الله المحالية علافتهال شوكت سنجروسليم تيرٌ يجلال كي نمود

فقرجنيزُوبايزيرُّ تيراً جمال بےنقاب

ملطنقم فإوقدي جال كحيثها وحبي مكت على كاجازه

ازعضوربياك كاستياهى اميرافضى مغان

19 ذى شان كابولى، قاب لامكنى، واولىسندى، فون: 5583778

عاروني شوكت سنجروليم نير عجلال كي نمود فقرجنيدٌ وبايزيدٌ تيراً جمال نے نقار

ازه صورباك كاسباهى ا ميرافضل خان ۱۹دى شان كالونى، قاب لائنن، لاولىپندى، فين، ۱۹۸۸

#### بسم الثدارحن الرحيم

## جملہ حقوق تی بحق مصنف محفوظ ہیں (تیسرے ایڈیشن کی اشاعت حضور پاک علیقہ کے چنداد نی ترین غلاموں کی سعادت ہے)

اشاعت اول نومبر 1993ء تعداد ایک بزار

اشاعت دوم فروري1999ء

تعداد ایک ہزار

اشاعت سوم جوري 2005ء

تعداد ایک ہزار

طابع پيپ بور د پرنٹرز (پرائيويك) لميشر

277-A، پیثاورروڈ، راولپنڈی

ہریہ . -/220روپے

مصنف ميجرريثائر داميرافضل خان

مصنف كاموجوده بية ١٩ زيشان كالوني، قاب لائنز، راولپندى فون:5583778

مصنف كامتقل بية سكنه مصطفى آبادة اكفانه سودهي ضلع خوشاب

كتاب كى عموى دستيابى فيروزسنز پرائيويك لميشر 277، پيثاوررود، راولپندى لا مور - كراچى

ون: 5563503-5564273:

كرنل (ر) شيخ عبدالرؤف،مكانC-133، كلى نمبر 5/6، ويسرّ تك\_راولپنڈى فون: 5461444

# بهم الله الرحمن الرحيم فهرست مضامين

| 1     | تعارف ۔ از میجر جزل ریٹائر ڈ احسان الحق ڈار مرحوم ومغفور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . T   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٥     | THE RESERVE TO THE PLANT OF THE PARTY OF THE | in t  |
| ro    | بهاا باب - ابتدابه - اسلامي فلسفه حيات كاعملي نقطه نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1901  |
| ~1    | ووسراباب ـ صراط مستقيم اورابل عن كاربمرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _ (   |
| 74    | تبیرا باب - باطل فلیفے اور گرای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1   |
| AF    | چوتھا باب ۔ بعشت رسول ۔ حغرافیائی پہلواور تاریخ کے تانے بانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,41  |
| 114   | پانچواں باب نے حضور پاک کی ولادت ہے نبوت تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| IMA   | م چیشا باب _ آفیآب ر سالت کاطلوع اور اثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 14.   | ساتواں باب - مکی زند گی کی جھلکیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - (   |
| r•r   | آمنوان باب _ بهجرت کاعمل اور فلسفه ہجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -10   |
| 719   | نوان باب ـ مدينه منوره کامتقراور جنگی کار وائيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 11  |
| rrr   | و سواں باب ۔ عق و باطل کا پہلا بردامعر کہ ۔ جنگ بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 17  |
| 744   | گیار حواں باب ۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے در میانی و قعذ کی فوجی کار وائیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -11   |
| 1A*   | بار حوال باب ۔ حق و باطل کاد و سرا بڑامع که ۔ جنگ احد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -11   |
| ٣٠٧   | تیر صواں باب ۔ جنگ احد اور جنگ خندق کے درمیانی وقفہ کی فوجی کار وائیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -10   |
| rr.   | چود موان باب به می و باطل کا تبییرا براامعر که به جنگ خندق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -14   |
| rra   | پندر ہواں باب ۔ جنگ ِ خند تِل اور صلح حدیبیہ کے درمیانی و قفہ کی فوجی کار وائیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -14   |
| 200   | - ولهوان باب _ صلح حديبيه اور جنگ خبير - حق کي متحر کانه کار وائيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -IA   |
| 24    | سترھواں باب ۔ جنگ شیراور جنگ مویۃ کے در میانی عرصہ کی نہمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _19   |
| MAA . | اٹھار واں باب ۔ اہل حق کاامتحان ۔ جنگ مویتہ او رفتح مکہ مگر مہ تک دیگر حربی کار وائیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _r.   |
| 4.4   | انىيوان باب - حق كى فتح - فتح مكه مكرمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -ri   |
| 10    | بعیواں باب یہ متی کا پھیلاؤ حصہ اول ۔ جنگ حنین اور طائف کامحاصرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -rr   |
| rra   | اکنیوان باب به حق کاپھیلاؤ حصہ دوم به تبوک کی مہم اور متفرقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _rr   |
| 444   | بائسيوان باب ـ ونود كآمد يه (حق كاپكه يلاؤ، حصه سوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -rr   |
| 444   | شیئسیواں باب _ سربرابان ممالک کو دعوت اسلام _ (حق کا پھیلاؤ ، حصہ پہلام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -ro   |
| PA9   | چو بلیواں باب۔ دیدار عام کے آخری ایام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 174 |
| 790   | بجيوان باب - اسلام كافلسفية دفاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _ ۲ < |
| ora   | چهبیوان باب به اختیامی وضاحت به لماام کانظام حکومت و حاکم وِ قت اور او گون کی ذمه داریان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -ra   |
| 0 1 1 | سائليوال باب منونيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -19   |

## نقشهات

| 91"      | نقشہ اول ۔ طاوع اسلام کے وقت دنیا کی سلطنتیں اور سرزمین عرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1-1      | نقشہ دوم دین حق کو پھیلانے کے لئے حضرت ابراہیم کے سفراور حضرت اسماعیل کامکہ مکرمہ میں آباد ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -r   |
| 1.4      | نقشہ سوم طلوع اسلام کے وقت سرزمین عرب کے قبائل اور پرانے شہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| rri      | نقشہ جہارم . مدینہ منورہ کاستقرادر جنگ بدرے تبطی فوجی کاروائیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | alr  |
| rrc      | نقفه بخم بنگ بدر كاناك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 0  |
| rer      | لقشہ ششم ۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے در میانی وقعذ کی فوجی کاروائیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -4   |
| rao      | نقشه بفتم بنگ احد و طرفین کے لشکر اور جنگ کابہلام حله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -4   |
| 719      | نقشہ ہشتم۔ دو خاکے۔ جنگ احد کے دو سرے اور تعیرے مرحلوں کی نشاندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - A  |
| rıı      | لقشہ نہم ۔ جنگ احد اور جنگ خندق کے در سیانی وقعذ کی فوجی کار وائیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 9  |
| rrc      | نقشه وهم بنگ خندق و فائی شکل وصورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -10  |
| rro      | نقشہ یازدهم بنگ خندق اور صلح حدیبید کے درمیانی عرصه کی مهمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 11 |
| 241      | نقشه دوازدهم ملح عديبيه اور جنگ خيبر - ايك وقت ايك دشمن كاقلع قمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -ir  |
| TAI      | نقشہ سیاز دھم۔ جنگ خیبراور جنگ مویۃ کے درمیانی مرصہ کی مہمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -11  |
| F91      | نقشه چهار دهم به جنگ موند او رفتح کمه مکرمه تک کی حربی کار دائیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -10  |
| 4.4      | نقشه پانزدهم فتح مكرمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -10  |
| rrr      | نقشه ششدهم . حنین اور طائف کی جنگ کاملاقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14   |
| 446      | نقشه بفت از دهم - تبوك كي تهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -14  |
|          | while The world to the Administration of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|          | شجره نسب اور متفرق خاکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|          | AND THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PROPERTY O |      |
| 11111    | شجرہ نب الف _ حضور پاک اور چند عظیم صحابہ کا شجرہ نب وخاندان _ قریش کے نب کی ایک جھلک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1   |
| 114      | شجرہ نسبب-حضور پاک کے مادری سلسلہ نسب کی ایک جھلک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -r   |
| 1174-119 | شجرہ نب ج _ حضور پاک کے دادا جناب عبد المطلبّ کی اولاد کی تفصیل کا ایک ضاکہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 104-104  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|          | شجرہ نب در حضور پاک کی زیادہ مخالفت کرنے والے قبائل کا ایک نماکہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -4   |
| orr      | اسلای نظام حکومت کاا یک ڈھانچہ یا جمالی نیا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0   |

AT PRINCIPALISM PRINCIPALISM TO THE PRINCIPALISM TO THE PRINCIPALISM THE P

بسم الله الرحمن الرحيم

#### تعارف

## از ميجر جنرل احسان الحق ذار (اب مرحوم ومغفور)

مگر می میجر امیرافضل خان صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات کو آج بتنیں سال سے زیادہ عرصہ ھونے کو ہے۔ وہ نہایت پر کشش اور غیر معمولی شخصیت کے مالک ھیں اور پہلی ملاقات سے ھی تھے یہ احساس ھو گیاتھا، گویا ایک السے دوست اور همدر د سے حصبت ھوئی ھے جو میرے لئے سکون قلب کا باعث ھوگا۔اللہ تعالی کے فضل وکرم سے اس نیاز مندی اور رشتے میں دن بدن اضافہ ہوا ھے۔ جتاب امیرافضل ایک فوجی خاندان سے تعلق رکھتے ھیں اور شروع ھی سے انہوں نے سپہ گری کا پیشہ اختیار کیا۔ اور جسیا کہ ان دنوں میں دستور تھا گھر میں مذھب اور مقامی مدرسے میں ابتدائی تعلیم پائی ۔ رواجی تعلیم انہوں نے فوج میں حاصل کی ۔ اور وھیں تدریس کا کام بھی شروع کیا۔ان کی ذھانت محنت اور سچائی نے حکام بالا کو بہت متاثر کیا۔ چتا نچہ انھیں کمیشن کی ہیش کش کی گئ اور ۱۹۵۱ء کے شروع میں وہ پاکستانی فوج میں افسر بن گئے۔

الله بست الله والمری عالمکیر جنگ میں انہوں نے وائسرائے کمیشنڈ افسر کی حیثیت سے برٹش انڈین آرمی کے ایک مبھر، انگی وقائع آزار اور فام اتار نے والے کیمرہ مین کے طور پر کام کیا ۔ جنگ کے زیادہ مناظر انہوں نے بر ما میں فلمائے جہاں وہ زخی بھی ہوئے ۔ ن کی فلموں کی بمائش اس زمانے میں بتام اتحادی ملکوں میں ہوتی تھی کہ ان میں ایک خاصہ زاویہ فن سپگری اور پیشہ ور فوج کی نظر کا بھی ہوتا تھا کہ اس محکمہ میں جانے سے پہلے وہ پیدل فوج میں ایک پلٹون کمانڈر کے عہدہ پر رہ بھی تھے ۔ اور ان کو بنیادی عسکری پہلوؤں کی شد بد بھی تھی ۔ اب عوامی را بطبے یا محکمہ تعلقات عامہ میں کام کرنے کی وجہ سے ایک طرف ان افواج میں سپاہی سے لے کر جزل تک اور چھوٹے سے دستہ سے لے کر آرمی ہیڈ کو ارٹر تک واسطہ تھا تو دوسری طرف ارباب وائش کے گروہ میں شامل ہو جانے کی وجہ سے خور بھی" وائشور "کہلائے گئے ۔ پاکستان بننے کے بعد البتہ اپنی پلٹن میں واپس جلے گئے اور کے کہاد میں کشمیر کے جہاد میں حصہ لیا۔ گو بعد میں بھی محکمہ تعلقات عامہ میں خدمات انجام ویں لیکن میں شامل تھے۔ میں کمینی کمانڈر تھے۔ اور ان کی دلیری اور مردائگی کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں جو اس جنگ میں شامل تھے۔ میں کمینی کمانڈر تھے۔ اور ان کی دلیری اور مردائگی کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں جو اس جنگ میں شامل تھے۔ میں کمینی کمانڈر تھے۔ اور ان کی دلیری اور مردائگی کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں جو اس جنگ میں شامل تھے۔ میں کمینی کمانڈر تھے۔ اور ان کی دلیری اور مردائگی کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں جو اس جنگ میں شامل تھے۔

اس پس منظر کے بیان سے یہ کہنا مطلوب ہے کہ امیرافضل صاحب کی نشو و بنا میں ایک غیر معمولی بلکہ عجیب و عریب امتزاج ہے۔ اول انہوں نے جدید بین جات کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اس سطح پر نہیں جہاں لڑائی کا صرف شور سنائی دی تا ہے۔ یا کہی کہار آتش بازی یا فولادی کنکروں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان کا واسطہ ہاتھا پائی کی لڑائی سے تھا۔ دشمن کو سلمنے دائیں اور بائیں آگے اور پچھے دیکھتے تھے۔ کھراسے بندوق اور زور بازوسے روکتے تھے۔ دوسرے انہوں نے جنگ کا ایک خاص مطالعہ کیا تھا۔ عملی طور پر اور عقلی طور پر بھی۔ عملی طور پر وہ ان تجربات کو نیچ کی سطح کی تدبیرات میں استعمال کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ

انہیں نجلی سطح کا نہایت اعلیٰ اور پختہ کمانڈر ماناجا تا ہے۔عقلی طور پروہ جنگ کے اسباب اس کی حقیقت اور تزویراتی اصولوں کو مگاش کرتے تھے تاکہ اونچی سطح کے فوجی اور عسکری معاملات کاحل بیان کر سکیں ۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ہر فوجی طبقے میں ہمدیثہ مقبولیت اور پذیرائی حاصل ہوئی۔اوران کی ہربات کو ہمدیثہ عور اور عرت کی نگاہ سے سنا اور دیکھا گیا۔

اس پس منظر میں جو حقیقی آتش نہاں تھی اور ہے وہ جناب امیر افضل خان کا اسلام سے رشتہ ہے ۔ یہ مجبت گو یا انہوں نے ورثے میں پائی ہے اور اسے گھر کی ابتدائی تعلیم اور گھر کے خالص ماحول نے پروان چربھایا ہے ۔ انگریزوں کے دور میں جو ان کے شاب کا آغاز اور دور تھا ۔ اور پاکستان کی ابتدائی دنوں میں جو ان کی جوانی کے دن تھے اس محبت اور اسلامی عقیدت کے بیج کی پرورش ہوتی رہی جس کا مظہران کی اسلام سے محبت اور مطالعہ تھا۔ اپنی فوجی نوکری کے آخری دنوں میں انہوں نے سالہا سال کی ریاضت اور مطالعے سے جو نتائج لگالے تھے ۔ اور عملی عسکری زندگی میں انہوں نے جو عملی سبق سکھے تھے اب انہوں نے ان کا کھلم کھلا، اعلان کر دیا گو" نارک مزاج شاہاں "پریہ بات گراں گزری

اس تجربے اور روشن ضمیری کی وجہ سے جب فوج کو ایک مذہبی ہدایت نامے کی ضرورت ہوئی تو ان کی طرف رجوع کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں کلاسوٹز کی شہرہ آفاق کتاب "فن جتگ "کو انگریزی سے اردو میں ڈھالنے کی درخواست کی گئی۔ طرز تحریر اور افکار کے اعتبار سے اس کتاب کاشمار اوق عسکری اوب میں ہے۔ بلکہ یہ رائے عام ہے کہ اس کو پڑھا بہت کم جاتا ہے گو اس کی طرف ہر کوئی اشارہ کرتا ہے۔ اور اس کاحوالہ دیتا ہے۔ پھر ترجمہ آسان کام نہیں سید خاصہ جان کن کا مسئلہ ہے۔ اس پاکستانی فوج کی خوش قسمتی سجھا جائے گا۔ کہ میجر امیر افضل صاحب نے نہایت رواں اور عام فہم ترجم کے علاوہ اس کتاب میں پاکستانی فوج کی خوش قسمتی سجھا جائے گا۔ کہ میجر امیر افضل صاحب نے نہایت رواں اور عام فہم ترجم کے علاوہ اس کتاب میں اسلامی روایات اور اسلامی عسکری اصولوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ یہ اشارہ ضروری تھا تا کہ ہمارے مخرب زدہ سپاہی اپنی تاریخ اور روایات کی شان سے بھی واقف ہوں اور مغربی خیالات میں ہی کھوکر نہ رہ جائیں

ان ابتدائی کاموں کے بعد فوج کی طرف سے جتاب امرافضل کو پیغمر اسلام اور خلفائے راشدین کی عسکری حکمت عملی کی تاریخ لکھنے اور تجزیہ کرنے کی درخواست کی گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کام صرف میجر امرافضل ہی سرانجام دے سکتے تھے۔اول ان کا عملی سپاہیا نہ تجربہ جس میں خوش قسمتی سے ہر سطح کا تجربہ شامل ہے بعنی اکیلے سپاہی اور بلاٹون سے لے کر بڑی فوج کی لشکر کشی ۔ دوم ان کا تاریخ اسلام کا گہرا مطالعہ جس میں ان کی غیر معمولی یا داشت، ذہائت اور فرقہ بندی سے مکمل منتفری سے الک السیام الکے السیے تجزیے کی امید کی جاسکتی تھی جو نہ صرف تاریخ اور عسکری اعتبار سے مکمل ہو گا بلکہ مذہبی اعتبار سے بھی تمام اہل اسلام کے لئے قابل قبول ہو گا۔اس سلسلہ میں پہلی کتاب "جلال مصطفیٰ "کانام دیا گیا۔اسے شائع ہوئے دوسال ہونے کو آئے ہیں ۔ خصرف یہ کتاب مقبول عام ہوئی ہے بلکہ اس کا فوجی اور دوسراشہری ایڈیشن دونوں ختم ہو چکے ہیں۔اور اب اسے کتب خانوں ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔" حضور پاک کا جلال وجمال "کو یا" جلال مصطفیٰ "کاوسعت شدہ ایڈیشن ہے۔ بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہ ایک نئی کتاب ہے۔

کتاب میں اس اضافے کی تحریک خود امیر افضل صاحب کے اندرونی اور روحانی تلاطم کی وجہ سے ہے۔وگر نہ جو پذیرائی کتاب کی پہلی اشاعت کو ہوئی تھی اس کو دیکھتے ہوئے شاید ہی کوئی مصنف اس پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اب بھی بید دونوں کتا بیں علیحدہ علیحدہ پڑھی جاسکتی ہیں۔جو قاری مختصر کتاب کی تلاش میں ہے اس کے لئے جلال مصطفیٰ گائی ہے۔اورجو شخص زیادہ تفصیلی گہرائی کا متلاشی ہے اسے "حضور پاک کے جلال وجمال "کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔

اس پیش لفظ میں ہم نے کتاب سے پس منظر اور اشاعتی ترتیب کا بیان کیا ہے کیونکہ راقم اس قابل نہیں کہ کتاب سے مضمون پر بحث کر سکے ۔یہ کہنا کافی ہے کہ جب ہماری فوج میں جنرل ٹکاخان کی قیادت میں حضور پاک کی سوانح کی اشاعت کا خیال آیا تو سب سے پہلے اردو میں سوانح کی تلاش کی گئے۔اور شلی نعمانیؒ کی کتاب سیرت النبی کاانتخاب کیا گیا۔ پھراس خیال سے کہ اصل ماخذ بھی پاکستانی افسروں تک پہنچنے چاہئیں ابن اسحاق کی کتاب کاجدید انگریزی ترجمہ "حیات محمد از گلامی چنا گیا۔اس کے ساتھ چو نکہ ہمارے افسر صاحبان مغرب سے بہت زیادہ متاثرہیں تو یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ ایک مغربی سوانح بھی شائع کی جائے۔ جو کسی حد تک قابل قبول ہو چنانچہ منتگمری واٹ کی کتابیں "مکہ میں محمد "اور" مدینیہ میں محمد "شائع ہو ئیں ۔اہل تشیع کے نقطہ نظر کی بنا تندگی کے لئے سید امیر علی کی کتاب " اسلام کا ماحصل " شائع کی گئی ۔اس طرح افواج پاکستان کو پیغیمر اسلام کی سوانح سے روشتاس کرانے کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔لین شروع ہی ہے اس بات کا احساس تھا کہ یہ تجربہ ابھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا اور تشکی باتی تھی ۔ الحمد اللہ کہ جناب امیر افضل نے حضور پاک کی عسکری تصنیف کا بیڑھ اٹھاکر اس کام کو مکمل کر دیا - زیر نظر كتاب ميں اس كى علمي اور عقلي افاديت سے قطع نظر انداز بيان اس قدر پيارا ہے كہ خود بخود دل ميں تحريك پيدا ہوتى ہے ۔ اور آنکھوں میں ایک طوفان اٹھتا ہے قلب ونظر کی یہ کیفیت بیان کرنامشکل ہے۔اب تاریخی عمل اور تجزیے سے اسلامی فلسفہ حیات کے بارے جو بیان ہے وہ ہماری رائے میں شاید اہل علم کے سامنے پہلی مرتبہ پیش کیا گیا ہے کیونکہ اسے علمی حیثیت سے نہیں بلکہ عملی نقطہ نظرے پیش کیا گیا ہے ۔اور عملی نقطہ نظر میں بھی کسی داستان پار سنیہ کا سایہ نہیں بلکہ روز مرہ کی سائنسی اور تکنیکی تصادم کو سامنے رکھا گیاہے اسلامی فلسفذ دفاع تو بقیناً پہلی مرتبہ پیش کیا گیاہے اس میں جن دفاعی اصولوں کی نشاندہی کی گئے ہے وہ مغربی دفاعی اصولوں سے کہیں بہتر ہیں اور زیادہ جامع ہیں ۔ جنگ کے اصولوں کی تلاش بہت پرانی ہے ۔ لیکن روایتی اور رواجی بیان کو چھوڑ کران کو سائنسی اور ادبی زبان میں پہلی عالمی جنگ سے قبل بیان کیا گیا۔ دونوں عالمی جنگوں کے درمیانی وقفے میں انہیں اور نوک پلک سے شائع کیا گیا۔اور ہر مہم اور ہر قائد کی پر کھ اور پہچان کے لئے انہی اصولوں کو کسوٹی بنایا گیا۔دوسری عالمی جنگ کے بعدیہ اصول کسی حد تک کھٹائی میں پڑگئے تھے ۔لیکن اب پھران کارواج شروع ہو گیا ہے ۔ بلکہ امریکہ نے تو حال ہی میں ان پر نظر ثانی کی ہے۔ جنگ کے اصولوں سے مرادوہ مرکزی تصور ہے۔جس کے تانے بانے ہر سطح پر دیکھنے میں آتے ہیں۔اور جن کی پیروی سے خطرات اور حادثات کو کم کیا جاسکتا ہے۔ میجر امرافضل نے جن جنگی اصولوں کی نشاندی کی ہے ان کی خاصیت بید ہے کہ وہ خالص اسلامی ہیں اور ان کی تشریح کیلئے مغربی خیالات یا اصطلاحات کی ضرورت نہیں سیعنی مغربی خیالات کو مشرقی لبادہ

نہیں پہنا دیا گیا۔اوریہی اس باب کی جدت اور ندرت ہے۔ جناب امر افضل کی کماّب کے لئے پیش لفظ کی فرمائش راقم کے لئے عرت اور حوصلہ افزائی کے سوا کچھ نہیں ۔ یہ بھی ان کے قلب و نظر کی وسعت کی ایک مثال ہے کیونکہ اس طرح انہوں نے ہمیں حضور پاک سے منسوب کیااوران کی خاک راہ ہے مستفیض ہونے کاموقع دیا۔

جس طرح اقوام اور ممالک کی تاریخ میں مختلف دور آتے ہیں ۔اس طرح فوج میں بھی خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کی افواج میں بھی مختلف دور آتے ہیں ۔ہمارا تعلق ایک الیے دور سے تھاجب ایک طوفان ختم ہونے والا ہے ۔ایک طرف رات کی تاریکی اور دوسری طرف طوفان کی تباہی سے پیدا ہونے والے آثار اور اثرات دکھائی دینتے ہیں ۔ ظاہر ہے الیے پرآشام حالات میں غیر معمولی اقدام کی ضرورت ہوتی ہے ۔ ڈاید یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس طوفان برق و باراں میں سنجھلنے یا سنجل لیے کی وشش کی ہے انہیں دوسرے اور بہتر لوگوں کے لئے راستے سے ہٹنا پڑتا ہے ۔

اب ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔اور بظاہر اس میں زیادہ پچ و ثاب اور آزمائش و کھائی دے رہی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد اور اعانت فرمائیں۔ پاکستان کے قائدین اور افواج پاکستان کے کمانڈر ، جناب امیر افضل خان کی کتاب میں وہ سب کچھ پائیں گے جن سے راہ راست اور صحح طریق کار اختیار کرنے میں مدد طے گی " اور تیرے رب کی بخشش کسی نے روک نہیں لی "(و ماکان عطالو ریک مخطور ا)

احسان الحق ذار لابهور—اانو مبر۱۹۸۳ء

## جزل احسان الحق دار (مصنف کے تاثرات)

محجے متعارف کرنے والے جنرل ڈار مرحوم سے بڑھ کر علم کا پیاسہ اس عاجز کو نظر نہیں آیا۔ تحریک پاکستان میں طالب علموں کی صف اول میں اور ڈبل ایم اے تعلیم والے شاید وہ پہلے نوجوان تھے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد اپنے آپ کو عسکری پیشر سے وابستہ کر دیا ۔خود علم حاصل کرنے اور فوج میں علم حاصل کرنے کوجو ذرائع وہ پیداکر گئے تو وہ ہماری فوج کے لیے بہت بڑے محسن ثابت ہوئے ۔ فوج میں آنے کے بعد عسکری تاریخ میں ہم دونوں کی دلچپی نے ہمیں ایک کر دیا ۔اور گو وہ بھے سے عمر میں بہت چھوٹے تھے ۔لین عہدہ کے لحاظ سے ہم دونوں ایک سنیارٹی کے تھے ۔اس عاجز کو جب اللہ تعالی نے فوج میں حلال کے بہت پہلے سرت ہمرکے اجراء کی 1919 میں تو فیق دی تو یہ ان مضامین کا اثر تھا۔ کہ ایک بہت " ماڈرن اور لربل " قسم کا مسلمان جنرل ڈار ایک مجاہد بن گیا۔اور تھے زبردستی قلم بکڑوا دی کہ میں اپنے مطالعوں اور تحقیقوں کو کتا بی شکل دوں ۔

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلى على رسو له الكريم

## يبش لفظ

عاجزی اے رب العالمین یہ گنہ گار عاجزی کے ساتھ آپ کے دربار میں سر بسجود ہوتا ہے کہ تیری بڑی مہربانی کہ تو نے مجھ اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔اور گزارش ہے کہ روز قیامت بھی اپنے حبیب کی امت میں اٹھانا۔میرے گناہوں کو نظرانداز کرنااوراپی رحمت سے میری بخشش کر دینا۔تیرالا کھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے بچھ سے جو پہلی کتاب لکھوائی وہ تیرے حبیب کے جلال پر تھی۔ پر ان کے رفقائے کے جلال کے پہلو پر کتا ہیں لکھوائیں۔اور آج تو اپنے حبیب اور ہمارے آقا حضور پاک کے جلال و جمال کی مزید جھلکیاں پیش کرنے کی سعادت نصیب کر دہا ہے۔

ورودو سلام: ۔ اس کے بعد تیرے حبیب پر لاکھ درودوسلام بھیجتا ہوں کہ تو خوداور تیرے فرشتے ان ذات پاک پر درودو سلام بھیجتا ہوں کہ تو خوداور تیرے فرشتے ان ذات پاک پر درودو سلام بھیجتے ہیں اور تیری کتنی مہر بانی ہے کہ تو نے اپنی مشیت سے محجے حضور پاک کے سپاہی کے نام سے موسوم کر دیا ۔ ورید خود الیبا نام اپنانے سے بے ادبی کا ڈرلگتا ہے ۔ پس ایک عرض ہے کہ روز قیامت محجے اس نام سے پکار نااور اگر کوئی حساب لینا چاہو تو بھول علامہ اقبال ان کی نگاہوں سے پوشیدگی میں الیباکر نامیہ بھی حساب کتاب سے بچنے کا ایک بہانہ ہے ورید وہ کونسی جگہ ہے جو سرکار دوعالم کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوگ ۔

ور حسائم را چوبین ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر غلامان محملاً الله الله الله شکرے کہ تو نے حضور پاک کے ہزاروں غلاموں بعنی صحابہ کرام، تابعین غلامان محملاً الله الله شکرے کہ تو نے حضور پاک کے ہزاروں غلاموں بعنی صحابہ کرام، تابعین تع تابعین، اماموں، فقراء، عالموں اور اسلام کے عظیم المرتبت سپاہیوں کے ساتھ اس عاجز کاجو تعلق پیدا کر دیا، اور اس قافلہ کے تصور سے جو جھے گنہ گار کے لئے اس فانی زندگی اور قدیر خانہ میں بھی جو سرور پیدا کر دیا اس نے میرے لئے زندگی کو سہل بنا دیا کہ اس بزرگوں کے تصور سے میرے اردگر و کے ماحول کو پاکمیزہ کر دیا اور محملے کہنے کی تو فیق عطافر ما دی کہ اسلامی فلسفہ حیات کو میرے سامنے کھول کر رکھ دیا ۔ اے میرے رب مجھے اس صراط مستقیم پر قائم رکھنا۔

ترے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے مسلمان سے حدیث سوزو ساز زندگی کہہ دے (اقبال)

ALTHOUGH CALLED AND AND ENGINEERING TO A TOTAL OF THE STATE OF THE STA

STATE OF THE CONTRACTOR STATE OF THE STATE O

ہر کتاب لکھنے کا کوئی مقصد ہو تا ہے۔اس عاجز کے سامنے اول مقصد تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور حضوریاک کی لگاہ کی طلب ہے ۔ لیکن کچھ اور مقاصد بھی ہیں ۔جو کتاب پڑھنے کے بعد قار نئین پر بہتر طور پر ظاہر ہوں گے ۔یہ ایک تحقیقی مطالعہ ہے اور حضور پاک کے جلال وجمال کا مک مختر جائزہ پیش کیاجارہا ہے۔حضور پاک پر کتابوں کی کوئی کمی نہیں۔ بزرگان دین نے اس سلسلہ میں بڑی ہی محنتیں کیں ۔اور راقم کی اس سلسلہ میں پہلی کو شش یعنی کتاب " جلال مصطفیٰ " لکھنے کے بعد مجھے خو د تو الیے معلوم ہوا کہ ونیا وجہاں کے سب انعامات محجے مل گئے ہیں اور میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی ہوئی ۔ گوراقم ازخو د کو صرف مسلمان کہتا ہے اور کسی فرقد یا مکتب فکرے وابستگی ہے ڈرلگتا ہے کہ حضور پاک کو کیا منہ و کھائیں گے ۔ لیکن سب صاحبان کی نیت کو مدنظرر کھ کر میں عاجزان کی قدر کرتا ہوں ۔اس مضمون پر پہلی کو شش بعنی کتاب جلال مصطف کے سلسلہ میں ہمارے ملک کے دوبڑے مکاتیب فکر کے صاحبان نے جو کچھ کہااس سے میرا یہ لقین اور زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم سب تفرقے مٹاسکتے ہیں۔ان صاحبان سے میراغا ئبانہ تعارف ضرور تھا۔لیکن بعد میں ان خود نے مجھ سے مل کر مجھے اپنی آرا، سے آگاہ کیا۔ پر کرم شاہ الازہری: پہلے صاحب جناب پر صاحب کرم شاہ مرقام و مفقور برجوسریم کورٹ کے ج بھی سے ۔ انہوں نے میرے ایک رفیق حاجی محمد شفیع (اب مرحوم) کی وساطت سے اپنے اس تبھرہ کی کابی محجے بھیج دی ۔جو انہوں نے وزارت مذہبی امور کو بھیجا۔ چنداقیا بات حسب ذیل ہیں۔" ولیے تو سیرت کی ہر کتاب بڑی متبرک اور اس کا مصنف لائق صد تحسین اور مستحسن صد تبرک ہے کیونکہ اس کاموضوع وہ ذات وصفات ہے جو اپنے خالق کا احمد اور حامد مجمی ہے اور اپنے خالق کا اور اس کی مخلوق کا دونوں جہانوں میں محمد اور محمود بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مرسلہ کتب میں سے بوجوہ محجے " جلال مصطفیٰ " علیہ طیب الحسینیہ مصنفذ ریٹائرڈ میجر امیرافصل خان زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک اہم اور مخصوص پہلو بعنی جہاد فی سبیل اللہ پر بڑے انو کھے اندازے اظہار خیال کیا گیا ہے۔ میں نے حضور سرور عالم کے عزوات اور سریات کاکافی مطالعہ کیا ہے۔ بڑے بڑے قابل قدر مصنفین کی تکارشات پڑھنے کاموقع ملا ہے۔ لیکن جلال مصطفیٰ (صلی الله علیہ وسلم ) کے فاضل مصنف نے جس اچھوتے انداز سے اس موضوع پر حقیقت افروز تبصرے کئے ہیں وہ انفرادی حیثیت کے حامل ہیں ۔ زمینی حالات کا جائزہ ۔اپنی مرضی ہے میدان جنگ کاانتخاب۔قلیل لشکر کو اس طرح استعمال کرنا کہ وہ اپنے ہے کئ گنا اور اسلحہ کے اعتبار سے برتر لشکر کو شکست دیدے ۔اور دشمن کو اس طرح مجبور کیا جائے کہ وہ ایسی جگہوں پر اپنا لشکر مرتب کرے جہاں اس کی عددی اور اسلحہ کی برتری ناکارہ ہو جائے سید عزوات نبوی کی وہ خصوصیات ہیں جو اس کتاب (جلال مصطفیٰ) میں بردی وضاحت سے بیان کی گئی ہیں ۔اور موجو دہ دور میں ہماری فوجی قیادت ان سے پوری طرح فائدہ اٹھاسکتی ہے۔ عزوہ احد کے بارے میں جو تفصیلات آج تک پڑھیں ان سے ذہن میں یہی تاثر پیداہوا کہ اس عزوہ میں مسلمانوں کو بڑی شکست کا سامنا کر نا پڑا لیکن جلال مصطفیٰ کے فاضل مصنف نے جنگ احد کو تین مرحلوں میں تقسیم کر کے ان کاجو حقیقت پسندانہ تجزید کیا ہے اور اس سے نتائج مستنبط کیے ہیں انہوں نے سابقة تصورات کو درہم ،ہم کر دیا۔مصنف نے دلائل اور حقائق سے یہ ثابت کر دیا کہ حضور نبی

ار میم صلی الله علیہ وسلم نے جنگ احد میں جس جنگی مہارت اور عبقریب کا مظاہرہ فرمایا۔ یا بگڑے ہوئے حالات میں بظاہر اپنی شکست خوردہ اور منتشر افواج کو از سرنو صف بند کرے ابو سفیان اور اس کے کشکر جرار کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے انسان کی جنگی تاریخ میں اسکی مثال نہیں ملتی۔ایک اور نکتہ جس پر فاضل مؤلف نے بڑے مؤثر انداز میں تبھرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک نے ان متام جنگوں میں صرف اپنے وسائل پراعتماد کیااور ہر دفعہ ان ہی کو بروئے کار لا کر وشمن کو ہر میدان میں شکست فاش دی ۔اس عصر جدید میں ہماری فوجی قیادت کو حضور پاک کے اس اسوہ کا پوری طرح اسباع کرناچاہیے ۔جو قومیں اپنی جنگی مہمات کو سرکرنے کے لیے اغیار کے وسائل پراعتماد کرتی ہیں انہیں آخر کارشکت سے دوچار ہونا پڑتا ہے یا کم از کم ان جانبار مجاہدوں کی بیشتر قربانیاں وہ مقاصد حاصل کرنے سے قاصر ہی ہیں جو بصورت دیگر حاصل ہونی چاہئییں تھیں۔

پیرصاحب آگے ہماری ستمبر ۱۹۷۵ء اور ۱۹۷۳ء میں مصراور اسرائیل کی جنگوں کی تفصیل میں جاتے ہیں اور لکھتے ہیں " کہ بیہ ہمارے لئے درس عمرت ہیں کہ اغیار لیعنی ہمارے سلسلہ میں امریکہ اور مصرے سلسلہ میں روس نے ضرورت کے وقت ہمیں اسلحہ کی سلائی بند کر دی " وغیرہ وغیرہ واور آخر میں لکھتے ہیں ۔" مسلمان ممالک اپنے نبی کر بیم کے اسوہ حسنہ کے اس پہلو کو اپنا ئیں تو

بماری بہت سی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں "

مولانا سمیع الحق ووسرے صاحب اکوڑہ خلک کے مولانا سمیع الحق ہیں۔جو کتاب پڑھنے کے بعد خود بخود برگیڈیئر تفضل صدیقی تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر کے ذریعے مجھے ملے ۔ اپن لائبریری کے لیے کتاب کی فرمائش کی اور بعد میں ایک خط کے ذریعے تفصیل لکھی کہ انہوں نے وزارت مذہبی امور کے علاوہ اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ضیاءالحق تک سب لو گوں کو گزارش کر

دی ہے کہ اس زمانے میں کوئی فلسفہ اور الیسی کتاب ان کی نظرسے نہیں گزری -

متفرقات کتاب جلال مصطفی البته ایک محدود مقصد کے تحت لکھی گئی تھی کہ حضور پاک کی فوجی حکمت عملی سے ہم کیا سبق سکھ سکتے ہیں ۔جائزے پیش کرتے وقت اسلام کے فلسفہ حیات کی بھی چند جھلکیاں پیش کر دی گئیں۔فوج اور سول دونوں طبقوں میں اس کی جو بزیرائی ہوئی وہ جنرل ڈار کے تعارف اور دوعلماء دین کے تاثرات سے قارئین پرواضح ہو گئی ہوں گی ۔ اور میرا مقصد بھی کافی حد تک پوراہو گیا، گو جنگوں کو بھی جان بوجھ کر اختصارے پیش کیا گیاتھا۔موجودہ کتاب میں بھی بڑا مقصد تو اپی پیاس کو بہتر طور پر جھانے کی ایک شش ہے کہ اپنی پہلی تحقیق کو وسعت دی جائے ۔ لیکن پورا نام الله کا ہے اور حضور پاک کے زمانے کی ایک کھڑی کی تحقیق کرنے کے لیے ہزاروں کتابوں کی ضرورت ہے۔ کون ہے جو آپ کی شان مبارک کو الفاظ میں بیان کرسکے جب کہ یار غار جناب ابو بکر صدیق جسی ہستیاں اس سلسلہ میں عاجزی کرتے کرتے نہیں تھکتے اور اس زمانے کے ایک عظیم عالم پیرمبر علی شاہ ساری عمر" کھتے تیری شنا" کے نشے میں مخور رہے

اونی کوشش ہے۔فرق صرف یہ ہے کہ اس کتاب کی ایک بیدادنی کوشش ہے۔فرق صرف یہ ہے کہ اس کتاب کی ضغامت پہلی کتاب سے تنین گنا ہے۔ جلال کے علاوہ جمال کے پہلو کو بھی آشکارا کیا ہے کہ روز ازل سے کارواں عق کس مقصد

کے تحت کس طرف رواں دواں ہے۔اور مومن کے مقاصد حیات کیا ہیں۔انشا، اللہ ان تھوڑے سے صفحی میں قارئین اتنا مواد
پائیں گےجو کسی ایک کتاب میں اکتھا کر نامشکل ہے۔ تحقیق کے پہلو کو اس طرح انو کھا اور اچھوٹا رکھا گیا ہے جیسا پیرصاحب
کرم شاہ کو نظر آیا ۔لینی تمام مطالعے بامقصد ہیں۔دوسرے الفاظ میں دین حق کے عملی پہلو کو ماضی ہے زبانہ حال میں لایا گیا ہے
اور مستقبل میں اپنے لئے نشان راہ ملاش کیا گیا ہے۔حضور پاک کے زمانے کی جنگوں کو بھی اب بہتر ترتیب اور وسعت ہے بیان
کیا گیا ہے۔ فوج سے آخری بار ۱۹۵۹ میں ریٹا کر ہونے کے ایک سال بعد اس عاجزنے جب یہ کتا ہیں لکھنا خروع کمیں تو براورم
کر نل شیر محمد نے سخت مخالفت کی کہ دس سال اور انتظار کیا جائے کہ ذمن میں پھٹگی آئے بہرحال اس کتاب کی اشاعت میں اس
ور نے بہتری ضرور پیدا کی ہوگی البتہ "بھٹگی" والی بات کوئی نہیں لین کر نل صاحب کی خواہش بھی اللہ تعالی نے پوری کر دی۔
جزل وار کا تعارف سے بخرل ڈار مرحوم و معفور نے ہی ان کتابوں کے سلسلہ میں مجھے قام پکڑوائی ۔اور جو تعارف انہوں نے
بی وفات سے تقریباً ایک سال پہلے لکھاوہ در اصل اس کتاب کے پہلے ڈرافٹ پر تھا۔انہوں نے کچے مزید اضافوں کی سفارشات بھی
کیس اور کر نل شیر محمد سے کتاب پر نظر ٹائی کر انے کے لیے بھی کہا۔اور میرے ساتھ بیٹھ کر کتاب کے سلسلہ میں بہت بات چیت
کی اس عاجز نے کر نل شیر محمد سے کتاب پر نظر ٹائی کر انے کے لیے بھی کہا۔اور میرے ساتھ بیٹھ کر کتاب کے سلسلہ میں بہت بات چیت
کی ساسلہ میں بہت کام کیا لیکن افسوس سے عاجز کتاب کو جزل ڈار کی زندگی میں تسلی بخش صورت نہ دے
کتاب پر نظر ٹائی کروائی ۔اور خود بھی بہت کام کیا لیکن افسوس سے عاجز کتاب کو جزل ڈار کی زندگی میں تسلی بخش صورت نہ دے
سالور جزل صاحب اللہ کو بیارے۔این محجے بھین نہیں آنہا تھا۔

مزید محقیق جنانچہ جنرل ڈار صاحب کی وفات کے بعد اس عاج نے کتاب کو بہتر صورت دینے کے لیے احادیث مبار کہ کی اکثر کتابوں کو دوبارہ پڑھا۔ اور قرآن پاک کا پڑھنا تو خدا کے فضل سے روز کا معمول ہے ۔ ہاں ابن اسحق اور ابن سعد کی ساری جلدوں کو چو تھی بار پڑھا اسی دوران واقدی کی مغازی بھی مل گئ پھر مولانا شلی اور سید سلمان کی سیرت کی بتام کتابوں پر پھر نظر ڈائی ۔ حضور پاک پر لکھی ہوئی انعام یافتہ کتابوں میں سے اکثر کو پڑھا۔ اور نقوش کے رسول منبر کی بتام جلدیں پڑھیں ساتھ ہی پی ایس او کے جناب مصباح الدین نے سیرت کی کتابوں کیلئے اس عاج کو مضاورت سے نوازا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی دوراج ج کی ایس او کے جناب مصباح الدین نے سیرت کی کتابوں کیلئے اس عاج کو مضاورت سے نوازا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی دوراج ج کی سعادت بھی نصیب کی اور جو کچھ پڑھ حپکا تھا اس کو زمین پر بھی " دیکھا" تو کتاب کو ان بتام تجربات کے تحت موجو دہ صورت و شکل دے رہا ہوں ۔ پہلی کتاب میں اسلامی فلسفہ حیات کا مختصر بیان تھا۔ لیکن اس کتاب میں ابتدا یہ یا پہلا پورا باب ، اسلامی فلسفہ حیات کے عملو پہلوؤں کو بیان کرتا ہے۔

فلسفہ حیات کے خضور پاک کی زندگی کا بامقصد مطالعہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ سوجھ بوجھ ہو کہ ہمارا نظریہ حیات کیا ہے۔ زندگی کے مقاصد کیا ہیں کہ کس طرح کارواں حیات روز ازل سے روز آخر کی طرف رواں دواں ہے۔اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کس مقصد کے محت پیدا کیا اور حضوریاک کے مبعوث ہونے کے مقاصد کیا تھے اور اس کا روحانی اور تاریخی

پہلو کیا ہے۔ قرآن پاک میں اس سلسلہ میں کیا احکام ہیں۔ اور حضور پاک نے اپنی سنت یا عملوں سے ان احکام کی کیسے پیروی کی اور لینے رفقا یہ کو امر بالمحروف اور نہی عن المنکر کی کیا عملی تعلیم دی۔ دین صنیف یا صراط مستقیم کیا ہیں۔ جہاد باننفس اور قوم کی اجتماعی ذمہ داریاں کیا ہیں ۔ جہاد باننفس اور قوم کی اجتماعی ذمہ داریاں کیا ہیں سے جنانچہ فلسفہ حیات کے ان متام باتوں میں جاتے ہوئے کتاب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہمارے آقا حضور پاک قرآن پاک کے ان احکامات کا عملی منونہ ہیں جس کو سنت نبوی کا نام دیں یا حضور پاک کے جلال وجمال کے عنوان کو اپنائیں۔ بات ایک ہی ہے۔

نگاه عشق و مسی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن ، وہی فرقان ، وہی لیسین وہی طه (اقبال) كتاب كا نام الله تعالى نے انسان كى تخليق دوہاتھوں سے كى۔اوراليما ذكر قرآن پاك میں موجود ہے۔مفسرین ،خاص كر ا بن عربی نے اس کی مزید وضاحت کی کہ آبک ہاتھ میں محبت کا پہلوتھا تو دوسرے ہاتھ میں ہیب تھی۔ محبت جمال ہے اور ہیب جلال - ہمارے آقا حضور پاک نے بھی فرمایا کہ آپ امت کیلئے فقرو تلوارور نٹر میں چھوڑر ہے ہیں فقر جمال ہے تو تلوار جلال ۔ سورة۔ فتح میں مومن کی صفات میں ہے کہ وہ رحما بینعم واشداء علی الكفار ہے -توب بھی جمال اور جلال کی جھلک ہے - ہماری مناز بھی جمال اور جلال کا ایک منظر ہے ۔ کہ خو دمحبت کی ایک دیوار بن جاتے ہیں ۔اور غیروں کے لیے اس وحدت میں ہیبت ہے ۔ چنانچہ مسلمان ازخوداگر حضور پاک کی سنت کو صحیح طور پر اپنائیں تو حضور پاک کے جمال اور جلال کے چشمے جاری ہو جائیں گے ۔اسی وجہ سے اس کتاب کے سرورق پر علامہ اقبال کا اس سلسلے کا مشہور شعر بھی تکھ دیا گیا ہے اور یہی اس کتاب کا ماحصل ہے اور اسی پہلو پرجو پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہٹانے کی ایک سعی کی جارہی ہے۔مزید گزارش بیہ ہے کہ اکثر حجاج کرام سے سن رکھاتھا کہ مکہ مکر مہ اور خاص کر خانہ کعبہ میں سراسر جلال ہے اور مدینیہ منورہ اور مسجد نبوی میں جمال ہی جمال ہے ۔راقم کا تاثر مختلف تھا خانہ کعبہ میں جلال وجمال دونوں کی جھلکیوں کے اثرات بیان سے باہر ہیں اور مدسنیہ منورہ میں جاکر مسجد نبوی کی زیارت کے بعد جب والیس خانہ کعبہ آئے اور طواف کے دوران اسماء مبارک میں رحمٰن یار حیم قسم کے اسماء پڑھتے وقت تو جمال کی جھلکیوں سے جو سرور پیدا ہو یا تھا اس کو کوئی قام بیان نہیں کر سکتی ۔مدینیہ منورہ میں اس عاجز پر جلال کے ایسے اثرات ہوئے کہ ایک وفعہ تو مسجد نبوی سے کافی دور پھینک دیئے گئے اگر جناب عبدالر حمن جامی کاقصہ نہ معلوم ہو تاتو معلوم نہیں کیا حالات ہو جاتے ۔ لیکن عاجزی جب بڑھی تو انجام کے طور پر جمال کی کچہ جھلکیاں نظر آئیں ۔البتہ پورے حالات کو بیان کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی ۔ آنسو نہ تھمتے تھے ۔ چیخ و پکار کے بعد اپنی نادانی پر بھی کئ دفعہ ندامت ہوئی ۔ اور بعناب عرت بخاری کا یہ شعریاد آیا۔

ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس کم کردہ می آید جنید و بایزید این جا
ماحصل چنانچہ اس ماحصل کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب کوجو ترتیب دی گئ ہے تو اس سلسلہ میں فہرست مضامین سے بھی
کچھ مقاصد عیاں ہو جاتے ہیں ۔ حضور پاک نے مدسنے منورہ پہنچنے کے بعد ایک خطبہ میں فرمایا "کہ نبی زمانے کو تسلسل دینے کے
لیے مبعوث ہوتا ہے "اور پھر تختہ الوداع کے خطبہ میں فرمایا ۔ "زمانداین اصلی حالت پرآگیا ہے " ۔ تو ظاہر ہوا کہ حضور پاک نے

زمانے کو تسلسل دے دیا یعنی آپ کا مقصد پوراہو گیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ذریعہ سے صراط مستقیم کی نشاند ہی کرادی ۔ آپ نے قافلہ حق کو صراط مستقیم پر رواں دواں کر دیا۔ اور باطل منقلب ہو گیا یا اوندھے منہ کر گیا۔ چتانچہ الیما کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کئے گئے وہی اس کتاب کا موضوع ہیں اور اس سلسلہ میں تاریخی پہلوؤں کے علاوہ کمی زندگی کا جہاد بالنفس اور مدنی زندگی کا اجتماعی جہادواضح طور پر ہمارے سامنے آئیں گے۔ کہ ان روایات اور اعمال کی مددسے اس زمانے میں ہم اپنے لیے نشان راہ یا صراط مستقیم کو تلاش کریں۔ اس عاج کے لحاظ سے یہ نشان راہ ، فلسفہ جہادیا نظام جہاد میں ملے گا کہ جہاد مومن کے لیے طرز زندگی ہے اور یہی ہمارا سیاسی فلسفہ ہے۔ یا حکمتی فلسفہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کہ قرآن پاک اور حضور پاک کی سنت میں لفظ سیاست کہیں نظر نہیں آئ

جہاو بدفسمتی ہے جہاد پر پردے تو بنو امیہ اور بنو عباس کے زبانوں سے پڑنے شروع ہوگئے تھے ۔ کہ یو نانی فلسفہ کے پیروکاروں معتزلہ اور باطنیوں کے بحث نے تو م کے رخ کو نظام جہاد ہے " علم الكلام " کی طرف موڑ دیا ۔ لیکن سقوط لبغداد اور صلیبوں کی پلغار کی وجہ سے ہماری آنگھیں کچہ کھلیں ضرور ۔ البتہ پھیلے دوسو سال کی غلامی نے ہمیں اسلام سے دور کر دیا ہے اور ہم لوگ جہاد کے معنی سمجھنے سے قاصر ہوگئے ہیں ۔ البیابوناس لئے بھی لازی تھا کہ مغربی تعلیم کا ایک بڑا علم ردار سرسید ۱۸۹۰ء میں ایک خط میں خود تسلیم کرتا ہے " تجب یہ ہو تو تعلیم پاتے جاتے ہیں ۔ اور جن سے قومی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور برترین قوم ہوتے جاتے ہیں ۔ "اور یہ عاجر ۱۹۹۳ میں سپریم کو رث میں شوت پیش کر چکا ہے کہ سرسید اور غلام کذاب کو ایک جگہ سے ہدایات ملتی تھیں ۔ اس سلسلے میں ابو الحن ندوی صاحب نے غلامی اور اہل مغرب کے ہم پر باطل اثرات پر ایک کتاب لکھ کر پوری طرح کمال ترکی اور سرسید کو نظام جہاد کی ورث میں شرب نے مرزاغلام کذاب ، سرسید اور چراغ علی جمیے لوگوں کی بڑا احسان کیا ہے ۔ لیکن یہ عاجز صرف یہ گزارش کرے گا کہ اہل مغرب نے مرزاغلام کذاب ، سرسید اور چراغ علی جمیے لوگوں کی برد سے نظام جہاد پر پردے ذلوانے کی کوشش کی ہے ۔ اور کھ سے یہ کہلوایا کہ جہاد جدد وجمد کا دوسرا نام ہے اور اس طرح ہم فلسفہ بہاد کی ہوجھ ہو دورہ و تے گئے ۔ یہ عالات دیکھ کر علامہ اقبال بھی چج اٹھے۔

تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی دنیا کو جس کے پنجہ خومین سے ہو خطر اور پھریہ بھی فرمایا

باطل کے فال وفر کی حفاظت کے واسط یورپ زڑہ میں ڈوب گیا دوش تا کم ہم پوچھتے ہیں شیخ کلسیا نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں ہے شر ایک اور بدقسمتی ہے ہوئی کہ جب فقہ مدون ہونا شروع ہوا۔ تو اول تو اس سے ہم فقہی گروہوں میں بٹ گئے۔ حالانکہ جن کے ناموں کے ساتھ یہ فقہ منسوب کیاجا تا ہے ان میں سے صرف امام شافعیؒ نے کچھ فقۃ لکھااور وہ بھی چند معاشرتی اصول اور اس کے سو سال بعد ہم خواہ مخواہ مخواہ گواہوا کہ سورۃ تو بہ کی ساتھ یہ خواہ مخواہ مخواہ گواہوا کہ سورۃ تو بہ کی ساتھ یہ خواہ مخواہ گواہ گاروہ بندی کاشکار ہوگئے۔ جس کی کچھ تفصیل آگے آتی ہے۔ لیکن زیادہ نقصان نظام جہاد کاہوا کہ سورۃ تو بہ کی

آیت ۱۲۲ کے الفاظ تفقہ فی الدین جو جہاد کی سوجھ بوجھ کے لیے استعمال ہوتے تھے اس میں سے جہاد الگ ہو گیا اور صرف سوجھ بوجھ ( فقہ ) ہمارے اوپر چھا گئی کہ ہمار ارخ بحث مباحثہ کی طرف مڑ گیا۔اس وقت تک اسلام دنیا میں جہاں تک پھیل حکا تھا اس سے آگے معاملات ٹھنڈے پڑگئے۔

پتانچہ اس مطالعہ اور تحقیق کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم جہاد کے نظریہ کو سبحہ سکیں ہجاد بالنفس بنیادی چیز ہے ۔اور وار الحرب میں بھی اس پر عمل کیا جاتا ہے اس لئے حضور پاک کی علی زندگی میں بھی جہاد بالنفس کی جھلکیاں ملتی ہیں جس نے مدنیہ منورہ میں اجتماعی شکل وصورت اختیار کر لی ۔ اور مد سنے منورہ میں جہاد کو ایک طرز زندگی کے طور پر اپنایا گیا ۔ وراصل بجرت بھی اس اجتماعی جہاد کی ایک کڑی تھی اور صبغہ ومد سنے منورہ کی بجر توں میں واضح فرق نظر آتا ہے جو پہلو آٹھویں باب میں اچی طرح واضح کیا گیا ہے ۔ اس طرح اسلام کے پانچوں ارکان کلمہ ، نماز ، روزہ ، زکوۃ اور ج یا قربانی وغیرہ بھی جہاد کی تعیاری کی امدادی مدین ہیں ۔ اور زندگی کا ہم پہلو اس طرز زندگی یا جہاد کا تابع ہے ۔ کتاب کے پچیو یں اور چھبیویں باب میں نظریہ جہاد تفصیل سے مدین ہیں ۔ اور زندگی کا ہم پہلو اس طرز زندگی یا جہاد کا تابع ہے ۔ کتاب کے پچیو یں اور چھبیویں باب میں نظریہ جہاد تفصیل سے میان کیا گیا ہے کہ جہاد مسلمانوں کا وفاعی فلسفہ ہے کہ اللہ کی فوج اور حزب رسول بن کر وہ حق کو لاتے ہیں اور باطل کو مناتے ہیں اور اپنے عقیدہ اور غیرت کی حفاظت کیلئے اس دفاعی فلسفہ کے تحت وہ ہم وقت حرب (جنگ) کے بیار رہتے ہیں اور آگے ان کو حضور پاک سے سکھے ہوئے طریقوں کے مطابق قبال (لڑ ائی) کر ناچا ہیں ۔

جنگ شاہاں جہاں غارت گری است جنگ مومن سنت پیٹمبری است (اقبال)
کما ہے گی تر تیب : ان سب مقاصد اور پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے باب میں اسلامی فلسفہ حیات بیان کیا گیا ہے کہ بم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جارہے ہیں ۔آگاس راست یعنی صراط مستقیم کی نشاند ہی کی گئی ہے کہ کس طرح رہ مرآتے رہ اور مخلوق کو حق کی پیروی کی تلقین کرتے رہے ۔ساتھ ہی باطل فلسفوں اور گراہی کی نشاند ہی بھی کردی اور آگے حضور پاک کے معبوث بہر نے کے زمانے کے تاریخ تانے بانے جزافیہ اور نقشوں سے واضع کردئے گئے ہیں ۔وین اسلام کے بنیادی پہلوؤں اور کمی زندگی کے حضور پاک کے جمال اور جہاد بالنفس اور آپ کے پیروکاروں کے احوالات تفصیل سے بیان کئے ہیں ۔کہ بجرت کی ضورت کردں پڑی ۔اور بجرت کی خسور پاک کے جمال اور جہاد بالنفس اور آپ کے پیروکاروں کے احوالات تفصیل سے بیان کئے ہیں ۔کہ بجرت کی ضورت کردں پڑی ۔اور بجرت کے فلسفہ کو بیان کرتے ہوئے در ٹی ژندگی میں حضور پاک کے جمال اور نظام جہاد کے وسیع تر پہلو کو نقشوں کی مدود سے بیان کیا ہے کہ حق کس طرح پھیلا،اور کتنا پھیلاؤانعتیار کیا۔اور آخر میں اپنی ذمہ داریوں اور تبصروں میں بڑا مقصد سے تفصیل پیش کردی ہے ۔اور سب سے بڑا اصول یہ بنایا کہ بیانات میں تضاویہ ہو ۔اور تنام جائزوں اور تبصروں میں بڑا مقصد سے سامنے رکھا کہ قوم میں وحدت فکروعمل پیداہو ۔مومن کا مقصد حیات واضح ہوجائے اور یہ سب بم نے قرآن پاک اور حضور پاک کے عملی زندگی کے بچوڑ ہے تکالا ۔اور لگا تار نظان راہ اور صراط مستقیم کی تلاش رہی ۔تقریباً ہر باب کا خلاصہ یا نتارئج واساقی باب کے آخر میں بیان کئے ہیں ۔ولیے کی عملی کاروائیوں کے نتائج پر سامتھ ہی کردیا کہ غلط فہمیوں کا از الہ ہوسے ۔اور تقریباً ہم

باب اپنے مخصوص انداز میں اپنے اندر کچھ نظریات پہناں گئے ہوئے ہے۔ تاکہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عالم کا دارث مقرر کیا ہے:۔

"عالم ب فقط مومن جانباز کی مراث مومن نہیں جو صاحب ادلاک نہیں ہے" اقبال"

ماخو ذ: اس کتاب کو متیار کرنے کے سلسلے میں جن کتابوں سے مددلی گئی یااستفادہ کیا یاان کتابوں کے پڑھنے سے اس عاجز پر جو اثرات ہوئے ، وہ سب بیان کرنے کے لئے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ کہ غیروں یا غیر مسلموں کے اس سلسلہ میں اس عاجزنے جو کتابیں پڑھیں ان کی تعداد بھی سو کے قریب ہے ۔ یہی نہیں بلکہ اس عاجزنے تاریخ عالم ، غیروں کے فلسفہ حیات ، دوسرے مذاہب کے بنیادی اصول وغیرہ اور سینکڑوں ایسی کتابیں پڑھیں جن سے مجھے پراسلام کی بڑائی کا اور زیادہ اثر ہوا۔اور حضوریاک کی شان اور بہتر طور پر سمجھ میں آئی اور میں پکاراٹھا: ۔" ساراحگِ سوہنا پر ماہی نالوں تلے تلے "اس لیئے حضوریاک بلکہ آپ کے رفقاء اور اسلامی تاریخ یا فلسفہ حیات کی کوئی کتاب نظریزی اسکو ضرور پڑھا ۔آگے اس سلسلہ میں تبصروں سے اس عاجز کا مطالعہ قارئین پرخود واضع ہوجائے گا۔ بہرحال اس کتاب کے لئے اول تو قرآن پاک سے مذصرف استفادہ کیا گیا ہے ، بلکہ بغص سورتوں اور آیات کے واقعاتی پہلو کو بھی بیان کیا گیا ہے۔سنت کے لئے متعدد احادیث مبارکہ کی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے لیکن واقعات کو بالترتیب بیان کرنے کے لئے ابن اسحق اور ابن سعد کی ٹاریخوں سے مددلی گئی ہے۔ ابن سعد کی سلسلہ میں یہ مدد حضور پاک کی حیات طیبہ کی دو کتابوں کے علاوہ باقی چھ کتابوں سے بھی لی گئی جہاں تقریباً پانچ ہزار صحابہ کرام اور تابعین کی زندگی کے حالات ہیں ۔ان میں سے اکثرصاحبان " چلتے پھرتے اسلام " تھے اور ابن سعد نے ان سے کچھ احادیث مبار کہ بھی منسوب كركے بيان كى ہيں ۔اس كے علاوہ واقدى ، طرىٰ ،ابن اشر، ابن كشير، علامه سيوطي اور ابن خلدون كى تاريخيد سے بھى كچھ مدو ضرور لى ہے۔ انسیویں ۔ ببیویں صدی عبیوی میں لکھی گئ اپنوں کی تاریخوں کا بھی پڑھا ضرور اور کچھ استفادہ بھی کیا، اور اس سلسلہ میں اس عاجز کے تاثرات آگے آتے ہیں کہ ہم نے غیروں سے کچھ غلط اثرات لے کراس زمانے میں ان چیزوں کو اسلام بنا کر پیش کردیا ہے۔ کہ اللہ تعالی کی تابعداری کی جگہ آزادی اور کافرانہ جمہوری نظام بھی ہمارے "ایمان" کا حصہ بن گئے ہیں ۔علاوہ ازیں یہ عاجز آ گے جل کر ماخو ذ کے سلسلہ میں بہت تفصیلی بحث کرے گا۔ کہ میں نے مورضین کو محدثین پر کیوں ترجیح دی ۔ لیکن ایک پہلو یہاں ہی واضح کرتا جاؤں ۔ محد ثنین کامکتبوں اور مسجدوں پر قبضہ تھا۔ان کے بے شمار تلامذہ جیسے آجکل بھی ہے ۔زیادہ وقت اپنے " بروں " کے گن گاتے رہتے تھے اور ان کی شان کو السے بڑھا کر پیش کیا گیا کہ ان کی یاد۔ ذہن ۔ طہمارت اور کر دار کو اتنی بلندی دی گئی کہ ان کی ہربات کو قرآن پاک کے بعض دفعہ برابراور نزدیک تو ضرور پہنچا دیا۔ یہ بڑی زیادتی ہوئی ۔ کہ کچھ لوگ روعمل سے طور پر منکر حدیث بن گئے ۔ یہ بات بھی صحح نہ تھی ۔اعتدال کی ضرورت تھی ۔اور مورضین سے زیادہ استفادہ کرنے کی ضرورت

عثیروں کے اشرات اور باطل فلسف اس زمانہ کا تاریک پہلویہ ہے کہ ہمارے پی کافی لوگوں نے باطل فلسفوں یا عثیروں کی محقق ہوت ہے۔ عثیروں کی عینک سے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ عثیروں کی عینک سے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اس طرح کچھ لوگ انجانے سے اس قسم کے اسلام کی پرچار بھی کررہے ہیں ، جہاں باطل فلسفوں پر اسلام کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ اس پہلو کو کتاب میں کھل کر بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں یا درہے کہ کسی باطل فلسفے کا اسلام کے ساتھ موازنہ بھی نہ کیا جائے ۔ کہ یہ باطل فلسفے کا اسلام کے ساتھ موازنہ بھی نہ کیا جائے ۔ کہ یہ باطل فلسفے یا شرکے تابع ہیں یا ان کے ذریعے سے مادیات کا حصول مد نظر ہے ۔ اسلام ان چیزوں سے بلند ہے کہ مومن کا مقصد حیات ہی الله تعالیٰ کی خوشنودی ہے اور وہ میہاں پر امتحان کے لئے آیا ہے ۔ دوم جن غیروں نے اسلام کو پڑھا ہے ، انہوں نے یہ سب کچھ ابو جہل کی طرح متعصب ذہن کے استعمال سے کیا ہے ۔ گو الیے لوگوں میں سے اکثر غیر ، اسلام کے فلسفہ حیات اور عسکری پہلو کو اس زمانے میں ہم مسلمانوں سے بہتر طور پر شجھتے ہیں اور ان میں سے ایک جزل گلب نے صبح طور پر اسلام کو سیابیوں کا مذہب کہا ہے ۔ لیکن ان لوگوں کے تعصب کیوجہ سے اور باطل پیمانوں سے ناپ و تول کرنے کی وجہ سے ، الیے لوگ سیابیوں کا مذہب کہا ہے ۔ لیکن ان لوگوں کے تعصب کیوجہ سے اور باطل پیمانوں سے ناپ و تول کرنے کی وجہ سے ، الیے لوگ کچھی بھی اسلام کی روح تک نہیں بہتی جب بہتر طور پر تجھے ہیں اور ان میں نے ناپ و تول کرنے کی وجہ سے ، الیے لوگ ہوتے ہیں تو تجھے علامہ اقبال یا و آتے ہیں:

خیرہ نہ کرسکا تھے جلوہ دانش فرنگ سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدسنہ و نجف اس عاج نے اس عاج نے اس لئے حضور پاک کی عملی زندگی میں سے یہ اسباق ثکالے ہیں کہ ہمیں غیروں سے کچے بھی نہیں سیکھنا۔اور اسلام کی عمارت غیروں یا باطل خیالات کے فلسفوں پر نہیں بن سکتی۔صحاح ستہ کی احادیث کی کتابوں میں الیبی کوئی حدیث مبارکہ نہیں ملی جس میں یہ بات ہو کہ حضور پاک نے فرہا یا ہو کہ "علم سیکھنے کے لئے چین بھی جاؤ" اور حضور پاک کے غلام جناب فاروق اعظم نے سکندریہ اور مدائن کی لا تربیریاں جلواویں کہ ہمارے حضور پاک بہتر فلسفہ حیات لا چکے ہیں۔اور جناب فاروق کو فرہ سیسیہ جناب صدیق نے ان کے ہاتھ سے کتاب چھین کی تھی اور فرہا یا تھا۔" بس کروا بن خطاب سرکار دوعالم کے چرے کارنگ نہیں دیکھتے ہو "ہمیں غیروں سے کچے بھی نہیں سیکھنا بجنائی یہ عاج اسلام کی مکاش میں ہے جو پہلے سو سالوں میں نافذ رہا۔جب نہ کوئی فقہی گروہ تھے اور نہ سیاسی گروہ ۔ہاں حکو مت کی عرض عاج اسلام کی مکاش میں بعد اسلام کی اندر آنا شروع کر دیا تھا۔اور گروہ بندی شروع ضرور ہوگی، تو یہ عاج زیادہ زور پہلے سے سیاست نے پچاس سالوں بعد اسلام کی اندر آنا شروع کر دیا تھا۔اور گروہ بندی شروع ضرور ہوگی، تو یہ عاج زیادہ زور پہلے بچاس سالوں پر دے گا کہ وہ کمیںا اسلام تھا۔میرا خیال ہے ہماری وہ مسلمانی اور وہ اسلام یا اس کا کچھ حصہ غیروں کے پاس چلاگیا

مثال ماہ چمتا تھا جس کا داغ ہود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی (اقبال) تاریخ اورراوی: چنانچہ اس عاجز کے لحاظ سے وہ اسلام جس پر حضور پاک کے تربیت یافتہ رفقا ہیا تابعین نے عمل کیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے کافی حد تک او بھل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ تمام تاریخ یااحادیث مبارکہ کی کتابیں جن کو اس زمانے

سیں المخازی (فلسفہ جنگ ) کی کتابیں کہتے تھے ناپید ہیں جو امام زہریؓ (ابن شہاب)، ان کے ہم عصروں یا ان سے پہلے لکھی گئیں ۔
ہمارے پاس پرانی سے پرانی کتابیں امام زہریؓ کے دوشاگر دوں ابن اسحاق کی المخازی اور امام مالک کاموطاہیں (البتہ انہی دنوں سب سے پرانی مغازی جو جناب عوق بن زبیر نے لکھی وہ بھی سلمنے آئی ہے)۔ اس سے پہلے کی المخازی کی کتابوں کے اثرات و نیا پر ظاہر ہیں کہ اہل عرب، مسلمان ہوگئے اور ان کے ایک ہا تھ میں قرآن پاک تھا۔ اور دو شرے میں تلواڑ ۔ اور اسلامی فلسفہ حیات اپنا کر ان بزرگوں نے دنیا فی کر ڈالی اور ان کے کر دار کو دیکھ کر لوگ دھڑا وھڑ دائرہ اسلام میں داخل ہوگئے ۔ الیمی کتابوں کے لکھیے والوں میں حضرت عثمان کے بیلے حضرت ابان ، حضرت زبیر کے بیلے حضرت عودہ اور پوتے حضرت ہاشم کے علاوہ امام شعبی اور مشہور صحابی حضرت عثم بن قتاوہ کے بیلے حضرت عاصم بھی شامل ہیں ۔ امام زہریؒ نے تو بہت کچھ لکھا۔ اور وہ سب آج ناپید ہے ، مشہور صحابی حضرت عثم بن مقابی المخازی پر کتابیں لکھیں ۔ موسیؒ بن عقبی کی کتابوں کے کچھے مل جاتے ہیں ۔ لیک می کی المخازی پر کتابیں کھیں ۔ موسیؒ بن عقبی کی کتابوں کے کچھے مل جاتے ہیں ۔ لیکن محبور دہیں ان میں پرانی مغازی کی کتابوں کے حوالے ضرور موجو دہیں ۔ موسی تیں موجو دہیں ان میں پرانی مغازی کی کتابوں کے حوالے ضرور موجو دہیں ۔ موسی تیں موجو دہیں ان میں پرانی مغازی کی کتابوں کے حوالے ضرور موجو دہیں ۔ موسی تاب موسی کی سیلے موجو دہیں ۔ موسی تابی میں برانی مغازی کی کتابوں کے حوالے ضرور موجو دہیں ۔ موسی تاب میں پرانی مغازی کی کتابوں کے حوالے ضرور موجو دہیں ۔

تفرقات: برقسمتی سے جب علم کو وسعت ملی تو کچھ علماء یامورخین نے اپنے آپ کو کسی ایک فن سے وابستہ کر دیا - حالانکہ سرت كالفظ تابعين ميں سے سب سے پہلے امام زہریؒ نے استعمال كيا۔ فقة كالفظ اس سے كئ سال بعد امام شافعیؒ نے استعمال كيا اور حدیث كالفظ تو بالكل عام نه تها - امام مالك نے موطاكالفظ استعمال كيا اور امام حنبل نے مسند كا اور اڑھائى سو سال بعد امام بخاریؓ نے بھی اپنے کام کو احادیث کی کتاب نہ کہا بلکہ احکام کی کتاب کا نام دیا۔ پھر معاملات کچھ الیے ہوگئے کہ احادیث مبار کہ یا فقة کو بھی کئی حصوں میں تقسیم کردیا گیا۔اور جن صاحبان نے اپنے آپ کو جس کام سے وابستہ کرلیا، انہوں نے جسے اندھوں نے ہاتھی کو شول کرجو محسوس کیا، اس کوہاتھی سجھا، اس طرح ہمارے بزرگوں میں سے کچھ نے اپنے آپ کو جس فن کے ساتھ وابستہ کر دیا ، اس کو اسلام سجھ لیا ، اور المغازی چو نکہ عملی شکل وصورت اختیار کر گئی تھی ، اس کو لوگ بھول گئے ۔ اور بعد کی صدیوں میں اس فن یا فلسفنپر مسلمانوں نے کوئی کتاب بھی نہ لکھی ۔انصاف تو یہ تھا کہ سب مدوں کو ایک کرتے، کہ سیرت، فقہ، احادیث وغیرہ سب کاچولی دامن کا ساتھ ہے اور ترجیحات مقرر کرتے کہ کس چیز کو اولین حیثیت حاصل ہے۔اور کس پہلو کو کس پہلو کے تالیح کیا جائے اور کونسی مد کو کس مد کی امدادی مدر کھا جائے ۔اور قار ئین!اس عاجز کے لحاظ سے جہاد کو اولین حیثیت حاصل ہے ۔ اس لئے میرا مطالعہ آپ کو آخری ابواب میں الیع ڈھانچ پرلے جائے گاجہاں ان نمام مدوں کو شیر و شکر کیا گیا ہے کہ یہ عاجز وحدت فکر اور وحدت عمل کا وعوبیدارہے۔ان تفرقات کی بنیاد کچھ اس طرح ہے کہ امام مالک نے اپنے ہم مکتب ابن اسحاق کی چند احادیث مبارکہ کے ساتھ اختلاف کیا تو بعد میں امام بخاریؒ نے یہ لکھ دیا کہ ابن اسحاق کی مغازی پر تو بجروسہ کیا جاسکتا ہے لیکن ابن اسحاق کی بیان شدہ کچھ احادیث ضعیف ہیں ۔اب بدقسمتی سے بعد کے کچھ علماء نے ابن اسحاق کو محدثین کے زمرے سے بھی خارج کردیا۔حالانکہ اگر دیکھاجائے تو ابن اسحاق کی احادیث مبار کہ واقعاتی ہیں اور موقع و محل کا بھی ساتھ بیان ہے تو ان کا نظریہ

ا بن اسحاق: ہماری اس کتاب کی بنیادا بن اسحاق کی تاریخ پررکھی گئی ہے اور ابن سعد کو امدادی طور پر استعمال کیا ہے۔ اس سلسلہ میں امام بخاریؒ کو بھی ابن اسحاق کے واقعات یا مغازی کے بیان پرشک نہیں اور سب محد ثنین نے ابن سعد کو بھی ثقة قرار دیا تو اس عاجزنے بزرگوں کا ادب ملحوظ رکھا۔اور راقم کے لحاظ سے ابن اسحاق نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔آپکا نام محمد تھا اور آپ کے دادا یاسر، جناب صدیق اکبرے زمانے میں عین التمر کی جنگ میں قید ہو کر مدسنیہ منورہ آئے، جہاں انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہیں آباد ہوگئے ۔ محمد بن اسحاق کمال کا حافظ رکھتے تھے اور پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ امام زہری کے شاگر دیھے ۔اس کے علاوہ آپ نے عاصم بن عمر بن قتاوہ ، عبداللہ بن ابو بکر، بزید بن حسیب، ہاشم بن عروہ بن زبیراور ہاشم کی بیوی فاطمہ سے بھی بہت کچے سکھا ۔ جناب فاطمہ یے سلسلہ میں کچے لو گوں نے شک کیا کہ وہ پردہ میں تھیں تو ابن اسحاق نے حضرت عائشہ کی مثال دی کہ پردہ کے پیچے بھی بات ہوسکتی ہے۔ بدقسمتی سے آپکی اپنے ہم مکتب امام مالک ؒ کے ساتھ جو رقابت پیدا ہو گئی، تو اہل علم اور محد ثنین نے امام مالک آ کو صحیح سمجھا۔ دراصل بنوامیہ کازمانہ تھااوروہ بھی آخری عشرہ میں ۔جہاداورعلم مغازی پرپردے ڈالے جارہے تھے۔ علماء کا ایک گروہ آگے بڑھا جنہوں نے معتزلہ سمیت کی لوگوں سے بحث ومباحثہ کر کے قوم میں تفرقے ڈال دیئے۔طریقہ یہ تھا کہ جس سے اختلاف ہو تا تھااس کے عقائد پر حملہ کیاجا تا تھا(یہ طریقہ آج بھی جاری ہے) سچنانچہ ابن اسحاق کو بھی شیعہ یا قدریہ کہہ دیا گیا۔ ابن اسحاق سب صحابہ کرامؓ کا نام بڑے اوب سے لیتا ہے ۔اور قضاو قدر پر کچھ لکھا ہی نہیں ، اس لئے یہ الزام درست نہیں ۔ جو کچھ اس نے لکھا وہ حوالوں سے لکھا، اور جہاں اس کی کتاب میں راقم کو کوئی حوالہ نظر نہیں آیا، تو اس کو اس عاجزنے اپنی اس کتاب کا حصہ نہیں بنایا۔ یا جہاں کچھ رہ گیا یا شک پڑ گیا تو اس کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ ابن اسحاق پرایک اور الزام یہ ہے کہ کچھ الیبی روایات بھی نقل کرلیں جو یہودیوں کے ذریعہ سے مسلمانوں تک پہنچیں سید حضور پاک کے مبعوث ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں یہودی بھی کسی زمانے میں دین حنیف کے پیروکار تھے۔اللہ تعالیٰ کی صحح باتوں کے کبھی وہ بھی اما تندار رہے اور ان میں سے کئ یہودی عالم مثلاً کعب احبارٌ وغیرہ اسلام بھی لے آئے ۔اس لئے راقم کو اس الزام میں کوئی جان نظر نہیں آتی ۔اور حضور پاک سے

پہلے کے واقعات جو راقم نے ابن اسحاق سے نقل کئے ہیں ممکن ہے ان میں کوئی الیبی بات ہو جو یہودیوں کے ذریعہ سے ہمیں پہنچی ہو ۔ لیکن ان باتوں کو نظریہ کے طور پر نہیں اپنایا گیا۔ یہ واقعات کے ٹانے بانے طاتی ہیں اور بات غلط بھی ہو سکتی ہے ۔اس سے ہمارے مقصد پر کوئی اثر نہیں پڑسکٹا۔

واقدی: ابن اسحاق کے بعد پرانی ہے پرانی تاریخ جو ہمارے پاس موجو دہے وہ محمد بن عمر واقدی کی مغازی ہے۔ گو راقم نے اس كتاب میں واقعات ، واقدى كے شاكر وابن سعدكى كتاب سے لئے ہیں كہ واقدى كى مغازى ويرسے ملى ليكن ميرے عسكرى جائزوں میں واقدی کے بیانات کے اثرات ضرور موجو دہیں بہرحال واقدی ہمارے بعض علماء کے ہاں ناپسندیدہ شخصیت ہیں اور وہ واقدی کو بے ادب کہتے ہیں ۔امام شافعیؒ ان کو سخت ناپسند کرتے تھے اور بعد میں امام بخاریؒ نے ان کو دروغ گو تک کہ دیا ہے ۔ امام بخاریؒ کو واقدی کے خلاف بڑا اعتراض حضور پاک کے حضرت زینٹ کے زوجیت میں لینے کے طرز بیان پر ہے ۔ لیکن اگر اس مضمون کو جتاب واٹا گیخ بخش کی تصدیف میں پڑھا جائے تو واقدی کی بریت ہو جاتی ہے۔ جتاب واٹا گیخ بخش نے واقدی کا نام لئے بغر حضور پاک کی شان کا اس واقعہ میں جو ذکر کیا ہے وہ جب تک پورا نہ بیان کیا جائے تو عام فہم نہیں ۔ لیکن یہ ضرور ثابت ہوجاتا ہے کہ واقدی ، حضور پاک کے شان کو مجھاتھا۔اس کامزید شبوت یہ ہے کہ واقدی نے عباسی خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ پایا ہارون جو خود بڑا عالم تھا ، جب مدینہ منورہ آیا تو وہ کسی الیے شخص کی ملاش میں تھاجو رات کے اندھیرے میں ہارون کو وہ متام مقامات و کھائے جہاں دس سالہ مدنی زندگی میں حضور پاک نے قدم رنجہ فرمایا ۔ یہ سعادت واقدی کو نصیب ہوئی ۔ واقدی نے ا کی آ کی مقام پر حضور پاک کے قدم مبار کہ کی واقعات کی مدوسے ایسی تفصیل بتائی اور سارا بیان ایسے رنگ میں پیش کیا کہ ساری رات ہارون کے آنسونہ تھم سکے اور کئی وفعہ رقت طاری ہوئی ہیں حالت ہارون کے وزیر کی بر مکی کی ہوئی ۔ اور انہوں نے واقدی کو انعامات سے مالامال کرویا -روایت ہے کہ ہارون کاعلم اتنا زیادہ تھا کہ محدثین کو ان کے سامنے احادیث مبارکہ بیان كرنے كى ہمت مد موتى تھى ۔ تواس عاجز كے لحاظ سے واقدى كامقام بہت او نچاہے ۔ امام بخاري البتہ جس مقام پر كھوے تھے توان کے لحاظ سے واقدی کے بیان میں کچے لغزش تھی تو انہوں نے ان کو دروغ کو قرار دے دیا۔اس عاجز کو دونوں کی نیت پر کوئی شک نہیں اور دونوں میرے سرکے تاج ہیں ۔واقدی پر دوسراالزام یہ ہے کہ وہ جنگوں میں مسلمانوں کی بہادری کو بڑھا چرمھا کر بیان كر ناتها \_ بي شك يه چيز ظاہر كرتى ہے كه بمارے علماء كتنے سے تھ كه اپنے بزرگوں كے كارناموں ميں ذرا بجر بھى اضافه لبند ند کرتے تھے۔راقم کو واقدی کے طرزییان پر ذراشک نہیں۔جنگ پرموک کولیں ، کہ چالیس ہزار مجاہدین کے سامنے ڈیڑھ لاکھ رومیوں کالشکر تھا اور اہل یورپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں سے ستر ہزار کھیت رہے ۔ مرتا وہ ہے جو لڑتا ہے اور رومی بہت بہاوری سے لڑے ۔ اور مسلمان بہت بہت اور بہت زیادہ بہادری سے لڑے ۔ اس پہلو کو صرف وہ سمجے سکتا ہے جس نے جنگ لڑی ہو ۔ لطف کی بات سے ہے کہ متام محدثین واقدی کے اساد محمد بن صالح کو بھی ثقة قرار دیتے ہیں اور شاگرد محمد بن سعد ( ابن بسعد ) کو بھی ثقتہ مانتے ہیں ۔اور شائد واقدی کے مقام تک وہ نہ پہنچ یائیں کہ واقدی جنگوں کے جائز ہے بھی پیش کر تا تھا۔اور

وہ میرے سر کا تاج ہے۔کہ وہ عاشق رسول تھا

ا ہی سعد: محمد ہن سعد اسلام کے مایہ ناز فرزند ہیں ۔آپ نے حضور پاک اور صحابہ کرام و تابعین پر بارہ کہا ہیں لکھیں ۔یہ کہا ہیں ناپید ہوری تھیں کہ اس صدی کے شروع میں سلطنت عمثانیہ کی پرانی لائیبریری پر کسی جمن کی نظر پڑگی تو پہلے ان کر تھے۔ جرمن زبان میں ہوئے ، بعد میں جرمن سے انگرین میں اور اب ہمارے ہاں ان کہا ہوں کا ترجہ اردو میں بھی ہوگیا ہے۔ لیکن تخیص ہوتے ہوتے اب آ میٹے جلدیں رہ گئی ہیں ۔ جن میں پہلے دوجلدیں حضور پاک کے حالات پر ہیں ۔ باتی جلدوں میں تقریباً ساڑھے تہیں ہزار صحابہ کرام اور ہزار ڈیڑھ ہزار تا بعین کا ذکر ہے ۔آخری جلد صحابیات اور صالحات پر ہے ۔ کسی اور قوم کے پہاس ساڑھے تہیں ہزار صحابہ کرام اور ہزار ڈیڑھ ہزار تا بعین کا ذکر ہے ۔آخری جلد صحابیات اور صالحات پر ہے ۔ کسی اور قوم کے پہاس آدمیوں کے زندگی کے حالات نہیں ملئے ۔یہ طرہ انتیاز صرف اسلام کو ابن سعد جسے لوگوں کی وجہ سے حاصل ہوا ۔آپ امام صنبل کے ہم عصر تھے ۔اور امام بخاری نے بھی شائد آپ کو دیکھا یا آپ سے تھوڑے ۔ بعد ہوئے ۔ابن سعد نے بچاں صحابہ کرام اور تا بعین کا ذکر کیا ہے تو ان میں سے اولین صحابہ کی تو کئی احادیث مبار کہ کو بھی ساتھ لکھا ۔ و لیے اکثر کی طرف سے حضور پاک کے سلسلہ کا ذکر کیا ہے تو ان میں ہوئی ہے ۔حضور پاک کے زمانے میں وفود وکا آمد کا ذکر بھی ابن سعد نے تفصیل سے کیا ۔اور آ کی بات کھی ہوئی ہے ۔حضور پاک کے اس باپ نے تینوں کا نام دے کر پورا کر دیا اور اس عاجز نے اپن اولاد میں ہر کے مؤرضین مرے سرے تام میں اس کی کو مشیت نے حضور پاک کے سابی کا نام دے کر پورا کر دیا اور اس عاجز نے اپن اولاد میں ہر کے بات بات ہے ۔اپنے نام میں اس کی کو مشیت نے حضور پاک کے سابی کا نام دے کر پورا کر دیا اور اس عاجز نے اپن اولاد میں ہر کے سابی کا نام دے کر پورا کر دیا اور اس عاجز نے اپن اولاد میں ہر کے سابت خاص سابھ اس اس کی کو مشیت نے حضور پاک کے سابی کا نام دے کر پورا کر دیا اور اس عاجز نے اپن اولاد میں ہر کے سابت نام میں اس کی کو مشیت نے حضور پاک کے سابھ نے سابھ کی اس باب کے سابھ کی کو شابع کیا ہو کے سابھ اس باب کے سابھ کی کو شابل کیا ہو کہ کے سابھ کا نام دے کر پورا کر دیا اور اس کی کو مشیت نے حضور پاک کے سابھ کیا مور کے سابھ کی اس باب کی کو مشیت نے حضور پاک کے سابھ کی کو سابھ کی کو شابع کی کو شابع کی کو شابع کی کی کو شابع کی کو سابھ کو کی کو سابھ کی کو کر

و ملیر پرانی تاریخین : باقی پرانی تاریخو میں بلاذوری کی تاریخ ہے جس میں چند روحانی باتوں کے علاوہ کوئی نئی بات

ہمیں ۔ اہل مغرب میں بھی اسلام کی شخقیق کرنے والوں نے بلاذوری کو کوئی زیادہ وقعت نہیں دی ۔ اور ولیے بھی وہ ابن سعد کا
شاگر و تھا ۔ ہاں البتہ طبریٰ کی تاریخ بڑی اہم ہے ۔ کہ اس نے تینوں مذکورہ مورضین کی تاریخوں سے استفادہ کیا ہے ۔ اور راقم نے
بھی طبریٰ کی تاریخ سے مدولی ہے ۔ البتہ کچ لوگوں نے طبریٰ کو گستاخ کہا ہے اور بعض نے کہا کہ شیعہ تھا۔ طبریٰ کا طریقہ بعض
محدثین کی طرح یہ ہے کہ ایک ہی واقعہ کو گئی راویوں کی زبان سے بیان کرتا ہے ۔ اور خود کوئی شخقیق نہیں کرتا ۔ بعض وفعہ
ایک ہی بات کی دو مختلف صورتیں نظر آجاتی ہیں ۔ اس لئے بہلے پہل قاری پر بچیب وغریب اثرات ہوتے ہیں لیکن باقی تاریخوں کی
مدو سے اگر لیخ مطالعہ کو وسعت دی جائے تو در میان سے اصلی حقیقت بھی کچھ آشکارا ہو نا شروع ہوجاتی ہے ۔ طبریٰ بڑے برے بڑے
محدثین کے بعد کے زمانے کا ہے ، اس لئے اس زمانے کے کچھ علماء کو طبریٰ کے خلاف یہ شکایت بھی ہے کہ اس نے محدثین کی
کتابوں سے کوئی استفادہ نہیں کیا ۔ باقی پرانے مؤرضین میں سے محمد بن مسلم بن قطیبہ ، ابن العراقی ، ابن الموردی ، ابن اثری ،
ابن کشیر، سیوطیؒ ، اور ابن خلدون وغیرہ سب نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے اوران میں سے اکثر نے محدثین کی کتابوں سے بھی
استفادہ کیا ۔ البتہ راقم نے آخری دو کو چھوڑ کر باقیوں کی تاریخوں پر سرسری نظر ڈالی اور میری تحقیق پر صرف سیوطیٰ اور ابن خلدون

کی تحقیق کے جائزوں کے اثرات ہیں۔

محد خیر : محد ثنین کی خدمات کا ذکر ایک پوری کتاب کا مضمون ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے معاملات ، حلال وحرام کی تنیز، فقہی معاملات غرضیکہ معاشرہ کے ہر پہلو پرانہی محدثین حضرات کی محنت کی وجہ ہے جو کچھ لکھا گیا، یہی ہمارے لئے نشان راہ ہے اور اب ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ ایک اور بڑی خدمت یہ ہے کہ لاکھوں احادیث مبارکہ میں کچھ شکیہ باتنیں بھی داخل ہو گئ تھیں ۔ تو محد ثین نے ثقة اور صحح احادیث کو بھی مدون کیا۔اس سلسلہ میں بخاری شریف کو اولین حیثیت دی جاتی ہے۔اور مسلم کو دوسری ۔ گو کچھ علماء کے لحاظ سے ترجیب اور حسن میں مسلم بہتر ہے ۔ بعض لوگ ترمذی کے بڑے قدروان ہیں کہ ا مام ترمذی ، امام بخاری کے شاگر و تھے اور انہوں نے شرح لکھ کر کچھ احادیث کے تضاد کو دور کیا ہے ۔ ان تنین متبرک کتابوں کے علاوہ نسائی ، ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد کو ملا کر چھ احادیث مبار کہ کی کتابوں کو "صحاح ستہ" کہاجاتا ہے ۔ لیکن اکثر علماء اور اس عاجز کے لحاظ سے "موطاامام مالک" ان چھ کمآبوں سے بہتر ہے ۔ پس احادیث مبار کہ کی تعداد کم ہے اور اس طرح کئی لوگ مسند احمد کو ترجیع دیتے ہیں کہ اتنامواد کسی اور کتاب میں موجود نہیں ۔ لیکن اس عاجز کے لحاظ سے زرقانی ، بہیقی ، حصن حصین ، بجرانی ، دعوت الکبیر ، حاکم اور ابن ابی سنہ کے مصنفین کی خد مات بھی کسی سے کم نہیں کہ انہوں نے بڑی محتتیں کیں اور بڑے اعلیٰ پایہ کا مواد قوم کے سامنے پیش کیا ۔اس کے علاوہ احادیث کی کتابوں پر متعد د ہزرگوں نے شرحیں لکھ کر الفاظ کے تضاو کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اور صرف مسلم کی تقریباً بیس کے قریب شرحیں لکھی گئ ہیں ۔ لیکن جہاں تک کسی اکیلی حدیث مبارکہ یا کسی مضمون پر تبھرہ ہے ان سب کا ذکر تو ایک کتاب میں ختم نہیں ہو تا پر اقم نے البتہ احادیث مبار کہ کی کتابوں کو اپنے مطالعہ کی بنیاد نہیں بنایا ۔ اس عاجز کے مطالعہ کی بنیاد قرآن پاک پر ہے اور تسلسل کے لئے تاریخ کی کتابوں سے مدد لی ہے ۔ احادیث مبارکہ کی کتابوں کے حوالوں خاص کر بخاری شریف یا زرقانی کی احادیث مبارکہ کو اپنے بیانات کی مددیا الفاظ کو بہتر طور پر پیش کرنے کے لئے استعمال کیا۔اول تو تمام احادیث مبار کہ کی کتابوں میں موادا کیے جسیا نہیں ۔پھرا کیے ایک بات کو محدثین نے کئی راویوں کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔اس وجہ سے گو اصولی اختلافات بہت کم نظر آتے ہیں لیکن بعض دفعہ بیان شدہ پہلو کی روح تلاش کرنامشکل ہوجاتا ہے۔علاوہ ازیں چندا کی احادیث کو چھوڑ کر ، زیادہ تراحادیث مبار کہ واقعاتی نہیں۔اور راقم کہانی کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا تھا۔اس لئے تاریخ کی کتابیں ، میرے سلمنے جو مقصد تھا اس کے لئے بہتر ثابت ہوئیں ۔ محد ثنین میرے سرکے تاج ہیں لیکن مورخین کو بدقسمتی سے وہ مقام نہ دیا گیاجو ان کا حق تھا۔انہوں نے چلتا بھر تا اور عملی اسلام لکھا ہے اور اسکی ضرورت بھی تھی ۔مولوی محد ثنین کو پسند کرتے ہیں کہ ایک آدھ بات یاد کرکے گزارہ کرلیتے ہیں ۔

اسلئے راقم نے اول حیثیت مؤرخین کو دی ہے اور اپنے بیانات کے سلسلہ میں احادیث مبارکہ کو حوالہ کے طور پر پیش کیا احادیث مبارکہ کے سلسلہ میں مشکوۃ شریف جیسی ایک اور کو شش کی ضرورت ہے ۔ کہ احادیث مبارکہ کی بتام کتابوں سے عطر نکال کر کسی ایک کتاب میں اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے ۔ اور ہر حدیث مبارکہ جس کو کئی راویوں نے بیان کیا ہے ، یا کئ کتابوں میں موجو د ہے۔ اس کے روح کو ہی مقصد مجھاجائے۔ اسی طرح بتام واقعاتی احادیث مبارکہ کو ایک کرنے کی ضرورت ہے ۔ کاش ہمارے حکومت کے تحقیقی اوارے جن پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں ۔ وہ کوئی الیسا بنیادی کام کر دیتے ۔ احادیث مبارکہ کا تاریخی پہلو ایک ہی ہے۔ گو آج محدثین نے سب کو احادیث مبارکہ کا تاریخی پہلو ایک ہی ہے۔ گو آج محدثین نے سب کو احادیث مبارکہ کی تاریخ کا نام دے دیا ہے۔ لین اس عاجزنے ثابت کیا ہے کہ پہلے پہل جو کتا ہیں لکھی گئیں ان کا نام المخازی تھا احادیث مبارکہ کی تاریخ کا نام دے دیا ہے۔ لین اس عاجزنے ثابت کیا ہے کہ پہلے پہل جو کتا ہیں لکھی گئیں ان کا نام المخازی تھا

اورامام بخاری کے زمانے تک کسی صاحب نے اپنی کتاب کو حدیث مبارہ کہ کا نام نہ دیا۔ بہر حال اب جو نام احادیث کی تاریخ پڑگیا تو یہ عاجز کیوں اختلاف کرے -روایت ہے کہ حضورؑ پاک کے زمانے میں بھی حضرت عبدالنڈین عمرٌوین عاص ، اور حضرت انسؓ بن مالک احادیث مبارکہ لکھتے تھے۔ کسی نے منع کیا کہ شاید حضور پاک کسیے حالات میں کیا کچھ فرماجائیں تو بات حضور پاک تك چهنجى اورآپ نے اپنے منہ مباركه كى طرف اشارہ فرمايا۔" بخدايهاں سے صرف حق بات فكلتى ہے" -امام بخارى نے يه روايت بھی لکھی ہے کہ حضرت علیٰ بھی احادیث لکھ لیتے تھے ۔ حضورؑ پاک نے ناقہ پر سوار ہو کر ایک شخص کے حرم میں قتل ہونے کے سلسلے میں جو خطبہ دیا، وہ یمن کے ایک شخص نے لکھوا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ای طرح خطبہ جہبر الو داع کو اسی زمانے میں کئ صحابہ کرامؓ نے لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔علاوہ ازیں آپ نے تحریری احکام جو قبائل کو دیئے، یا کئ معائدات اور سلاطین وامرا کے نام خطوط وغیرہ جو لکھے وہ بھی محفوظ رہے ۔آپ کے زمانے میں البتہ احادیث مبارکہ بہت کم لکھی گئیں اور لکھنے والوں کی زیادہ حوصلہ افزائی بھی نہ ہوئی کہ اس میں بیر رازتھا کہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبار کہ کو ملاجلانہ دیا جائے ۔ بلکہ حضرت عثمانٌ کی خلافت تک احادیث مبار که کو ککھنے کی کوئی باقاعدہ تجویز نظر نہیں آتی ۔البتہ خلفائے راشدینؓ کے زمانے میں احادیث مبار کہ پر کام بہت ہوا۔ کہ جب بھی کئی مسئلہ پیداہو تا تو اس سلسلے میں قرآن پاک کے احکام اور حضور پاک کی ہدایات کو تلاش کیا جا تا۔ چونکہ اس زمانے میں حضور پاک کے عظیم رفقازندہ تھے تو تمام واقعات اور ہدایت کی چھان بین ہو گئی۔یہ پہلواز خو دالک کتاب کا مضمون ہے۔اور اس سلسلے میں مواد ہزاروں کتابوں میں بکھراپڑاہے۔اگر کوئی صاحب ان باتوں کو اکٹھا کر ہے اس پر شحقیق کرے ، تو ہمارے نتام تفرقات ختم ہو سکتے ہیں ۔اس عاجزنے اس پہلو پراین خلفاء راشدین کی چار کتابوں میں کچھ کام کیا ہے ۔اور کچے تفرقوں کو ختم کیا۔لیکن یہ کام کسی اکیلے آدمی کے بس کا نہیں ۔بہرحال خلفاء راشدین کے زمانے میں قرآن پاک اوراحادیث مبار کہ کے درس شروع ہو گئے اور اسلام کے پہلے اس سالوں میں اتنا کچھ لکھا گیا کہ جناب عمرٌ بن عبدالعزیز اموی خلیفہ جب مدینے منورہ میں گورنر تھے اور مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں امام زہریؒ کو مکان تبدیل کرنے کو کہا گیا۔ تو گورنزنے امام زہری کو گدھے اور گھوڑے دیئے جن کے ذریعے سے ، احادیث مبارکہ کی کتابیں ۔حوالے اور صحابہ کرام کی چھان بین کے اصولوں کی کتابوں کو ان سواریوں پرلاد کر، دوسری جگہ متنقل کی گیا۔ یہ عاجزاحادیث مبارکہ کے ثفتہ یا غیر ثفتہ اصولوں کی مجان بین پر کوئی تبصرہ نہ کرے گا۔ہمارے بزرگوں نے اس سلسلہ میں بہت کام کئے اور کچھ اختلافات ، اور غیرِ متعلقہ بحث مباحثے بھی ہوئے ۔اس کتاب کے لئے راقم نے احادیث مبار کہ کے لئے صرف یہ چھان بین مدنظر رکھی کہ کوئی چیز قرآن پاک میں بیان شدہ اصولوں کی نفی نہ کرے ۔اور زیادہ استعمال ان احادیث مبار کہ کا کیاجو واقعاتی تھیں ۔ بینی ان کا تعلق تھی واقعہ ہے تھا۔ عنر متعلقه بحت ومباحث: بدقسمتی سے یا کسی سازش کی دجہ سے یا غیروں سے اثرات لیتے ہوئے کچھ لوگوں نے بنوامیہ اور بنوعباں کے زمانوں میں غیر متعلقہ اور فضول بحث شروع کر دی ۔اول تو لفظ مغازی پر ہی اعتراض ہو گیا کہ اب عالت جنگ نہیں تو سیرت اور احادیث کے الفاظ کا استعمال شروع ہو گیا۔اس سے دین اسلام کے فلسفہ کو بے جان کرنے کی ایک غلطی ہو گئ کہ غیرت کے لئے ضروری ہے کہ جنگ کو بھیانک نہ قرار دیاجائے ۔انسیویں صدی کے شروع کا مشہور جرمن جنگی ماہر کلاسوٹز کہنا ہے کہ جو آدمی جنگ کو بھیانک کہتا ہے وہ اپنی قوم کو بے جان کر دیتا ہے ۔ الله تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ "اے نبی مسلمانوں کو قتال کی رغبت دلا" ۔اور ایک جگہ فرمایا" وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں" ۔افسوس کہ ہمارے بزرگوں کو یاونه رہا کہ جو مرناجانتے ہیں وہ نہیں مرتے "اور علامہ اقبالؒ بھی کہر گئے: ۔

تفرقے و اختلافات: قارئین اگر آپ ان تفرقوں اور اختلافات کی مزید تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو سب اختلافات بو دے نظر آئیں گے۔مثال کے طور پر امام اعظم نے کوئی فقہ نہ لکھااور جو کچھ ان سے منسوب کیاجاتا ہے وہ آپ کے شاکر دوں امام ابو یوسف ؒ اور امام محمدؒ نے لکھا۔امام صنبلؒ،امام شافعیؒ کے شاگر دتھے۔اور امام ابو یوسفؒ کے بھی۔اور امام شافعیؒ،امام مالک ؒ ک شاگر دیتھے ۔ صرف امام شافعیؓ نے کچے فقۃ لکھا۔اور سمجھ نہیں آیا کہ فقہی گروہ کیوں بن گئے۔امام جعفر صادقؓ نے کوئی فقہ نہ لکھا اور آپ کے پوتے امام رضاؒ کے زمانے تک امام جعفرصادقؒ کے نام پر کوئی فقہی گروہ منسوب نہ تھا۔امام اعظمؒ کے استادوں میں امام باقرؒ ا مام جعفر صادق ؓ، امام شبعیؒ اور امام حمارٌ وغیرہ شامل ہیں ۔اور امام اعظمؒ کی وفات کے سو سال بعد کوئی حنفی یا شافعی گروہ سننے میں نہ آتا تھا۔ بلکہ ان دنوں امام ابوالحن اشعریؒ جو پہلے معتزلہ تھے۔بعد میں تمام سواداعظم کے نمائندہ کے طور پر معتزلہ ، باطنیہ ، جہنیہ اور قدریه کی فضول بحثوں کو روکرتے رہے ۔ہم صرف مسلمان ہیں ۔مقلد اور غیر مقلد کے الفاظ بھی گروہ بندی پیدا کرتے ہیں ۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی ثقة نہیں کہ سکتے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی -اس عاجز نے دوسری تدیری صدی میں اسلام میں بہتر سے زیادہ فرقے گئے اور اس زمانے میں بھی کئے نئے فرقے سلمنے آئے ۔ لیکن السے تمام فرقے آہستہ آہستہ اپنی موت آپ مرتے جاتے ہیں ۔اور کئ گروہوں یا فرقوں کا نام بھی مٹ گیا ہے ۔ بہر حال السے لوگوں نے ہمارا بڑا نقصان کیا ، کہ نماز اور اسلام کے باقی ارکان بھی زیر بحث آئے کہ نماز کیسے پڑھیں ، ہاتھ باندھیں یا چھوڑیں یا کہاں باندھیں صرف امام کچھ پڑھے گا یا مقتدی بھی پڑھے گا وغیرہ ۔اسی طرح زکاۃ کے سلسلہ میں اختلاف ، روزہ رکھنے اور چھوڑنے کے اوقات کے سلسلہ میں اختلافات اور افسوس کہ امت کی وحدت کے سلسلہ میں کچھ زیادہ کام نہ ہو سکا کہ البیما سوچنے والے بہت کم ترم جو پتاتے کہ ان احکام اور عبادات کے فلسفہ میں جاؤ کہ ان کے ذریعہ جہاد کی تیاری کی جاتی ہے اور پوری قوم کو اللہ کی فوج اور عرب رسول بنا یاجاتا ہے۔ راقم نے اس سلسلہ میں کتاب میں کچھ پہلوؤں کی نشاندی کی ہے۔ کہ نماز کا فلسف کیا ہے اور عبادات کا مقصد کیا ہے ۔ اور نماز کا فلسفہ پندرھویں باب میں بیان کیا ہے۔

سقوط بغداد اور صلیبوں کی بلغار: علم مغازی سے دوری اور ان تفرقات نے امت کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا ۔

"پرھویں صدی عبیوی ہماری ذلت کی صدی ہے کہ اس صدی میں سقوط بغداد ہوا۔ اور صلیبیوں کی بلغار جاری رہی ۔ لطف کی
بات یہ ہے کہ تیرھویں صدی اور اس سے تھوڑ اوہ مسلمانوں کے در میان اتنے زیادہ علماء و فقرا ہو گزرے بلکہ کئ فلاسفر بھی ہو

گزرے کہ کسی اور صدی میں الیبا نہ ہوا۔ ان بزرگوں کا علم ، جو خالی شلیغ تھی وہ ہمیں ذلت سے نہ بچاسکا۔ ان علماء و فقرا میں
امام غزائی ، امام ابوالحن اشعری ، امام ماتریدیتی ، امام رازی ،

میروستگر عبدالقادر گیلانی ، ابن عربی ، معین الدین چشی ،

سپروردیؒ ، سپروردی مقتولؒ ، مولانارومؒ اور جناب فریدالدین عطارؒ وغیرہ شامل ہیں۔ بلکہ ابن سینا، فرابی اور ابن رشد جیسے فلاسفر بھی انہی زمانوں میں تھے بچونکہ کوئی ایسااولی الامر سامنے نہ آیا جو قوم کو جہاد کے تحت منظم کر تا تو ہمیں ذلت دیکھنا پڑی ۔ لیکن جہاں عمادالدین زنگیؒ ، نورالدین زنگیؒ ، صلاح الدین ایو بیؒ یامملوک بادشاہوں میں بیبرس اور قالون جیسے اولی الامر سامنے آئے تو انہوں نے ہمیں اپنی کھوئی ہوئی عظمت والیس دلائی۔

انسیویں اور بسیویں صدی : اب پھر انسیویں یا بسیویں صدی عسیوی میں ہم جہاد سے گریز کیوجہ سے ذات سے دوچار ہوئے۔ تو چند لوگوں نے اسلام کانام قائم رکھا۔ ان میں امام شامل ، مہدی سو ڈائی ، انور پاشا یا فخری پاشا جسے سپاہیوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ یا جمال الدین افغانی جسے لوگوں نے امت واحدہ کا فلسفہ اجا گر کر ہمارے پیج جان پیدا کی ۔ اور کامیا بیاں اللہ تعالیٰ نے محمد علی جنا ہے جسے لوگوں کو نصیب کیں کہ اس نے اعلان کیا تھا کہ مسلمان ایک قوم ہیں اور ان کی صرف ایک پارٹی ہے جس کا نام مسلم لیگ ہے۔ افسوس کہ آج ہم بھی چار قومیتوں کا پرچار کر رہے ہیں۔ اور لا تعداد سیاسی اور فرقہ وارانہ یا طبقاتی جس کا نام مسلم لیگ ہے۔ افسوس کہ آج ہم بھی چار قومیتوں کا پرچار کر رہے ہیں۔ اور لا تعداد سیاسی اور فرقہ وارانہ یا طبقاتی گروہوں میں با بطبح ہیں۔ بلکہ آدھا ملک بھی گنوا بھے ہیں۔ یہ نکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ہمارے اس تحقیقی مطالعہ کی بنیاد اسی پہلو پر ہے ، کہ اس کتاب میں ہم اسلامی فلسفہ حیات کے وحدت فکر ووحدت عمل کے نظریہ کی نشاندہی حضور پاک کا عشق پیدا ہو اور ہم ان کی غلامی اختیار احکام یا سنت سے کر رہے ہیں۔ اور اس پر جب عمل ہو سکتا ہے کہ ہم میں حضور پاک کا عشق پیدا ہو اور ہم ان کی غلامی اختیار احکام یا سنت سے کر رہے ہیں۔ اور اس پر جب عمل ہو سکتا ہے کہ ہم میں حضور پاک کا عشق پیدا ہو اور ہم ان کی غلامی اختیار احکام یا سنت سے کر رہے ہیں۔ اور اس پر جب عمل ہو سکتا ہے کہ ہم میں حضور پاک کا عشق پیدا ہو اور ہم ان کی غلامی اختیار

عشق کی تینے جگر دار اڑ لی کس نے علم کے ہاتھ خالی ہے نیام اے ساتی (اقبال)
اس تحقیق کا یہ مطلب ہر گزنہیں کہ ہم علماء پر کسی قسم کی تنقید کر رہے ہیں ۔ یہ عاجز اسلام کے عظیم علماء کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ۔ لیکن میرے علماء وہ ہیں جو حضور پاک کے صحیح جانشین کے طور پر قوم میں وحدت کا پرچار کرتے ہیں ۔ نہ کہ وہ جنہوں نے ایک حدیث گھڑ لی کہ حضور پاک نے فرما یا کہ میری امت میں اختلاف باعث رحمت ہے ۔ اس عاجز کو صحاح ستہ کی محریث مبارکہ کی کتاب میں السے الفاظ نظر نہیں آئے ۔ اور اگر آتے تو یہ عاجزان کو رد کر دیتا کہ قرآن پاک کی سورة ذاریت میں مختلف قول والے خراصوں کو قتل کا حکم دیا گیا ہے۔

و حدت فکر و و حدت عمل: چنانچه ان منام مطالعوں اور حضور پاک کی سنت سے آن ہو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ، اس کو آخری دوابواب میں واضح کیا گیا ہے ۔اوروہ یہ ہے کہ پوری امت کو کس طرح اللہ کی فوج میں بارسول بنایا جائے اور

قوم میں وحدت فکر کیسے پیدا کی جائے ۔اس عاجزنے اس صدی میں حضور پاک پر لکھی گئ اکثر کتابوں کا مطالعہ کیا ہے ۔ لو گوں نے بڑی محتیں کی ہیں ۔ لیکن اس عاجز کا خیال ہے کہ مطالعہ کو اور بامقصد بنا یاجائے۔مثال کے طور پرمولانا شلی اور سید سلیمان ندویؒ نے بڑی محنت کر کے سیرت پر بہت کچھ لکھا اور مولانا شلیؒ ایک جگہ یہ لکھ کر کہ حضور پاک کی زندگی جنگوں کی کہانی ہے۔ آگے قوم کو امن کی میٹھی لوری دے دیتے ہیں - بلکہ جہاد کو بھی بظاہر ظالمانہ عمل کہ جاتے ہیں -اور سید سلمان ندویؒ اپنی چھ کتابوں میں فلسفہ جہاد کو کل چار صفحے دیتے ہیں ۔اور جہاد کے پہلو کی باقی باتوں بینی ایمان ، صبراور استقامت کے ابواب کا حصہ بنا ویتے ہیں ۔ لیکن یادر ہے یہ غلامی کا زمانہ تھا اور راقم ازخود "کرایہ کاسپاہی "رہ حکاہے۔ تو مولانا شکی نے مسلمانوں پر انگریز کی وفاداری فرض کردی تھی اوران پر کفرے فتوے بھی لگے۔اس لئے ان بزرگوں کی کتابوں سے ایسے کرور پہلوؤں کو دور کر ناچا بیئے کہ مولانامودوی کی کتاب جہاد فی الاسلام دراصل اسلام کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے۔ ادر سج مودودی نے اپنی تنہم میں جہاد کو بے جان کیا ہے یا ہے اد بیاں کی بیس اس سعد میں مصنف کی کتا ہے البیان فی تفہیم لقرآن سے استفاؤ کرہے۔ سمیرت کی کتابیں: افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سیرت کی کتابوں میں تحقیق کا عنصر نظر نہیں آتا ۔ سوائے ایک راجہ محمد شریف صاحب کی کتاب کے جس نے مختلف کتابوں سے حضور پاک کے زمانے کے سپہ سالاروں پر ایک کتاب لکھ کر قوم پر واضح کیا کہ حضور پاک کتنے عظیم فوجی سپہ سالار تھے۔لیکن اکثر سیرت کی کتابوں کے بیانات میں تضاد نظرآتے ہیں ۔ایک انعام یافتہ کتاب کا نام جمال مصطف ہے۔ لیکن جمال کے سلسلہ میں ایک لفظ نہیں لکھا ایک صاحب نے اپنی کتاب کا نام " حکمت انقلاب "رکھا۔ مجھ نہیں آتی کہ اوندھے منہ گرنے یا پچھے مڑنے میں کیا حکمت ہے اور ان کی کتاب انعام یافتہ کیے بن-الک صاحب اسلام کو صراط مستقیم بھی کم گئے اور انقلاب بھی ۔اب دونوں باتیں کیے ہوسکتی ہیں ۔یہ صاحب در جن سے زیادہ كتابوں كے مصنف ہيں -سارازورجمال پر لگاتے ہيں -جو سرآنكھوں پر ليكن كتابيں تضاد بياني سے بھرى پدى ہيں -ان كو بھى سیرت کی کتابوں پر بین الاقوامی انعامات ملے ۔ا کثر مصنفوں اور وزارت مذہبی امور کو یہ عاجزان تضادوں کے بارے آگاہ کر چکا ہے اب اگر ساری کتابوں پر اپنے متبصرے لکھوں تو مجھے ایک الگ کتاب لکھنا پڑے گی ۔ کہ نہ کوئی شحقیق ہے اور تضادوں کا حساب نہیں ۔البتہ نقوش کے رسول منبر پر تبھرہ ضروری ہے اور اس سلسلے میں اپنی آراسے طفیل مرحوم اور وزارت مذہبی امور کو آگاہ

نقوش کارسول ہمبر بھٹو اللہ تعالیٰ نے طفیل مرحوم کو توفیق دی اور آئیل مواد اکٹھا نہیں کیا جتنا اللہ تعالیٰ نے طفیل مرحوم کو توفیق دی اور انہوں نے اکٹھا کیا۔ لیکن تحقیق کا پہلو صفر کے برابر ہے اور آئیلہ تحقیق کرنے والے کے لئے مواد کی کوئی کی نہیں لیکن کوئی اشار سے موجود نہیں کہ انسان کیا کچھ کہاں ڈھو نڈے ۔ تضاد بیانی اور تاریخی غلطیاں بے شمار ہیں اور راقم طفیل صاحب کو اس سے آگاہ کر چکا ہے کہ الیمی باتوں کو نشاند ہی بھی کی۔ ایک پہلو کو کئی جلدوں میں دودویا تین تین دفعہ بیان کیا گیا اور الیک ہی جلد میں ایک مضمون صرف عنوان تبدیل کر کے دود فعہ شائع کر دیا۔ طفیل صاحب نے محجے لکھا تھا کہ میری میں اور تبصرے وہ علماء کے بورڈ کے سلمنے پیش کر کے ضروری باتوں کو الگ شائع کریں گے۔ لیکن اس سے کوئی فائدہ شمار میں اور تبصرے وہ علماء کے بورڈ کے سلمنے پیش کر کے ضروری باتوں کو الگ شائع کریں گے۔ لیکن اس سے کوئی فائدہ شمار

ہوتا کہ وقت گزر گیاتھا ۔ اگر ایک طرف ایک مضمون عاشق رسول کا ہے یا معتدل خیالات کے ابو الحن ندوی کا ہے تو کئی مضامین الیے لو گوں کے ہیں جو حضور پاک کے شان کو سمجھنے کی کو شش کرنے کو بھی تیار نہیں ۔ان حالات میں نقوش کارسول منبرقوم میں کوئی وحدت فکر ہرگز پیدا نہیں کرسکتا ۔ کہ قارئین کس کو صحح سیھیں ۔ولیے خدا مغفرت کرے طفیل مرحوم کی کہ موادا تنا اکٹھا کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔البتہ افسوسناک پہلویہ ہے کہ بغیر پڑھے کئی لوگ ایسی کتابوں پر تبھرے کر دیتے ہیں کہ بڑاکام کیا۔اور مصنف خوش ہو جاتے ہیں۔ بی ایس او کے مصباح الدین شکیل کا سرت پر کام اس زمانے میں بے شک ایک صحح اور بامقصد کوشش ہے۔ کہ صحح واقعات کو بدی ترتیب ہے اکٹھا کیا۔ گوجائزوں یا اسباق کے بیانات سے گریز کیا۔ اسلام کے عظیم فرزور: ہمارے ہاں اس زمانے میں ایک غلط فہی بھی پھیل رہی ہے کہ عملی طور پر اسلام صرف خلفاء راشدین اور وہ بھی پہلے دو عظیم خلفاء کے وقت تک رائج رہا۔ راقم نے جو اختلافات اور تفرقے کی باتوں کا جائزہ پیش کیا ہے وہ اس غلط فہمی میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔اور ایسے غلط لوگ یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ ( نعو ذباللہ ) اسلام پر عمل کر نا مشکل یا ناممکن ہے۔الیسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ہمیں یہ بات مجھنی چاہئیے کہ یہ عالم خلق ہے اور یہاں پر ہم امتحان کے لئے آئے ہیں اگر اسلام اسی طرح جاری و ساری رہتا جس طرح خلفاء راشدین کے زمانے میں تھا تو مسلمان دنیا کے کناروں سے لکل جاتے بیعنی ساری دنیا کو باعمل مسلمان بنادیتے ۔اور حالات عالم امر کی طرح ہوجاتے ۔اللہ تعالیٰ کو امتحان مقصود ہے تو وہ البیے حالات رکھنا چاہتا ہے کہ حق کے مقاطعے میں باطل بھی نظرآ تا رہتا ہے۔ تاکہ حق اور باطل میں انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر مقابلہ ہو تا رہے ۔اور کھرا ، کھوٹا ظاہر ہو تارہے ۔بے شک جناب صدیق اکٹراور عمر فاروق کا زمانہ سنہری زمانہ ہے لیکن اسلام کے عظیم فرزند ہر زمانے میں موجو درہے اور انہوں نے اسلامی فلسفہ حیات پر عمل کر کے و کھایا۔ حضرت عثمان اور حضرت علیٰ نے مشکل حالات میں راہ حق کی نشاندہی کی اور خود صراط مستقیم پر قائم رہے۔ دونوں عظیم خلفاء نے اسلام سے مرکز کو قائم رکھنے سے سلسلہ میں شہادت حاصل کی ۔اس کے بعد امام حسن نے امت میں تفرقہ کو مٹانے کے لئے حکومت اور سلطنت کو ٹھکرا دیا۔اور امام حسین ا نے گئی گزری حالات میں عظیم قربانی دے کر راہ حق کی نشاندہی کی ۔اس عاجزنے اس سلسلہ میں خلفاء راشدین کی چار کتابوں میں اس زمانے کا بامقصد اور تحقیقی مطالعہ کر کے لوگوں کی اٹکل پچو کہا نیوں کو رد کیا ہے اور غلط فہمیوں کو دور کیا ہے۔ علاوہ ازیں اسلام نے دنیا کے عظیم حکمران پیدا کئے جن میں امیر معاویّہ، عبدالملک، ولید، منصور، مهدی، ہادی، ہارون، الپ ارسلان، سنجر، مالک شاه ، نور الدین زنگی ، صلاح الدین ایو بی ، سلطان بیبرس ، سلطان قالون ، بایزید بیلدم ، امیر تیمور ، مراد ، سلیم ، سلیمان ذي شان ، يوسف تاشفين ، محمود عزنوي ، التمش ، بلبن ، علاؤ الدين خلجي ، محمد تغلق ، اورنگ زيب عالمگير، احمد شاه ابدالي اور سلطان ٹیپو جیسے ناموں پر اکتفا کی جاتی ہے۔فاتحین میں جناب خالڈ، جناب ابو عبیدہ، جناب سعڈ بن ابی وقاص ، جناب مثنی بن حارث ، جناب عمرٌ من عاص ، جناب عقبهٌ بن نافع ، طارقٌ ، موسىٰ بن نصيرٍ ، حجاج ، محمد بن قاسم ، اور اوپر بيان شده حكمرانوں جسيي ہستیاں شامل ہیں جن کے نام سن کر دنیااب بھی تھراجاتی ہے۔

پانچ ہزار صحابہ کراٹم، تابعین و تنع تابعین کا ذکر الگ ہو چکا ہے ۔ چنانچہ علماء و فقراء میں امام اعظم، امام مالک ،امام شافعی ،

امام احمد حنبل آ، امام حسین کی اولاوسے متعددامام، پیروستگیر عبدالقاور آ، حسن بھری آ، معروف کرخی ، سری سقطی آ، مولانا روی آ، مولانا جائی آ، جنید بغدادی آ، بایزید بسطامی آ، منصور آ، ذوالنون مصری آ، ابوالحسن نوری آبوالحسن اشعری آ، دا تا گیخ بخش آ، ابن عربی آ، امام عزالی آ، امام رازی آ

زالی آ، امام رازی آ

ذشاند می کرتے رہے۔

اب اس برصغیر میں آئیں تو معین الدین حیثی ، بختیار کائی ، فرید الدین شکر گیج ، نظام الدین اولیائے ، چراغ دہلوئ ، گسیو دراؤ ، نور محمد مہاروی ، سخی سرور ، شہباز قلندر ، بھٹ شاہ ، سلطان مہدی ، سلطان باہتی ، رحمن بابا ، میاں میں ، بلجے شاہ ، سلمان طونسوئ ، جلال الدین بخاری ، مخدوم جہانیاں جہاں گشت ، شاہ ولی اللہ ، شیخ عبدالحق محدث ، شیخ احمد سرہندی ، باقی باللہ ، شاہ عبدالعزیج ، شاہ شمس الدین سیالوئ و غیرہ متعدد السے بزرگ نظر آتے ہیں جن سے صراط مستقیم پر قائم رہنے کا وُٹکا

اب بھی نج رہا ہے۔

اس صدی میں بھی پیر مہر علی شاہ ، امین الحسیقی ، اور سید قطب شہیہ جمیسی ہستیوں کے علاوہ علامہ اقبال جسیے مفکر پیدا ہوئے ۔ قائدا عظم کا ذکر ہو جگا ہے اور شاہ فیصل شہید نے امت واحدہ کی بنیاد باندھنے کی کو شش کی ۔ لیکن اس برصغیر میں دونوں عظیم جنگوں کے در میان ناموس رسول پر قربان ہونے والوں میں مرید حسین ، علیم الدین ، عبدالر شیڈ ، ملک میاں محمد ، دوست محمد ، عبدالقیوم ، عبدالند ، محمد صدیق ، محمد منیز ، اور امیرا حمد کا ذکر ضروری ہے جو غازی بھی ہیں اور شہید بھی ۔ اور یہ ان کی قربانی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں پاکستان عطاکر دیا۔ ورنہ ہم نے قوم کے طور پر بڑی بے غیرتیوں کا مظاہرہ کیا۔ آزادی کے وقت ستر ہزار جواں عور تیں کفار کے پاس چھوڑ آئے ۔ اور عقل اب بھی نہیں آر ہی۔ ملک دولت ہوگیا۔ نوے ہزار فوجیوں سے ہتھیار ڈلوائے ۔ اور رہم بری کیلئے کئی " بونوں " یا ہے دین نوگوں کے ہم پیروکار سنے بیٹھے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے اس کا قافلہ رواں دواں ہے ۔ حضور پاک اس قافلہ کے امیراعظم ہیں۔ ان کا جمال وجلال ظاہر ہے اور اس پر کوئی نقاب نہیں۔ اس چشمہ سے سیراب ہونے کے لئے " دل بینیا " یا " چشم بینیا " کی ضرورت ہے ۔ کہ سب کچھ قرآن پاک اور آپ کی سنت میں موجود ہے ۔ ہم نے غیروں سے کچھ نہیں سیکھنا۔ ایمان کا لیک الیسا درجہ ہے کہ سارے علوم اہل ایمان کے سلمتے ہاتھ باندھ کر کھوے ہوجاتے ہیں۔ پر چنانچہ قرآن پاک اور آپ کی سنت میں موجود ہے ۔ ہم نے جانچہ قرآن پاک اور حضور پاک کی زندگی کے اصولوں کو اپنا کر ہمیں اللہ کی فوج (حرب اللہ) بن جانا چا ہیئے ۔ اور اس طرر منظم ہوں کہ سیہ پلائی دیوار ( بیان المرصوص ) بن جائیں۔ ترج کے طور پر یہی پہلی ضرورت ہے اور یہی اس کمآب کے تحقیقی مطالعہ کا

کی محد ّ ہے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں ہے جہاں چیز ہے کیا لوح و قام تیرے ہیں (اقبالؒ) از حضور پاک کاسپاہی

#### بهلا باب

# ابتدائي اسلامي فلسفه حيات كاعملي نقطه نظر

متمہمید حسب وعدہ اس باب میں ہم اسلامی ، فلسفہ حیات کاخلاصہ پیش کر رہے ہیں ۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا مطالعہ بامقصد ہے اور یہ عاجز خالی حضور پاک کی سیرت کی کہانی نہیں پیش کر رہا ۔ بلکہ مقصد اپنے کئے نشان راہ تلاش کرنا ہے کہ قافلہ حق کو صراط مستقیم پر رواں دواں ہونے کے طریقے بھی کچھ معلوم ہوجائیں ۔ بیپنی یہ عاجزماضی کو زمانہ حال کی ضرور توں کے مطابق بیان کر رہا ہے تا کہ مستقبل کے لیے نشان راہ ملاش کریں ۔اور اپنے اندر الیبا وحدت فکر اور وحدت عمل پیدا کریں کہ حزب الله اور حزب رسول بن جائيں -بہرحال اس زمانے ميں شايداس سلسلے ميں بياس قسم كى پہلى كوشش ہو - تو اس عاجز كے بیانات ، جائزے اور تبصرے کچے قارئین کو نرالے نظر آئیں گے ۔راقم نے اوروں کی طرح تضاد بیانی سے بچنے کیلئے چونکہ تمام تر بیانات کو اسلامی فلسفذ حیات کے تابع کر دیا ہے اور آخری ابواب میں اس فلسفہ حیات کے تحت عملی زندگی گزارنے کی سفارشات ہیں ۔اس لئے یہاں ابتدایہ کے طور پر اسلامی فلسفہ حیات کے عملی نقطہ نظر کا بیان ضروری تھا۔اب اسلامی فلسفہ حیات کیا ہے ؟ بیہ سب ہماری نظروں سے اوجھل ہو تا جاتا ہے۔ کسی بڑے سے بڑے دانشور کو بلاکر پوچھ لیں ۔اول وہ اس فلسفہ کو صحیح بیان ہی نہ كرسكے گا- يا بات كو كچھ السا گذمذكر دے گاكد يج ميں باطل اور غيروں كے فلسفے آجائيں گے -انسان كيا ہے ؟ كہاں سے آيا ہے اور کہاں جارہا ہے ؟ یااس دنیا کی کیا حقیقت ہے ؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ آج اہل مغرب یاسوشلسٹ دانشور بھی اس سلسلہ میں حیران وپریشان اور سر کرداں پھررہے ہیں ۔ان کی سوچیں تضادے بھری پڑی ہیں اور ان کو زندگی بے مقصد نظر آتی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض نے اس دنیا کو سب کچھ سبچھ رکھا ہے۔اسلام نے مومنوں کے لئے ان کے مقاصد زندگی اس دنیا کی حقیقت اور ازل وآخر کی تمام ترباتوں کو کھل کر بیان کیا ہے۔قرآن پاک، احادیث، تفاسیر، صحابہ کراٹم کے اعمال اور بزرگوں کے اقوال میں سب کچھ موجود ہے۔ اور آج سے بچاس سال پہلے نماز کے سبق کے ساتھ ہمیں ایمان کی شرائط صفات ، رکن اور حقائق پڑھائے جاتے تھے جس میں اس دنیا کی حقیقت اور ہمارے مقاصد زندگی کا ذکر ہو تاتھا۔ کہ ہماراان سب باتوں پرایمان ہو تو تب ہم مسلمان کہلا سکتے ہیں ۔اور یہ باتیں زبانی یاد کرانے کے بعد نماز پڑھنے کی اجازت دی جاتی تھی ۔مختلف چھوٹی چھوٹی کتابوں بعنی فحتبہ الاسلام ، بہشتی زیور اور کچی روٹی میں یہ ذکر موجود تھے لیکن وقت آیا کہ ہم نے ان کتابوں کا مذاق اڑا نا شروع کر دیا اور یہ کتابیں ناپید ہو گئیں ۔ہم نے کچھ انگریزی اور کچھ اسلامی علموں کو آپس میں ملاجلا کر اپنے فلسفہ حیات کو بھی آدھا تیتر اور آدھا بٹریر کر دیا ۔یہ بڑی بد سمتی کی بات ہے۔اس لئے ہماری اس کتاب میں اپنے فلسفہ حیات کے مختلف پہلوؤں کے غیروں کے ساتھ موازنے بھی کئے جائیں گے تاکہ ہم فرق سمجھ سکیں ۔اس لئے سب سے پہلے غیروں کے فلسفہ حیات کا خاکہ پیش کیاجا تا ہے۔

عثروں کے فلسفہ حیات خیروں کے فلسفہ حیات میں یو نانی فلسفہ اور ہندوانہ فلسفہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ملتے ہیں۔ ہندوؤں کے لئے یہ دھرتی پوتراور پاک ہے اوران کی ماں ہے اور یہی سب کچے ہے۔ موجودہ حبرافیائی نیشنز م کے باپ یہی لوگ ہیں جہاں وطن کی پوجا کی جاتی ہے۔ یو نانی فلسفہ تمام یورپ پر تھا یا ہوا ہے اور عیسا تیت یا مذہب ہم آدمی کا نجی محاملہ بن چکا ہے۔ یو نانی فلسفہ کے لحاظ سے انسیویں صدی تک یہ خیال عام تھا کہ اسلم یا ذرہ ٹوٹ نہیں سکتا اور یہ دنیا ہوگی کی اور دائی چیز ہے ۔ مرنے کے بعد کچھ کو صدے کے آدمی "ساکن" ہوجا تا ہے اور پر جنت اور دوئری مخلوق بعنی دنیا ہوگی اور اس پر جنت اور دوئرخ بھی ہوں گے۔ ہندووں نے آواگوں کے حکم میں پڑ کر مرنے کے بعد آدمی کو دوسری مخلوق بعنی حیانات میں شہدیل کر دیا اور جب گناہوں سے چھٹکارا ملے گاتو آدمی نرک میں جائے گاجو اس دنیا پر ہوگا وربیہ بھی ایک قسم کا جنت اور دوئرخ کا تصور ہے کہ ان مسفوں کے شخص کے تعدو کو کہ جو کہ اس خسفوں کے شخص کو کہ اس خسفوں کے شخص کر دیا اور انسان و حیوان میں فرق ختم کر دیا ۔ جرا او سزا والا ہم اس فلسفوں کے شخص کہ دیا ہو اور اور ہو جو ان میں فرق ختم کر دیا دور اور انسان و حیوان میں فرق ختم کر دیا ۔ جرا او سزا والا ہم اس خسفوں کے تعدو دو اس کی بوجودہ میں ایک جو دوسری مخلوق نے جو ان کی بین ہوں کے اور اور ہونے انسان بھی ختم ہے۔ اور پور چو د میں ایک حادث کے طور پر وجو د میں آئے ہوا، پانی ، آگ اور مثی و فیرہ سے مخلوق یا حیوان پر بیا و ناشروع کر دیا اور وار دی بھی حیوان یا بندر تھا اور میں موجودہ صورت اسکی ایک " ترقی پئیر " حالت ہے ۔ یعنی انسان بھی داستہ الار فس یا زمین کا کیوا ہے اور دور کی کھی حیوان یا بندر تھا اور می مورت اسکی ایک " ترقی پئیر " حالت ہے ۔ یعنی انسان بھی داستہ الار فس یا زمین کا کیوا ہے اور دور کی کو کی اس خالت ہے ۔ یعنی انسان بھی داستہ الار فس یا زمین کا کیوا ہے اور دور کی کیل کرا ہے اور دور کیا کو کو کہا کہا سے استعمال ہو تا ہو

اسلام کا نظریہ حیات اسلام کے لاظ سے یہ دنیااس کا تنات میں ایک اونی حیثیت رکھی ہے اور وقت آنے پر اون وھی ہوئی کی طرح اڑ جائے گی سید سب کچھ انسان کے کاروان حیات کی گزرگاہیں ہیں اور انسان کو اس کا تنات میں مرکزی حیثیت عاصل ہے ۔اسلام ، انسان کو حیوانات کے زمرہ میں رکھنے کے حق میں نہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یعنی وہ جن اور ملائلہ سے بھی افضل ہے ۔ تو اس انسان کو اس دنیا تک محدود کرنا غیر اسلامی نظریہ ہاں البتہ اسلام ایک وین ہے اور اجتماعی نظریہ ہے کہ کاروان حیات منزل بہ منزل رواں دواں رہے ۔ ہم آگے یہ وضاحت کرتے ہیں کہ ایک حدیث قدی میں تخلیق کا تنات کا مقصد اس طرح بیان کیا گیا ہے ۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے "میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ میں ہمچانا جاؤں ۔ لیس میں فرما میں فوق کو پیدا کیا۔ "گویاکا تنات کا مقصو وانسان ہے اور انسان کا مقصو دمعرفت البیٰ ہے ۔ یا یہ ہمیں کہ حن ازل نے اپنے جمال کو بیدا کیا ہاتو اس نے کاروان حیات جاری فرما دیا ۔ اپنا عادف تیار کیا کہ اس نے کاروان حیات جاری فرما دیا ۔ اپنا معالی نظامیں نشاند ہی کردوان حیات جاری فرما دیا ۔ اپنا نظامین نشاند ہی کردی گئی تھی ۔ گوراست کے اور گرد کچھ غلیظ اور دل لبھانے والی چزیں بھی ڈال دیں تا کہ امتحان ذرا می من کا ہو ۔ بہر حال انسان اور خاص کرمومن اس منزل یا صراط مستقیم پررواں دواں ہے۔

کاروان حق منزل عشق کے یہ مسافرازل سے چل کر ابدی طرف رواں دواں ہیں ۔ان کے پیچے یاآگے کوئی زمانی و مکانی حد نہیں ہے ۔ وہ خدائے ذی المعارج، لیعن سیوھیوں یا منزلوں والے اللہ کی طرف زینہ بہ زینہ بڑھ رہے ہیں ۔ان کا مقصو و صرف اللہ تعالٰی کا "چرہ مبارک " ہے ۔ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالٰی کے چرہ مبارک کے علاوہ ہر چین بلاک ہونے والی ہے (کل شی حالک الاوجہہ ) اس کاروان محبت کو زمین کی تاریکیوں سے نگال کر سطح زمین پر لا یا جاتا ہے جہاں اسے عالم بالاک گزرگاہوں کے لئے تیار کیا جاتا ہے جہاں اسے عالم بالاک گزرگاہوں کے لئے تیار کیا جاتا ہے جہاں استوں کا نقشہ اپنی ایک نیارے اس زندگی میں بھی عالم امرکی گزرگاہوں سے کسی قدر واقف ہوجاتے ہیں ۔علامہ اقبال "نے ان راستوں کا نقشہ اپنی ایک نظم میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ کھینچا ہے جس کے دوشعر یہاں وضاحت کے لئے لکھے جاتے ہیں ۔

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں اس روز شب میں الحے کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں

منزلیں یہ مسافر جو فرش سے عرش کی طرف رواں دواں ہیں ، وہ سات آسمانوں سے گزر کر ہی میدان قیامت میں قدم ر کھیں گے اور بیر مقامات یا آسمان وغیرہ ولیے نہیں پیدا کئے گئے ۔ان کے پیدا کرنے میں یہی مقاصد ہیں رہناہا خلقت ھذا باطلا لیعنی یہ سب کچھ انسیے ہی باطل یا بے مقصد طور پر تو پیدا نہیں کر دیا گیااور قرآن پاک میں اس کی مزید وضاحت بھی ہے۔" کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے سات آسمان وزمین اوران کے مثل بنائے اوران میں امرجاری فرماویا۔ "بیزمین جس پراب ہم بستے ہیں اور اس پریہ ستاروں والا آسمان جس کے حدود و حساب موجو دہ سائنس کی بصیرت سے فی الحال باہر ہیں ۔یہ تو انسانی سفر کاا کیپ چھوٹا سا حصہ ہیں حالانکہ یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اس کانزدیک ترین سارہ بھی، زمین سے کئی نوری سالوں (Light Years) کی مسافت پر مانا جاتا ہے ۔ ہم خلفاء راشدین کی تبییری کتاب میں بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عمر نے ان فاصلوں کی مسافت کا بیان " زمان " کے الفاظ میں فرما یا اور نوری سال کا مطلب یہ ہے کہ روشنی ایک سال میں اتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ یعنی طول کو " زماں " کے حساب سے نوری سالوں میں بیان کیاجاتا ہے ۔بہرحال انسان جتنی بڑی دور بین تیار کرتا ہے، اسے ع پیر سارے د کھائی دینے لگتے ہیں اور اس " ونیاوی "آسمان کی دوری میں اضافہ ہو تا جاتا ہے ۔ حالانکہ یہ تمام سارے پہلے آسمان پر ہیں کہ ارشاد ربانی ہے " کہ دنیا کے آسمان کو چراعوں سے مزین کیا گیاہے "اس کے بعد دوسرے آسمان کے محیط میں یہ چھوٹی سی زمین ترتی پھر ری ہے۔ شاید کہ زمین ہے یہ کسی اور جہاں کی تو جس کو سجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا (اقبالؒ) سفر جاری ہے خدا جانے ان سات آسمانوں کی وسعتوں میں کاروان حیات کے کتنے قافلے سرگر داں پھر رہے ہیں اور یوم الحساب کے منتظر ہیں ۔ یہ صرف اس زمین کی بات نہیں ہے بلکہ ہمار اسار اشمسی نظام اس پہلے آسمان کا ایک معمولی جزویا حصہ ہے کیونکہ شمسی نظام کے ستاروں کی مسافت کے بارے میں جو کئی نوری سال ہے ہم بے خبر ہیں اس لئے چاند تک پہنچ جانے والے ہم نالائقوں کے سلمنے بے شک ڈینگیں مار سکتے ہیں لیکن وہ بھی تو ابھی اللہ تعالیٰ کے نظام کے بال برابر حصہ تک نہیں پہنچے۔

تو معنی وابخم نہ سبھا تو عجب کیا ہے تیرا مدو جرر ابھی چاند کا محتاج (اقبالؒ)

یہ سارا بازار اور اس کے سازو سامان ،ان مسافروں کے لئے تیار کئے گئے ہیں جو ان میں سے گزررہے ہیں اور رخ دوست (چہرہ مبارک) کی طرف بڑھ رہے ہیں ۔اس لئے ان بازاروں کی رعنائیاں اور دلچیں پیاں مومن کو زیادہ متوجہ نہیں کر سکتیں کیونکہ ان کا مقصود بازار سے بہت آگے ہے اور مقصود وہ ہست ہے جے لامکاں میں رونق افروز بتایا جاتا ہے ۔اس نے قرآن پاک میں ہمارے لئے واضح کر دیا ہے "جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ بتام تمہارے تا ہے فرمان کیا گیا ہے ۔" تو ظاہر ہوا کہ اس محفل میں انسان کو ایک کلیدی حیثیت حاصل ہے اور یہ سارا بازار صرف اس کے لئے سجایا گیا ہے ۔

نہ تو زمین کے لئے نہ آسمان تیرے لئے جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے (اقبالؒ) ونیا کی حقیقت یه عالم کون ومکان بے شک عارضی چیز ہے اور جب یہ قافلہ حیات اس میں سے گزر جائے گاتو اسے لپیٹ لیاجائے گا۔اللہ تعالیٰ فرما تاہے" یہ نتام آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے نہیں پیدا کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقرر وقت کے لئے " پھرآ گے اللہ تعالی مزید وضاحت کر تاہے "جب صور پھوٹکا جائے گا تو ایک ہی پھوٹک کے ساتھ زمین اور اس کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔"اس طرح کی آیات ربانی کا ذکر قرآن پاک میں بار بار کیا گیا ہے تا کہ ہم پرواضح ہو جائے کہ یہ آسمان اور زمین فانی چیزیں ہیں جو انسان کے استعمال کے لئے پھائی گئ ہیں ۔ یہ مقامات کسی مستقبل رہائش کی جگہ نہیں ہیں کہ ایک مقررہ وقت پران کی لییٹ لیاجائے گالیکن اس سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ انسان ایک مستقل چیز ہے اور وہ کا تنات کامر کز ہے۔ کارواں کے برواؤ اللہ تعالیٰ نے انسانی قافلہ کی گزرگاہوں کو تیار کرنے کے بعداس پر کچھ پڑاؤ بھی مقرر فرمائے اور قرآن یاک میں ہے " کہ وہی ہے جس نے موت وحیات کو پیدافرمایا تاکہ تمہاراامتحان لیاجائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔"اس آیات ربانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور موت دونوں میں ہمارے لئے امتحان ہیں کہ ہمیں عملی پرچ حل کرنے پڑتے ہیں اور مرنے کے بعد کچھ سیدھے سوال پو چھے جائیں گے۔ توموت بھی ایک امتحان گاہ ہے یا ہمارے لئے پڑاؤ ہے۔ قرآن پاک میں ہے "تم کیوں کر اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے لیں حمیس زندہ کیا ، پھر حمہیں مارے گا پھر حمہیں زندہ کرے گا پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤگے۔"اس سے پتنہ چلتا ہے کہ ایک موت ہمارے لئے واقع ہو چکی ہے بینی اس گزر گاہ پر زندگی اور موت کے میٹاؤ وومرتب آتے ہیں ۔روز ازل یاعالم ارواح سے لکل کر انسان نے سب سے پہلے موت کے میدان میں قدم رکھا اور اب اس میدان سے لکل کرانسان باری باری حیات و نیامیں قدم رکھ رہے ہیں مہاں سے چلتے چلتے دوسرے عالم میں داخل ہوں گے اور سوالوں کا پرچہ حل کرنے کے بعد بھر حیات دوامی میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کی طرف او ٹیں گے۔

روزازل بیا عالم ارواح اس حالت کی مزید و ضاحت یہ ہے کہ روزازل جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو اپنے روبرو کھڑا کیا تو پوچھا" الست بربکم ؟ " (کیا میں تمہارارب نہیں؟) تو ہم نے جواب میں کہا(قالوا بلیٰ) ہاں کیوں نہیں - یا ہاں سجنانچہ ان سوالات اور جوابات کے ساتھ ہم عالم موت کے امتحان گاہ میں داخل ہوئے جس میں الست بربکم کی صدائیں سنتے رہے اور اللہ تعالیٰ

کی رہو بست کا اقرار کرتے رہے ۔ انسانی سفر کی یہ ابتدائی مزلیں ہمارے موجودہ شعور کی نگاہوں سے او جھل ہیں لین شبوت کے طور پر ہمارے لئے قرآن پاک کے الفاظ الست بر بکم کانی ہیں ۔ ہاں البتہ موجودہ زمانے میں علم نفسیات کے حوالے سے اس سلسلہ میں کچھ عملی دلائل بھی دیئے جاسکتے ہیں ۔ علم نفسیات کے ماہراب وہاں تک پہنچ کچے ہیں کہ انسان کے لاشعور میں اس کے اجداد کے تنام تجربات محفوظ رہتے ہیں ۔ اس سے اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ نفس انسانی عالم شہود میں ظاہر ہونے سے پہلے مادہ کی تاریکیوں میں اس دنیا میں موجودہ رہتا ہے اور جب اس دنیا میں وہ موجودہ صورت اختیار کرتا ہے تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے تاکہ اس کا تعلق عالم امر کے ساتھ قائم کیا جائے یا پیدا ہوجائے چا پیدا ہوجائے چا ماہ خاتی میں ظاہر ہونے کے بعد یہ مسافرا پی گزرگاہ یا صراط پر چل بڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ رہم روں کے ذریعے اس کے لئے صراط مستقم پر چلنے کی ہدایات بھیج دیتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن پاک میں قربایا "جو میری ہدایات پر عمل کریں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔" ساتھ ہی عالم امر کی باتوں کو حذب کرنے یا وہاں پر داخل ہونے کے لئے وہاں سے بھی کچھ مل گیا یا عطاہ وا۔ کہ اللہ تعالیٰ قرباتا ہے "کہ بس میں نے پھونک دیا اس میں روح ا پنی سے "اور پحرروح کے بارے میں فربایا "کہ روح امر ربی سے ہو "ان دونوں آیات سے استفادہ کرنے کے بعد انسان کو عالم خلق اور عالم امر سے بارے میں کچھ کچھ آجائی چاہیے۔ دراصل اللہ تعالیٰ اس جہاں میں ہمیں عالم امر میں داخلہ کے لئے تیار کر رہا ہے۔

عالم خلق اور عالم امر اب ذرا سوچیں کہ جب ہے ہم اس عالم خلق میں داخل ہوئے ہیں ، امتحان شروع ہے ہم ہے دو سوال اکثر پوچھے جاتے ہیں "من ربک " اور " ما دینک " تمہارارب کون ہے اور تمہارا دین کون سا ہے ؟ یہ عملی سوالات ہیں اور اس زندگی میں اپنے عملوں ہے ہم ان کا جواب دے رہے ہیں ۔ کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہی نہیں اور کچھ لوگ اس دنیا اور مادی چیزوں کو اپنارب شبچھ بیٹے ہیں ۔ یعنی کچھ لوگ کا دین بھی یہی دنیا ہے اور وہ اس دنیا کو جنت ارضی بنانے کی تنگ و دو میں لگے ہوئے ہیں کو اپنارب شبچھ بیٹے ہیں ۔ یعنی کچھ لوگوں کا دین بھی یہی دنیا ہے اور وہ اس دنیا کو جنت ارضی بنانے کی تنگ و دو میں لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر ساری دنیا اس چگر میں بڑی ہوئی ہے اور ہم پر بھی اس کے اثرات بڑدرہے ہیں ۔ حق تو یہ ہم روز اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں " کہ اے رب تیری بڑی مہر بانی ہے کہ تو نے ہمیں اپنے حبیب حضور پاک مجمد مصطفیٰ کے دین پر پیدا کیا اور اس نے ہمارے لئے تیرے داستے کی نشاند ہی کی ۔ پس ہم صرف تیری غلامی کریں گے اور دگا ہم کو سیدھے راستے پر۔ ( احد نا المراط المستقیم) آمین ۔ ثم ۔ آمین

حصنور پاک کی وات بہر صال عالم خلق کے یہ دو سوال، عالم امر میں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے لیکن تبیرا سوال بھی ہے جس کو اگر سوال عشق کا نام دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔اس سوال کا تعلق ہر روح سے ہے اور یہ سوال مرنے کے فوراً بعد پوچھا جائے گا اس سوال کا تعلق زینت کون و مکان ، فخر انسانیت ، مولائے کل حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے ساتھ ہے ۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضور پاک سامنے نظر آئیں گے اور سوال ہوگا " ماتقول فی ھذا الرجل " بعنی اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو ؟ " انسانی شخصیت کی تکمیل اس آخری سوال کے صحیح جواب میں مضمر ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب کے ہر باب میں نتائج کے ذکر میں ہم نے حضور پاک کی غلامی کا اکثر ذکر کیا کہ سب کھے اس سے حاصل ہو سکتا ہے اور

مسلمانوں کے اکثر مکاتب فکر اس بات پراتفاق کرتے ہیں کہ وہ خاک جس نے حضور پاک سے مس کیا عرش بریں سے افضل ہے۔اس سلسلہ میں عرت بخاری فرماتے ہیں۔

اوب کا ہست زیر آسمان از عرش نازک تر نفس کم کردہ کی آید جنید بایزید این جا حصور پاک کے حاضرو ناظر ہونے حصور پاک کے حاضرو ناظر ہونے کو ثابت کریں تو پیر مبر علی شاہ نے بیر مبر علی شاہ کو کہا کہ دہ حدیث پاک سے حضور پاک کے حاضرو ناظر ہونے کو ثابت کریں تو پیر مبر علی شاہ نے ای بیان شدہ حدیث مبار کہ کاخوالہ دیا کہ حضور پاک ہر دقت ہر جگہ موجو دہیں کہ ہر مرفے والے کو نظر آرہے ہیں تو مها جر علی عش عش کراٹھے کہ انہوں نے یہ حدیث مبار کہ سینکروں مرجبہ بڑھی لیکن ان معنی تک نہ پہنے سے اور آپ نے پیر مہر علی کو مبارک دی تو پیرصاحب نے فرمایا کہ ابن عربی فتوحات مکیہ میں ایس ہی تفسیر کر گئے ہیں ۔ بہرحال یہ عشق اور مجبت کی باتیں ہیں اور جتاب ابن عربی اور پیر مہر علی شاہ جسے خوش قسمت لوگوں کو جلد سجھے آجاتی ہیں ۔ علم والوں کو ذر ویرسے سجھ آتی ہے ۔ البتہ مهاجر مکی کی قسمت کھل گئ اور قار مین کو بھی یہ عطا مبارک ہو ۔ اب سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے دیرسے سجھ آتی ہے ۔ البتہ مهاجر مکی کی قسمت کھل گئ اور قار مین کو بھی یہ عطا مبارک ہو ۔ اب سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہر مخلوق ہر وقت ہر جگہ موجو دہو سکتی ہے۔ (کتاب قیا مت اور حیا ت لعدا لموت سے استفادہ سروجے ۔

عشق کی تینے حکر دار اڑائی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی (اقبالؒ) جناب ابو ذر عفاری کا مجسس لہذا یہ تبیراسوال منزل کے ایک السے پڑاؤپر پو چھاجائے گاجو نازک ترین ہے۔ اور دعا کر ناچاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہوش وحواس قائم رکھے کہ ہم اپنے آقا کو پہچان سکیں ۔ کیونکہ اس پڑاؤپر صحیح حالت میں پہنچنے کے لئے ایک زمانہ ورکار ہے۔ جو لوگ کارواں مجت میں شامل ہونے کی صحیح تیاری اس عالم خلق میں حضور پاک کی غلامی اپنانے سے کر لیں گے ان کے لئے اس پڑاؤپر اور قیامت کے روز آسانی ہوگی کیونکہ جب پوراانسانی قافلہ میدان حشر میں اتر ہے گاتو ہر شخص اپنے امام کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہوجائے گا۔ اور آسانی ان کے لئے ہوگی جو زندگی میں اسیاسو چیں ۔

ہے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں اک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام جاتا ہوں حضور رسالت پناہ میں لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام (علامہ اقبال کی زبان میں جتگ یرموک کے ایک شہید کے آخری کھے)

لیکن یہاں پرعظیم صحابی اورعاشق رسول جناب ابو ذرعفاری کے سلسلہ میں ایک واقعہ بیان کرناظروری ہے۔ایک دن جناب ابوذر نے حضور پاک کے سلمنے عرض کیا۔" یارسول اللہ ہم لوگ آپ کے بتائے ہوئے احکامات پر تو پورے نہیں اترتے لیکن آپ سے محبت ضرور کرتے ہیں کہ آپ کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے ہیں اب اللہ تعالی جانے ہماری کو تاہیوں اور کروریوں کی وجہ سے ہمیں روز قیامت کہاں رکھاجائے گا۔" حضور پاک نے فرمایا "اسے ابو ذرا قیامت کے روز قہارا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔" (اوراس بات کو تین دفعہ مکر رارشاد فرمایا) یہ سنتے ہی سیدنا ابو ذر غفاری اٹھے اور حضور پاک کے ساتھ محبت کرتا ہوں ، میں آپ کے ساتھ محبت

كرتابوں ، ميں آپ كے ساتھ محبت كرتابوں " اور معلوم نہيں كتنى باريد كلام وہرائى ۔

قارئین! حضور پاک کے جمال کا چٹمہ اب بھی جاری و ساری ہے اگر ہم عاجر تصور میں حضور پاک کے قدموں سے لیٹ جائیں تو ہمارے اندرسے اتھاہ محبت کا دریا الڈ آئے جو اس دنیا میں بھی ہمارے لئے پاکیزگی کا باعث ہو گا اور آخرت کی تیاری بھی ہو جائے گی علامہ مرحوم اس کی یوں وضاحت فرماتے ہیں۔

تو غنی از ہر دو عالم من فقر روز محشر عذر ہائے من بذیر گر تو می بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پہناں بگیر

لیعنی تو دونوں جہانوں کاخداوندہ میرے گناہوں کاحساب لینے سے مجھے ہی شرمندگی ہوگی لیکن اگریہ ناگزیرہے تو میرے آقا محمد مصطفیٰ سے چھپا کر حساب لیجئے گا۔علامہ مرحوم کی یہ ایک اداہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے بخش دے ورید وہ کونسی جگہ ہوگی جو حضوریاک کی نگاہ سے چھی ہوگی۔

روز قیامت یا میدان حشر ارشادباری تعالی ب جب آسمان پھٹ جائے اور جب تارے جراجائیں اور جب قروں کو کھولا جائے " ظاہر ہے کہ یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس روز انسانی قافلہ ارض وسموات سے فارغ ہو کر آگے میدان حشر میں داخل ہو گا۔اب ذرااس پہلو پر دھیان دیں کہ قروں کے کھولے جانے اور آسمان کے پھٹنے کو اکٹھا ایک نسبت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے بیعنی جہاں قرکے کھولنے کا ذکر ہے تو اس سے آگے عالم غیب یا عالم امر شروع ہوتا ہے اور ان مقامات سے نکل کر انسان روز حساب کی طرف بڑھے گا۔عالم خلق میں انسان کی ایک قبر ہے لیکن سب انسانوں کی قبریں نہیں ہوتیں کسی کو جلا دیا جاتا ہے اور کسی کو سمندر میں پھینک دیاجا تا ہے وغیرہ پھریہ کو نسی قرہو گی جس کو کھولا جائے گا ؟ ہمارے ہاں کچھ لو گوں نے عالم خلق کی قبر کا ذکر کیا ہے کہ ادھر ہی بارش ہو گی اورانہی قبروں میں انسان کی ہڈیوں پر مٹی چڑھے گی یاانسان کے جسمانی اجزاء کو ادھر ادھر سے ا کٹھا کیا جائے گا۔ہم اس بحث کو تفصیل میں نہیں جانا چاہتے لیکن ہم نے کچھ بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے۔اس کے لحاظ سے قبر ا یک استعارہ ہے اور عالم برزخ کا دنیاوی نام ہے۔ہم مسلمان ادب کے ساتھ اپنے مرنے والوں کے جسد خاکی کو ایک مقام میں د فن کر دیتے ہیں ۔ قبر کا تقدس اس وجہ سے ہے کہ انسان کا جسد اس زمین کو شرف بخشتا ہے اور بزر گوں کے الیے نشان اور قبریں مقدس ہیں ۔طبقات ابن سعد کے مطابق حضور پاک جب اپنے بیٹے ابراہیمؓ کو دفن فرمارہے تھے تو اوپرسے قبر کی مٹی ٹھسک کرائی اور فرمایا" یہ ہماری آنکھوں کے لئے ٹھنڈک ہے ورنہ مرنے والے کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا" اس ایک فقرہ سے قبروں کے بارے میں نتام اختلافات حل ہو جاتے ہیں کہ پس وہ ہمارے آنکھوں کے لئے ٹھنڈک ہیں لیکن اس کی حقیقت باتی نہیں رہ جاتی ہم آگے چل کر جسم اور روحانی جسم کے موضوع کے تحت اس پہلو کو اور واضح کریں گے لیکن یہاں پر بیہ باور کرانا ضروری ہے کہ ہماری قبروں پر حاضری سے عالم برزخ کی یادآجاتی ہے۔ بزرگوں کے نیک اعمال یادآتے ہیں اور اس دنیا کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ فانی جہاں ہے اس سے نیک عمل کرنے کی ترغیب ملتی ہے اور قبروں پرجا کر فاتحہ پڑھتے ہیں ۔فاتحہ بھی جنازہ کی طرح بخشش کے لئے ایک دعا ہے اور اس میں ہماراا پنا فائدہ ہے۔اسلام میں قبر پرستی یا بتوں کی طرح ڈالیاں چڑھانے کی کوئی سند نہیں ۔ پس اوب کی جگہ ہے اور قبر پر حاضری کا فرمان خود حضور پاک دے گئے لیکن قبر کی پوجا کی اجازت نہیں ۔امت میں اس سلسلہ میں اختلافات اس گنہ گار کی سجھ سے باہر ہیں ۔حضور پاک نے دوٹوک الفاظ میں اگر ایک طرف قبر کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک سے موسوم کیا ہے۔تو دوسری طرف قبر کی پوجاسے سختی سے منع فرمایا ہے۔

مادی و نہیا یا عالم خلق کی حیثیت چنائی ہماری یہ مادی دنیا یاعالم خلق، عالم امرے مقابلے میں اس قدر تنگ و تاریک ہے جہتنا ہے کے لئے ماں کار تم ہے بعنی عالم امر کو عالم خلق ہے وہ نسبت ہے جو عالم خلق کو کسی بجے سے ماں کے رحم میں ہونے ہے جہ جہتنا ہے کے ہے ماں کار تم ہے بیتہ بنی ہونے ہے جہ ہاں کے رحم میں ہونے ہوں کو وہ جگہ بزی وسیح نظر آتی ہے جسیے یہ دنیا ہمیں وسیح نظر آتی ہے ہم ہماوت یا مادی دنیا، عالم غیب یا عالم امرے مقابلہ میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہے ۔ شخوی میں بول براز ان چاہتے ہیں کہ ہمارا مادی جہاں، عالم غیب یا عالم امرے مقابلہ میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہے ۔ شخوی رومی میں بحتاب می بیٹر ائی کی مسلمان کا جمتازہ پڑھنے اور دفغانے کے بعد جب گر تشریف لائے تو ام المومنین جمتاب عائش ایک والیت ہے کہ حضور پاک ایک مسلمان کا جمتازہ پڑھیا ان کے بعد بحب گر تشریف لائے تو ام المومنین جمتاب عائش محاف صدیقۃ آپ کی پیٹر ائی کے بیٹر ایک کی وستار مبارک پر کچہ ہوندیں دیکھ کر حمران ہوئیں کہ باہر موسم صاف تھا ۔ شعور پاک نے جمتاب عائش کی جرائی و میسی تو باہر کو بھانی گئے کہ جمتاب عائش نے فرمایا "اے عائش عالم غیب میں بھی افرا آگئیں سہتا نچہ حضور پاک نے فرمایا "اے عائش عالم غیب میں بھی دمین و آسمان ، چاند اور وہاں بارشیں بھی ہوتی ہیں البتہ انہیں بجز اولیائے کا ملین کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا ۔ " دمین خوش قسمت تھا جس کو ہمارے آتا نے اپنے ہاتھوں سے دنیادی تعربیں دون کیا لیکن بھر صرف دو باتوں پراکتفا کریں گئی مقد کو مو من کتنا خوش قسمت تھا جس کو ہمارے آتا نے اپنے ہاتھوں سے دنیادی تعربی دون کیا لیکن بھراس کے ساتھ عالم برزخ تک کول رہے تھا داران باتوں سے صاف پتہ چاہتے کہ انسان کی اگی منزل ایک بہتر جہاں کی صورت میں ہوگی۔

عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام (اقبال) گختگف پڑاؤں کی وضاحت اول موت پھرزندگی، پھرموت اور اس کے بعد حیات جاود انی سید انسانی سفر کے چار بڑے پڑاؤ تصور کئے جاسکتے ہیں، جن کی گزرگاہ کا تنات میں کچھ اسطرح سے تعین ہے ۔اول موت کا تعلق خالصاً زمین کی تاریکیوں کے ساتھ ہے۔ جس میں نظام ربو بیت یا عالم خلق، نفس انسانی کو اس کے اجداد کی پشتوں میں پرورش کرتا رہتا ہے۔ بہرحال مادہ کی تاریکیوں یا خالص عالم خلق سے نکل کر جب انسان اس حیات دنیا میں قدم رکھتا ہے تو یہاں عالم خلق اور عالم امر کے اختلاط کی وجہ سے اس کے مادی جسم کے ساتھ اس میں روح بھی پھونک دی جاتی ہے۔ دوسراعالم موت جس میں مرنے کے بعد انسان گامزن ہوتا ہے، ساتوں آسمانوں پر مشتمل ہے اور اس لئے معراج کی رات بتام انبیاء علیہ السلام کو وہاں پر ہی حضور پاک نے اپنی ملاقات ۔۔۔

نوازا۔ دوسری زندگی بینی حیات جاودانی کاظہور زمین وآسمان سے آگے ہو گاجب کہ اس کا نتات کو لپیٹ لیا جائے گا اور نئے میدان پڑھائے جائیں گے۔

زمان و مکال یہ افلاک جن سے ہم گرر رہے ہیں صرف عرض کی حیثیت رکھتے ہیں اور مکان لیعن Space کے نام سے لکارے جاتے ہیں ۔ اس عرض کے ساتھ طول بھی ہے جبے زمان (Time) یا مسافت کہتے ہیں ۔ الیہ طرف کی و سحتیں ہیں تو دوسری طرف زمان کی لا شتاہیوں سے انسانی سفر کا اندازہ لگا یاجا سکتا ہے کہ یہ کس قدر طویل ہے ۔ البتہ زمان و مکان کا مسئلہ بہت مشکل اور پیچیدہ ہے اور نمالی طول و عرض کے الفاظ کے استعمال سے بیان مکمل نہیں ہوتا کہ و نیاوی زبان میں ہمارے پاس مسئلہ کی گہرائی میں جائیں اور نہ اس قسم کی کتاب میں اس پہلو کو مکمل طور پر بیان کیا جا سکتا ہے ۔ ہم الیہ الفاظ ہیں کہ ہم اس مسئلہ کی گہرائی میں جائیں اور نہ اس قسم کی کتاب میں اس پہلو کو مکمل طور پر بیان کیا جا سکتا ہے ۔ ہم البتہ آگے چل کر قرآن پاک کے الفاظ سے یہ بھی واضح کریں گے کہ وقت محض ایک پیمانہ ہے جس کے ذریعے کا تنات کی و سعتوں کا بیان کیا جا سکتا ہے ۔ اس کی مزید وضاحت جناب علی کر م اللہ وجہ کے قول سے بھی آگے آتی ہے کہ یہ سفر کتنا لمبا ہے ۔ چتا نچہ زمان و مکان کا مضمون بہت و سیع ہے اور رہان صرف یہ باور کر ان مقصود ہے کہ ہمیں بھی غیروں کی طرح اپنے کو اس دنیا میں محدود نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہماری نگاہ پوری کا تنات پر ہونی چاہیے اور کا تنات کی و سعتوں کو تجھنے کی کو شش کریں ۔ اللہ تعالی اس سلسلہ میں یوں فرمانی گئت کے مطابق ایک ہزار برس ہے "اس طرح وقت یا زماں کی مقدار کے سلسلہ میں ایک دن میں جس کی مقدار کے سلسلہ میں ایک دن میں جس کی مقدار ہے ساسلہ میں ایک دن میں جس کی مقدار ہے ساسلہ میں "مزار برس ایک میں ایک وربی ہیں ایک دن میں جس کی مقدار ہے ساسلہ میں ایک میں ایک اور جگہ یہ الفاظ ہیں " ملائلہ اور ردح اس کی طرف عردج کرتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار ہے ساسلہ سال کے برابر ہے۔ "

اب اندازہ لگائیں کہ ایک ہزار برس کی مقدار کادن عالم امرے متعلق ہے جو اس عالم دنیا کے بعد انسان کی اگی مزل ہے اور اس نے بھی اعلیٰ ترجہاں میں ایک دن ہماری گنتی کے حساب سے بچاس ہزار برس کے برابہ ہے فیروں نے بھی اس مادی دنیا سے نکل کر اب ان زمان و مکاں کے معاملات کو کچھ سمجھنا شروع کر دیا ہے اور بتناب ابن عربی کی کتابوں پر روس اور امریکہ میں شخصیت ہو رہی ہے لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھ ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی اسی ہجاں میں رہ جاتا ہے یا محدود می میں سلا دیا جاتا ہے ۔ الیے لوگ سخت غلط فہی میں ہیں ۔ کا سات کا بیہ طول وعرض کسی اور مخلوق کے لئے نہیں بنایا گیا معلم سے معاوم کرتے ہیں اور موت پر قصہ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ سمجے معنوں میں سفر تو موت کے بعد شروع ہوتا ہے ۔ مسافر کے سفر کے راستوں کی وضاحت اب انسان نے جن راستوں پر سفر کرنا ہے تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ مسافر کے سفر کے راستوں کی وضاحت اب انسان کو دین جن راستوں پر سفر کرنا ہے تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ مسافر کے سفر کے راستوں کی وضاحت اب انسان کو دین جن راستوں پر سفر کرنا ہے تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ مسافر کے سفر کے راستوں کی وضاحت میں میں دیار تو ہا کہ ہیں جنانچہ اس مادی جسم کی پرورش کے لئے انسان کو جمعوں کی دورت کے اور اس چھوٹی می زمین پر بھی اس رفتار کے ساتھ انسان کا دائرہ عمل ایک محدود سے خطہ ارضی پر ہو سکتا ہے ۔ شاید انفرادی ضرور توں کے لئے یہی رفتار کا فی

تھی گئی مگر زندگی نے جب اجتماعی شکل وصورت اختیاری تو اس کے لئے تیزر فقار سواریوں کا وسیلہ ضروری ہو گیا۔انسان نے آج اس و نیا کے فاصلوں کو سط کرنے کے لئے آواز ہے بھی تیزاڑنے والے ہوائی جہاز بنائے ہیں جنہوں نے زمین کی و سعتوں کو سکیو دیا ہے۔ مگر زمین کے وائر ہے ہاہم یہ جہاز کارآمد ثابت نہیں ہو سکتے ۔آگے چل کر شاید انسان راکٹوں کے ذریعے تمام نظام شمسی کو اپنے وائرہ عمل میں لے آئے مگر اس سے آگے بوصنا مادی جسم کے ساتھ کچھ ناممکن ہے۔ نزد کی ترین سارہ کئی نوری سالوں کے فاصلے پر ہے اور اگر برقی رفتار کے جہاز بھی بن جائیں تو بھی نزدیک ترین سارہ تک بمشکل کئی نوری سالوں میں رسائی ہو سے گی۔ ان آسمانی فاصلوں کو طے کرنے کے لئے روحانی رفتار کی ضرورت پڑتی ہے۔ جہاں روح ایک دن میں آسمان سے زمین اور پھر زمین سے پلٹ کر آسمان میں چہنے ستی ہے۔ مگر وہ دن ہمارے حساب کتاب کے مطابق ایک ہزار برس کے برابر ہے ۔ اہذا اس زندگی میں اس کی کو دو دوائرے تک میں شرور پہنے جائے گا۔ لیکن پورے سموات کا چکر لگانے کے لئے ہمارے حساب سے کم از کم ایک ہزار برس ورکار ہموں گے لیکن ان رفتاروں سے بڑھ کر ایک رفتار بھی ہے جس کی بروات پلک جھیکئے میں فرش سے عرش تک چکر لگایا جاسکتا ہے۔

عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ بتام اس زمین و آسماں کو بے کراں جھا تھا میں (اقبالؒ) علامہ مرحوم نے ہمارے لئے اس سفر کے عقدہ کو حل کر دیا کہ ایسی رفتار حضور پاک کے عشق اور غلامی سے حاصل ہو سکتی ہے ۔ حضور پاک کا عشق دنیا و مافیہا اور عقبیٰ و مافیہا سے بے نیاز بنا کر سیرھا بتاشائے ذات کے مقام پر پہنچا دیتا ہے ۔ حضور پاک کے صحابہ کرامؓ آپ کے عشق سے سرشار دنیا و مافیہا سے اکثر بے خبر ہوجاتے تھے ۔ پس بشریٰ تقاضوں کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور پاک کے جمال کے نظارہ کو برداشت کرنے کی طاقت دے دی تھی ۔ ورنہ یہ کوئی آسان بات نہ تھی ۔ بعد کے زمانے کے اولیاء اللہ بھی ان باتوں کو سمجھتے تھے ۔ اور کچھ اشارے بھی کرگئے ہیں ۔ پشتو کے مشہور شاعر رحمن باباً کچھ اس طرح فرماتے ہیں۔

پ یو قدم پہ عرش پورے ری مالیا ہے دے رفتار درو لیشانو (لیمنی ایک قدم سے عرش پر پہنچة ہیں۔ میں نے درولیثوں کی بیر رفتار دیکھی ہے)

موت كيا ہے اسلامى نظريه كائنات اور اس ميں سے گزرنے والے مسافر كے سلسله ميں اوپر بيان كئے گئے پس منظر ميں اب ہم موت كاكسى قدر تفصيل كے ساتھ جائزہ ليتے ہيں ۔ موت وہ چيز ہے جس سے فرار ناممكن ہے اور يہ ايك اليى حقيقت ہے جس سے ايك دہريہ بھى اثكار نہيں كر سكتا كيونكہ چاروں طرف ہر لمحہ اس كاظهور ہورہا ہے ۔ الله تعالیٰ نے فرما دیا كہ " ہر نفس موت كا ذائفة عكھنے والا ہے "۔ اور اس وجہ سے ہر نفس كو موت كا پابند كر ديا گيا ہے۔

عنروں کا نظریبہ موت موت کے بارے میں غیراسلامی نظریات کافی حد تک پریشان خیالی پیدا کرتے ہیں ۔عام طور پر مسلمان ان خیالات سے متاثر تو نہیں ہوتے لیکن کچھ دضاحین ضروری ہیں۔ہندومت اور بدھ مت کے پیروکار آوا گون کے قائل

ہیں جس کے مطابق روحیں اپنی جزاو سزا بھگتنے کے لئے بار بار مختلف صور توں میں اس زمین پرآتی رہتی ہیں ۔ کبھی انسان کے بہتریا بدتر روپ میں اور کبھی جانو رے روپ میں ۔اس فلسفہ کے لحاظ سے بھی سفر تو جاری ہے اور شاید جاری سفر کے صحیح فلسفہ کو اہل ہند نے اپنی عقل لڑا کر محدود یا گھٹیا کر دیا۔ بہرحال مسلمان آواگون کے فلسفنے متاثر ند ہوئے البتہ حضرت علیٰ کی وفات کے بعد عبداللہ بن سبانے ایک شوشہ چھوڑا کہ حضرت علیٰ ہی دانتہ الارض ہیں ۔اوران کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ۔اس لیے وہ زمین سے باہر نگلیں گے اور دوبارہ ونیامیں حق کی حکومت قائم کریں گے۔لیکن قرآن پاک میں داجہ الارض اچھے معنی میں نہیں استعمال ہوا اور وہ ایک جانور کا ذکر ہے جو بھانت بھانت کی بولیاں بولے گا۔یہ ایک استعارہ یااشارہ بھی ہوسکتا ہے کہ آجکل باطل فلسفذ کے دانشوروں نے انسان کو بھی ترقی پسند ہو زنہ بنا دیا ہے اور یہ "ترقی پسند" مادیت کے حکر میں بھانت بھانت کی بولیاں بول رہا ہے اور واقعی مادیت کا یا زمین کا کیوا ہے ۔اس لئے دان الارض یہ " ترقی پیند " ہو سکتا ہے ۔ مسلمانوں نے اس زمانے میں بھی عبدالله بن سبا کو منه بنه نگایا -اوریه ما ڈرن مسلمان اور ترقی پیندیا باطل فلسفوں کے پیروکار بھی اسلام کی روح کو نہیں سمجھتے -موت کا دوسرا نظریہ مادہ پرستوں کا پیش کر دہ ہے۔ یہ لوگ دہرئیے ہیں اور خدا کی ذات اور روح کے منکر ہیں ۔ سوشلٹ ممالک کے علاوہ اور بھی کافی لوگ اس نظریہ کے قائل ہیں کہ حیات بعد الموت کی کسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے ۔اليے لوگ دنیا میں کافی تعداد میں موجو دہیں اور ان کو اس زمانے میں بڑی دنیاوی کامیابیاں بھی نصیب ہوئیں ہیں اس وجہ سے اہل اسلام میں ایک گروہ پیدا ہو گیا ہے۔جوان سے متاثر ہے گوالیے لوگ کھلم کھلااللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار نہیں کرتے مگر حیات بعد الموت کو شک کی نگاہ سے ویکھتے ہیں یہ لوگ قیامت جزاد سزااور جنت و دوزخ کو بھی استعارے سمجھتے ہیں اور سرسید احمد ان میں شامل ہے اور کہہ دیتے ہیں " اے جہان وڈامٹھا اگلا کے نہ ڈٹھا" یعنی یہ جہان بہت میٹھا ہے اور اگلا جہان کسی نے نہیں دیکھا۔ الیے لوگ بڑے خطرناک ہیں یہی لوگ جنت ارضی کے باپ ہیں ان کے ہربیان اور عمل پر کڑی نظرر کھنی چاہیے ۔اسلامی معاشرہ میں یہ لوگ ناسور کی طرح ہیں ۔اور آج ہمارے نوے فی صدلوگ جنہوں نے " دانشوری "کالبادہ اوڑھ رکھا ہے ان کا تعلق اس

موت کا تبیرانظریہ جو دراصل یو نانی فلسفہ کی پیداوار ہے اب بہودی یا نصرانی لوگوں میں بھی پھیل چکاہے کہ مرنے کے بعد انسان کو آخری آرامگاہ میں سلادیا جاتا ہے اور قیامت تک انسان دہاں ہی سو تارہتا ہے ۔۔روز محشر انسان کو جب اٹھا یا جائے گا تو اچھے یا برے اعمال کی وجہ سے جنت یا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ بھی نصرانیوں کی پیروی کرتے ہوئے اس نظریہ سے متاثر ہو چکا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد اس جہان دنیا کی قبر کو سب کھے سمجھنے لگ پیروی کرتے ہوئے اس نظریہ سے متاثر ہو چکا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد اس جہان دنیا کی قبر کو سب کھے سمجھنے لگ گئے ہیں اور قروں پر لکھا ہو تا ہے " فلاں کی آخری آرام گاہ " یہ لوگ عالم برزخ میں انسانی طاقتوں کے ستر گنا بڑھ جانے کے حضور پاک کے مشاہدات والی باتوں کو کھے بھول گئے ہیں ۔ اس حضور پاک کے مشاہدات والی باتوں کو کھے بھول گئے ہیں ۔ اس میں نقصان یہ ہے کہ پہلے دو نظریوں کی طرح یہ نظریہ بھی " مقامی " ہو تا ہے اور اسلام کے فلسفہ حرکت یا سفر جاری اور

مستقیم پر رواں دواں رہنے والی باتوں کی نفی ہوجاتی ہے۔ یہودی اور نصرانی بھی اس غلطی کا شکار اس لئے ہوئے کہ غیروں کے فلسفوں سے اثر لے لیا۔ ورید صحح بخاری کے مطابق تمام پیغمبر ایک وین پر ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ تمام نبیوں نے تو فلسفہ موت و حیات صحح طور پر اس طرح واضح کیا جس طرح اسلام یا دین فطرت میں بیان ہے کہ ایک مسافر کی حیثیت سے انسان نے بلندیوں کی طرف پرواز کرنا ہوتا ہے اور قرآن پاک کے لحاظ سے حصرت داؤد اور حصرت سلیمان کی تعلیم کانام بھی منطق الطیر ہے یعنی پرواز کی بات ہے۔ اس لئے جب تک ہم غیروں کے فلسفہ حیات وموت سے نجات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات و کو اس کے گا۔

اسلام کا نظریہ موت: اسلام کے لحاظ سے انسان ایک مسافر ہے اور وہ ازل سے ابد کی طرف سفر کر رہا ہے ۔ وہ کسی مقام پر رکتا نہیں بلکہ ہمیشہ بڑھے چلاجاتا ہے۔ پڑاؤکا ذکر جو کیا گیا ہے وہ کوئی پکا قیام نہیں بلکہ منزل کا لفظ استعمال کر کے وہ پڑاؤ الکیہ "ستانے" والی جگہ بن جاتی ہے تو مرنا انسان کا خاتمہ نہیں، نقل مکانی ہے جس کے مطابق وہ ایک اوئی مقام سے اٹھ کر شکمیل شخصیت کے لئے ایک اعلیٰ مقام میں منتقل ہوجاتا ہے۔ حضور پاک کا فرمان ہے "کہ اولیاء اللہ نہیں مرتے" مگر ایک اور وایت ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ "اسلام غربت سے اٹھا اور پروان چڑھا۔ عنقریب غزیبوں کی طرف پلٹ جائے گا اور آخری زمانے "یں غزیب، مسافر کو کہتے ہیں اور اس روایت میں آخری زمانے "یں غزیب، مسافر کو کہتے ہیں اور اس روایت میں کارواں کا ذکر بھی ہے اور علامہ اقبال بھی ہرزمانہ میں کسی قافلہ یا کارواں کا ذکر کرتے ہیں ۔ تو یہ مسافر رواں دواں ہے اور موت سے ہماری ہلاکت ہر گز نہیں ہوتی۔

کشاور دل سمجھتے ہیں اس کو ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں (اقبال) موت اور بیٹند میں مما فلت: قرآن پاک میں ہے" الله قبض کرتا ہے نفس کو موت کے وقت اور جو نہیں مرتے ان کو نیند میں ۔ پس جن پرموت قضیٰ ہوئی اسے روک لیتا ہے اور دو سروں کو ایک مقررہ وقت تک بھیج دیتا ہے، شخقیق اس میں سوچنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں " ۔ یہ آیت ربانی ہمیں بتاتی ہے کہ موت اور نیند میں بہت کچھ مماثلت ہے ۔ نیند کے دوران انسانی بستی (نفس) اس جسم سے الگ ہو کر بھی بدستور قائم رہتی ہے اور وہ عالم بالا اور عالم دنیا کی سیر کرتی ہے ۔ یہ الگ بات ہے کہ عاک الحصنے کے بعد ہمیں اکثر باتیں بھول جاتی ہیں ۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ خواب میں نفس انسانی اس جسد خاکی کو چار پائی پر چھوڑ کی اور جسم کے ساتھ " زبان و مکاں " میں عو طے لگا تا ہے اور خوابی یا روحانی جسم میں حواس خمسہ پوری طرح کام کرتے ہیں اور کسی اور جسم کے ساتھ " زبان و مکاں " میں عو طے لگا تا ہے اور خوابی یا روحانی جسم میں حواس خمسہ پوری طرح کام کرتے ہیں اور یہ خوابی جسم ، خوشی یا غم ہرچیز کو محسوس کرتا ہے ہوجانی نیند کو تجھنے کے بعد ہم موت کو بھی بچھ سکتے ہیں کہ نیند کو موت کا بھائی کہا گیا ہے " النوم آخ الموت " نیند اور موت دونوں میں اللہ تعالیٰ نفس کو قبض کرتا ہے اور دونوں میں انسانی ہستی اپن جگہ پرقائم کہا گیا ہے " النوم آخ الموت " نیند اور موت دونوں میں اللہ تعالیٰ نفس کو قبض کرتا ہے اور دونوں میں انسانی ہستی اپن جگہ پرقائم کہا گیا ہے " النوم آخ الموت " نیند اور موت دونوں میں اللہ تعالیٰ نفس کو قبض کرتا ہے اور دونوں میں انسانی ہستی اپن جگہ پرقائم کو بھی ہے ۔

فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا ترے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے (اقبالؒ)

جسم کی حقیقت: یہ جسم خاکی یا جسم یا بدن جس پر بیٹھ کر مسافر حیات سفر کر رہا ہے اور جس کے ختم ہونے کا غم اسے کھائے جارہا ہے اصل میں کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتا ۔ البتہ یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ جسم، نفس، بدن، روح، قلب اور دل وغیرہ کے الفاظ جو انسان کے وجو د کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان کو بزرگوں نے لیخ خیالات یا تصورات کے لحاظ سے استعمال کیا ہے اور گہرائی میں جائیں تو کوئی فرق نہیں ۔ ہاں طرز بیان الگ الگ ہیں ۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہماری مختلف حالتوں کے لئے نفس کالفظ استعمال کیا ہے اور وضاحت کے طور پر ابن عربی فرماتے ہیں کہ انسان ایک " خیال " ہے ہماری مختلف حالتوں کے بھید ہیں کہ ہمیں شعور دے کر بھی بے شعور رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو وہ خو د ہی جھے سکتا ہے کہ ساری دیا کے قلم اگر سمندروں کا پانی بھی بطور سیا ہی استعمال کریں تو بھی اللہ کی ذات وصفات کو بیان نہیں کرسکتے۔

تو بہرحال ہم بہاں پر بات ظاہر جسم کی کررہے تھے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ ظفہ بہ لظہ کچے نہ کچے بداتا رہتا ہے۔ہر کھے اس میں جو خون پیدا ہوتا ہے وہ خون ایک سو بیس دن بعد باری باری کل سرخاتا ہے۔ یعنی خون کی عمر ایک سو بیس دن یا اس سے کچے کم ہے اور خون کے خلیوں سے جو جسم بنتا ہے وہ بھی روزاند اس حساب سے کچے نہ کچے ادھر بھاتا ہے یا ختم ہوجاتا ہے اور دس سال کے عرصہ میں ہڈیوں سمیت پورا بدن تبدیل ہو جکاہوتا ہے۔ اس معاملہ کو سوچاجائے تو مادی دنیا اور مادی جسم کی حقیقت سے کھے میں آجاتی ہے کہ یہ بردی " وقتی " چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "اللہ تعالیٰ نے اگایا، تم کو زمین سے ایک قسم کا اگانا کچر لوٹاتا ہے تہمیں اس میں اور نکالتا ہے ، ایک قسم کا اگانا "کو یا یہ زمین میں لوٹا نے اور تکالنے والا معاملہ موت تک جاری رہتا ہے اور مرنے پر جسم کی آخری کھیپ کو اس طرح زمین کے حوالے کر دیاجاتا ہے ۔خواہ قبر ہو یا کسی اور جگہ ذرہ ذرہ دورہ ہوجائے تو اس دنیاوی سوار یا

رو حافی جسم: چنانچہ اس موجودہ جسم کے علاوہ ہم اس دنیا میں ایک اور جسم بھی رکھتے ہیں جس کو ہم خوابی یا روحانی جسم کا نام دے حکے ہیں ۔اس جسم کا تعلق عالم بالا کے ساتھ ہے ۔وہ چند لمحوں میں زمین کے گرد گھوم کر آسمان کی بلندیوں کی سیر کرکے والی آجا تا ہے ۔موت کے وقت یہی روحانی بدن اپناعارضی تعلق اس دنیا سے ختم کر دیتا ہے اگر مرے ہوئے اپن آواز کو سنا سکتے تو عزیز واقار ب کو ما تم کرنے سے ضرور منع کرتے۔

مومن کو موت کا محفہ: حضور پاک نے اس دنیا کو قید خاند کا نام دیا کہ موت کے بعد مومن آزاد ہو جاتا ہے۔اس دنیا میں صرف شیطان آزاد ہے اور اسلام کسی مادر پدر آزادی کی اجازت نہیں دیتا ۔ تو موت کے بعد مومن اس طرح آزاد ہوتا ہے کہ اس کی طاقتیں ستر گنا بڑھ جاتی ہیں ۔ دراصل ستر گنا بھی ایک اصطلاح ہے جس کے معنی بہت اور بہت زیادہ کے ہیں ۔ حضوریاک نے مزید فرمایا کہ موت مومن کو تحف کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔

نشان مرد مومن با تو گویم چوں مرگ آید تبسم برلب اوست فشہماوت: شہید کے سلسلہ میں البتہ ہمارے دانشور اور عالم کافی کچھ لکھ کچکے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک یہ پہلو قوم کی

نظروں سے اوجھل نہیں ہوا۔ اس لئے ہم شہاوت کے فلسفہ کو اور زیادہ بیان نہ کریں گے۔ اور عملی پہلو کو بارھویں باب میں بیان کریں گے ۔ شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑکر شہاوت حاصل کرے ، اپنی بسوں اور لاریوں یا عمارتوں کو آگ نگانے والوں یا قشہ و فساد کرنے والوں میں سے جو مرحائیں انہیں شہاوت حاصل کرے ، اپنی بسوں اور لاریوں یا عمارتوں کو شہید وطن کہنے یا اپنا آج ہمارے کل پر قربان کرنے والی اصطلاحوں کی شہید نہیں ہما جاسکتا اور شہاوت کے سلسلم میں کی شہید وطن کہنے یا اپنا آج ہمارے کل پر قربان کرنے والی اصطلاحوں کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ۔ غیروں سے اثر لینے والے ادیبوں سے گزارش ہے کہ وہ خدار ااسلام میں اپنے باطل ادبی گھوڑے نہوں ووڑائیں ۔ شہاوت صرف اللہ اور رسول کی راہ میں ملتی ہے بیشر طیلہ اس میں عشق صادق ، انطاص مندی اور حسن نیت موجو دہوں راقم اپنی تمام کتابوں میں یہ پہلو واضح کر چکا ہے کہ حضور پاک کے تربیت یافتہ رفقا ڈکے زمانے میں جو فتوحات حاصل ہوئیں وہ اس وجہ سے ہوئیں کہ مسلمانوں نے اس قسم کے فلسفہ حیات کو اپنا یا لیکن یہاں پرائیک اور پہلوکی وضاحت کی بھی ضرورت ہے اس وجہ سے ہوئیں کہ مسلمانوں نے اس قسم کے فلسفہ حیات کو اپنا یا لیکن یہاں پرائیک اور پہلوکی وضاحت کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اہل مغرب اور کئی دوسرے مفکر آج ان سوالات میں الحجے ہوئے ہیں کہ وہ کیا ہیں ، کہاں سے آئے ہیں ، اور کہاں جائیں گور اس لئے بھی یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کی طرح پریشان ہونے کی بجائے تم یہ چرز بھیں کہ "میں کیا ہوں ،"کہ حضور پاک نے فرما یا کہ "جس نہ بہانال لئے نفس کو اس نے بہانال یہ رب کی ان الیہ نفس کو اس نے بہانال یہ رب کی ان الیہ نفس کو اس نے بہانال یہ رب کی ان الیہ کہ بہانال کہ "جس نہ بہانانال کی تقسل کو اس نے بہانال کے دوسرے مفرور پاک "

میں کیا ہوں؟ جب ہم عقلی اعتبارے اپی ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی الیی چرنہیں ملتی جس پر تصور شہر سکے اور حبے کہا جائے کہ یہ میری ذات ہے۔ باوجو داس کے کہ احساس ذات (Self) ایک حقیقت ہے جس سے اٹکار ممکن نہیں ۔ بہرحال انسانی ذات کے بغیر عشق و وجدان کو بھی نہیں جھاجا سکتا۔ مشہور مغربی مفکر ویکارت نے کہا تھا "چو تکہ میں فکر کرتا ہوں اس لئے میں ہوں " لیکن حکیم الامت نے فرایا "چو تکہ میں عشق کرتا ہوں اس واسطے ہوں " یہ عشق نہ صرف زندگی میں استخام پیدا کرتا ہوں اس لائے میں ہوں " یہ عشق نہ صرف زندگی میں استخام پیدا کرتا ہے بلکہ موت کے بعد بھی " زندگی " کی ضمانت دیتا ہے۔ زمانہ اس کا غلام ہے کیونکہ وہ زمانے سے بالاتر ہے اور روح کا حقیقی جو ہر ہے ۔ صاحب عشق " سمانہ سکا دوعالم میں مردآفاقی " کے مصداق زمین وآسمان ، حشر و نشر ، حتی کہ جنت اور ووزح کو بھی لینے دامن میں سمینے ہوئے کوئے یار کی طرف گامزن ہے۔ زمانے کے تھرپاس کے قدموں میں لغزش پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لینے سینہ میں ایک سیلاب لئے بھرتا ہے۔

مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام

تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لینا ہے تھام (اقبال اُ )

آگے چل کر ہم عملی طور پر واضح کریں گے کہ شخصیت میں جب تک عشق کا ظہور نہ ہو انسان اس دنیا میں بھی اور عالم امر میں بھی حیران وسر گرداں رہنا ہے اور اپن ہستی یا ذات کو نہیں بہچان سکتا۔ جہاں عشق کا ظہور ہوجائے وہاں سب نقاب اعظ جاتے ہیں ۔

حضور پاک کے رفقا اُنے نے کس طرح اپنی جانیں قربان کیں اور میدان جنگ میں ان کو کسیالطف آ تا تھا وہ سب بیان آ گے آئے گا اور آج بھی الیسا ہوسکتا ہے

سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے تو حرب و ضرب سے بیگاند ہو تو کیا کہیے (اقبال) علامان محمد القم خود الیما نظارہ دیکھ چکاہے کہ میرے ساتھیوں نے تحر تحراتے ہوئے آسمان سے گرجتے ہوئے جہازوں، ہراتی ہوئی زمین پر بے پناہ بمباری اور دشمن کی ٹڈی دل فوج کے تملد پر جملہ کاجواب نعرہ تکبیراور نعرہ حیدری سے دیا جو کچھ میرے ساتھیوں نے کیا یہ عشق کے بغیر ناممکن تھا اور یہ ان کو اس لئے نصیب ہوا کہ وہ حضور پاک کی محبت سے لبریز میدان جنگ میں اثرے تھے اور اپنے عشق کا امتحال دے کر آج لاہور کی ایک گمنام جگہ پر ایک شہید گنج میں دفن ہیں ۔اس زمانے میں قوم سے یہ قربانی پوشیدہ رکھی گئی اور لاہور یا کسی جگہ کسی سڑک کو بھی ان شہدا کے ناموں سے منسوب نہ ہونے دیا ہے شک لاہور کو بھی نے والے ان شہدا کی جرااللہ کے ہاں ہے ۔ان کی شہادت کے دوسال بعد قوم کو ان کے بارے میں بنایا گیا۔

تصویر کا دو سرارخ: لین افسوس که دنیای محبت، عالم اسلام پرایک جنون کی طرح سوار ہے اور مسلمان کی روح کا ذرہ ذرہ دنیاوی مفادات میں گس گیا ہے ۔اس کے نتیج میں مسلمانوں نے موت سے ڈرنا شروع کردیا ہے ۔اصل میں یہ سازش بنوامیہ کے زمانے سے شروع ہو گئ تھی ۔ یزید بن معاویہ کا بیٹا خالد جس کو مروان نے خلیفہ نہ بینے دیا پہلا مسلمان فلسفی بھی کہا جاتا ہے ۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں ایسے گروہ نہ تھے کہ فلاسفر کون ہے اور ادیب کون ہے ۔اسلام میں شرط ہی حضور پاک کا عشق اور غلامی تھی ۔ تاہم غیروں سے اثرلیتے ہوئے ان فلاسفر قسم کے لوگوں نے مسلمانوں کو زندگی سے محبت کرنا سکھایا اور موت سے نفرت کا درس دیا۔اس میں حکمران طبقے کا بھی ہاتھ تھا کہ " وہ فاقہ کش جو موت سے نہیں ڈر تا اس کے اندر سے روح محدي نكال دى جائے "اس سب كاروائى كانتيجه بعد ميں سقوط بغداداور صيلبيوں كى يلغاركى صورت ميں نكلاكه ايك منگول نے چالیس چالیس آدمیوں کو ذرج کر دیا بلکہ حکم دیا کہ اس کے تلوار لانے تک وہ لینٹے رہیں اور چالیس میں سے ایک دوافراد نے فرار اختیار کیا ورنہ سب ڈرسے لیٹے رہے اور بھی بکری کی طرح ذبح کردئیے گئے ۔ ہمیں ان واقعات سے سبق سکھنا چاہئیے کہ اسلام غیرت کی زندگی کا درس دیتا ہے اور بھیر بکری کی طرح مرناغیر اسلامی ہے۔حیات دنیا کی حرص اور موت سے فرار کے اثرات ہر زمانے میں ہم پر پڑتے رہے اور ہر عقیدہ جو موت سے نفرت کا باعث بنتا ہے وہ غیر فطری بھی ہے اور غیر اسلامی بھی ۔اس خیال خام کو اسنے دل سے نکال دیں کہ حیات انسانی کامقصود صرف یہی چندروزہ زندگی ہے اور اس کا انجام صرف لحد کی تاریکی ہے خواہ اس میں قیامت تک سونا ہو یا بعد تک را لی مسافر الی اللہ کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ قیامت تک زمین کی تاریکیوں میں سویا رے - حضرت علی کرم الله وجهد اپن و نیاوی زندگی کے آخری ایام میں اکثر آہ بھر کر فرمایا کرتے تھے "سفر وراز ہے اور زاوراہ کم " بیہ کون سے طویل سفر کی طرف اشارہ تھا ؟ حالانکہ دنیاوی سفرتوآپ ختم کرنے والے تھے۔ بلاشبہ یہ اس سفر کا ذکر تھا جس پر انسانی قافلہ آگے ہی برصاحلاجا تا ہے۔

وسیع تر مضمون: اسلامی فلسفه حیات کامضمون بہت وسیع ہے۔ دراصل ساری بات ہی یہی ہے کہ زندگی کس طرح گزاری جائے۔ ہم نے اس کا مختصر ساجائزہ پیش کر دیا ہے کہ انسان کہاں ہے آیا اور کہاں جارہا ہے۔ اب چھبیویں باب میں اس

پہلو کو اور وسعت دی جائے گی کہ اس زمانے میں اسلامی فلسفہ حیات کے تحت کسے زندگی گزاری جائے اور حکومت و لو گوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں ۔ دہاں اسلامی نظام حکومت کا ڈھانچہ بھی دیا جارہا ہے کہ اسلامی فلسفہ حیات کے تابع اور کون کون می مدیں آتی ہیں اور اس اصول کے تحت قوم کو کسے اللہ کی فوج اور حزب رسول بنایا جاسکتا ہے ۔ ساتھ ہی پچیسویں باب میں اسلامی فلسفہ حیات کی ایک بڑی مدیعنی اسلامی فلسفہ دفاع کاخلاصہ بھی پیش کیاجارہا ہے۔

اس باب میں ہم نے صراط مستقیم کی نشاندہی بھی کردی ہے۔ تفصیل قرآن پاک ، احادیث مبارکہ اور حضور پاک کے رفقاء کے عملوں میں موجود ہے ۔ اور اس کتاب میں ہم ان سب ضروریات کو اجاگر کریں گے ۔ اس وجہ سے اگلے باب میں ہم یہ خلاصہ پیش کررہے ہیں کہ اس ونیا پر ہمارے رہمروں یا اللہ تعالیٰ کے پیغیمروں نے راہ حق والوں کے لیے صراط مستقیم کی نشاندہی کس طرح کی ۔ اے رب العالمین! اپنے حبیب کے واسطے سے تھے توفیق دے کہ میں حق بات کہوں کہ میں نے ایک مشکل عمل شروع کر د: یا ہے۔

اے مولائے یثرب آپ میری چارہ سازی کر میری دانش ہے افرنگی میرا ایمان ہے زناری (اقبال)

خلاصہ دراصل یہ باب ازخودان نظریات اور عملوں کانچوڑ ہے یا اسلامی طرز زندگی کا منبع ہے۔ جن کو اس کتاب میں واقعاتی طور پر بیان کیا جا رہا ہے ۔ جگہ بجگہ واقعات کے سامقہ اور ماضی کو حال کی زبان میں بیان کرکے مستقبل میں اپنے لئے نشان راہ کلاش کرنے کیلئے اس ابتدایہ میں بیان شدہ مسلمانوں کی فلسفہ حیات کے حوالے ملیں گے کہ اس عاجز نے اپنی تنام تر تحقیقات کو ان نظریات کے تابع کر دیا ہے۔ تب ہی انشاء اللہ قارئین کو اس عاجز کے بیانات میں کبھی کوئی الساتضاد نظریہ آئے گا کہ اسلام صراط مستقیم بھی ہے اور انقلاب بھی ہے۔ یا اسلام میں اللہ کی بھی حاکمیت ہے اور لوگ بھی اس حاکمیت میں شریک ہیں ۔ اور مسلمان احکام البی کا بھی پا بند ہے اور شیطان کی طرح آزاد بھی ہے۔ ہمارے آجکل کے علماء اور دانشوروں کے تنام تر بیانات ان دوغلہ بنوں کاشکار ہیں اور اس کتاب میں جو الفاظ یا تلمیحات یا نظریات اگے ابواب میں عملی طور پر آئیں گے ان کا یہ باب منتج ہے۔ دوغلہ بنوں کاشکار ہیں اور اس کتاب میں جو الفاظ یا تلمیحات یا نظریات اگے ابواب میں عملی طور پر آئیں گے ان کا یہ باب منتج ہے۔

### دوسرے ایڈیشن کا اضافہ

یہ کچھ اپنی قتم کے آپ کے بامقصد باب میں لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کی معلومات میں اور اضافہ کر دیا۔ تو اپنی کتاب "اسلامی نظام حکومت" میں اس مضمون کے عملی پہلوؤل کواور وسعت کے ساتھ بیان کر دیا گیاہے۔

یمی مضمون ملک کے مشہور سیکولر سائنسدان سلطان بشیر محمود اور میرے در میان رابطے کا سبب بنا-اور اس سلسلہ میں بشیر صاحب کی انگریزی کی کتاب کے ترجمہ کی مجھے سعادت نصیب ہوئی جو"قیامت اور حیاب بعد الموت" کے عنوان سے شائع ہو چکی ہے۔

### دوسرا باب

# صراط مستقيم اورابل حق كي ربمبري

تہہمید: انسان کے مرکز کا تئات ہونے اور صراط مستقیم کے سلسلہ میں پچھے باب میں کچھ نشاند ہی ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ بچپا ناجائے ۔ہم نے انسان کو مرکز کا تئات قرار دیا لین بہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ کا تئات کی کافی چریوں کو انسان سے بہلے پیدا کیا گیا۔ان میں فرشتے اور جن یا شیطان شامل ہیں ۔ ظاہر ہے کہ دولھا کو سلمنے لانے سے بہلے کچھ تئاری کی جاتی ہے اور باتی لوگ دولھا کے سلمنے ہوئے سے بہلے کچھ تئاری کی جاتی ہے اور باتی لوگ دولھا کے سلمنے ہوئے سے بہلے کچھ بندوبست کرتے ہیں ۔ اس لئے فرشتوں کو بہلے پندا کرنے میں تو مقصد لینے کاروار پیدا کرنے تھے ، کہ فرشتے ایک مشین کی طرح ہیں اور بیا الکل خربی خربیں ۔ لین افتر تعالیٰ کے باید کاروار پیدا کرنے تھے ، کہ فرشتے ایک مشین کی طرح ہیں اور شیطان کیا جن جن خربی خربیں کے بعد اور انسان سے بہلے شیطان کی بیدا کرنے میں کیا حکمت تھی ، یہ چرد قرآن پاک اور احادیث شیطان کیا جن کے بیدا کرنے میں کیا حکمت تھی ، یہ چرد قرآن پاک اور احادیث مبار کہ یا کسی تفسیر میں کھل کروائے نہیں کی گئے۔البتہ یہ روایت ہے کہ شیطان کو انسان سے بہلے پیدا ضرور کیا اور اس نے قرمی کے جبہ چہ پر اللہ تعالی کو بعین کیا کی اس کے حسد نے اس سے نافر مائی حالا نکہ شیطان فر شتوں کے مراجب تک بہتے گیا تھا۔ لیکن اس کی خلافت کی امید پوری خربی کی سے جہ خراور شردونوں ایک ہی اللہ کی حالت تعالی کی مرضی سے ہے کہ خیراور شردونوں ایک ہی اللہ کی طرف سے ہیں ۔اور آج جل کر بم اس بہلو کی مزید وضاحت کریں گے کہ غیروں کی طرح اسلام میں خیراور شرکے الگ خدا نہیں ہیں ۔فرشتے خربی خربی خربی اور شیطان شربی شر۔

السان: انسان کے تمریس می کا عنصر غالب نظر آتا ہے۔ اور شیطان میں آگ کا عنصر غالب بتا یا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ انسان کے اندر شیطان انسان کے سامنے شراور خیر انسان کے اندر شیطان انسان کے سامنے شراور خیر دونوں ہیں۔ شرگراہی ہے اور خیر صراط مستقیم ہے ہی وجہ ہے کہ انسان کبی خیر کا سوچتا ہے اور کبھی شرکا۔ اور ہم گروہ ورگروہ اس امتحان کے پرچ دے رہے ہیں۔ اور حیری ذکر پھیلے باب میں ہو چکا ہے کہ خوش قسمت انسان خیر کا سوچتے ہیں اور صراط مستقیم پر رواں دواں ہیں۔ نوع انسانی کے جدا مجد حضرت آدم بتائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ بھی ذکر ہے کہ انسانوں کو نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ تو کیا یہ نفس واحدہ حضرت آدم بتائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ بھی ذکر ہے کہ انسانوں کو نفس واحدہ سوالات ہیں۔ کسی نے جتاب حسن بھری ہے ہو چھا کہ اگر حضرت آدم نافر مانی مذکرتے تو کیا انسانیت بہشت میں پھلتی پھولتی ہ تو سوالات ہیں۔ کسی نے جتاب حسن بھری ہو تھا کہ اگر حضرت آدم نافر مانی مذکرتے تو کیا انسانیت بہشت میں پھلتی پھولتی ہو تو یہ سب کچھ تو ہو ناتھا " اس تقرر پر فرشتوں نے کیوں اعتراض کیا اور کہا کہ انسان فسق و فجور کرے گا ہ کیا اس تقرر سے پہلے کہیں بن نوع انسان موجو دتھے اور فرشتوں کو الیے فسق و فجور اعتراض کیا اور کہا کہ انسان فسق و فجور کرے گا ہ کیا اس تقرر سے پہلے کہیں بن نوع انسان موجو دتھے اور فرشتوں کو الیے فسق و فجور

کے بارے آگاہی تھی ؟ یا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دے رکھاتھا کہ الیہا ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ بہت مشکل معاملات ہیں اور ان پر کوئی حتی رائے نہیں دی جاسکتی۔اور یہ تمام باتیں سمجھنے کاہم شعور نہیں رکھتے۔

حصنور پاک کا نور: اس سلسلہ میں ہمیں ہمارے آقا حضور پاک محد مصطفیٰ نے جو کھے بتایا ہے ہمارا شعور صرف وہاں تک جاسكتا ہے۔ چھلے باب میں تخلیق كائنات كے سلسلہ میں ايك حديث مباركه كاذكر ہے كه الله تعالى فے جب چاہا كه میں پہچانا جاؤں تو اس نے اپنا عارف پیدا کیا ۔اور اس سلسلہ میں سب سے پہلے حضور پاک کا نور پیدا کیا ۔محد ثین اور راوی اس سلسلہ میں بربی تفصیل لکھ گئے ہیں اور اس سلسلہ میں مشہور انصار صحابی حضرت جائز بن عبداللہ کی حدیث ہے ۔ ایک اور حدیث مبارکہ سرت طبیہ میں حضرت ابوہریرہ سے منسوب کی جاتی ہے ۔ کہ حضوریاک نے حضرت جرئیل سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے۔ حفزت جبرئیل نے عرض کی حجاب رائع میں ایک سارہ ہر ستر ہزار سال کے بعد ظاہر ہو تا ہے جس کو میں بہتر ہزار مرتب دیکھ حکا ہوں ، تو حضور پاک نے فرمایا " مجھے اپنے رب کی عرت کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا " اسی طرح زرقانی نے حضرت علیٰ سے ایک روایت منسوب کی ہے کہ حضور پاک نے فرما یا کہ میں حضرت آدم کے پیدا ہونے سے چو دہ ہزار سال پہلے اپنے رب کے حضور الک نور تھا ۔علاوہ محد ثین اور مفسرین نے بری محتیں کرے قرآن پاک کی متعدد آیات سے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب جہانوں سے پہلے حضور پاک کے نور کو پیدا کیا، حب ہی آپ صرف "رحمت العالمان " یعنی دوجہانوں کے لئے رحمت نہیں بلکہ "رحمة المعالمين لين تمام جهانوں كے لئے رحمت ميں -اور رحمت جب تك پيدا ند موتى تو عالم كسي وجود ميں آتے -سورة رحمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد اور خلق الانسان ، بعنی انسان کی تخلیق سے پہلے علم القرآن کاجو ذکر کیا ہے وہ حضور پاک ہی ہیں اورآپ کاآسمانوں پراسم مبارک احمد تھا،اور حضرت عیسیٰ نے حضور پاک کی آمد کے سلسلہ میں بھی احمد کالفظ استعمال کیا۔تو ظاہر ہے کہ احد بعنی اللہ تعالیٰ نے احمد بعنی اپناعارف یا تعریف کرنے والا یا اپنا صبیب پیدا کیا اور اس ونیا میں آپ، احمد کے علاوہ محمد یعنی تحریف کیا گیا کے اسم مبارک سے وار دہوئے ۔اور آپ کے اسم مبارک تنانوے بتائے جاتے ہیں - بلکہ ایک صاحب نے یہ تعداد تین سوتک بتائی ۔ اور یہ عاج صرف یہ گزارش کرے گا کہ نبی کے مقام کو سمجھنے کی ہم عاج دوں میں یہ ہمت ہے اور ید شعور۔اس عاجز کے لحاظ سے حضور پاک زمان ومکان پر بھی حاوی ہیں۔اس کا کچھ ذکر پہلے باب میں ہو چکا ہے اور باقی ذکر ساتویں باب میں حضوریاک کے معراج کے تحت ہوگا۔

نور ولیٹر کی بحث: یہ عاج آج تک نہ سمجھ سکا کہ ہمارے علما حضور پاک کے نور یا بشر ہونے کی بحث میں اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں ۔ حضور پاک اس دنیا میں بشر کی حیثیت سے تشریف لائے ، آپ کے ماں و باپ تھے ، بچپن اور جوانی دیکھی ، ضائع کرتے ہیں ۔ حضور پاک اس دنیا میں بشر کی حیثیت سے تشریف لائے ، آپ کے ماں و باپ تھے ، بچپن اور جوانی دیکھی ، شادیاں کیں اور اولاد ہوئی اور قرآن پاک میں واضے ہے کہ "اے میرے نبی کمہ دو کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں "آپ نور اور بھی ہیں کہ قرآن پاک کے چھٹے پارہ ساتویں رکوع (سورة مائدہ ، آیت ۱۵) میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "آیا تمہارے پاس نور اور کتاب مبین "۔ بہرحال اب تو سائنس نے بھی فیصلہ کردیا ہے کہ ہر مخلوق توانائی کی ایک صورت ہے۔ اور توانائی نور ہے۔ جب

دنیا میں بیہ خیال تھا کہ آدم یاا ہیم کو تو ڑا نہیں جاسکتا، اس زمانے میں تو شاید نور وبشر کی بحث چل سکتی ہے۔ اب تو بیہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہر شخص میں چو نکہ تو انائی ہے تو وہ نور بھی ہے۔ پہلے باب میں حاضر د ناظر کے سلسلہ میں پیرمبر علی اور مہاجر تمیٰ کا مکالمہ لکھا گیا تھا۔ وہ بھی اب سائنس کے ذریعہ اور ٹی وی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہر آدمی ہر وقت ہر جگہ ہو سکتا ہے تو حاضر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک معمولی کمیرہ اور فلم اگر ناظر ہو سکتے ہیں تو ہر انسان بھی ناظر ہے۔ اور پھر ہمارے آقا حضور پاک کا مقام تو بہت بلند ہے۔ یہاں قرآن پاک کے تبیرے پارہ اور سو لھویں رکوع کے کچھ الفاظ لکھے جاتے ہیں: ۔

"اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیاتھا کہ جو کچھ میں حمہیں کتاب اور حکمت سے دوں ۔ پھر آئے گا حمہارے پاس رسول تصدیق کر تا ہوااس کو جو حمہارے ساتھ ہے، تو تم سب ضرور اس پرایمان لانا۔اور ضرور اس کی مدد کرنا۔فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہواور اس (عہد) پر ذمہ لیتے ہو۔ پھر فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہوجاؤاور میں بھی حمہارے ساتھ گواہ ہوں "۔

ان آیات کی تفسیر پر ایک کتاب کلی جاسکتی ہے۔ کہ ہم عام آدمیوں کو تو صرف "الست بربکم " کی جھلک ملی ۔ لیکن پیغمروں کو روز ازل بہت کچے بتایا گیا اور عہد بھی لیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ نتام پیغمراس وقت نبوت کی صفت حاصل کر چکے تھے اور ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سلمنے پیغمراعظم کے طور پر پیش کیا۔ اور یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے کہ پیغمر ہمارے آقا پر ایمان لاکر ان کی مدد بھی فرما رہے ہیں ۔ چنانچہ اسی ایک بیان سے حضور پاک کی شان کو سمجھنے کے لئے ہماری بودی عقلیں ونگ رہ جاتی ہیں۔ تو ہمارے یہ تفرقات اور فضول بحثیں اس عاجز کو بالکل سمجھ نہیں آئیں کہ جب قرآن پاک میں حضور پاک کو مراج منبر قرار دیا گیا ہے ۔ اور نور کا معنی روشنی ہے اور عقلی لحاظ سے اور بشرکی حیثیت سے بھی حضور پاک کے اس نور کی روشنی اس طرح چکی یا بھیلی کہ اس اندھیری دنیا کو روشن کر دیا۔ سابھ ہی حضور پاک نے امت واحدہ کے تصور کے سابھ زمانے کو الیما تسلسل دیا کہ آپ کے نور سے صراط مستقیم بھی چمک اٹھا:۔

وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ دادی سینا(اقبالؒ)
اور ہمارے بامقصد مطالعہ کے تحت حضور پاک نے اہل حق کے قافلہ کو صراط مستقیم پررواں دواں کر دیا۔اس قافلہ کے امر ازل
اُ آخر آپ خود ہیں ۔اور ہم جو کچھ بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ چند سال دنیاوی آنکھوں نے آپ کواس قافلہ کی راہمنائی کرتے
دیکھا:۔۔

خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کے متاع معصیل ملکوتی و حذبہ ہائے بلند صراط مستنقیم: صراط مستنقیم: صراط مستنقیم کے سلسلہ میں عملی طور پراس کتاب میں بہت کچھ آئے گاور یہ واضح کیاجاتا ہے کہ دین اسلام صراط مستقیم پر رواں دواں ہونے کا نام ہے۔اس میں انقلاب والی کوئی بات نہیں۔اگر نام حکمیت انقلاب کر دیاجائے تو بھی یہ موذوں نہیں۔حضور پاک ناموں یا اصطلاحات کے سلسلہ میں صحح ناموں کے لئے سخت احکام دیتے تھے۔ کسی کا نام عبد شمس یا برۃ (آزاد) یا صراط مستقیم کے الن یا جس لفظ سے شرک کی ہو آئے یا گراہی کی تو الیے نام عبدیل کر دیتے تھے۔ اسلام یا

صراط تھی ہے یا انقلاب اب دو جگہوں کو چھوڑ کر قرآن پاک میں کسی جگہ انقلاب کا لفظ انجیے معنی میں استعمال نہیں ہوا اور اس کے معنی پیچھے مڑنے ، واپس آنے یا اوندھے منہ گرنے کے ہیں ۔اس لئے یہ عاجز انقلاب کے لفظ کو قرآن پاک کے صحے لفظ صراط مستقیم کی جگہ استعمال نہیں کرسکتا ۔اس میں ایک اور خطرہ یہ ہے کہ دنیاوی اور مادی تنبدیلیوں والے روسی اور فرانسیسی مراط مستقیم کی جگہ استعمال نہیں کرسکتا ۔اس میں ایک اور خطرہ یہ ہے کہ دنیاوی اور مادی تنبدیلیوں والے روسی اور فرانسیسی انقلاب کی غلط اصطلاحات اور نظریات کو بھی لوگ اسلام کالیبل لگاکران کو اسلام کا نظریہ بنا دیتے ہیں ۔

ہمارے مطالعہ میں ہمیں ازل سے لے کر آخر تک دین حذیف یا اہل حق کی راہ میں کہیں انقلاب نظر نہیں آیا۔ہمارے لحاظ سے دین حق میں ارتقا اور معراج ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ "مومن اگر کل والے مقام پر رہا تو گھائے میں رہا " یعنی ساکن ہوجانا بھی ٹھکیک نہیں ۔اور پیچے مڑنا تو الب معاملہ ہے ۔اسی وجہ سے پچھلے باب میں حضور پاک کے زمانے کو تسلسل دینے اور زمانے کے اصلی حالت میں آنے کے سلسلہ میں صراط مستقیم کی نشاندہی کردی گئ تھی کہ قرآن پاک میں دین اسلام کے لئے یہ لفظ تقریباً سو دفعہ استعمال ہوا۔خاص کر سورۃ فاتح، سورۃ بقرہ، سورۃ عمران، سورۃ لیسین اور سورۃ فتح وغیرہ میں دین کو کہا ہی صراطہ مستقیم گیا ہے بلکہ سورۃ ھود، جس کے بارے حضور پاک نے فرمایا کہ اس سورۃ نے ان کو بوڑھا کر دیا ہے ۔وہاں اللہ تعالیٰ کے مستقیم گیا ہے بلکہ سورۃ ھود، جس کے بارے حضور پاک نے فرمایا کہ اس سورۃ نے ان کو بوڑھا کر دیا ہے ۔وہاں اللہ تعالیٰ کے دستقیم کے الفاظ کے طور پریاد کیا گیا۔

اصطلاحیں اور روایٹیں: اسلام دین فطرت ہاس کی اصطلاحوں کے ساتھ بھی غیروں کے کسی فلسفہ یا اصطلاح کا موازنہ کرنا، یاان کی نقالی کرنامناسب نہیں کہ زندگی کے مقصود ہی الگ الگ ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ پیش نفظ میں اس عاجز نے واضح کر دیا تھا کہ اس کتاب کے ماخذ کیا ہیں ۔ اور ان سے کسے استفادہ کیا جارہا ہے ۔ یہاں البتہ یہ باور کر انا ضروری ہے کہ یہودی و نفرانی بھی کسی زمانے میں دین حنیف کے پیروکار تھے ۔ اس طرح حضور پاک کے خاندان کے لوگ اور حضرت اسماعیل کی ساری اولاد بھی دین حنیف یا دین ابراہی کے پیروکار تھے اس لئے اسلام سے پہلے کی کی روایات یارواج اگر صحح تھے اور جہالت کے زمانے میں ان کو اپنایا گیا تھا تو حضور پاک نے ایسی چیزوں کو خدرد کیا اور خد اور جوں سے روکا۔ اس لئے پرانی تاریخ کہا نیاں ولیے ک ولیے رہیں ۔ البتہ قرآن پاک میں پرانی کہا نیاں زیادہ تر تمثیلی ہیں اور کئی تفصیل بھی نہیں ۔ حضرت یو سف کا قصہ کافی مکسل ہے ۔ اور حضرت موسی کے بارے میں بھی کافی تفصیلات ہیں لیکن تر تیب ہرجگہ ایک جسی نہیں ۔ اس لئے اس عاجز نے پی خمروں کے وادر حضرت موسی کے بارے میں بھی کافی تفصیلات ہیں لیکن تر تیب ہرجگہ ایک جسی نہیں ۔ اس لئے اس عاجز نے پی خمروں کے در میں قرآن پاک کو منت کے طور پر تو اپنار ہمنا بنا یا لیکن تر تیب دینے کے لیے تاریخ کیا ہوں سے مدد کی ۔

آدم علمی سخلیق: اس مہید کے بعد اب ہم آدم یا انسانوں کی شخلیق کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ سب انسانوں کو ایک نفس سے پیدا کیا گیا۔ آدم کی شخلیق اور اس زمین پر خلیفہ یا نائب بنانے کے ذکر بھی قرآن پاک میں اکثر جگہوں پر موجو دہیں۔ یہ عاجزاس سلسلہ میں فرشتوں کے اعتراض کا ذکر کر چکاہے۔ بہر حال قرآن پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کو السے حل کیا کہ فرشتوں کو کہا " کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ " اور پھر اللہ تعالیٰ نے حصرت آدم کو ایسے تنام اسماء سکھا دیسے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن ابلیس یا عزازیل جو جن کے رہے سے فرشتوں فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن ابلیس یا عزازیل جو جن کے رہے سے فرشتوں

ك رتبي تك ين كي تعاس في الكاركيا اور رانده وركاه بوا-

مشبصرہ: ظاہرہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء سکھ کر حضرت آدم ، اللہ تعالیٰ کی صفات و ذات کے بارے بہتر طور پر جانے لگ گئے اور چو نکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بچا پی روح بھو نکی تھی تو وہ اشرف المخلوقات بھی ہوگئے ۔ شیطان نے سجدہ تو حسد اور تکر کی وجہ سے یہ کیا اور کہا میں انسان سے بہتر ہوں ۔ اس کی وضاحت آگے آئے گی ۔ لیکن فقرا میں حضرت منصور حلاج اور شیطان کے در میان ایک تصوراتی مکالمہ چلتا ہے جو علا مہ اقبال کے شیطان اور حضرت جریل علیہ السلام کے مکالے کی طرح ہے ۔ اس مکالمہ میں شیطان کہتا تصوراتی مکالمہ چلتا ہے جو علا مہ اقبال کے شیطان اور حضرت جریل علیہ السلام کے مکالے کی طرح ہے ۔ اس مکالمہ میں شیطان کہتا ہو ۔ " کہ اس کا امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہتے حکم دیا تھا کہ صرف اللہ کو ہی سجدہ کیا جائے ۔ اور میں اس حکم پر قائم رہا اور امتحان بورا ہو گیا " ۔ جناب منصور نے جب یادولا یا کہ اس سجدے کا حکم بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہی تھا تو تاویلوں میں پڑگیا وغیرہ ۔ ان سب باتوں میں اللہ تعالیٰ کے راز ہیں کہ شر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا اور علامہ اقبال نے ذرتے رہیں ۔ ہر برے کام میں لیخ گناہ کو شرے رہیں ۔ ہر برے کام میں لیخ گناہ کو سلم کی ندامت کریں اور تاویلوں میں خریں ۔

تخلیق آدم گاورا حادیث مبارکہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا" اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی صورت کری کی ۔ تو جب تک چاہا۔ اس کو لبد میں پڑے رہنے دیا۔ ابلیس اس کے اردگرد بھرا کر تا تھا۔ جب دیکھا کہ اس کے اندر جوف ہے تو جان لیا کہ یہ مخلوق مستقیم ندرہ گی۔ " جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں " اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا جس نے ادیم زمین کے ہر جزشریں وشور سے مٹی لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مئی سے حضرت آدم کو بیدا کیا۔ ادیم بی سے آدم کا فظ نظا۔ اور اچھی مٹی سے بیدا ہونے والے جنت میں جائیں گے۔ ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ اس لئے بھی نہیں کیا کہ ابلیس نے مٹر اور اس نے بھی نہیں کیا کہ ابلیس نے مٹر اور اس نے کہا کہ وہ اس کو کیسے سجدہ کرے جو مٹی کا بنا ہوا ہے۔ وغیرہ وغیرہ "۔

وضاحت: یہ پہلو کچ وضاحت چاہتا ہے۔ فرشتے نوری ہیں۔ شیطان ناری اور انسان خاکی۔ اب شیطان کو کسیے معلوم ہوا کہ اگ ، خاک سے بہتر ہے۔ فرشتوں نے الیساکیوں نہ کہا۔ تو گزارش ہے کہ فرشتے بدی کو سوچ ہی نہیں سکتے۔ ان کابہلااعتراض بھی وضاحت تھی۔ وہ سمعنا واطعنا ہیں۔ شیطان نے آزادی کو استعمال کیا۔ عقل دوڑائی ۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ آگ کی رفتار تیز ہے ، مٹی وضاحت تھی۔ وہ سمعنا واطعنا ہیں۔ شیطان نے آزادی کو استعمال کیا۔ عقل دوڑائی ۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ آگ کی رفتار تیز ہے ، مٹی ڈھالی ہے۔ ٹھوس ہے اس کی رفتار کم ہوگی۔ بصارت کم ہوگی وغیرہ ۔ لیکن شیطان نے اس طرف دھیان نے دیا کہ خالق اپنی دورح کو اس میں چھونک رہا تھا۔ اور جو فرشتوں اور اس کو ادنی نظر آرہی تھی اس کو اللہ تعالیٰ اشرف بنا رہا تھا۔ وہ جبے چاہے عرت دے اور جبے چاہے ذات دے ۔ ہمارے لئے سبق یہ ہے کہ ہم عاجزی رہیں کہ مٹی کو بھی اللہ تعالیٰ اشرف بنا دیتا ہے۔

مٹا دے اپن ہستی کو گر مرتبہ چاہئیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گزار ہوتا ہے۔ شیطان کے عقلی گھوڑے: یہ کچھ کرنے کے بعد شیطان ، شیطانیت سے باز نہیں آتا ۔ ہزاروں تاویلیں لئے پھرتا ہے۔ کھی کہتا ہے امتحان سے پاس ہوگیا۔ کھی کہتا ہے کہ قرآن پاک کی فلاں آیت پڑھ کر بخشش حاصل کرلوں گا۔ کھی کہتا ہے انسانوں کی زندگی میں وہی رنگ ڈال رہا ہے۔خداان عقلی گھوڑوں سے بچائے ۔اور پہاں شیطان کی ایک تاویل مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے:۔

جبر عیل کھو دیے انکار سے تونے مقامات بلند جہم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرد؟

ابلس ب مری جرأت سے مشیت نماک میں ذوق منو میرے فننے جامہ عقل و خرد کا تاروپو گر کبھی خلوت سیر ہو تو یوچھ اللہ سے قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا ابو اقبال حق و باطل: بهرمال يرسب طرز بيانات بين به جس عدة كى طرف آرج بين ده يرج كم الله تعالى في حضرت آدم كوحق ے ساتھ پیدا کیا۔ روز ازل یا عالم ارواح میں پیغمروں کے لئے راہ حق کی تلقین اور وعدہ کا ذکر اوپر ہو جیا ہے۔ اب جب حصرت آدم کی تخلیق ہوئی تو حسد اور تکبر کی وجہ سے شیطان نے باطل یا شرکی شکل اختثیار کرلی ۔ اور حق و باطل کی مکر اس ون سے شروع ہے ۔اس میں رازیہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں اگر انسان کا کوئی دشمن نہ ہو تو اسے اپنی طاقت کا اندازہ نہ ہوسکے گا۔ ٹکر کے لئے کوئی مقاطع میں ہونا چاہئیے۔اس لئے حق کے امتحان کے لئے ضروری تھا کہ کوئی اس کامقابلہ کرتا۔الیما کوئی آدمی نہیں جو یہ کے کہ وہ حق کے ہرراستہ یا سچائی کو نہیں جانا۔ یا اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو نہیں جانتا۔ دہرئیے بھی کسی عظیم طاقت کے بارے تو زبانی بھی مانتے ہیں ۔اور ول سے سب اپنی کروری کو جانتے ہیں کہ ان کا خالق کوئی ہے سپتانچہ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں یادولا تا ہے ۔واذ اخذریک من بنی آدم --- اور حضرت عبداللہ بن عباس اس سلسلہ میں روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالٰی نے حضرت آدم کی شکل وصورت کی تخلیق کے بعد ان کی پشت پر ہاتھ پھرا۔اور پھر جناب عبداللہ قرآن پاک کی یہ پوری آیت پڑھتے ہیں جس کے معنی یہ ہیں "وہ واقعہ یاد کر جب تیرے پروردگارنے بن آدم کی بیٹتوں سے ان کی تسلیں نکالیں ۔اورخو دانہیں کو ان پرشاہد ٹھہرا کے پوچھا" کیا میں تہماراپروردگار نہیں " (الست بربکم) ۔" سب نے جو اب دیا ہے شک تو ہمارا پرور د کار ہے۔ہم اس پر شاہد ہیں ۔یہ اس لینے ہوا کہ قبیامت کے دن تم لوگ یہ بند کہر سکو کہ ہم تو اس سے غافل تھے۔ یا یہ کہو کہ پہلے ہمارے بزرگ ہی شرک میں مبتلاتھے " -قارئین ہمارے ہر عمل کیلئے ہمارے خو د شاہد ہونے والی بات نوٹ کرلیں پہلے باب میں فلسفہ حیات کے تحت ، روز ازل کے اس میثاق کا ذکر ہو چکا ہے ۔اب واقعاتی وضاحت ہو گئ ۔ ساتھ ہی ساتھ پشت در پشت آدم کی نسلوں کے متنقل ہونے کا ذکر بھی ہو گیا۔البنتہ پیدائش کے معاملات کامضمون بہت وسیع ہے۔ کہ آگے مادی دنیا کے مادی عنصر بدن کی شکل اختیار کرتے ہیں ۔اللہ تعالیٰ اس بدن یا نفس میں روح کو چھونک دیتا ہے جو امر ربی ہے اور اس کو مجيخ كابم شعور نہيں ركھے۔ البتہ كتاب صات بعب الموت" ميں بہروضا حت ہے۔ پیدائش \_ اور نر و ماده کاذکر: الله تعالی نے اس عالم خلق کے لئے البتہ طریق کاریہ بنایا کہ ہر چیز کاجوڑا پیدا کیا ۔ ایک نر اور ایک مادہ اور ان دونوں سے آگے تخلیق کا سلسلہ جاری کیا ۔ یہ چیز صرف انسانوں اور حیوانوں کو لاگو نہیں بلکہ یو دوں اور

ور ختوں کے لئے بھی ہے۔ اور یہ سارا نظام سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جہاں سب نربی نرہوں تو وہاں نرکی بچ میں یا تو مادہ کے عنصر پیدا ہوجائیں گے یا نرکسی الگ مادہ کو حبنم دے گا۔ اور اس طرح سے پھر جو ڈاجو ڈا بن جائے گا۔ اس سلسلہ میں قرآن پاک کی آیت شاق منھاز ہے جھا "کی تفسیر میں جتاب مجاہد لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جوا کو حضرت آدم کی قصیری (چھوٹی لیسلی) سے پیدا کیا۔ آپ اس وقت سو رہے تھے۔ جب بیدار ہوئے تو حضرت جوا کو دیکھ کر فرمایا "انثا "اس لفظ کو اب عورت کے معنی میں استعمال کیاجا تا ہے اور لفظ نثایا نسوانیت اور السے لفظ ای لفظ سے نظے ہیں۔ یہ تفسیر یہود لیس کے رد ایتوں سے لئا گئ ہے اور سے سے مار اس سے اضلاف دیکھتے ہیں۔ یہ تفسیر یہود لیس کے رد ایتوں سے لئا گئ ہے اور سمجھ سے بات علمار اس سے اضلاف دیکھتے ہیں۔

اور سجیسلمان عامار اس سے اختل ف رکھتے ہیں ہے۔

جنت سے ونیا میں آمل: ہنت میں حضرت اوم اور حضرت حواکو کہا گیا کہ "اس ورخت کے قریب مت جاوّ" شیطان نے انہیں بہکایا کہ "یہ وہ ورخت ہے جس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ کے لئے جنت میں رہوگے "وہ فریب میں آگئے اور اس شجریا پھل کو کھا لیا ۔ تو تب وہ اپن عریانی سے آگاہ ہوئے جے ورختوں کے پتوں سے چھپاتے پھرتے تھے ۔ یعنی یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ نافر مانی کے بعد تقویٰ کا لباس اثر گیا ۔ قرآن پاک کے الفاظ میں " ھل اولکتم علی شجرة المخلد " حضرت آوم اور مائی حواجو تک جنت میں اللہ تعالیٰ کے قریب رہناچاہتے تھے لہذاوہ شجر الخلد کھا بیٹھے ۔ قرآن پاک میں ایک دوسری چگہریہ ذکر ہے ۔ " و ھا جھلنا المو یا اللہ فاتنہ للناس و الشجرة المحلوفة فی المقرآن " یعنی جو رویا (شعور، اور الشعور) ہم نے و کھایا الی الیتی ارینک الله فتنہ واسطے لوگوں کے اور یہی ہے شجر الملعونہ، قرآن پاک میں "ہر معصوم یا بچہ ایک خاص عمر تک اپنی بے عربانی کے بارے بے نیاز ہو تا ہے ۔ اور بعد میں وہ شرمانا شروع کر وہتا ہے ۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو سجھنا بڑا مشکل ہے کہ حضرت آدم اور مائی حوااس وقت اس سلسلہ میں شعور کی کس سطی پر تھے ۔

ہم یہ بھی نہیں کہ سکتے کہ جنت میں آ کچ اجسام کی کیا شکل تھی۔ کیا مادی دنیا کے بدن کی قسم کی کمی شے سے جنت میں رہائش اختیار کی جاسکتی ہے یا وہاں پر کوئی اور روحانی بدن تھا۔اور موت کے بعد یا روز قیامت ہمارے اجسام کی بھی شائد الیسی شکل ہو۔ بہرحال ایک بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلافت اس دنیا یاعالم خلق میں دی۔ روایت ہے کہ جناب حسن بھریؒ سے پو چھا گیا کہ حضرت آدم اور حضرت حواز مین کے لئے پیدا ہوئے یا آسمان (عالم بالا) کے لئے پیدا ہوئے تو آور ہوئے وہا گیا "اگر وہ ضبط کرتے اور ور خت کا پھل مذ کھاتے تو بھر " تو جناب حسن بھری نے فرمایا " پیدا ہی زمین کے لئے ہوئے کو خرایا " پیدا ہی زمین کے لئے ہوئے کے کیونکر مذکھاتے "۔

مواقع تظاریر: اب بہاں قضا و قدر کا مشکل مسئد سامنے آجاتا ہے ، تو اس سلسلہ میں ہم ای قسم کی ایک بات کے بارے حضور پاک کا فرمان لکھ رہے ہیں ۔ جناب عبدالر حمن بن قتادہ السلمی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور پاک سے سنا کہ آپ نے فرمایا" اللہ تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کر کے مخلوق کو ان کی پشت سے نکالا اور پھرار شاد ہوا ۔ یہ بہشت میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں " ۔ حضور پاک کی یہ بات سن کر مجلس سے ایک شخص نے عرض کی پرواہ نہیں اسے لیڈ ااگر یہی بات ہن کر مجلس سے ایک شخص نے عرض کی " یارسول اللہ ااگر یہی بات ہے تو پھر ہم عمل کس بنا پر کریں " خضور پاک نے فرمایا" مواقع تقدیر کی بنا پر " ۔ ثنبصرہ : " حضور پاک نے فرمایا" مواقع تقدیر کی بنا پر " ۔ ثنبصرہ : " فرمایا" مواقع تقدیر کی بنا پر " ۔ محث و اس سلسلہ میں بڑے بحث و اللہ تعلیم کے اس سلسلہ میں بڑے بحث و

مباحثے ہوئے ۔ ہمارے قدریہ اور جہنیہ کروہ ای بحث کی پیداوار ہیں ۔ عظیم صحابہ کے در میان بھی اس سلسلہ میں وقتی اختلافات پیدا ہوئے ۔ راقیم کی کتاب خلفاء راشدین کے حصہ دوم کے آخری باب میں اس کی تفصیل ہے کہ شام میں طاعون کے زمانے میں جتاب ابوعبیدہ نے جتاب ابوعبیدہ نے جتاب فاروق اعظم پر سوال کر دیا "کیاآپ اللہ کی تقدیرے بھاگ کر جارہے ہیں ؟" حضرت عمر نے فرمایا " ہاں! کہ ہم اللہ کی تقدیرے بھاگ کر اللہ ہی کی تقدیر کی طرف جارہے ہیں ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایک وادی کے آگر دو کنارے ہوں کہ ہم اللہ کی تقدیرے بھاگ کر اللہ ہی کی تقدیر کی طرف جارہے ہیں ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایک وادی کے آگر دو کنارے ہوں ایک سرسبر اور ایک خشک تو مختلف طرفوں میں اتر نے والے مختلف تقدیر حاصل کریں گے ۔ وغیرہ ۔۔۔ " جناب عبدالر حمن بن عوف بھی سابھ تھے اور جناب ابو عبیدہ کو تب تسلی ہوئی جب ان کو حضور پاک کا فرمان سنا یا گیا ۔ پس اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے خراتے رہیں ۔ بہتری کے ہم بیان میں وانائی کے سمندر بھرے ہوتے حیں ۔اور ہمیں اس پہلو کو سمجھناچا بینے کہ امر بالمحروف اور نہی عن حضور پاک کے ہم بیان میں وانائی کے سمندر بھرے ہوتے حیں ۔اور ہمیں اس پہلو کو سمجھناچا بینے کہ امر بالمحروف اور نہی عن المنکر کے یا بند رہیں۔

حضرت آوم ترمین پر: روایت ہے کہ حضرت آدم ہندوستان یا سری لنکا کے کسی پہاڑنو ذہراترے اور حضرت حواجدہ میں بیتا ہا اور اس چیزی بیت بیاس کے مطابق حضرت آدم کا بہشت میں قیام نصف دن تھا، جو ہمارے حساب سے پانچسو برس بنتا ہے اور اس چیزی وضاحت پہلے باب میں ہو چکی ہے ۔ بہرطال کمی سالوں کی جدائی کے بعد حضرت آدم اور حضرت حواکہ مکر مہ کے مقام مزدلفہ پر ایک دوسرے کو لیے ۔ یہ مقام می اور عرفات کے درمیان ہے اور تجاج کرام ج کے بعد عرفات کے مقام می اور عرفات کے مقام می دات کو قیام کرے عبادت کرتے ہیں ۔ آگے ہم رہم بی کو قیام کرے عبادت کرتے ہیں ۔ از دلاف کے معنی نزدیک یا جمع ہونے کے ہیں اور یہی اسکی وجہ تسمیہ ہے ۔ آگے ہم رہم بی کے علاوہ حضرت آدم یا کسی پیٹم برکی زندگی کے عالات تفصیل سے نہ لکھیں گے کہ ہم یہ مطالعہ صرف رہم بی کے دواور آخری شحر کو ہم لکھ حضرت آدم کی دنیا پر آمد کے سلسلہ میں علامہ اقبال کی نظم "روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے "کہ پہلے دواور آخری شحر کو ہم لکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی ہمارے فلسفہ حیات کی جھلک ہے :۔

کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابجرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ ۔ اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ ۔ ایام جدائی کے ستم دیکھ ۔ حفا دیکھ ۔ باب شہر جہاں تیری رضا دیکھ ۔ باب شہر جہاں تیری رضا دیکھ

رہمبری: فلسفہ حیات کے بیان کے مطابق پیدائش اور زمین پرآمد کے بعد قافلے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق صرابع مستقیم پر رواں دواں ہونا ہے ۔ اس کے لئے رہمبری کی ضرورت ہے ۔ اس سلسلے میں جناب ابو ذر غفاریؓ نے حضور پاک سے بو چھا" سب سے پہلے بن کون تھا" حضور پاک نے فرمایا" آدم " جناب ابو ذر غفاریؓ نے مزید وضاحت کے لئے عرض کی تو حضور پاک نے فرمایا" حصرت آدم نبی تھے اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام کر تا تھا" جناب ابو ذر نے مزید گزارش کی "رسول کھنے تھے حضور پاک نے فرمایا" تین سو پندرہ ایک بڑی جماعت ہے "

تتبصرہ: نبی اور رسول میں فرق یہ بتا یاجا تا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جبے خاص شریعت دی جائے یا درایت دی جائے کہ لوگ ان کی امت کہلائیں ۔ اور رسول کے امتیوں میں آگے نبی بھی ہوسکتے ہیں۔ وہ متام رہم جن سے اللہ تحالیٰ ہم کلام ہواان کو بنی کہتے ہیں۔ دوایت ہے کہ ان نبیوں کی تعداد ایک لاکھ چو بیس ہزار ہے ۔ ہمارے آقا کی امت میں البتہ کوئی نبی نہیں کہ آپ خاتم النہیں اور خاتم المرسلین ہیں۔ ولیے آپ کی امت کے بزرگوں کی شان یہ ہے کہ چہلے بن بھی خواہش کرتے رہے کہ وہ آپ کے امتی ہوتے ۔ تین سو بندرہ رسولوں کی تعداد ایک لخات دلچسپ ہے کہ حضرت طالوت کے وہ ساتھی جنہوں نے ان کا حکم مانا، اور نہرسے پانی نہ بیاان کی تعداد بھی تین سو پندرہ بتائی جاتی ہے۔ ان میں حضرت داؤڈ بھی شامل تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا جنگ بدر بحس کا ذکر آگے وسویں باب میں ہے اور اس کو حق کا پہلا بڑا محرکہ کہتے ہیں، وہاں بھی مجاہدین کی تعداد ایک روایت کے مطابق تین سو پندرہ ہے۔ ایک لاکھ چو بیس ہزار نبیوں کے ساتھ موازنے کے طور پر حضور پاک مطابق تین سو تیزہ اور دسری کے مطابق تین سو پندرہ ہے۔ ایک لاکھ چو بیس ہزار بتائی جاتی کے صحابہ کرام یا جن مسلمانوں نے حضور پاک کے جمال کی تھلکیاں دیکھیں ان کی تعداد بھی ایک لاکھ چو بیس ہزار بتائی جاتی ہے ۔ خبریہ " دیدارعام " کی بات ہے ۔ " دیدارخاص " کا سلسلہ تو چو دہ سو سالوں سے جاری ہے اور اس کی تھلکیاں دیکھیے والے خوش قسمت ہرزمانے میں موجو در ہے۔

وین حق اور زمانے کا تسلسل: بہرحال ہم جس مقصد کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اول تو صحیح بخاری میں روایت ہے کہ تنام نبی ایک وین پر تھے یا ہیں ، اور ہر زمانے اور ہر خطے میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجے ہیں اور نبی بھی ، جن کی شریعت ایک تھی ۔ علاقے کے ماحول و مزاج یا آب وہوا کے لحاظ سے چھوٹی موٹی رسم وراج میں فرق کی اجازت تھی ۔ لیکن بنیادی اصول بتنام شریعتوں کے ایک جیسے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے اور ہر خطے میں لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف راہم بری کرتا رہا ۔ بے شک حضرت آدم نے معاملات امت واحدہ سے شروع کئے لیکن علاقائی ضرور توں کے تحت اور فاصلوں کی وجہ سے ہر علاقے کی امتوں میں شریعت کے طریق کار میں کچھ نہ کچھ فرق پڑتا رہا ۔ کہ تمام نبی یار سول محدود علاقے اور محدود مدت کے لئے تھے ۔ لیکن اب و نیا کو برقر ارکر دیا جو ایک کرنا تھا اور ہمارے نبی آخر الزمان ہیں ، اور انہوں نے امت واحدہ کا تصور دے کر زمانے کے اس تسلسل کو برقر ارکر دیا جو تسلسل حضرت آدم نے شروع کیا تھا ۔ یعن صراط مستقیم کی کمی اور مکمل نشاند ہی کردی ۔ کہ سورۃ مائدہ کے مطابق دین مکمل تسلسل حضرت آدم نے شوع کیا تھا ۔ یعن صراط مستقیم کی کمی اور مکمل نشاند ہی کردی ۔ کہ سورۃ مائدہ کے مطابق دین مکمل میں بھی اس فلسفہ کی طرف اشارہ کر دیا تھا ۔

امت واحدہ: امت داحدہ کے اس فلسفہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے نہ کہ اختلاف کرنے کی کہ ہمارے علماء میں سے کچھ کہتے ہیں کہ ساری دنیا ایک امت ہیں ۔ دراصل بات یہ ہی کہ میں کہ ساری دنیا ایک امت بین ۔ دراصل بات یہ ہی کہ حضور پاک نے گروہوں میں بی ہوئی مخلوق کو ایک امت کا تصور دے دیا کہ آؤایک اللہ پر مشفق ہوجا ئیں ۔ بھلا کو نسااللہ ؟وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں یارب محمد ۔ اور نہ کہ وہ اللہ کہ کسی کو اس کا بدیا بنادیا۔ اور کسی نے شریکوں کی تعداد کو بڑھا دیا۔ یہ اللہ

وہ ہے جس کی ذات وصفات کا بیان قرآن پاک میں ہے۔ ایساتصور دینے کے بعد اور جگہ جگہ پیغام بھیجنے کے بعد ، حضور پاک کے تربیت یافتہ صحابہ کرامؓ یا بعد کے مسلمانوں نے بھی یہ کام جاری رکھااور دنیا کے گوشے گوشے میں ایک اللہ ، ایک رسول ، ایک قرآن اور ایک امت کا پیغام پہنچا دیا۔ اور امت واحدہ کا تصور پوراہو گیا۔ لیکن عملی طور پر حضور پاک کی امت وہی لوگ کہلا سکتے ہیں جو آپ کے دین پرچل رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات بھول گئے کہ ہم نے ساری دنیا کو ایک کرنا تھا۔ اب بھلا ہم مخلوبہ قوم ہیں ہماری بات کون مانے گا۔ اور اگلے زمانے میں لوگ مسلمان وں کا کردار دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ اب ذراہم گریبان میں منہ ڈالیں۔ دوعالی جنگوں کی وجہ سے دنیا ایک ہونے کے نزدیک بہنچ گئ ہے۔ لیکن افسوس ان کو دین حق کا فلسفہ سجھانے والا کوئی نہیں کہ کام باتوں سے نہیں بنتے۔ عمل سے بنتے ہیں۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ:۔

اے راہرو فرزانہ ہے جذب مسلمانی نے راہ عمل پیدا نے شاخ بقین نمناک (اقبالؒ) رہمران لیعنی انبیاء کے نام و نسب: چندایک اشاروں کو چھوڑ کرقرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی کتابیں، انبیاء کے نسب اور زمانے کاذکر تفصیل یا ترتیب سے نہیں کرتیں۔بہرحال ہم اپنی کہانی مکمل کرنے کے لئے چندانبیاء کے نام ونسب کو ابن سعد کی مددسے لینے تبھروں کے ساتھ اپنی کتاب میں شامل کررہے ہیں:۔

ا حضرت آدم - ہمارے جدامجد

٧ حضرت اورليل آپ كو خنوخ بهى كهية بين اورآپ خنوخ بن يازو بن مهلائل بن منان بن انوش بن شيت بن آدم بين -٣ حضرت نوځ بن لمك بن متو شخ بن ادريس "

۴۔ حضرت ھوڈ بن عبداللہ بن الخلود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوخ ۔آپ قوم عاد میں مبعوث ہوئے جس کا ذکر قرآن یاک میں ہے۔

۔ ۵۔ حضرت صالح بن آسف بن کماشخ بن ازوم بن مثود بن جاتر بن ارم بن سام بن نوخ ۔ آپ قوم مثود میں مبعوث ہوئے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔

۱ حضرت ابراہیم بن تارح بن ناجور بن ساروغ بن ارغوا بن فانع بن عامر بن مشاخ بن ارمخشد بن سام بن نوخ - قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے والد کا نام آذر لکھا گیا ہے ۔اس سلسلہ میں وضاحت اور تبصرہ آگے آئے گا۔

esset and

> - حفزت لوط بن ہاراں -آپ حفزت ابراہیم کے بھتیج تھے -

٨-حفرت اسمعيل بن حفرت ابراميم

٩ حضرت اسحاق بن حضرت ابراميم

١- حفزت ليعقب بن حفزت اسحاق

اا حضرت یو سف بن حضرت بیقوب (حضور پاک نے آپ کو چار کشتوں کی نگا تار پیغمبری کی سعادت پر تحسین پیش کی)

الم حفرت شعيب بن بويب بن عنفا بن ابراميم

الا حضرت موسى بن عمران بن قابت بن لادى بن يعقوب

١٢ حضرت بارون بن عمران مدمدايضاً مدمد

١٥ حضرت الياس بن تسبتين بن العارز بن مارون

۱۹ - حصرت یونس بن مٹی کہ آپ کا سلسلہ نسب بھی حصرت بیعقوب تک پہنچتا ہے ۔آپ کاوطن نینوا تھاجو کہ موجو دہ نجف اشرف کے نزدیک تھا ۔ بخاری شریف میں ذکر ہے کہ حضور پاک کی ملاقات نینوا کے ایک آدمی سے ہوئی تو بڑے خوش ہوئے کہ حصرت یونس کے علاقے کاآدمی ہے۔

السلط بن عزى بن نشوتل بن افرايم بن يوسف

١٨- حفرت ايوب بن زراخ بن اقوص بن ليفرن بن العيص بن اسحاق

١٩ حضرت داؤرٌ بن البينا بن عويذ بن باعرين سلمون بن مخشون غمادب بن ارم بن خضرون بن فارض بن يهودا بن يعقوب

٢٠ حضرت سليمان بن حضرت داؤة

۲۱ حضرت ذکریا بن نبثوا آپ بھی حضرت بعقوب کے بیٹے بہودا کی اولاد سے ہیں

٢١ - حفرت كي بن حفرت ذكريا

٣٧- حضرت عييل بن مريم بنت عمران بن ما ثال - يه سلسله نسب بھي حضرت يعقوب كے بيين يهوداتك جام بنچا ہے -

٢٣-حضور پاک حفرت محمد مصطفی بن عبدالله بن عبدالمطلب - تفصیل پانچوی باب سی ب

- ۲۵ - حضرت شید این سعد نے آپ کو نبیوں یا پیغمبروں میں شامل نہیں کیالیکن آگے کتاب میں لکھتا ہے کہ حضرت آدم کی وفات پر حضرت جبر سیل نے ان کے جنازہ کے سلسلہ میں حضرت شیٹ کی رہمنائی کی آپ حضرت آدم کے بیٹے تھے ۔ شیٹ کو عربی وفات پر حضرت جبر سیل نے ان کے جنازہ کے سلسلہ میں "سیت" کے ناموں سے بھی لکھا گیا ہے اور باتی حوالوں سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ بھی نبی تھے۔

۳۹ – حضرت ذوالکفل "اس طرح قرآن پاک میں پینجمروں میں جو حضرت ذوالکفل کا ذکر ہے۔ان کا نام بھی ابن سعد نے نبیوں میں نہیں لکھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ذوالکفل، مہانتا بدھ ہیں کہ وہ کپل کے رہنے والے بینی "کپل وستو" تھے اور عربی میں "پ" کا لفظ "ف" سے اداکیا جاتا ہے ۔ہمارے بزرگ یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بعد نتام پینجمران کی اولاد سے تھے سچونکہ بدھ، حضرت ابراہیم کی اولاد کے لئے یہ شرف صرف بدھ، حضرت ابراہیم کی اولاد سے نہیں تو وہ پینجمر نہیں ہوسکتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد کے لئے یہ شرف صرف مشرق وسطیٰ کے علاقوں میں ہو ۔ لیکن اکثر لوگ بدھ کو اس لئے بھی پینجمر ماننے کو تیار نہیں کہ بدھ اللہ تعالی کی ذات کا کچھ مشکر مشرق وسطیٰ کے علاقوں میں ہو ۔ لیکن اکثر لوگ بدھ کو اس لئے بھی پینجمر ماننے کو تیار نہیں کہ بدھ اللہ تعالی کی ذات کا کچھ مشکر تھا ۔ ب شک بھارت کے کچھ متعصب ہندوؤں خاص کر کمارل بھٹ اور شکر اچاریہ نے بدھ پر الیے الز امات لگائے لیکن برہما میں تھا ۔ ب شک بھارت کے کچھ متعصب ہندوؤں خاص کر کمارل بھٹ اور شکر اچاریہ نے بدھ پر الیے الز امات لگائے لیکن برہما میں

راقم کے ایک بزرگ تایا کی نظرہے الیسی کتابیں گزری ہیں جن میں یہ واضح ہے کہ مہانتا بدھ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل تھا بلکہ حضور پاک کے سلسلہ میں پیشینگوئی بھی کی کہ مخرب میں ایک بڑا" بدھ" پیدا ہو گاجو امت واحدہ کا تصور دے گا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر خطہ میں نبی پیدا ہوئے لیکن بدھ کے سلسلہ میں حتی فیصلہ دینا مشکل ہے کہ عراق میں ایک جگہ کا نام بھی قرین ذوالکفل تھا۔ اور ممکن ہے کہ ذوالکفل پیغمبراس جگہ کے ہیں۔

۲۷۔ حضرت لقمان ۔ ای طرح قرآن پاک میں حضرت لقمان کاجو ذکر ہے۔ ابن سعد نے ان کو بھی نبیوں میں نہیں لکھا۔ اور عام خیال ہے کہ وہ ایک نیک انسان تھے۔ اور ان کے بنی ہونے کے بارے البتہ شک ہے۔ بہرحال آپ نے بھی صراط مستقیم کی نشاندہی ضرور کی۔ خیال ہے کہ آپ یمن کے رہنے والے تھے۔ لیکن یہ بھی روایت ہے کہ آپ مصروسوڈان کے درمیانی علاقوں کے رہنے والے تھے۔ آگے آٹھویں باب میں صحیفہ لقمانی کا بھی ذکر آتا ہے کہ انصار میں سے جناب سویڈ بن صامت کے پاس یہ کتاب یا "امثال لقمانی "کے نام سے ایک کتاب بھی موجو د تھی۔ ہمارے اکثر لوگ حضرت لقمان کو ڈاکٹری یا حکمت کا بانی سمجھنے

۲۸ حضرت ذوالقرنین ٔ قرآن پاک میں جو حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہے کہ اس سلسلہ میں نہ تو ابن سعد نے کوئی ذکر کیا ہے اور نہ ہمارے علماء کا اتفاق ہے کہ نبی تھے ۔ امام عزائی نے سکندریو نافی کو ذوالقرنین کہا اور دنیا کے مشہر متوظوط والی تبھی ہم ہم ہمارے علماء کا اتفاق ہے کہ نبی تھے ۔ امام عزائی نے سکندریو نافی کو ذوالقرنین کہا اور اسی بادشاہ کی یاد میں آنجہانی رضا شاہ پہلوی نے ۱۹۷۰ء میں ایران کی بادشاہت کے اڑھائی ہزار سالہ حشن منایا۔ جس کو کچھ لوگوں نے بیدویں صدی کا بہت بڑا" مذاق "کہا تھا۔ اور یہ ایسے ہی ثابت ہوا۔ بہر حال سائرس کو ذوالقرنین بنانا صحح نہیں۔ ممکن ہے کہ ذوالقرنین کوئی آنے والی شخصیت ہوکہ عربی میں ماضی اور مضارع کا بیان کی دفعہ ایک جسیا ہو تا ہے ساتھ یا جوج ماجوج کا ذکر ہے۔ اور بعد میں ان کے ہراونچان سے دوڑنے کا ذکر ہے۔ یہ استعارہ بھی ہوسکتا ہے اور مستقبل کا ذکر اور ذوالقرنین سے مراد دوصدیوں والا (ذوقرن) بھی ہوسکتا ہے۔

۲۹۔ حضرت طالوتؑ ۔ قرآن پاک میں حضرت طالوتؑ کا بھی ذکر ہے ۔ آپ کے لشکر میں حضرت داؤڈ بھی تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا ۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کا تعلق بنو اسرائیل ہے تھا۔اور آپ حضرت داؤڈ کے پیشرو تھے ۔اور کچھ روایت کے مطابق آپ حضرت داؤد کے خسرتھے "

وہ سے حضرت دانیال - ہماری تاریخوں میں حضرت دانیال کا بھی ذکر آتا ہے - جس کو اہل یورپ Denial کہتے ہیں - راقم نے ان کی قبر کے سلسلے میں پوراذکر اپنی کتاب خلفاء راشدین حصہ اول میں کیا ہے کہ کس طرح حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے جب حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے تحت جنوبی فارس فتح کیا تو شوش کے مقام پر حضرت دانیال پیغمبر کی قبر کو دریا برد ہونے سے بچایا

اس اصحاب کہف قرآن پاک میں اصحاب کہف کاذکر بھی ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کو حضرت علییٰ کے زمانے کی بعد کی ہستیاں بتایا ہے ۔ آگے ساتویں باب میں ذکر ہے کہ اصحاب کہف (یاان نوجوانوں) کے بارے قریش مکہ، یثرب (مدسنیہ منورہ) کے یہودیوں سے یہ سوال حضور پاک سے پو چھنے کے لئے لائے تھے ۔ یہودی حضرت عیبیٰ کو پیغمبر نہیں مانتے اور ند ان کے ماننے والوں کو اچھا سمجھتے ہیں ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نوجوان یا تو حضرت موسیؒ کے زمانے سے بھی پہلے ہوئے یا کم از کم حضرت داؤڈ یا حضرت ۔ والوں کو اچھا سمجھتے ہیں ۔ تو ظاہر ہے کہ یہودیوں کے حساب سے یہ اچھے لوگ تھے ۔ ہمارے حساب سے اصحاب کہف بھی دین۔ ابراہمی اور دین جنیف کے پیروکار تھے ۔ ابراہمی اور دین جنیف کے پیروکار تھے ۔

اس طرح عادی کیا ہوا تھا کہ آب اور اور اور میں ایک عین ایک عین ایک حضرت عویز کا بھی ذکر ہے کہ یہودیوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹیا بنا دیا۔ روایت ہے کہ آپ بھی پیٹم ہے ۔ بیٹر تھے۔ لین کہیں سے حسب نسب کے بارے تفصیلات نہیں ملیں۔ ای طرح قرآن پاک کی سورہ کہف میں ایک صاحب کا ذکر ہے جن کی ملاقات کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی کو بھیجا ۔ بیٹاری شریف میں بھی یہ پورا ذکر ہے اور وہاں آپ کو حضرت خضر کہا گیا۔ روایت ہے کہ آپ اسی دنیا پر زندہ ہیں اور روز قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور کچھ لوگوں کو اب بھی ملتے ہیں اسی طرح قرآن پاک میں فرعون کے دربار میں ایک صاحب کے بارے ذکر ہے کہ انہوں نے اپنا وین اور ایمان پوشیدگی میں رکھا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ذران و مکان اس طرح عادی کیا ہوا تھا کہ آنکھ جھیکنے کے وقت کے اندر ملکہ سباکا تخت ہزاروں میل سے لاکر حضرت سلیمان کے دربار میں پیش کر دیا۔ فرعون کے اباواجداد بمیشہ دین حذیف نجار کا نام دیا گیا ہے اور حضرت سلیمان کے درباری کو آصف برخیا کا نام۔ حضور پاک محمد مصطف کے اباواجداد بمیشہ دین حذیف کے پیروکار رہے۔ اس سلسلہ میں آگے بیانات آئیں گے۔

ر مان و مکال: اوپروالے بیان میں مقصد صراط مستقیم کی نشاندہی ہی تھی ۔ اور حضور پاک کی بعثت سے پہلے قافلہ حق کا ذکر اختصار سے کر دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں یہ تمام ذکر تبتیلی اور عبرت پکونے کے لئے ہے ۔ اور حضور پاک نے بھی اپنی اعادیث مبارکہ میں ذکر کیا تھا۔ ان کے مکان کے پہلو اعادیث مبارکہ میں ذکر کیا ہے ان کے مکان کے پہلو تھوڑاآگے جاکر بیان کریں گے ۔ زمان کے کحاظ سے روایت ہے کہ حضرت آدم کی عمر نو سو چھتیں برس تھی ۔ علاوہ ازیں حضرت آدم اور حضرت نوخ کے عمر نو سو پھتیں برس تھی ۔ علاوہ ازیں حضرت آدم اور حضرت نوخ کے درمیان وس قرن لیمی ایک ہزار سال کا زمانہ حائل ہے ۔ حضرت نوخ کی عمر نو سو پھاس سال بتائی جاتی ہے ۔ اوراسی طرح حضرت نوخ کے درمیان بھی دس قرن ۔ اور حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے درمیان بھی دس قرن ۔ اور حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے درمیان بھی دس قرن بیں ۔ جناب عکر میڈ ہیں ۔ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے دس قرن ہیں ۔ ان سعد کے مطابق ان تمام واقعات کے راوی تا بعین میں سے بتناب عکر میڈ ہیں ۔ جو حضرت عبداللہ بن عباس کی آذاد کر دہ غلام تھے ۔ اور ان روایات میں یہ تفصیل نہیں کہ بتناب عکر میناد کے بارے اور اس سلسلہ میں مزید وضاحت آگے احد میار کہ کا حصہ نہیں ۔ ای ان برشک کی گنجائش ہے ۔ خاص کر میعاد کے بارے اور اس سلسلہ میں مزید وضاحت آگے آتی ہے ۔ یہ می روایت ہے کہ معلوم نہیں گنتہ حضرت آدم نہیں کیتے حضرت آدم سے پہلے بھی ہوئے (واللہ اعلم بالصواب) این عباس کی روایت ۔ آگے ابن عباس خو درادی ہیں لین یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ کچ حضور پاک سے سا ۔ روایت ابن عباس خو درادی ہیں لین یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ کچ حضور پاک سے سا ۔ روایت ا

یہ ہے: - حضرت موسی بن عمران اور حضرت علیلی بن مریم کے درمیانی عہد میں بنی اسرائیل میں ایک ہزار پیغمبر مبعوث ہوئے۔ اور در میان میں وقف ایک ہزار نوسو سال کا ہے ۔ حضرت عبییٰ کی ولادت اور حضور پاک محمد مصطفیٰ کی ولادت کے در میان یا نچسو انہتر برس کا فرق ہے۔خود حضرت علییٰ تقریباً تلیں سال زندہ رہے۔حضرت علییٰ کے ابتدائی زمانے کے بارے قرآن پاک میں یہ ارشاد ہے کہ " وہ واقعہ یاد کر جب ہم نے ان کے پاس دو شخص بھیج تو انہوں نے ان کی بھی تکذیب کی ۔ آخر ہم نے تنبیرے سے ان کو غلبہ دیا " ۔قرآن پاک کے لفظ"ارسلنا" کی وجہ سے لو گوں نے ان تینوں بھیجے گئے صاحبان کو پیغمر تسلیم کرلیا ہے ۔ دراصل بیہ تینوں حضرت علینی کے حواری تھے ۔اور تنہیرے حن کی بدولت غلبہ ہواوہ جناب شمعون تھے ۔ولیے حضرت علینی کے حواریوں کی تعداد بارہ ہے۔اور جب آخری حواری فوت ہوا تو اسوقت سے حضور پاک کی ولادت تک کاعرصہ چار سوچو تنیس سال بنتا ہے۔ متبصرہ: گزارش ہو چکی ہے کہ اوپر بیان شدہ اکثر باتیں احادیث مبار کہ کا حصہ نہیں ہیں ۔لیکن ان واقعات کو مکمل طور پر غلط بھی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ ظاہر ہے کہ اسلام دین فطرت ہونے کی وجہ سے تاریخ یا واقعات کے بامقصد مطالعہ کی اجازت دیتا ہے کہ ان واقعات سے سبق سیکھیں ۔اسلام کے لحاظ سے حسب نسب کو پہچان کی حد تک استعمال کیا گیااور اچھے نسب سے ہو نا انعام خداوندی ہے کہ اچھے حالات میں پرورش پائی اور خاندانی طور پر بزر گوں کی احمی مثالیں موجو دہیں ۔اس سلسلہ میں پانچویں باب اور منسيسيويں باب ميں بھی کچھ وضاحتیں ہیں ۔البتہ الله تعالی کے ہاں وہ بڑا ہے جو کر دار میں بڑا ہو ۔ہم لقین کے ساتھ کسی حسب۔ ا / نسب کو صحح نه کہیں گے کہ اس سلسلہ میں مزید وضاحت اور حضور پاک کا فرمان چوتھے باب میں آئے گا۔ای طرح جو عرصہ یا زماں کا پہلو ہے وہ بھی تقینی نہیں ۔ کئ لو گوں نے دس قرنوں کو طرز بیان ہی کہا ہے کہ مطلب بہت سی قرنیں ہیں ۔ بہرحال اگر اس عرصہ کو صحح مان لیاجائے تو ہمارے جدامجد حضرت آدمُ آج سے صرف چھ سات ہزار سال پہلے ہو گزرے ہیں ۔موجو دہ سائنس کے لحاظ سے کئی ہزار سالوں سے مخلوق اس دنیا پرآباد ہے۔ تویہ روایت بھی صحح ہوسکتی ہے کہ ہمارے جدامجد حصرت آدم سے پہلے کئ حضرت آدمٌ ہو گزرے اور فرشتوں کو کچھ آگاہی تھی کہ انسان زمین پر فساد کرتے ہیں ۔اور ان لو گوں نے کوئی فساد وغیرہ کئے اور مٹ گئے ۔اور یہ عاجز حضرت آدمؑ کے زمین پر خلیف بننے پر فرشتوں کے ردعمل کا ذکر کر چکاہے۔

بر صغیر پر مندو پاکستان: ابن عبال کے لحاظ سے پیغمبراور خطوں میں مبعوث ہوتے رہے۔ اس سلسلے میں مہا تنا بدھ کے ذوالکفل ہونے یا نہ ہونے پر تبھرہ ہو چکاہے۔ مرزاغلام کذاب کے لحاظ سے اس خطہ میں ہندوؤں کے او تار رام چندر اور کرش بھی پیغمبر تھے ۔ اب ان دونوں نے نہ کوئی فلسفہ دیا نہ درایت اور دونوں چونکہ بت پر ستی کا مظہر ہیں اور ان کے پیروکار ایک خدا کے کئی دیو تا شریک بنائے ہوتے ہیں اس لئے یہ لوگ پیغمبر نہیں ہوسکتے ۔ اور رام چندر تو کوئی افسانوی شخصیت ہیں۔ ویدوں کو بھی کئی دیو تا شریک بنائے ہوتے ہیں اس لئے یہ لوگ پیغمبر نہیں ہوسکتے ۔ اور رام چندر تو کوئی افسانوی شخصیت ہیں ۔ ویدوں کو بھی گھ لوگوں نے الہامی کتا ہیں کہا کہ ان میں کچھ اچھی اور اونچی قسم کی باتیں ہیں ۔ لیکن اکثر باتوں میں مادیت کی طرف جھکاؤ ہے۔ شاستر تو ولیے بھی ہمزی کتا ہیں ہیں اور ان کو الہامی کتاب نہیں کہا جاسکتا ۔ اس طرح راما ئن اور مہا بھارت کی کہانیاں بھی افسانہ زیادہ ہیں اور ان میں حقیقت کم ہے ۔ مہا بھارت کی باتیں پڑھ کر تو ہنسی بھی آتی ہے ۔ بھگوت گیتا البتہ بڑی علی کتاب ہے اور زیادہ ہیں اور ان میں حقیقت کم ہے ۔ مہا بھارت کی باتیں پڑھ کر تو ہنسی بھی آتی ہے ۔ بھگوت گیتا البتہ بڑی علی کتاب ہے اور

مؤسرتی کا ذات پات کے طریقے کا رائج کرنا شاید اس خطے کی آب و بہااور حغرافیائی ضرورت تھی جو بعد میں حدسے گذر گئی ۔ اور زراعت پیشہ ملک کا سہارا بیل تھا تو گائے گئو ما تا بن گئی ۔ ولیے ہندازم کوئی مذہب نہیں ۔ یہ معاشرے میں رہنے اور سماج کا ایک طریق کا رہے ۔ اور عقائد الگ الگ ہوں تو پھر بھی آدمی معاشرہ پی شامل رہ سکتا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں میں دیو تا اور بتوں کی بحرمار ہے اور کوئی رام یا کرشن کی پوجا کرتا ہے تو کوئی شیویادرگائی، کوئی اندر کی پوجا کرتا ہے تو کچھ لوگ کالی دیوی کی پوجا بھی کرتے ہیں، سناتن دھرم والے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور آرچ مماج والے بت نہیں پوجتے ۔ معلوم نہیں کتنے دھرم ہیں اور کتنے سماج ۔ بہرحال جو کوئی بھی باہر ہے آیا ہندوؤں کا معاشرہ الیا تھا کہ انہوں نے دھرتی میری ماں کے فلسفہ کے تحت غیروں کو لینے اندر حذب کرلیا ۔ صرف مسلمان کچھ نچ گئے ۔ لیکن اب پاکستان میں ہم نے بھی " پاک سرزمین شاد باد " اور دھرتی یا مومنی دھرتی کی پوجا شروع کردی ہے۔

ہندوؤں کے بارے اس عاجز کے ذاتی مشاہدات بھی ہیں۔ادرالبیرونی کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا۔البیرونی خود حیران ہے کہ ہندوؤں میں کچھ انچی باتیں بھی ہیں لیکن بری اتنی ہیں کہ انسان موجئے لگتا ہے کہ یہ کئیں تھچڑی ہے۔اگریہ مان لیاجائے کہ ہندو بھی کبھی صراط مستقیم پر تھے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان کا فسفذ زنگ آلود ہو چکا ہے۔اور ہر جگہ یہی حالت تھی تو نی آخرالز مان کے مبعوث ہونے کا وقت آگیا تھا کہ وہ امت واحدہ کا تعود یں۔

تاریخی پہملو: امت واحدہ کے تصور اور وین فطرت کے تبدآب کے ساتھ سامنے آنے سے پہلے ان سب انبیاء کرام کی زندگی کا مختصر خاکہ پیش کرنا ضروری ہے تاکہ صراط مستقیم کی نشائم ہی کی جائے ۔ اور روز ازل سے کارواں حق کے رواں دواں ہونے کے واقعات کے تاریخی تانے بکے مل جائیں۔

حضرت آوم : آپ انسانیت کے جدا مجد ہیں ۔ ہم روز ازل "است بر بکم" پیٹم بوں کے وعدہ ، حضرت آدم کی تخلیق اور ہوشت سے دلیں نکالے کے پہلو کا مختفر جائزہ پیش کر چکے ہیں ۔ رواہت ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد دوسو برس تگ آپ میں اور حضرت حوا میں جدائی رہی ۔ پھراکٹے ہوئے ۔ اولاد ہوئی جن میں ایک بیاقا بیل اور چراواں بہن لبود پیدا ہوئے ۔ اور بعد میں ہا بیل اور از ان کی جراواں بہن اقلیما پیدا ہوئے ۔ اولاد ہوئی جن میں ایک بیاقا بیل اور قرآن کے مطابق اپنے بھائی ہا بیل کو قتل کر دیا کہ وہ اس کی جراواں بہن اقلیما پیدا ہوئے ۔ قابیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرائے ساتھ شادی کرے ۔ حضرت آدم نے قابیل کو الگ کر دیا اور اس نے برے دن گزارے اور اپن اولاد کے ایک اندھے بیٹے گاتھوں پتحر گئے سے مرگیا ۔ حضرت آدم کے ہاں البتہ ایک نیک بیٹے بھی پیدا ہوئے جن کو حضرت شیت کی اولاد تا بیل اور انکاذکر ہو چکا ہے ۔ حضرت آدم نے حکم دیا کہ حضرت شیت کی اولاد تا بیل کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی بیدائش، زمین پر اتر ناادہات تینوں باتیں جمعہ کے دن ہوئیں ۔

حضرت اور لیس ": ابن عباس کے مطابق حضرت آدم کے بعد بہلے پیغمر مبعوث ہوئے وہ حضرت ادر لیس ہی تھے۔آپ کو خنوخ بھی کہتے ہیں اور شجرہ نسب میں الیساذ کر ہو چکا ہے۔ایک دن آپ کے جتنے اعمال حسنہ جتاب الهی میں صعود کرتے تھے

کہ باقی نبی آدم جو آپ کے زمانے میں تھے ان سب کے اعمال حسنہ اتنے نہ ہوتے تھے۔ا بلیس نے اس پر حسد کیا اور ان کی قوم کو آپ کی نافرمانی پراکسایا۔اوراسطرح حق و باطل کی ٹکرہوتی رہی اور حضزت ادریس صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے رہے۔ حضرت نوح : ابن عباس کے مطابق حفزت نوخ کے والد لمک کی عمر بیای برس تھی جب کہ حفزت نوخ پیدا ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لمک اس کے بعد بھی کافی عرصہ زندہ رہے کہ حضرت نوخ چار سواسی برس کے تھے کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔اس کے بعد آپ ایک سو بیس سال دعوت حق دے کر صراط مستقیم کی نشاندی کرتے رہے لیکن زیادہ لوگ گمراہ ہی رہے جس کی وجہ سے طوفان نوح آیا۔اس میں سیزا بھی مقصو دتھی اور اللہ تعالیٰ کو دنیا کے رنگ وروپ کو تبدیل کر کے ایک دفعہ نئے سرے سے صراط مستقیم والوں سے دنیا پر خیر سے معاملات کو شروع کرنا مقصود تھا۔ جب طوفان آیا حضرت نوخ کی عمر چھ سو سال تھی ۔اس طوفان کے بعد بچے ہوئے مسلمانوں یا دین حنیف والوں کے ساتھ حضرت نوخ نے اس دنیا کو از سرنو آباد کیا اور مزید ساڑھے تین سو سال زندہ رہے ۔ آپکی ایک بیوی اور بیٹا کنعان جو گراہ تھے ، اس طوفان میں غرق ہوئے۔ طوفان نوح ": طوفان اور حفزت نوخ کی کشتی کاذکر قرآن پاک میں اکثرہے خاص کروہ دعا بسم الله مجرهیا و مرسها ان رہی لغفلورالرحیم جو حضرت نوخ نے کشتی پرسوار ہوتے وقت پڑھی ۔ قرون اولیٰ میں مسلمان ہر سواری پر چڑھتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے ۔اور اب زیادہ پڑھنی چاہئیے۔ کہ مشینوں کا زمانہ آگیا ہے اور ہمارے ایک بزرگ ان کو " شیطانی چرخہ " کا نام دیکیے ہوئے ہیں ۔روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوخ کو طوفان کے بارے میں آگاہ کیا اور اللہ کے حکم کے تحت آپ نے ایک کشتی بنوائی جو تین سو ہاتھ لمبی ، پچاس ہاتھ چوڑی ، اور تئیس ہاتھ اونجی تھی ۔ ہاتھ کا پیمانہ اس زمانے کے قد و بت کے مطابق تھا تو لوگوں کا جم بھی اتنا ہی بڑا ہو گا۔اسلئے نسبت وہی رہتی ہے۔ویسے کشتی بند تھی اور اسکے تین دروازے تھے جو کھولے اور بند کئے جاسکتے تھے۔ کشتی کی ساخت الیبی تھی کہ وہ پانی کی سطح سے چھ ہاتھ اوپر تیر سکتی تھی۔ کشتی میں حضرت شیث کی اولاد سے تہتر افراد تھے جن میں سے سات حصرت نوخ سمیت آپ کے اہل خانہ تھے۔حیوانات سے بھی ایک ایک جوڑا تھا۔ بیعنی چرند دیرند حن کو اللہ تعالیٰ نے بچانا تھاانہوں نے خو دآگر بروقت کشتی میں پناہ لے لی۔

روایت ہے کہ اس طوفان کی وجہ سے بلند سے بلند پہاڑ پر بھی پندرہ ہاتھ پانی چڑھ گیا تو یہ بالکل ممکن ہے کہ اس وقت ہماری زمین کی یہ شکل نہ ہو ۔ طوفان نوح کے وقت پانی صرف آسمان سے نہ برسا بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے چشے بھی کھول دیئے۔ ارشاد ربانی ہے۔ "ہم نے لگا تار پانی کی جھڑی سے آسمان کے دروازے کھول دیئے اور زمین کے سوتے (چشے) جاری کر دیئے۔ تو پانی ایک حکم پر جس کا اندازہ ہو چکا تھا پہنے کے مل گیا۔ " یعنی پانی کے دو حصے تھے ۔ آدھا پانی آسمان سے اور آدھا زمین سے ۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زمین کے سمندروں، خشکی یا پہاڑوں کی موجو دہ شکل طوفان نوح کے بعد بنی ۔ اور اب صرف زمین کے پانی سے بارشیں ہوتی ہیں ۔ طوفان نوح سے پہلے صرف سری لٹکا، ہندوستان اور جزیرہ منائے عرب کاذکر آتا ہے ۔ اور طوفان نوح کے بعد اور ممالک کاذکر بھی آتا ہے ۔ یہ ممالک پہلے موجو د تھے یا طوفان کے بعد یہ شکل اختیار کی ، اس سلسلہ میں حتی رائے دینا مشکل ہے۔ مطوفان کی مزید و صفاحت: دوایت ہے کہ چالیس دن تک لگا تار بارش برستی رہی ۔ اور یہ چالیس دن شامل کر کے طوفان کی مزید و صفاحت: دوایت ہے کہ چالیس دن تک لگا تار بارش برستی رہی ۔ اور یہ چالیس دن شامل کر کے طوفان کی مزید و صفاحت: دوایت ہے کہ چالیس دن تک لگا تار بارش برستی رہی ۔ اور یہ چالیس دن شامل کر کے

حضرت نوخ اوران کے ساتھی لگانار تقریباً چھ ماہ کشتی میں سوار رہے اور کشتی پانی پر تیرتی رہی ۔روایت ہے کہ حضرت نوخ گیارہ رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور دس محرم کو خشکی پراترے کہ اس وجہ سے دس محرم یاعا شورہ کو اب بھی ہم روزہ رکھتے ہیں ۔ کشتی والوں کی تعداد بھی تقریباً تہتر بتائی جاتی ہے اور اس روز امام حسین نے اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ عظیم قربانی دے کر اسلامی فلسفہ حیات پر عمل پیرا ہونے کا عملی منونہ پیش کیا ۔یہ بھی روایت ہے کہ طوفان کے دوران کشتی نے مکہ مکر مہ میں خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔

طوفان مقم گیا: روایت ہے کہ کشتی مکہ مگر مہ سمیت مختلف مقابات کا جگر لگاتی رہی اور آخر میں موجودہ عراق میں موصل کے نود کیے جو دی پہاڑی پررک گئ ۔ اس پہاڑی علاقے کی شکل وصورت ہمارے کو ہستان نمنک کی سطح مرتفع یا پہاڑیوں سے ملتی جلتی ہے ۔ کہ بغدادو غیرہ اور ہرات سے ہوتے ہوئے جب علوی قبائل محمود غزنوی کے لشکر کے ساتھ کو ہستان نمنک آئے تو انہوں نے اس علاقے کی پہاڑیوں کو بھی جو دی پہاڑیوں کا نام دیا ۔ موجودہ اعوان قبائل انہی علوی لشکریوں کی اولاد سے ہیں ۔ جن کو محمود غزنوی نے سب سے پہلے مغربی کو ہستان نمنک کی وادی سون سکسیر میں آباد کیا ۔ اور مورضین نے بعد میں اس علاقے کے لوگوں کو جو دہ قبائل اور جنجوعہ قبائل کا مسکن کہہ دیا ۔ علاوہ کچھ پیشکو ئیاں بھی ہیں کہ ان علاقوں کے لوگ اسلام کی نشاۃ ثانیہ میں عظیم خدمت سرانجام دیں گے۔ ممکن ہے ایساہو چکاہو کہ اس خطرے عظیم مجاہد مجود عزنوی نے اپنی فوجی حکمت عملی کو اس علاقے میں اسلام کھیلانے کے بعد آگے بڑھایا ۔ بہر صال جسے ہی حضرت نوح کی کشتی جو دی پہاڑی پر رکی تو سب لوگ نیچ اتر بے علاقے میں اسلام کھیلانے کے بعد آگے بڑھایا ۔ بہر صال جسے ہی حضرت نوح کی کشتی جو دی پہاڑی پر رکی تو سب لوگ نیچ اتر بے اور ہر شخص نے اپنے لئے وہاں ایک گھر بنایا کہ جگہ کا نام بھی "سوق النٹانین " یعنی اسی آدمیوں کے گھر پڑگیا ۔ لیکن جب وہاں کی اور ہر شخص نے اپنے لئے وہاں ایک گھر بنایا کہ جگہ کا نام بھی "سوق النٹانین " یعنی اسی آدمیوں کے گھر پڑگیا ۔ لیکن جب وہاں کی آگر بابل میں آبادہ ہو گھر کو ایاں آج بھی پرانے کھنڈر رات موجود ہیں ۔ اور ہر شخص

اولاو نور ح الله عرب ما ما ما درجید تھے۔ کنعان تو حالت کفر میں طوفان کی نظر ہو گیا۔ باتی تین سام ، حام اور یافث تھے پیٹم برزیادہ ترسام کی اولاد سے ہیں اور جسیا کہ شجرہ و نسب میں واضح کیا گیا حضرت ابراہیم بھی انہی کی اولاد سے تھے۔ حام کی اولاد سے نکل کر ملک شام اور جزیرہ نماع رب میں بھی بھیلی ۔ حام کی کچھ اولاد تو عراق ہی میں رہ گئ کہ نمرود کافرای کی اولاد سے تھا۔ اور کچھ جاکر مصر میں آباد ہوئی ۔ کہ مصر جس کے نام پر ملک مصر ہے حام کے بینے بسر کا بیٹیا تھا۔ بلکہ یہ بھی روایت ہے کہ باتی سارے افریق میں لوگ بسر کے دوسرے بینے فریق کی اولاد سے ہیں اور افریق کے نام کی وجہ تسمیہ بھی فریق ہی ہے۔ البت یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ حام کی جو اولاد بابل میں تھی ان سے کوئی بڑا قبیلہ بھی جاکر مصر میں آباد ہو گیا اور موجودہ قاہرہ کے نزدیک جو ہماری تاریخوں میں باب الیون کے شہر کا ذکر آتا ہے یہ شہرانہی لوگوں نے آباد کیا۔ کہ اہل روم کے حوالے سے اہل یورپ نے جو تریخوں میں باب الیون کے شہر کا ذکر آتا ہے یہ شہرانہی لوگوں نے آباد کیا۔ کہ اہل روم کے حوالے سے اہل یورپ نے جو تریخوں میں میں وہ اس شہر کو بھی بابل ہی کہتے ہیں یا دوسرا بابل ۔ راقم نے اپنی کیا۔ کہ اہل روم کے حوالے سے اہل یورپ نے جو کو تفصیل سے بیان کیا ہے ۔ علاوہ ابن سعد میں پرانے قبائل کاجو ذکر ہے تو اس میں قوم عادو توم مشود اور عرب کے کئی قبائل سام کی اولاد سے ہیں۔ مبلہ محمد بن السائب کے مطابق ہندوستانی اور سندھی (پاکستانی) بھی سام کی اولاد سے ہیں۔

تنبصرہ: شمالی ہندوستان کے لوگوں کے لئے تو یہ بات صحیح ہوسکتی ہے لیکن جنوبی ہند کے دراوڑ شاید سام کی اولاد سے نہ ہوں بہر جال یہ نکتہ وضاحت چاہتا ہے کہ موجودہ تاریخوں میں جو بایل اور مصر کی تہذیبوں کا ذکر ہے یا ہمارے ملک میں شیکسلا، ہڑ پہ اور موہ ہنجوڈارو کی تہذیبوں کا ذکر ہے کیا یہ لوگ حضرت نوخ سے پہلے ہوئے یا بعد ؛ دونوں صور توں میں ایک ہزار سال کے وقفے میں اتنی بڑی تہذیبوں کا پنینا کچھ مشکل نظرآتا ہے ۔اس لئے جو پہلے گزارش ہو چکی ہے کہ یا تو زمان کا حساب ٹھیک نہیں ۔ یا پیغم بوں میں وقفے ضرور زیادہ تھے اور یا ہمارے جدامجد حضرت آدم سے پہلے کئ آدم ہونے والی بات صحیح ہے ۔بار ھویں صدی عیبوی کے ہمارے عظیم فلاسفر و بزرگ ابن عربی نے لینے مکاشفات میں زمان و مکان اور پرانے لوگوں کے بارے کا فی کچھ کہا ہے ۔اوپر بیان ہو چکا ہے کہ آجکل ان کی تحریروں پر یورپ اور امریکہ میں شحقیق ہور ہی ہے ۔شاید الیسی شحقیقات حالات کے تانے بانے بہتر طور پر طاسکس ۔

زبافیں: ہماری پرانی تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوخ کے زمانے تک ساری دنیا یا لوگوں کی ایک زبان تھی ۔اور حصرت نوخ کی اولاد کے چھیل جانے کے بعد دنیا کے خطوں میں الگ الگ زبانیں رائج ہو گئیں ۔ یہ بڑی عملی مثال ہے ۔ انسان جب کسی علاقے میں محدود ہوجاتا ہے تو نہ صرف اس کی زبان سائھ والے محدود علاقے سے مختلف ہوجاتی ہے بلکہ لو گوں کے رنگ وروپ بھی تبدیل ہوجاتے ہیں ۔افغان اور ہم ہزاروں سال ایک رہے ۔ پچھلے ڈیڑھ سو سال سے الگ الگ ہوئے تو ہمارے رنگ وروپ میں فرق بڑگیا ۔ بھارت کے ساتھ ہماری چالیس سال کی علیحد گی نے اثرات و کھائے ۔ پاکستانی ون بدن ونیا کی خوبصورت ترین قوموں میں شامل ہوتے جاتے ہیں ۔ اور بھارت والے جو کچھ پہلے تھے اس سے کمز ہوتے جاتے ہیں ۔ ایک کہمانی **یاافسا**ند: بابل کی تہذیب کے ساتھ ایک کہانی وابستہ ہے کہ ان لو گوں نے ایک مینار بنانا شروع کر دیا کہ اس پر چڑھ کر آسمانوں پر واپس حلے جائیں گے ۔اللہ تعالیٰ کو جب فرشتوں نے ان کے ان ارادوں کی خبر دی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کی زبانیں الگ الگ کر دی جائیں ۔ تو ان میں تفرقہ پڑجائے گااورخو دبخوداس کام سے بازآجائیں گے اور پھرالیے ہی ہوا۔ سمبق آموز: کہانی بہت سبق آموز ہے اور اس میں فلسفہ بھی ہے ۔ مشرقی پاکستان اور ہماری الگ الگ زبان ہوجانے کے بعد ہمیں ملک بھی بانٹنا پڑا۔ اور اب مغربی پاکستان میں زبان یاطبقاتی تقسیم کے حکروں میں پڑکر ہم اس ملک کو بھی بانٹنا چاہتے ہیں ۔ حصرت عمرٌ اس پہلو کو خوب سمجھتے تھے کہ حکم دیا۔جہاں جائیں زبان عربی کر دیں ۔راقم نے اپنی خلفاء راشدین کی تعبیری اور چوتھی کتاب میں اس فلسفذ پر بھرپور تبھرہ کیا ہے۔ کہ جس طرح اہل مصراور افریقہ والوں نے حضرت عمرٌ کی بات مانی اس طرح ایران والے بھی مان جاتے تو آج ہم سب مسلمان ہونے کے علاوہ "عرب " بھی ہوتے ۔ اور اس وقت نہیں تو جب ہم نے الله اور رسول کے نام پریہ ملک بنایا تھا تواپی زبان کو عربی کردیتے ۔فرمایا حضور پاک نے "پیند کروع بی کو کہ قرآن پاک کی زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے اور میری زبان ہے " - فج کے موقع پراس عاجز کے پاس سب سے بڑا ہتھیار میری ٹوٹی چوٹی عربی تھی ۔ اور بڑی ندامت ہوئی کہ انگریزی کی طرح عربی پر عبور کیوں مذحاصل کیا۔اوراب بھی اللہ کے ہاں عرض ہے کہ تھیے عربی زبان پر عبور دے اور پاکستان کی زبان عربی بنادے۔

بہرحال ہم مضمون کی طرف والیں آتے ہیں اور ہمارے مؤرخین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کے طلوع کے وقت حضرت نوخ کی اولاد بہت پھیل چکی تھی، جس کاذکر آگے آئے گا۔اور زبان کے سلسلہ میں یہ حال ہو چکا تھا کہ سام اور حام میں سے ہرا کیک کی اولاد کے لئے تقریباً اٹھارہ اٹھارہ اٹھارہ مختلف زبانیں ہو چکی تھیں۔اور یافٹ اکیلے کی اولاد کی تقریباً چھتیں زبانیں بن چکی تھیں ہمارے آقا نے جہاں امت واحدہ کا تصور دیا تو آپ کے غلام جناب عرش نے اہل حق کی زبان بھی ایک کرنے کی کوشش کی ۔ پاکستان بن جانے کے بعد جب موجو دہ آغا خان کے دادا سلطان احمد آغا خان مرحوم نے اہل پاکستان کو ۱۹۵۰ء میں عربی زبان اپنانے اور پہلے سو سال کے اسلام کی طرف والیسی کا مشورہ دیا تو بات سنی ان سنی ہو گئی۔لیکن راقم تو اس کتاب کے لکھنے میں ان دونوں مقاصد کو سامنے رکھے ہوئے ہے۔کہ امت میں ہر طرح کی وحدت ہو۔

آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیمہ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام حضرت ابراہمیم : حضرت ابراہمیم کے سلسلہ نسب میں آپ کے والد کا نام تارح لکھا گیا۔لین قرآن پاک میں آذر کو آپ کا والد کہا گیا ہے۔اس عاجزی تحقیق یہ ہے کہ پیغمبر کاوالد کافر نہیں ہوسکتا۔امام جعفر صادق کینے والد امام محمد باقرائے اور وہ اپنے والد امام زین العابدین سے اور وہ امام حسین سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ وہ طہارت سے نکے ہیں ۔ بعنی حضرت آدم سے لے کر حضور پاک کے ماں باپ تک جس سلسلہ نے نور محمدی کو پشت در پشت منتقل کیا وہ سب طاہر بعنی پاک تھے۔اس لئے بچ میں کوئی کافر کسے آئے۔ بدقسمتی سے کئی لوگوں نے حضور پاک کے عظیم والدین کے لئے بھی عجیب و غریب الفاظ استعمال کئے جس کا ذکر بعد میں ہوگا۔لیکن یہاں ہم یہ بادر کرانا چاہتے ہیں کہ آذر، حضرت ابراہیم کا چھاتھا۔ادر عرب میں چھا کو باپ کہنا عام ہے۔قرآن پاک میں حضرت بیعقوب اپنے بیٹوں کو جہاں اپنے ابا کے معبود کی عبادت کا حکم دیتے ہیں وہاں آبا میں حضرت ابراہمیم ، اپنے دادا اور حضرت اسحاق کے والد کے علاوہ حضرت اسماعیل اپنے چچا کو بھی اپنے آبا میں شمار کرتے ہیں ۔ یہی نہیں بلکہ عرب رواج میں چی کو بھی ماں کہتے ہیں ۔آگے بعیویں باب میں حنین کی جنگ کے دوران ذکر آئے گا کہ حضور پاک کے چیرے بھائی ابوسفیان بن حارث جب حضور پاک کی رکاب بکرتے ہیں اور حضور پاک ان سے یو چھتے ہیں " کون ہو ؟ " تو ابو سفیان عرض کرتا ہے " میں یارسول الله -آپ کی ماں کا بیٹا" اور ہمارے علاقے میں علوی اور قریش قبائل میں اب مجی یہ الفاظ رائج ہیں ۔اور مری کے علاقے کے عباسی بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ۔لیکن ایک خاص پہلو بھی ہے ۔ہم ہر مناز کے بعد جب التحيات بيضة بين تو آخر مين قرآن پاك مين دي كمي دعا" رب جعلني مقيم الصلوة -----پريضة بين جس مين اپنے ماں باپ كي مغفرت کی دعا بھی ہے ۔ یہ دعا ہم اپنے جدامجد اور دین حنیف والے حضرت ابراہیم سے سکھے ہوئے طریقے سے مانگتے ہیں ۔اب الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ وعا سکھلائی تو کسے ان کے ماں باپ کی بخشش ندکرے گا۔ہمارے عظیم علماء اور بزرگوں نے اس سلسلہ میں بڑی تحقیقات کیں جن سب کا ذکر معاملات کو لمباکردے گا۔ان سب نے اور خاص کر امام سیوطیؒ نے امام ابن حصرت ابراہم میراگ گزار ہو گئ تو آپ کے جھاآذر نے کہا " کہ کس نے اس آگ کو دفعہ کیا " - تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس پر

آگ کا ایک شرارہ بھیجا جس نے اس کو جلا کر را کھ کر دیا ۔ یہ سب جائزہ پیش کرنے میں مقصدیہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ حصرت ابراہیم کے والدین دین حنیف کے پیروکار تھے۔یہی چیزآگے ہمارے آقا کے والدین کے بارے میں پیش کی جائیگی – حضرت ابراہسیم اور حغرافیہ: (نقشہ دوم سے استفادہ کریں) ابن السائب الکلبی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد شہر حران (موجو دہ عراق ) کے باشندے تھے۔اور پھرامک سال قط پڑا تو آپ نے ہر مز گر د (موجو دہ ایران ) کے علاقے میں ہجرت کی ساتھ حضرت ابراہیم کی والدہ نونا بھی تھیں ۔ محمد بن عمرالاشلی کے مطابق البتہ محترمہ کا نام ابنونا تھا ۔ بہرحال آپ بھی سام بن نوح کی اولاو سے تھیں ۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم ہر مز گرومیں 💎 پیدا ہوئے لیکن بعد میں بجرت کرے کو ثی کے مقام پرآگئے جہاں حصرت ابراہیم کے ناناکر تبانے بابل کے بادشاہ کے حکم پر نہر کو ٹی کھودی تھی۔آپ کے چچاآ ذر بعد میں بابل کے بادشاہ نمرود کے بتوں اور دیوی دیو تا کی رکھوالی پر مامور ہوگئے ۔اس سے آگے ہم قرآن پاک کے حوالے دیں گے کہ بادشاہ ( نمرود ) حصرت ابراہیم کے ساتھ بحث میں کس طرح بھچکاہوا۔جب حصرت ابراہیم نے فرمایا کہ "میرااللہ سورج کو مشرق سے تکالتا ہے تو اگر طاقت رکھتا ہے تو سورج کو مغرب سے تکال " - قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے بارے بہت کچھ ہے اور بادشاہ کے حصرت ابراہم کو قدر کرنے یا جلادینے کی کوشش کے بارے بھی ذکر ہے۔بہرحال آگ پر حصرت ابراہم نے قرآن پاک میں بیان شدہ مشہور دعا " حسبنا اللہ ونعم الو کیل " پڑھی ۔اورآگ گل و گلزار ہو گئی ۔یہ دعاامت محمدیہ میں آج بھی جاری و ساری ہے ۔اور کو ٹی کا مقام بھی مسلمانوں کے لئے متبرک ہے۔ راقم نے اپنی خلفاء راشدین کی کتاب اول میں تفصیل بیان کی ہے کہ کس طرح حضرت عررے زمائے میں قادسیہ کی جنگ کے بعد جب جناب سعد بن ابی وقاص نے مدائن کی طرف پیش قدمی کی تو بابل مے بعد اور سباط سے پہلے کو ٹی کا مقام آیا۔مسلمانوں نے اس جگہ رک کروہ تمام مقامات دیکھے جہاں پر جناب ابراہیم قدم رنجہ فرما حکے تھے اور حضرت ابراہمیمٌ پر درود و سلام بھی بھیجا۔اور ساتھ ہی اپنے آقا حضور پاک پر بھی درود و سلام بھیجا۔ کہ جب تک سرکار دوعالم ً پر در دو و سلام نه بھیجا جائے ، درود و سلام مکمل نہیں ہو تا ۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ اس مقام کی زیارت سے مجاہدین کو مزی روحانی

ابن عباس کے مطابق اوپر بیان شدہ واقعہ لیمی حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کی کوشش کی ناکامی کے بعد ،
حضرت ابراہیم نے حران کے مقام کے نزدیک دریائے فرات کو عبور کیا اور ملک شام (موجودہ سریا) چلے گئے کہ اس زمانے میں ان علاقوں کو کنعان کہتے تھے۔ یہ نام حام بن نوح کے ایک بیٹے کنعان کی وجہ سے پڑانہ کہ حضرت نوح کے بیٹے کنعان کی وجہ سے جو طوفان میں عزق ہو گیا تھا۔ ان کنعان کی اولاد کے علاوہ حضرت ابراہیم کے ایک پچیا شویل بن ناحور بھی وہاں آباد تھے۔ ان کی ایک بیٹی سازہ نے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے ساتھ تکاح کے لئے پیش کر دیا ۔جو آپ نے منظور فرما یا۔ (یہودی اور عیسائی ایک بیٹی سازہ نے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے ساتھ تکاح کے لئے پیش کر دیا ۔جو آپ نے منظور فرما یا۔ (یہودی اور عیسائی آپ کو سارہ کہتے ہیں) اور جناب سائرہ آپ کے ساتھ ہو گئیں ۔آپ کی عمر اس وقت پیٹٹنیس برس تھی اور وہاں سے آپ موجودہ اردن میں گئے جہاں آپ کے بھائی ہاراں رہتے تھے۔ یہ جگہ وادی یرموک سے نزدیک ہے اور جبل ہاراں انہی کے نام سے ہے۔ انہی کے بیٹے حضرت لوط بھی پیٹمبر ہوئے جن کانسب میں ذکر ہو چکا ہے۔

اردن سے حصرت ابراہیم مصر گئے اور مشرق سے جنوب کی طرف وہی راستہ اختیار کیا جو جناب عمرہ بن عاص نے حصرت عمر کے زمانے میں باب الیون کی فتح کے لیے کیا تھا (جس کی تفصیل راقم کی کتاب خلفاء راشدین حصہ سوم میں ہے) باب الیون ، عین شمس اور مصراس علاقے کے پرانے شہر ہیں اور آج اس جگہ پرقاہرہ شہر اور فسطاط کی چھاؤٹی ہے اس کے علاوہ اس علاقے میں دریائے نیل کے مغربی کنارے پر منف کا شہر ہے جبے حصرت نوح کے پرپوتے مصرفے آباد کیا تھا ۔ حصرت ابراہیم کا باب الیون تک جانب کچھ کیا نہیں کہہ سکتے کہ وہ ملک کا دارا گھومت تھا یا باب الیون ۔ مصر میں اس الیون تک جانا تو گی بع نہیں من وہ کیا نہیں کہ سکتے کہ وہ ملک کا دارا گھومت تھا یا باب الیون ۔ مصر میں اس کو میں گراہ لوگوں کی بادشا ہی تھی جو بے دین ہو چکے تھے ۔ عین شمس جس کو اہل یورپ صلیو پولس کہتے ہیں ان لوگوں نے آباد کیا تھا جنہوں نے حضرت ہا جرہ کے خاندان سے حکومت تھینی تھی اور اس شہر میں سورج کی پرستش کرتے رہے ۔ حضرت ہا جرہ ، مصر کی قبطی قوم سے تھیں جو حضرت ابراہیم کو تحف کے طور پر دے دیا ۔ جنہوں نے ان سے لکاح کر لیا ۔ حضور پاک نے بادشاہ وقت نے حضرت ہا جرہ کو حضرت ابراہیم کو تحف کے طور پر دے دیا ۔ جنہوں نے ان سے لکاح کر لیا ۔ حضور پاک نے مسلمانوں کو اسی وجہ سے قبطی قوم کے ساتھ جہر سلوک کے لیے ارشاد فرما یا اور ساتھ ہی فرما گئے کہ قبطی قوم جلد اسلام کی طرف مائل ہوگی ۔ اس لئے مصر آسانی کے ساتھ فتی ہو گیا اور حضور پاک کی پیشکوئی پوری ہوئی ۔

بخاری شریف میں یہ بھی روایت ہے کہ مصر کے کافر بادشاہ نے حصرت سائرۃ پردست درازی کرنے کی کوشش کی اور اس کی بری حالت ہو گئی۔اس خوف اور اپنے اراوہ گناہ کی تلافی کے لیے اس نے جتاب ہاجرۃ کو جتاب سائرۃ کے لیے ایک خادمہ کے طور پر دیا۔اس چیز کو بھی بعد میں یہودیوں نے بہت اچھالا کہ حصرت اسحاق ٹو حصرت سائرۃ کی اولاد تھے اور حصرت اسماعیل حصرت اسماعیل سائرۃ کی ایک خادمہ کی اولاد سے ۔اس لیے حصرت اسحاق ، حصرت اسماعیل سے افضل ہیں ۔ہمارے لیے قرآن پاک کے الفاظ "لا نفرق بین احد "والی بات ہے اور نسب پہچان کے لیے ہے ۔آگے ہرآدمی اپنے کر دار کے حساب سے جانچا جائے گا۔ نقشہ دوم میں حصرت ابراہیم کے سفروں کی نشاند ہی کی گئے ہے کہ آپ مصرسے واپس شام و فلسطین میں آگئے اور آپ نے موجو دہ بسیت المقدس کے مزد کی قیام کیا۔اس جگھے کو اس زمانے میں آور شلم کہتے تھے جے اہل یو رپ نے پروشلم بنا دیا۔

خانہ کعیہ۔ اللہ کاہبملا گھر: ابن سعد کے مطابق خانہ کعبہ کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم پر کی اور
مزولفہ جس کا ذکر ہو چکا ہے وہاں سے آگے بڑھ کر حضرت آدم نے مکہ مکر مہ میں موجو دہ حرم شریف کی بنیاد ڈالی۔ ابن سعد نے یہ
بھی لکھا ہے کہ طوفان نوخ کے اثرات حرم شریف پر بھی ہوئے ۔ لیکن پانی پر تیرتے ہوئے اس کشتی نے حرم شریف یا خانہ کعبہ کا
طواف بھی کیا۔ حضرت ابراہیم کے مکہ مکر مہ میں آنے کے سلسلہ میں ابن عباس کی روایت کے طور پر پوری کہانی بخاری شریف میں
بہت تفصیل کے سابقہ لکھی گئی ہے۔ مختصراً حضرت ابراہیم ، حضرت ہاجرہ اور اپنے معصوم بیلے حضرت اسماعیل کو موجو دہ حرم
شریف میں چھوڑ گئے ۔ یہ ایک قسم کا دیس نگال تھا کہ حضرت سائرہ سوکن کو دیکھنا پیند نہ کرتی تھیں لیکن اللہ تعالیٰ کے راز نرالے
ہیں ۔ کہ اس نے کیا کر دیا ۔ پانی کی تلاش میں جناب ہاجرہ نے صفااور مروہ کے سات عکر لگائے اور پنج میں تیز بھی دوڑیں ۔ واپس
آئیں تو چٹمہ جاری تھا جس کو آپ نے فرمایا ۔ زم زم بین رک اور یہی نام پڑگیا ۔ حضرت ابراہیم وہاں آتے رہتے تھے اور

حضرت اسماعیل کو بچپن میں اللہ کے نام پر قربان کرنے کے سلسلے کی کہانی سب مسلمانوں کو معلوم ہے۔اور آگے ذکر ہے کہ پانی کی وجہ سے کچھ عرصہ بعد جرہم قوم کے لوگ بھی مکہ مگر مہ میں آباد ہو گئے اور حضرت اسماعیل نے انہی کے خاندان میں شادی کی ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے خاند کعبہ ازخو و حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے خانہ کعبہ ازخو و کے علاوہ مقام ابراہیم ۔زمزم کا چیٹمہ ۔صفااور مروہ کی پہاڑیوں کے نشانات ان تاریخی پہلوؤں کے آج خودگواہ ہیں ۔ جتاب ابو ذر خفاری کی ایک روایت کے مطابق مکہ مگر مہ میں خانہ کعبہ کی عمارت بہت المقدس کی مسجد اقصیٰ سے چالیس سال پہلے تعمیر کی گئ مسجد اقصیٰ کے پاس حضرت ابراہیم نے لیٹ بیٹے حضرت اسحاق کو آباد کیا اور وہاں پر جب لوگوں نے آپ کی مخالفت کی تو آپ نے رملہ اور ایلیا کے در میان بھی ایک مسجد آباد کی سورۃ عمران

ے مطابق اور تاریخی طور پر بھی خانہ کعبہ ۔اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے ۔اور بست المقدس کی مسجد اقصیٰ کو ثانوی حیثیت حاصل ہے ۔ البتہ ہم مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول اس لئے کہتے ہیں کہ پہلے پہل مسلمان کچھ عرصہ کے لیے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ۔اور بعد میں منہ مکہ مکر مہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیرنے کا حکم ملا۔

حضرت ابراہمیم می اولاد: اب تک حصرت ابراہیم کی دوشادیوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ جب حضرت ابراہیم کی عمر نوے برس کی تھی تو ام المومنین جناب صاجرہ کے بطن سے حصرت اسماعیل پیدا ہوئے ۔ جن کی عمر جب دو برس ہوئی تو حضرت ابراہیم ورنوں ماں بیٹے کو مکہ مگر مہ چھوڑ آئے ، آپکی قربانی کا ذکر ہو چکا ہے اور قرآن پاک میں سورہ صفات میں ہے کہ آپ کو ایک عظیم قربانی کے بدلے بچالیا گیا ۔ کچھ مفسرین نے ذبح عظیم کے بارے کہا ہے کہ جنت سے ایک بڑے جسم والا دنبہ آپ کے بدلے قربان ہوا ۔ اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ واقعہ کر بلاکی طرف اشارہ ہے اور یہ عاجز دوسرے جائزہ سے متفق ہے ۔ بہرعال حضرت اسماعیل جب بیس برس کے تھے تو ام المومنین جناب ہاجرہ کا انتقال ہو گیا ۔ حضرت اسماعیل نے کئ شادیاں کیں اور آپ کے بارہ لڑ کے ہوئے ۔ آپ کے بیٹے قیزر کی اولاد سے حضور پاک اور تمام قریش ہیں ۔ دما نے دومت الجدل کی بنیادر کھی وغیرہ بارہ لڑ کے ہوئے ۔ آپ کے بیٹے قیزر کی اولاد سے حضور پاک اور تمام قریش ہیں ۔ دما نے دومت الجدل کی بنیادر کھی وغیرہ علی بن ربالجی روایت کر آ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا "کہ سب عرب حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں " ۔ لیکن یہ روایت ضعیف بے ۔ آگے چو تھے باب میں حضرت اسماعیل کی اولاد کا تفصیلی ذکر موجو د ہے ۔

حضرت اسحاق اوران کی اولاد: حضرت ابراہیم کے دوسرے مشہور بیٹے حضرت اسحق پینجر ہیں۔ جو حضرت سائرہ کے بطن سے ہیں ۔ اوراپی والدہ محرّمہ کے ساتھ بیت المقدس کے علاقے ہی میں رہے ۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر کشت ہے ۔ آگی بیٹے حضرت یعقوب اوران کے بیٹے حضرت یوسف بھی پیغیم تھے۔ حضرت یوسف کا قصہ قرآن پاک کی ایک پوری سورہ میں بیان کیا گیا ہے آپ کو بھی اسی راست سے بے جاکر عین شمس بچ دیا گیاجو راستہ تبلیخ کیلیے آپ کے جدامجد حضرت ابراہیم نے اختیار کیا تھا اور اس کا ذکر ہو چکا ہے (نقشہ دوم سے استفادہ کریں) آگے کہانی سبق آموز بھی ہے اور دلچپ بھی ۔ کہ وقت آیا کہ حضرت یوسف کی دیر مصر کے وزیراعظم بن گئے ۔ اور فیوم شہر آپ ہی نے آباد کیا۔ روایت ہے کہ حضرت اسحاق کی اولاد سے حضرت یوسف کے ستر رشتہ دار آپ کے پاس جاکر مصر میں آباد ہو گئے ۔ آگے ذکر آتا ہے کہ جب حضرت موی مصر میں پیدا ہوئے ۔ تو وہاں کے ستر رشتہ دار آپ کے پاس جاکر مصر میں آباد ہو گئے ۔ آگے ذکر آتا ہے کہ جب حضرت موی مصر میں پیدا ہوئے ۔ تو وہاں

بنواسرائیل بین حضرت بیعقوب کی اولاد سے جو اولاد بڑھی ان کی تعداد چھ لاکھ تھی۔اب جو شجرہ نسب ہم ابن سعد کے حوالے سے پیچھے کھے آئے ہیں۔اس کے لحاظ سے حضرت موئی، حضرت بیعقوب کی چو تھی پشت اور حضرت ابرہمیم کی چھٹی پشت سے ہیں۔ تو سوال بی ہے کہ کیا چھ پشتوں میں تعداداتنی ہو سکتی ہے اور دس قرن بھی پورے ہوجاتے ہیں۔ہارون رشید، عباسی خلیف، حضور پاک کے چھا حضرت عباس کی آٹھویں پشت سے تھے۔درمیانی عرصہ تقریباً ڈیڑھ سو سال ہے اور ہارون کے زمانے میں حضرت عباس کی کل اولاد کی تعداد بیس ہزار بنتی تھی۔ خیر ہر زمانے کے حالات مختلف بھی ہوسکتے ہیں۔اور ہراکی کی اولاد ایک نسبت سے نہیں بڑھتی لیکن اتنافر تی نہیں ہوسکتا۔تو ہمیں عرصے اور تعداد میں سے یا شجرہ نسب میں سے کسی ایک پے شک ضرور پڑتا ہے۔اور اس عاجز کا بی جائزہ اور زیادہ تحقیق طلب ہے کہ پرانے زمانے کے "زمان "۔اور شجرہ نسب میں شک کی گنجائش ہے۔

حضرت موسی اور پنی اسرائیل در ندگ فرعون نے کسے اجین کی ہوائی اور ہوا اس کا ذکر قرآن پاک میں بہت کثرت ہے ہوا ہے کہ بواسرائیل کی زندگی فرعون نے کسے اجین کی ہوائی تھی۔ حضرت موسی کی پیدائش، فرعون کے گھر میں پرورش اور پھر مصر ہوائی وغیرہ کے سارے ذکر تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں موجو دہیں۔ جن بزرگ کے ہاں مدین میں حضرت موسی نے پناہ لی ان کی بکریاں چرائیں اور ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کی ان کے بارے میں مضرین کا خیال ہے کہ وہ حضرت شعیب تھے۔ اب شجرہ نسب کے لخاظ سے حضرت شعیب تھے۔ اب حضرت ابراہیم کے بیٹے مدن یا مدین کی اولاد کہتا ہے۔ تو اس وجہ سے لینی لفظ مدین کی وجہ سے مضرین نے حضرت شعیب کو حضرت موسی کا خیر بنادیا۔ (والند اعلم بالصواب) اس عاجز کے لحاظ سے زمانہ کا یہ جائزہ صحح نہیں محلوم ہو تا ہے اور راقم ان بہلوؤں کے حزید محتیق طلب ہونے کے سلسلہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہے۔ حضرت موسی اور آب کے بھائی حضرت ہارون نے فرحون کے بیٹے سے بنوائرائیل کو کس طرح تھودایا اور فرعون کا لشکر کسے عزق ہوا۔ ان سب بہلوؤں کا تذکر کر تھے ہیں۔ کچہ لوگوں کا ساتھ ہے۔ بیچے بم قرآن پاک اور احادیث مبار کہ کی مدوسے حضرت موسی اور خواجہ خضر کی ایک میں داخوہ جو کہ ہیں واضح کر حکا ہے۔ بہ حضرت الیاس ، حضرت الیاس اور خواجہ خضر ایک ہی شخصیت ہیں۔ لین راقم شجرہ میں واضح کر حکا ہے کہ حضرت الیاس ، حضرت الیاس اور خواجہ خضر ایک ہی شخصیت ہیں۔ این راقم شجرہ میں واضح کر حکا ہے کہ حضرت الیاس ، وہرہ کو ہی تسلیم نہیں کر حکا ہے۔ دور کو ہی تسلیم نہیں کر خواجہ خصر کی اور گور کی علی ہی خواجہ خصر کی ایک کی لوگ آبکل بھی خواجہ خصر کے میں۔ اور کھی علیا خواجہ خصر کے ایس ہی خواجہ خصر کے ایس ہیں کو گور کر آبکل بھی خواجہ خصر کی میں۔ اور کھی علیا نے دور کو ہی تسلیم نہیں کر حک کی تعرف کی تسلیم نہیں کر گور کو کہ کور کور کی تسلیم نہیں کر واحد خصر کی اور کور کی کر رہے ہیں۔ اور کھی علیاء خواجہ خصر کے ایسے وجود کو ہی تسلیم نہیں کر کے اور کی کور کی کر کر گھی نہیں کر کھی تو کور کی تسلیم نہیں کر کے کھی تعرف کی تسلیم نہیں کر کے تعرف کی تسلیم نہیں کر کے گھی کہ کور کی تسلیم نہیں کر کے تعرف کر کی تسلیم نہیں کر کھی تو کور کی تسلیم نہیں کر کھی تو کور کی کر کر جور کی کر رہے ہیں۔ اور کھی علی کور کر کور کی کر رہے ہیں۔ اور کھی تعرف کے کھی کور کی کر کر کے بیں اور کور کی کر کر کے کر کے کی تسلیم نہیں کر کے

(والله علم بالصواب)

بن اسمرائیل کے ویکر پیغیم سی سلسلے میں حصرت یونس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے کہ آپ کو بھی مچھلی لگل گئی تھی

سنتے ہیں کہ آپ نے اپنی قوم سے تنگ آگر ان کے لئے بد دعا کی اور پھر عذاب کے ڈرکی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام آنے سے پہلے ۔

اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ راستے میں دریا کو پار کرنے کے لیے جس کشتی میں بیٹے وہ غزقاب میں پھنس گئی اور کسی صاحب نظرنے کہا کہ

"کشتی میں کوئی اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلآ۔ کشتی غزقاب سے نہ نکلے گی "۔ حصرت یونس سمجھ گئے

کہ بیہ اشارہ انہی کی طرف تھا تو دریامیں چھلانگ لگادی ۔اورا میک تچھلی ان کو ٹنگل گئی۔آپ تچھلی کے پسیٹ میں قران پاک کی مشہور دعا ۔لاالہ الاانت سبحانک ان کنت من الظالمين پڑھتے رہے ۔اور تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ملی اور کچھلی ان کو دریا کے کنارے پر پھینک آئی ۔اسی دوران ان کی قوم نے بھی توبہ کر لی اور ان کو معافی مل گئے۔

حضرت ایوب کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ان کو حذام ہو گیا تھا۔ پھراللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ۔ لیکن زیادہ تفصیل نہیں ۔اس طرح حضرت ایسع کے بارے بھی قرآن پاک میں ذکر ہیں ۔البتہ حضرت داؤڈ اور حضرت سلیمان کے بارے میں قرآن پاک میں بڑے تقصیلی ذکر ہیں لیکن مودودی صاحب نے جو ہاروت اور ماروت کو حضرت سلیمان کے زمانے کی بات لکھاوہ غلط ہے کہ جادو تو حصرت موسیٰ کے زمانے میں بھی ہو تا تھا۔اور تاریخ طور پر بھی نتام واقعات کے تانے بانے مل جاتے ہیں ۔ حضرت ابراہسیم کی باقی اولاد: روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے دو مذکور شدہ شادیوں کے علاوہ دواور معنی کل چار

شادیاں کیں ، جن میں سے سے گیارہ لڑکے پیدا ہوئے ۔ اور ان میں سے مدین کی اولاد سے حضرت شعیب پیدا ہوئے ۔ حضرت ابرہیم کے باقی لڑکوں کے نام ۔ ماذی ، زمراں ، سرنج ، سبق نافس ، کمیشان ، احیم ، لوط اور یفسان تھے ۔ نقشہ دوم سے استفادہ کریں تو معلوم ہو گا کہ آپ موجو دہ خراسان کے علاقوں تک گئے۔ تو ظاہر ہے کہ اپنی اولاد کو دور دور تک پھیلاتے رہے کہ

ہرجگہ صراط مستقیم کی نشاندی ہو۔

نا فرمان قوموں کے بیجمر بیان کیاجا چاہ کہ سام بن نوخ کی اولاد سے حضرت هود، حضرت صالح، اور حضرت لوط پیغمر بھی ہوئے اور تینوں کا شجرہ نسب بھی دے دیا گیا ہے۔ حضرت لوط"، حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے اور ان کی قوم پر حضرت ابراہیم کی زندگی ہی میں موجو دہ اردن کے علاقے ہاراں میں غصنب نازل ہوا۔ شجرہ نسب بیہ نشاند ہی کر تا ہے کہ حصرت ھو ڈ اور حضرت صالح محضرت ابراہیم سے تھوڑے پہلے ہو گزرے ہیں۔نقشہ سوم میں حضرت صالح کی قوم مثود کی جگہ بھی و کھائی گئی ہے۔ ا کمپیویں باب میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور پاک تبوک کی مہم پر تشریف لے گئے تو اس جگہ ہے گزرے بھی۔ حضرت ھوڈ کی قوم عاد، جنوبی عرب میں نجران اور مہرہ کے درمیان بستے تھے۔ تینوں قوموں کی گراہی کا قران پاک میں تفصیل کے ساتھ اکثر جگہوں پر ذکر ہے۔ کہ انہوں نے اپنے رہمناؤں کی بات مذسنی اور غیض و غصنب کا شکار ہوئے۔

بنی اسرائیل کے آخری بیغیم - حفزت ذکریا، حفزت یحییّا اور حفزت عیمیٰ بنواسرائیل کے آخری پیغمر ہیں۔ حفزت ذکریا کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت مریم آپ کو سونپ دی گئیں اور آپ نے دعا مانگی ۔ رب لاترزنی فردا انت خیرالاوار ثنین ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹاعطا کیا۔ جو حضرت یحییٰ پیغمر ہوئے ۔ البتہ نبی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عسیٰیٰ ہیں جو بن باب کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔حضرت عسیٰ کی بستی کا نام ناصرہ ہے۔اور آپ کے اصحاب کو ناصری بھی کہتے ہیں اور نصاریٰ کالفظ وہاں سے ہی نکلا ہے۔ بدقسمتی سے حضرت عیییٰ کو ماننے والوں نے آپ کو خدا کا بیٹیا بنا دیا۔اور صراط۔ مستقیم سے ہٹ کر مذہب کو افسانہ بنادیا۔مقصود حیات میں تبدیلیاں کر دیں۔اور دونوں ماں سبیٹے کی پوجا شروع کر دی۔ادھر

مخالفین خاص کر بہودیوں نے دونوں پروہ بہتان لگائے، جن کو بیان کرنے کی قلم کو ہمت نہیں ہوتی ۔ تو د نیا مکمل طور پر گروہوں
میں بی گئ ۔ کافروں اور منافقوں کے علاوہ اہل کتاب بھی صراط مستقیم ہے ہے گئے ۔ اور مکمل گراہی پھیل گئ ۔ یعنی زمانہ نے
مکمل طور پراپنا تسلسل کھو دیا کہ ہمارے آقا نبی آخر الزمان و خاتم النبین حضرت محمد کے مبعوث ہونے کا وقت قریب آگیا تھا۔
مکمل طور پراپنا تسلسل کھو دیا کہ ہمارے آقا نبی آخر الزمان و خاتم النبیاء کو دین حق کے فلسفہ حیات کے روحانی پہلو کے طور پر پیش کر دیا گیا ہے۔
مخلاصہ:

ساتھ ہی رہم وں اور ان کے رفقاء کی زندگی کے عملی پہلوؤں کے تانے بانے تاریخ انسانی کے سابھ بھی ملا دیسے گئے ہیں ۔ یہ عاجر ان تاریخ کے مطالعہ کا قائل نہیں کہ ہمارے تاریخ کے ایک پروفسیر کے لحاظ ہے ہر پرانا پتھ بھی پو ترہے ۔ اسلام کے لحاظ ہے ۔ بہ تو واقعات ہے سبق سیکھنے اور ان میں اپنے لئے نشان راہ ملاش کرنے کے قائل ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ بابل مصراور اس خطہ کی پرانی تہذیبوں کا نام ضرور لیا ۔ لیکن ان کی تاریخ گھٹن میں نہیں پڑے ۔ اس عاج کا نظریہ وہی ہے جو حکیم الامت علامہ اقبال کا تھا۔ فرماتے ہیں۔

خود ابوالہول نے یہ نکتہ سمجھایا بھے کو وہ ابوالہول کے ہے صاحب اسرار قدیم!

وفعت مص سے بدل جاتی ہے تقدیر امم ہے وہ قوت کہ حریف اس کی نہیں عقل عکیم!

ہر زمانے میں وگرگوں ہے طبعیت اسکی کبھی شمشمیر محمد ہے کبھی چوب کلیم!

فلسفہ حق: ہم فلسفہ خی کی تلاش میں ہیں اور حضور پاک سے پہلے کے زمانے کے فلسفہ حق کا جائزہ پیش کر دیا گیا ہے۔ جس

میں چوب کلیم سمیت سب رہمناؤں کی رہمنائی کا مختصر ذکر ہو چکاہے۔اب ہم شمشیر محمد کی طرف رواں دواں ہونے والے ہیں۔ لیکن اس طرف آگے بڑھنے سے پہلے باطل فلسفہ والوں کا ذکر بھی ضروری ہے۔ کہ شرکی نشاند ہی بھی کر دی جائے۔ کہ حضور پاک ّ کے زمانے سے پہلے شروالوں نے کیا" کل کھلائے "اور آج کل باطل کن شکلوں میں ظاہر ہورہاہے۔

اہل حق کا کارواں البتہ روز ازل سے صراط مستقیم پررواں دواں ہے اور ہر مشکل وقت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند

کرتے رہے اور وہ خو داور ان کے پیروکار اللہ کے نام پرسب کچھ قربان کرتے رہے ۔ انہوں نے انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے آپ کو

تیار کیا ۔ لیکن بہتر کامیا بی تب ہوئی جب تیاری اور عمل نے اجتماعی صورت اختیار کی ۔ آگے چل کر جب اپنے آقا محمد مصطفیٰ کا ذکر

آئے گا تو اسی پہلو پر زیادہ زور ہوگا ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بچر ہمارے دلوں کو بھی جوڑ دیا تھا ۔ کہ ہمارے سامنے مقصد ایک تھا اور اس

کو حاصل کرنے کے لیے حضوریاک کے رفقاء کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے جبیب کے عشق نے اپنا گھر بنالیا۔

عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم عشق سے مئ کی تصویروں میں سوز ومبدم (اقبال)

نوطے: کتاب ''اسلامی نظام حکومت'' میں اس مضمون کو اور زیادہ و سعت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اور دہال سکندر یونانی کے دوالقر نمین ہونے بادین حنیف کے پیرو کار ہونے کے سلسلہ میں ثبوت بھی پیش کر دیئے گئے ہیں۔

#### السيرا باب

## باطل فلسف اور گرامی

وصاحت باطل فلسفوں یاطریق کار کامضمون بہت وسیع ہے۔ کہ باطل گر گے گی طرح رنگ مبدیل کر تا رہتا ہے۔ باطل سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مائمنی چاہیے =اور بدی کا بیان از خود بدی کو نزد میک کر دیتا ہے = بدی یا شریا باطل یا جموت و فریب یا وجل سب ایک قسم کی چیزی ہیں ولیکن بر قسمتی ہے یہ تنام چیزیں الیے لبادے اوارہ کر سامنے آئی ہیں کہ ان میں کھش بھی ہو تی ہے الله تعالى في اس ومياس جمين امتحان كيلية جيجا إوريد امتحان واقعي بإامطل إ - كدالله تعالى في خوو قرآن باك مين كئ جگہوں پراس امتحان کو مدھالی کے ساتھ دودھ یا کس چیز کو بلولے کے مضابہۃ قرار دیا ہے = بلولے پر آگر دھیان ویں تو ایک عکر خُمْ نَهُا بِي بَوْتَا تُو ووسَرَا عَكِراً جاتا ہے وغیرہ بَہر حال ہم جو باطل كا ذكر كر رہے تھے تو اس باطل میں مزہ بھی ہے اور لطف بھی ۔ كوب بڑی " وقتی " چیزیں ہوتی ہیں ۔ اور ہم مانیں یا مانیں باطل سے حکر میں پرد کریا گناہ کر سے کچھ ندامت ضرور ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابوجہل کے قسم کے لوگ زبان سے یہ سب کچھ تسلیم نہ کریں گے ۔ حق و باطل کی پہچان کی وجہ یہ ہے کہ روزازل جو ہم نے الله تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ ہاں تو ہماراخالق ہے اور ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔" تو ہر انسان صحح کام اور غلط کام میں فرق کو ضرور مجھتا ہے۔لین ہماری کوئی بدی ہمیں گراہ کر دیتی ہے۔اب شیطان کولیجئے۔کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا قائل ہے۔اللہ تعالٰ سے ہم کلام ہو چکا ہے بعنی کافی کچھ جانتا ہے اور بہت بڑاعالم ہے۔لیکن تکر اور حسد کی وجہ سے خود بھی گراہ ہو گیا اور باتی مخلوق کو بھی گمراہ کرنے پرنگاہوا ہے۔فرعون جو حضرت موسیؒ کے زمانے میں تھااس کے بارے میں روایت ہے کہ لوگوں کے سامنے تو خدا بنا بیٹھارہ آتھا۔لین تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی بھی کرلیتاتھااور کہاتھا کہ اے میرے خالق میں مجبور ہوں کہ ابیبا کر رہا ہوں اور لو گوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہوں ۔اور بکھنڈ بنائے ہوئے ہوں وریذا بنی ہستی کو پہچانیا ہوں کہ میں کچھ کرنے کے قابل نہیں۔" فرعون الیما کیوں کر تاتھا۔ صرف دنیاوی بادشاہت کی لذت کے لیے۔آگے تینسیویں باب میں ذکر ہے کہ قبیمرروم ہرقل ،اسلام کے صراط مستقیم کو سمجھ گیاتھااور مسلمان ہونے کو تیار بھی ہوالیکن بادشاہت چھوٹ جانے کا خطرہ پڑ گیا اور دنیاوی لذتوں کے واسطے اپنے طریقہ پرقائم رہا۔ بعنی حق کی طرف نہ آسکا۔ کافراور منافق اب کچے لوگ اپنے خالق مینی اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں اور ہم ان کو دہرئیے یا کافر کہتے ہیں - لیکن السے

کافراور منافق اب کچے لوگ اپنے خالق یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں اور ہم ان کو دہر نے یا کافر کہتے ہیں ۔ لیکن البے لوگوں کے سابقہ تنہائی میں بات کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ البیافیشن کے طور پر کرتے ہیں یا دنیاوی لا کچ اور لبھ کی وجہ سے ۔ ورنہ دل میں تو وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ضرور بر ضرور ان کے پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوگا ۔ سرسید احمد سمیت البے لوگوں کو نیچر نئے بھی کہتے ہیں ۔ تو یہ لوگ بھی آخر تسلیم تو کرتے ہیں کہ کوئی طریقہ یا سسم ہے کہ یہ سب نظام چل رہا ہے ۔ اس کو کون حلارہا ہے ؟ تو ان کاجواب ہوگا۔ "قدرت " اب قدرت کیا ہے ۔ یہاں آگر وہ بھی خاموش ہوجاتے ہیں ۔ منافقین کے

بارے صحابہ کرائے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی۔ " یارسول اللہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو پیدا کیا کہ وہ فدا کے منگر

ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مطبع ہیں ۔ لیکن معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو کیوں پیدا کیا کہ

ان کا گوئی اصول نہیں ۔ تو حضور پاک مسکرا دیئے ۔ اور فرمایا "اگر منافق یہ ہوتے تو بازاروں کی رونق ختم ہوجاتی " ہمارے آقاکی

ہاتوں میں اٹنی وسعت ہوتی ہے کہ ان میں ہے حساب تھے ہوتے ہیں ۔اب ورا وصیان ویں کہ و دبیا کا زیاوہ کاروبار " منافقت " ہی

پالا ہی ہے ۔ اور بھاب بلیے شاہ ہمرگے " بھا آگا کیاں تا ہما نہو بلدا اے ۔ کو زماراں تو بھی بھی کم چلدا اے " ( ایشن سے ائی کی صورت میں

علی اور باطل کے درمیان آگ مجودگ افحق ہے ۔اور جمون سے کھی گوارہ چل جاتا ہے ۔) حق البتہ اپنی جگہ پر قائم وار آپ ہو جاتا تو یہ عالم نمان ہی

علی ہو باتا ہے تو لکہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کا سلسلہ جاری رکھنا تھا ۔اس لیے باطل کو بھی اجاؤرت وے رکھی ہے کہ لوگوں کو اپنے عالم می بھنسا تاریے ۔

باطل کا تاریخی پہلو یہ ذکر ہو چاہے کہ باطل کاسر غنہ شیطان ہے۔اور شیطانوں کی تعداد بڑھتی جارہی ہے۔یہ شیطان نہ صرف انسانوں پر ڈورے ڈالیتے رہتے ہیں بلکہ بعض دفعہ کچھ انسان بھی شیطانوں والی ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں ۔اور لو گوں سے شیطانی کام کرواتے ہیں ۔ یہ چیزانفرادی اور اجتماعی دونوں صور توں میں کروائی جارہی ہے تب ہی علامہ اقبالؒ نے این ایک نظم میں کہا کہ شیطان کے تو مزے ہیں کہ وہ ارباب سیاست میں سو ہزار شیطان پیدا کر چکا ہے جو اس کی جگہ لے حکے ہیں ۔ دراصل الیے لوگ زندگی کے کئ شعبوں پر چھا بچے ہیں اور یہ نسٹ بڑی لمبی چوڑی ہے کہ حرام کی کمائی کے سلسلے میں کہیں جونے کے اڈے ہیں کہیں سود کا بازار کرم ہے ۔اور کیا نہیں ہو رہا ۔ بلکہ دنیا کاموجودہ معاشی نظام ہی سود پر چل رہا ہے ۔ تو باتی کیا رہا ۔عورت کی " بكرى " تواتنى عام ہے كه آج اس كى شكل وصورت كے بيچ بغير كوئى كاروبار چل ہى نہيں سكتا۔ حجام كى دكان سے لے كر اخباروں کے صفحات کو عورت کو فوٹوؤں سے "مزین " کیاجا تا ہے کہ بکری زیادہ ہواور ذرا ہم ٹی وی کے اشتہاروں پر نظر دوڑائیں کہ عورت ی عورت نظر آتی ہے -بہرحال یہ شیطان ہی تھا کہ حضرت حواکو ورغلانے میں کامیاب ہوا جس کے بعد حضرت آدم اور مائی حوانے جنت کا ممنوعہ پھل کھاکر ،الند تعالیٰ کی نافر مانی کی ۔لیکن شاید ہم غلط فہمی میں ہوں کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔یہ سلسلہ تو اب اور زیادہ زور شور سے جاری ہے ۔ ہر روز شیطان اور اس کے چیلے ہمیں یہ "ممنوعہ پھل" کھانے کی ترغیب دینے کے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم باطل فلسفوں اور باتوں کی پیروی کر کے گراہ ہو جائیں ۔ شیطان کا جال بہت وسیع ہے ۔ وہ ہمیں انفرادی طور پر ہر وقت گناہ یا شرک طرف مائل کرتا رہتا ہے۔اس سلسلے میں اس نے قابیل کو غلط راستے پر نگایا کہ اس نے اپنے سکے بھائی کو قتل کر کے دنیا میں قتنہ و فساد کی بنیاد رکھی ۔البتہ ہم قران پاک کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور حضور پاک کی سنت سے حلال وحرام کی تقصیلی باتوں کا ذکریہاں نہیں کر رہے کہ یہ ایک الگ کتاب کا مضمون ہے۔ لیکن ان باتوں سے کوئی مشکل سے بے خربوگا اس لئے یہ عاج زیادہ ترشیطان کے اس فتنہ و فساد کا ذکر کرے گا کہ اس نے مادیت کے بتوں کو ایسی شکل وصورت دی ہے اور

باطل کے فلسفہ اور نظریات پرالیے لیبل جیپاں کر دیسے ہیں۔ کہ اجتماعی طور پر ہم نے اپنے آپ کو ان نظریات اور بتوں کے تاہی کر دیا ہے۔ اور ہم پر ایسا جادو کیا ہے کہ کبھی ہم بھر بکری بن جاتے ہیں اور اپن قو می غیرت و حمیت کا پاس ہی بھول جاتے ہیں۔ اور کبھی بچر کر الیے اکھ کھڑے ہوں کہ الیبنے ہی ملک میں تو ڈبھوڑ کر کے بجاوت پر انزآتے ہیں۔ اور وہ فساد مچاتے ہیں کہ ہمیں اپنے پرائے کی تمیز نہیں رہتی سجنانچہ شرکے تاریخی پہلوکے ذکر کے بعد راقم اس پہلوکی کچھ وضاحت پیش کرے گا۔ بمیں معلوم ہو نا چہرائے کی تمیز نہیں رہتی سجنانچہ شرکے تاریخی پہلوکے ذکر کے بعد راقم اس پہلوکی کچھ وضاحت پیش کرے گا۔ بمیں معلوم ہو نا چاہیے کہ یہ شیطان ہی تھاجس نے حضرت نوخ کی قوم مثود، حضرت ہود کی اور ان گراہیوں میں حضرت نوخ کی بیوی اور بیٹا کنعان بھی شامل ہوگئے۔ اس کے بعد حضرت صابح کی قوم مثود، حضرت ابراہیم کے سلمنے آکر نمرود کو کھوا کیا۔ حضرت موئ کی نافرمانی کرائی اور وہ اللہ تعالیٰ کے خیش و غضب کے شکاں ہوئے۔ حضرت ابراہیم کے سلمنے آکر نمرود کو کھوا کیا۔ حضرت موئ کی نافرمانی کرائی اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضرت اور بھا کا درائی اور وہ اللہ تعالیٰ کے خیش و غضب کے شکاں ہو تھی اور ابو اہب جسے لوگ اس شیطان کے چیلے تھے۔ شیطان کے جیلے تھے۔ شیطان کے جیلے تھے۔ شیطان کے جیلے تھے۔ شیطان کے جیل تھا۔ اور بمارے آقا کے سلمنے آبا تو ان صدیوں میں غلام کذاب اور کئی الیے لوگ سلمنے یہ سلملہ جاری ہے آگر طلوع اسلام کے قوراً بعد مسلمہ کذاب سلمنے آبا تو ان صدیوں میں غلام کذاب اور کئی الیے لوگ سلمنے آباتو ان صدیوں میں غلام کذاب اور کئی الیے لوگ سلمنے آباتو ان حب کے ساتھ شیطان کی گاڑھی تھنتی دیں۔

لین جسے اوپر ذکر کیا گیا ہے اب تو شیطان کے طوے مانڈ ہے ہوگئے ہیں کہ حق کے نظریات اور فلسفوں کے مقابلے میں شیطان کی باطل فلسفے ہیں پیدا کر چکا ہے کہ لوگ عقلی طور پر ان فلسفوں کے پجاری بن عجے ہیں اور ان فلسفوں کو اپناتے وقت کہتے ہیں کہ بھائی اس میں یا ایسا کرنے میں کیا برائی ہے ؟؟ What is wrong with it پرانے زمانوں میں کچے جہالے تھی گئے واور حسر تھا اور لا پھی و حرص بھی ہوتی تھی کہ لوگ ان کچے تگر اور حسر تھا اور لا پھی و حرص بھی ہوتی تھی کہ لوگ گرا ہی اختیار کرجاتے تھے ۔ لیکن اب حالات الیے ہوگئے ہیں کہ لوگ ان باطل فلسفوں کو "جرید "کہہ کر ترقی کا زمینہ کہتے ہیں اور اہل حق کو " قدیم "ہونے کا طعنہ دیتے ہیں ۔ فرق صرف یہ ہے کہ پرانے زمانوں کی پوجا کرتے ہیں ۔ فران فلسفوں کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر اپنالیتے ہیں ۔ اب ان مادر پر رآزاد لوگوں کو کس زبان میں سمجھایا جائے کہ خدارا اور باطل فلسفوں کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر اپنالیتے ہیں ۔ اب ان مادر پر رآزاد لوگوں کو کس زبان میں سمجھایا جائے کہ خدارا غیروں کی نقل نہ کرو کہ اس میں مرحو بست ہے جو ہمیں احساس کمری میں مبلا کر دے گی ۔ ہم جھر پکریاں تو وہلے بنے ہوئے ہیں اور ویا کی مناور وی کی ۔ خدا کی قسم اراقم کے لیے وہ الفاظ وی منافر بہ قوم ہیں ۔ لیکن یہ مرحو بست ہمیں مزید غلامی کی زنجروں میں حکور دے گی ۔ خدا کی قسم اراقم کے لیے وہ الفاظ وہونڈ نے مشکل ہوگئے ہیں جن سے قوم کو یہ پہلو بھی اسکوں ۔

عثروں کے فلسفہ حیات جہلے باب میں غیروں کے فلسفہ حیات کا مختر بیان ہو گیا تھا۔اس کو دہرانا ٹھیک نہیں۔لین اس باب میں عملی طور پر ثابت کیا جائے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کو غیروں کے نظریات، تلیجات اور اصطلاحات کے مکمل تابع کیا ہوا ہے اور سیاست میں میکاویلی سے رہمنائی حاصل کرتے ہیں۔اب اس پس منظر کا بیان ہوگا۔

انگریزی دور انگریزنے اپنے دور حکومت میں مغربی طرزے تعلی ادارے کھولے اور ان کے ذریعے پورے برصغر کو

فرنگی تہذیب کا گرویدہ بنا دیا۔ فیر ملکی فرنگی حکومت نے اقتدار چونکہ مسلمانوں سے چھینا تھا ہمذا اسلام اور اس سے پیروکار، زیادہ سختہ مشق بنے ۔خاص کر ۱۸۵۰۔ کی بتنگ آزادی سے بعد اسلام سے فلسفہ جہاد کو دین سے نابو و کرنے کی کوشش کی گئی یا اسے کچھ اس قسم سے معانی بہنا دیسے گئے کہ بیہ فریضہ معطل ہو کر رہ گیا۔ ترک جہاد کی تحلیم کا اثر یہ ہوا کہ برصغیر کی تقسیم سے وقت ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں اہل اسلام بڑی سفا کی سے بھی بگریوں کی طرح قتل و غارت کا نشانہ بندیا انہیں بڑور شمشیر پاکستان کی طرف دصیکل دیا گیا اور ہم ستر ہزار عور تیں کفار سے پاس چھوڑ آئے۔ انگریزی تعلیم کا مقصد بابو یا سرکاری نو کر پیدا کرنا تھا یا زیادہ سے زیادہ کچھ ڈا گر اور و کیل بن گئے لیکن بیہ پیشے بھی مغربی ثقافت میں اس طرح رکتے ہوئے تھے کہ وہ بمیں باطل تہذیبوں کا غلام بنا دیستے ہیں بلکہ سائنس اور شیکنالوہی کے گر دبھی کچھ لادینیت کے چر لیسٹ دیسے گئے ہیں کہ وہ بھی بمیں اسلام سے دور کرتے ہیں۔ خیروکالت یا عدلیہ تو مکمل طور پریو نائی اور رومن قانوں کی غلامی ہے جس کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں اور کیل معاشرتی علوم بینی تواری نی ملک عرف حیزوافیائی یا لسائی بنیادوں پر بینتے ہیں اور اس کاظ سے ہم ایک ملک ہو معرف حجرافیائی یا لسائی بنیادوں پر بینتے ہیں اور نہیں ملک بیت اور کئی ملک ساتھ دور کا تھی ہیں ہو سکتے سفاہر ہے کہ ملک عرف حجرافیائی یا لسائی بنیادوں پر بینتے ہیں اور نہیں ملک نے تو تیجہ ساتھ ہے ۔ اس عاج نے ایک کا اس کاظ سے ہم ایک ملک ہو دہ تیار کیا ہے ۔ وہاں پاکستان کے وجود میں آنے کا ساراقصہ بیان ہے۔

پیاکستان کا وجو و میں آفا اس لئے اس کتاب میں ہم اس تفصیل میں نہ جائیں گے کہ پاکستان کس طرح وجو د میں آیا،
سوائے اس کے کہ عام آو میوں کے سامنے یہ فلسفہ پیش کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لالہ الا اللہ ہے اور پاکستان اس وجہ سے
وجو د میں آیا نہ کہ فر تکی مد نیت کے چنو تھیم یافتہ لوگوں کی وجہ ہے جن کی تعداد پانچ فی صد ہوگی اور ان میں ہے ہمی آوھوں کے
قریب لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی ہیاں قائدا عظم اور ان کے چند مخلص رفقاء یا علامہ اقبال آگی اس سلسلہ میں خدمات
البتہ سنبری الفاظ میں لکھی جا سکتی ہیں لیکن پاکستان کے متعد داور "خالقوں" نے بر سرافتدارآ کر قوم کے رخ کو کہ مگر مہ کی طرف
کبھی نہ کیا۔ان لوگوں کو انگریوں نے اپن درسگاہوں میں تیار کیا تھا اور بہ لوگ کا بھوں میں فرنگی مدنیت پڑھ کے آھے۔اس لئے یہ
لوگ فرنگی نظام حکومت کے بغیر اور کسی نظام کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتے تھے۔اس سب کا ہمارے اوپر یہ اثر ہوا کہ ایسی
ہمار نظریات تکسیات اور اصطلاحات ہمارے ایمان یا عمل کا حصہ بن گئیں ، اور جن سب کا دین اسلام کے سابھ کو ئی دور کا
اختیار کر لیا۔اب غیر جانبدار قسم کی تکمیات یا نظریات یا ایسی تکسیات جو حق کے داستے میں رکاوٹ نہ بنیں۔ان کو اپنانے میں
اختیار کر لیا۔اب غیر جانبدار قسم کی تکمیات یا نظریات یا ایسی تکسیات ہو حق کے داستے میں رکاوٹ نہ بنیں۔ان کو اپنانے میں
ہماری نظروں ہے او بھل ہو گیا اس لئے ان اصطلاحات میں ہماری نظروں ہے بحد اور اصطلاحات کا ہم مختفر ذکر غرور کریں گے کہ
ہماری نظروں نے ہمیں کیا نقصان بہنچائے نے اصالاحات میں ہماری نظروں نے ہمیں کیا نقصان بہنچائے سے ادال تکہ علامہ اقبال فر ماگئے تھے۔
انہوں نے ہمیں کیا نقصان بہنچائے نے اصالانا کہ علامہ اقبال فرماگئے تھے۔

سوال ہے یہ کروں ساتی فرنگ ہے کہ یہ طریقہ رندان پاک باز نہیں "
آزادی فکر و آزادی عمل آزادی کادلفریب نعرہ، دراصل اپنے اندر بڑی کشش اور لبحاؤر کھتا ہے۔ اس میں ہمارے غلای کے دور کی وجہ سے کچے رو عمل والا پہلو بھی ہے۔ غیروں کی غلای سے جب چیٹکارا حاصل ہوا تو ہم کچے زیادہ ہی "آزاد" ہو گئے۔ یہ بحول گئے کہ ہمارے آقا حضور پاک کافر مان ہے۔ من شذ شذہ فی الناریعن جو اکیلارہ گیاوہ آگ کے لیے رہ گیا۔ اسلام اجتماعی دین ہول گئے کہ ہمارے آقا حضور پاک کافر مان ہے۔ من شذ شذہ فی الناریعن جو اکیلارہ گیاوہ آگ کے لیے رہ گیا۔ اسلام اجتماعی دین ہول گئے کہ ہمارے آقا حضور پاک کو مندوں کی غلامی سے چیزوا یالیکن مسلمان اللہ تعالیٰ کا محکوم ہے اور اسلام کسی مادر پررآزادی کی اجازت حضور پاک نے بندوں کو بندوں کی غلامی سے چیزوا یالیکن مسلمان اللہ تعالیٰ کا محکوم ہے اور اسلام کسی مادر پررآزادی کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسی آزادی حیوانیت کی طرف ایک پیش قدمی ہوگ کہ علامہ اقبال" کہتے ہیں۔

ہو فکر اگر نمام تو آزادی افکار ہے انسان کو حیوان بنانے کا طریبۃ بقول علامہ اقبال ۔ اگر فکر خام ہو تو اس سے انسان حیوان بن جاتا ہے۔ حضرت عثمان سے زمانے میں آزادی عمل نے پہلے تو ہمارے مرکز کو پاش پاش کرویا۔اس سے بعد حضرت علی آ عے بڑھے کہ مرکز کو سہارا دیں ، تو آزاد فکر خارجی پیدا ہوئے جنہوں نے آگے معتزلد، "معتدله" قدرید، جہنیہ اور باطنیہ وغیرہ گروہ پیداکتے اور اس سب سے اثرات مسلمانوں پر اس طرح ہونے کہ گو ہمارے علماء یا اماموں نے خود کسی فقبی گروہ کی بنیادیہ ڈالی تھی اور اکثر نے فقہ لکھا بھی یہ سلین ہم خواہ مخواہ فقبی گروہوں میں ب گئے ۔ اور جب کسی نے ان گروہوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تو آگے چل کر ہم " مقلد " اور " غیر مقلد " گروہوں میں بث گئے چنانچہ اس آزادی فکرنے " فنہ وحدت " یا" فنہ عسکریت " سے بارے میں کچہ نہ سوچنے دیا۔اس لئے جو آزادی فکر یا آزادی عمل ہماری وحدت کو پارہ پارہ کرے اس کو اپنانے کی اجازت نہیں اور ندہی مفسدین یا سازشی لو گوں کو حکومت الیبی اجازت دے سکتی ہے کہ وہ باطل فکر پھیلائیں اور او گوں کو باطل عمل کی طرف مائل کریں یالو گوں کو ایسی باتوں پر اکسائیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیویں ۔اسلامی فلسف حیات کا بیان مہلے باب میں ہو چکا ہے ۔اور ہماری ہر فکر اور ہر عمل کو اس فلسف حیات کے اصولوں کے تابع ہونا چاہیے۔آگے حضور پاک کی زندگی میں آپ سے احکام اور آپ کے رفقاً کی آپ کی پیروکاری کی مثالیں دیتے ہوئے چھبیویں باب میں حکومت اورلوگوں کی ذمہ داری پر مخترجائزہ پیش کریں گے اور اسلام میں بنیادی حقوق اس طرح پورے ہوتے ہیں کہ ہرآدمی اور حکومت کا اہل کاراین ذمہ داری مجاتا ہے بینی فرائض پورے کرتا ہے تو کسی کے حقوق غصب نہیں ہو سکتے ۔ لیکن ہمارے ملک میں غیروں کی نقل کر کے بنیادی حقوق کے حمت ہم جو مجانت محانت کی بولیاں بول رہے ہیں۔ قرآن پاک کی سورت ذاریت کے لحاظ سے ایسے خراصوں کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ یہ جو ہر قسم کی تقریر، فکر اور عمل کی آزادی کے سلسلہ میں ہم بنیادی حقوق کی آڑلیتے ہیں یہ سراسر غیراسلامی ہے۔کہ ہم نظریہ ضرورت کے حجت حرام کو حلال قرار دے رہے ہیں غیر اسلامی بنیادوں پر اسلام کی عمارت کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ۔ بینی باطل فلسفہ کے حکومتی اور معاشرتی ڈھانچوں پر اسلام کا نام چیاں کر کے قوم کو کہتے ہیں یہ اسلام ہے۔ یعنی مغربی فوجی حکمت عملی پر فوج کو منظم کرنا، رومن قانون کے تابع

شربیت بینج بنانا، نوآبادیاتی سول نظام کو "اسلامی نظام" بنانااور بھانت بھانت کی بولیاں بولینے والے غیروں کی نظریات اپنانے والے پڑھے لکھے لوگوں کو "اسلامی وانشورں" کے طور پر پیش کرنا - حالانکہ حکیم الامت علامہ اقبال ان ابلیسی فکر والوں کے بارے میں بھی ہمیں تنبیہ کرگئے تھے۔

گو فکر خدا داد سے روش ہے زمانہ آزادی افکار ہے ابلیس کی لیجاد " كلمه حق فكروعمل كالمضمون بهت وسيع ب -اسلام اس سلسله مين بية آزادي نهيل ويتأكه اين ابليسي فكرول كو اور شيطاني عملوں کو سربازار لے جائیں ۔اسلام نے اس سلسلے کے لیے طریقۂ کاروضع کیے ہیں کہ اسلام وحدت فکر اور وحدت عمل کا دعویدار ہے اور اس کتاب سے لکھنے میں یہ ایک مقصد ترجی طور پرسامنے رکھ کر پہلے حضوریاک کی زندگی ہے اس اصول کی نشاندی کے جانے گی اور آخر میں چھبیویں باب میں اس ضرورت پر عمل کرنے کے طریق کاراجا گر کتے جائیں گے ۔آزادی فکر کو محدود کرنے کا البتديا مطلب مدلياجائے كه اسلام ميں كلمه حق كو بھى اجازت نہيں اور لوگوں كے ساتھ مشورہ بھى مذكميا جائے بلكه اسلام كے لحاظ سے جابر حاکم کے سلمنے کلمہ حق کا کہنا جہاد ہے - جناب صدیق اکر خلیفہ اول نے فرمایا کہ حاکم وقت کے سلمنے کے بولنا بہت بری وفاداری ہے ۔اور چ کو چھیا ناغداری ہے ۔البتہ کلمہ علی کہنے والے کو یہ معلوم ہو ناچاہیے کہ چ بولنا تو پھر بھی آسان ہو تا ہے لیکن ج سننا مشکل ہوتا ہے اس لئے کلمہ حق کسی ضرورت یا مدعا کے حمت بولا جائے اس کے لئے وقت اور جگہ اور ماحول کے علاوہ حقیقت کو جاننا بھی ضروری ہے اور کلمہ حق وہ کہے جس کا پنا دامن یا گریباں صحح ہو ورنہ وی افراتفری ہوگی جو حصرت عثمان ؓ کے زمانے میں ہوئی ۔اس لئے اسلام نے مشاورت کا طریق کار وضع کیا اور صرف صائب رائے رکھنے والوں یا ان لوگوں سے ساتھ مشورہ کیا جاتا ہے جو اس مضمون کو سمجھتے ہوں اور باعمل مسلمان ہوں ۔اس کی کچھ وضاحت آگے آتی ہے اور تفصیل جھبیویں باب میں ہے ۔ کلمہ حق کہنے کے سلسلے میں ہمارے ہاں ایک کہانی جلتی ہے کہ ایک تض نے حضرت عمر کو ٹوک دیا کہ اس نے دو چادریں لے لیں جبکہ باقی صحابیوں کو صرف ایک چادر ملی اس کہانی سے حضرت عمر کی شان بڑھانا مقصود ہے یا اسلام میں زیادہ قت پیدا کرنے کی یہ ایک سعی ہے راقم کوئی حتی رائے نہیں دے سکتا علامہ عنایت اللہ مشرقی نے اس پہلو پر بجربور تبصره کیا ہے کہ وہ کون بے و توف تھا۔ جس کو حضرت عمر جیسے عادل پر شک گزرا وغیرہ ۔ دراصل کسی مستند تاریخ میں یہ کہانی موجود نہیں اور اعتراض کرنے والے کا نام کوئی نہیں بتا تا ۔الک ضعیف روایت میں جناب سلمان فارس کا نام لیا گیا ہے ۔جو بات تسلیم نہیں کی جاسکتی ۔ جناب سلمان کا ذکر پندرھویں باب میں ہے کہ وہ حق کو تلاش کرتے بھرتے تھے ۔ مجلا وہ فاروق اعظم پر كسي شك كرتے - پر تاريخ طور پر ثابت ہے كہ جناب سلمان، جناب ابو بكر بى كے زمانے سے عراق - ايران كى مهمات ميں شركي ہو گئے تھے ۔اورآپ دريائے وجلہ سے كنارے دفن ہيں جس جگہ كو سلمان پاك كہتے ہيں ۔

البت جتاب عمر سے جناب خالا کو سپہ سالاری سے معزول کرنے کے بارے پو چھا گیا تو آپ نے کچے وجو ہات بھی بتا تیں اور فرما یا کہ خالد ان کی والدہ ماجدہ کا چیرا بھائی ہے اور اس میں کوئی ذاتی پہلو نہیں ۔اور اس سلسلہ میں جناب خالد اور جناب عمر کے ور میان مورضین خاص کر جنرل اکرم نے اختلافات کاجو ذکر کیا ہے اس میں کوئی سچائی نہیں کہ جناب خالڈ نے اپنے وفات ک وقت جناب عمر کو اپناوارث قرار دیا کہ وہی ان کے مال کو ان کے ورثامیں تقسیم کریں گے۔ نو ظاہر ہوا کہ است میں بیہ اختلافات آزاد فکر لوگوں نے بھیلائے ۔ ویسے اسلام میں تفرقہ والی بات نہ تھی۔ وقتی طور پر اہل حق کے در میان جو اختلاف ہو تا تھا اس کو مشورہ سے طے کر لیاجا تا تھا۔

گروہ بندی اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اسلام میں گروہ بندی کی بنیاد باندھنے والے یہی آزاد فکر لوگ ہیں اور بیہ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں ۔ہاں بچ میں سازش کا پہلو بھی تھااوپر سطح پر پاسامنے یہ پہلو حضرت عثمان کے زمانے میں آیا۔ آگے خارجی پیداہوئے اور وہ کسی کا حکم ملنے کو متیاریہ تھے ۔اسی دوران یو نانی فلسفذ والے اسلام میں داخل ہو گئے ۔اور وہ ہمر پہلو کو عقلی لحاظ سے پر کھتے تھے۔ انہوں نے امت کو فر توں میں بائٹ دیا۔ حالانکہ سورۃ انعام میں یہ چیزاللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دی کہ " تحقیق جن لوگوں نے نکڑے نکڑے کیا دین اپنے کو اور ہو گئے گروہ گروہ نہیں تو ان میں سے بچ کسی چیزے " - حفزت عمر اس چیز کو بھائے گئے تھے ۔ اور اپنے زمانے میں گروہ بندی کی سختی کے ساتھ بچ کنی کی ۔ اور حصرت عثمان کی خلافت کے پہلے وس سالوں میں تو حالات ٹھکی رہے ۔ لیکن مجرالی گروہ بندی شروع ہو گئ ۔ کہ جناب ابو ذر عفاری نے جب شام سے آکر مد سنيه منوره ميں اليے عالات و مکھے تو وہ گوشہ نشين بو گئے۔ پر عالات نے جوشكل اختيار كى وہ وسيع مضمون ہے اور آخرامام حسن نے حکومت کو لات مار کر امت میں وحدت پیدا کرنے کی کوشش کی۔اور کبھی کبھی قوم میں وحدت پیدا ہوتی رہی ۔لیکن کروہ بندي نے پہلے سقوط بغداد اور صليبوں كى يلغارے قوم كو دوچار كيا۔اور پھلے دوسو سال غلامي ميں گزرگئے۔لين سبق مجر بھي يد سکھا۔اور آج ہم نے غیروں کے فلسفوں اور نظریوں کو اپنالیاہے جہاں پر گروہ بندی ضروری ہے۔فردآزادہے عقیدہ یا مذہب اس کا ذاتی معاملہ ہے معاشرہ نظریہ طرورت کے تحت ساہی گروہ بندی کی اجازت دیتا ہے ۔ جیسے مزدور، کسان، تجار، نو کری پیشہ لوگ یا مادی ضروریات کے تحت سیاس گروہ ، کہ مختلف گروہوں کے در میان نفرت پیدا کر کے چند لوگ اوپر آجاتے ہیں ۔اور لوگوں کو گراہ کرتے ہیں کہ فلاں سے لیں گے اور فلاں کو دیں گے اور اس طرح لوگوں کے نام پر خود حکومت کرتے ہیں اور لوگ بے چارے غلام کے غلام ہی رہتے ہیں اس سلسلہ میں بھی علامہ اقبال ہمیں تتبید کرگئے۔

گریز از طرز جهوری که غلام پخته کارے شو که از مغز وو صدخ فکر انسانی نمی آید

سیاسی پارٹیاں: پتانچہ مغربی نظام حکومت کے تحت ساسی پارٹیوں کا وجو د ضروری ہے اور ہمارے ملک میں بھی یہ ہما جاتا ہے کہ چونکہ پاکستان سیاسی عمل کا نتیجہ ہے کہ امکیہ سیاسی پارٹی پاکستان کی "خالق " ہے ، اس لئے ہمارے ملک میں سیاسی
پارٹیوں کا ہمونا ضروری ہے ۔اگر اس منطق کو بھی صحح مان لیں تو پھر پاکستان میں صرف امکیہ سیاسی پارٹی ہونی چاہیے کہ قائد اعظم فی اور سیاسی پارٹی ہوئی چاہیے کہ قائد اعظم جس نے کبھی کسی اور ہماری ایک سیاسی پارٹی ہے بہر حال ہم جس نے کبھی کسی اور ہماری ایک سیاسی پارٹی ہے بہر حال ہم جس نکشہ کی طرف آنا چاہیے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان ایک اور صرف امکی پارٹی ہیں ۔ہمارا خدا ایک رسول ایک ، قرآن ایک اور ہم اکیہ قوم ہیں۔ اس کو حزب اللہ کہیں یا ایک سیاسی پارٹی۔ اسلام میں تفرقہ یا گروہ بندی کی اجازت نہیں اور اسلام کا مزاج کسی سیاسی پارٹی کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ چیز عملی نہیں۔ کہ اسلام صرف ایک منشور دیتا ہے۔ موجودہ وقت میں کئی سیاسی پارٹیاں، اب عقائدی گروہوں میں تبدیل ہو گئ ہیں اور کئ فرقہ دارانہ گروہ اپنی سیاسی حیثیت کو تسلیم کرانے کے لئے میدان میں نکل آئے ہیں۔ اسلام میں نہ سیاسی گروہوں کی اجازت ہے اور نہ فرقہ دارانہ گروہ بندی کی ۔اس پہلو کو ہم حضور پاک کی سنت کے مطالعہ سے کتاب میں واضح کریں گے اور آخر میں چیپویں اور چھبیویں ابواب میں قوم کو حزب اللہ اور حزب رسول بنانے کے مطالعہ سے کتاب میں واضح کریں گے اور آخر میں چیپویں اور چھبیویں بارٹیوں کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں۔ کہ قرآن پاک اور سنت میں سیاست کا لفظ ہی نہیں۔ اور عکمت کو سیاست کے معنی بہنا نا جہالت ہے۔

سیاسی فلسفہ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہماری قوم اپنے آپ کو کسی سیاسی فلسفہ کے تابع نہیں کر سکی کہ ہمارے معاملات آدھا تیز اور آدھا بٹیر کے طور پرچل رہے ہیں۔ اور بہی چیز ہم حضور پاک کی زندگی ہے اخذ کرنے کی کو شش کر رہے ہیں اور کتاب کے چھبید یں باب میں یہ سفارشات پیش کریں گے کہ اس فلسفہ یا حکمت کو کسیے اپنائیں ۔ کہ سیاست کالفظ ہی خیر اسلامی ہے۔ فرنگی سیاست کی بھر ہوئی کہ فرنگی سیاست نے وزنیا ہم کو کچھ اس طرح حکور کھا ہے کہ جیسا کہ ہم چہلے بیان کر آئے ہیں کہ اہل اسلام بھی جمہوریت ، سوشلزم ، حزافیائی نیشنلزم وغیرہ کے بنائے ہوئے دل فریب پھندوں میں پھنس گئے ہیں اور ان نظام ہائے زندگی کے پرساریا تو سرے ہی ہی اس بات کا انکار کر ویتے ہیں کہ دین اسلام نے کوئی اپنا نظام حیات یا اور ان نظام دیا ہے یا دوسری صورت میں تھی تان کر کوئی اس کو جہوریت بناتا ہے تو کوئی اس کے ڈائڈے و شلزم ہے جا ملاتا ہے ۔ یہ انسان دجل و فریب کو اپنا اور خوان بناتے ہیں اور سیاسان سے دوٹ عاصل کرنے کہ لیند بانگ دعوے کرتے ہیں ۔ الیے ہی سیاستدانوں کو اس دجل و فریب میں اٹھا کر الملیں کہیں کمیں کمیں کمیں کمی بی بین اٹھا کر الملیں کہیں کمیں کمی بی بی بی اور کھی ہوئے کے لیٹے ہوئے کے بین اب کوئی کام باقی نہیں رہ گیا جو یوں مزے سے لیٹے ہوئے ہیں۔ الیہ کہیں ہی بی ہیں اور ہوئی کار کوئی کام باقی نہیں رہ گیا جو یوں مزے سے لیٹے ہیں۔ ا

جمہور کے ابلیں ہیں ارباب سیاست باقی نہیں اب میری ضرورت نے افلاک مغربی جمہوریت پین اس کی مغربی جمہوریت پین اس کی مغربی جمہوریت پین اس کی مغربی جمہوریت ہے جس کو ہمارے "دانشور" ایک جدید سائنسی نظام کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اس کو اس زمانے ہیں ماں یہ مغربی جمہوریت ہے جس کو ہمارے "دانشور" ایک جدید سائنسی نظام کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اس کو اس زمانے میں اپنانا ضروری ہے ۔ ور نہ لوگ ہمیں قدامت لیند کہیں گے ۔ اول تو اسلام اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے ہماں الله اور رسول کا حکم چلتا ہے ۔ ووم جمہوریت یو نان میں قبل میچ ہے جاری ہے اور سقراط نے اس کی مخالفت کی اور زہر کا پیالہ بھی سزا کے طور پر پی گیا ۔ حضور پاک کی نبوت سے پہلے کہ مکرمہ میں بھی قبا تلی جمہوریت تھی اور یو نانی فلسف کے شخت پیالہ بھی سزا کے طور پر پی گیا ۔ حضور پاک کی نبوت سے پہلے کہ مکرمہ میں بھی قبا تلی جمہوریت تھی اور یو نانی فلسف کے شخت پیالہ بھی سزا کے طور پر پی گیا ۔ حضور پاک کی نبوت سے پہلے کہ مکرمہ میں بھی قبا تلی جمہوریت تھی اور یو نانی فلسف کے شخت کیا میں میں ایک و دانائی کا باب (ابو الحکم) کہتے تھے۔ لیکن حکومت ایک وفاق تھی ۔ عمرو بن ہشام اس طرز حکومت اور فلسفت کا ماہر تھا۔ حسب بی اس کو دانائی کا باب (ابو الحکم) کہتے تھے۔ لیکن

ہے بدقسمت اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور آمریت اور حضور پاک کے لائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وشمن بن گیا تو آج ہم اس کو جہالت کے باپ (ابو جہل) کے نام سے یاد کرتے ہیں ۔مغربی جمہوریت ، اسلام کی ضد ہے کہ ہمارے لحاظ سے اللہ تعالیٰ حاکم ہے اور اس کو امر چلتا ہے اور مغربی جمہوریت میں لوگوں کی مرضی چلتی ہے اس لئے وہ غیر اسلامی فلسفہ ہے ۔اب بدقسمتی ہے ہوئی کہ ہم نے بھی اسلامی جمہوریت کے اصطلاحات گھر لی ہے ۔حالا تکہ نہ اسلام کو کسی "اسم صفت "کی ضرورت ہے ۔ اور نہ اسلام کو اسم صفت کے طور پر کسی باطل یا غیروں کے فلسفہ کے سابھ وابستہ کیا جاسکتا ہے ۔اس سلسلہ میں سید قطب شہید کی ایک مثال موجود ہے کہ آپ نے ایک کتاب اکھی جس کا نام حکط "مہذب اسلامی معاشرہ" رکھنے کا ارادہ کیا ۔ لیکن بعد میں کی ایک مثال موجود ہے کہ آپ نے ایک کتاب اکھی جس کا نام حکط "مہذب اسلامی معاشرہ" رکھنے کا ارادہ کیا ۔ لیکن بعد میں "مہذب "کا لفظ کاف دیا اور کتاب کا نام صرف اسلامی معاشرہ رکھا ہیں جا چھی ہی جس باطل کے سابھ اسلام کا کوئی تعلق نہیں اور بھی اسلام کو کسی اسم صفت کی ضرورت ہے ۔ لیکن یہودیوں کی سازش کے سخت جمہوریت اور سو شلزم دونوں دنیا پر چھا کے ہیں ۔ موجودہ مغربی جہوریت کو دوبارہ دنیا میں "زندہ "کرنے والے بھی بہودی ہیں اور سو شلزم کے باپ بھی ہی بہودی ہیں ۔ چین چودہ مغربی جمہوریت کو دوبارہ دنیا میں "زندہ "کرنے والے بھی بہودی ہیں اور سو شلزم کے باپ بھی ہی بہودی ہیں ۔ چین کے ایل مغرب ہیں ہودیوں کی باری کہ آتی ہے ۔ اور سو شلنٹ ممالک نے کہنا شروع کر دیا ہے ۔اور سو شلنٹ ممالک نے کہنا شروع کر دیا ہے ۔اور سو شلنٹ ممالک نے کہنا شروع کر دیا ہے ۔اور سو شلنٹ ممالک نے کہنا شروع کر دیا ہے ۔اور سو شلنٹ ممالک نے کہنا شروع کر دیا ہے ۔اور سو شلنٹ ممالک نے کہنا شروع کر دیا ہے ۔اور سو شلنٹ ممالک نے کہنا شروع کر دیا ہے ۔اور مو شلنٹ ممالک نے کہنا شروع کر دیا ہے ۔ اور سو شکنر ممالک نے کہنا شروع کر دیا ہے ۔ اور سو شکنر ممالک نے کہنا شروع کر دیا ہے ۔ اور سو شکنر ممالک نے کہنا شروع کر دیا ہے ۔ اور سو شکنر ممالک نے کہنا شروع کی باری کہ آتی ہے ۔

آ هر میت یا المجمہوریت پتانچ اسلام یا تو جمہوریت ہو سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی آمریت دونوں چریں نہیں ہو سکتیں الیک غیروں کے اثرات کے حت آمریت ہمارے ملک میں ایک گل بھی جاتی ہے (نعوذ باللہ) حالانکہ ترآن پاک میں صاف صاف بیان کیا گیا۔" اطبیو اللہ ، اطبیو الر سول ، واولام منکم الیک علی ہمارے حاکم کو بھی اولام کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ننانو بے یاجتے نام بھی ہیں الی سال میں ایک نام آمر کا ہے اور آگے کتاب میں خود بخود واضح ہو جائے گا کہ اسلام سراسر اللہ تعالیٰ اور اس کے حسیب کی آمریت ہے۔ قرآن پاک میں امر بالعروف کا ذکر سینکروں دفعہ ہے اور جمور کا لفظ شاید الله سراسر اللہ تعالیٰ اور اس کے حسیب کی آمریت ہے۔ قرآن پاک میں امر بالعروف کا ذکر سینکروں دفعہ ہے اور جمور کا لفظ شاید الیک آورو دفعہ بھی نہیں آیا کہ لوگ یا جمہور فیصلہ کرے ۔ اس طرح احادیث مبار کہ میں بھی حضور پاک نے فیصلے دیئے نہ کو لوگوں کو کہا کہ وہ فیصلہ دیں اور مشورہ جس کی تفصیل ہم چھبیویں باب میں بیان کریں گے وہ بھی امر میں ہے کہ ارشاد ربانی ہے ۔ "شاور حم فی الامر" اور قرآن پاک میں دونوں دفعہ یہ الفاظ خاص واقعات کے ساخة وابستہ ہیں سجنا نچہ اس عاجز کے لحاظ ہو مخربی جمہوریت اس کی موجو دہ شکل وصورت میں ایک باطل فلسفہ ہے اور اس میں سراسر گمراہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آمریت کی ضیفتہ اللہ صرف نبی ہو تا ہے اور ہمارے خلفائے راشدین اپنے آپ کو خلیفتہ الرسول کہتے تھے ، مخل بادشاہ اکر خلیفتہ اللہ بناتو خلیفتہ اللہ حرف نبی ہو تا ہے اور ہمارے خلفائے راشدین اپنے آپ کو خلیفتہ الرسول کہتے تھے ، مخل بادشاہ اکر خلیفتہ اللہ بن تو خود تی ہو اور اونخاب میں ہو جہا ہو اور اور افخاب میں ہو جہا ہو ہی ہو اور اور اور اور مقاب میں باد اسمای یا اور اس کو جزہ ویتی ہے اور اور خلیا بیا سے اور اور اور اور تقاب کے امر میں ہو جو دو تی ہو اس اور اسمای یا اور اس کو جارہ دیتی ہوں ہو جو دو تی ہو اور اور اور خلی ہو اللہ تعالیٰ کے امر میں ہو جو دو تی ہو اور اور خلی ہو اس کر دور ہو تھی اور اس کی ہو ہو دور تھی ہو ہوں کو جنم ویتی ہو اور اور خلی ہو تھی ہو ہو ہو ہو تو ہو ہو تھی ہو ہو ہو ہو ہو تو ہو ہو ہو تو ہو ہو ہو ہو ہو ہو تو ہو ہو ہو تھی ہو ہو ہو ہو تو ہو ہو تو ہو ہو ہو تو ہو ہو ہو ہو تو ہو ہو ہو تو ہو ہو تو ہو ہو ہو ہو تو ہو ہو ہو ہو تو ہو ہو تو ہو ہو تو ہو تو ہو ہو تو ہو ہو تو ہو ہو ہو تو ہو تو ہو تو ہ

کے ذریعہ طبقاتی نفرت پیدا کی جاتی ہے یہ بڑے وسیع مضمون ہیں اوران بتام طریقوں کی علامہ اقبال بھی مخالفت کر گئے اور کہا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے الیشن ممبری ، کونسل صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے

عباں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ہماراسپر یم کورٹ تسلیم کر حکا ہے کہ قرار واد مقاصد کو اگر ہمارے قانون کا "سر خیل "
مان لیاجائے ۔ تو باتی آئین ختم ہوجاتا ہے ۔ ان کے لحاظ ہے یہ صرف اسلام کا "تڑکا" ہے ۔ اور تڑکے پر گزارہ کیاجائے
وطن کی پوچا اسلامی نلسفہ حیات کے مطابق ہمارا ایک اللہ ہے ۔ ایک رسول ، ایک قران پاک اور ہم ایک امت ہیں ۔
اور اس فلیفے کے حجت ہم نے ایک ملک بنایا ۔ اور پاکستان کسی حفرافیائی وحدت یا ضرورت کے سخت وجود میں نہیں آیا ۔ ہم
مصطفوی ہیں اور اس لئے ہم نے ایک الگ وطن بنایا ۔ یہ وطن ہمارے لئے مقدس ہے کہ ہم اسکو اسلام کا قلعہ بنانا چاہتے ہیں اور
ہماں پر اللہ اور رسول کے احکام کو نافذ کر ناچاہتے ہیں ۔ صلاقوں یا صوبوں کی ثقافت ، دریاؤں کے بہاؤ اور علاقائی لوگ ناچ اور
گانے وغیرہ اسلامی فلہ منہ حیات کے سلمنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ۔ ہڑ پر ، فیکسلا یا موہ خو ڈارو کی تہذیبیں ہمارا ورشہ نہیں ۔ اور
مادروطن اور شہید وطن کو خترہ کی اصطلاحوں کا اسلام کے سامت کوئی واسطہ نہیں ۔ سومنی دھرتی اوروطن کی پوجا کی اجازت نہیں ۔ اور
ع وطن کو اللہ کا شریک بنایا جا سکتا ہے ۔ بدقسمتی ساری احت وطن کے عکروں میں ہے ۔ جغرافیائی نیشنلز م دمیا پر چھا چگا
ہے ۔ اور ہندہ فلسف کے حجت مادروطن (ہمارت مات) کے معاملہ کو ساری دنیا نے اپنالیا ہے اور ہم نے بھی اس کی نقل کی ۔ صالانکہ
ہے ۔ اور ہندہ فلسف کے حت مادروطن (ہمارت می نظم کو ساری دنیا نے اپنالیا ہے اور ہم نے بھی اس کی نقل کی ۔ صالانکہ
ہم نے ملک اسلام کے لئے بنایا تھا اور ہندوؤں کی نظم "بندے ماترہ" سے نفرت کی وجہ سے اور اپنے رخ کو کمہ مکرمہ و مدینہ منورہ

کی طرف کرنے کے لئے ہم نے یہ ملک بنایا تھا۔ اب آگر ہم نے بھی دطن کی پوجاشروع کر دی ہے تو یہ تخت غلطی ہے۔

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہو جو پیر ہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے (اقبال)
وطن کی پوجاکر نایاس کو اللہ کاشریک بنانا جسے ہم نے کیا ہوا ہے ایک غیراسلامی فعل ہے۔ غیر تو غیر ہیں لیکن اللہ والوں
کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ ہم وطن کو اللہ کے برابرلا کر کھواکریں۔ اس سے یاالیماکر نے ہے ہم اللہ تعالی کے غضب کا بھی شکار
ہو سکتے ہیں۔ ہمارے قو می ترانہ پاک مرز مین خاد باد سے بھی دھرتی کی پوجااور بندے ماتر می کی ہو آتی ہے اور معاملات کچھ چل
اس لئے رہے ہیں کہ "سایہ ذوالحبلال" کاذکر بھی کر دیا۔ دیت" بنگال سرز مین خاو باد" ہو کر بنگھ دیش بن چکاہے۔ اور اس فلسفنہ کے

محت اب ۔" سندھ دیش "" مہا پنجاب "" پختونستان "اور" آزاد بلوچستان " بنا۔ نے کی تیاریاں ہو رہی ہیں ۔ چار تو بیتوں کی بات تو
عام تھی اب پانچویں قو میت والے مہاج بھی" میدان " میں آگئے ہیں کہ آٹھویں باب میں فلسفہ بجرت کو تحت ذکر ہے کہ بجرت تو
عقیدہ کی حفاظت اور غیرت کے بچارہ کے لیے کی جاتی ہے سیماں جو لوگ مادی ضرور توں بینی بیسیہ کمانے اور" جنت ارضی" والی
مسلمانوں کو اکھاکرنے کی عمارت کی بہلی ایند کی تھی اب وطن کی یوجا، آزادی قرار گروہ بندی، طبح اتی نفرت ، فرنگی سیاست اور

غیروں کے نظریات اپنا کر کے ازخود ٹکڑے ٹکرے ہو رہا ہے۔افسوس کہ ہم بھول گئے کہ" میرعرب کو جہاں سے ٹھنڈی ہواآئے وہی ہمارا وطن ہے "اور پیر ٹھنڈیٰ ہواتب آئے گی کہ ہم مصطفوی بنیں ۔یہ عاجزایٰ قوم کو صرف یہ پیاد کرائے گا۔

قلب میں سور نہیں، روح میں احساس نہیں کچہ بھی پیغام محکد کا تمہیں پاس نہیں (اقبال) کو تعلیم ہماری موجودہ تعلیم کے طور طریقوں یاجو کچہ پڑھایا جارہا ہے اس پراکیہ الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ موٹے لفظوں میں موجودہ تعلیم کا اسلام کا فلسفہ حیات ہے دور کا بھی داسطہ نہیں اور تعلیم کا مقصد بھی وہ نہیں جو اسلام کے عقائد کے مطابق ہوتا ہے، مشنری سکول یا سرکاری ادارے یاد بنی اسکول ہر جگہ پر حالات کو موجودہ ضرور توں اور اسلام کے فلسفہ حیات کے تابع کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال اس سلسلہ میں بہت کچھ کہ گئے ہیں اور اسٹے سائل گر رجانے کے باوجو د آج تک ہم نے اس بنیادی چیز کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال اس سلسلہ میں تعلیم کا اول مقصد اسلامی کردار پیدا کرتا ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں مسلمانوں کی طرح زندگی گزارے ۔ دوسری اہم چیزیہ ہے کہ تعلیم مرکزی حکومت کا مضمون ہے کہ تعلیم کے ذریعے پوری قوم میں وحدت فکر پیدا کی جائے ۔ لیعنی میں مسلسلہ میں کنٹرول صوبائی حکومت کے پاس ہو۔ اس کے لیعنی متاس سلسلہ میں کنٹرول صوبائی حکومت کے پاس ہو۔ اس کے علادہ موجودہ ادب، فلسفہ یا مقام مین محمد کتا ہیں بنانے کی ضرورت ہے اور متام ترسلیس کو اسلامی فلسفہ حیات کے تابع کرنا ہوگا جس کا ذکر علاوہ موجودہ ادب، فلسفہ بیا جو کہ جہ مربد میں بنانے کی ضرورت ہے اور متام ترسلیس کو اسلامی فلسفہ حیات کے تابع کرنا ہوگا جس کا دکر علیا باب میں ہو چکا ہے۔ مربد میں میں بین ہو سے باب میں ہو چکا ہے۔ مربد معربیہ بیں بیں۔

اوپ، فلسقہ، انگافت یہی چیزاوب، فلسفہ، ثقافت اور ہمارے ان داروں کو لا گو ہجو فن کار پیدا کر رہے ہیں ۔ آرٹ ہو یا فائن آرٹ یا وہ ادارے ہوں جو ہم نے مغرب کی نقالی میں کھول رکے ہیں ۔ ان سب چیزوں سے قوم کے افہان پر ایک پیب وغریب قسم کی پلخارہو رہی ہے ۔ ساتھ ہی علاقائی روایات یا طبقائی رہم ورواج میں بھی بعض الیمی باتیں ہو تی ہیں جو اسلام فلف حیات کے خاط سے غلط ہو تی ہیں جو اسلام دہن فلف حیات کے خاط سے غلط ہو تی ہیں جو اخلام دیتا ہے کہ اس سے دل اطبینان پکڑتے ہیں ۔ اس طرح اسلام ادمنی فوح عیاتی والے ادب کے بجائے ۔ اللہ کے ذکر کے احکام دیتا ہے کہ اس سے دل اطبینان پکڑتے ہیں ۔ اس طرح اسلام اوب میں نو حد خوانی کی بھی کوئی گنجائش نہیں کہ "حران ہوں روؤں کے پیٹوں عگر کو میں "اب مرزا غالب بے چارہ تو مردہ مخل تہذیب کی نوح خوانی کی بھی کوئی گنجائش نہیں کہ "حران ہوں روؤں کے پیٹوں عگر کو میں "اب مرزا غالب بے چارہ تو مردہ مخل تہذیب کی نوح خوانی کی بھی کوئی گنجائش نہیں کہ جماری ذہن عوانی کرتا ہے جو تہذیب اسلامی بھی نہ تھی ۔ لیکن اس کے ہماری ذہن اللہ تعالی کی ذات کا منکر تھا اس کے دن منائے جاتے ہیں کہ اس نے اوب کی بڑی خدمت کی ۔ اور جوش طبح آبادی ہو گوں نے اللہ تعالی کی ذات کا منکر تھا اس کے دن منائے جاتے ہیں کہ اس نے اوب کی بڑی خدمت کی ۔ علاوہ ازیں جن لوگوں نے سند تعالی کی ذات کا منکر تھا اس کے دن منائے جاتے ہیں کہ اس نے اوب کی بڑی خدمت کی ۔ علاوہ ازیں جن لوگوں نے مشرق کی طرف کسی "ادیب " کے ان الفاظ کا ایک بورڈرگاہوا ہے جس پر ستم ہے کی نفی ہوتی ہے ۔ مثال کے طور پر لاہور سے مشرق کی طرف کسی "ادیب " کے ان الفاظ کا ایک بورڈرگاہوا ہے جس پر ستم ہے کی جھگ کے شہدا کی طرف سے یہ لکھا ہوا

ہے "ہم نے اپناآج آپ کے کل پر قربان کر دیا" سید پڑھ کر ہماری قوم کے لوگ واہ واہ کرتے ہیں لیکن یہ بڑاغلط نعرہ ہے۔ شہادت صرف اللہ کے راہ پر ہے ہو قوم کے لیے قربان ہوا ۔ وہ دوز خی ہے ۔ اور مولوی عبد الجمید سالک نے جو شہید کی موت کو قوم کی حیات بنا دیا وہ بھی غیر اسلامی بات ہے ۔ تفصیل آگے جنگ احد کے سحت بارہویں باب میں آتی ہے ۔ اسلام کا ادب ، قرآن پاک ، احادیث مبارکہ اور بزرگوں کے اقوال میں ہے ۔ یا عقیدت ، نعت اور رجز یہ شاعری کی اجازت ہے کہ سب کچھ اللہ کے احکام کے احادیث مبارکہ اور بزرگوں کے اقوال میں ہے ۔ یا عقیدت ، نعت اور رجز یہ شاعری کی اجازت ہے کہ سب کچھ اللہ کے احکام کے اتا ہے شاہ کہتے ہیں ۔

ر باقی ساری گریاں ہکا اللہ والی گل کچھ رولا پایا عالماں تے بھے کتابوں وج جھل "
( بعنی بات ساری اللہ والی ہے۔ باقی بہت چھوٹی باتیں ہیں عالموں کی باتیں اور کتابوں کے تحریریں الیبی ویسی ہیں ) اور یہ بھی یادر ہے کہ قو میں الیبے ذہنی عیاقی دینے والے فلسفوں یا ہے جان ادب سے نہیں چلتیں سعلامہ اقبال کہ گئے ہیں۔

یا مردہ ہے یا نزع کی حالت میں گرفتار جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون حگر سے "

ویے ثقافت کا لفظ پڑھ کر اس عاجز کو اکثر پنسی آجاتی ہے۔اور جموں وسیالکوٹ کی خاکروب عور توں نے جب عیسائی مذہب اختیار کیا اور مغربی ثقافت اپنانے کے لیے جب بازار میں گئیں تو ہرچیز کی تعریف کے اصول کے تحت ایک نے دوسری سے کہا " صیلو مس بھا گو ویری ویری گڑ گو نگو " ان الفاظ کو اردو میں ڈھالنا مشکل ہے پس یہ جھیں " شلغم کی تعریف ہو رہی تھی ۔ علاوہ ازیں میرے ایک گنگا جمی "اویب دوست " کو گھہ تھا کہ موجو دہ حغرافیائی پاکستان کی ثقافت کوئی نہیں ۔اور مردہ ثقافت بھی شفافت نہیں گئافت نہ ہونے سے بہتر ہے ۔ یعنی ہم مرزاغالب کی بیان شدہ " مردہ ثقافت " کاجو ذکر کرتے تھے تو ان کو یہ بات سخت نالبند تھی ۔ اس سلسلہ میں بات لمبی ہو جائے گی ۔ لیکن غیروں سے معاہدے کر کے اور کچھ مردہ مخل اور اودھ کی تہذیب کو پاکستان

میں " درآمد " کیا جا رہا ہے ۔ ایک " ناپندیدہ " سیاسی لیڈر نے اپنی ساری زندگی میں ایک اچھی بات کہی اور وہ یہ تھی کہ یہ مردہ تہذیب و ثقافت ہمیں بھی نامر دیا خسرے بنا دے گی۔" یا درہے کہ ہماری ثقافت کا پورا ذکر سورۃ فتح کے آخری رکوع میں ہے۔ ۔ اور قوم سے گزارش ہے کہ لیپنے آپ کو اس سورۃ میں بیان شدہ فلسفنے محت ڈھالیں ۔

ذرائع ابلاغ اس کے علاوہ بدقسمتی ہے ہمارے ذرائع ابلاغ اس وقت جتنا قوم کا نقصان کر رہے ہیں اور جتنا تفرقہ یہ پھیلا رہے ہیں اتنا اور کوئی ادارہ نہیں پھیلارہا۔اسلام کے فلسفہ کو انہوں نے گذمذکر دیا ہے کبھی وطن کی پوجا، کبھی باطل فلسفوں کا پرچار اور ان لوگوں نے قوم کے انہان پر ایسی یلفار کر دی ہے کہ ہمارے ذہنوں کو بھی مادف کر دیا ہے۔ہم اس سلسلہ میں زیادہ تفصیل میں نہ جائیں گے۔ضرورت یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ کے ہما ماداروں مینی اخباروں، ریڈیو اور ٹی وی کی ہمام ترکارروائیوں کو اسلامی فلسفہ حیات کے تابع کر دیں۔اس وقت ان اداروں میں الیے لوگ بیٹے ہیں جن کوخود نہیں معلوم کہ وہ کیا ہیں۔ عدلید، قانون اور سول انتظامید و ماوی ذرائع اور متعملقہ مدیں ہماری حکومت کے نمام ڈھانچ خواہ وہ عدلیہ عدلید، قانون اور سول انتظامید و ماوی ذرائع اور متعملقہ مدیں ہماری حکومت کے نمام ڈھانچ خواہ وہ عدلیہ

اور قانونی ادارے ہیں یا سول انتظامیہ اور عسکری ادارے وہ تنام تر مغربی نظام ہائے حکومت اور نو آبادیاتی طریق کار کی پیداوار

ایں ۔ ان سب چیزوں کے ہر بہلو کو اسلامی فلسدنہ حیات کے طور طریقوں کے تابع کر ناہوگا۔ بعض جگہ بالکل نے ڈھانچ بنانے پڑی گے ۔ کہ باطل کی بنیاوپر حق کی عمارت نہیں بنائی جاسکتی۔ مثال کے طور پرانگریزوں کا سول سروس کالے انگریز " بہیدا کر تا ہوگ ۔ کہ باطل کی بنیاوپر حق کی عمارت نہیں بنائی جاسکتی ۔ مثال کے خور عدلیہ اور قانون کو لاگو ہے کہ رومن قانون ہے یہ لوگ ، اسلامی قدروں کو یہ جھے سختے ہیں اور غاس پر عمل کر سختے ہیں ۔ بھی چیز عدلیہ اور قانون کو لاگو ہے کہ رومن قانون مور نفون کو لاگو ہے کہ رومن قانون مور نفون کو بھی ہور کا معدویات معدویات کی پہیداوار ، فراضا کی فقتہ منطق الطبی کی تعلیم کے تابع ہے بھی بات مادی درائع بھی پہیداوار ، فراضا کی فقتہ منطق الطبی کی تعلیم کے تابع ہے بھی بات مادی درائع بھی پیداوار ، فراضا کی معدویات اور اسلامی فقتہ منطق الطبی کی تعلیم کے تابع ہے کہ اسلام نے ان بتام درائع کے اصول و فعتے کے اور اس کی متعلق مدیں لیعنی مادیات ، عمارت ، کارضانوں و فعی کا گو ہے کہ اسلام نے ان بتام درائع کے اصول و فعتے کے اور اس کی متعلق مدیں لیعنی مادیات ، عمارت ، کارضانوں و فعیم کے کہ اسلام نے ان بتام درائع کے کہ اصول و فعتے کے اسلام کے اسلام کی دورائع کے کہ اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کی معدورت کی متعلق میں متابع کی متعلق میں متعلق میں متابع کی متعلق میں متابع کی متعلق میں متابع کے اسلام کے اسلام کے اسلام کی دورائع کی متابع کی متابع

مساوات ہم لوگوں نے مغرب والوں ہے ایک قدم آگے بیشنے کے لئے اسلامی مساوات یا مساوات محدی کو بھی اسلامی موقی موشور کے بیا شروع کو ویا ہے اور اس طرق مہاں بھی گائی پیٹی ہے اور گئے اول تو گئے اول تو گئے موشلت بن سکتا ہے نہ عالم دین یا ڈاگٹریا المجنیئر ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا ہم ایک آدمی نہ سربراہ مملکت بن سکتا ہے نہ عالم دین یا ڈاگٹریا المجنیئر و فروہ و اللہ برابر نہیں ہوتے ۔ موفیرہ و اللہ برابر نہیں ہوتے و مورہ و اللہ برابری کا ذکر نہیں کیا بلکہ اکثر لکھا ہے ۔ کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہوتے ۔ ماہل اور عالم برابر نہیں ہوتے و غیرہ اس کئی مگر سرابری کا ذکر نہیں کیا بلکہ اکثر لکھا ہے ۔ کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہوتے ۔ ماہل اور عالم برابر نہیں ہوتے و غیرہ اس کئی مساوات کے لفظ کو غلط طور پر اپنا کر ہم نے لوگوں کے در میان طبقاتی نظم طور پر بیا اور عالم برابر نہیں ہوتے و غیرہ اس کے مساوات کے لفظ کو علا طور پر اپنا کر ہم نے لوگوں کے در میان طبقاتی نظم طور پر اپنا کر ہم نے لوگوں کے در میان طبقاتی نظم طور پر ابرابری ناممکن ہے ۔ بہاں محاثی انصاف اور برابر مواقع عین اسلامی اصول ہیں ۔ البتہ افسوسناک مہلویہ ہے کہ ہمارے کچھی دانشوروں نے اسلامی مساوات کو افسانوی رنگ دے دیا ہے ایک کہائی مشہور ہے کہ حضرت عمر نے مدینہ منورہ سے بست المقدس کے نزد کیا بہنچ تو او نشنی پر سواری کیا ہماری کو کر آگے آگے جل رہے تھے ۔ عسیائی (راہبوں) کو معلوم تھا کہ بیت المقدس صرف ایسا حکم ان فیچ کر سکتا ہے جو اس حالت میں وہاں پہنچ گا اس لئے انہوں نے بست المقدس کے دروانے کھول دیئے ۔ ورد وہ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے نہ کرتے ۔

راقم نے خلفاء راشدین کی کتاب حصہ دوم دسویں باب میں اس چیز کو نقشوں اور حالات سے واضح کیا ہے کہ اس کہانی میں کوئی سچائی نہیں ۔ حضرت عمر بہت المقدس جانے کے لیے پہلے جابیہ تشریف لے گئے جو موجو دہ اردن میں وادی یرموک میں ہے۔ یہاں پر سپ سالار اعظم جتاب ابو عبیدہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ جتاب خالاً ، جتاب یزیڈ بن ابو سفیان اور حمص و دمشق کے کئی امراء وہاں موجو دقعے ۔ حصرت عمر نے یہ سفر اکیلے نہیں کیا تھا بلکہ جتاب عبدالر حمن بن عوف کے علاوہ ساتھ حفاظتی دستہ بھی تھا جابیہ سے فحل کے راستے دریائے اردن کو پار کیا اور پر شمال سے جنوب کی طرف بست المقدس کا سفر کیا ۔ جتاب ابو عبیدہ کے علاوہ متحد دامراء ساتھ تھے ۔ اور بست المقدس کے باہر جتاب عمر قبن عاص اور شر جیل بن حسنہ نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا ۔ ایسی کہانیوں سے ہم اسلام کی کوئی خدمت نہیں کرتے ۔ کہ ایسی مساوات عملی نہیں ۔ حضور پاک کے زمانے خوش آمدید کہا ۔ ایسی کہانیوں سے ہم اسلام کی کوئی خدمت نہیں کرتے ۔ کہ ایسی مساوات عملی نہیں ۔ حضور پاک کے زمانے

میں امیر صحابہ کرائم بھی تھے اور اصحاب صدنہ بھی تھے ۔آپ ؑ نے کسی سے کچھ زبردستی کے کر دوسرے کو نہیں ویا ۔ نہ کسی سے مکان خالی کرا کے ان اصحاب صدنہ کو جگہ دی ۔ بعض دفعہ غیروں کی نقالی میں ہم اپنے نظریات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر دیتے ہیں اور اس کے دتائج احجے نہیں ہوتے۔

الثلاب اس قسم کی فلط نقالی کے طور پرہم لوگوں نے اسلامی انقلاب وغیرہ کی فلط اصطلاحیں اپناکر اسلامی فلسف حیات کا بڑا نقصان کیا ہے حالا تکہ مولانا محمد علی جو ہڑنے قوم کو جبیہ کی کہ اسلام، صراط مستقیم ہے نہ کہ انقلاب اور ایسی اصطلاحیں اپنانے سے ہماری سوچ کے تانے بانے مبدیل ہوجائیں گے ۔ یہ عاجزاس سلسلہ میں پنیش لفظ اور فاص کر وصرے باب میں خوب تر وضاحت کر جگا ہے کہ فلط اصطلاحیں ، اسلام میں فلط اور باطل نظریات کو وافل کر ویتی ہیں ۔ اور یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہم فیروں سے مرعوب ہو رہے ہیں اور ان کی ساز عوں کو نہیں ججھ پاتے ۔ اسلامی جمہوریت اسلامی سوشلزم ، اور اسلامی انقلاب کی تلمیخات نے اسلام لیمی اور ان کی ساز عوں کو نہیں ججھ پاتے ۔ اسلامی ہمہوریت اسلامی سوشلزم ، اور اسلامی انقلاب کی تفیل کی نقلاب کا لفظ نظریات کے ساتھ گڈ مڈ کر رکھ ویا ہے ۔ و لیے بھی انقلاب کا لفظ روس اور فرانس کے مادی تبدیلیوں سے وابستہ ہے۔

فقر اور تلوار پیش لفظ میں فقر اور تلوار کے سلسلہ میں گزارش کی تھی کہ حضور پاک نے یہ دو چیزیں امت کے لیے ورشہ میں چوڑیں ۔ اور مسند احمد کے مطابق آپ کے اسماء مبارک میں ایک نام صاحب سفی بھی ہے اور یہی پہلویہ عاجر جلال اور جمال کے شحت زیادہ طور پر واضح کرناچاہتا ہے علامہ اقبال نے البتہ بھانپ لیا کہ ہم یہ دونوں چیزیں کھو بچی ہیں اور لکھتے ہیں ۔ آہ کہ کھویا گیا ججھ سے فقیری کا راز ورئہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام

لیکن ایک اور جگه مزیدیه وضاحت کرتے ہیں۔

نہ فقر کے لیے موزوں نہ سلطنت کے لئے وہ قوم جس نے گنوایا متاع تیموری

اب تیمور تلوار اور علاقوں کی فتوحات میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے کہ ماسکو تک گیااور اس کے جنگی سفر، پحنگیر نواں سے بھی زیادہ ہیں نپولین یا سکندر یو نانی تو اس سے بہت پچھے رہ جاتے ہیں ۔ تو علامہ اقبالؒ نے فتوی دے دیا کہ ہم کسی حکومت یا فقیری کے لیے موزوں ہی نہیں کہ ہم متاع تیموری اور جنگ کے معاملات کو گنوا چکے ہیں ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ علامہ اقبالؒ بحنگ میں خون ضائع ہونے اور جنگ کے ذریعہ حکومت یا پادشا ہی وغیرہ کے پہلوسے بھی آگاہ تھے۔ اور لکھتے ہیں ۔

خریدیں نے ہم جس کو اپنے ہو سے مسلمان کو ہے ننگ وہ پادشاہی ہیں نہیں بلکہ ہمارے بارے وہ آگاہ تھے کہ ہم بکاؤ مال بن حکے ہیں اور نہ ہماری باتوں میں کوئی جلال ہے ، اور نہ ہمارے کر داریا عمل کو دیکھ کر غیروں کو ہم سے کچھ ڈر لگے گا۔اس لئے لکھتے ہیں " اے لا الہ کے وارث باتی نہیں کچھ جھے میں گفتار ولہ انہ ، کر دار قاہرانہ " بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ تصور میں پاکستان کی فوج کو بھی دیکھ رہے تھے اور ان پر ظاہر ہو رہا تھا کہ ہمارے ساتھ سقوط دھاکہ جسی کوئی صورت واقعہ ہوگی کہ لکھتے ہیں۔

میں نے اے میر سپ تیری سپ دیکھی ہے قل ھو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام

سماڑی ش اگریہ عاج علامہ اقبال کے بارے صرف یہ کچو لکھے کہ قوم کے عسکری پہلو کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے تو کئی کتا ہیں لکھی جا سکتی ہیں کیونکہ ان کا سارا کلام فلسفہ جہاد کے گرد گھومتا ہے ۔ اور یہ عاج زاس پر دو وسیح تر مضامین پا کستان آری جو نل میں شائع کردا دیا ہے ۔ اب ہر سال میں دو دفعہ علامہ اقبال کے دن منائے جاتے ہیں ۔ لیکن کبھی کسی نے علامہ اور جہاد کے پہلو پر بھی کسی ذرائع ابلاغ سے کچھ کہا ہے ؛ نہیں ہرگز نہیں ا کہ ہم غیروں کے اشاروں پر نارچ رہے ہیں اور دہ چاہتے ہیں کہ ہم غیروں کے اشاروں پر نارچ رہے ہیں اور دہ چاہتے ہیں کہ ہم تاوار سے پھیلا ۔ پس یہ کہنا تھا ۔ کہ ہمارے علما، کہ ہم تاوار سے پھیلا ۔ پس یہ کہنا تھا ۔ کہ ہمارے علما، وانشور، سیاستدان اور سب لوگ اس کام پر لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ۔ اسلام سلامتی کا دین ہے اور اسلام ہرگز تلوار سے نہیں کو جیسار سازش اتنی گہری ہے کہ ہمارے اہل قلم نے قوم کو تلوار، عسکریت اور جنگ سے نفرت دلانا شروع کر دی ہے ۔ پھیلا ۔ یہ سازش اتنی گہری ہے کہ ہمارے اہل قلم نے قوم کو تلوار، عسکریت اور جنگ سے نفرت دلانا شروع کر دی ہے ۔

یہ بحث بڑی لمبی ہے کہ اسلام تلوار سے چھیلایا مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کرلوگ اسلام لے آئے یا تبلیغ والوں نے کام
کیا یا فقیروں کی نگاہ کام کر گئی ہبرحال تلوار ایک عرت والی چیز ہے ۔اور اسلام ایک آدھ جگہ کو چھوڑ کر زیادہ وہاں پھیلا جہاں
ہمارے تلوار والے گئے ۔ہم نے کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر اس کو یہ نہ کہا کہ مسلمان ہوجا ۔ لیکن ہم یہ وعویٰ نہیں کر سکتے کہ
تلوار نے اسلام کے پھیلاؤ کے سلسلہ میں کوئی حصہ نہ ادا کیا ۔ جلو مان لیتے ہیں کہ یہ تلوار ہتنگ کے بعد نیام میں رکھ لیتے تھے لیکن یہ
تو نہیں کہ سکتے کہ تلوار پاس نہ تھی اور پھراس بحث سے فائدہ کیا ہے ۔جو کچہ ہو نا تھا ہو گیا ۔ یہ اللہ تعالٰی کی مہربانی ہوئی کہ کچھ
لوگوں کو اپنے دین میں لے آیا ۔ اوران کے ایک ہاتھ میں قرآن پاک تھا۔ اور دو سرے ہاتھ میں تلوار ۔ اور تلوار والے غیرت مند
ہوتے ہیں اور بہتر کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان سے متاثر ہو کر لوگ اسلام میں داخل ہوئے نہ کہ خسروں اور گانے ناچنے
والوں کو دیکھ کر اور ہر عورت پند کرتی ہے کہ اس کا خاوند مہادر ہو ۔ ہرماں بیٹے کیلئے بہاوری کی دعا ، کرتی ہے ۔ چہلے بھی گزارش
ہو چگی ہے کہ شروع انسیویں صدی کا جرمن جنگی ماہر کلاسو نز ہا ہا ہے کہ جو لوگ جنگ کو بھیانک کہتے ہیں وہ بھی اپن قوم کے
وشمن ہوتے ہیں جنانچہ قوم کو گزارش ہے کہ وہ اہل عق کے جنگ کے جہلو کو بھیان کے کہتے ہیں وہ بھی اپن قوم کے وشمن ہوتے قوم کو گزارش ہے کہ وہ اہل عق کے جنگ کے جہلو کو بھیان کے کہتیں ۔

سرور جو عتی و باطل کی کار زار میں ہے ۔ تو حرب و ضرب سے پیگانہ ہو تو کیا کہنے (اقبالؒ) ، جہاوے گریز یا نا تھی علامہ اقبالؒ بھے گئے تھے کہ فلسفہ جہاد کو بے جان کرنے کی سازش جاری ہے اور اس سلسلہ میں انہوں نے بہت کچے کہا۔ ہم صرف ایک شخر لکھ رہے ہیں۔

فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قام کا ہے دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کار گر علامہ کا ہے دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کار گر علامہ کا یہ اشارہ غلام کذاب کی طرف تھا ۔ لیکن زیادہ متاشہ سیاکوٹ کے ایک مولوی چراغ علی نے جہاد کو کوشش کے معنی پہنا کر جہاد سے رہی ہی جان بھی ثکال دی ۔ انگریزوں کی ایما، پر نظام حیدرآ باد نے اسکو نواب اعظم یار جتگ کا خطاب دیا ۔ عالانکہ اس کے لئے بہترین خطاب "فرار جتگ "تھا۔ راقم نے کلا سوٹر فلسفہ جتگ حصہ سوم کے پہلے باب صفحہ اور وسوراس مردود کی سازش کو بے نقاب کیا ہے ۔ کہ پاکستان میں کراچی کی نفیس اکا ڈبی، اس کی کتاب کو کوڑیوں کے بھاؤملک میں پچ کر فلسفہ جہاد کی سازش کو بے بان کر رہی ہے ۔ یہی نہیں بلکہ مولانا مودویؓ کی جہاد کی کتاب میں "مصلحانہ جتگ " اور " مدافعانہ جتگ " کے الفاظ نے

جنگ کو بھیانک بنادیا ہے۔ کیونکہ مدافعانہ جنگ کا اصول یہ ہے کہ زیادہ ہے زیادہ جارحانہ حالات پیدا کئے جائیں اور جن لوگوں
کو فن سپگری کی ذرا بھی شد بد ہے وہ اس پہلو کو سمجھتے ہیں۔اس لئے کو شش کے باوجو دمودوی صاحب فلسفہ جہاد کے روح تک نہیں پہنچ سکے بلکہ ان کی کتاب جہاد فی الااسلام ، اسلام کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہے۔مولانا شلی اور سید سلمان ندویؒ کے بارے گزارش ہو چکی ہے کہ وہ غلامی کے زمانے میں تھے اور راقم خود کرایہ کاسیا ہی رہ چکاہے کہ وہ مشکل زمانے تھے۔

کیا گیا ہے غلامی میں جھ کو بیٹلا کہ جھے سے ہو نہ سکی فقر کی نگہانی (اقبالؒ)

پتانچہ حضور پاک کی زندگی میں ہم فلسفہ جہاد کو ملاش کرنے کے بعد کتاب کے پچیویں باب میں اسلام کے فلسفہ دفاع کو پیش کر رہے ہیں۔ جس کے بارے میں ہزل ڈار صاحب مرحوم نے تعارف میں یہ خیال ظاہر کیا ہے ۔ کہ ایسا تقیناً پہلی دفعہ ہو رہا ہے ۔ ان باطل فلسفوں کو عال کی زبان میں بیان کرنا اور ان کے ہم پر اثرات کا ذکر بہت ضروری تھا۔ کہ اصلی سازش یہ ہے کہ مسلمان کے قلب سے روح محمد کو نکال ویا جائے ۔ اور اسلام کے نظریہ جہاد کو پاش پاش کر دیا جائے ۔ اس کے لئے اس خط میں انہیویں صدی میں سرسید اور غلام گذاب کے ذریعہ سے ہمارے ملک میں قادیا نیوں اور بے دین لوگوں کی ایک کھیپ تیار کی گئ اور انگریز جاتے جاتے ان کو ہم پر مسلط کر گئے اور آج تک یہی لوگ ہماری عکومت اور معاشرہ پر چھائے ہوئے ہیں ۔ سرسید کو حضور پاک کی جگہ دو تو فی نظریہ کا بائی بنا دیا گیا۔ اور قائد اعظم اور علامہ اقبالؒ کو حضور پاک کی جوت میں شرکت دیہ سے بھی کریز نہیں کیا جاتا ۔ اور یہاں بھی کمال ترکی برانڈ کا ماڈرن یا ہے دین یا واڑھی موجھ صفاحت ۔ اسلام نافذ کرنے کی تگ و دو ہو رہی ہمارے مولوی بے چارے خو دکو کئیں کے مینڈ کی ہیں اور وہ اس سازش کو بچھ نہیں پاتے ۔ اور ہمیں کافرانہ سیاسی جمہوری ہمارے مولوی بے چارے خو دکو کئیں کے اعاد لانہ نظاموں میں حکور دیا گیا ہے ۔ تو ہم معاشرہ کو کسے اسلامی بنائیں اور رسول عربی نظام ، مخربی دفاعی نظام اور معاشی یا وفتری یا عادلانہ نظاموں میں حکور دیا گیا ہے ۔ تو ہم معاشرہ کو کسے اسلامی بنائیں اور رسول عربی کے اسلام کا نفاذ کسے ہو، جب جو نے نبی کامر کز پاکستان کے وسط ربوہ کے مقام پر موجود دے ۔

خلاصہ کتاب کے پہلے باب میں اسلامی فلسفہ حیات کی جھلکیاں تھیں اور دوسرے باب میں اہل حق اور صراط مستقیم والوں کا ذکر تھا۔اب اس باب میں باطل فلسفہ والوں اور گراہی کا ذکر کر کے اس عاجزنے کتاب کے مقصد کے تسلسل کو برقرار رکھا ہے۔ کہ اب ہمارے آثاً کی بعثت کا وقت قریب ہے اور اگلے باب میں تاریخ کے تانے بانے اس عظیم وقت کے ساتھ ملانے ہیں۔

اس باب میں باطل کی بنیاداس کا تاریخی پہلواور باطل وحق کی ٹکر کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ساتھ ہی باطل کے طریق کار نظریات، اصطلاحات اور تلمیحات کا بھی سرسری ذکر ہو گیا ہے کہ وہ کیا ہیں اور ہم پران کے کیا اثرات ہوئے ۔ اور یہ چیزیں ہمیں کس طرح گراہی کی طرف لے جا رہی ہیں ۔ اور سارے عالم اسلام میں اس سازش کو پروان چراہانے کیلئے مغرب کے "گوڑے" موجو دہیں ۔ بدقسمتی سے ہماری موجو وہ طرز تعلیم سے مومن کے مقصور حیات کا پہلو غائب ہے اور دو سو سال کی غلامی "گوڑے" موجو دہیں ۔ بدقسمتی سے ہماری موجو دہ طرز تعلیم سے مومن کے مقصور حیات کا پہلو غائب ہوئے ہیں ۔ سنتے ہیں گی وجہ سے ہم نے حق و باطل کو ایک دوسرے میں گڑ مڈکر دیا ہے ۔ اور ہم خو د آدھے سیر اور آدھے بٹیر بنوئے ہیں ۔ سنتے ہیں مسلمانوں کی کل تعداد نوے کر وڑے ۔ لیکن ہم دنیا کی مغلوبہ قوم ہیں اور خاص کر پاکستان میں تو آج بھی ہمیں وہ تعلیم دی جا رہی ہم دی جا دو ہو کہ وارڈ میکالے ہمارے لئے فیصلہ کر گیا ۔ اب زبانی طور پر ہم لارڈ میکالے کو تو برا بھلا کہ طبیعے ہیں ۔ لیکن اس کے پروردہ اور ہو جو لارڈ میکالے ہمارے لئے فیصلہ کر گیا ۔ اب زبانی طور پر ہم لارڈ میکالے کو تو برا بھلا کہ طبیعے ہیں ۔ لیکن اس کے پروردہ اور

غلام اعظم سرسیدا حمد کو اپنے سر کا تاج اور پاکستان کا بانی سمجھتے ہیں۔اور اس کے نام پر بے شمار سکول اور کالج بنارہے ہیں جن کے بارے اکبراللہ آبادی نے کہا۔

پوں کے قبل سے یو نہی وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کا الج کی نہ سوجھی اس علم سے تو ہم بے علم اچھے تھے کہ یہ علم ہمیں کالج میں ڈینگیں مارنا سکھلاتا ہے اور سراسر غیر اسلامی ہے ۔ طالب علم بھرے پھرتے ہیں اور اٹھ کر اپنی عمارتیں اور موٹریں جلادیتے ہیں ۔ اس سے افغانوں کی " بے علمی " بہتر رہی کہ وہ مسلمانوں کی اللج رکھ رہے ہیں اور انہوں نے دنیا کی ایک سپر طاقت کو پاش پاش کر دیا۔ بہر حال یہ ایک پہلو تھا۔ در اصل جب تک ہم غیروں کے باطل فلفوں کو بھیرہ عرب میں غرق نہیں کر دیتے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے ۔ اور یہاں متلی اور گربلد کی کہانی بڑی موروں رہے گی۔

متعلی اور کم بریلیہ بین ہیں ہمیں ایک ستی اور گریدی کہانی سنائی گئ تھی کہ ایک ستی نے آگر گرید کو کہا کہ سارا دن وہ گوبر میں رہتا ہے اور زمین کا کیڑا بنا ہوا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پر دینے ہیں ۔ وہ اس کے ساتھ آؤ کر باغ میں چلے ۔ گرید بری مشکل سے سیار ہوا ۔ اور ستی اس کو باغ میں لے گئ ۔ لین ستی حیران تھی کہ گریلے کو باغ سے ذرا بحر بھی خوشبویہ آئی ۔ اس نے سوچا کہ السے کیوں ہو رہا ہے اور جب اس نے عورت دیکھاتو گرید نے کچھ اٹھا یا ہوا تھا۔ ستی نے پوچھا کہ یہ کیا اٹھائے ہوئے ہو تو گرید نے کہا کہ چلتے وقت تھوڑا ساگو برساتھ رکھ لیا تھا کہ باغ میں اگر کھانے کو کچھ نہ طے تو گو براستعمال کر اوں گا ہو ستانی ہر مسلمان کے لیے سارے باطل فلنے گوبری طرح ہیں ۔ جب تک ہم اس گوبر کو پھینک نہیں دیتے ۔ ہمیں اسلام کے معطر باغ کی خوشبو کبھی کہ آئے گا ۔ ہماری تعلیم " منطق الطیر " ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے کہ حضرت داؤڈ اور حضرت سلیمان کو ایسی تعلیم وی گئی ہے کہ حضرت داؤڈ اور حضرت سلیمان کو ایسی تعلیم کو نہ اپنا خانہ کھیے و ظاہر ہے ہمیں اسلام کے معطر باغ ہے خوشبونہ آسکے گی اس لئے باطل فلسف کی مختر شیاند ہی کر دی گئی ہے کہ ہم اپنا خانہ کھیہ درست کریں۔ افغاند ہی کردی گئی ہے کہ ہم اپنا خانہ کھیہ درست کریں۔

شکایت ہے گھے یا رب خداوند ان مکتب ہے سبق شاہیں بچوں کو دے رہے ہیں خاکبازی کا (اقبال)

نوف : اس كتاب كوزياده وسعت كے ساتھ زمانے كے تناظر ميں بيان كر كے اسلامی نظام حكومت والى كتاب كا كيب باب بناديا گياہے-

## چوتھا باب

## بعثت رسول حغرافیائی پہلواور تاریخ کے تانے بانے

تھ جہدی ہے گھے ابواب میں راقم اس دنیا کے تاریخی جہلوں کی کھی جھلتیاں پیش کر چکا ہے۔ گواس عاجزنے تاریخ کو زیادہ تر رہم بران اسلام یا رہم بران دین حق کے ذریعہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور حضور پاک نے احاویت مبار کہ میں کب اور مصر کی اسلام یا رہم بران دین حق کے ذریعہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور حضو کہ کہاں پر زیادہ ذور نہیں دیا کہ مثالیں صرف اساق عاصل کرنے کے لیے دی گئیں ۔البتہ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ بابل اور مصر کی سلطنتیں بھی رہیں اور ہڑ پہاں کہ بابل اور مصر کی سلطنتیں بھی رہیں اور ہڑ پہا یا کہ قوا ۔ اور وہاں پر بحیرہ دوم کی تہذیب یو نان اور روم (موجودہ اٹملی) ، دنیا کی تاریخ پر اعظم کے نام سے موسوم تھا ۔ اور وہاں پر بحیرہ دوم کے کنار ہے بھی صرف دوملکوں مصر اور کار بھتیج (موجودہ تیونس) نے کھی اثر ڈال سکے ۔افریقہ ، یو رپ ہے بھی زیادہ اندھیرا براعظم تھا۔اس کے بھی صرف دوملکوں مصر اور کار بھتیج (موجودہ تیونس) نے دنیا کی تاریخ پر کچھ اثر ڈال سکے ۔افریقہ ، یو رپ ہے بھی زیادہ اندھیرا براعظم تھا۔اس کے بھی صرف دوملکوں مصر اور کار بھتیج (موجودہ تیونس) نے حضوت کی گئی ہوئی تہذیب یا امریکی براعظم اس مطالعہ میں شامل نہیں ۔حضوت عسیٰ کی پیدائش سے بحد سال جہلے ایک طرف یو نان اور بعد میں روم کی سلطنتیں دنیا کی مانی ہوئی حکومت کی تھی گیا۔ دوایت سے اکھ کر بخت نصر نے دنیا میں کچھ نام پیدا کیا کہ فلسطین میں بنواسرا ئیل کونہ تیخ کیا اور پر مصر اور یمن تک بھی گیا۔ دوایت سلطنت پر ایک وقعہ دوال آگیا، علاوہ ایشیا میں ایران کی سلطنت نے نام پیدا کیا۔ لیکن ہوئی حکومت بن گئ ۔

حضرت عسے سے چند سو سال پہلے اہل روم اور اہل کار بھتج کے در میان بڑی بختگیں ہوئیں ۔ جس میں کار بھتج کے مہی بال نے ایک دفعہ تو کمال کر دیا کہ بحرہ روم کو پار کر کے پہلے سپین میں داخل ہوا اور موجودہ فرانس کے راستے ہوتا ہوا کوہ ایلیس کو عبور کرئے اٹلی یعنی روم کی سلطنت کے اندر داخل ہوگیا۔ لیکن روم کے جنرل سیکیپونے یہی طریقۃ اس کے خلاف استعمال کیا۔ اور آخر کار مہی بال ناکام ہو گیا۔ اور اہل روم کچھ عرصہ کے لیے بحرہ روم کے دونوں کناروں پر چھا گئے ۔ ان بتام جنگوں کو "پیونک جنگیں" کہتے ہیں ۔ اور عسکری تاریخ کے طالب علم فلسفہ جنگ کا مطالعہ انہی جنگوں کے واقعات اور نتائج سے شروع کرتے ہیں ۔ سیزر، آگستن وغیرہ اسی رومی سلطنت کے بادشاہ یا آمر تھے۔ لیکن حضرت عبیانی کی وفات کے کچھ سال بعد رومی سلطنت کے بادشاہ کانسٹائن نے روم کی جگہ قسطنطنیہ (موجودہ استنبول) کو اپنا دارالحکومت بنالیا اور عبیمائی مذہب اختیار کر لیا۔ روم میں رومی سلطنت برائے نام قسم کی سلطنت رہ گئی کہ موجودہ تیونس تک قسطنطنیہ کے بادشاہ کا قبضہ تھا۔

چتانچہ حضور پاک کی ولادت کے وقت ایک طرف قسطنطنیہ والی یہ رومی حکومت دنیا کی ایک عظیم سلطنت تھی تو دوسری طرف موجودہ ایران وعراق پر مبنی ایرانی سلطنت تھی جس کا دارالحکومت دریائے دجلہ کے کنارے مدائن تھا۔ تئیبری سلطنت افریقہ میں شاہ نجاشی کی تھی جس میں موجودہ ابی سینیا اور ایریزیا کے کچھ حصے شامل تھے۔ نقشہ اول پران سلطنتوں کی کچھ نشاندہی کی گئ ہے کہ ان کی صود کیا تھیں دراصل حضور پاک کی ملی زندگی اور بعثت کے وقت اہل روم اور اہل ایران کے مابین جنگ شروع تھی اور الیبا وقت بھی آیا کہ ایرانی فوجوں نے اہل روم کونہ صرف ایشیا کے تنام ممالک سے نگال دیا بلکہ مصر پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی مکی سورة روم میں ہے۔ کہ حالات تبدیل ہوجائیں گے بہتانچہ حضور پاک بحب بجرت کر کے مدینہ منورہ جہنچ تو دوسال بعد اہل روم نے اپنی شکست کا بدلہ لے لیاجس کا کچھ ذکر آگے آتا ہے۔ اور حضور پاک کی وفات کے وقت دونوں سلطنتیں ووسال بعد اہل روم نے اپنی شکست کا بدلہ لے لیاجس کا کچھ ذکر آگے آتا ہے۔ اور حضور پاک کی وفات کے وقت دونوں سلطنتیں اپنی حدود پر والیس بہنچ گئ تھیں جس کا جائزہ راقم نے اپنی خلفاء راشدین کی بہلی اور دوسری کتابوں میں تفصیل سے بیش کیا ہے۔ بہرحال چونکہ ان تینوں مذکورہ حکومتوں کے سابھ حضور پاک اور بعد میں آپ کے رفقا ڈکا واسطہ بڑا بلکہ جنگیں بھی ہو تیں تو جبرافیائی جہلو کی وضاحت اور تاریخ نے تانے بانے ملانے کی ضرورت ہے۔

سلطنت روم جسیا کہ نقش پرد کھایا گیا ہے سلطنت روم کا دارا کھومت موجو دہ استنبول (قسطنیلنہ) تھا۔شمالی حدود کے بارے کچے نہیں کہا جاسکتا کہ برفانی علاقوں میں زندگی نے مکمل طور پر معاشرت کے طور پر گھرنہ کیا تھا۔ البتہ موجو دہ یو گوسلادیہ، روم کا حصہ تھے۔ ایشیا میں بھی آرمینیا ۔ اناطولیہ، شام و فلسطین اور افریقہ میں بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ ساتھ مصر ہے لے کر موجو دہ تیونس (کارتھیج) تک سب علاقے اسی رومی سلطنت کا حصہ تھے۔ بمارے زمانے کے یور پین مورخ البتہ اسی سلطنت کو چھوٹاروم یا بازنطینی حکومت کہتے ہیں ۔چو نکہ یہ سلطنت پہلے مسلمانوں سے مار کھاتی رہی اور پندرہویں صدی عبیوی کے وسط میں مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھوں سے مٹ گئ تو اہل یور پ کا احساس مرتبی ان کو اجازت نہیں دیتا کہ سلطنت روما کے مٹ جانے کا ذکر تاریخ کا حصہ بنے ۔ کہ یورپ کی سب قو میں یا ملک لینے آپ کو مسلطنت روما کاوارث تھے ہیں۔ جہلے پہل یہ وراثت اسٹریا کے ہیسبرگ شہنشاہوں نے اختیار کی کہ وہ سیزر کے نام پر قیمر کہلائے ور بڑا عرصہ وسطی یورپ کے حکمران رہے۔ بعد میں جرمنی کا بادشاہ بھی قیمر بن بیٹھا۔ اور زار روس کا لفظ بھی قیمریا سیزر کو روسی زبان میں لکھنے کا طریفہ تھا۔

بہرحال چونکہ قرآن پاک نے ان علاقوں کو سلطنت روم کہا اور تاریخی شبوت موجود ہے کہ قسطنطنیہ کا بادشاہ قبیمر روم کہلا تا تھا تو ہم " باز نظینی " کے چکر میں نہ پڑیں گے۔قیمر مذہب کے لحاظ سے عسیائی تھا اور یو نافی طرز کے گر جے کا پیروکار تھا۔ دور دراز ملکوں یا علاقوں میں قبیمر کی طرف سے مقرر شدہ باجگزار بادشاہ یا گور نر سلطنت کو چلاتے تھے۔ ایسے لوگ یا تو ان علاقوں کے کسی قبیلہ کے سردار ہوتے تھے، یا قبیمر کسی بزے سپ سالار کو کوئی علاقہ سونپ دیتا تھا۔ قبیمر روم کی طرف سے شام و فلسطین اور اردن کے اکثر علاقوں کا بادشاہ قبیلہ غسان سے ہوتا تھا اور اس کا دار الحکومت وادی یرموک میں بصریٰ کے مقام پر ہوتا تھا۔ اوپر

وادی بلقا کا الگ باجگزار بادشاہ بھی سننے میں آتا ہے۔ولیے قیصر کا اپناایک دارالحکومت بھی ایشیامیں ہو تاتھا۔ یا ممکن ہے کہ قیصر آکر صوبائی علاقوں میں دربار لگاتا ہو۔اورالیے دربار دمشق اور بہت المقدس میں کئی دفعہ لگائے ۔ایشیا کے دارالحکومت کے طور پر حمص اور انطاکیہ دونوں جگہوں کے نام لیے جاتے ہیں۔اور آخر حضرت عمر کی خلافت میں اپنے ایشیائی دارالحکومت انطاکیہ سے نکل كر قيمر، ايشياكو بميشرك لي الوداع كه كيا- حضورً پاك ك زمان مين قيمرروم كانام برقل (HERCULES) تها-اس نے بڑی لمبی عمریائی ۔ بیان ھو حکاھے ۔ کہ حضوریاک کے زمانے میں ہرقل ایرانیوں کے ساتھ برسرپیکارتھا،اورایرانیوں نے اس سے کافی زیادہ ملک چھین کر قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی بھی شروع کردی ، کہ ہرقل کو جاسوسوں نے خبر دی کہ ایرانیوں کا اپنا دارالحكومت بإحفاظت نہیں ہے انچہ ہرقل نے یورپ کے علاقوں سے ایک بڑی فوج اکٹھی کی ۔اور بحیرہ اسود کو پار کر کے ، آرمینیا کے راستے پیش قدمی کرتے ہوئے دریائے وجلہ کے کنارے مدائن کے نزدیک پہنچ گیا۔ گووہ مدائن کامحاصرہ تو یذکر سکا، کہ جسیسا کہ نام سے ظاہر ہے مدائن ۔شہروں کاشہر تھااور دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پرآ بادتھاتو محاصرہ کچھ ناممکن تھا۔ہاں البتہ ہرقل نے حکومت ایران کے لئے گوناں گوں مسائل کھڑے کر دئے کہ کسریٰ کامحل اور حکومت کے دفاتر شہر کے اس طرف تھے جدھر ہرقل پہنچ گیا تھا۔اس زمانے میں ایران کے آخری بادشاہ یزد جرد کا دادا خسروپرویز، کسریٰ ایران تھا۔تو اس نے ہرقل کے ساتھ صلح کر لی۔ اور اس طرح چار بجری میں دونوں سلطنتیں این حدود میں واپس علی گئیں ۔ قبیصر روم کی یہ کاروائی فوجی حکمت عملی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور عسکری تاریخ کے طالبعلموں کے مطالعہ میں رہتی ہے۔اور مدائن کا دفاع بھی اپنی قسم کاآپ تھا لین چند سال بعد حکمت عملی کے اس ماہر ہرقل کی ساری حکمت عملیاں جواب دے گئیں اور ایشیا سے اس کا بستر گول ہو گیا ۔اور اسی مدائن کے دفاع کو بھی مسلمانوں نے ادھیؤ کر رکھ دیا۔ نقشہ اول میں سلطنت روم کی یہی پرانی سرحدیں و کھائی گئیں ہیں۔ سلطنت ایران: ایران کی سلطنت بھی بڑی پرانی تھی۔اور قبل مسے یہ سلطنت پاکستان کے دریائے جہلم کے کئی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی ۔ سکندریو نانی کے ہاتھوں ، داراکی شکست کے بعد ایک دفعہ تو اس سلطنت کا شیرازہ بھر گیا۔ لیکن یو نانی ایشیا میں زیادہ دیرید ٹھہرسکے ۔اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے چار سو سال پہلے سائرس اعظم نے اس سلطنت کو ونیا کی ایک عظیم سلطنت بنا دیا تھا۔ یہ وہی سائرس اعظم ہے جس کا دوسرے باب میں ذکر ہو چکا ہے۔ کہ اس کی یاد مناکر شاہ رضا پہلوی نے بسیویں صدی کااس کو ایک " مذاق " کہلوایا ۔ اور کانگرس کے مولاناآزاد نے اس کو ذوالقرنین بھی بنا دیا ۔ (نعوذ باللہ) ۔ بہرحال حضور پاک کی ولادت سے چند سال پہلے تک ایران کی سلطنت دنیا کی ایک عظیم سلطنت تھی۔مشرق میں کوہ ہندو کش اور کا بل و وادی زبلتستان تک ان کی سلطنت کی حدود تھیں ۔شمال میں دریائے جیجوں اور آر مینیا کے علاقے دونوں دریاؤں دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے بعنی موصل تک موجو دہ عراق پورے کا پورے ان کے قبصہ میں تھا۔البتہ دریائے فرات سے جنوب کے کچھ علاقے بینی موجودہ نجف اشرف وغیرہ کے گردونواح کے علاقے ایرانیوں نے حرہ کے باجگزار حاکم کو دیئے ہوئے تھے۔الیے بادشاہ عرب النسل تھے۔ پہلے ماتم طائی کے قبلیہ طے نے وہاں حکومت کی ۔ اور حضور پاک کے زمانے میں باجگزاری بنولخم کو ملی ہوئی

تھی جن کے آخری حاکم نعمان بن مندر کی حکومت کو جتاب خالا نے جتاب صدیق اکٹر کی خلافت میں ختم کیا۔ بنولخم کے اس علاقے میں آباد ہونے کا ذکر آگے آتا ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ فارس کا سارا علاقہ بعنی تستر اور شوش وغیرہ سے لے کر مکران تک کے علاقے ایرانی سلطنت کے حصہ تھے ۔ اور موجودہ بھرہ کے نزدیک ابلہ اس زمانے میں دنیا کی مانی ہوئی بندرگاہ تھی جس کے ذریعے اہل ایران ، سندھ (موجودہ پاکستان) ہند (بھارت) ، جاوا، سماٹر ااور چین کے علاقوں تک تجارت کرتے تھے اس زمانے میں بحری جہاز گہرے سمندروں میں تو نہ جاتے تھے ۔ ساحل سے تھوڑا دور رہ کر چلتے تھے اور جگہ جگہ رکتے تھے ۔ موجودہ بحیرہ کیسیسین کے جہاز گہرے سمندروں پر بھی ایرانی قابض تھے اور یہ ان کی " بھیل " تھی ۔ یہی نہیں بلکہ حضور پاک کی ولادت کے کچھ عرصہ بعد ایرانی مسلطنت ابلہ سے کا ظہر (موجودہ کو بیت میں) سے ہوتی ہوئی موجودہ ابو ظہبی اور عمان ومبرہ سے گزر کر بمن تک پھیل گئ تھی جس کا ذکر آگے یمن کے شخت آتا ہے۔

مذہب کے لحاظ سے ایرانی زر طشت کے پیروکار تھے۔اور آتش پرست تھے۔حضور پاک کی ولادت سے تھوڑاہ پہلے ایران کی بادشاہت نو شیرواں عادل کے ہاتھوں میں تھی،جو حاتم طائی کی طرح اقوام عالم کی تاریخ میں اپنا مقام رکھتا ہے۔عدل وانصاف اور اپنی رعایا کے ساتھ بہتر برتاؤ کے سلسلہ میں وہ بہت مشہورہوا اور اہل علم کا بھی قدر دان تھا۔اس لئے اس کا زمانہ ایرانی حکومت کا سنبری زمانہ مانوا ہا ہے۔لیکن ہماری احادیث مبارکہ کی کتابوں میں ایک بناوٹی حدیث ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ان کو فخر ہنری زمانہ مانوان جسیے عادل کے زمانے میں پیدا ہوئے ۔یہ "کجانسبت نماک راب عالم پاک " والی بات ہے ۔لیکن ہزار افسوس کہ امام عزائی نے اس حدیث کو صحیح تسلیم کر لیا۔اس کے مرنے کے بعد سلطنت کی پہلی حالت نہ رہی۔اس کا پوتا خسرو پرویز جو حضور پاک کے زمانے میں تھاوہ سلطنت کا پہلا دید بدیہ نہ رکھ سکا۔ بلکہ کچھ پیشگو ئیوں کی وجہ سے وہ ایسنے بینے صبور کو شادی بھی نہیں کرنے دیا تھا۔ کہ نجومیوں نے اس کو بتایا کہ اس کا ایک پوتا ایران کا آخری بادشاہ ہوگا۔لیکن اس کی بیوی نے اپنے بینے صبور کی شادی خفیہ طور پرایک بال سنوار نے والی لڑکی ( نیانی ) کے ساتھ کر دی ، جس سے پیزد جو دہیدا ہوا۔ جس نے بینے میں گرارا اوروہ واقعی ایران کا آخری بادشاہ ثابری بادشاہ ثابری بادشاہ ثابری بور میں ہے۔

ادھر خسرو پرویز کی اپنی ہے حالت تھی کہ اس کے حرم میں ایک روایت کے مطابق تین سو اور دوسری روایت کے مطابق سات سو بیویاں تھیں ۔ لیکن اولاد بڑھانے کا سلسلہ بند کیا ہوا تھا۔ روایت ہے کہ قصر شیریں کی نہر کھودنے والا فرہاد بھی خسرو کے زمانے میں ہوا اور دہ اس کی ایک بیوی شیریں پر لٹو ہوا تھا۔ ادھر جنرل نخر جان جس کا خزاند نہاوند کی جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگا، وہ اپنی ایک خوبصورت ترین بیوی بادشاہ خسرو پرویز کو پیش کر چکاتھا کہ وہ عورت بادشاہ کے حرم میں داخل ہونے کی خواہش مند تھی ۔ اور یہ خزاند نخر جان کو اسی عورت کے عوض میں طا۔ بہرحال اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بھی زیادہ ہوتی تھیں کہ یہ نخر جان حضرت عمر کی خلافت تک زندہ رہا۔ بلکہ حمرہ کا ایک عبد المسیح جو حضرت ابو بکر کی خلافت تک زندہ تھا کہنا تھا کہ وہ نو شیروان عادل کا بھی مشیر رہ چکاتھا۔ یہ بھی دانائی اور علم الکلام کا ماہر مانا جاتا تھا۔ اور اس کی بیٹی کر امتہ کا ذکر

حضور پاک کی مجلس میں ہوا کہ وہ لوگ حیرہ کے "اشراف" ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا۔ حیرہ بہت جلد مسلمانوں کی سلطنت میں شامل ہو جائے گا۔ ایک سادہ قسم کے صحابی حضرت شویل جن کے بارے بعد میں معلوم ہوا کہ ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ایک ہزار دینار سے اوپر بھی کوئی رقم ہوتی ہے عرض کرنے گئے "یار سول الله کرامتہ کا کیاہوگا" ؟ ۔ تو حضور پاک نے فرمایا" وہ تمہیں مل جائے گی " بھرالیے ہی ہوا۔ کہ حمرہ کی فتح کا ذکر اوپر ہو چکا ہے ۔ اور حضور پاک نے جو فرما دیاوہ ہو کر رہتا ہے ۔ تفصیل راقم کی کتاب خلفا، راشدین حصہ اول میں ہے ۔ یہ واقعات بیان کرنے میں مقصد یہ ہے کہ آگے شکسیویں باب میں ذکر آئے گا کہ اس خرو پرویز نے حضور پاک کی چھی کو بھاڑ کر نکوے کو کو کو کو کو کو کو کیاڑ کر نکوے کو کو کو کو کہ ان خروپرویز قتل ہوا اور اتنی تبدیلیاں آئیں کہ ایران کے تخت پراکی عورت آگر براجمان ہو گئی ۔ تو حضور پاک نے فرمایا" کہ جس قوم کو حکومت کرنے کے لیے کوئی مردنہ مل سکے ۔ وہ زیادہ دیر نہیں عورت آگر براجمان ہو گئی ۔ تو حضور پاک نے فرمایا" کہ جس قوم کو حکومت کرنے کے لیے کوئی مردنہ مل سکے ۔ وہ زیادہ دیر نہیں خورت آگر براجمان ہو گئی ۔ تو حضور پاک نے فرمایا" کہ جس قوم کو حکومت کرنے کے لیے کوئی مردنہ مل سکے ۔ وہ زیادہ دیر نہیں خورت آگر براجمان ہو گئی ۔ تو حضور پاک نے فرمایا" کہ جس قوم کو حکومت کرنے کے لیے کوئی مردنہ مل سکے ۔ وہ زیادہ دیر نہیں کو سکتی " بھر سب بچھ الیے ہی ہوا۔ جسے ہمارے آثا نے فرمایا۔ بہرحال ایران کی اس زمانے کی سلطنت کی وسعت و سکھنے کے لیے کوئی سلطنت کی وسعت و سکھنے کے لیے کوئی سلطنت کی وسعت و سکھنے کے لیے کوئی سلطنت کی وسعت و سکھنے کہ لیے اس سکھنادہ کریں۔

سلطنت صبیت یالی سینیا حضور پاک کے زمانے میں اور اس سے کافی عرصہ پہلے و نیا کی تبیری مشہور سلطنت صبیر تھی۔ جس کا ذکر حمہید میں ہو چکا ہے۔قران پاک کی سورۃ نمل میں ایک حکمران عورت کا ذکر ہم ہے۔ جس کو ملکہ سبا بھی کہتے ہیں اور روایت ہے کہ اس کا نام بلقیس تھا۔ پھر بدہد پرندے کا حضرت سلیمان کو اس بارے آگاہ کرنا اور ملکہ کے سخت کا بل بھر میں حضرت سلیمان کے دربار میں چہنچنا ۔ وغیرہ تمام پہلوؤں کو قران پاک میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان نے اس ملکہ سے شادی کی اور اس کی اولاد صبثہ کی حکمران چلی آتی ہے۔ کچھ لو گوں کا خیال ہے کہ قرآن پاک میں ئس سبا ، کا ذکر ہے وہ یمن کے علاقہ میں ہے -بہرطال یمن اور ایسے سینیا پرانے زمانے سے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ تھے ۔اور سبا یمن میں تھا یا ایبے سینیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا ۔ کہ حضرت سلیمان سے شادی کے بعد ملکہ کی اولاد پہلے دین موسے ( دین حذیف کی پیروکار رہی اور بعد میں انہوں نے عسیبائی مذہب اختیار کر لیااور حضور پاک کے زمانے تک البیباتھا۔ان لو گوں کی عقائد کچھ میچے · قسم کی عسیائیت والے تھے اور مصرے قبطیوں کی طرح یہ بھی قیصروم کے یونانی گرجہ کے پیروکار ندتھے ۔ اور مذہب کو افساند مجى نه بنا ياتھا كە حضرت عيلى الله كابديا ہے۔ تب ہى نجاشى پراسلام كاثرات جلدى ہوگئے كه آگے ساتوي اور آٹھويں باب ميں ہجرت کے سلسلہ میں اور متنسیسویں باب میں حضور پاک کی صبتہ کے بادشاہ نجاشی کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہیں - بہرحال عسیائی ہونے کی وجہ سے شاہ نجاثیؓ کے قیمرروم کے سابھ سفارتی تعلقات بھی تھے جس کا ذکر اسی باب میں یمن کے تحت آئے گا۔ تو ظاہر ہے کہ مصر جو قبیم روم کا باجگزار تھا، کی جنوبی عد کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کوئی بین الاقوامی حدود بھی ہوگی جس کے سلسلہ میں مورضین کچے خاموش ہیں۔ صبثہ کو بھی یمن اور ایریٹریا کی وجہ سے سمندر کے ساتھ وابستگی حاصل ہو گئی ۔ ورید سو ڈان تو بعد میں مسلمانوں کے زمانوں میں بھی افریقہ کے باقی علاقوں کی طرح اندھیرے میں رہا۔اس لئے ممکن ہے

سلطنت روم اور سلطنت صبثہ کے درمیان کوئی خاص مارک شدہ بین الاقوامی حدید ہو کہ علاقے بڑے دشوار گزار تھے۔ باقی ممالک مسلمان مورخین ، این تاریخوں میں ان تین ممالک کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے ملکوں کا کوئی خاص ذکر نہیں کرتے ۔ویسے بھی یو رپ میں سردی کی وجہ سے اور افریقہ میں جنگلات کی وجہ سے اس زمانے میں ان علاقوں کا کوئی حصہ تاریخی لحاظ سے کسی گنتی میں نہ تھا۔اور کسی جگہ آبادی نے کسی بڑے شہروں والی شکل بھی اختیار نہ کی تھی ہے شک فطرت کے تقاضوں کو دیماتی بہتر طور پر مجھتے ہیں ۔ لیکن تہذیب و متدن کو پھیلانے کے لیے جمیشہ شہروں نے اہم حصہ ادا کیا بہتانچہ جو لوگ یورپ یا افریقہ میں آباد تھے۔وہ محدود علاقوں میں انفرادی قسم کی زندگی گزار رہے تھے۔البتہ ہندو پاکستان کے مرطوب علاقوں میں کچھ بزی بڑی حکومتیں قائم رہ عکی تھیں ۔اورموجو دہ پاکستان میں ٹیکسلا، ہڑیہ اور مہانجوڈارو کی تہذیبیں طلوع اسلام سے پہلے کی ہیں ۔اس طرح رامائن ومہا بھارت کی کہانیوں میں اگر کوئی حقیقت ہے تو یہ حصرت عسیٰ کی پیدائش سے بہت پہلے کے واقعات ہیں ۔یہی چر چندر گیت موریا اور اس کے چالاک اساد چانکیہ پرلا گو ہے کہ وہ لوگ حضرت عینیٰ کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے ہوئے بلکہ بھارت کا مشہور گیتا خاندان جس کے بادشاہ چندر گیت ثانی یا بکر ماجیت نے ہندوؤں کے بکر می سن کو شروع کیا اور یہ واقعہ بھی حضرت علییٰ کی پیدائش سے تقریباً پچاس سال پہلے کا ہے ۔ اور اس زمانے کو بھارت کی تاریح کا سنری زمانہ کہا جاتا ہے کہ اس خاندان کے بادشاہ سمندر گپت نے میکیہ منایا ۔جو الیے گھوڑے کی قربانی تھی جو کئی سال روک ٹوک کے بغیر شمالی ہندو پاکستان کے علاقوں پر پھرایا گیا۔ بہرحال بیہ حکومت بھی دریائے سندھ اور گنگا کی وادیوں تک محدود تھی۔ بیٹی امن پسندی کی حد ہو گئی تھی کہ لوگ ایسے " خاموش " ہوئے کہ اس زمانے سے لے کر مسلمانوں کے اس برصغیر میں آمد تک اگلے چھ سات سو سالوں کی اس برصغری تاریخ گھپ اندھروں کے نیچے چلی گئ ۔اس سارے زمانے میں اس برصغیر میں کوئی خاص تاریخ اہمیت کی بات سننے میں نہیں آتی ۔اور صرف دوراجوں کے نام سننے میں آتے ہیں ۔ایک راجہ بھوج اور دوسرا بدھ مذہب کا پیروکار راجہ ہرش ۔وہ بھی اس وجہ سے کہ چین کا ایک سیاح ہیون سانگ اس خطہ میں آیا اور یہ ذکر کیا ۔ ہاں البتہ ان کی سلطتنیں بھی بہت محدود علاقوں میں تھیں ۔اس کے بعد سندھ میں راجہ واہر کا نام سننے میں آتا ہے کہ اسلام کی پہلی صدی کے آخر میں جب محمد بن قاسم آئے تو داہر سندھ کا حکمران تھا یااسلام کی چوتھی صدی اور دسویں و گیارھویں صدی عبیوی میں سبتگنیں اور محمود عزنویؒ کے زمانے میں پنجاب اور کشمیر میں راجہ ہے پال اور اس کا بیٹیاا ننگ پال حکمران تھے اور ملتان میں مسلمان سپزواری حکمران تھے۔

اس سارے زبانے کی تاریخ کو ایک بہت بڑی کتاب چی نامہ میں لکھا گیا ہے انگریز مورخ مسٹر ایلیٹ نے اس کتاب کے چیدہ چیدہ چیدہ ابواب کا ترجمہ انگریزی میں کیا ہے ۔ ساری کتاب میں کوئی کام کی بات نہیں ۔ اور واقعات کے تانے بائل نہیں طلع ۔ ایک بہت بادشاہ سندھ سے ملبان اور پھر کشمیر کہنے جاتا ہے ۔ اور کون کہاں حکمران تھا۔ یہ معلوم کرنامشکل ہے کہ بالکل افسانوی رنگ ہے ۔ ولیے بھی یہ بحث مباحثے کا زمانہ تھا۔ بدھ مذہب والے ولیے بھی دوبڑے گروہوں میں بٹ حکے تھے اور ہندوازم کوئی مذہب نہ تھا بلکہ معاشرے میں رہنے کا ایک طریق کارتھا۔ اس لئے ساری بحث بدھ مذہب کے عقیدے پر ہوتی رہی ۔ تو ہندو

" دانشوروں " کمارل بھٹ اور شکر اچار ہےنے بدھ بھکشوؤں کو چاروں شانے جت گرا دیا۔اور بدھ مذہب کو بھارت سے دیس ٹکالا مل گیا ہجنانچہ ہندومت ایک نئ شکل میں اس طرح واپس آیا کہ ملک بہت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا۔مندروں میں جس نے جو چاہا وی بت نصب کر دیا۔اور قار مَین آگے پڑھیں گے کہ یہی حالات سرزمین عرب میں ہو رہے تھے۔ خاقان چین دنیا کے باتی علاقوں میں سے چین کاعلاقہ الگ تھاگ تھا۔ مار کو پولو سے پہلے بہت کم غیر ملکی لوگ چین گئے یا جا کر وہاں کے حالات سے باتی دنیا کو آگاہ کیا ۔ چنیوں نے شاید اپنے آپ کو محدود کیا ہوا تھا۔ یا کسی غیر کو اپنے ملک میں آنے مذ ویتے تھے یا کوئی وجہ ضرور تھی ۔ بہرحال حضرت علین سے تقریباً دوسو سال پہلے ایک چینی سیاح فاحین اس برصغیر میں آیا اور حضوریاک کی ولادت سے تھوڑا پہلے ایک اور ہیون سانگ بھی اس خطے میں آیا۔ولیے سمندر کے راستے ، جاوا ، سماٹرا اور موجو دہ ملائیشیا کے لوگوں کا واسطہ چین سے ضرور رہا کہ ہم گزارش کر چکے ہیں کہ بصرہ کے نزدیک ابلہ بندرگاہ میں حضوریاک کی ولادت سے پہلے بھی چینی جہاز آتے تھے سید عاجرجو تکتہ واضح کر ناچاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس بڑے خطے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ضرور کوئی رہمبر مھیج ہوں گے ۔لین ہمارے مورخ اس سلسلہ میں خاموش ہیں کہ مسلمانوں کا واسطہ اہل چین کے سابھ بھی اسلام کی دوسری صدی میں شروع ہوا۔البتہ چین میں تاوازم کا فلسفہ روحانیت کی ایک قسم ہے۔ہمارے ہاں ایک روایت چلتی ہے کہ چین میں جو مسجد وقاص ہے وہ جناب سعد بن ابی وقاص نے بنائی کہ مسلمانوں میں تفرقہ کی وجہ سے وہ چین حلے گئے۔اس میں کوئی سچائی نہیں ۔ جناب سعد ، امیر معاویة کے زمانے میں مدینے منورہ میں فوت ہوئے ۔ اوریہ وقاص بہت بعد میں ہوئے جنہوں نے یہ مسجد وقاص بنوائی ۔ایک حدیث مبارکہ کا بھی ذکر ہے کہ حضور پاک نے فرمایا" کہ علم سیکھوخواہ اسکے لئے چین جانا پڑے "اس کے بھی وومعنی ہو سکتے ہیں کہ یا تو چین کا علاقہ بہت دور تھا اور وہاں جانا مشکل تھا۔ تو حضور پاک کا مطلب تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے مشکلات کی پرواہ نہ کرو۔ یا اہل عرب ، اہل چین کے فن اور ہمبزسے کچھ آگاہ تھے اور حضور پاک کا مقصد تھا کہ ہمز ضرور سیکھا جائے ۔ اور غیر جانبدار مضامین غیروں سے سکھنے میں کوئی ہرج نہیں کہ جنگ بدر کے قریش قیدیوں سے مسلمانوں نے لکھنا پڑھنا سکھا ۔البتہ غیروں کے نظریات اور عقائد اور فلسفہ علم کے طور پر سکھنے کے لیے تردد کی ضرور نہیں ہوتی ۔ کہ ہمارے پاس بہتر نظریات حضور یاک کی وساطت سے آچکی تھیں بہرال یہ حدیث بھی ثقة نہیں اور صحاح ستہ کی کسی کتاب میں ایسی کوئی حدیث و یکھنے میں نہیں آئی ۔یہ تھے حضور پاک کی بعثت کے وقت دنیا کے مشہور خطوں کے حجزافیائی اور تاریخی حالات ممکن ہے برہمار ملایا، جاوا، سماٹرایا تھائی لینڈ وغیرہ میں بھی اس زمانے میں کوئی بڑی حکومتیں ہوں ۔لیکن یہ مرطوب علاقے تھے ۔ زندگی کی ساری ضروریات ہر جگہ آسانی سے مبیر تھیں اور ان علاقوں کے لوگ کوئیں کی مینڈ کوں کی طرح تھے۔ تو ظاہر ہے کہ وقت آگیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اپنے جبیب کے جمال سے منور کرے ۔ کہ ہم ایک دنیا اور ایک امت کے فلسفہ کی طرف پیش رفت

سرزمین عرب ابہم عرب کے علاقوں کی طرف آتے ہیں، جس زمین کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ اس کے آب وخاک

میں سے اللہ کے حبیب کا ظہور ہو ناتھا۔ کہ ذرہ ریک طلوع آفتاب سے چمک اٹھے۔ کہ آپ ہی سراج المنیر ہیں کہ آپ نے اس دنیا میں روشنی پھیلا دی۔

لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گبند آبگینے رنگ ترے محیط میں حباب
عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب
شوکت سنجرو سلیم تیرے جلال کی منود فقر جنیڈ و با یزیڈ تیرا جمال بے نقاب (اقبالؒ)
کیونکہ حضور پاک کے جلال و جمال کے " دیدار عام "کاوقت قریب آگیا ہے ۔ اس لیے اس پہلو کو حکیم الامت کی زبان سے یہاں
بیان کر دیا گیا ہے ۔ ولیے جہاں تک " دیدار خاص "کا تعلق ہے ۔ تو وہ چٹمہ تو اذل سے اب تک جاری ہے کہ سب کچھ اللہ تعالی نے
آپ کے نور سے پیداکیا اور بقول علامہ اقبالؒ

اکی سرمتی و حیرت ہے سراپا تاریک اکی سرمتی حیرت سے تنام آگاہی ہے اللہ تعالی کی عطا اور دین ہے۔ اور اس کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہماری آنکھوں کے سلمنے سے تاریکی دور ہو۔ہمارے

دل روش ہوں اور ہمارے خیالات الیے یا کرہ ہوجائیں کہ کتاب کے صفح حضوریاک کے جمال سے روشن ہوجائیں ۔ تاریخی بهملو دوسرے باب میں واضح کیا گیاتھا کہ انسانیت کی بنیاداس دنیا پر تب پڑنا شروع ہوئی جب حضرت آدم اور مائی حواکا کئی سال کی جدائی کے بعد مکہ مکرمہ میں مزدلعہ کے مقام پر ملاپ قائم ہو گیا۔بعد میں حضرت آدم پر الله تعالیٰ نے اس و نیا میں اپنے گھر (خاند کعبہ ) کی نشاند ہی کی ۔اوریہ بھی ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت نوخ کی کشتی نے بھی خاند کعبہ کا طواف کیا ۔اور ہم بہاں تک پہنچ تھے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ مکر مد میں آباد کیا۔اور موجو دہ خانہ کعبہ کی دیواریں دونوں باپ بیٹے نے مل کر چنیں ۔ حضرت ابراہیم نے البتہ دین عنیف کو پھیلانے کے سلسلہ میں جو سفر کئے اور ان کا ذکر ہو چکا ہے اور ہم ساتھ نقشہ دوم لگارہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے سفروں کے علاوہ حضرت اسماعیل کے مکد مکر مد میں مکمل آباد ہونے کی اور اس زمانے کے قبائل کی نشاندہی ہو جائے ۔ دوسرے باب میں حضور پاک سے منسوب ایک صدیث مبارکہ کا ذکر کیا تھا کہ علیٰ بن رباح کمی کہتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ نمام اہل عرب حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں لیکن یہ حدیث بہت صغیف ہے ۔اول تو حضرت اسماعیل نے دوشادیاں کیں ایک قبیلہ عمالقہ سے اور دوسری قبیلہ جرہم سے ۔قبیلہ جرہم کے لوگ مکہ مکرمہ کے کسی نزدیک جگہ پرتھے ۔ اور پانی کا چٹمہ دیکھ کرملہ مکرمہ آگئے ۔بہرحال ان دوقبائل سے بھی آگے اولاد بڑھی ہوگی ۔ عاد کی قوم یمن کے علاقے میں حضرت ابراہیم کے زمانے سے تھوڑا وہلے تباہ ہو گئی۔لین حضرت ھوڈیاان کا کوئی ساتھی ضرور کچ گیا ہو گا اور ان کی بھی کوئی اولاد بڑھی ہو گی۔اسی طرح مثود کی قوم وادی خیبرے تھوڑاشمال کی طرف تھی۔جہاں وہ تباہ وبرباد ہو گئے۔لین حضرت صالح الم اور ان کا کوئی ساتھی ضرور بچاہو گا۔اور ان سے بھی کوئی اولاد چلی ہوگی۔ قبیلیہ عمالقہ کے علاوہ قبیلیہ یقطن کے لوگ بھی مہرہ حصر مور مسر محمد کے علاقوں میں آبادر ہے ۔جو حصرت نوخ کے بیٹے سام کی اولاد سے تو ہیں لیکن حصرت اسماعیل کی اولاد سے نہیں

یہی چیزیمامہ کے گردے آباد قبائل طسم اور جد لیس کو لاگو ہے ۔اور بمامہ ومہرہ کے درمیان قبیلہ امیم بھی حضرت اسماعیل کی اولاد سے نہیں ۔ان تمام قبائل کی نشاند ہی نقشہ دوم پر کر دی ہے کہ تاریخ اور حفرافیہ کے تانے بانے مل جائیں ۔قرآن پاک میں ا کی قبلیہ سباکا بھی ذکر ہے جس کے بارے جائزہ بعد میں پیش کیا جائے گا۔ یہاں اس ٹکتہ کی وضاحت ضروری ہے کہ مکہ مکرمہ میں آبادی خاند کعب کی وجہ سے ہوئی ۔ اور یمن کے علاقے میں لوگ کچھ زمینداری کرتے تھے اور جب خشک سالی ہو جاتی تھی تو یہ لوگ شام وعراق کی طرف بجرت کر جاتے تھے۔ بہر حال سمندر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یمن ہمیشہ آباد رہا کہ کچھ نہ کچھ بیرونی تجارت بھی یہاں پرانے زمانے میں ہوتی ر<sub>ب</sub>ی ۔اسی طرح یثرب (موجو دہ مدینیہ منورہ) میں بھی آکر کئی یمنی قبیلے آباد ہو گئے ۔ تو ہم پیہ كہيں گے سارے عرب حضرت اسماعيل كى اولاد نہيں البته سارے عرب حضرت نوخ كے بليغ سام كى اولاد ضرور ہيں كه حضرت اسماعیل ازخو د بھی سام کی اولا دہے ہیں ۔بہر حال زیادہ لوگ چو نکہ پہلے کین میں آباد ہوئے تو پہلے کمن کا ذکر کریں گے۔ میس روایت ہے کہ سام بن نوخ کی اولاد سے جب یقطن بن عامر کی اولاد موجودہ یمن کے علاقوں میں آگر آباد ہوئی توبیانام اس وجہ سے پڑا کہ ان لو گوں نے ادھری " یہامن " کیاتھا۔ یعنی قبلہ رخ سے چل کر بجانب پمین آئے تھے بیعیٰ دائیں طرف آئے تھے۔ اور کو ملک شام کا نام پہلے حضرت نوخ کے پوتے کنعان کے نام سے منسوب تھا۔لیکن چونکہ ان لوگوں نے اوھر تشاوم کیا۔ یعنی وہ قبلہ سے بائیں رخ تھے ۔ تو ملک کنعان کا نام ملک شام پڑ گیا ۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے قرآن پاک کی سورۃ واقعہ میں میمنہ (دائیں) اور مشمئہ ( بائیں ) کے الفاظ کی روحانی لحاظ سے بڑی اہمیت ہے اور شروع سے پیغمبروں کی اولاد میں ان الفاظ کے اثرات ان کی معاشرتی زندگی پر بھی ہوتے تھے۔ بائیں کالفظ چونکہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے تو اہل شام اپنے ملک کو اب سریا یا سوریا کہتے ہیں لیکن ہمارے " ترقی پیند " اب بھی بائیں پر فخر کرتے ہیں ۔ یمن کا علاقہ کسی مزید وضاحت کا محتاج نہیں ۔ موجو دہ شمالی اور جنوبی یمن دراصل حضرت نوخ کی اولاد کے زمانے سے یمن کا علاقہ کہلاتا ہے ۔ہاں کبھی سیاسی طور پر ہمدان ، مجزان یا حضر موت سے مشرق میں مہرہ اور عمان کے علاقے بھی یمن کا حصہ بن جاتے رہے اور کبھی الگ الگ ہو گئے ۔ یمن میں آباد قوم جرہم، جن کے ہاں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی ان کاشجرہ نسب جرہم بن عامر بن سبا بن یقطن بن عابر بن شافخ بن ارفخشد بن سام بن نوخ ہے ۔ یقطن جن کا ذکر ابھی ابھی ہو رہا ہے ان کو کچھ مورخین نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے ایک قحطان سے ملا دیا اور دونوں کو ا کیب آدمی بنا دیا اس وجہ سے یہ غلطی فہمی بڑھ گئ کہ سب عرب حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں اور غلطی سے ایک ایسی حدیث مبارکہ حضور پاک کی طرف منسوب کر دی گئی۔حضور پاک حسب نسب سے معاملات میں کچھ پردہ پوشی بھی فرماتے تھے۔ کہ کسی نے جو ہوائی قلعہ تعمر کیا ہوا ہو تا تھا۔وہ دھڑام سے گرنہ جائے۔اور زیادہ زور ذاتی کردار پر دیتے تھے اور فرماتے تھے اچھا حسب نسب بھی انعام خداد ندی ہے۔

قبدلیہ سبا یقطن کے ایک بیٹے سباکا بھی ابھی ابھی بیان شدہ اوپر شجرہ نسب میں ذکر ہے ۔مورضین کا خیال ہے کہ قرآن پاک میں قبلیہ سباکاجو ذکر ہے وہ انہی سباکی اولاد سے تھے۔روایت ہے کہ ان لوگوں نے بڑے بند باندھے اور ان بنوں میں پانی اکٹھا کرتے تھے اور اس سے زمینوں کو سیراب کرتے تھے۔ان کے ہاں بڑے باغ تھے اور وقت آیا کہ ان میں سے کچھ نے تکبر کیا تو یہ بن ٹوٹ گئے ۔اور قرآن پاک میں جو بن والوں کا ذکر ہے وہ یہی لوگ تھے۔اسی طرح قران پاک میں ملکہ سبا کا جو ذکر ہے اس سلسلہ میں یہ عاجز اسی باب میں ملکہ سبا کے یمنی ہونے اور یمن اور ایبے سینیا کے تعلقات کا ذکر کر چکا ہے اور یہ سلسلہ آگے بھی چلے گا کہ بحیرہ قلز م کو یمن اور حسبتہ دونوں ممالک کے لوگ پرانے زمانے سے عبور کرتے رہے۔

قبلیہ سباکی مزید شاخیں عرب قبائل کے رواج کے مطابق ایک بڑا قبلیہ بھی قبلیہ ہی رہتا ہے۔اور آگے اس کی شاخیں ہو جائیں تو وہ نئے ناموں نے معروف ہو جاتی ہیں۔لین بڑے قبیلے سے وابسگی بھی رہتی ہے۔قران پاک میں حسب نسب کے بارے کوئی تفصیل نہیں اور قبائل کاذکر تمثیلی یا محاسبے کے طور پر ہے۔البتہ حضور پاک نے اچھے نسب اور قبائل کے نسب کے مسلملہ میں جو کچھ فرما دیا اس کو صحح نسب مانا گیا اور یہ ٹاری کا حصہ بن گیا۔ مثال کے طور پر حضرت فردہ بن سبک عطیفی روایت کرتے ہیں "کہ میں نے حضور پاک سے اہل سباکی طرف مہم بھیجنے کی عرض کی۔ تو آپ نے مجھے ہی اس مہم کا امیر بنا دیا اور ساتھ حکم دیا کہ قوم سباکو پہلے اسلام کی دعوت دینا "وہاں مجلس سے کسی صحابی نے حضور پاک سے قوم سباکے بارے پوچھا تو آپ نے فرمایا۔" قوم سباکے بارے پوچھا تو آپ نے فرمایا۔" قوم سباکے چھ قبیلے ملک یمن میں آباد ہیں جن میں ازد، کندہ ، حمیر ،اشحر "انمار اور مذبح شامل ہیں ۔اور چار شمال کی طرف (بعین شام وعراق) کی طرف طب گئے ، جن میں لحم ، خدام ، غسان وعاملہ شامل ہیں۔"

تنہ صرہ قار تین کو ساتھ لے چلنے کے لیے عہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ان متام قبائل اور سام بن نوخ کی اولاد سے باتی متام قبائل جن کا ذکر ہو چکا ہے ان کو ساتھ ہی نقشہ سوم پرد کھا یا گیا ہے ۔ علاوہ حضور پاک کی زندگی میں ان سب قبائل کا ذکر آئے گا۔ خاص کر بائسیویں باب میں ان سب قبائل کے وفو د کا ذکر ہے تو وہاں ان کو سجھنا آسان ہو گا۔ اوپر حضور پاک کی جو حدیث مبار کہ بیان کی گئی ہے اس سے کافی تاریخ معاملات مل ہو جاتے ہیں ۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب حیرہ کے باجگزار بادشاہ نعمان بن منذر کی تلوار خلیفہ دوم کو پیش کی گئی تو حضرت عمر نے نعمان کا نسب جاننے کی خواہش ظاہر کی ۔ اس لئے انہوں نے بحتاب جمیر بن معظم کو بلایا حضرت جمیر کا خیال تھا کہ وہ قانوس بن محد کی اولاد سے ہے تو قبیلہ یمن سے بحرت کرے واق بہنوں نے حضور پاک کی حدیث مبار کہ کے حوالے سے بتایا ۔ کہ نعمان کا تعلق قبیلہ تم سے جو قبیلہ یمن سے بحرت کرے واق بہنی اور بنو تھی اس ساکی ایک شاخ ہے اور محد بن عدنان کو تو بھول جائیں 'بنو تخم حضرت اسماعیل کی اولاد سے بھی نہیں ۔ قار سن کو ساتھ رکھنے کے اور بنول نے یہ سب کے جتاب جمیر ، نسب کو ساتھ رکھنے کے اور انہوں نے یہ سب کچے جتاب صدیق اگر سے سیا اور اجناب صدیق نسب کے محاطے میں خاندانی طور پر بڑا عام کہ رکھتے تھے ۔ لین حضور پاک کے بیان کے سامنے سب باسی ثانوی ہوجاتی ہیں ۔ جسیا کہ جہلے ذکر ہو جکا ہے بمنی قبائل کی اولاد نہیں اور اب بھی تاریخی طور پر نعمان کے خاندان کو یمن حضرت نوٹ کے بیٹے سام کی اولاد ضرور ہیں لین حضرت اسمعیل کی اولاد نہیں اور اب بھی تاریخی طور پر نعمان کے خاندان کو یمن سے بھرت کر ائس گے۔

يمن كى تارتيخ الطوع اسلام سے چند سو سال پہلے يمن كے علاقے كے بادشاہ كا نام ربيع بن نفرتھا -اور اس كا قبيليہ بتعد ك

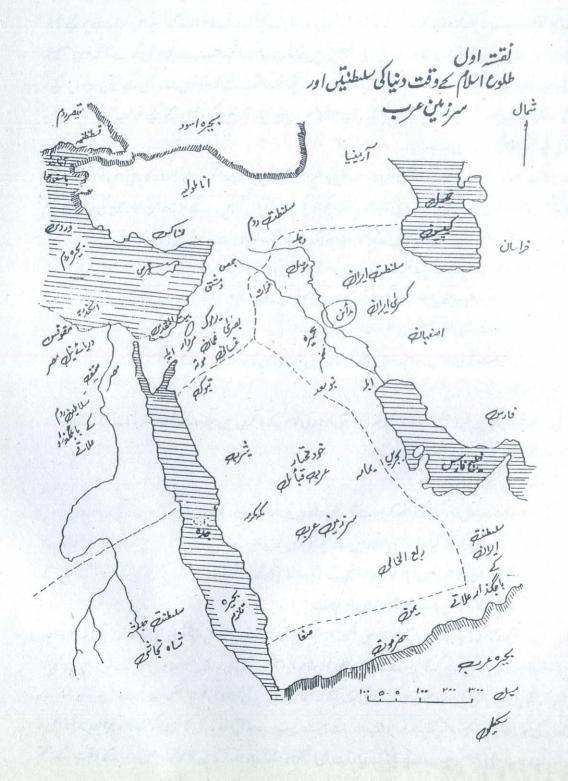



نام سے جانا جاتا تھا۔ خیال ہے کہ اس کا دار الحکومت صنعامیں تھا۔ یااس کے نزدیک ہی کوئی شہر تھا۔ بہر حال اس ربیح کو ایک چیب و غزیب خواب آیا جب دیکھ کروہ ڈرگیا۔ اس نے تمام کارکنوں کو بلایا اور کہا کہ وہ لینے خواب کی تعبیر اس آدمی سے پو تھے گاجو اس کاخواب بھی بتا سے ۔ ابن اسحق اس تمام واقعہ کی بڑی تفصیل میں جاتا ہے ۔ اور راقم اختصار سے گزارش کر سے گا کہ اس سلسلے میں دوآدمی سیث اور شق کامیاب ہوئے ۔ دونوں کے بیانات اور الفاظ کچھ الگ الگ تھے کہ دونوں شاعر بھی تھے لیکن دونوں ایک نتیج پر پہنچ ۔ یعنی خواب اور خواب کی تعبیر کو تقریباً ایک جسے الفاظ میں بیان کیا۔ قار مین کی دلچپ کے لیے خواب اور تعبیر میں ان کے الفاظ کی کچھ نقل پیش کی جارہی ہے۔

خواب ایک بہت بڑی آگ تم نے دیکھی ضرور۔اور کیا یہ حیران کن نہیں کہ پیدا کر تا ہے سمندر کا پانی اس آگ کو پھر چھا جاتی ہے یہ آگ نچلے علاقوں میں اور بھسم کر دیتی ہے اس سب کوجو کچھ سلصنے آیا "تعمیر کچے بڑے جن اور جن کی جان کی قسم آجائیں گے تہمارے ملک میں اہل حبش اور کریں گے حکومت ہر جگہ ۔ بے شک ابیاں سے لے کر جرش تک بادشاہ نے کہا یہ تو بڑی خراب خبرہے۔ کیا یہ میرے زمانے میں ہوگا یا بعد میں ؟
کامن "نہیں!" یہ بات تو کم از کم ساملے یا ستر سال گزرنے کے بعد بھی کافی دیرہے ہوگی"
بادشاہ۔" تو کیاان کی حکومت یعنی اہل حبش کی حکومت چلتی رہے گی۔"

کائن ۔ " نہیں ان کی حکومت کوئی پچاس ، سامٹر سال طبے گی۔ارم بن ذویژن ان کاخاتمہ کر دیں گے۔

کامن ۔ " پھریہ علاقہ غالب بن فہر (حضور پاک کے جدامجد) کی اولاد کی قوم کے ہاتھوں میں چلاجائے گا اور آخر زمانے تک بیٹی وقت کے ختم ہونے تک وہی لوگ پہاں حکمران رہیں گے۔"

بادشاه-"كياوقت بهي ختم بوجاتا ہے؟"

کامن ۔" ہاں اس دن ۔ جب اول اور آخر کو اکٹھا کیا جائے گا۔ حق دالوں کو انعام ملے گا۔ باطل دالوں کو سزا ملے گی۔ وغیرہ بادشاہ یہ سب کچے سن کر ڈر گیا۔اوراپن اولاو میں سے کچھ لوگوں کو ایران کے اس وقت کے کسریٰ صبور بن خواندادہ کے پاس چھی دے کر جھیجا کہ ان کو حیرہ میں آباد کرے ۔ انہی کے ایک شاخ آگے بنولخم کہلائی اور قبیلہ طے کی جگہ یہ لوگ حیرہ کے باجگزار بادشاہ بن گئے جس کاذکر اسی باب کے شروع میں ہو چکا ہے

تنبھرہ ابن اسحق کے اس بیان کو اس کے الفاظ میں لکھنے کا مقصدیہ تھا کہ یہ ایک تاریخی پیشکوئی تھی۔اور لفظ لفظ پورا ہوا اور پورا ہور ہا ہے۔لطف کی بات یہ ہے کہ کامن نے نہ صرف طلوع اسلام کی پیشکوئی کر دی۔ بلکہ مسلمانوں کو ایک قوم بھی کہہ گیا۔

کہ یہ نہ کہا کہ فلاں قبیلہ یاان کی اولاد حکومت کرے گی بلکہ کہا کہ " غالب بن فہر کی اولاد کی قوم " حکومت کرے گی ۔ یعنی ہمارے آقا کے جمال کی آمد سے کامن بھی باخر تھا۔ساراخواب اور بات چیت دلچپ ہے۔ حق اور باطل کا بھی ذکر ہے اور جزا اور سزا کا بھی۔
لیکن بادشاہ نے جب بڑی معصومیت سے پو چھا کہ کیا وقت بھی ختم ہو سکتا ہے ؟۔ تو کامن کا جواب اس دنیا کے وقت کے ختم

ہونے کے بارے تو میح ہے کہ ہم بھی اپنے پہلے باب میں میں ذکر کر بھے ہیں کہ اس دنیا کو ایک دن لیبٹ لیا جائے گا ۔لیکن الله تعالیٰ کے ہاں وقت کبھی ختم نہیں ہو تا کہ اللہ تعالیٰ ازخو داکی زمانہ بھی ہے۔اس سے آگے بات بڑھانے سے ڈر لگتا ہے کہ میرا علم یا سوجھ بوجھ شاید اس میدان میں قدم رکھنے کے قابل نہ ہو ۔ کہ پہلے ہی وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے فلسفوں نے فقرا میں بھی کچھ اختلافات پیدا کر دیتے ہیں ۔اور یہ عاجز فریب نظراور فریب بقین کو بھی صحیح مانتا ہے ۔ تھیرعدم میں ملے حاینے کا فٹر بھٹ ہے ۔ ا بیک اور اشارہ بادشاہ رہیے سے پہلے اس خاندان کا بادشاہ طبال اسد ابوقریب بھی حضور پاک کی بعثت سے آگاہ تھا۔وہ یٹرب (مدینہ منورہ) کے پاس سے ایک لشکر کے ساتھ گزرا۔اس کے کھ آدمیوں نے مجبور کے کچھ درخت کاٹ دیئے، جس کی وجہ ے پٹرب کے لوگوں نے بادشاہ کے لشکریوں میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ بادشاہ شہر کو تاخت و تاراج کرنے پر تل گیا تو یثرب کے اوس اور خررج قبائل نے اس کو مجھایا کہ وہ اس شہر کا کچے نہیں بگاڑ سکتا ۔اس شہر کو بہت بڑا شرف حاصل ہونے والا ہے کہ قریش قبلیہ سے ایک پیٹمر مہاں آگر راحت فرمائیں گے ۔ بادشاہ دراصل یہودی قبائل کو سزا دینا چاہتا تھا جنہوں نے اس کے الک آدھ لشکری کو قتل کیا تھا۔ اور اوس وخررج قبائل (اورآئندہ کے انصار) پہودیوں کے حلیف تھے اس لئے وہ چے بچاؤ کر رہے تھے ۔ انہوں نے دویہودی عالم یار بی بلائے ۔ جنہوں نے بادشاہ ابو قریب کو بڑی اتھی باتیں بتائیں اوریثرب کو تاخت و تاراج سے گریز کرنے کے علاوہ وہ ان دو پہودی عالموں سے اتنا متاثر ہوا کہ ان کو بھی سائقہ رکھ لیا۔سفر کے دوران اگلے پڑاؤپر بادشاہ کو ایک قبلیہ کا سردار حدیل بن مردیکہ ملاجس نے اس کو مشورہ دیا کہ مکہ مکرمہ میں سونا ہی سونا ہے ۔وہ وہاں تحلے کرے تو مالا و مال ہو جائے گا۔ بادشاہ نے یہودی عالموں کے ساتھ مشورہ کیا۔جنہوں نے اس کو بتایا کہ شاید صدیل اور اس کا قبیلہ بادشاہ کو بربادہوتا د میکھنا چاہتے ہیں ۔وہ مکہ مکر مہ پر ہر گز حملہ نہ کرے وہ اللہ کا گھر ہے ۔اگر اس نے وہاں حملہ کیا تو وہ بالکل تنباہ ہو جائے گا۔ابو قریب نے صدیل کے قبیلہ کے کچھ سرداروں کے ہاتھ یاؤں کاٹ دینے ۔اور مکہ مگر مہ روانہ ہو گیا۔وہاں خانہ کعبہ کا طواف کیا، قربانی دی۔ سرے بال کٹائے اور چھ دن قیام کیا۔ پھراس کو خواب آیا کہ وہ خانہ کعبہ پر غلاف چرمھائے سچنانچہ اس نے بہترین یمنی کمرے سے خانہ کعبہ پرغلاف چرمایا -روایت ہے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے خانہ کعبہ پرغلاف چرمهایا -اس کے بعد بادشاہ یمن والیس حلا گیا۔اوریہودی عالموں کی کوشش سے اس کے سارے خاندان نے یہودی مذہب اختیار کرلیا۔لیکن کچھ صحے قسم کایہودی مذہب، جو حضور پاک کی آمد کے منتظر تھے ۔ ابو قریب کے بعد ربیع بن نصر بادشاہ بناجس کے خواب کا ذکر ہو چکا ہے ۔ اور ربیع کی وفات کے بعد ابو قریب کا بیٹیا حسن تخت نشین ہوا۔اور وہ ایک بڑے کشکر کولے کر عراق کی طرف ایک مہم پر حلاا گیا۔وہاں کچھ کشکری جو والس يمن آنا چاہتے تھے وہ باغي ہو گئے اور حس كے بھائي عمر نے حسن كو قتل كيااور خود بادشاہ بن كر نشكر كو يمن والس لے آيا۔ لین عمر کی حکومت بھی چندروزہ تھی ۔اس کو ایک کنی ذوشاطیرنے قتل کر دیااور شامی خاندان کے متعد دافراد کو بتہ تیغ کر دیا۔ یہ کنی البتہ شیطان کس قسم کا آدمی تھا۔اور لواطت کے فعل کاشائق تھا۔خاص کر شاہی خاندان کے نوجوانوں کو وہ اس . طرح بے عرت کر تا تھا۔لیکن آخرشا بی خاندان کے ایک نوجوان ذونواس (یا ذونواز) نے اس کخی کو بھی قبل کر دیا۔اور حکومت پرانے شاہی خاندان میں واپس آگئ ۔ جن کے بہودی ہونے کا ذکر ہو چکا ہے اس زمانے میں ایک نیک آدمی فیمیان کے ذریعہ سے

نجران (نقشہ سوم) کے علاقے میں کچھ صحے قسم کی عبیبائیت پھیل جگی تھی سنے بادشاہ ذونو اس نے ان لوگوں کو یہودی بننے کی دعوت دی ۔ لین وہ نہ مانے ۔ تو بادشاہ نے تملہ کر کے ان لوگوں کو مورچوں میں بتہ تینغ کر دیا ۔ صرف ایک آدمی زندہ ، بچا، جس نے لمباسفر کر کے قسطنطنیہ میں قبیمر روم کو ان حالات سے آگاہ کیا اور مددمانگی ۔ قبیمر خود جنگوں میں ایکھا ہوا تھا ۔ تو اس نے اس آدمی کو اپنے خط کے ساتھ صبثہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا کہ وہ ان کی مدد کرے ۔ اس طرح صبثہ کے جس لشکر نے یمن پر حملہ کیااس کا ذکر آگے آتا ہے اس سے پہلے بخران کے عبیبائیوں کا کچھ ذکر ضروری ہے

نجران کے عبیبائی تران پاک کی سورہ بروج میں جو ذکر ہے کہ کھائی والوں کے مورچوں پرآگ بھی ڈالی گئے۔ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ نجران کے عبیبائی ہی تھے جن کا ذکر اوپرہو چکا ہے۔ روایت ہے کہ اس زبانے میں ان کا رہم عبداللہ بن شارتھا۔
اس کی مزید تو شق یہ ہے کہ حصرت عمر کے زمانے میں ایک جگہ کھودی گئ تو نیچ سے عبداللہ کی لاش صحے سلامت حالت میں ملی۔
بلکہ عبداللہ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ جب ہاتھ کو وہاں سے بٹایا گیا تو خون به نظا۔ حصرت عمر کو جب یہ خبروی گئ تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو باعرت طور پر دفن کر دیاجائے۔ کہ یہ صحح قسم کے عبیبائی بھی حضور پاک کے اس طرح منظر تھے جس طرح بادشاہ ابو قریب جو اپنے ایک شعر میں مجمد کے اللہ سے جڑا کی امید کی بات کر تا ہے ۔ یہ بھی روایت ہے کہ نجران کے گئے عبیبائی ایک وفد کی صورت میں حضور پاک کی کئی زندگی میں بھی آئے لین مورخین تفصیل میں نہیں جاتے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہ دیہ بھی ہو سکتا ہے کہ می حضور پاک کی کئی زندگی میں بھی آئے لین مورخین تفصیل میں نہیں جاتے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہ دیہ بھی ہو سکتا ہے کہ می حضور پاک کی میں بھی آئے لین مورخین تفصیل میں نہیں جاتے کہ انہوں نے عام قسم کے تھے کہ انہوں نے حضور پاک کی مباہلہ کی دعوت بھی دی دیا تیا گیا ہے وہاں ختم ہوگئے اور بعد میں نجران کے وفود بھی روایت ہے کہ انہوں نے حضور پاک کو مباہلہ کی دعوت بھی دی دیات نئی گھراگئے اور میں آنے کا ذکر ہے۔ بلکہ ایک کے بارے یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے حضور پاک کو مباہلہ کی دعوت بھی دی دیاتین پھر گھراگئے اور میابلہ نہ کیا۔

تنبصرہ البتہ یہاں ایک اور جمرہ ضروری ہے کہ شہدا اور بزرگوں کے جسد خاکی کے صحے سلامت ہونے کے واقعات ہر زمانے سے سلا گوں کے مشاہدات میں آئے بعتگ احد کے شہدا کا واقعہ اکثر تاریخوں میں مذکور ہے ۔ بلکہ آبحکل بھی الیے واقعات سلمنے آئے اس صدی کے شروع میں دو عظیم انصار صحابہ کرام بعناب جائز بن عبداللہ اور بعناب خدیدہ بن یمان جو صحابی ابن صحابی تھے کا واقعہ پیش آیا کہ جناب جائز اس وقت کے عواق کے بادشاہ فیصل بن شریف کو خواب میں ملے اور کہا کہ ان کے جسد دریا بردہ ہور ہے ہیں ان کو کسی اور جگہ دفن کیا جائے ۔ اور الیہا کیا گیا اور ان کے جسد صحے سلامت تھے ۔ ستمبر ۴۵ کی جنگ میں اس عاجز کے ساتھیوں کے ساتھ الیے واقعات مشاہدے میں آئے کہ چھ ماہ بعد ان کے جسد صحے سلامت تھے ۔ تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ روز قیامت اس جسد میں روح والیں آئے گا ، لیکن جن کے جسد گل سڑھا میں گے ان کا کیا ہوگا ، اس وجہ ہے بہلے باب میں فلسفہ حیات قیامت اس جسد میں روح والیں آئے گا ، لیکن جن کے جسد گل سڑھا میں گے ان کا کیا ہوگا ، اس وجہ ہے بہلے باب میں فلسفہ حیات کے تحت روحانی جسم کا ذکر کیا گیا تھا ۔ اور خیال اغلب ہے کہ بزرگوں کا یہ جسد صحے وسلامت اس لئے رہتا ہے کہ تقدس کی بات ہے ۔ دوسرا تبھرہ محمد کے اللہ والی بات پر ہے ۔ ہمار االلہ وہ ہو جہ ہمارے آئا نے ساتھ اپ وہ کی شریک نہیں ۔ اور اس کو انسانی پیمانوں سے نہ ناپاجائے ۔ جس نے رب محمد کو سمجھ لیام او پا گیا اور قرآن پاک سی جو حکم کہ اے میرے حسیب لوگوں کو کہو کہ آؤا کیک اللہ پر متحد ہو جائیں ۔ وہ رب محمد ہی ہو جائیں ۔ وہ رب محمد ہی ہو ساتھ میار میں جو حکم کہ اے میرے حسیب لوگوں کو کہو کہ آؤا کیک اللہ پر متحد ہو جائیں ۔ وہ رب محمد ہی ہو ساتھ میں ۔

اہل صبیقہ کا یکن پر جملہ اب کہانی کی طرف واپس مڑتے ہیں کہ نجران کے عیدائیوں کا بدلہ لینے کے لیے اہل صبیم کے سر ہزار لشکر نے بحیرہ قلزم کو پار کر کے یمن پر تملہ کر دیا۔ نزدیکی کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ بہرحال یمن کے بادشاہ ذونواس نے شکست کھائی ۔ اور شاہ نجاشی کے حکم کے سخت عورتوں اور بچوں کے تنسرے حصے کو غلام بناکر صبیم بھیج دیا۔ اور یمن کا علاقہ سلطنت صبیم کا حصہ بن گیا۔ سالار لشکر عربات (یااریاط) تھا اور وہی یمن کا گورنر بن گیا۔ اور حکومت علائی شروع کر دی۔ امر بہمہ ۔ بدمنہ والا اریاط کے لشکر میں ایک ابرہہ ۔ بدمنہ والا بھی تھا جس کے لیے پنجابی کا لفظ " بھٹ مونہا " زیادہ موزوں ہے۔ اس نے اریاط کے خلاف ایک قسم کی بخاوت کی ، اور بچر دھو کے سے اریاط کو قتل کر کے خود یمن کا گورنر بن بیٹھا۔ اور سارے لشکر کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ شاہ نجاثی نے پہلے تو اس بات کو نالپند کیا۔ لیکن ابرہہ نے لیخ سر کے بال کاٹ کر ان میں اور سارے لشکر کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ شاہ نجاثی نے پہلے تو اس بات کو نالپند کیا۔ لیکن ابرہہ بادشاہ کا ایک غلام ہے۔ بادشہ داخش کو گورنر بنا دیا۔ ادیاط کے ساتھ جنگ کی وجہ سے ابرہہ کے مذیرا لیے بدنماز ٹم تھے کہ عربی میں اس سے لیے جو لفظ کیا اور ابرہہ کو گورنر بنا دیا۔ ادیاط کے ساتھ جنگ کی وجہ سے ابرہہ کے مذیرا لیے بدنماز ٹم تھے کہ عربی میں اس سے لیے جو لفظ استعمال کئے گئے ان کے لیے پنجابی کے الفاظ " بدمونہا یا پھٹ مونہا "بڑے موزوں ہیں۔

ا برہمہ کا خانہ کعب پر حملہ ابرہہ نے صنعاے مقام پرایک بڑی عبادت گاہ بنوائی اور لو گوں کو حکم دیا کہ کسی اور جگہ ج وغرہ کرنے کی بجائے وہ وہاں پرآگر عبادت کریں ۔ بنی کنانہ کے ایک آدمی نے اس عبادت گاہ کے اندرابرہہ کو برا بھلا کہا اور وہاں سے نکل بھاگا۔ ابرہد کے دل میں پہلے ہی مکہ مکر مد کے خانہ کعب کے لیے حسد تھا ، کہ وہاں بہت لوگ جاتے تھے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ بنو کنانہ کاوہ آدمی مکہ مکرمہ میں عبادت کے حق میں تھاتو ابرہہ نے ایک لشکر اکٹھا کیا کہ وہ جاکر خانہ کعبہ کی عبادت گاہ کو اکھو کر زمین کے برابر کر وئے گا۔اس کے ان ارادوں کو بھانپینے کے بعد یمن کے کچھ قبائل ذونفر کے ماتحت ابرہہ کے مقابلہ کے لیے نکلے لیکن شکست کھائی اور ذو نفر قبیر ہوا۔ ابرہہ چلتا گیا، اور کسی جگہ اس کا کوئی خاص مقابلہ نہ ہوا۔ کہ سارے عرب قبائل کافی حد تک خود مختار تھے اور ان میں وحدت کی بجائے قبائلی جمہوریت تھی۔ قبیلیہ خشعم کے نوفل بن جیب نے دواور چھوٹے قبائل شہراں اور تخسیں کی مددے ابرہہ کا مقابلہ کیالیکن نوفل بھی قبد ہوا اور ابرہہ نے اس کو ساتھ رکھ لیا۔اس کے بعد بغیر کسی مخالفت کے ابرہہ طائف پہنچ گیا۔ یہاں پر قبیلیہ ثقیف کے لوگ خانہ کعبہ کو بہت مقدس سمجھتے تھے ،اور تھے بھی جنگو۔ لیکن ان کو بھی ابرہہ کے مقابلہ کی ہمت نہ ہوئی ۔اس کے بعد ابرہہ مکہ مکرمہ کے نزدیک بہنچ گیا۔اور اس نے قبیلہ تہامہ اور قریش کے مال مویشی بھی پکڑ لیے ۔ جن میں حضور پاک کے داداعبدالمطلبؓ کے دوسواونٹ بھی تھے۔ قریش کے سردار بھی وہی تھے۔اور قریش نے مشاورت کے ذریعہ فیصلہ کر لیاتھا کہ وہ ابرہہ کے ساتھ جنگ کرنے کے قابل نہیں۔وہ خودپہاڑوں پر حلے گئے اور ابرہہ نے میدان میں ڈیرے ڈال دیئے ۔ جناب عبدالمطلبؓ کو بلایا گیا یا وہ خود آئے انہوں نے ابرہہ سے ملاقات کی اور اپنے دوسو اونٹ والیں مانگے ۔ابرہہ جناب عبدالمطلب کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔وہ بڑے وجیہ تھے اور ان کی شخصیت میں اتنارعب تھا کہ ابرہہ اپنے تخت سے نیچ اتر کر قالین پران کے ساتھ بیٹھ گیا۔اوران سے پو چھنے لگا۔آپ صرف دوسو اونٹ واپس مانگ رہے ہیں۔اوراس بارے کچھ نہیں کہتے کہ میں آپ کے آباؤ و اجداد کے مذہب کو ختم کرنے آیا ہوں اور اس عمارت لینی خان کعبہ کو ڈھا دوں گا

جناب عبدالمطلب نے فرمایا" میں تو ان او نثوں کا مالک ہوں اور وہ مانگ رہاہوں ۔ باقی معاملات اس کھر والا ( اللہ ) جانے جس کا گر ڈھانے کی نیت سے تو آیا ہے۔مراخیال ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا۔"مورخین نے اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور بعض کی رائے ہے کہ جناب عبد المطلبؓ کے ساتھ بنو بکر کے سرداریامور اور بنوھذیل کے سردار خویلد بھی تھے۔ اور وہ ا برہہ کو اپنے مال کا تنبیرا حصہ دینے کو تیار تھے اگر وہ خانہ کعبہ کا نقصان کئے بغیرواپس حلاجائے ۔لیکن بات آگے نہ حلی اور بقول ا بن خلدون و بی ہواجو اللہ کو منظور تھا۔قریش پہاڑوں پر چلے گئے۔اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے " کہ ہماری عرت بھی ر کھ اور اپن عرت کا مظاہرہ کر۔" بہرحال ابرہہ نے نشکر کے آگے ایک ہاتھی کو نگایا۔اور فیل بان کو حکم دیا کہ ہاتھی کو آگے بڑھائے ۔ ساتھ قبیلیہ خشعم کا مقید نوفل آگے بڑھااوراونجی آواز میں ہاتھی کے کان کے نزد مکی کہا۔" کہ خبر دار آگے نہ بڑھو! یہ اللہ کا گھر ہے ۔ ادھرواپس جاؤجہاں سے آئے ہو " ۔ بید کہ کر نوفل ابرہہ کے لشکر سے البیا فرار ہوا کہ آنکھ جھپک کی دیر میں نظروں سے او بھل ہو گیا۔ ابرہہ اور اس کے نشکری حیران کھڑے و ملصتے رہے۔ ہاتھی جس کا نام محمود تھا۔اس نے آگے بڑھنے سے اٹکار کر دیا۔ جب آگے بڑھاتے تھے تو سجدہ کر تا تھا۔اور اگر واپس کرتے تھے بینی کسی اور رخ کی طرف تو اوھر تیزی سے حلاجا تا تھا۔ منبصر ٥ خانه كعبه كے جلال وجمال كو كچ محسوس تو كياجا سكتا ہے -ليكن منه بمارے پاس الفاظ ہيں اور منه بمارى قلم ميں يد طاقت ہے کہ ان اثرات کو بیان کیاجائے جو خانہ کعبہ پر نظر پڑنے سے وار دہوتے ہیں ۔اور پہلی دفعہ نہیں ۔ بلکہ ہر دفعہ ۔ اور بعض دفعہ انسان دنیاو مافیھا ہے بے خبر ہو جاتا ہے۔اب ابرہہ اور اس کے لشکر پر کیا گزری ؟اللہ کے رنگ دیکھیں ۔ ا با بیل پر ندہ ای دوران سمندر سے ابابیل پرندوں کے عول کے عول منودار ہوئے ان میں سے ہر پرندہ تنین کنکریاں اٹھائے ہوئے تھا۔ایک چونچ میں ۔اورایک ایک دونوں پنجوں میں ۔انہوں نے یہ کنگریاں کشکر پر گرانا شروع کر دیں اور جس کو کنکری لگتی تھی وہ ادھر ہی مرجاتا تھا۔تو تھوڑی ہی دیر میں لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ انہیں ایک دوسرے کی خبر بھی ینہ رہی ۔ابر ہمہ کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بدن سے الگ ہو گئیں ۔اور وہاں پر پھوڑے نکل آئے ۔وہ بھی بھاگا، اور روایت ہے کہ صنعا تک پہنچ گیا اور جاتے ہی مر گیا۔ یہ واقعہ حضور پاک کی ولادت سے بچیس دن پہلے کا ہے اور اپن قسم کاآپ ہے۔ ابرہہ پر کوئی ڈرانے یا ہلاکت کرنے والی بحلی یا آندھی بھی نہ بھیجی - بلکہ کسی بڑے پرندے کو بھی نہ بھیجا۔جو کشکر پر جھپٹ پڑتے ۔ چھوٹے چھوٹے پرندوں اور معمولی کنکریوں نے ایک نشکر کو بھس کر دیا۔لشکر کا نام اہل مکہ نے ہاتھی والے رکھااوراس سال کو ہاتھی والے سال کا نام دیا۔ بہرحال الله تعالیٰ ہمارے آقا کی اس ونیا پر آمد سے چندروز پہلے اپنے جلال کے نظارے و کھارہا تھا۔ کہ جلدی اس ونیا کو ایک طرف ا بنے حبیب کے جمال سے منور کرنا تھا اور دوسری طرف جلال کو بھی اجاگر کرنا تھا۔ حضور پاک نے ایک وفعہ فرمایا اور یہ صحح بخاری کی روایت ہے کہ ان کاجلال -ایک ماہ کی مسافت ہے بھی زیادہ فاصلے پر اثر انداز ہو تا ہے ۔ اس عاج کا خیال ہے کہ یہ بھی الك طرز بيان إورد بات بى سارى آپ كے جلال وجمال كى بے رئاں و مكان يمان بيج بين -قران ياك ميں اس واقعه كى الله تعالیٰ نے مکی سورہ فیل کے چند الفاظ میں بیان کردیا ہے لیکن ان الفاظ کو معنی میں نہیں بند کیاجا سکتا ۔ زمانے کے ساتھ معنی میں وسعت ہوتی جائے گی۔

یمن ایران کے قصینہ میں اس واقعہ نے تھوڑاء صد بعدیمن کے پرانے شاہی خاندان جبعہ سیف بن ذویژن مدائن گیا، اور کسریٰ ایران سے مدد طلب کی کہ وہ اہل یمن کو اہل صبف سے چھٹکارا دلائیں اس سیف کے باپ ذویژن کی ایک اور بیوی پر ابہ سے نز زروسی قدیفہ کر لیا تھا اور اس بیوی سے جو بیٹیا مسروق بیدا ہوا وی بعد میں ابہ ہہ کا جانشین بنا ہوا تھا ۔ کسریٰ جہلے تو سیف کی بات نہ ما نتا تھا ۔ لیکن ایک بو ڑھا اور بہادر سردار و ہر دزجو اس زمانے میں کسریٰ نے کسی وجہ سے قبید کیا ہوا تھا ، کسی طرح کسریٰ نے سی مریٰ نے کسی وجہ سے قبید کیا ہوا تھا ، کسی طرح کسریٰ کو یہ باور کر اسکا کہ وہ تھوڑی نفری سے کسریٰ کے لیے یہ کام کر سکتا ہے جہتا نچہ کسریٰ نے اس وہر وزئے ما عجت تھوڈی طرح کسریٰ نے اس وہر وزئے ما عجت تھوڈی بند فری سے یمن میں ایک مہم بھیج وی ۔ جب ایرانی لشکر کا اور صبفہ کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا تو بوڑھ وہر وزئے اپن بھوؤں پر پی باندھی اور بڑی مشکل سے دو سرون کی حب بیار نکل گیا ۔ پس صبفہ کی فوج میں ایس بھیڈر گئی کہ وہ سب کے سب اپنے ملک صبفہ میں واپس خور کا موری میں ایس کسری کی کہ وہ سب کے سب اپنے ملک صبفہ میں واپس طرف سے کس کا بابطن میں اندرونی بھیڑے ہو رہ ہو رہ ہو تھوڑا وہ بیان کی بھیٹ کے وہاں ملک میں اندرونی بھیڑے ہو رہ تھے ۔ اور ایس باب کے شروع میں گزارش کی تھی کہ حضور پاک کی بعثت کے وقت ایرانی مسلطنت یمن تک پھیلی ہوئی تھی ۔ اور ایسا نقشہ اول میں بھی و کھا یا گیا ہے ۔ اس طرح تاریخ و خراف یہ کا روان حق صراط مستقیم سلطنت یمن تک پھیلی ہوئی تھی ۔ اور ایسا نقشہ اول میں بھی و کھا یا گیا ہے ۔ اس طرح تاریخ و خراف یہ کاروان حق صراط مستقیم سلطنت یمن تک پھیلی ہوئی تھی ۔ اور ایسا نقشہ اول میں بھی و کھا یا گیا ہے ۔ اس طرح تاریخ و خراف یہ کاروان حق صراط مستقیم سلطنت کین تک کروان دون ہو نے کو ایسا تسلسل دیں کہ کاروان حق صراط مستقیم سروواں دواں ہو جائے۔

مر رقین حجاز یہ شرف سر زمین حجاز کو حاصل ہوا اور دو سرے باب میں ذکر ہو جگا ہے کہ حضور پاک کے جد امجد حضرت اسماعیل کے زمانے مصفرت اسماعیل کے در است محترت اسماعیل کے زمانے سے محترت اسماعیل کے بارہ بینے تھے ۔ اولاً سب مکہ ہیں تھے لین جب اولاد ہو جی تو اولاد اسماعیل کے نام خیصے کے دخترت اسماعیل کے بارہ بینے تھے ۔ اولاً سب مکہ مد میں تھے لین جب اولاد ہوجی تو اولاد اسماعیل نے اطراف میں پھیلنا شروع کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم کی زبان تو عمرانی تھی لین حضرت اسماعیل کی اولاد کی زبان کیسے عربی ہوئی۔ اس میں ایک رائے تو محمد بن عمرالا سلمی نے اپنے بزر گوں سے روایت کی جمد بحثرت اسماعیل کی اولاد کی زبان کیسے عربی ہوئی۔ اس میں ایک رائے تو محمد بن عمرالا سلمی نے اپنے بزر گوں سے روایت کی جمد بحضرت اسماعیل کی اولاد کی زبان آہستہ آہستہ سرزمین ججاز میں آکر عربی زبان میں تبدیل ہو گئی (والثہ اعلم بالصواب) حضرت اسماعیل کی اولاد کہاں تک پھیلی اس سلسلہ میں حتی رائے نہیں دی جا سکتی بیچھے یہ بھی ثابت کر دیا گئی تھا کہ سام بن نوخ کی اولاد سے کھی اور لوگ بھی سرزمین عرب میں آباد ہوگئے اور ان قبائل کا ذکر بھی ہو چکا ہے لین اب عربی زبان ایسی چھائی کہ سب قبائل کی زبان عربی ہو گئی۔ دوم جب عرب کے سب قبائل مسلمان ہو گئے تو روحانی رشتہ کے علاوہ سب کی یہ خواہش بھی ہو گئی کہ نبی رشتہ بھی ایک کر دیں۔ تو اکثر عرب قبائل نے لیخ آپ کو حضرت اسماعیل کی اولاد کہاں تک کر دیں۔ تو اکثر عرب قبائل نے لیخ آپ کو حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں۔ ایک بیف مورضین نے ثابت کر دیا کہ وہ بحن ہیں ۔ بہرحال اس قبیلہ بجیلہ والے بھی کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں۔ لین بعض مورضین نے ثابت کر دیا کہ وہ بحن ہیں۔ بہرحال اس

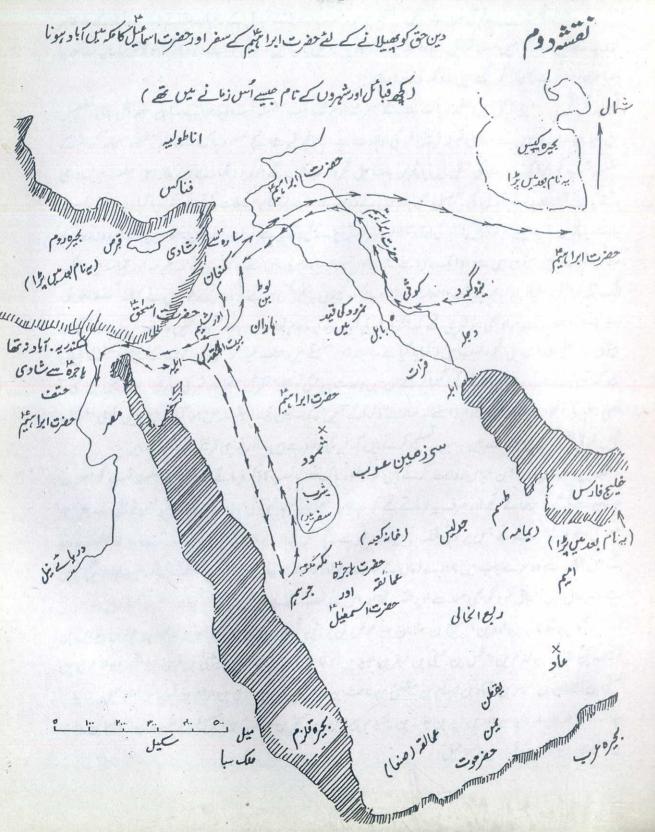

سلسلہ میں زیادہ بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ نقشہ سوم پرسب بڑے بڑے قبائل کے نام اور علاقے جہاں وہ آباد تھے وہ ظاہر کر دینے گئے ہیں آگے ہمیں سب قبائل سے واسطہ پڑے گااور بائسیویں باب میں اکثر قبائل سے وفو دکا ذکر ہو گاتو ہمارا یہ مطالعہ یا وضاحت اسلام کے پھیلاؤ کو سمجھنے میں مدرگار ثابت ہوگا۔

قبسلیہ قرایش ابن اسحق میں حضور پاک سے لے حضرت آدم تک سب سلسلہ نسب دیا ہوا ہے۔ ابن سعد بھی بڑی تفصیل میں گیا ہے ۔ادر دونوں کے مطابق قبیلہ قریش فہر کی اولاد سے ہے۔چنانچہ فہرسے نیچے حضور پاک تک اور مشہور صحابہ کرامؓ کے سلسلہ نسب کو ہم ایک چارٹ کی شکل میں پانچویں باب میں شجرہ نسب الف کے طور پر و کھا رہے ہیں بلکہ اس سلسلہ میں ماوری رشتے یا باقی قرابت والے قبائل کی تفصیل بھی چارٹوں کے ذریعہ سے دے کر تمام معاملات کو آسان کر دیا گیا ہے ۔ اور یہ سب چارٹ پانچویں باب میں موجود ہیں فہر کی اولاد کا نام قبیلہ قریش پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ابن سعد میں ہشام بن محمد کی روایت کے مطابق فہرے تین بدیوں میں سے دوامک ماں سے تھے ۔اور تبیرا بدیا دوسری ماں سے ۔ تینوں نے مکہ مکرمہ اور تہامہ میں الگ الگ جگه رہائش اختیاری - پر کچھ ایسے واقعات روہنا ہوئے کہ تینوں باہم مجتمع ہو گئے تو دوسرے لو گوں نے کہا۔" لقد تقرش بنا جند له جند لہ سے مراد بھی بنو فہری تھے کہ جند لہ فہری ایک بیوی کا نام تھااور وہ زیادہ مشہور تھیں ۔ولیے فہری اولاد آگے دو بیٹوں سے چلی اور ایسے ہی شجرہ نسب میں د کھایا گیا ہے۔البتہ اس سلسلے میں جناب عبدالر حمنٌ بن عوف کے بیٹے ابو سلمہ کا خیال ہے کہ قصیٰ نے جب ساری اولاد فہر کو اکٹھاکر کے ان میں وحدت پیدا کی تو یہی " تقرش " تھا اور فہر کی ساری اولاد قریش بن گئی۔ قصیٰ ، فہرکی آٹھویں پشت میں تھے اور اسلئے یہ سارے ذکر آگے آئیں گے ۔ لیکن ہمارا مقصد حل ہو گیا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ قریش کس کی اولادہ ہیں ۔سب تسلیم کرتے ہیں کہ فہر کی اولادہ ہیں ۔اور فہر ہی قریش کے جدامجد ہیں ۔ معدین عدنان ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک بعب نسب کا ذکر فرماتے تھے تو اپنے سلسلہ نسب کو معد بن عد نان سے آگے نہ بڑھاتے تھے اور صرف یہ فرماتے تھے کہ عد نان ، حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے اور فہر یعنی قریش کے جد امجد معد کی دسویں پشت سے تھے جس پر کوئی شک نہیں اور مذفہرے نیچ جس کاچارٹ ہم اگلے باب میں دے رہے ہیں ۔حضور پاک کے اس شک سے دوسرے باب میں ہمارے زماں کے جائزے کو اور طاقت مل جاتی ہے۔اور جو وقتوں کا ذکر کیا ہے وہ صحح نہیں ہے۔بہرحال ابن اسحاق خود کو بھی معدے اوپرشک تھااور اس نے نسب کے لیے دو شجروں کا ذکر کیا۔وہ حسب ذیل ہیں۔ ا - محمد بن عدنان بن اود بن المسيع بن سلامان بن عوض بن يوزين قموال بن ابي بن العوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن ترلاف بن طالع، بن خاتم بن ناخس بن عيني بن عبقر بن عبيد بن الوحا بن حمدان بن نسبر بن يثري بن لخزن بن يكن بن ارعوى بن عیفی بن ذیشان بن عیصر بن اقتاد بن ابهام بن مقصیٰ بن ناحث بن زراح بن شی بن مزی بن عرام بن قیذر بن اسماعیل یا معد بن عدنان بن اود بن زيد بن يقدر بن يقتيهم بن امين بن مسخر بن صابوع بن المسيع بن يعرب بن العوام بن بنات بن سليمان بن حمل بن قيدر بن اسماعيل

ا بن سعد میں ایک تسیرا شجرہ بھی موجود ہے ۔جو معد بن عدنان بن مقوم بن ناحور بن تبرح بن بعرب یستجب بن نابت بن اسماعیل ہے۔

اوپر بیان شدہ شجرہ نسبوں میں اتنازیادہ فرق ہے کہ کوئی تبھرہ نہیں کیاجاسکا۔اوریہ اختلافی شجرے لکھے بھی اس وجہ سے

ہیں کہ حضور پاک کو جو شک تھااس کا شبوت پیش کیاجاسکے۔حضور پاک نے استد دور کے شجروں کو صح کرنے کی بھی ضرورت نہ سنجی اوریہ فرما دیا کہ وہ اولاد اسماعیل ہیں۔اسلام نسب کو صرف بہچان کے لیے استعمال کرتا ہے ۔اوریمہاں روحانی رشتہ کو دیں۔

حنیف اور حضرت ابراہیم سے ملانے کی ضرورت تھی۔تو وہ حضور پاک نے پوری کر دی۔فہر سے اوپر محد تک شجرہ نسب اس طرح ہے۔فہر بن مالک بن النصریا قیس بن کنانہ بن خویمہ بن مدریکہ (عام) بن الیاس بن مصر بن نزار بن محد بن عدنان ،یہ سلسلہ بم نے شجرہ نسب الف کے اوپر بھی وہرا دیا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ولیے جن بزرگوں کے نام یہاں دیتے ہیں ان کے نام وہ ایک کے جد امجہ یا قریش کے اوپر علی معزی ، نزاری ، کنانہ اور خویمہ قبائل وغیرہ بھی موسوم ہیں کہ یہ سارے بھی حضور پاک کے جد امجہ یا قریش کے اوپر علی اکرآئے گا اور وہ بھی والے بڑے قبائل تھے۔اور ان لوگوں نے اپنارشتے دار قرار دیا۔اور قبائل حضرت اسماعیل کی اولادے تھے تو حضور پاک نے دنیاوی رشتے کا پاس بھی کیا۔اور ان لوگوں کو اپنارشتے دار قرار دیا۔اور قبائل کے ناموں کے سلسلہ میں بچھے وضاحت بھی ہو بھی ہو جھی ہو سے معزت اسماعیل کی اولادے تھے تو حضور پاک نے دنیاوی رشتے کا پاس بھی کیا۔اور ان لوگوں کو اپنارشتے دار قرار دیا۔اور قبائل کے ناموں کے سلسلہ میں بچھے وضاحت بھی ہو جھی ہو جھی ہو

ہت پر ستی کی ابتداء ہت بت پر ستی کی ابتدا کچے اس طرح شروع ہوئی کہ جب کچے لوگ کہ مکر مہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ رہائش اختیار کرتے تو خانہ کعبہ سے کوئی بھر اٹھا کر بھی ساتھ لے جاتے تھے۔اور جہاں آبادہ ہوتے تھے دہاں یہ بھر بھی گاڑ دیتے تھے۔اور اس کو مقدس بچھے کر اس کی زیارت کرتے تھے۔ان بھر وں کی جگہ بتوں نے کسے لی اس کاذکر آگے آتا ہے کہ حضرت اسمعیل کی اولاد سے قبیلہ قبطان یمن میں آبادہ ہو گیا تھا۔اس کے ایک شخص کی بن حارث نے فہر کے پردادا کے باپ خزیمہ کی چچیری بہن لیعن اس کے بچاقمعہ بن الیاس کی بیٹی سے نگاح کیا اور مکہ مگر مہ میں رک گیا۔ اس نگاح سے عمر و پیدا ہوا اور یہی بد بخت بت پر ستی کو روائے دے گیا۔ ابن اسحق کے مطابق جتاب ابو ہر پر ادوایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے معراج کے وقت اس بد بخت کو عذا ب

عمرو بن کی روایت ہے کہ یہ عمرو تجارت کی عرض سے ملک شام گیا، تو دہاں کچے بت پرستی دیکھی کہ لوگ ان بتوں کی پوجا کر رہے تھے ۔ شیطان نے یہ بات عمرو کو لپند کرائی تو اس نے خانہ کعبہ کے پتحروں کی جگہ بت نصب کرنے کی راہ نکالی ۔ پھر کیا تھا ہر قبیلہ نے اپن مرضی کے مطابق اپن رہائش کے نزدیک کوئی بت نصب کر دیا۔ اور اس کی پرستش شروع ہو گئ ۔ بلکہ قبائل جب فی خیل جب کے مکہ مکر مہ آتے تو اپنا بت بھی ساتھ لاتے ، اور اس کو خانہ کعبہ میں نصب کر جاتے ۔ اور آہستہ آہستہ لوگ دین ابر اہمی سے ہٹ کر باطل فلمفوں والوں کی طرح گراہ ہوتے گئے۔ قارئین ہم نے یہ ملک اللہ اور رسول کے نام پر بنایا۔ اور تبیرے باب میں واضح کیا گیا کہ ہم بھی وطن کے بت اور کئی مادی بتوں کے بجاری بنے ہوئے ہیں۔ بلکہ ساری قوم کے لوگ اللہ کے خلیفہ بنے میں واضح کیا گیا کہ ہم بھی وطن کے بت اور کئی مادی بتوں کے بجاری بنے ہوئے ہیں۔ بلکہ ساری قوم کے لوگ اللہ کے خلیفہ بنے

ہوئے ہیں ۔اور عوام کو اللہ کاشریک بنارہ ہیں کہ بجائے اللہ تعالیٰ کی آمریت کو جاری کریں یہ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ لوگ کریں وہی صحح ہوگا۔ تو ذرااپی "بت پرستی "پر بھی نگاہ ڈالیں ۔چنانچہ قران پاک کی سورۃ یوسف میں جو ذکر ہے "کہ وہ اوروں کو شریک کئے بغیر اللہ کی ذات کے بھی منکر ہیں یا وہ میری واحدانیت اور اصلی حقیقت کو نہیں سمجھتے یا مانتے بلکہ وہ میرے ساتھ میری ہی مخلوق کو شریک کر دیتے ہیں "تو یہ بات ان لوگوں کے علاوہ ہمارے لئے بھی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے کئی شریک بناتے رہتے ہیں یعنی

آیا ہے مگر اس سے عقیداوں میں تزلزل دنیا تو ملی ۔ طائر دین کر گیا پرواز (اقبالؒ) حضور پاک، خزیمہ کی سولھویں پشت سے تھے۔ تو ظاہرہے کہ حضور پاک کی ولادت سے تین چار سو سال پہلے بت پرستی شروع ہو چکی تھی۔ اور مختلف قبائل کو بتوں کی تفصیل یہ ہے۔

ا۔بد بخت عمرو بن لی نے نخلہ میں العزیٰ کا بت نصب کیا

ب۔ خزیمہ کے بھائی ھذیل بن مدریکہ نے بدر کے مقام اورینبو کے نزدیک ایک جگہ پر سوئی کا بت نصب کیا۔ ج-کلب بن ویرہ نے دومشہ الجندل کے نزدیک ود کے بت کو نصب کیا

وقبنلہ طے کے انوم اور قبیلہ مذبح کے لوگوں نے جرش کے مقام پر پیجوت کا بت نصب کیا۔

ر ہمدان کے ایک چھوٹے قبیلہ خیواں نے بمن سرس ہمداں کے مقام پرانک بت بوق کو اپنایا

س - تبیلیہ حمر کے ذوالکلاح نے اپنے علاقے میں ایک بت نصر کی پوجاشروع کر دی

ش ۔ قبلیہ خولان نے اپنے علاقہ میں امانہ کا بت لگایا۔اور اپنی پیداوار کو اللہ تعالٰی اور اس بت میں بانٹنے تھے۔سورہ انعام کی آیت ۱۳۷ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔

ص ۔ خزیمہ کے بینے کنانہ کی اولاد سے بنوملکان نے اپنے علاقے میں دوسروں کی نقل میں کھلے علاقے کی ایک چٹان پر ایک بت نصب کر دیا۔

ض ۔ قبیلہ دوس کے پاس جو بت تھااس کا نام بھی الدوسی پڑگیا۔ ولیے اس بت کو ذوالکفین کا بت بھی کہا گیا ہے۔ ض ۔ حَود قریش نے بعد میں خانہ کعبہ میں صبل کے بت کو نصب کیا۔ بلکہ چاہ زمزم کے نزدیک ایصاف اور نیلہ کے بت نصب کیے اس نام کا ایک مرداور عورت قبیلہ جرہم سے تعلق رکھتے تھے اور روایت ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں زنا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کر دیا۔

ط - قبيلة تقيف نے طائف سي لات كے بت كو نصب كيا

ع ۔ یٹرب کے قبائل اوس اور خررج کا بت مناۃ تھا۔ روایت ہے کہ یہ بت بھی عمرو بن لی نے نصب کیا۔ اور یمن کے قبیلہ از داور شام کے قبیلہ عنسان کے لوگ بھی اس بت پر چرموادے چرمواتے تھے کہ غسانی بھی یمنی ہیں جس کا ذکر حضور پاک کی حدیث

مباركه كے تحت ہو چاہے

غ ۔ قبیلہ جشخم اور بجیلہ کے بت کا نام ذوالخلاصہ تھا۔ یہ بت بھی عمرو بن لمی نے مکہ مگر مہ کے نجلے حصہ میں نصب کیا تھا۔ ف ۔ قبیلہ طے کے جو لوگ اوجا پہاڑ کے نزدیک تھے۔انہوں نے بنوسلمہ کے ساتھ مل کرایک بت فال کو نصب کیا تھا۔ ق ۔ اس کے علاوہ بن حمیر، بنو تمیم ، بنو ربیعہ بنو بکر اور بنو تغلب وغیرہ نے اپنی الگ عبادت گاہیں بنائی ہوئی تھیں جن میں طرح طرح کے بت نصب تھے۔

تبصرہ بتوں کی تفصیل دینے میں بڑا مقصدیہ ہے کہ نقشہ سوم میں قبائل کے جغرافیائی پہلو کو سمجھنے کے علاوہ قارئین کو قبائل کے عفائد کا بھی پتہ چل جائے ۔ اور یہ بھی واضح ہوجائے کہ سارے شجرہ نسب جن کی پشت سے حضور پاک ہیں ان میں سے کسی نے کوئی بت نہ اپنایا ۔ تو حضور پاک کے ابا واجداد کے دین حنیف پر ہونے کا شبوت مل گیا ۔ آگ ان سب قبائل کے ساتھ ہمارے آقا کو واسط پڑا اور اندازہ لگائیں کہ ان بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے مختلف العقائد قبائل کو ہمارے آقا نے کسے ایک لڑی میں پرودیا۔ بائیویں باب میں قبائل کے وفود کاذکر معاملات کے تانے بانے بہتر طور پر ملاددے گا۔

پد عتیبی اس بت پرستی کے علاوہ بے شمار بدعتوں کارواج بھی پڑگیا تھا۔ بحیرہ اور سائبہ کا عکر کہ فلاں اونٹنی دس بچ جن عکی ہے ۔ اب وہ آزادہے ۔ اور بہ وہ بھی ہے جو دس دفعہ جو ٹرویں بچ جن عکی ہے تو وہ وصلہ قرار دی جاتی تھی ۔ اس طرح حامی کا حکر تھا۔ قران پاک کی سورۃ مائدہ کی آیت ۱۹۳ سورۃ انعام کی آیات ۱۹۳ اور ۱۹۳ اور ۱۹۳ اور ۱۹۳ اور ۱۹۳ سورۃ یونس کے آیت ۴۰ سی ان بدعتوں میں سے اکثر کا ذکر ہے ۔ اس لئے ہم ان کی تفصیل میں نہ جائیں گے ۔ لوگوں نے کافی اٹکل پچوٹو کئے گھر لیئے تھے ۔ اور ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے ۔ اس لئے ہم ان کی تفصیل میں نہ جائیں گو ختم ہوگی ہیں ہم ذرا لیئے گریباں میں منہ ڈالیں کہ ہم ان سے بردھے ہوئے کی طرف منسوب کر دیتے تھے ۔ ہم حال سے بدعتیں تو ختم ہوگی ہیں ہم ذرا لیئے گریباں میں منہ ڈالیں کہ ہم ان سے بردھے ہوئے ہیں ۔ ہم مزاروں پر ناچ وگانا کراتے ہیں اور بھانگرا ڈالیے ہیں ۔ وہاں الیے ہی ڈالیاں چرماتے ہیں جسے یہ لوگ بتوں کو ڈالیاں چرماتے ہیں عسے یہ لوگ بتوں کو ڈالیاں چرماتے ہیں مائی ختر وی ہوئے تو قروں کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہنے کا ذکر پہلے باب میں جانے سے منع نہیں فرمایا ۔ اور جب آپ کے بینے حضرت ابراہیم فوت ہوئے تو قروں کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہنے کا ذکر پہلے باب میں ہو چکا ہے ۔ لیکن حضور پاک نے قبر کی برت کی طرح پوجا کی ختی سے ممانعت فرمائی ۔

زمانہ جہمالت صفور پاک کے بعثت سے تھوڑا پہلے اس سارے زمانے کو زمانہ جہالت کا نام دیاجا تا ہے ۔ بے شک لوگوں کا علم محدود تھا اور گراہ کرنے والے بہت تھے۔ اور پھر حضور پاک کی آمد سے جو علم کے دروازے کھل گئے تو مقابلتاً بھی اس زمانے کو جہالت کا زمانہ کہا گیا۔ بدعتیں بھی کافی تھیں اور غلط قسم کا تکر اور غرور تھا۔ کہ اپنی لڑکیوں کو بھی زندہ در گور کر دیتے تھے کہ لڑکی بدنامی کا باعث نہ ہو۔ لیکن قریش خاندان میں کبھی کوئی الیما واقعہ نہ ہوا اور ہمارے مور خین نے اس میں لفاظی کچھ زیادہ ہی کر دی ہے۔ ب شک برائی زیادہ تھی۔ اور بھلائی کم ۔ لیکن پھر بھی کچھ اصول تھے۔ عورت اور کمزور پر ہاتھ کم اٹھا یا جاتا تھا۔ حضور پاک اور صحابہ کرام مکہ مکر مہ سے بجرت کر کے جلے گئے تو پیچھے کسی نے ان کے بال و بچہ کو کچھ نہ کہا۔ کچھ خاندانی بندو من بھی حضور پاک اور صحابہ کرام مکہ مکر مہ سے بجرت کر کے جلے گئے تو پیچھے کسی نے ان کے بال و بچہ کو کچھ نہ کہا۔ کچھ خاندانی بندو من بھی



تھے۔ کچھ وعدوں کا پاس بھی تھا۔ زیادہ خرابی البتہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کئی شریک بنا دیئے۔ اور دین ابراہیم سے ہٹ کر مذہب کو قبائلی رواجوں کے ماتحت کر دیا گیا کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیں تھیں ان کو حرام بنا دیا اور حرام چیزوں کو حلال بنا دیا گیا۔ شعروشاعری ، جوا، شراب اور زناہ عام ہوگئے ۔ لیکن ہم نے بھی مادیت کے بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا ہے۔ اور فلای مملکت کے چکر میں " جنت ارضی " کے فلسفہ کے قائل ہوگئے ہیں ۔جو خرابیاں ان لوگوں میں تھیں وہ آج ہم میں بھی پیدا ہو گئ ہیں بلکہ غیرت نفس میں وہ ہم سے بہتر تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت کا درس دیتے ہیں ۔ لیکن ہم ایک مردہ قوم ہیں اور احتجاجوں پر گزارہ کر رہے ہیں۔

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے ول سے احساس زیاں جاتا رہا (اقبال) قرلیش مکہ اور یج: مختلف عرب قبائل اور ان کے عقیدوں میں تبدیلی اور بت پرستی کا ذکر ہو چکا ہے۔ لیکن حج جاری رہا۔ اور ج کے دوران چند ماہ حرام قرار دیئے گئے تھے کہ ان ماہ میں لڑائی مذہو سکتی تھی۔ متام قبائل ج پرآتے تھے لیکن ج اپن مرضی کے مطابق ادا کرتے تھے۔ ج کاسارا بندوبست قریش مکہ بینی فہر کی اولاد کے ہاتھ میں تھا۔ فہر کے بعد ان کی اولاد بینی بیثاغالب، ان کے بعد ان بدیا اوی ، اس کے بعد ان کا بدیا کعب ، اس کے بعد ان کا بدیامرہ اور اس کے بعد ان کا بدیا کلاب ہی مکہ مکر مہ کے سردار رہے اور ج کا انتظام ان کے ہاتھ میں رہا۔ کلاب نے عرب خاندان کی چوٹی کی ایک عورت فاطمہ بنت سعد سے شادی کی تھی ، جو جعشمہ قبیدے تھیں اور انہی کے ایک جد امجد عامر جن کو جاور بھی کہتے تھے نے خانہ کعبہ کی دیوار (جدار) تعمیر کی تھی ۔اب اللہ تعالیٰ کا کرنا الیها ہوا کہ کلاب جوانی میں وفات پاگئے ۔ اور پیچھے ووبینے چھوڑے ایک زہرہ جو بڑے تھے اور خاموش طبع تھے ۔ اور یہی زہرہ جسیا کہ چارٹ الف سے ظاہر ہے ، حضور پاک کی والدہ حضرت آمنہ ، جناب عبدالر حمن بن عوف اور جناب سعد بن ابی وقاص کے جد امجد تھے۔ جناب کلاب کے دوسرے بیٹے قصیٰ تھے جو ابھی دورھ پیتے تھے۔اسی دوران شام کی سرحد کے نزدیک کے امیرترین قبیلیہ قضاعہ کے ربیعہ بن حزام ج پرآئے اوران کی نظر کلاب کی بیوہ فاطمہ پر پڑگئ اور وہ ان کو نکاح میں لے کر علاقہ سرغ حلے گئے ۔ اور قصیٰ جو چھوٹے تھے وہ بھی ماں کے ساتھ ادھر ہی علے گئے ۔البتہ زہرہ مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئے ۔قریش میں کوئی ایسی شخصیت سامنے نے آئی جو مکہ مکرمہ اور ج کے معاملات کو سنجالا دے سکتا ،اس لئے ج کے معاملات بنو بکر اور بنو خزاعہ کے ہاتھوں میں حلے گئے۔ قصیٰ بن کلاب: قصیٰ بن کلاب جب جوان ہوئے تو سرغ کے شرفامیں ان کا کوئی مقابلہ یہ کرسکتا تھا۔وہ تیراندازی اور ہر مقابلہ میں لا ثانی تھے۔اور دہاں پرلوگ ان کو قصیٰ بن ربیعہ کہتے تھے۔لیکن جب قصیٰ کو معلوم ہوا کہ وہ قضاعہ کے قبیلے سے نہیں توان کو سخت رنج ہوا۔ اور ماں سے جھگڑا ہو گیا۔ تو ماں کہنے لگی کہ " بیٹا تہمارا قبیلہ قریش ، قضاعہ قبیلہ سے زیادہ اشراف ہے " یہ س كر قصىٰ نے فيصله كياكہ وہ اپنے تبيليہ ميں واپس جائيں گے ۔اور الگے ج كے موقع پر قصىٰ، قبيليہ قضاعہ كے ايك وفد كے بمراہ مكہ مكرمہ پہنچ گئے ۔آپ كے بھائى زہرہ كچے بوڑھے اور اندھے ہو يكے تھے۔اور اپنے بھائى كے بدن پرہائھ پھيرا اور آواز سننے كے بعد كہنے لگے کہ ہاں یہ میرے ہی بھائی ہیں۔ بنو قضاعہ کے لوگ جب واپس جانے لگے تو بڑی کو شش کی کہ قصیٰ کو بھی ساتھ لے جائیں۔ لیکن قصیٰ نے انکار کیا اور مکہ مکر مد میں رہ گئے۔

قصیٰ کامکہ مکرمہ میں جلال: مکہ مکرمہ پہنچنے کے چند دن بعد ہی قصیٰ ،سب کی توجہ کامرکز بن گئے ۔اور قبیلہ خزاعہ کے سردار حلیل جو خانہ کعبہ کے متولی بنے ہوئے تھے ، انہوں نے اپنی بیٹی حجیٰ، قصیٰ کو نکاح میں دے دی ۔ آگے مورخین تفصیل میں گئے ہیں جس کالب لباب بیہ ہے کہ قصیٰ مکہ مکر مہ کے حالات پر چھاگئے ۔فہر کی ساری اولاد لیعنی قریش کو اکٹھا کیا۔اور ان کے سردار بن گئے ۔ اور خانہ کعبہ کی متولیت بنو خزاعہ سے والیں مانگی ۔ آپ نے بنو قضاعہ کے اپنے اخیائی بھائی زراح کو بھی مدد کے لئے طلب کیا جو تنین سو ہمراہیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گیا اور اسطرح کچے بحث ومباحثہ ، اور تھوڑی بہت جتگ یا جمرب کے بعد ، قصیٰ خانہ کعبہ کے متولی ہو گئے ۔ ثالثی بو کنانہ کے ایک سردارا بن عوف نے کی تھی اور یہ قصیٰ کاحق تھا۔قدرت دولھا کی آمد سے پہلے کچھ تیاریاں کر رہی تھی کہ مکہ مکر مہ کی سرداری حضور پاک کے جد امجدوں کے ہاتھ رہے ۔اور سارے بندوبست مکمل ہوں ۔ وارالندوه: قصیٰ ی نے دارالندوه کی بنیاد ڈالی، اور قریش کی ایک مجلس شوریٰ بنائی، جس کو قبائلی جمهوریت کمنا زیاده مناسب ہوگا کہ تمام فیصلے ادھری ہوتے تھے یعنی جنگ وصلے سے لے کر لڑے کے ختنے اور لڑکی کی بلوغت پر پہنچنے کے اعلان تک بھی وہاں بی ہوتے تھے۔ اور مکہ مگر مہ میں جو لوگ داخل ہوتے تھے قصیٰ ان سب سے عشر وصول کرتے تھے۔ اور خانہ کعب میں حوضوں کے ذریعہ حجاج کو پانی پلانے کا بندوبست وہی کرتے تھے۔ غرضیکہ پوری حکومت قصیٰ نے اپنے ہائھ میں لے لی۔قصیٰ ہی نے قریش کو البطح بیعن کھلے میدان میں بسایا -اور وہاں ہی سے قریش کا نام البطاح پڑا-اور ساری وادی کو بطحا کی وادی کا نام دے دیا گیا کہ یہ الفاظ ہمارے لئے حضور پاک کے آباواجداد کی وادی ہونے کی وجہ سے مقدس ہیں۔ فصیٰ کی اولاد: حالات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لئے شجرہ نسب الف سے استفادہ کریں گے تو دہاں پر قصیٰ کے چار بیٹوں کے

سی کی اولاو: طالت کو بہر طور پر جھنے کے لئے بجرہ نسب الف سے استفادہ کریں گے تو دہاں پر قصیٰ کے چار بیپوں کے نام نظر آئیں گے ۔ لیکن زیادہ مشہور تین ہیں ۔ اور چو تھے عبد قصیٰ کا زیادہ ذکر نہیں ملتا ۔ ایک بیپیغ ابو الدار ہیں ۔ جن کی اولاد سے اسلام کے علم دار بہتاب مصعب بن عمیر تھے ۔ بہتاب قصیٰ نے حکومت کے کچھ کام ان کے سپرد کر دینے ۔ دومرے عبد العریٰ تھے جن کی اولاد سے حضور پاک کے بھو پھی زاد بہتاب زیبر بن عوام اور ان کی بھو پھی ام المومنین اول بہتاب ضدید تھیں ۔ لیکن تعیر کے زیادہ مشہور تھے کہ جمال و جلال ان کے حصہ میں آیا ۔ آپ عبد مناف تھے جو حضور پاک کے جدا مجد تھے ۔ ظاہر ہے کہ دولھا کی آمد سے پہلے ہر چیزکار ٹر ان کے آبادا بداد کی طرف ہورہ اتھا۔ اور قصیٰ کی وفات کے بعد حکومت کا تمام کام عبد مناف نے سنجمال لیا۔ عبد ممناف نے چارت کے چورہ کی اولاد : بہتاب عبد مناف کے چار بیٹے تھے ۔ گو بڑے المطلب تھے لیکن زیادہ بقائے دوام حضور پاک کے بردادا بہتاب ہاشم کی اولاد : بہتاب ہاشم کی اولاد کو دے دیا۔ بلکہ آپ کی اولاد بھی ہاشی کہلاتی ہے کہ حضور پاک کے دادا عبد المطلب تھے ۔ ایکن سب کچ لین نیان گیا ہائم کی اولاد کو دے دیا۔ بلکہ آپ کی اولاد بھی ہاشی کہلاتی ہے کہ حضور پاک کے دادا عبد المطلب تھے ۔ ایکن سب کچ لین نیان کی ہوئے ۔ اداریہ تفصیل تھوڑاآگے آتی ہے ۔ تئیر ہے بتاب نوفل تھے جنہوں نے کسریٰ ایران کی سلطنت میں تھے ۔ تغیر ہے بتاب نوفل تھے جنہوں نے کسریٰ ایران کی سلطنت میں اختصار تیارت کے حقوق حاصل کئے ہوئے تھے ۔ یہ مطالعہ دکھی ہائی بارسون تھے ۔ شبح و نسب الف میں اختصار آباداجدادکا فی بارسون تھے ۔ عبد مناف کے چو تھے بیٹے عبد شمس تھے جو امیہ اور ربیعہ کے باپ تھے ۔ شبح و نسب الف میں اختصار آباداجدادکا فی بارسون تھے ۔ عبد مناف کے چو تھے بیٹے عبد شمس تھے جو امیہ اور ربیعہ کے باب تھے ۔ شبح و نسب الف میں اختصار آباد جسلام

کے ساتھ اور شجرہ نسب " و " میں و صعت کے ساتھ عبد شمس کی اولاد کا ذکر ہے کہ اس کتاب میں آگے چل کر ان لوگوں کے ساتھ ہمارا بڑا واسطہ رہے گا۔ روایت ہے کہ عبد شمس کے دل میں جناب ہاشتم کے ساتھ حسد پیدا ہوا۔ اور قریش کے ایک دو قبیلوں خاص کر بن مخزوم اور بنی ابوالدار کو لینے ساتھ ملا کر بعناب ہاشتم کے ساتھ " منافرہ " کیا۔ یعنی عرت کے ووٹ لئے ۔ لیکن مقابلہ ہار گیا۔ اور یہاں سے اختلافات شروع ہوگئے ۔ اور قریش دو حصوں میں بن گئے اور بعنگ کی نوبت آنے والی تھی کہ بات چیت سے صلح ہوگئی۔ روایت ہے کہ اس جھگڑے کا زیادہ سبب عبد شمس کا بدیا امیہ تھا۔ جو جو ان ہو چکا تھا۔ صلح کے طور پر فیصلہ ہوا کہ وار الندوہ کا بندوبت اور جنگ کی علم رداری ابوالدارکی اولاد کے پاس ہوگی۔ میدان بعنگ کی سپہ سالاری عبد شمس کے پاس رہے گی۔ البتہ نمانہ کعنہ کا بندوبت اور متولی کی ذمہ داریاں بعناب ہاشتم اور ان کے بھائی المطلب کے پاس ہی رہیں۔ یعنی روحانی مہلو حضور پاک کے جدا مجد کے پاس رہ گیا۔ اور دنیاوی جاہ بنوعبد شمس اور بنوابوالدار کے پاس ہے رہاد کچپ مطالعہ ہے ۔ حضور پاک کے جدا مجد کے پاس رہ گیا۔ اور دنیاوی جاہ بوعبد شمس اور بنوابوالدار کے پاس سے براد کچپ مطالعہ ہے ۔ حضور پاک کے جدا محد کے بس تو روحانی پہلوغالب رہا۔ بعد میں دنیاوی جاہ والے بنوامیہ آگئے کہ عالم خلق میں اگر روحانی پہلو زیادہ دیر چلتا تو یہ عالم امر بن جاتا کہ قرآن پاک میں روح کو بھی اللہ تعالے نے امر رہی کہا۔

جناب ہا شگم اور ان کی اولاو: جناب ہاشم کا اصلی نام عمر وتھا ایک وفعہ مکہ مکر مہ میں قبط پڑا۔ آپ تجارتی سفر پر تھے۔ وہاں ملک شام میں بے شمار روشیاں کچوائیں، ان کو خشک کرنے او نٹوں پر لادا، مکہ مگر مہ میں آگر او نٹوں کو ذرج کرے گوشت کچوا یا اور و شیاں تڑوا کر اس میں ڈالیں اور اہل مکہ کی خوب دعوت کی تو نام توڑنے والا (ہاشم) پڑگیا۔ آپ دور در از سفر کرتے تھے۔ ایک طرف طرف انگورہ (موجو دہ انقرہ) تک تو دو سری طرف صبیت کے عدلیں اباباتک ۔ آپ کا جمال و جلال و پکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اور باوشاہوں کے درباروں میں آپ کی حدسے زیادہ عرت افزائی ہوتی تھی۔ قصل نے خانہ کعبہ میں جو پانی کے حوض بنانے کی طرح ڈالی ۔ آپ نے اس نظام کو اور بہتر کر دیا۔ جتاب ہاشم کہ مکر مہ سے ملک شام جاتے ہوئے ایک و فعہ یثرب (مدینے منورہ) سے ڈالی ۔ آپ نے اس نظام کو اور بہتر کر دیا۔ جتاب ہاشم کہ مکر مہ سے ملک شام جاتے ہوئے ایک و فعہ یثرب (مدینے منورہ) سے گزرے ۔ وہاں بازار نگا ہوا تھا ، کہ سلم بنت عمرو کو دیکھا ، جو دہاں کے قبیلے خورج سے تھیں ۔ آپ کو یہ عورت دوراندیش ، مستعل مزاج اور صاحب جمال نظر آئیں ۔ معلوم ہوا ہوہ ہیں لین عام آدمی سے نکاح کرنے کو تیار نہیں ۔ جتاب ہاشم نے پہیغام مستعل مزاج اور صاحب جمال اور خاندائی شرافت سے متاثر ہو کر آپ کی زوجیت میں آگئیں ۔ مورضین نے یہ نہیں لکھا کہ سلمی کہ کہ مکر مہ گیئی یا نہیں ۔ بہر حال جناب ہاشم کے آپ کے ہاں یثرب میں تھم ہے کا ذکر ہے اور آپ کے بطن سے ایک بیٹیا شیب اور بیٹی شیبہ اور بیٹی سے اس خورت میں غوت ہوگئی ادالہ میں کل چار بیٹے اور کہ مکر مہ خبر بھیجی کہ ان کا وارث ان کا بھائی الملب ہے ۔ یہ یوں سلم اور بیٹی شیبے اس وقت یثرب میں تھے۔

 رہے اور الیے صاحب حن و جمال نکے کہ لڑ کہن ہی میں دیکھنے والا ان کو دیکھ کر حیران ہوجا تا تھا۔ روایت ہے کہ یٹرب کے ثابت بن منذر (شاعر اسلام جناب حسانؓ کے والد) المطلب بن عبد مناف جن کے وہ دوست تھے، ان کے پاس آگر مکہ مکر مہ میں ٹھیے ہے۔ تو ساتھ ہی المطلب کو خردی کہ ان کے بھتیج شیبہ کا حن و جمال اور تیراندازی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ المطلب کی حب جاگ اٹھی اور یٹرب جا کر بڑی تگ و دواور کو شش سے اپنے بھتیج کو مکہ مکر مہ لے آئے۔ مکہ مکر مہ میں داخل ہوتے وقت اپنے بھتیج کو اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کئے ہوئے تھے۔ او گوں نے جو شیبہ کا حن و جمال دیکھا تو ان کو شک گذرا کہ المطلب کثیر رقم خرچ کرے کوئی خوبصورت غلام خرید لائے ہیں تو لوگوں نے آپ کو عبد المطلب بنا شروع کر دیا اور آپ اس نام سے مشہور ہوئے گو آپ عرمیں چھوٹے تھے لیکن اپنے بچاکی وفات کے بعد مکہ مکر مہ کی سرداری آپ ہی کہ حصہ میں آئی ۔ کہ یہ کچھ حضور پاک کے طفیل سے تھا کہ جن پیشانیوں میں پشت در پشت ہمارے آقا کا نور چیکا وہ سب سردار ہی سردار تھے۔ اپنے بھائی ہاشم کی طرح المطلب کا انتقال بھی مکہ مکر مہ سے باہر عمان کے علاقے میں ہوا۔

چاہ زمزم: جسے جسے حضور پاک کی ولادت کا وقت نزدیک آتاجا تاتھا، تو ہر طرف سے تیاری ہورہی تھی ۔زمزم کے چشمہ کا دوسرے باب میں ذکر ہو جا ہے کہ اس سے حضرت اسمعیل اور آپ کی والدہ محترمہ ام المومنین حاجرہ سراب ہوئے - بعد میں ب چٹمہ مٹی کے نیچ دب گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ عداوت اور حسد کی وجہ سے حضرت اسمعیل کے سسرال بحے قبیلہ جرہم سے ایک شخص عمرو بن حرث نے اس چنمہ پرریت اور می ڈلوا دی ۔ یہ کب ہوا ؟اس سلسلہ میں مؤرخین خاموش ہیں ۔ البتہ قصیٰ کے زمانے کا ذکر ہو چکا کہ اس زمانے میں کوئی چشمہ نہ تھی۔ کہ قصیٰ نے پانی کے حوض بنوائے۔اب اس چشمے نے مجراوپر آنا چاہا۔خود ابل کر اوپرآنے کی بجائے اس میں مصلحت تھی اور مشیت ایزدی تھی کہ یہ چٹمہ عبدالمطلبُ اوران کی اولاد کے لئے مخصوص رہے۔ چتانچہ ان کو خواب آنے شروع ہوگئے کہ " کھود کھود! اور کھود" -آپ نے اپنے ببیٹے حارث کی مددسے کھدائی شروع کی اور کچھ دنوں تک یانی نکل آیا، جو آج تک جاری ہے ۔ آجکل کنوئیں کی اصل جگہ کو تو اوپر سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔خالی وہاں لکھا ہوا ہے کہ " چاہ زمزم " یہ ہے ۔ اور اندریا پُوں اور مشینوں سے پانی نکال کر دونہ خانوں میں منتقل کر دیا گیا ہے ، جہاں متعدد ٹو طیاں لگی ہوئی ہیں اور ایک جگہ سے مرداور دوسری جگہ سے عور تیں پانی پیتے ہیں ۔طواف کے بعد خاص کر گرمی کے موسم میں جب انسان اس جگہ سے جاکر پانی پیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو دنیا جہاں کی تعمتیں میسر ہور ہی ہیں ۔اور پھر انسان وہاں نفل پڑھتے وقت سرجھ کاتا ہے تو سراٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔اس یانی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی غذائیت عطاکی ہے کہ انسان کچھ دن بغیر کچھ کھائے اس یانی کے پینے سے زندہ رہ سکتا ہے چنانچہ چاہ زمزم اس زمانے کے لئے بھی ایک جاری معجزہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جگہ جگہ حوض اور کولر اس پانی سے بھرے بڑے ہوتے ہیں اور بھرنے والے بھرتے رہتے ہیں - بلکہ خانہ کعبہ کے باہر بھی ٹو میاں لگی ہوئی ہیں، جہاں سے پانی بجر كر حجاج يا دوسرے لوگ اپنے ساتھ اپنے گھروں میں يا ملكوں میں لے جاتے ہیں ۔اور اب تو سينكروں ميل دور مسجد نبوى میں لینی مدینی منورہ میں یہ پانی اس طرح میسر ہے جس طرح خانہ کعبہ میں - فج کے موسم میں بیس لاکھ سے اوپر زائرین نہ صرف اس چشے کا پانی پیتے ہیں بلکہ اپنے کرے بھی ترکرتے رہتے ہیں - سبحان اللہ -

روایت ہے کہ جب پائی نکل آیا تو باقی قبیلوں کے سردار بھی اس میں صد دار بیننے کے خواہشمند ہوئے۔ اور جناب عبدالمطلب نے ان وعو یداروں کے ساتھ کسی کامن کی تلاش میں لمب سفر کئے ۔ کہ ایک جگہ پیاس سے بے حال آگر رک گئے کہ شاید کوئی آدمی وہاں سے گذر ہے اور کسی طرف پائی کے سلسلہ میں رہمنائی کرسکے ۔ لیکن کوئی آدمی نہ آیا تو جناب عبدالمطلب تیارہوکر چل پڑے کہ چلوخو د پائی تلاش کرتے ہیں ۔ لیکن جسے ہی چلے تو سواری کے سم سے چٹمہ ابل پڑا ۔ یہ دیکھ کرچاہ زمزم کے باقی وعو بدار جناب عبدالمطلب سب سے زیادہ خوش رو، عبدالمطلب کے مطبع ہوگئے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بہت مہر بان ہے ۔ کہ نمام قریش میں جناب عبدالمطلب سب سے زیادہ بو اللہ سب سے زیادہ بردبارو محمل مزاج اور سب سے زیادہ فیاض تھے ۔ وہ جب بادشاہوں کے درباروں میں جاتے تھے تو ان کی تعظیم کے لئے بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے ۔ اور اس باب میں ذکر ہوچکا ہے کہ ابر ہہ جسیا شیطان ان کے جلال سے دب گیا ۔ چنا نجہ جناب عبدالمطلب کی یہ شان دیکھ کر بنو غراعہ نے ان کے قبیلہ کے حلیف بیننے کی درخواست کر دی جو بینا ہے جنابی جناب عبدالمطلب نے سے حضور پاک کا تعلق لینے عظیم دادا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جلد مسلمانوں کا حلیف بیننے کی سعادت سے سرفراز کیا ۔ یہ ذکر سو کھویں باب میں بنوغراعہ کو بینو ہائٹم کا حلیف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جلد مسلمانوں کا حلیف بیننے کی سعادت سے سرفراز کیا ۔ یہ ذکر سو کھویں باب میں بنوغراعہ کی سعادت سے سرفراز کیا ۔ یہ ذکر سو کھویں باب میں بنوغراعہ کو بین بیار میں باب میں بنوغراعہ کو بین بین کی سیادت سے سرفراز کیا ۔ یہ ذکر سو کھویں باب میں بنوغراعہ کی

عبد المطلب کی اولاد: ایک روایت کے مطابق جناب عبد المطلب کے دس اور دوسری کے مطابق بارہ بینے اور چھ بیٹیاں تھیں ۔ کہ آپ نے پانچ شادیاں کیں ۔ بہر حال جب آپ نے زمز م کا کنواں کھود ناشروع کیا تو آپ کے بیٹوں میں سے صرف حارث تھیں ۔ کہ آپ نے پانچ شادیاں کیں ۔ بہر حال جب آپ نے زمز م کا کنواں کھود ناشروع کیا تو آپ کے بیٹوں میں کے لئے بیٹوں میں ہوگئے تھے وہ ابھی چھوٹے تھے ۔ وہ زمانہ الیما تھا کہ لوگ زیادہ بیٹوں والے کو کے باتھ بٹایا ۔ کہ باتی جو اور خاندانی منصوبہ بندی شروع نہ ہوئی تھی اور آج سے چالیس پچاس سال جہلے بھی زیادہ بیٹوں والے کو کو مت سرکاری زمین عطاکرتی تھی ۔ انسان کی قدر تھی ۔ دوسرے قبیلہ میں جاکر اچھے کر داروالے لوگوں کو وہ لوگ بیٹیا یا بھائی بنا لیت تھے ۔ اور یہی وجہ تھی کہ بنو قضاعہ ، قصیٰ کو ساتھ لے جاناچاہتے تھے ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ کہ قصیٰ نے مکہ مکر مہ

میں رہنا تھا۔
انسانی قربانی: چنانچ جناب عبدالمطلب کو بھی زیادہ بیٹوں کی خواہش ہوئی ۔ اور منت مانی کہ اگر میرے وس بیٹے ہوگئے تو السانی قربانی کے قرعہ فال ہمارے آقا کے والد محترم الک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دوں گا ۔ چنانچہ جب دس بیٹے ہوگئے تو قربانی کے قرعہ فال ہمارے آقا کے والد محترم جناب عبداللہ کے نام نکلا ۔ اب سید ناعبداللہ کا جمال ایک طرف اور جناب عبدالمطلب کا ان کے لئے سب سے زیادہ پیار دوسری طرف ۔ لیکن وعدہ پوراکرنے کے لئے جناب عبدالمطلب انسانی قربانی کے لئے تیارہوگئے ۔ جناب عبداللہ کی چارسگی بہنیں تھیں وہ جناب عبدالمطلب کئیں اور چھری ہاتھ ہے لے لی کہ ان کے بدلے کچھ اونٹ قربان کر دینے جائیں ۔ چنانچہ ایک اونٹ کی تعدادسوکر دی گئ تو قدرت اونٹ کی تعدادسوکر دی گئ تو قدرت جس کو انسانی قربانی منظور نہیں اور وہ صرف امتحان لیتا ہے ، اس نے قرعہ سو اونٹوں پر ڈال دیا ۔ جناب عبداللہ کو چند روز اور زراگی منظور نہیں اور وہ صرف امتحان لیتا ہے ، اس نے قرعہ سو اونٹوں پر ڈال دیا ۔ جناب عبداللہ کو چند روز اور زرگی من گئ کہ دین اسلام کے شروع ہونے ہے پہلے قربانی کے منت کا مظاہرہ ہونا تھا نہ کہ انسانی قربانی کا۔

جناب عبداللہ کا وہ سن وجمال: جناب عبداللہ کی پیشانی پر حضور پاک کانوراس طرح چماتھا کہ دیکھنے والے تاب نہ لاسکتے تھے۔ کئی عور تیں آپ کے سابھ شادی کرنے کی خواہاں تھیں اوران میں سے ورقہ بن نوفل کی ایک بہن قتیلہ نے ایک وفعہ جناب عبداللہ کا دامن بھی کی لیا۔ لیکن آپ نے شادی سے افکار کر دیا۔ ایک اور عورت فاطمہ بنت مرانے بھی شادی کی خواہش ظاہر کی بلکہ وہ سو او نے بھی وین آپ نے شادی سے دیار تھا۔ عبداللہ کو ملی تو کہنے گئی " کہ نہ وہ بد کارعورت ہے نہ کو کی اور پہلو تھا۔ بین اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جناب آمنہ ہو جناب عبداللہ کو ملی تو کہنے گئی " کہ نہ وہ بد کارعورت ہے نہ کو کی اور پہلو تھا۔ لیکن جو چرد کھے آپ میں نظر آئی تھی وہ امانت اب آمنہ بنت وہب کے پاس چلی گئی ہے۔ " کہتے ہیں یہ عورت کامنہ تھی۔ جو چرد کھے آپ میں نظر آئی تھی وہ امانت اب آمنہ بنت وہب کے پاس چلی گئی ہے۔ " کہتے ہیں یہ عورت کامنہ تھی۔ حناب آمنہ مناب آمنہ مناب آمنہ تھی۔ جناب آمنہ دربہ میں کاب کے خاندان سے تھیں اور یہ سب ذکر ہو چکا ہے گئی ہو ، ایک فار مین اور یہ سب ذکر ہو چکا ہے تھیں اور آئی تھی۔ جناب آمنہ صب نسب، اور جمال وعادات میں ایپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضال تھیں اور آئیکا شجوں نسب " الف " میں بیرری سلسلہ کا ذکر ہے۔ اور شجرہ نسب " ب " میں مادری سلسلہ کا۔ تا کہ فار مین ایک نظر میں سب احوال سے آگاہ ہوجا تیں۔ تو جناب عبدالمطلب نے بنوز ہرہ میں خود بھی ایک شادی کی اور اپنے بیارے بینے عبداللہ کا جناب سب احوال سے آگاہ ہوجا تیں۔ تو جناب عبدالمطلب نے بنوز ہرہ میں خود بھی ایک شادی کی اور اپنے بیارے بینے عبداللہ کا جناب عبدالمطلب نے بنوز ہرہ میں خود بھی ایک شادی کی اور اپنے بیارے بینے عبداللہ کا جناب

حصنور پاک کا نور: اس عاج نے دوسرے باب سی حضور پاک ئے نورکا ذکر کر دیا تھا۔اب حضور پاک کا نور حضرت آدم کے سے لے کر حضرت اسمعیل اور خاص کر معد بن عد نان ہے لے کر جتاب عبداللہ تک کا ذکر ہو چکا ہے کہ سب کی پیشا نیوں میں آپ کا نور چمکتا رہا اور اس کے اثرات کیا تھے۔اہل مجبت نے اس سلسلہ میں بڑی محتنیں کیں ۔ کہ ایک ایک صاحب کا ذکر کیا کہ جتاب عد نان کو دیکھ کر بخت نعر جسیا جری ، ان کے سامنے بھی گیا۔ جتاب محد کو حضرت ارمیا پینمبرا بی مصاحبت میں رکھتے تھے۔ اور ایسا خو بصورت چرہ تھا کہ اس کی ترویا ذگی کی وجہ ہے آپ کا نام محد پڑا۔ جتاب نزار کے نام کے لفظی معنی تو قلیل ہیں لین لوگ آپ کی اتنی عرف کرتے تھے کہ آپ کبر العرب کے نام سے مشہور تھے۔ جتاب اسماس کو کہتے ہی سید العرب تھے کہ لین میں ابن سعد کی روایت کے مطابق خود حضور پاک نے فرمایا "کہ وہ مسلمان تھ" جتاب الیاس کو کہتے ہی سید العرب تھے کہ لین زیا نے کے سب سے زیادہ کی اور خوبصورت جوان تھے وغیرہ وغیرہ ۔ کہ حضور پاک کے سب با واجداد کے جمال اور جلال کا ذکر پر پر رائے گئے کے انٹرات کو اللہ تعالیٰ کئی خہ کہی طرح ظاہر کر تا رہا۔ جسے آجکل دنیا میں ہروقت کوئی خہ کوئی اونچی آواز میں آپ کی رائٹرات کو اللہ تعالیٰ کئی خہ کہی طرح ظاہر کر تا رہا۔ جسے آجکل دنیا میں ہروقت کوئی خوبی اونی کی شان کو سکھنے رائٹرات کی افراد یہ یا در ہے کہ کہ کہ وہ اللہ کا رسول "ہونے کی شہادت دے رہا ہو تا ہے۔اس سلسلہ میں یہی گز ارش ہے کہ عاجری کے ساتھ حضور پاک گی شان کو سکھنے کی کوشش کی جائے اور یہ یا در ہے کہ کہ کہ وہ واللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔

کرم اے شاہ عرب و بھم کہ کھوے ہیں منتظر کرم وہ گدا کہ تونے عطاکیا ہے جہنیں دماغ سکندری (اقبال) حصنور پاک کے آباواجداو: دوسرے باب میں گزارش کی تھی کہ آذر حصن تابراہیم کے باپ نہیں - بلکہ آپ کے باپ تارہ ہیں ۔اور وضاحت کی تھی کہ پیغمروں کے والدین یا جن لوگوں میں حضور پاک کانور منتقل ہو تارہا تو وہ کافر نہیں ہوسکتے ۔

اس سلسلے میں حضور پاک کی ایک حدیث مبارکہ کا ذکر بھی کیا تھا۔ کہ آپ نے فرمایا کہ آپ طہارت سے فکے ہیں ۔ چنانچہ اس عاج کی تحقیق اور عقیدہ کے لحاظ سے حضور پاک کے ماں و باپ اور سب آباواجداد دین حنیف کے پیروکار تھے۔ہمارے ہاں امک روایت میں کہا گیا ہے کہ حضور پاک کو اپنی والدہ جناب آمنڈ کی قبر پرجانے کی اجازت تو مل گئی ۔ لیکن بخشش کی وعا مانگلنے کی اجازت نه ملی ۔اس غلط روایت کی ہم ہر نماز میں نفی کرتے ہیں اور یہ دعا ہمیں ہمارے آقائے سکھلائی اور انہوں نے خو دیہ دعا مانگی اوریہ دعا" رب اجعلیٰ ۔۔۔ "قرآن پاک کی سورۃ ابراہیم میں ہے ۔ہمارے کچھ لوگ اس دنیا میں مذصرف جنت کے وارث بینے رہتے ہیں بلکہ فتویٰ بھی دے دیتے ہیں کہ فلاں جنتی ہے اور فلاں دوزخی ہے اور اس سلسلہ میں حضور پاک کے ماں وباپ اور باقی آباداجداد کو بھی شامل کردیا۔خیراس کی وجہ ہے کہ حضور پاک نے جب فرمایا یا قرآن میں یہ ذکر ہو گیا کہ تمہارے ماں وباپ غلط راستے پر تھے ۔ تو لو گوں نے حضور پاک کے ماں وباپ کو بھی ان میں شامل کردیا ۔اس سلسلہ میں بید عاجز اصول اور اسلامی فلسف حیات کے تحت حضور پاک کی شان کوجو کچھ سجھا ہے اس لحاظ سے حضور پاک کے ماں وباپ دین حذیف پرتھے اور جنت میں جائیں گے ۔ کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو چھوٹے بچے مرجاتے ہیں وہ اپنے ماں وباپ کے بغیر جنت میں مذجائیں گے ۔ تو کیا حضور پاک کو اللہ تعالیٰ الیباشرف یہ دے گا؟ یہ عاجزاحادیث مبار کہ سے ثفۃ اور غیرِثفۃ کے حکر میں نہیں پڑتا ۔لیکن ابو اہب انگلی اٹھا كر حضور پاك كى ولادت پر توبيه كو آزاد كردے تو سوموار كے دن سزاہے بچتارہے ۔اور اس انگلى كو بھى كوئى تكليف مذہو۔اور جس ماں نے سرکار دوعالم کو حنم دیاان کے بارے نعوذ باللہ ۔... ہم اپنے انگل پچوعقل کوند استعمال کریں ۔یہ بڑی اتھی بات ہے کہ بخاری شریف کی جو تجرید کی گئے ہے۔ یا صحیح مسلم کی جو شرحیں لکھی گئی ہیں ۔ان کے ذریعہ سے الیبی احادیث کو ان کتابوں سے اب خارج کر دیا گیا ہے۔حضور پاک کے آباواجداد کے علاوہ کئ اور لوگ بھی دین صنیف کے پیروکار تھے۔حضرت عمر کے چیرے بھائی (مولانا شلی این سرت کی کتاب میں غلطی سے ان کو حضرت عمر کے چچا بناگئے ہیں) جناب زیڈ، جو حضرت عمر کے بہنوئی جناب سعید کے والد تھے ۔وہ نہ صرف دین حنیف کے پیروکارتھے بلکہ انہوں نے لڑکیوں کو زندہ در گور کرنے کی بڑی مخالفت کی ۔ ان کے علاوہ ورقہ بن نوفل ، عبیداللہ بن تحبش اور عبدالعزی کے پوتے عثمان نے بھی کبھی بتوں کی پوجانہ کی ۔ قریش کو چھوڑ کر جتاب ابو ذر غفاری اور جناب سلمان فاری بھی عق کی ملاش میں تھے جن کا ذکر بالترتیب ساتویں اور چو دھویں ابواب میں ہے۔ ہمارے اگلے باب میں حضور پاک کی ولادت کا ذکر ہے اور جناب عبدالمطلبؓ اور جناب آمنہؓ کے تاثرات کا ذکر بھی وہیں ہے جو تا بت کرے گا کہ آپ کے آباواجداو دین صنیف پرتھے۔ہم اب ظہور قدسی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔

قلب و نظر کی زندگی دشت میں ضبح کا سماں چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں (اقبال ) خلاصہ: یہ باب ازخود تاریخ عالم کا خلاصہ اور دوسرے باب کی صراط مستقیم پر اضافہ ہے ۔ عام تاریخوں میں جہالت کے زمانے کا ذکر کر کے حضور پاک گی زندگی کی کہانی پیش کی جاتی ہے ۔ اس عاجز نے پہلے باب میں فلسفہ حیات پیش کیا کہ ہم کیا ہیں ؟ کہاں ہے آئے ؟ اور کہاں جارہے ہیں ؟ ۔ دوسرے باب میں اپنے لئے نشان راہ اور رہمری کو تاریخی اور روحانی پہلوسے پیش کیا ۔ اور اس سے اگے باب میں گراہی کا ذکر کر دیا ہے کہ راہ سے بھٹک بھی ہوسکتی ہے ۔ اس باب میں تاریخ عالم کی جھلکیاں اور اجمالی خاکہ نقشوں کی مدوسے اس طرح پیش کیا کہ سجھ آجائے کہ کیا گھی ہوااور بعثت رسول کے وقت یہ دنیا کس رنگ میں تھی سیہ اس لئے بھی ضروری تھا کہ حضور پاک نے امت واحدہ کا تصور دے کر دنیا کو ایک کرنے کا فلسفہ دیا۔اور سب ممالک میں سفیر بھیج ۔ اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے غلاموں نے دنیا کے جہ چہ میں دین عق کا پیغام پہنچا دیا۔اور یہ تھا ایک دنیا کا" ورلڈ آرڈر" نہ کہ "امریکن نیو ورلڈ آرڈر "جو بے معنی ، بے مقصد اور مادی ضرور توں یا حالات کو جوں کا توں رکھنے کی سعی ہے ۔ جس میں امریکہ سپر پاور کے طور پر اس دنیا کا ٹھیکیدار بن رہا ہے۔الیے آرڈریا نظام کسی فلسفے اور نظریہ کے ایک ہونے کے تحت اپنائے جاسکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں ،اور کس لئے اس دنیا میں وار وہوئے ہیں ۔اور مقصود حیات کیا ہیں ۔یہ ورلڈ آرڈر آج سے چو دہ سو سال پہلے ہمارے آؤ وے کے ہیں۔

سرزمیں عرب اور طفۃ علاقے جن کو اللہ تعالیٰ یہ شرف دے رہاتھا کہ صراط مستقیم پر تسلسل کے لئے کارواں کا ہمراول بنیں ان کا ذکر حضرت اسمعیل کے کہ و مکر مہ میں آبادہ ہونے سے لے کر حضور پاک کے زمانے تک تفصیل سے کر دیا ۔ اور ہر قبیلہ کے پھیلاؤ، حب نسب، جغرافیہ، اور تاریخ کو بھی سرسری طور پرواضع کر دیا ۔ یہ عاج نہر واقعہ اور ہر باب کے ایک دوسرے کے ساتھ تانے بانے ملا تا رہتا ہے ۔ کچھ لوگ اس " دیرائی " کو پہند نہ کریں گے ۔ لیکن میرے سامنے قرآن پاک ہے کہ کئی واقعات کو کئی مرتبہ بیان کیا کہی جگہ اشارے کے طور پر کسی جگہ وضاحت کے ساتھ ۔ یہی خوبی احادیث مبار کہ میں ہے ۔ اس عاجز نے ایک مشکل عمل شروع کیا ہے کہ جن اوگوں نے آگے ایک ہاتھ میں تلوار لے کر اور دوسرے میں قرآن پاک کو لے کر دنیا کے سامنے یہ مشکل عمل شروع کیا ہے کہ جن اوگوں نے آگے ایک ہاتھ میں تلوار لے کر اور دوسرے میں قرآن پاک کو لے کر دنیا کے سامنے یہ اعلان کرنا تھا کہ "ہم وہ لوگ ہیں جو موت سے بھی اتنی مجبت کرتے ہیں جتنی تم لوگ زندگی سے کرتے ہو "اور یہ فضل ان پر اس لئے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حبیب حضور پاک محضرت محمد مصطفے کی غلامی اختیار کر کی ۔ ان کے لیس منظر کا بیان بڑا ضروری تھا۔ تو سے جلال و جمال کی کچھ وضاحت ہوسکے گی ۔ کہ کس طرح حضور پاک کا جلال و جمال لیشت در لیشت حضرت آدم سے لے کر حضوت آدم سے لے کمانے جب جدالش کی پیشانیوں میں چمکتارہا۔ اور اس کے کیا اثرات تھے۔ جتاب عبدالش کی پیشانیوں میں چمکتارہا۔ اور اس کے کیا اثرات تھے۔

کی محد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قام تیرے ہیں اقبال

و وسر ہے اپٹر بیش ضروباک علیقی کے لئے جہال حضور پاک کے لئے سر کار دوعالم کے الفاظ ہیں یہ بھی آپ کے محدود صفات میں سے ایک ہے۔ کہ جمیں جو زمان کے لحاظ سے دوعالموں سے المحاض اور عالم امر کی خبر ہے۔ ان دوعالموں کی آپ سر کار ہیں۔ لیکن اصلی بات یہ ہے کہ آپ زمان و مکان دو توں کے لحاظ سے سر کار البعا کمین ہیں کہ زمان کے لحاظ سے بھی ان دوعالموں کے علاوہ عالم ارواح پاعالم خلق پاعالم امر وغیرہ گئی عالم ہیں۔ ور مکان کے لحاظ سے اور اس کا نتات کے سینکڑ وں عالم ہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں قر آن پاک کے تین الفاظ "رب العالمین ۔ رحمت لعالمین اور ذکر للعالمین کو سمجھ کر یہ سینوں کے نتاظ کو سمجھنا چاہئے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا نتات کے تمام زمانوں اور مکانوں کے لئے رب ہے۔ کہ لفظ رب میں اللہ تعالیٰ کی متنان میں مضاف پنہاں ہیں۔ اور اس کی رویت میں کوئی شریک خمیں۔ اس طرح کا نتات کے تمام زمانوں اور مکانوں کے لئے حضور پاک حصور پاک حصور

## پانچواں باب

## حضور پاک کی ولادت سے نبوت تک

وضاحت: ۔ پہلے باب میں گزارش ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا ، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا

جاؤں تو اپنا عارف پیدا کیا بحانچہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عینی تک جو رہمروں کا ذکر ہو چکا ہے وہ سب اپنے علاقوں میں یا جہاں تک پہنچ سکے ، وہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے خالق ہونے کا پر چار کرتے رہے ۔اور اس طرح مخلوق کو صراط مستقیم پر نگاتے رہے ۔ لیکن مکمل وحدانیت کا زمانہ آگیا تھا کہ کا نتات کی اس چھوٹی سی ونیا میں مخلوق کو ایک کرنے کی ضرورت تھی ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور نبی آخرالز مان کو است واحدہ کا تصور دے کر مبعوث فرمایا ۔عرش معلیٰ یاعالم بالا کے احمد یہاں پراحمدٌ اور محمدٌ اور کئی ایسی صفات لے کر آرہے تھے جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف لینے لئے مخصوص فرمائی تھیں ۔اور ان کا ذکر آگے آتا ہے اور یہی ہمارے آقا کی شان ہے۔اور اس شان کو کوئی قلم بیان نہیں کرسکتی۔ہمارے مفسرین اور مؤرخین نے پہلے پیغمروں کی عام اور خاص صفات کے ذکر کے تحت پیغمروں کی خاص صفات کو الگ بیان کر کے ہمارے آقا کے ان متام صفات سے موسوم ہونے کا ذکر بڑے پیارے انداز میں تفصیل سے کیا ہے۔اوریہ عاجزیہ گزارش کرے گاکہ حضور پاک کے منانوے اسما یا ایک روایت کے مطابق اوپر تنین سواسماء بھی حضور پاک کے شان کو بیان نہیں کرسکتے کہ یار غاڑاس سلسلہ میں عاجزی کا اظهار كركة اوريه عاج تو صرف دعاى كرسكتاب: - اوراب كي نفصيل كتاب - قرآن باك يح معجزات مين دم الح تو اے مولائے یرب آپ میری چارہ سازی کر مری دانش ہے افرنگی میرا ایمان ہے زناری (اقبال) حصنور پاک کی شان: ولادت کے سلسلہ میں اس برصغر میں نثر میں ولادت کے واقعہ کو چند الفاظ میں بیان کرنے کی جو سعادت مولانا شلی کو ظہور قدس کے عنوان کے تحت ہوئی وہ قابل رشک ہے ۔ عالم اسلام میں میں الیبی سعادت جناب ابوالبصيري كوبرده شريف كے قصيره اورشيخ سعدي كو " بلغ العليٰ بكماله " كے چند الفاظ سے ہو كھي ہے ۔اس ليے يہ عاجزاس قابل نہیں کہ وہ اس عظیم واقعہ کو جو وسط اپریل میں ا>۵عسیوی یا سنتہ الفیل کے ربیع الاول میں ظہور پذیر ہوا اس کو کسی طرح اپنے الفاظ میں بیان کرسکے ۔ کچھ صاحبان نے اس کو تاریخی واقعہ لکھا۔ کسی نے حضور پاک کو تاریخ ساز شخصیت لکھا کہ تاریخ کا دھارا تبدیل کر دیا وغیرہ ۔ یہ اپنے اپنے طرز بیانات ہیں ۔اس عاجز کے لحاظ سے حضور پاک کے ادنی غلام بھی تاریخ ساز شخصیتیں ہیں ۔اور انہوں نے بنہ صرف تاریح کا دھارا تبدیل کر دیا۔ بلکہ کارواں حق کو صراط مستقیم پر لگاتے رہے۔اس لئے تاریخ سازی ہمارے آقا کے لئے ایک بہت چھوٹی سی چیزے ۔آپ کے پاؤں کی خاک بھی بڑی سے بڑی تاریخ ہے ۔ پیش لفظ میں واقدی کا ذکر ہوا تھا کہ اپنے زمانے کے دنیا کے سب سے بڑے حاکم ہارون رشیر کو واقدی پوری رات وہ خاک والی جگہ د کھا تارہا جہاں آپ کے قدموں کے نشان تھے ۔ اور ساری رات ہارون کے آنسو نہ تھے ۔آپ رحمتہ للعالمین ہیں ۔ بینی معلوم نہیں کتنے عالموں کے لیتے رحمت ہیں ۔ اور کئی ہزار شمسی نظاموں میں سے ایک شمسی نظام کے اس چھوٹے سے سیارہ جس کو ہم دنیا کہتے ہیں اس کی تاریخ عالم کی ، اس لیے

ہمارے آقا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ۔ یہ عاجزاس شاعر کا بھی غلام ہے جس نے صحیح کہا کہ "سو بار گلاب کے عرق کے ساتھ منہ صاف کرنے کے بعد بھی ڈر لگتا ہے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ حضوریاک کا اسم مبارک منہ سے نکال سکیں " لیکن حسب وعدہ قارئین کے سامنے بامقصد مطالعہ پیش کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کاسہار الیاجارہا ہے۔ سورۃ توب میں فرمایا "محقیق آیا ہے پیغمبر حمہارے پاس نفس حمہارے سے مشاق ہے اس پر کیشفتہیں بڑو تم حرص کرنے والا ہے اوپر حمہارے بھلائی کے اور ساتھ مسلمانوں کے شفقت کرے والا مہربان ہے" یہ سراسر جمال والی بات ہے ۔جلال کا ذکر آگے آئے گا۔ ذرا گرائی میں جائیں کہ الثد تعالیٰ یہاں پر اپنی صفات سے روف اور رحیم کی صفات بھی اپنے حبیب کو عطا کر گئے ۔اور آپ کی یہ شفقت ان لو گوں کے لیے ہے جو مسلمان یا مطبع ہوئے ۔حضور پاک دوسروں کے لیے نذیر بعنی ڈرانے والے ہیں ۔اور اپنوں کے لیے بشیر بعنی خوشخری وینے والے ہیں ۔ قرآن پاک میں آپ کی صفات کا طرز بیان اور ان صفات کی گہرائی میں تھوڑی سے ویر عوظہ زنی کی جائے تو پھر کچھ کچے بھے آتا ہے کہ جناب صدیق اکٹر کو حضوریاک کے صفات بیان کرتے وقت کیوں ڈرلگتا تھا کہ حق ادانہ ہو گا۔ساتھ ہی اس زمانے کے پیر مہر علی مُشاہ جیسے بزرگ سلمنے آجاتے ہیں کہ نتااور تعریف کرتے وقت کانپ رہے ہیں اور آنسو رواں دواں ہیں ۔اس لئے اس عاجزے عاجزی کے ذکر کو خیال میں رکھنا۔علامہ شلیؒ نے ان نتام معجزات کی تشریح بڑے پیارے انداز میں کی ہے جو آپ کی ولادت کے وقت رو ہنا ہوئے ۔ انہوں نے ایوان کسریٰ سے کنگرے کرنے یا آتشکدہ کے بچھ جانے کے بارے حق کی نشاند ہی کی ہے کہ باطل ختم ہورہاتھا یہ عاجزان لو گوں کے ساتھ متفق نہیں جو کہتے ہیں کہ علامہ نے شاید دبی زبان میں ان معجزات کے اصلی صورت میں ظہور بزیر ہونے پرشک کیا ۔ اور علامہ نے ان معجزوں کی بجائے یہ معنی لیے کہ حضوریاک کی بعثت کے بعد واقعی كسرىٰ كى سلطنت ختم ہو گئي اور آتش پرستي والا معامله بھي ختم ہو گيا وغيرہ سيه عاجزاس سلسله ميں حكيم الامت علامه اقبال كا پیروکار ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی گیا اور کہا کہ اس نے بڑھا ہے کہ حضرت عمر کا فرمان ہے " کہ جہاں سے حضور پاک گزرتے تھے وہاں درخت جھک جاتے تھے۔ بھلا یہ کیے ہو کہ نبی کے لیے تو درخت جھک جائیں اور عام لوگوں کے لیے نہ جھکیں ۔ علامه اقبال نے کہا" نادان تو بیالوجی کے حکر میں پڑا ہوا ہے کہ درخت جھک سکتے ہیں یا نہیں حضرت عمرٌ والی آنکھ پیدا کر تو حمہیں ورخت اب بھی جھکتے نظر آئیں گے " بحانچ اس عاج کو کسریٰ کے محل کے کنگرے کرنے کا ذرا بھی شک نہیں ۔ ایک عام تاریخی واقعہ ہو یا کوئی بڑاآدمی مرجائے۔تو آندھی وگر دوغبار کے آثار ہوتے ہیں۔جب سرکار دوعالم یا سارے عالموں کے لیے رحمت والے سرکاراس دنیا میں تشریف لائے تو کچے بھی ہو سکتا تھا۔آپ کے سلسلہ میں معجزے ہونا معمولی بات ہے۔ کہ اس عاجز کے لیے حضور پاک کی ذات ازخو دا کیب بہت عظیم معجزہ ہے۔اہل محبت نے آپ کی ولادت کے سلسلہ میں بری محتتیں کر کے بہت کچھ لکھا ہے۔ اور اس سب کو یہ عاجز صحح مجھتا ہے۔اس عاجز کے لحاظ سے عالم وہ ہے جس کاعقیدہ اللہ تعالیٰ اور حضوریاک کے سلسلہ میں صحح ہو ۔ ولیے اس زمانے میں قدریں تبدیل ہو عکی ہیں۔ باطل نظریات والے بھی" عالموں " کی نفری میں داخل ہو عکے ہیں کہ علم کا مقصد دنیاوی جام حاصل کرناہوتی ہے۔لین اس عاجزنے فلسفہ حیات کے باب میں یہ ذکر کیا تھا کہ مرنے کے بعد ہم سے تین





سوال پو چھے جائیں گے اور تنیراسوال حضور پاک کی ذات کے بارے ہو گا اور وہی مشکل سوال ہے کہ حضور پاک کے عرفان کی اس زندگی میں تیاری کی جائے تا کہ پہلے دو سوالوں کا جواب دے سکیں کہ دراصل یہ دونوں سوال ہم ہے اس دنیا ہیں ہروقت پو چھے جارہے ہیں ۔ اور یہ امتحان شروع ہے اور یہ نکتہ سمجھنے ہے تعلق رکھتا ہے ۔ کہ دراصل یہ تغییراسوال بھی اس دنیا میں ہروقت ہم سے پو چھا جارہا ہے ۔ پہلے باب میں یہ گزارش ساتھ ہی کر دی تھی کہ حضور پاک ابٹر ضرور ہیں کہ آپ جناب آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے ۔ لیکن آپ کی شان عام انسانوں سے بشریٰ لحاظ ہے بھی اتنی زیادہ بالا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھنے کا شعور بھی نہیں رکھتے ۔ ابن سعد کے مطابق روایت ہے کہ جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیٹ میں تھے تو انہوں نے ایسی گرانی کبھی محسوس نہ کی جس طرح عام عاملہ عور تیں محسوس کرتی ہیں ۔ اور آپ نے المیے سن رکھا تھا تو انہیں کچھ شک بھی گزرا کہ شاید وہ حاملہ نہ ہوں تو سوتے جاگتے میں آپ کو حکم ہوا کہ یہ دعا پڑھ جاگتے میں ان کو آگاہ کیا گیا ۔ " تو امت واحدہ کے سردار اور پینچم کی حاملہ ہے " ۔ پھر سوتے جاگتے میں آپ کو حکم ہوا کہ یہ دعا پڑھ میں ہراکی حاسد کی شرسے اس بچ کیلئے اللہ واحد وصمد سے پناہ مائگتی ہوں " ۔

جناب عبداللہ کی وفات حضور پاک کے والد سید ناعبداللہ نے مدینہ منورہ میں وفات پائی کہ آپ کسی تجارت کی عرض سے گئے ہوئے تھے تو بیمار ہو گئے اور اپنے والد بعناب عبدالمطلب کے نضیال کے گھر ان کی تمار داری ہوتی رہی ۔ لیکن صحت یاب نہ ہوئے اور وفات پائی ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا راز تھا کہ دو جہانوں کے سردار نے ونیاوی شفقت پدری نہیں ویکھنا تھی ۔ کہ حضور پاک کے لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی اور طریقہ سے اجاگر کرنا تھا۔ زیادہ وضاحت نہیں کی جا رہی کہ مشکل میدان ہے۔ شاید جو ول میں ہے اس کو ٹھیک طرح سے پیش نہ کر سکوں۔ بہرحال جناب آمنہ نے اپنے عظیم خاوند کی ذات پر چند شعر کہے جن میں آپ کی سخاوت، فیاضی کی تعریف اور آپ کے لاثانی ہونے کاجو سماں باندحاوہ پڑھ کر رقت طاری ہوجاتی ہے۔

ولادت حضور پاک کی ولادت کے سلسلہ میں اہل محبت اور خاص کر زرقانی نے جس محنت سے اور رنگ میں واقعات کو پیش کیا ہے اور جو کچھ لکھا ہے اس عاجز کو ان کے لفظ لفظ کے ساتھ اتفاق ہے۔البتہ واقعات میں تو ازن پیدا کرنے کے لئے یہ عاجز ابن سعد سے حضرت آمنڈ کی اس روایت کو اختصار سے بیان کر رہا ہے۔

\* حضور پاک صاف، طاہر و مطہر پیدا ہوئے ۔ اور اسی وقت ایک اسیانو ربرآمد ہوا کہ جس سے دور دور تک بیغیٰ ملک شام کے قصروں اور ایوانوں تک کئی مقامات روشن ہوگئے \* ۔ (دوسرے الفاظ میں حضرت آمنۂ نے آپ کے جمال کی جھلک سے دور دراز مقامات بھی دیکھ لئے ۔ یعنی زماں و مکاں پر حادی ہو گئیں ) ۔ اور پھر آپ کے دادا جتاب عبدالمطلب کو خبر دی ۔ وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک ختنہ شدہ اور ناف بریدہ ہیں ۔ تو جتاب عبدالمطلب نے حضور پاک کو اٹھا یا اور خانہ کعبہ لے گئے اور وہاں پر کھڑے ہوکر ابن اسحاق کے مطابق بے دعا کی ۔ "

"سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ پا کمزہ لڑ کاعطافر مایا۔الیبالڑ کا ہے کہ گہوارہ میں تمان کو ی ہو گا۔اس کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں۔اوراس کے لیے خداہے پناہ مانگتا ہوں۔میری خواہش ہے کہہ اس کو عدستہ بنیادرسیدہ دیکھوں ۔ اور میں اس کی نسبت بغض رکھنے والوں کی شرسے پناہ مانگیا ہوں ۔ میں اس حاسد سے بھی پناہ مانگیا ہوں جو مصطرب العنان ہو"

تنبصرہ - جہالت یا سازش اب لطف کی بات یہ ہے کہ دوسو سال بعد طبری اپنی کتاب میں اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ "صبل" کے الفاظ بڑھا دیتا ہے ۔ یہ خود طبری نے کیا یا اس سے الیما ہوا کہ کسی نے طبری کے بعد اضافہ کر دیا ۔ یہ عاجز بحس تکتہ کی طرف آنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ بعد زمانے میں ، پہلے حضور پاک کے آباؤاجداد کو غیر مسلم قرار دے کر حضور پاک کی شان گئتہ کی طرف آنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ بعد زمانے میں ، پہلے حضور پاک کے آباؤاجداد کو غیر مسلم قرار دے کر حضور پاک کی شان گئتہ کی کوشش کی گئی ۔ اور اب حضور پاک کے غلاموں کے دلوں میں سے روح محمد فکال کر سب مسلمانوں کو خراب کر رہے ہیں ۔ اور اس عاجزنے ان متام سازشیوں اور جاہلوں کو دنگا کرنے کیلئے قام ہا تھ میں لی ہے۔

حضور پاک کی پیدائش کوئی معمولی بات مدتھی - ہر طرف سے اشارے مل رہے تھے کہ دنیا میں کسی عظیم ہستی کا ظہور ہونے والا ہے ۔البتہ حضور پاک کی مکمل شان کو سمجھنانہ اس زمانے کے لو گوں کی بس کی بات تھی اور نہ اب ہے۔البتہ کچھ لوگ تعصب بھی رکھتے ہیں ۔خاص کر اہل یورپ ، کہ چھلی صدی تک تو انہوں نے تعصب کے علاوہ بدنیتی کی بھی کوئی کثر نہ چھوڑی ۔ کسی نے نسب کے بارے شک کیا۔ کسی نے لکھاآپ بڑے غریب خاندان میں پیدا ہوئے کسی نے لکھا بکریاں چراتے تھے اور بڑے معمولی آدمی تھے۔ اور یہ بھی لکھ دیا کہ آپ کے چھاابو طالب، آپ کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے۔ لیکن جب کسی اپنے کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو اس اضافے پر پکنے جاتے ہیں کہ حضور پاک نے سب کچھ شام کے ایک سفر کے دوران بحیرا راہب سے سکھا۔ ہمارے بزرگوں نے اس موضوع پر بہت کچے لکھاہے اور ان اٹکل پچو والوں کی ہربات کو دلائل دے کر بڑی خوبصورتی سے رد کیا ہے ۔ البتہ یہ عاجزان لوگوں کے اعتراضات اور ان کو دلائل سے رد کرنے کی تفصیل میں جانے کی بجائے صرف حقیقت بیان کرے گا کہ قارئین اس قابل ہو جائیں کہ خودالیے فضول خیالات کو وقعت نہ دیں ۔اب بحراراہب کے ذکر کو لیں کہ یہ عاجز بحراراہب پر حضور پاک کے جمال کے اثرات کا مختفر ذکر کرے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمت کر دی کہ دین حنیف پر تھا تو د بدار عام سے لطف اندوز ہوا۔ورنہ اس بے چارے نے چند گھنٹوں میں دوجہانوں کے سردار پر اپنا کیا اثر چھوڑنا تھا، تو اہل مغرب کے سارے خرافات اس قسم کے ہیں -البتہ اس صدی میں اہل یورپ نے اسلام اور حضور پاک کی شخصیت کو بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کی ہے ۔ اور ایسے لوگوں کو ہم مشتر قین (Orientalist ) کہتے ہیں ۔ لیکن یاد رہے کہ ان لوگوں اور ابو جہل کے درمیان کوئی فرق نہیں۔اوران میں سے چند کو چھوڑ کر اکثرنے تعصب بھی د کھایا ہے اور اکثر کے پیمانے بھی سخت بو دی عقل کے تا بع ہیں ۔البتہ خوشی کی بات ہے کہ ان میں سے چند لوگ حقیقت کے نزدیک آرہے ہیں ۔لیکن ان سب کے بارے ہمارا پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ جب تک الیبا محقق مولانااسد نہیں بن جاتا۔اور لاالہ الاالله محمد الرسول شنہیں بکار اٹھیا ہمیں اس کی تحقیق کی اتھی بات کو بھی کوئی وقعت نہیں دیناچاہیے کہ ہمارے پاس اپنے اچھے لو گوں کی بڑی اچھی باتیں موجو دہیں اور گو شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت بہت بہتر طور پر سمجھتا ہے ۔ لیکن وحدا نیت کا سبق ہم شیطان اور اس کے چیلوں سے کبھی نہ حاصل کریں گے۔ حصنور پاکٹی رضاعت صفور پاک کو دودھ پلایا کر "روایت ہے کہ ای تو بیٹے نے دودھ پلایا کہ ابولہب نے اس کو ہاتھ کے اشارہ سے کہا" کہ جامیرے بھتیج کو دودھ پلایا کر "روایت ہے کہ ای تو بیٹے نے حضور پاک کے بچا حضرت جمزہ اور پھوپھی زاد بھائی ابو سلمہ مخزو کی کو بھی دودھ پلایا تھا ۔ جناب جمزہ کے بارے یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے بھی حضور پاک کی طرح اپن مراحاں ماہ من بگر کے ہاں گزارااوران کی پرورش کرنے والی خاتون نے بعد میں حضور پاک کو بھی ایک دن دودھ پلایا ۔ بہرحال حضرت جمزہ اور جناب ابو سلمہ دونوں حضور پاک کے رضائی بھائی ہیں ۔ جناب علی نے حضور پاک کو گزارش کی کہ وہ بحناب جمزہ کی بین امامہ سے شادی کر لیں تو حضور پاک نے رضاعت کے رشتہ سے امامہ کو اپن بھینجی کہا ۔ اس طرح جب کسی نے محال بی بھینجی کہا ۔ اس طرح جب کسی نے کہا کہ حضور پاک درہ بنت ابو سلمہ کے ساتھ شادی کر رہے ہیں تو حضور پاک نے فرمایا ۔ کہ اگر درہ کی والدہ ام سلمہ ان کے لکا کہا کہ حضور پاک درہ بنت ابو سلمہ کے ساتھ شادی کر رہے ہیں تو حضور پاک نے فرمایا ۔ کہ اگر درہ کی والدہ ام سلمہ ان کے لکا کہا کہا کہ حضور پاک درہ بنت ابو سلمہ کے ساتھ ان کا لکاح ناجائز تھا کہ وہ رضاعت کے لحاظ سے ان کی بھینجی ہے ۔ حضور پاک نے درضاعت کو بیا کہا کہ عطا فرمائی اور کہائی میں ہمارے فقہا کے لیے عملی پہلو موجود ہے کہ ماں بیٹی ایک خاوند کے ہاں نہیں رہ سکتیں ۔ اور ہائی میں ہمارے فقہا کے لیے عملی پہلو موجود ہے کہ ماں بیٹی ایک خاوند کے ہاں نہیں رہ سکتیں ۔ اور رضاعت کو وہی حق مل گیا جو بہن بھائی ۔ یا دو بھائیوں یا دو بہنوں کے در میان ہوتا ہے ۔ "سجان اللہ"

پکھلے باب میں بھی اشار تا ابو ہب کا ذکر تھا کہ اپ لونڈی کو حضور پاک کو دودھ پلانے کے لیے بھیجا تو اس سلسلہ میں روایت ہے کہ مرنے کے بعد ابو ہب کسی کو خواب میں ملا ۔ بو چھا گیا کہ کیا عالت ہے ؟ کہنے لگا تو بیٹ کی وجہ سے کچی راحت ملی اور جس ہاتھ کے اشارہ سے اس کو دودھ پلانے کے لیے کہا اس ہاتھ کی انگیوں کو کچی آرام ہوتا ہے "یہاں اول تو جاری زندگی کا کچی شبوت ملتا ہے کہ برزخ میں بھی کچے حساب کتاب ہوتا ہے اور یہ کچے حضور پاک نے معراج کے وقت بھی دیکھا دوسری بات حضور پاک کی شان کی ہے ۔ کہ ابو ہب کو ایک لمحہ کی ۔ حضور پاک سے وابستگی کا اجر مل رہا ہے اور آباؤ اجداد جن میں آپ کا نور منتقل ہوتا رہا ۔ یا ماں جس کے بطن میں رہے وغیرہ ۔ تو ان کو کتنی راحت اور اجر ملتا ہوگا ۔ لیکن افسوس کہ غیروں کی سازش کے شخت ہم کے شیطان کی پیروی شروع کر دی کہ وہ حضور پاک کی آباؤ اجداد کے سلسلہ میں بودی تاویلیں دے کر حضور پاک کی شان کو گھٹانے کی سازش کو نہ سمجھے ۔

تری سزا ہے نوائے سے محرومی مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی (اقبال) شخرہ نسب چنانچہ حضور پاک کے ساتھ نسبی اور روحانی تعلقات کو بہتر طور پر سجھنے اور ایک نظر میں بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے شجرہ نسب کے تین خاکے وضاحت کے ساتھ پیش کیے جارہے ہیں ۔ شجرہ "الف " قریش خاندان کے اکابر کا شجرہ ہے بہاں زیادہ سے زیادہ عظیم صحابہ اور ان کے آباؤاجداد کا اجمالی خاکہ ہے ۔ شجرہ "ب "حضور پاک کے مادری سلسلہ کی ایک جھلک ہے اور شجرہ " ج " حضور پاک کے دادا جناب عبد المطلب کی اولاد کی تفصیل ہے ۔ آگے چل کر شجرہ " و " ان دو خاندانوں کا شجرہ ہے بہوں نے حضور پاک کی زیادہ مخالفت کی ۔ لیکن ان میں الیے صاحبان بھی ہیں جن بہ حضور پاک کے جمال کی بھلک بہت پہلے اثر کر گئی ان چارٹوں کے بنانے کے کئی مقاصد ہیں ۔ اول جو غلطیاں غلط العام ہو کر اب صحے سمجھی جارہی ہیں ان کا از الہ کرنا ہے ۔ دوم سے ان چارٹوں کے بنانے کے کئی مقاصد ہیں ۔ اول جو غلطیاں غلط العام ہو کر اب صحے سمجھی جارہی ہیں ان کا از الہ کرنا ہے ۔ دوم سے

ثابت کرنا ہے کہ روحانی رشتہ کو نسبی رشتہ پر ہر لحاظ ہے برتری حاصل ہے۔ البتہ ایک نسب یا اچھے نسب کے لوگ جب روحانی
رشتہ میں بندھ جائیں تو سونے پر سہا گہ ہے۔ ساتھ ہی اپنے آقا کے عظیم ترین نسب ہونے کا ثبوت بھی پیش کر دیا ہے کہ
ہمارے مسلمان مورضین نے تاریخ کے ہر پہلو پر الیہا قابو پالیا۔ جس کے ساتھ موازنہ کی اس زمانے میں بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔
آج کی " ترقی پیند " ونیا تعیری اور چو تھی پشت ہے ہے خربے اور ماوری سلسلہ کا تو کسی کو علم ہی نہیں ہوتا۔ بے شک اسلام کی
شان نرالی ہے۔ اور اہل یورپ تعصب کرتے ہیں۔ تو ان کو تعصب کرنے دیا جائے۔

لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کدہے تو خیر دوسرا نام اس دین کا ہے فقر غرور بیٹو سعد و بگر کے ہاں کہ مکرمہ کے نزد کیے بڑے قبیلہ ھوازن کی ایک شاخ بنو سعد و بگر آباد تھے۔ یہ لوگ دیہات اور کھلی فضاؤں میں رہتے تھے ان لوگوں کی عورتیں کہ مکرمہ جاکر روساء کہ مکرمہ کے بچوں کو لے آتی تھیں ۔ان کو اپنا دودھ پلاتی تھیں اور کھلی فضاؤں میں ان کی پرورش ہوتی تھی ۔اور بچوں کو جب واپس کہ مکرمہ جاکر چھوڑتی تھیں تو ان بچوں کے ماں باپ سے بڑا انعام حاصل کرتی تھیں ۔شہر تہذیب کا گہوارہ ہیں ۔اور دیہات کے کھلی فضا کی پرورش وسعت نظری پیدا کرتی ہے جس کا راقم کو بھی کچھ عملی تجربہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے روساء کی پرورش کے اس سارے نظام کی بنیاد شاید اس لئے باندھی کہ اللہ تعالیٰ ایسی یرورش چاہتا تھا۔

فنجره نسب- "ب"

## امہات جناب رسول پاک ۔ لیعنی حضور پاک کے مادری سلسلہ کی ایک جھلک کلاب -آیکی ماں ہند بنت سریر، بنی کنانہ سے تھیں فأطمه رزوجه كلاب كأنام ام قصلي بهي تحماسيابيه كنيت بهو گي

فاطمه بنت سعد قبييه ازو سے تھيں - فاطمه كى والدہ ظريف بنت قيس بنو جعشم سے تھيں ظريف كى والده صخرة بنت عامر قبيله ائنارسے تھیں

عبد مناف آپ کی والدہ جی بنت خلیل بن جشنہ الزاعی تھیں ۔ جی کی ماں فاطمہ بنت نصر بن عوف قبیلہ خزاعہ سے تھیں

آپ کی والدہ عائکہ بنت مرہ بنو تعلیہ سے تھیں -عاتکہ ک والدہ مادید (صفید) بنت حوزہ بنو ہوازن سے تھیں -ان کی والده رقاش بنت الاسخم بنو مزج سے تھیں اور رقاش کی والدہ كبشته بنت الرافق بن مالك بن الجاس بن ربيعه بن كعب بن حارث تھیں

آپ کی والدہ سلمی بنت عمرومدسنيه شريف ميں قبيليه خزرج سے تھیں ۔ سلمی کی ماں عمرہ بن صحر تھیں ۔ ان کی والدہ سلمی بنت عبدالشمل تھیں ۔ اور سلمی کی والدہ اشلیہ بنت زعور تھیں ۔آپ سب بنو خزرج کے قبیلہ نجارے تھیں

أب كى والده فاطمه بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم تھیں ۔ فاطمہ کی والدہ صخرہ بنت عبد بن عمراں بن مخزوم

تھیں ۔ صخرہ کی والدہ حخر بنت عبد بن قصیٰ تھیں

حصنورياك محمد مصطفى صلى الله على وسلم حضور پاک نے فرمایا کہ " میں فواطم وعواتک ی اولاد ہوں " یعنی جس طرف سے آپ کا مادری سلسلہ چلتا ہے وہ خواتین شرافت میں ضرب المثل تھیں اور ان کے جمال کی بھی یہی حالت تھی ۔ہمارے مورخین نے پانچسوالیی خواتین کے نام اکٹھے کی ہیں ۔لیکن

ہم اختصار کے تحت صرف ایک جھلک ہی دے رہے ہیں

دونوں بھائیوں کی والدہ فاطمہ ہی تھی عبرمناف آپ کی والدہ جمل بنت مالک خراعے تھیں

آپ کی والدہ کا نام قبلیہ (ہند) بنت وجز (ابو قبلیہ) تھا جو تبلیہ خزاعہ سے تھیں ۔قبلیہ کی والدہ کا نام سلمیٰ بنت لوی بن غالب بن فهر تھا۔ سلمیٰ کی والدہ مادیہ بنت کعب قبیلہ خزاعہ سے تھیں

حفزت امن

حضرت آمنه کی والدہ برہ بنت عبدالعزی ، قصیٰ کی اولاد سے تھیں - برة کی والدہ ام حبیب بنت اسد بھی قصیٰ کی اولادسے تھیں ۔ام حبیب کی والدہ برہ بنت عوف، کعب بنولیجان سے تھیں۔

the surviving state of the and the second  ساری رات بلبلاتا رہا۔ اب بتناب علیم سوچ رہیں تھیں کہ وہ کسی اور بچ کو کیا دودھ پلائیں گی۔ اور پھر قط کا زمانہ کسے گزرے گی۔ ان کی یہ عاجزی والی بات اللہ تتعالیٰ نے لیند فرمائی اور موقع پیدا کر دیا" کہ اے علیمہ تو میرے حبیب کو لے جااورا پن آخوش کو محمد اللہ کا منان اور اپنے عاجزی و نے کے پہلو کو سبھے گئے تو محمد اللہ میں بلکہ امت واحدہ کی ماں بن جا " ۔ قار تین ااگر آپ حضور پاک کی شان اور اپنے عاجزی و نے کے پہلو کو سبھے گئے تو اس کتاب میں میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو گے ورند اللہ کی مرضی ۔ مخبرصادق کی والدہ بتناب آمنہ نے فرما یا" مہر بان اور شریف دائی ان لیعنی حضور پاک کی طرف سے خبردار رہنا کیونکہ عنقریب ان کی ایک شان ہوگی تھی تین دن متواتر شب کو کہا گیا ہے کہ لین ان لیعنی حضور پاک کی طرف سے خبردار رہنا کیونکہ عنقریب ان کی ایک شان ہوگی تھی تن دن متواتر شب کو کہا گیا ہے کہ لین اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضور پاک کی رضا گی باپ حارث کی گئیت ابو ذویب تھی۔ اور بحناب علیم ٹی باتنیں من کر باغ باغ ہو گئیں الدی کا کرنا یہ ہوا کہ حضور پاک کی رضا گی باپ حارث کی گئیت ابو ذویب تھی اور اور نشی کی چال میں وہ مستی تھی کہاں نین ہو گئیں تو چھا تیاں دودھ سے بھر گئیں ۔ کرور اور الاچار گدھی اور اور نشی کی چال میں وہ مستی تھی کہاں ترین پر کت والے کو میں نے لیا "اور سارے افسانوی رنگ بہاں لین آپ میں نے دیکھے ان سب میں بہترین مولودو بزرگ ترین بر کت والے انسیہ اور جد امہ تھا۔ جد امہ کو شیما بھی کہتے تھے اور ان کا ذکر بیویں باب میں بحثگ حتین کے سخت بھی آئے گا۔ بہر حال حضور پاک کی دور ضاعی بہنیں تھیں جن کے نام حضور پاک نے ان علاقوں میں دوسال گزارے اور دیکھنے سے معلوم ہو تا تھا کہ آپ چار سال کے تھے۔

فنق صدر جناب علیمہ سعدیہ دوسال کے بعد حضور پاک کو مکہ مکر مہ واپس لے آئیں اس زمانے میں مکہ مکر مہ میں کچھ وبا پسلی ہوئی تھی اور جناب علیمہ بھی برکت کے لیے آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھیں کہ آپ کے جمال کے بھلک نے جناب علیمہ پر میں بھی اثر کر دیا تھااس لئے جناب علیمہ آپ کو اپنے ساتھ واپس لے گئیں ۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد "شق صدر "کا واقعہ پیش آیا ۔ جس سے جناب علیمہ ڈر گئیں ۔ کہ آپ کے بچوں نے آپ کو خبر دی کہ کچھ لوگوں نے ان کے قریشی بھائی کو لٹا دیا ہے اور سب کچھ دیکھ کر جناب علیمہ کے بہت ڈر گئیں ۔ کہ آپ کے بہت ڈرے ہوئے تھے ۔ مورخین نے اس واقعہ کو اپنے اپنے الفاظ میں لکھا ہے ۔ یہ عاج اس واقعہ کو حضور پاک کے اپنے الفاظ میں جو ابن اسحاق میں ہیں ان کو دہرارہا ہے ۔

" دو سفید پوش برف سے بھری ایک سونے کی طفتری کے ساتھ آئے انہوں نے میرے شکم کو بھاڑ دیا۔ پھر میرے دل کو باہر ٹکالا اور اس کو چیر دیا۔ تب اس کے پیچ سے ایک سیاہ مادہ ٹکال کر باہر پھینک دیا پھر انہوں نے میرے شکم کو اور اس کے اندر سے نتام حصوں کو برف سے دھویا۔اور سارا شکم صاف کر دیا پھران میں سے ایک کہنے لگان کا وزن دس آدمیوں کے ساتھ کرو۔ انہوں نے الیسا کیا تو میں بھاری ٹکا۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ بات ختم کی جائے۔اگر ان کی ساری امت کے ساتھ تو لا جائے تو یہ بھاری ٹکیں گے۔

تنبصرہ یہ ایک طرز بیان ہے۔آپ نے حصرت علیم یا باقی ہمدردوں کو ان الفاظ میں یہ کہانی سنائی ۔اب سوچیں کہ اتنا بڑا اپریشن ایک منٹ یالحظہ میں کیا گیا۔اور اس زمانے میں تو ولیے بھی پیٹ چیرنے کے کاموں میں تیزی آگئ ہے لیکن اس زمانے میں یہ بہت ہی بجیب وغریب بات تھی۔ معلوم ہو تا ہے کہ اس اپر ایشن کی کوئی ضرورت تھی کہ بشرکا کوئی صد معصومیت کے بعد جب بڑھتا ہے تو اس میں انسانی کروریاں پیدا ہوجاتی ہیں اور حضور پاک کو معصوم رکھنا تھا۔علاوہ ازیں اس میں آپ کے جلال کا پہلو بھی ہے۔ کہ پوری امت پر بھاری ہوئے ۔ یہ بھی طرز بیان ہے جسیا کہ روایت ہے کہ آپ کی طاقت چالیس مردوں کے برابر تھی وغیرہ ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ اس مقام پر ہیں کہ مافوق البشر ہیں جس کو انسان نہیں سبجھ پاتا۔ اس عاجز کے لحاظ سے آپ بھی وغیرہ ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ اس مقام پر ہیں کہ مافوق البشر ہیں جس کو انسان نہیں سبجھ پاتا۔ اس عاجز کے لحاظ سے آپ بناہ اور ان گن طاقت کے مالک ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور پاک طاہر المطہر پیدا ہوئے تو الیے اپر بیشن کی ضرورت نہیں ۔ اس عاجز کے الیے لوگوں کی نیت پر ذراشک نہیں یہ لوگ بھی حضور پاک کو مافوق البشر سمجھتے ہیں بہر حال اس عاجز کا خیال ہے کہ الیما واقعہ ضرور ہوا اور اس کی ضرورت تھی۔

بہرحال اس واقعہ کے بعد کچے اور واقعات بھی ہوئے کہ جناب حلیمہ گھرا گئیں کہ اسبے سینیا کے کچے لو گوں کی آپٹر نظر پڑی اور ان کو آپ کا جمال کچے نظر آیا تو ان کو خیال ہوا کہ الیساخو بصورت بچہ اٹھا کرلے جائیں اور اپنے بادشاہ کو جا کر پئیش کریں ۔ یہ بھی روایت ہے کہ یہودیوں کو بھی کچے کا ہموں اور کچے اپنوں سے بھنک پڑر ہی تھی کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت آگیا تھا۔اور الیسا بچہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا ہو چکا ہے تو ان کا حسد عود کر آیا کہ آپ کو کچھ نقصان پہنچائیں ۔ تو جناب حلیمہ خضور پاک محضور پاک کو مکہ مگر مہ میں واض ہوئیں تو وہاں تھوڑی دیر سسنانے لگیں تو حضور پاک خصور پاک آپ سے علیحدہ ہوگئے ۔جب تلاش ہے سود ثابت ہوئی تو جناب حلیمہ روتی دھوتی اور دوڑتی جناب عبدالمطلب کے پاس پہنچ گئیں۔ جناب عبدالمطلب نے یہ ماجراسنا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور دیوانہ وار پکار رہے تھے اور "میرا محمد میرا محمد کیارتے ہوئے خانہ کعبہ پہنچ گئیں۔ بھناب عبدالمطلب نے یہ ماجراسنا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور دیوانہ وار پکار رہے تھے اور "میرا محمد میرا محمد کیارتے ہوئے خانہ کعبہ پہنچ گئے اور عرض کی "اے اللہ میرے شہوار محمد کو دے دے۔تو ہی نے تو ان کا نام محمد کر کھا ہے "۔

روایت ہے کہ اس ملاش کے دوران جناب حلیہ جو ہر جگہ اعلان کرتی پھرتی تھیں اور پو چھتی بھرتی تھیں کہ میرا محرد گم گیا

ان کو تو کوئی اللہ کا بندہ (رجال الغیب) مل گیا تو اس نے کہا" اے حلیم محمد اس کا تنات میں گم نہیں ہو سکتے ہاں یہ کا تنات محمد میں گم ہو سکتی ہے "افسوس ان دانشوروں پر جو جناب عبد المطلب کو دین حنیف کا پیروکار نہیں مانتے ۔ان کو محمد کیا رنے کی ادا ہی میں گم ہو سکتی ہے "افسوس ان دانشوروں پر جو جناب عبد المطلب کو دین حنیف کا پیروکار نہیں مانتے ۔ان کو محمد کیا ادا ہی اور کی بیان ہے کہ کا تنات ان کے سامنے کچھ میں کی بخشش کے لیے کافی ہے کہ سابھ دائی حلیم کے سامنے حضور پاک کی شان کا بھی بیان ہے کہ کا تنات ان کے سامنے کچھ حضرت آمنہ حضرت آمنہ کی تنہیں رکھتی ۔بہرحال حضور پاک جلدی مل گئے اور جناب عبد المطلب اور دائی حلیمہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لے آئے جہاں جناب حلیمہ نے جناب آمنہ کو حضور پاک کے سلسلہ میں کچھ غیر مرتی باتوں اور معجزات سے آگاہ کیا کہ وہ درگی تھیں اور اما نت والیس کرتی ہیں ۔

پاس رضاعت میں حاضر ہونے کا میں جناب علیم نے کم از کم دو دفعہ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا۔ ایک نبوت سے پہلے اور ایک نبوت کے بعد۔جب پہلی دفعہ آئیں تو وہ قط کا زمانہ تھا اور حضور پاک نے جناب علیم کو ایک اونٹ اور چالیس بکریاں تحفہ کے طور پر دیں۔ دوسری دفعہ آئیں تو حضور پاک کے علاوہ جناب صدیق اکٹر اور

جناب عمر فاروق نے بھی آپ کو تحفے دیئے۔حضور پاک آپ کو دیکھ کر چادر پچھا دینے تھے اور فرماتے تھے "میری ماں ۔میری ماں آگئ "بہن شیماً کا ذکر بعیویں باب میں ہے۔

حضرت آمننگی وفات حضور پاک تین سال سے کچھ اوپر بنوسعد و بکر کے ہاں ٹھہرے ۔ اور پھر تقریباً تین سال حضرت آمنہ نے آپ کی پرورش کی ۔آپ کی عمر چھ سال کی تھی کہ حضرت آمنہ آپ کو لے کریٹرب گئیں جہاں اپنے عظیم خاوند جناب عبداللہ کی قبر کی زیارت مقصود تھی ۔اور جیلے کاانتظار تھا کہ بیٹیا کچھ بڑا ہو جائے تو تب چلیں ۔ دواونٹ سواری کے لیے تھے اور ام ایمن باندی ہمراہ تھیں ۔ وہاں پر جناب عبد المطلبؒ کے نتھیال قبیلہ خزرج کے نابغہ کے ہاں قیام فرمایا۔ اور حضوریاک نے ہجرت کے بعد جب یثرب کو مدینتہ النبی بنا دیا تو اکثراس گھر کی نشاندہی فرماتے تھے کہ آپ وہاں ٹھہرے بلکہ ایک لڑکی انسیہ کا بھی ذکر فرماتے تھے کہ وہاں پروہ ان کے ساتھ تھیلتی تھیں ۔اور وہاں ہی ایک حوض میں حضور پاک نے تیرا کی سیکھی ۔ مدینہ منورہ سے والیبی پر جہف کے نزدیک ابوا کے مقام پر جناب آمنہ کا انتقال ہو گیااور آپ وہیں دفن ہیں ۔مورخین نے بیماری کی تفصیل نہیں بتائی ۔ پس اتنا لکھتے ہیں کہ ام ایمن ، حضور پاک کو مکہ مکر مہ لے گئیں اور حضور پاک کی سرپرستی جناب عبد المطلب نے سنبھال لی ۔ مورخین البتنہ حضور پاک کے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پرجانے کا ذکر کرتے ہیں ۔امکی روایت میں فتح مکہ سے واپس مدینیہ منورہ جاتے ہوئے اور دوسری روایت میں ججہ الوداع کے بعد الین آگے بیانات عجیب وغریب ہیں ایک روایت میں ہے کہ قبر پر حاضری کی اجازت مل گئی۔ بخشش کی دعا مانگنے کی اجازت نہ ملی سیہ حمران کن بات ہے حضور پاک ہر روز اپنے ماں و باپ کی بخشش کی دعا مانگنتے تھے اور ہمیں بھی یہ سکھلا گئے ۔ جس کا ذکر پچھلے باب میں ہو چکا ہے تو یہ روایت تو غلط ہو جاتی ہے لیکن الیے ہی ایک راوی نے لکھا ہے کہ حضور پاک کو بخشش کی دعا مانگئے سے روک دیا گیا تو اس پر حضور پاک رو پڑے تو نتام صحابہ کرام جو ساتھ تھے رویڑے ۔ خداجانے حضوریاک کے رونے کاکیا سبب تھا کچہ صاحب نظر کہتے ہیں کہ بشریت کے کچھ پردے مٹنے شروع ہوئے تو رونا ضرور آیا۔لیکن پھرپردے رک گئے ۔ باقی رہی مجنشش والی بات تو آپ نے کون ومکان کی دولت کو اپنے پیٹے میں رکھا۔ایسی ماں بنہ دنیا پر پہلے تھی نہ بعد ہو گی ۔ لیکن ایسی فضول بحثوں سے متلک آکر زرقانی میں جناب عائشہ سے روایت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کے ماں باپ کو تھوڑی ویر کے لیے زندہ کیا۔وہ حضور پاک پرایمان لائے۔اور بخشش ہو گئ اور آگے مردوں کے زندہ ہونے کے معجزات کا ذکر کرتا ہے۔وغیرہ والله اعلم بالصواب اس سلسلہ میں آخری گزارش یہ ہے کہ فی الحال دوزخ اور جنت کو بھول جائیں کہ اس میں کون کون جائے گا۔اپنی عاقبت سیرھی کرنے کے لیے حضور پاک کے آباؤ اجداد کا بہت زیادہ ادب کریں ۔اور بو دے تبھروں سے گریز کریں ۔

ام المیمن ام ایمن کویہ شرف عاصل ہے کہ جناب آمنڈ کی وفات کے بعد آپ ہی نے حضور پاک کی ایک ماں کی طرح خبر گری کی سبحنانچہ حضور پاک نے جب جناب خدیجہ سے شادی کی تو ام ایمن کو آزاد کر دیااور آپ کا عبید بن زید سے نکاح ہو گیا۔ جن سے ایمن پیدا ہوئے جو صحابی تھے اور انہی کی وجہ سے آپ السے ام ایمن بنین کہ اصلی نام کسی کو یاد ہی ند رہا۔ کچھ عرصہ بعد عبید

فوت ہوگئے۔ اس وقت اسلام کاچراغ طلوع ہو جکاتھا تو حضور پاک نے فرما یا کہ "اگر کسی کو جنتی عورت کے سابھ شادی کرنے میں لطف آتا ہو تو وہ ام ایمن کے سابھ شادی کرے۔ یہ سعادت حضور پاک کے آزاد کر دہ غلام زیڈ بن حارث کو نصیب ہوئی ۔ اور جناب اسامہ جن کو حضور پاک کے لاڑلے کے نام سے بھی یاد کیاجا تا ہے انہی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ام ایمن جنگ احد و خیبر میں بھی شریک ہوئیں اور حضور پاک کی وفات تک زندہ رہیں آپ کو برکتہ بھی کہتے ہیں ۔ سبحان اللہ! ہمارے آقا کے جمال کی جھلک نے ایک باندی کو ہماری اماں اور سرکا تاج بنادیا

جناب عبدالمطلب عبدالمطلب من سرپرستی تو الله تعالی نے جناب عبدالمطلب پرید رحمت کی کہ دوجہانوں کے سردار کی پرورش ان کے حصہ میں آگئ ۔ جب آپ کھانا کھانے بیٹھے تو کہتے "میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ" اور جب تک حضور پاک نہ آجاتے ۔
کھانانہ کھاتے اور حضور پاک کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے ۔علاوہ ازیں جناب عبدالمطلب جب استراحت فرماتے یاسوتے تو ان کے کسی بیٹیا یا بیٹی کو اجازت نہ تھی کہ ان کے پاس یاان کے کمرے میں جاسکے ۔ لیکن حضور پاک کسی وقت بھی جاسکتے تھے اور اپنے دادا کے بستریا نشست پر بیٹی جاتے تھے ۔جب حضور پاک کے کسی جیانے ان کو وہاں سے اٹھانے کی ایک آدھ بار کو شش کی تو عبدالمطلب کہتے ۔"میرے بیٹے کو رہنے دو، وہ ملک وسلطنت سے مانوس معلوم ہوتے ہیں "

مکہ مکر مہ میں قحط انہی دنوں میں مکہ مکر مہ کے علاقے میں سخت قط پڑا تو جناب عبد المطلب کی بھتیجی رقبیہ بنت ابی صیفی ، جو واسے جناب عبد المطلب کی ہم عمر تھیں اور جن کو عرب "لدہ" کہتے تھے۔ان کو ایک خواب آیا" کہ یہ پیٹمبر جو مبعوث ہونے والا ہے تم ہی لوگوں سے ہوگا۔ان کے ظہور کا بہی زمانہ ہے اور ان کے طفیل اہل مکہ اور خاص کر قریش کو فراخی و کشائش نصیب ہوگ اب الیسا شخص ملاش کر وجو نہایت شریف بلند و بالاسفید رنگ یعنی گوراچٹا گٹھا ہوا بحرے رخساروں والا، پتلی ناک والا، بھویں ملی ہوں اور پلکیں دراز ہوں ۔وہ نکلے اور اس کی اولاد بھی ساتھ ہو ۔ہر گھر سے ایک پاک اور طہارت والا آدمی نکلے ۔ بھر اس کی مرکر دگی میں حرم کو بوسہ ویں اور کوہ قیس پرچڑھ کر بارش کے لیے اللہ تعالیٰ کے در بار میں دعا مانگیں ۔

باران رحمت یہ خواب سن کر سب لوگ جناب عبدالمطلب کے پاس جمع ہوگئے کہ یہ صفات صرف ان میں تھیں ۔ جناب عبدالمطلب رسول پاک کو جو بچ تھے ، لے کر نکے اور خواب کے مطابق طریق کاراپناکر دعا کی ۔ لوگ ابھی گھر والیس بھی نہ پہنچ تھے ۔ کہ اتنی بارش ہوئی کہ وادیاں بھر گئیں ۔ یہ تھے اثرات ہمارے آقا کے جمال کے ۔ جناب عبدالمطلب کی وفات سے چند دن چہلے قبیلہ مذبح کے کچھ لوگوں نے ان کو بتایا "اے عبدالمطلب اس لڑکے کی حفاظت کر کیونکہ نمانہ کعبہ میں مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم کے جو قدم کے نشانات ہیں اس کے ساتھ اس لڑکے قدم مشابہ ہیں " ۔ جناب ابوطالب بھی پاس بیٹھ تھے ، تو جناب عبدالمطلب نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا " سن یہ لوگ کیا کہتے ہیں " اس طرح جناب عبدالمطلب نے اپنے عظیم بینے کو جناب عبدالمطلب نے اپنے عظیم وادا کی شاں اشارہ سے بتا دیا کہ حفاظت کا یہ کام انہوں نے کرناہ وگا۔ اس ایک بات میں جناب ابوطالب اور حضور پاک کے عظیم وادا کی شاں کو گھٹا نے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ پہناں ہے ۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ حضرت علی کی مخالفت میں ان کے عظیم والد کی شان کو گھٹا نے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ پہناں ہے ۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ حضرت علی کی مخالفت میں ان کے عظیم والد کی شان کو گھٹا نے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ پہناں ہے ۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ حضرت علی کی مخالفت میں ان کے عظیم والد کی شان کو گھٹا نے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ

وہ اسلام نہ لائے تھے۔ پھرالیبی کہانیاں گھولیں کہ سب پرانے لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا۔اوراس میں دوجہانوں کے سردار کے آباو واجداد کو بھی شامل کر دیا۔ یہ عاجزاس سلسلہ میں کافی کچھ کہ چکاہے۔اور جتاب ابوطالبؓ کے اسلام کامعاملہ ساتویں باب میں آپ کی وفات کے وقت بیان کیا جائے گا جتاب عبدالمطلبؓ نے اپنی وفات سے چند دن پہلے معاملات کو اور زیادہ کھول دیا اور ام ایمنؓ تک کو وضیت کی ۔" اے بر کہ میر ایہی بیٹا پیٹم برآخر

جناب ابوطالب کی سرپرستی جناب عبدالمطلب نے ای وفات سے پہلے صوف دو وصیتیں کیں اول اپنی تمام لڑکیوں کو بلایا ۔ اور ان کو بتایا کہ مراوقت قریب آگیا ہے کیا وہ بتا سکتی ہیں کہ وہ ان کے مرنے کے بعد کیا مرشیہ کہیں گی ۔ وہ سب شاعرہ تھیں ۔ انہوں نے اپنے لینے مرشیے بیان کئے ۔ در اصل جناب عبدالمطلب اپنے خاندان اور عزیزوں کو اپنی موت کا صدمہ برداشت کر نے اور آنے والی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار کر رہے تھے ۔ وہ وسط النسب تھے (شجرہ اللہ سے استفادہ کریں) اور ان کو معلوم تھا کہ ان کے خاندان پر بھاری ذمہ داری آنے والی ہے ۔ نبی کے شرف سے حسد بھی پیدا ہوگا ۔ اور دراصل آگے قارئین و کیکھیں گے کہ ابو جہل وغیرہ اس حسد کیوجہ سے سب کھرتے تھے اور مار بھی کھاگئے ۔ جتائی خاندان کی اس بھاری ذمہ داری کا بوجہ وہ وہ لینے عظیم بینے سید ناابوطالب برفرال رہے تھے ۔ اور پر سید ھی طرح دوسری وصیت بھی کر دی "مرے بینے لینی رسول پاک کی حفاظت واحتیاط ابی طالب کے ذمہ ہے ۔ " یہاں جناب ابوطالب کی دوجہ مختر خاطرہ نبت اسکو دکر شوری ہے کہ انہوں نے سب تھیا کیا ۔ خاطرت او خود واللہ کرتا ہے ۔ تو کیا یہ ناصل مقصد ایک ہی تھا کہ حضور پاک کی حفاظت ۔ لیکن ذرا تھیر ہے ۔ اللہ کی حسیب کی حسیب کی حفاظت وخود اللہ کرتا ہے ۔ تو کیا یہ تصاد بیانی نہیں ۔ نہیں نہیں بیت تضاد بیانی نہیں ۔ یہ اللہ تعالٰ کی عطاح تھی اور اللہ کا تو نے نہیں لینے حبیب کی امت میں پیدا کیا اور قارئین حضور پاک کی فرمان میں مواقع تقدیر کو جو اللہ تھا کہ کو دشش کریں ۔ " اے اللہ شر کرتا ہے جو اللہ شرکہ تو نے نہیں لیخ حبیب کی امت میں پیدا کیا اور قارئین حضور پاک کے فرمان میں مواقع تقدیر کو کی شش کریں ۔

ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ جب جناب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو حضور پاک بھی تابوت کے پیچھے چل رہے تھے اور رورہے تھے۔ "اے اہل مجبت یہ عاجر آپ سے سوال کرتا ہے کہ حضور پاک اس جہان میں اپنے عظیم دادا کی جدائی پر آنسو بہارہ تھے تو کیاروز قیامت آپ اپنے دادا کو جنت سے باہر دیکھنا پندر کریں گے ؟ اپنے دل کو شؤلیں اور اس تکتہ کو بچھیں "۔ جناب ابو طالب کی انثر ف اللہ تعالیٰ کے رنگ بھی عجیب وغریب ہیں کہ جناب عبد المطلب تو مکہ کے سردار تھے۔ لیکن جناب ابو طالب کے اپنے والد کی جائداد میں دسویں حصہ سے بھی کم ملا۔ وہ خو د بھی کوئی زیادہ امیر نہ تھے۔ لیکن حضور پاک جب ان کے گھر آئے تو ساتھ برکت اور رحمت بھی آگئی۔ جب کھانا شروع ہو تا تو جناب ابو طالب اپنی اولاد کو روک دیتے اور فرماتے " ٹھیرو میرے بینے کو آئے تو ساتھ برکت اور رحمت بھی آگئی۔ جب کھانا شروع ہو تا تو جناب ابو طالب اپنی اولاد کو روک دیتے اور فرماتے " ٹھیرو میرے بینے کو آئے دو، ان کی وجہ سے گھر میں برکت آگئ ہے۔ ورنہ تم لوگ تو کھانے سے سیری نہ ہوتے تھے " جناب ابو طالب ا

نے حضور پاک کے ساتھ اپن اولاوسے بڑھ کر محبت کی۔جب سوتے تو حضور پاک بھی ان کے پہلو میں سوتے تھے جب باہر لگلۃ تو
حضور پاک بھی ساتھ ہوتے ۔ " اے اہل محبت ایک سوال کاجواب دیتے جانا۔ سنتے ہیں کہ حوض کو ثرپر سب کچھ بانٹنے والے
ہمارے آقا ہی ہوں گے۔ تو کیا جناب ابو طالب پیاسے رہیں گے ؟اگر یہ استعارہ ہے تو آپ بھی استعارہ کے طور پر جواب دیں۔ "
حصنور پاک کما بچین جن لوگوں نے بچپن بیا بانوں یا گاؤں میں گزارا ہے۔ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ کافی دیر رات گئے
تک بچ کھیلتے رہتے ہیں ۔اور تھک کرچار پائی پر بے خربو کر لیٹ جاتے ہیں ۔ صبح اٹھتے ہیں تو بال بھرے ہوتے ہیں اور آنکھوں
میں چرد ہوتی ہے۔ چنانچہ مکہ مکر مہ میں بھی سب بچوں کی یہی حالت ہوتی تھی ۔اور حضور پاک کھیل میں ان بچوں کے ساتھ ہوتے
تھے ۔لیکن آپ جب اٹھتے تھے تو سراسر جمال ہی جمال ہو تا تھا۔ بالوں میں تیل لگاہواہو تا تھا اور وہ سنورے ہوئے ہوتے تھے اور
آنکھوں میں سرمہ ہو تا تھا۔ د یکھنے والے یہ دیکھ کر حیران ہوجاتے تھے ۔یہ ہیں جمال کی تھلکیاں۔

شام کا پہلا سفر صفور پاک کچے بڑے ہوئے بین تقریباً دس بارہ سال کے تھے کہ جناب ابو طالب نے تجارت کی عرض سے ملک شام کا سفر اختیار کیا ۔ طبری کے مطابق جب سواریاں کس دی گئیں تو رسول اللہ بے حال ہو گئے کیونکہ آپ ساتھ نہ جا رہ تھے ۔ سید نا ابو طالب نے جب یہ حالت و یکھی تو وہ بھی رو پڑے اور قسم کھائی کہ حضور پاک بھی ان کے ساتھ جا ئیں گے کہ نہ آپ ہمارے بغیر رہ سکتے ہیں ۔ اور نہ ہم آپ کے بغیر ۔ بہر حال جب یہ قافلہ وادی یرموک میں بھری کے مقام کے نزد میک ہہنچا تو بحیراً راہب اپنی عباوت گاہ سے باہر نکل آیا اور ایک آدمی بھیج کر اہل قافلہ کو شام کے کھانے پر اپنے ہاں مدعو کیا ۔ یہ کہائی مورضین اور راویوں نے بڑے پیارے انداز میں بیان کی ہے ۔ بلکہ آجکل کے یورپین مورخ بھی اس پر فخر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیٹمبر کی ان کے ایک عبیمائی راہب نے "رہنمائی "کی ۔ تو یہ عاجز اس کہائی کو اپنے الفاظ میں بیان کرے گا۔

بحیراراہ ہوں کو نہ ان کو نہ ان تھا اور نہ ان افسانوں کو جان تھا جو آج عیسائیوں نے مذہب کے گردلید وسینے ہیں ۔ بحیراً کو مرکار دوعا کم کی خوشبوآ گئ تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک قافہ آرہا ہے اور ایک بادل ان پر سایہ کئے ہوئے ہے ۔ اور جب اس درخت کے سرکار دوعا کم کی خوشبوآ گئ تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک قافہ آرہا ہے اور ایک بادل ان پر سایہ کئے ہوئے ہے ۔ اور جب اس درخت کے نیچ جہاں قیام کر ناتھا تو درخت کی شاخیں جھک گئیں تو بحیراً پکار اٹھا۔ بخدا الیما کسی نبی کے لیے ہو سکتا ہے اس باب ک شروع میں حضور پاک کی شان کے بیان میں اس سلسلے میں حضرت عمر کے بیان پر ایک "دانشور" نے جو جبھرہ کیا اور علامہ اقبال نے جو اس کا جو اب دیا ۔ یہ اللہ کی عطا ہے ۔ بحیراً بو کھ دیکھ سکتا تھا وہ بھلا دو سروں کو کہاں نظر آتا ہے ۔ دل بنیا اور چشم بنیا کا ذکر اور وضاحت پیش لفظ میں ہو چکی ہے ۔ یہ دنیا اس طرح نہیں ہے جس طرح نہمیں نظر آتی ہے ۔ اللہ تعالیٰ کے عجب راز ہیں کچھ لوگوں کے سیدن کو وہ کھول دیتا ہے ۔ اور ضروری نہیں کہ صرف مسلمان یا دین حنیف والوں کو یہ عطا ہو ۔ یہ سائنس بھی ہے ۔ حبت کے طبی لاما کی تعیری آنکھ کی کہانی اس سلسلے میں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے ۔ اور اب اہل یورپ اور اہل امریکہ اس سلسلہ میں مزید شخفہ بیات کر رہے ہیں ۔ لیکن دین حذیف والوں کی روحانیت کے سامنے باتی سب بیج ہیں ۔

بہرحال شام کو اہل قافلہ جب کھانے کے لیے بحراً کے پاس بہنچ تو بحراً کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو سکیں ۔ حیران ہو کر پو چھا

"کیا کوئی پیچے تو نہیں رہ گیا" اہل قافلہ نے کہا ہاں ایک بچہ رہ گیا ہے۔ بحراً کہنے لگا" اس کو بھی ضرور لاؤ" اور سے ہمارے آقا حضور
پاک محمد مصطفیٰ تھے۔ بحیراً کے دل کی آنکھیں جب حضور پاک کے حن و جمال پر مرکو زہوئیں تو اس کو دونوں جہاں حاصل ہو
گئے۔ کی سوال پو چھے ۔ عربوں کے رواج کا پاس کرتے ہوئے لات وعری کو بھی پچے لے آیا تو ہمارے آقائے فرمایا" و یکھو میراان
کے ساتھ کوئی تعلق نہیں " میراخالق ایک اللہ اور اکیلا اللہ ہے "۔ روایت ہے کہ بحیراً نے مہر نبوت کی زیارت بھی کی کہ ان کو
اس سلسلہ میں بھی اگا ہی تھی۔ بحیراً کو جب ہر طرح سے تسلی ہوئی تو جتاب ابلو طالب کو گزارش کی کہ بہتر ہے لمب سفر اختیار نہ کئے
جائیں ۔ یہودیوں میں حسد رکھنے والے لوگوں میں بھی کچھ مردم شاس لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو خبرلگ گئ تو وہ شرسے باز نہ آئیں
گی"۔ جتاب ابو طالب کو یہ بات بہند آئی اور تجارت کا مال ادھ ہی بی کر مکہ مکر مہ واپس چل پڑے۔ بحیراً نے اس سلسلہ میں جو کچھ
حاصل ہو گیا کہ بحراً بھی حضور پاک کے جمال کے چشمہ سے سیراب ہو گیا

کھ مگر مہ کا معانی میں اس حضور پاک الا کہن ہے جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے اور آپ نے اپن زندگی عام آومیوں کی طرح کراری ہے جا شک اوروں کی طرح بہتوں کی پوجانہ کی ۔ اور شاید آپ کے سارے گھرانے والے الیہ تھے ۔ کہ لا کہن میں آپ نے بھرا کو بنایا کہ ان کا بہوں ہے کوئی واسط نہیں ۔ لیکن باقی کام آپ نے بھی اسی طرح کئے جس طرح آپ کے خاندان والے کرتے تھے ۔ حتی کہ بکریاں تک چرائیں اور انسانی معاشرہ میں جو ذمہ داری آئی وہ پوری کی ۔ ہاں زمینداری کے ساتھ مکہ مکر مہ میں کم واسط بڑا۔ لیکن بحب مدہنہ مؤدہ تشریف لے گئے تو وہاں زمینداری میں بھی پوری ولچی لی ۔ آپ نے کسی راہب کی طرح زندگی نہ کراری ۔ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وہ گھر میں کی یا نمانہ کھیہ میں کی یا کسی تہائی والی جگہ پر کی ۔ لیکن جب عبادت ختم کی اور باہر لیکھ تو عام آدمیوں کے بیچ گھل مل گئے ۔ لوگ آپ کے لیے طرح طرح کی پیٹکو ئیاں کر رہے تھے ۔ اور شاید آپ بہت کچھ جانتے ہوں گئے تو عام آدمیوں کے بیچ گھل مل گئے ۔ لوگ آپ کے لیے طرح طرح کی پیٹکو ئیاں کر رہے تھے ۔ اور شاید آپ بہت کچھ جانتے ہوں گئے تو عام آدمیوں کے بیچ گھل مل گئے ۔ لوگ آپ کے لیے طرح طرح کی پیٹکو ئیاں کر رہے تھے ۔ اور شاید آپ بہت کچھ جانتے ہوں گئے کہ آپ کی عباوت کسی مقصد کے تحت تھی ۔ استغفراق ، ذکر ، فکر ، تخب اور لیخ نفس کی پہچان ۔ کہ تب بھاکر اللہ تو وال کے بہاں البتہ سب لوگ آپ کے حدے زیادہ فرمہ داری آنے والی ہے تو دومری طرف آپ کے جمال کا چٹمہ بھی جاری ہونے والا ہے ہاں البتہ سب لوگ آپ کے حدے زیادہ عرب کرتے تھے۔

حرث الفیجار قوم کے سب سے پہلے جس بڑے اجتماعی کام میں حضور پاک نے شرکت کی اس کو حرب الفیار کہتے ہیں ۔ یہ الک بتنگ تھی ۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہرسال سرزمین عرب میں نخلہ اور طائف کے درمیان ج سے تھوڑا پہلے ایک بازار لگنا تھا ہمس کو عطاظ کہتے تھے ۔ اور وہاں خرید و فروخت خوب ہوتی تھی ۔ ایک سال وہاں پر ایران کی حکومت کے باجگزار قبیلہ کم کے حمیرہ کے بادشاہ نعمان بند منذر جس کی تلوار ، اور نسب کا ذکر پچھلے باب میں ہو چکا ہے ۔ اس نے فروخت کے لیے کچھ بطیمہ

( مشک وخوشبائیت) بھیجا،اوراس مال کو قبیلیہ قیس کے عروہ بن عتبہ نے پناہ دی ۔لیکن عروہ کو امکی شخص بران نے قتل کر دیا۔اور وہ خیبر ہے ہوتا ہوا مکہ مکرمہ آگیا اور وہاں حرم شریف (خانہ کعبہ) میں پناہ لے لی۔اب کچھ قبائل پناہ دینے کے حق میں تھے اور کچھ کہتے تھے کہ بران کو قبیلہ قیس سے حوالے کیا جائے ۔اس وجہ سے ایک سال بازار بھی ند نگا اور اس سے الگ محرم میں پناہ وینے والے اہل مکہ بینی قبیلہ قریش اپنے حلیوں بنو کنامہ وغیرہ کے ساتھ ایک متحارب گروہ بن گیا اور دوسری طرف قبیلہ قیس اپنے حلیوں خاص کر ہوازن کے بڑے قبیلہ کے کئی چھوٹے قبیلوں سے مل کر دوسرامتحارب گروہ بن گیا۔ان میں قابل ذکر بنو صبتم اور ان کا سردار دریدہ بن الصمہ ہیں جن کا ذکر آگے چل کر بسیویں باب میں بھی ہوگا۔روایت ہے کہ قبیلہ قریش سے بنو عبد شمس کے ابوسفیان کے باپ حرب بن امیہ اور عتب بن ربیعہ جن کاذکر آگے بہت ہوگا۔ دونوں نے اس جنگ میں اہم کر دار ادا کیا۔ولیے شرکت تو بنو مخزوم نے بھی ابوجہل کے باپ ہشام کے ماتحت کی ۔ بنوہاشم نے حضور پاک کے چچاز بیر کے ماتحت اور باتی قبائل نے عبداللہ بن جدعان کے ماتحت کی ۔حضور پاک جن کی عمراس وقت بیس سال تھی وہ بھی اپنے نماندان کے ساتھ اس جنگ میں شركي ضرور بوئے ليكن زيادہ سے زيادہ است جياؤں كى طرف جو تيرآتے تھان كوروك كر اپنے جياؤں كو دے ديتے تھے كہ وہ ان کو استعمال کریں سیہ جنگ اسی محرم میں ہوئی اور قریش کا بلیہ بھاری رہا ۔ بہرحال عتبہ بن ربیعہ کے ذریعہ سے قبائل میں صلح ہو

میناق حلف الفصنول حضوریاک اورآپ کے چیاؤں کو یہ جنگ پسندنہ تھی۔اور خاندانی مجبوریوں اور قبائلی بند صنوں کے سحت جو پرانے وعدے اور معائدے ہوئے تھے ان کے سحت بنوہاشم جنگ میں شامل اس لئے ہوئے کہ ان پر کمزوری یا وعدہ خلافی کا الزام نہ لگے ۔اس لئے جنگ کے جلدی بعد حضور پاک کے پچا زبیر نے میثاق حلف الفضول کا بندوبست کیا ۔اور پچملی جنگ جو حرام مہینوں میں ہوئی اس کو غلط جنگ یا حرب الفجار کا نام دیااور آئندہ کے لیے اعلان کیا کہ جنگ صرف کسی مظلوم کی مدد کے لئے کی جاسکتی ہے ۔اسلام کے بعد بھی حضور پاک نے اس میثاق کی تعریف کی اور فرمایا کہ وہ اس پر قائم ہیں ۔

شام کا دوسرا سفر اس جنگ کے تعوز ابعد حضور پاک نے ملک شام کا دوسرا سفر بھی تجارت کی عرض سے کیا ۔ اور جتاب خدیج کے مال کے ذریعہ سے تجارت کی ۔ساتھ جتاب خدیج کا غلام میرہ بھی تھا۔اور بھریٰ کے نزدیک ایک اور عسیائی راہب نسطواڑ سے ملاقات کا ذکر ابن سعد نے تفصیل سے کیا ہے لیکن متام کہانی اس بیان کے ساتھ ملتی ہے جو بحرا راہب کے سلسلہ میں لکھی گئی ہے ۔اس لئے اسی بیان کو دہرایا نہیں جارہا ۔بہرحال جناب خدیجہؓ نے تجارتی قافلے کو واپس آتے دیکھا کہ ایک

بادل نے ان پرسایہ کیا ہوا ہے تو بڑی متاثر ہو ئیں۔

جناب خدیجبکامقام جناب خدیج کامقام بہت اونچاہے۔اوران کی عمر حضور پاک سے زیادہ ہونے میں بھی کوئی خاص حکمت پہناں تھی ۔اس عاج کا خیال ہے کہ عورت دنیاوی زندگی میں ایک اہم کر دار اداکرتی ہے۔حضور پاک نے اپن عظیم والدہ کی شفقت چند دن دیکھی ۔ کوئی بہن نہ تھی ۔ پھو پھیوں کے علاوہ کوئی محرم عورت نہ تھی ۔وہ اپنے کام میں مصروف رہتی تھیں ۔ تو

المراكري يمال これからしからからないとうできないというとうしているからればられているのできる wind word to be promised to the first the first the time to the second t できているのかれからとこれのようかのからからないということはまる の一になっていまりますがしまるのというというというというとうとなるのできるというない できたしているにはいいのはかならなっているというとしているというというにはないのと



ا۔ ام حکیم ان کی شادی کریز بن ربیعہ ابن حبیب بن عبد شمس سے ہوئی ۔ اور ان کی بیٹی اروی حضرت عثمان کی والدہ تھیں۔ ب۔ امیم ڈ ۔ ان کی شادی محبش بن رباب سے ہوئی جو عبد شمس کاحلیف قبیلہ تھا۔ عبداللہ بن محبش شہید احد ، اور زینب بنت محبش (ام المومنین) آپکے بیٹیا ، بیٹی ہیں

ج - برة -آپ کی شادی عبداللہ ابن هلال مخزومی کے ساتھ ہوئی ۔ ابو سلمہ مخزومیؓ اپنے خاندان سے اول اسلام لانے والے اس کے بیٹے تھے ۔ آپ ام سلمٹر کے پہلے خاوند تھے ۔

د - صفیہ ٔ -آپ کی شادی عوام بن خویلد سے ہوئی ۔عشرہ میں جناب زبیر بن عوام آپ ہی سے بیٹے تھے۔

ہ -ارویؒ -زمانہ جاہلیت میں آپ کی شادی عمیر بن وہب کے ساتھ ہوئی -وہاں علیحدگ کے بعد دوسری شادی ارطاق بن شرجیل بن ہائٹم کے ساتھ ہوئی

و سعاتکہ ۔ زمانہ جاہلیت میں شاوی ابوامیہ مخزومی کے ساتھ ہوئی ۔ وہاں اسلام کے بعد علیحد گی ہو گئی ۔ آپ ہی کو کفار کی بدر میں مثباہی کاخواب آیا۔اور آپ مدینیہ شریف ہجرت کر گئیں ۔



ا ابی طالعب ام بانی ام طالعب جمانه است محمانه است محمانه ام است محمانه ام طالعب ام طالعب محمانه الم طالعب محمانه الم طالعب الم طالعب الم طالعب الم المحمر الم المحمر الم المحمر المحمر



حضور پاک کے لیے ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جس میں محبت کے علاوہ شفقت بھی ہو ۔ اور الیسا کام کوئی بڑی عمر والی عورت کر سکتی تھی۔تو اللہ تعالیٰ نے جناب خدیجۂ کویہ شرف بحش دیا۔طبقات ابن سعد کی آخری جلد میں ذکر ہے کہ مکہ مکر مہ کی کافی عورتیں خانہ کعبہ میں بیٹھی تھیں ۔ کہ ایک فرد (شاید کوئی رجال الغیب سے ) وہاں سے گزرااور کہا کہ حمہارے ہاں نبی پیدا ہونے والا ہے ۔ جن کو محمد بھی پکاراجائے گا۔وہ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے ۔لہذا تم میں سے جو خاتون ان کی زوجیت حاصل کرسکے وہ ضروری الیسا کرے ۔معاشرہ کے بندھنوں کی وجہ سے کوئی خاتون بھی الیبی بات سن کر ہاں نہ کرے گی ۔ لیکن روایت ہے کہ جناب خدیجہ نے پید بات سن کر نگاہ نیجی کرلی ۔ اور باقی عورتوں نے اس آدمی کو سست بھی کہااور اس پر کنکریاں بھی چھینکیں جناب خدیجیے نکاح شرافت و حسب نسب میں جناب خدیجی کا مقام بہت بلند ہے ۔ آپ بھی قصیٰ کی اولاد سے ہیں ۔ شجرہ الف سے استفادہ کریں کہ آپ کانسب حضور پاک کے نسب کے ساتھ قصیٰ پرجاملتا ہے۔آپ کے دوخاوند یکے بعد دیگرجوانی میں وفات پا چکے تھے ۔آپ کی ان سے اولاد بھی تھی ۔ لیکن قدرت ، ایک بیوہ عورت کو عظیم شرف دنیا چاہتی تھی اور اسلام دین فطرت کے طور پر عورت کے لیے ایک مقام پیدا کر رہاتھا۔اللہ تعالیٰ نے جناب خدیجیہ کو بے پناہ دولت سے بھی نوازاتھا۔اور آپ بڑے بڑے روساء کے شادی کے پیغاموں کو ٹھکراتی رہیں تھیں ۔لیکن یہاں خو دمتمنی ہوئیں کہ حضور پاک ان کو زوجیت میں قبول فرمائیں اور اپن بہن کے ذریعہ پیغام بھجوادیاجو حضور پاک نے منظور فرمایا بہتاب خدیج کے والداس وقت فوت ہو عکے تھے اور جناب خدیجہ کے چیرے بھائی ورقد بن نوفل نے جناب خدیجہ کی طرف سے متام معاملات طے کرائے ۔ لیکن اس عاجز کے لحاظ سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جناب خدیجہ کو ام المومنین اول ہونے کا شرف بخشا۔ اور ہمارے آقا حضور پاک کو دنیاوی زندگی میں جو راحت جناب خدیجہؓ نے پہنچائی اس کو کوئی قلم بیان نہیں کر سکتی ۔ لیکن ساتھ ہی جو لطف حضور پاک کے جمال کا جناب خدیجۂ نے اٹھایا وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔تقریباً بیس سال سے کچھ زیادہ عرصہ آپ اکیلی ہی حضور پاک کی زوجیت سے لطف اندوز ہوتی رہیں ۔ انہی کے بطن سے حضور پاک کی عظیم بیٹیاں جناب زینٹ جناب رقیہ جناب ام کلثوم اور جناب فاطمہ الزہراً پیدا ہوئیں ۔ انہی کو شرف ہے کہ ایک طرف جناب حیدر کراراللہ کے شیراور ہر جنگ کے دولہا جناب علیٰ ان کے داماد ہیں ۔ تو دوسری طرف حیا کے مجسمہ بیت رضوان کاسبب اور سخی وغنی جناب عثمان مجمی ان کے داماد ہیں ۔ آپ ہی حضور پاک کے دو بیٹوں ، عبداللہ اور قاسم لیعنی الطاہر اور الطیب کی والدہ ہیں ۔اور آپ ہی جناب حسن و حسین وام کلثوم اور زینٹ کی نانی ہیں ۔ آپ ہی کی اولاد سے متام اولیاء کے سردار پیردستگر متعددامام اور سادات پیدا ہوئے ۔ جن کو ہم شاہ جی کے نام سے موسوم كرتے ہیں ۔اے رب العالمین جناب خد يجر كے شان كے بيان سے ہمارے دماغوں اوراس كتاب كے صفحات كو معطر كر دے ۔ اور ساری امت این کی یادیں منانا شروع کر دے ۔افسوس کہ اس سلسلہ میں ہماری کو تاہی حدسے گزری ہوئی ہے۔ خانه کعب کی تعمیر اب حضور پاک کی عمر مبارک تبیں پئتنیں سال ہونے والی تھی۔ نبوت کا سورج بھی طلوع ہونے والا تھا۔اور دولھاکی آمد کے لیے تیاری ہو رہی تھی۔ چشمہ زمزم آپ کی ولادت سے پہلے جاری ہو چکا تھا اور اس کا پچھلے باب میں ذکر ہو چکا

ہے۔اب الند تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے گھر کو دوبارہ تعمر کر دے کہ اس کا حبیب جب اہل حق کے ساتھ حق کے گھر میں واخل ہو تو گھر بھی نیا بنا ہوا ہو ۔ایک داخلہ تو صلح حدیبہ کے ایک سال بعد ہو گیاتھا۔لیکن اصلی داخلہ فتح مکہ کے وقت ہوا جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ اندیویں باب میں آتا ہے ۔ لیکن اب ضرورت یہ تھی کہ نبوت کے اعلان سے پہلے الله تعالیٰ کا گھر تیار ہو جائے ۔ کہ قارئین ویکھیں گے کہ نبوت کے اعلان کے بعد مذ صرف مکہ مکر مدمیں اختگافات آمڈ آئے بلکہ ساری سرزمین عرب میں اختگافات نے جنگ کی شکل اختنیار کرلی ۔اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمت پہناں تھی کہ دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا پیغام پھیلانے والوں کو اللہ تعالیٰ بھٹی سے نکال کر اہل عق بناناچاہتاتھا۔، بہرحال اللہ تعالیٰ نے خانہ کعب کوموجودہ شکل دلانے کابیہ سبب بنایا کہ ایک جہاز جدہ کی بندرگاہ کے نژدیک آگر کنارے کے ساتھ الیہا ٹکڑا یا کہ جہاز ٹوٹ گیا۔قریش مکہ کو جب بیہ خبر ملی تو ان کو خیال ہوا کہ کیوں نے جہاز کی اس لکڑی سے خانہ کعبہ پر چھت ڈال دیں ۔اور ساتھ ہی نئی دیواریں بھی نئی بنالیں پھتانچہ آئندہ کے سیف اللہ جناب خالڈ کے باپ ولید بن مخرہ کی کوشش سے نہ صرف جہاز کی لکڑی قیمتاً حاصل کرلی گئ ۔ بلکہ الک معمار بھی مل گیا۔ اب کعبہ کی پرانی دیواریں گرانے سے ڈرلگنا تھا کہ ابرہہ کا حال اکثر لوگ دیکھ چکے تھے۔لیکن ولیدنے ہمت کی اور عرض کی " اے اللہ ٹیا خانہ کھیہ بنانے کا ارادہ ہے ورنہ کون تیرے گھر کو اکھاڑ سکتا ہے " تو ولید نے پہلی گینتی حلائی ۔ تو ٹھیک نیت ہونے کی وجہ سے کچھ نہ ہوا تو باقی لوگ بھی دیواروں کو ڈھانے لگ گئے ۔اور جب دیواریں ڈھاکر زمین کے برابر کر دیں تو مزید بنیادیں کھودنے کی ہمت نہ ہوئی کہ مزید کھدائی سے سارا کہ مکرمہ ہل گیا۔ بہر حال چاروں دیواروں کے لیے قریش نے اپنے آپ کو چار حصوں میں بانٹ لیا۔ اور اس طرح حضور پاک کاخاندان بنو ہاشم اور بنو عبد شمس وغیرہ مل کر بنو عبد مناف بن گئے ۔اور قرعہ ڈال کر چاروں گروہوں میں برابر کام تقسیم کر دیا گیا۔حضوریاک نے بھی اپنے کنبہ اور قبیلیہ کے ساتھ مل کر کام کیا۔اور سب کام بخیروخوبی انجام پایا۔ حجرا سود کا نصب کین جب حجرا سود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو جھکڑا شروع ہو گیا کہ الیما کون کرے۔اور ہر گروہ یا قبیلہ ا پناحق جتانے لگا۔ اور معاملات جنگ تک چیخ جاتے کہ ام المومنین ام سلمڈے والد اور جناب خالڈ کے چیا ابو امیر نے تجویز پیش کی کہ یہ فیصلہ وہ کرے گاجو کل صح سویرے خانہ کعبہ میں پہلے واخل ہو گا۔سب نے اس پراتفاق کیا اور اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ حضور پاک ہی سب سے پہلے وہاں پہنچ اور یہ قرعہ آپ کے نام پر نظا۔اب آپ امین کہلاتے تھے۔صادق کہلاتے تھے اور شخصیت میں سراسر جمال تھا۔ کسی ایک آدمی کے دل میں بھی آپ کے خلاف نہ کوئی حسد تھانہ کوئی شک ، اس لئے سب خوش ہو گئے۔ حضور پاک نے اپنی چاور پھیلا دی اور حجر اسو د کو اٹھا کر اس پر رکھ دیا۔ پھرچاروں گروہوں کو اپنا نمائندہ یا اسر منتخب کرنے کی فرمائش کی کہ وہ آگر چادر کا ایک ایک کونہ پکڑلیں ۔اور مل کر چادر کو اٹھائیں سیحنا نچہ ایسا ہی ہوا ۔اور جب اس جگہ بہنچے جہاں حجرامو د نصب کرناتھا تو حضور پاک نے حجرامو د کواٹھا کر نصب کر دیا۔ حجرامو د کو مفنبوطی کے ساتھ دیوار کا حصہ بنانے کے لیے جو پتھر ساتھ لگایا گیااس کو اٹھائے کی سعادت حضوریاک کے چچا حضرت عباس کو ہوئی۔

شرارت ایک نجدی جس کے بارے میں خیال ہے کہ شیطان تھااس نے شرارت کرنے کی کوشش کی اور تفرقہ اور اختلاف

کاراستہ پیدا کرنے کی سعی بھی کی ۔اور زور سے کہا" بخدایہ نوجوان تم سے سب کچھ لے لے گا بیعنی آبارت حکومت وغیرہ اور خوش بختی بھی تم سے بانیٹ لے گا"۔

مثر ارت کا قلع محمع اس نجدی یا شیطان کی بات محمک ہی تھی کہ اثرات ظاہر کر رہے تھے کہ آپ باتی لوگوں ہے بہت بلند

ہیں ۔ اور اصل بلندی کے بارے تو نہ کوئی اس وقت سوچ سجھ سکا اور نہ اب ہماری وہاں تک بہتے ہے ۔ البتہ نجدی یا شیطان کی

بات سے جو حسد پیدا ہو سکتا تھا اس کو جناب ابو طالب نے ایک فی البدیہ نظم پڑھ کر ختم کر دیا ۔ اس نظم میں خانہ کھیہ کی شان

بیان کی اور پھر بڑے پیارے الفاظ میں اپنی سعادت اور شرف کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا۔ اور ہم سے یہ کروارہا ہے وغیرہ

ان الفاظ کے جادو نے سب پر رقت طاری کر دی اور نجدی کی بات خاک کی طرح آڑ گئی ۔ یہ جناب ابو طالب کی شان کہ وہ لین

عظیم کھتیج کے بارے آگاہ تھے کہ وہ کوئی عظیم ہستی ہیں ۔ اور ان کے ساتھ حسد بھی ہو گا اور ان کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے۔

عظیم کھتیج کے بارے آگاہ تھے کہ وہ کوئی عظیم ہستی ہیں ۔ اور ان کے ساتھ حسد بھی ہو گا اور ان کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے۔

ماصل نہ ہوا۔ تین جن کے نام نہیں ۔ مورضین کہتے ہیں کہ چا در کے چار کونے بگڑنے والوں میں سے کسی کو مسلمان ہونے کا شرف طاس نہ ہوا۔ تین جن کے نام نہیں البتہ نا کہ ہیں اس کی قسمت نے یاوری نہ کی ۔ یہ اللہ کی عطاہ ہوتی ہے کہ وہ کس پر دھم کر ویتا ہے۔

طاس نہ ہوا۔ تین جن کے نام نہیں اس کی قسمت نے یاوری نہ کی ۔ یہ اللہ کی عطاہ ہوتی ہے کہ وہ کس پر دھم کر ویتا ہے۔

خالب آدمی نہ تھا اور اس کا اکر ذکر آئے گالین اس کی قسمت نے یاوری نہ کی ۔ یہ اللہ کی عطاہ ہوتی ہے کہ وہ کس پر دھم کر ویتا ہے۔

خالل کے چشموں سے نہیں بھی کچھ عطاکر دے " ۔ یہ العالمین روز قیامت لین عبیب کی امت میں سے اٹھا تا ۔ اور ان کے جمال و

حظیم روایت ہے کہ جہازی لکڑی کافی نہ تھی کہ پورے خانہ کعبہ پراس سے جھت ڈالا جاسکے ۔اس لئے دیوادیں اتن چی گئیں جن پر جھت پورا ہوسکے ۔ادر خانہ کعبہ کی کچے جگہ خالی چھوڑ دی گئی۔البتہ کچے نشانات چھوڑ دیئے گے۔اب اللہ تعالیٰ کا کرنا السے ہوا کہ چند سال بعد حق نے خانہ کعبہ کی متولیت اور نظام اہل حق کو عطا کر دیا۔تو حضور پاک نے فرما یا کہ اسجگہ کو ایسے ہی رہنے دو۔اس جگہ پر نفل کی ادائیگی کا اتنا ہی شرف اور ثواب ہو گاجتنا خانہ کعبہ کے الدر نوافل اداکرنے کا ثواب ہو تا ہے ۔یہ جگہ آج بھی لغیر چھت کے ہواد حظیم کہ بلاتی ہے۔اس زمانے میں جب بچ کے موسم کے علاوہ بھی شاید لاکھ سے زیادہ آدمی ہر روز خانہ کعبہ میں عضری دیتے ہوں گے تو خانہ کعبہ کے اندر نفل کی ہاری کب آسکتی ہے ۔چتا نچہ حظیم میں نوافل اداکر کے زائرین لیٹ کعبہ میں عاضری دیتے ہوں گے تو خانہ کعبہ کے اندر نفل کی ہاری کب آسکتی ہے ۔چتا نچہ حظیم میں نوافل اداکر کے زائرین لیٹ دونوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور وہاں پر سجدہ کے وقت کی کیفیت کو کوئی قائم بیان نہیں کر ستی ۔اس عاجز کو کچھ خیال آیا کہ "شہود" اور" وجود" سب ایک ہو گئے ہیں ۔کہ شاید دونوں ایک چیزہوں ۔شاید دونوں طرز بیان ہوں ۔شاید الگ مزاجوں کے لیے الگ کیفیت کی ضرورت ہے ۔شاید الگ الگ مر طے ہوں ۔والنہ اعلم بعد میں فقرا کی تلمیحات" وحدت الوجود" اور" وحدت الشہود" یاد آئیں ۔ایک بات ظاہر تھی کہ ان نوافل کی ادائیگی کے دوران ماحول میں صرف جمال کی کیفیت تھی۔
آئیں ۔ایک بات ظاہر تھی کہ ان نوافل کی ادائیگی کے دوران ماحول میں صرف جمال کی کیفیت تھی۔
آئیں ۔ایک بات خابر کی نشانیاں اب ہم مضمون کی طرف والیں آتے ہیں ۔ہر پیٹم بھواس دنیا ہیں مجوث ہواوہ حضور پاک کی مورد تا کیا ۔اس سلسلے میں قرآن پاک کی سورۃ عمران کی چند آیات کا ترجمہ دوسرے باب کے شروع میں دیا تھا کہ روزان ان کا ترجمہ دوسرے باب کے شروع میں دیا تھا کہ روزان ان کا ترجمہ دوسرے باب کے شروع میں دیا تھا کہ روزان ال

سب پیغمروں نے اور باتوں کے علاوہ یہ عہد بھی کیا تھا کہ وہ حضور پاک کی بعثت وآمد کی شہاوت بھی دیں گے ۔ان آیات کی تفسیرے سلسلہ میں بیر راقم اپنی عاجزی کا ذکر بھی کر چکا ہے ۔ کہ ان الفاظ کو معنی میں بند نہیں کیا جاسکتا۔اور یہ مشکل میدان ہے البته انحیل میں حضرت عیسی کے الفاظ ہماری کچے مدد کر سکتے ہیں ۔ فرمایا" بخدا میں نے دیکھاان کو اور ان کی تعریف کی تو یہ سب کچھ ای کی بدولت ہے " ۔ حضور پاک کے جمال کی یہ ایک ہلکی سی جھلک ہے لیکن اتنا ضرور سمجھ لیں کہ حضرت علینی فرما گئے کہ جو کچھ ان کو ملایا انہوں نے حاصل کیا وہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے حضوریاک کے جمال نبوت کو دیکھااور اس کی تعریف کی یااس سے متاثر ہوئے وغیرہ تو یہ سب کچے مل گیا۔ تو اب مذکور شدہ آیات کی معنی کچھ کھلتے ہیں کہ پہلے پیغمر جو کچھ اپنے زمانے میں کر گئے ۔وہ بھی حضوریاک کے سچے دین کی مدومیں تھا۔ کہ وہ بھی زمانے کو کچھ تسلسل تو دیتے رہے لیکن صحیح تسلسل امت واحدہ کا تصور دے کر حضوریاک نے دیا۔ تو بات مہاں چہنجی ہے کہ اہل حق خواہ اس جہاں میں وار دہو چکے ہوں یا برزخ میں جا حکے ہیں وہ سب ایک قافلہ پاکارواں ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور اس چیز کو پہلے باب میں اہل عق کے فلسفہ حیات کے تحت بھی واضح کر دیا گیا تھا۔اس کے علاوہ پیغمرجو شہادت یا گواہی دے گئے کہ آنے والا آرہا ہے تو ہرزمانے میں نیک لوگ آپ کے جمال کے جلوے کے منتظر تھے ناص کر اہل کتاب میں جو لوگ دین حنیف پر قائم رہے ان میں سے کچھ زمان و مکان کے پہلو کو بھی سمجھتے تھے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہماری امت میں کچھ صاحب نظرلو گوں اور فقراء نے زمان و مکان کے سلسلہ میں آنے والے واقعات کا ذکر کیا ہے تو عسیائی راہبوں یا بہودی عالموں نے جو آپ کی آمد کا ذکر کیا وہ ہم جگہ بیان کر بچے ہیں ۔علاوہ کاہنوں اور قیافہ شناسوں کا ذکر بھی ہو چکا ہے ۔ کہ بتعہ خاندان کے بادشاہ ربیع کے خواب اور کاہنوں کی تعبیر کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی آپؑ کے قدم مبارک کو قیافہ شاسوں نے حضرت ابراہیم کے قدم مبارک کے مشابہ قرار دیا۔تو جمال کا اندازہ لگائیں۔ روحانیت سائنس ہے اباللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور سب مخلوق کاخالق ہے اور اس نے غیر مسلموں کو بھی کچھ نہ کچے روحانی علم دے رکھا ہے کہ یہ بھی سائنس ہے۔سائیک (Physc) یو نانی زبان میں روح کو کہتے ہیں اور یہ جو سائیکالوجی کے معنی ہم نے نفسیات کر دیا وراصل اس کے صحیح معنی روحانیت ہی تھی ۔ افلاطون ایک یونانی فلاسفر نے Thought projection مینی خیالات کو وسعت دینے میں جو مہارت حاصل کی یا سقراط، فیثاغورث یا دوسرے ماہر فلاسفروں نے باطنی اور غیر مرئی معاملات کو سمجھنے کے علم میں بڑی مہارت حاصل کی ۔اور ہمارے فلاسفروں میں ابن سینا، فرابی اور ابن رشد وغیرہ ان غیروں سے بڑے متاثر بھی تھے۔بہرحال اللہ تعالیٰ نے الیے کئ لوگوں کو بھی زمان ومکان پر کسی حد تک ضرور حاوی کیا ہو گا کہ ان کی بھی کئی پیشنگوئیاں درست ثابت ہوئیں۔علاوہ ازیں حضور پاک کی بعثت سے پہلے جنوں اور شیطانوں کو بھی کچھ آزادی تھی کہ وہ عالم بالا کی مچھ باتوں سے آگاہ ہوجاتے تھے لیکن اب یہ سلسلہ بند ہے۔تو حضور پاک کے سلسلے میں ہر قسم کے اشارے ہورہے تھے اور لوگ کئی غیر مرئی چیزیں دیکھ رہے تھے حیوان آپ کو دیکھ کر سرجھ کالیتے تھے اور جب آپ غار حرا کی طرف عباوت کے لیے جاتے تھے تو پتھر بول اٹھنے تھے اور آواز آتی تھی"اسلام علیک یارسول اللہ"اب اس سلسلہ میں اگر وہ نتام واقعات لکھے جائیں تو پہ

ایک الگ کتاب کا مضمون ہے لین یہ چند باتیں لکھنے میں ایک مقصد یہ ہے کہ حضور پاک نے الیے اچانک یہ اعلان نہ کر دیا تھا کہ میں النہ کا نبی ہوں۔ اس سلسلے میں بڑی تیاریاں ہوری تھیں۔ چند عملی مثانوں کا ذکر ضروری ہے کہ جناب سلمان فارسی جسیے کہ میں النہ کا نبی ہوں۔ آپ کی ملاش میں تھے ۔ صہیب روی فلامی کرتے رہے کہ مکہ مہ میں آکر آپ کے جمال سے فیصنیاب ہونا تھا۔ بلال صبی گی لین میں تھے ۔ صہیب روی فلامی کرتے رہے کہ مکہ مہ میں آکر آپ کے جمال سے فیصنیاب ہونا تھا۔ بلال صبی گی لین میں جبون تھے کہ کچھ عطا ہونے والا تھا۔ اور بات مواقع تقدیر سے فائدہ اٹھا کہ سے فائدہ اٹھا کہ سے مائد کی ہے۔ کہ اس سلسلہ میں کچھ لوگ بد قسمت اور بد بخت نکھے مثلاً زبیر بن باطا یہودی عالم پہلے کہتا رہتا تھا کہ بی آخرالز مان سرزمین قرط میں پیدا ہوں گے لیکن جب حضور پاک کا ظہور ہوا تو وہ کتاب ہی چھپا ڈالی جس سے حوالے دیتا تھا۔ ابن السیان یہودی ملک شام سے یٹرب آیا ۔ وہاں تمام ہودیوں کو بتا یا کہ ایک بنی مبحوث ہونے والا ہے یہی ان کی بجرت گاہ اور میں ان کے انتظار میں آیا ہوں ۔ یا کم آپ لوگوں کو اس سے مطلع کرنے آیا ہوں ۔ وہ خود ہے چارہ تو پہلے فوت ہو گیا۔ لیکن صرف چند نوجوان یہودیوں کو بیا یا کہ دائی سے میں ایک بنودیوں کو بیا باد دلائی ۔ لیکن مان پر کچھ اٹرینہ ہوا گیا ہمیں مطلح روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک کی بعث سے ایک ماہ ہم ایک بنی مبعوث ہونے والا سے معوث ہونے والا سے اور ان کی بجرت گاہ پیشر بہو گیا ہمیں شہاب (انگارے) مارے جارہے ہیں کہ مکہ مکر مہ میں ایک بنی مبعوث ہونے والا سے اور ان کی بجرت گاہ پیشر ہوگی "۔

سفیاں البندلی روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک قافلہ کے سابھ زرقا اور محان کے درمیان رکے تو ایک سوار ( رجل الغیب ) اعلان کر تا بھرتا تھا " اے سونے والو بیدارہ و جاؤ کہ یہ وقت سونے کا نہیں ہے۔ اہمد ظاہرہ و گئے ہیں " حصرت عرق کے بہوئی بحتاب سعیڈ کے والد بحتاب زیڈ بن عمرہ ،جو جناب عرق بحجے بھائی بھی تھے اور ان کا پچھلے باب میں ذکر ہو چکا ہے ، فرما یا کرتے تھے " اولا داسماعیل کی شاخ بن عمرہ بحد بالمطلب میں ہے ایک نبی کا اضطار ہے۔ میں شاید ان کو نہ پاؤں ۔ لیکن میں غیر عاضری میں ان پر ایمان لا تا ہوں ۔ اور ان کی تصدیق کر تا ہوں اور گوا ہی دیتا ہوں کہ وہ نبی ہیں اے مخاطب ( عامقر بن ربیعہ ) اگر مجہاری عمر وراز ہو اور تم انہیں دیکھو تو ان کو میرا سلام کہ دینا اور تم ان کو ضرورہ بچان لوگے " اور عامقر بن ربیعہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی اور اس نے بحتاب زیڈ کا سلام حضور پاک کے سلمنے پیش کیا۔ تو حضور پاک نے سلام کا جو اب دیا ۔ ان کے لیے دعائے رحمت کی اور فرما یا کہ میں نے انہیں ( یعنی بحتاب زیڈ کو ) بحنت میں نازے ٹبیلتہ دیکھا ہے ( سبحان اللہ ) ۔ جناب عائش صدیفی روایت کو روایتوں کے مطابق اسی شب وروز حضور پاک کی ولادت ہوئی تھی ۔ بحناب خالڈ بن سعید نے خواب میں ایک نور دیکھا جو زمزم کر وایتوں کے مطابق اسی شب وروز حضور پاک کی ولادت ہوئی تھی ۔ بحناب خالڈ بن سعید نے خواب میں ایک نور دیکھا جو زمزم کو روایتوں کے مطابق اسی خواب کی علاور دیکھا جو زمزم کے دور اسی کو گئی کے بوا ہے ۔ اور ابو ورویئی اور یہ روشنی ( نور ) بہت پھیل گئی۔ یہ خواب لیخ بھائی عرق ہیاں کیا حاس نے کہا کہ خورا بو خویئ کے علاوہ یہی دونوں بھائی اولین مسلمانوں میں ہیں۔ دونوں نے شام کی جنگوں بھی ہیں جوزت میں بیں۔ دونوں نے شام کی جنگوں بھی

شہادت پائی ۔ جب کہ ان کے باقی بھائی العاص ، اور عبیدہ جنگ بدر میں مارے گئے کہ وہ کفار کے کشکر میں تھے ۔ اس طرح حضور پاک کے جمال کے چشے تو ازل سے جاری ہیں ۔ ہاں یہ اپن اپن قسمت کی بات ہے ۔ جس کے دل میں حضور پاک کی محبت اور عشق پیدا ہو گیا ۔ اس کو سب کچے مل گیا

عشق دم جرئيل عشق دل مصطفى عشق خدا كا رسول عشق خدا كا كلام - (اقبال") خلاصہ یہ باب حضور پاک کی مکی زندگی کے چالیس سالوں کے واقعات کا ایک اجمالی خاکہ ہے سیماں بیان کیا گیا کہ نبوت سے پہلے معاشرے میں حضور پاک کا کیا مقام تھااور آپ نے ایک فردے طور پر زندگی کیسے گزاری ۔ بینی ایک طرف معاشرہ میں مکمل طور پر سمو چکے تھے اورا پنی غیرت یا نماندانی عرت کو قائم رکھا۔لیکن ساتھ ہی عقائد کے سلسلہ میں اپنی انفرادیت پر قائم رہے و لیے آپ صرف اس دن سے نبی مذیحے جب نبوت کا علان کیا۔ ایک حدیث مبار کہ کے مطابق آپ روز ازل سے نبی آخر الزمان ہیں اور اس سلسلہ میں قران پاک میں پیغمروں کے میثاق کا ذکر اس باب اور دوسرے باب میں ہو حکا ہے ۔ہاں یہ الگ بات ہے کہ نبوت کے اعلان کا وقت مقرر تھا اور ان چالیس سالوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی ، کئی اور طریقوں سے کر رہے تھے۔اگر باقی باتوں کو چھوڑ دیں اور صرف ان پہلوؤں پر خیال دوڑائیں جو آپ کے سلسلہ میں اب تک اس کتاب میں بیان ہو چکی ہیں ۔ تو اگلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیاآپ ان عجیب وغریب واقعات سے لیے خرتھے جو آپ خودمشاہدہ کر رہے تھے یالوگ بیان کر رہے تھے ؟آپ ضرور باخرتھے ۔ لیکن آپ کی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ آج تک کسی راوی یا محدث یامورخ یا مفسرنے اس سلسلہ میں آپ کا کوئی روعمل بیان نہیں کیا۔ بلکہ کسی خاص تاثر کا ذکر بھی کہیں نہیں ملتا۔ یہی آپ کی شان کا اعلیٰ ترین وصف ہے کہ آپ اس زمانے میں بھی ان واقعات پر حاوی تھے۔اور لو گوں کے تاثرات سننے کے بعد زبان پر کسی لفظ نے تو کیاآنا تھا۔ کسی راوی نے آپ کے چرے کے تاثرات تک کا ذکر نہیں کیا۔ کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ آیا تھا کہ آپ عملی طور پر کچھ کریں ۔آپ نے ان چالیس سالوں میں جو عبادت کی یاجو ذکر وفکر کیا یا تعجب کرتے رہے اس پرسے آج تک کسی صاحب نے پردے نہیں ہٹائے شايدان باتوں کو سمجينے کا ہم شعور نه رکھتے ہوں -البته ايك بات ظاہر ہے كه آپ اپنے بارے باخرتھے -اور اپنے نفس كوپہچان بچے تھے اور پھراللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان بھی ہو گئی۔ کہ آپ ان چالییں سالوں میں کبھی کسی شرک یا بت پرستی کی طرف بھی مائل نہ ہوئے تھے۔لیکن محمد کے خدا کا نام بلند کرنے کا وقت اب آنے والا تھا۔اور اس کی بسم اللہ آپ کے جمال وجلال سے ہونا تھی۔اس لئے اس کے دو مرطے ہیں اول مکی زندگی جس کا اجمالی خاکہ الگھ دو ابواب میں ہے ۔اوریہ ابواب زیادہ ترجمال کے مظہر ہیں ۔ جلال والامعاملہ نویں باب سے پرزور طریقہ سے شروع ہوتا ہے اور اس سلسلہ میں بہت کچھ کہیں گے لیکن فی الحال الگے باب سے معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کی پہچان تک محدود ہے۔ کہ اس سے پہلے اگر خدا یا اللہ تعالیٰ کا کوئی تصورتھا بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمروں نے بتا یالیکن جلد لو گوں نے دیوی دیو تاؤں کی طاقتیں اتنی زیادہ کر دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریک بن گئے ۔ پھر خبر کا الگ خدا تھا اور شر کاالگ بینی دو عملی یا دوئی تھی۔

دنیا کے باقی مذاہب میں آج کل جو اکیلے خداکا ذکر ہوتا ہے وہ ان لوگوں نے مسلمانوں سے سیکھا ہے اور وہ لوگ لینے

بو دے اور دقیانوسی طریقوں میں ترمیم کرنے پر مجبور ہوگئے ہیں کہ کئ "خداؤں "کا ایک دوسرے کے سابھ حسد اکثران کے
افسانوی عقائد میں افراتفری مجائے ہوئے تھا۔ بدقسمتی سے یہ لوگ ہمارے آقا حضور پاک حضرت محمد کے سابھ فی الحال کچے بغض
قائم رکھے ہوئے ہیں ۔ لیکن اس زمانے میں اس بغض میں کافی کی آتی جاتی ہے۔ اور یہ غیر ہمارے حضور پاک کی شان کو بہتر طور
پر سمجھنے کی کو شش ضرور کر رہے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ دہر سے کافراور غیر مسلم بھی حضور پاک کی جماعت بندی ، قوم میں
نظم و نسق ، و ربط و ضبط کے طریق کار وغیرہ سے بڑے متاثر ہیں۔ لیکن اپنوں نے کچھ عجب رویہ اعتیار کر لیا ہے ۔ کہ کچھ بے چارے
حضور پاک کی بیٹریت کے عکر میں الیے عکرا گئے ہیں کہ آپ کے آخر الزمان نبی الرحمۃ ، رحمۃ العالمین ، جلال اور اللہ کے حبیب ہونے یاآپ کے نور یاجوروشنی آپ نے بھیلائی اس سلسلے میں باتوں کی طرف دھیان ہی کم دیتے ہیں۔

عبت کا جنون باتی نہیں ہے مسلمانوں میں خون باتی نہیں ہے اسلمانوں میں خون باتی نہیں ہے ۔ (اقبال)

اس باب میں تنین شجرہ نسب کے چارٹ دینے گئے ہیں ۔ ان کا تعلق صرف اس باب کے ساتھ نہیں بلکہ پوری کتاب میں خاندانی رابطوں کو تجھنے کے لیے یہ چارٹ بڑے مددگار ثابت ہوں گے۔ ان میں عظیم صحابہ کرائم لینی نہام عشرہ میں شامل صحابہ کرائم حضور پاک کی زوجیت نصیب ہوئی وغیرہ سب کو ان چارٹوں میں دکھایا گیاہے ۔ خاص کران لوگوں کے لیے یہ چارٹ بڑے اہم ہیں جو حضور پاک کی زوجیت نصیب ہوئی وغیرہ سب کو ان خوط لگانا چاہتے ہیں کہ نسب اور عقیدہ بھی ایک ہوگیا تو سونے پر سہا گہ ہوگیا۔ اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو تاریخی غلطیاں ہیں وہ وور ہوجائیں گی ۔ یا جنرل اگر می کل طرح ہے جن لوگوں نے اسلام کی ایک آدھ کتاب پرھ کرانی "افلاطونی " کے شخت سب رشتے رد کر ویا تیں گی ۔ یا جنرل اگر می کل کی اسلام کا سمندر بہت گہرا ہے ۔ علاوہ اذیں جب عقیدہ ایک نہ تھا تو قرابت کام نہ آئی ۔ اور مقصد یہ بھی ہے کہ اسلام کی تافید کے در خشدہ ستاروں کو بہتر طور پرجائی میں یہ چارٹ مددگار ثابت ہوں گے ۔ ساتھ ہی یہ ثابت ہوں گئا ہے اور پہنے ہوں کہ ایک کتب عظیم سپ سالار، حاکم ، عالم ، محدث ، منظم اور فقیہہ اور پتہ نہیں کیا کیا پیدا گئا ، سب بھی زمانہ تھے۔ دنیا میں اس کے عشر عشیر تو چھوڑ ہے سینکر واں یا ہزارواں صد بھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی سب پھی ہمارے آقا کی نگاہ کے طفیل تھا کہ آپ کے جمال نے انسانیت کو یہ اور جسیم کر دیا ، کاش نم یہ بات بچھ جاتے ۔

کے ۔ اور یہ سب بھی زمانہ تھے۔ دنیا میں اس کے عشر عشیر تو چھوڑ ہے سینکر واں یا ہزارواں صد بھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ۔ سب پھی ہمارے آقا کی نگاہ کے طفیل تھا کہ آپ کے جمال نے انسانیت کو یہ اور جسیم ، عشق حضور و اضطراب (اقبال) سب بھی نگاہ ناز سے دونوں مراد یا گئ

آ یے ہم حضور پاک علیقہ کی شان کو سمجھنے میں عاجزی کریں کہ حضرت جبر کیل علیہ السلام کی آمدا کی شرعی ضرورت تھی-ورنہ اللہ کے حبیب علیقیہ روزازل ہے رحمتہ للعالمین ہیں-

## جعثا باب

## آفتاب رسالت كاطلوع \_ اور اثرات

جمال جہوت اس ماج نے ساتھ "اثرات "کالفظ اس لئے بڑھا یا کہ بامقصد مطالعہ کے تحت حالات کا تجزیہ بھی ہوجائے ۔ تو اصلی بات یہ جہد رسالت یا نبوت کے محاملات کو بچھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ۔ اور نبوت یا رسالت کیا ہیں ایسی باتوں کو چند الفاظ میں سرسری طور پر بیان کرنا بھی آسان نہیں ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیارے کو چن لیتا ہے کہ وہ نبی ہوگا ۔ پھراس کی مدو بھی کرتا ہے ۔ لیکن ونیاوی محاملات کو چلنے ویتا ہے ۔ اس میں کچھ حکمت یا مصلحت ہوتی ہے ۔ اگر نبوت سے سرفراز شدہ شخصیت کو کہل امر حاصل ہوجائے ۔ تو عالم خلق میں عالم امر کی بھلکیاں ملی لگ جائیں گی اور وقتی طور پر ساری دنیا یا جو جہاں موجود ہوں وہ ایک امت میں تبدیل ہوجائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو امتحان شروع کیا ہوا ہے ۔ اس لئے خیراور شردونوں کی جنگ جاری رہتی ہے اور ہوتا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ۔ تو نبی یارسول بھی وہی چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ۔ یہ تسلیم و رضاکا مقام اتنا اونچا ہے جس کو سیجھنے کا ہم شعور ہی نہیں رکھتے ۔ ہاں البتہ ہمارے آقائے اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اپنی عاجری کا ذکر کیا تو ہے۔ کو تاہ عقلوں نے حضور پاک کی شان کو کمر سیجھنا شروع کر دیا۔ اور السے لوگوں کے لیے علامہ اقبال نے خورائے نے ۔

اپی حکمت کے بیچ و غم میں الجھا الیما آج تک فیصلہ نفع و ضرر نہ کر سکا دوسری بات یہ ہے کہ بہوارا یہ مادی ہے ہمارا یہ مادی جسم بڑی مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جھلک برداشت کر تا ہے۔ کہ حضرت موسیٰ جسے عظیم پیغمر پہلی تجلی کو دیکھ کر ہے ہوش ہو کر گر پڑے ۔اور یہاں تو ذمہ داری بھی سو نپی جا رہی تھی ۔ تو ہمارے آقا کی تربیت سلسلہ در سلسلہ اور مرحلہ در مرحلہ اللہ تعالیٰ کر تا رہا ہے کہ آپ سب کچے برداشت کر گئے ۔ روایت ہے کہ پہلے سچ خواب آنے شروع ہوئے اور بھر آپ نے غار حرا میں عبادت کے لیے جانا شروع کر دیا ۔ یہ عبادت کیا تھی اس سلسلہ میں اکثر مورضین اور محد شین حضرات خاموش ہیں ۔ کچھ اہل نظر کا خیال ہے اور یہ عاجر پہلے بھی لکھ حکا ہے کہ یہ عاجری تھی ۔ ذکر تھا۔ فکر تھی اور تجسس تھا۔ بالکل اسی قسم کا تجسس جسیا حضرت ابراہیم نے کیا اور اس سلسلے میں قران پاک کی سورۃ انعام میں اشارے موجو دہیں ۔ اس ذکر اس فکر اور اس تجسس نے ایک دن حضور پاک کے سینہ مبارک کو کھول دیا ۔ اور دول نے آپ کو بہیا ننے گئے تو وتی کے نزول کا وقت آگیا۔

جہلی و جی جتانچہ ایک دن حضور پاک غار حرا میں ایسے ذکر و فکر میں مصروف تھے کہ وی جبر ئیل نازل ہوئے ۔ یعنی حضرت جبر ئیل کے ذریعے سے اللہ تعالٰی کی کلام سورۃ اقراء کا نزول ہوا۔اور نبوت ورسالت کی بسم اللہ ہوئی سمہاں یہ وضاحت

ضروری ہے کہ بشریت سے ایسی شخصیت کی تکمیل ہو گئی جہاں سے خرص نبوت بلکہ حضور پاک کے خاتم النبین ہونے کے پہلو کی بسم اللہ شروع ہوئی تھی جس کی تکمیل معراج کے بعد ہوئی ۔اس کے بعد مکمل دین کی تکمیل شروع ہوئی اور وہ بھی ہجرت کے بعد ۔ان مرحلوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آگے مزید وضاحت بھی آنے گی اور ہم جو زیادہ تربیشر کے حکر میں پڑکر حضور پاک کی شان تک نہیں پہنچ پاتے اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم ان مرحلوں اور مرحلات میں تسلسل یاار تقاء کے پہلوہ بے خرہیں ۔اور ہاتھی کو ٹٹولنے والے اندھوں کی طرح کوئی ایک بات س کر فیصلہ دے دیتے ہیں۔حضور پاک کے بعثت کے مقصد کے سمجھنے کے لیے آپ کی پوری زندگی اور اسلامی فلسف حیات کو سمجھنا ضروری ہے لیکن ہم بے چارے ادھر کہاں پہنچیں ہم اپنے بارے بے خبرہیں -عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگہ سے بے پوشیدہ آدمی کا مقام - (اقبالؒ) بہرحال حضور پاک اور پہلی وحی کے سلسلہ میں کچے راویوں نے لکھاہے کہ آپ گھروالیں گئے تو کرا اوڑھ لیا۔اور آپ کچھ پریشان بھی تھے اور کچھ ڈر بھی گئے ۔اس عاجز کو یہ طرز بیان پسند نہیں ۔کہ راویوں کے یہ اپنے تاثرات ہوں گے ۔خیال ہے کہ حضور پاک صرف مترود ہوئے ہوں گے اور کہرااوڑھ لیا کہ الیہا واقعہ اس شکل میں پہلی وفعہ ہوا۔ڈر الگ چیز ہے اور بے شک حضور پاک اللہ تعالیٰ کے قہر وغصنب سے اس وقت بھی بہت ڈرتے تھے جب نبوت کی تکمیل ہو چکی تھی لیکن یہ یاد رہے کہ وہ ڈر نا بھی ہمیں ڈرانے کی عزض سے ہو تا تھا۔اور الله تعالیٰ کاحبیب ہوتے ہوئے بھی آپ تسلیم ورضا کے الیے مقام پر تھے کہ ہروقت جبار وقہارے ڈرکا مظاہرہ کرتے رہے ۔لیکن وحی کے نزول میں ڈرکی کوئی بات اللہ کے حبیب کے ساتھ نہ تھی ۔پہلا رابطہ تھا اور اس میں جمال کی جھلکیاں بھی تھیں ۔ ابھی نبوت کی تکمیل نہ ہوئی تھی اس لئے ممکن ہے کہ حضور پاک نے یہ اندازہ نہ لگایا ہو کہ ان کو ایک ایسی ذمہ داری سونی جانے والی ہے جس کی دنیا میں مذاس سے پہلے کوئی مثال ہے اور مذکسی اور الیے واقعہ کے ساتھ اس کا مکمیل موازنہ نہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال صحح بات یہ آشکارا ہوتی ہے ، کہ غار حرامیں وحی کے نزول کے بعد سرکار دوعالم کچھ متر دو ہوئے ، گھر آئے اور کمرااوڑھ لیا۔ام المومنین خدیجہ الکریؓ کی پرسش پر حضور پاک نے ان کوغار حرا کے وہی کے نزول کے واقعہ سے کچھ آگاہ کیا۔

ورق بن نوفل البن چیرے بھائی کے پاس لے گئیں اور انہوں نے تسلی دی وغیرہ اس عاجز کو اس کہانی پر بمسیئہ شک رہا ۔ لیکن خدا مورق بن نوفل البن چیرے بھائی کے پاس لے گئیں اور انہوں نے تسلی دی وغیرہ ۔ اس عاجز کو اس کہانی پر بمسیئہ شک رہا ۔ لیکن خدا بھلا کرے ابن اسحق کا بحب ان کی بنیادی تاریخ یا مغازی پڑھی تو انہوں نے صاف لکھا کہ بعناب خد بجڑ نے جب حضور پاک کے غار حوا کے تجر بات اور مشاہدات سنے اور ان کے تاثرات ویکھے، تو آپ بعناب ورقہ کے پاس تشریف لے گئیں اور ان کو ان باتوں سے آگاہ کیا ۔ تو بعناب ورقہ نے کہا "بخدا ہے باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ بعناب محمد ، حضرت موسی کی طرح پیغمرہیں "آگے ابن اسحق لکھنا ہے اس خدا کی اس کے کچھ دن بعد حضور پاک بعناب ورقہ کو قدرتی طور پر خانہ کھنہ میں مل گئے تو بعناب ورقہ نے کہا "بخدا مجھے قسم ہے اس خدا کی بسی جو بی بھی وہ ناموس آئے ہیں جو بھی میری جان ہے کہ آپ کو لوگوں کی طرف پیغمر مبعوث کیا گیا ہے اور آپ کے پاس بھی وہ ناموس آئے ہیں جو

حضزت موسیؓ کے پاس آتے تھے۔لوگ آپ کی باتوں پریقین نہ کریں گے۔اور آپ کے ساتھ اتناخراب برتاؤ کریں گے کہ آپ کو بجرت کرنا پڑے گی ۔ بخدااگر میں تب تک زندہ رہاتو اللہ کی راہ میں جنتنا مجھ سے ہوسکے گاآپ کی مدد کروں گا" تنبصرہ اقم نے اس چنز پر شک ظاہر کیا کہ کیا جناب خدیجہؓ، حضور پاک کو ورقہؓ کے پاس لے گئیں ۔اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو جو کام سونپ رہا تھا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا حبیب اوروں کے پاس جا کر مثورہ کرے گا ؟۔ خریبہ مسئلہ تو ابن اسحاق نے حل کر دیا کہ حضور پاک خو دنہ گئے ۔اب سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ جناب ورقد جمنے بزرگوں کو کتابوں میں کچھ پڑھا ہو گا اور ان نشانیوں کا ذکر ہو گا۔اور ممکن ہے خو دبھی صاحب نظر ہوں ۔تو تنبیرا سوال پیدا ہو تا ہے کہ کیا حضوریاک الیسی باتوں سے آگاہ مذتھے ؟ " تو اس عاجز کا ایمان ہے کہ ضرور آگاہ تھے ۔ چند سال بعد جناب ابو ذر غفاری ٓ آئے جن کا ذکر آگے ساتویں باب میں ہے تو حضوریاک نے فرمایا "کہ تھجوروں والی زمین پرملنا" بید مدینیہ منورہ اور بجرت کی طرف اشارہ تھا۔لیکن امجھی وی کے شروع ہونے کے ساتھ الیے اعلانوں کی ضرورت نہ تھی کہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں گے اور بجرت وغیرہ کرنا بڑے گی ۔ یہی حضوریاک کی شخصیت کا کمال ہے ۔ اور یہی تسلیم ورضا کا مظاہرہ ہے۔ کہ آپ نے ہرکام عملی طور پر تسلسل کے ساتھ مقررہ وقت پر کرنا تھا۔اللہ تعالیٰ،اسلام کو معجزوں اور آگے آنے والے حالات وغیرہ کی تفصیل بٹاکر جاری یہ کرناچاہتا تھا۔ بلکہ عملی وین کو عمل کے طور پر عملی حالات میں جاری وساری کرناچاہٹا تھا۔اورانہی باتوں میں عوظہ لگاکر ہم عاجز، حضوریاک کی شان کو سمجھنے کی سعی کر سکتے ہیں ہوتھی بات اب بیر سلمنے آتی ہے کہ آخر حضرت خدیجہ کو جناب ورقہ کے پاس جانے کی ضرورت کیوں پر گئی ؟۔ تو اس میں حکمت کی بات تھی کہ بجائے اس کے کہ حضوریاک خودجگہ جگہ اعلان کرتے پھرتے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ، جس میں خو د منائی کا ڈر تھا کوئی آپ کو کامن کہنا کوئی شاعراور آگے کچھ کو تاہ عقلوں نے الیسا کہا بھی تو ان کے اپنوں نے بتایا کہ آپ نہ کامن ا ہیں مذشاع وغیرہ اور اس کا ذکر آگے ساتویں باپ میں آتا ہے۔تو اس طرح حضور پاک کاجو تعلق وی کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے سابھ قائم ہوا تو اس کی خبر ضرور پھیل گئی۔بہر حال یہ سب اس عاجز کے ذاتی جائزے ہیں اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں ۔ سور توں کی تر تبیب عام روایت ہے کہ سورۃ اقراکے بعد سورہ ضحیٰ نازل ہوئی وغیرہ وغیرہ ۔اور اس طرح نتام مکی سورتوں ے بارے کہ ان کی ترتیب کیا ہے کہ کون می سورۃ کب نازل ہوئی اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے تحقیق کی ہے جن میں ایک غرمسلم جرمن بھی ہے۔لین یہ عاجزاس تفصیل میں شاجائے گاکہ اس طرح کتاب کا جم بہت بڑھ جائے گا۔یہ عاجزاس پہلو کو اس طرح بیان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہ تھا کہ ایک اکٹھی کتاب آسمان سے نازل کر دیتا کہ اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كى باتيں ہوتيں ۔ليكن امتحان مقصود تھا۔اور اس كو سير طربيق كار پسند آيا كه لينے احكاموں كو لينے چنیدہ لو گوں بیغی پیغمبروں کے ذریعے لو گوں کو پہنچائے گا۔بہرحال قران پاک کاشان نزول اور اوقات ، وقت کے لحاظ سے مقرر کیا کہ عملٰی طور پرجو کچھ پہنچاناچاہاوہ پہنچا تا رہا ہ کلی سور توں کازیادہ ذکر بعد میں ساتویں باب میں آئے گا۔ کہ ان میں مثالوں کے ذریعہ زیادہ تر تبلیغ تھی فلسفہ اور نظریہ تھااور تکمیل نبوت کا پہلو مد نظرتھا۔مدنی سورتوں کا ذکر بعد کے ابواب میں ہو گا۔

و چی کے لیے مزیدروایات بہرال حضرت جرسیل کے ذریعہ سے اللہ تعالی اپنے حبیب کو پیغام پہنچا تارہا۔اور نبوت کی تکمیل کی طرف عروج جاری تھا۔لیکن کمجی وجی رک جاتی تھی کہ اس کے لئے وقت اور میعاد کے بندھن نہ تھے۔اب اس سلسلہ میں کچے مورضین اور محد ثنین لکھتے ہیں کہ جب کبھی وحی رک جاتی تھی تو حضور پاک گھبراجاتے تھے اور کئی وفعہ خیال ہوا کہ جاکر اپنے آپ کو کسی پہاڑے گرادیں ۔اس عاجز کو یہ طرز بیان بھی اپیل نہیں کرتا۔اوریہ کچھ راویوں کی ذمنی اختراع معلوم ہوتی ہے مکن ہوان کی نیت صحیح ہو کہ اکثر مسلمانوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے۔کہ حضور پاک ایک معصوم کی طرح تھے جن کو نہ کوئی شوق تھی اور نہ ان کو کوئی خواہش تھی ۔ پس جو کچھ حکم ملتا تھا الیما کرتے تھے ۔ یہ رائے سر آنکھوں پر کہ الیمی باتیں مسلمانوں نے اس لئے بھی لکھیں کہ غیروں نے کہا کہ مسلمانوں کا پیغم بڑا Ambitious تھا وغیرہ ۔ لیکن یہ عاجز ایسی بات نہیں تسلیم کرتا کہ حضور پاک گھراجاتے تھے اور پہاڑے گرنے پر تیار ہوجاتے تھے۔ ابن اسحاق کے مطابق وحی آپ کے سینہ مبارک پر بیٹی جاتی تھی۔اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کے بڑے روحانی اثرات ہوں گے تو حضور پاک کی فکرنے فرور معت اختیار کرلی ہو گی اور ممکن ہے اپنے رب سے کوئی سوال کیا ہو کہ اے میرے رب اب کیا ہو گایا میں کیا کروں ؟۔ اور میں تیری راہ پرسب کھے کرنے کو تیار ہوں۔" اور یہ بھی ممکن ہو کہ یہ کہ دیا ہو کہ میں اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو پہاڑ پرسے گرانے کو تیار ہوں ۔ تو اس میں گھراہٹ والی بات نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں پیش کرنے کی سعی ہے ۔ ابن اسحاق نے اس پہلو کو بھی اچھی طرح سے واضح کیا ہے اور وہ لکھتا ہے کہ حضور پاک نے جب کبھی وحی یا ایسی باتوں کے لیے مزید فکر کی تو آپ کو حضرت جبرئیل سامنے نظرآجاتے تھے کہ وہ آسمان دنیا پر براجمان ہوجاتے تھے اور حضور پاک کو پیر گزارش کرتے کہ آپ واقعی اللہ-كى پىغمرېيى بلكه مزيدروايت ب كه حضور پاك جهال يا جس طرف نظرا تھاتے تھے، تو آگے سے حصرت جرئيل نظرآتے -آسمان دنیا یاسات آسمانوں کی وضاحت اس لئے پہلے باب میں کر دی گئ تھی۔ مزید بہاری سٹی ک اوں میں ہے

حصنور پاک کی شان بوت کے ابتدائی دور کے تجربات اور مشاہدات کومورضین نے جس طرح سے بیان کیا ہے اس کے کھ اثرات ایسے ہوئے کہ لوگوں نے حضور پاک کے تصرف کو محدود کر دیا۔ گزارش ہو چکی ہے کہ یہ نبوت کی بسم اللہ تھی۔اور حضور پاک خو د فرماتے ہیں کہ "جو کل والے مقام پر رہا وہ گھائے میں رہا" ۔ یعنی مومن کے لیے بھی معراج ضروری ہے ۔ یہی چیز حضوریاک کے لیے تھی کہ بشریت کی تکمیل کے بعد اب نبوت کی تکمیل Process یا تانا بانا شروع تھا۔اور معراج پر حضور پاک کے تشریف لے جانیکے بعد نبوت کی تکمیل ہو گئی۔اس لئے ہم عاجز جب کبھی حضور پاک کی شان کا ذکر کریں۔تو ان ابتدائی دورکی احادیث مبارکہ یا بیانات کو حرف آخرند سمجھ لیں ۔ حضوریاک کی شان یا مقام سمجھنے کی کوشش کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ساری زندگی کے عالات کو مدنظرر کھ کر انسان ان کے پاؤں کی خاک بن جائے۔ تو تب یہ پہلے مرحلے آسانی سے سمجھے

کن عظیم ہستیوں کو اسلام کی آغوش میں آنے کی جلدی سعادت نصیب ہوئی اس میں حضور پاک سے

رفقاء کی شان ہے ۔اوریہ صاحبان حضور پاک کی شان کو بھی بہتر طور پر تجھتے تھے اور بہتر طور پر بیان کرتے تھے ۔ یہ عاجز اس سلسلہ میں " منرشمار " کے حکر میں مذبرے گا-بہرحال یہ سعادت گھرسے شروع ہوئی ۔اور جناب خدیجہ نے جیسے ہی حضوریاک سے وی اور نبوت کے بارے سناتو آپؑ پرایمان لے آئیں ۔ان کے ساتھ ہی جناب علیٰ جو اس وقت دس بارہ سال کے لڑ کے تھے ۔ اور حضور نیاک کے گھر رہتے تھے ان پر حضور پاک کے جمال کا اثر ہوا اور لڑ کین ہی میں حضور پاک پر ایمان لے آئے۔ تبییرے جناب زیڈین حارث تھے جن کو غلامی سے آزادی مل گئی تھی لیکن وابستگی توڑنے کو تیار نہ تھے ۔اور ماں باپ سے جدائی منظور کر کے بھی نبوت سے پہلے بھی حضور پاک کے قدموں میں رہنا شرف سمجھا تو اب ایمان لاکر وائمی غلامی حاصل کر لی ۔ کیا شان ہے جناب زیڈ کی چوتھے کا ذکر زیادہ ضروری ہے۔ رفیق تھے۔دوست تھے۔لیکن عطابہت کچھ ہو گیا۔ یارغار بنے۔صدیق کہلائے۔اور دائمی رفاقت کو وہ اوج دیا کہ آج قلم اس سلسلہ میں کچھ لکھنے سے عاجزہے ۔ جناب ابو بکر صدیقؓ کی شان کو بیان کرنے کی کس کو

مكه مكرمه كے معاشرتی حالات حضور پاک كى نبوت كے جمال كى يہ جھلك دے كريہ عاج زكم مكرمه اور قريش كے عين اس وقت کے حالات کا اجمالی خاکہ پلیش کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ کہ ہم ساتھ ساتھ چلیں ۔ قریش مکہ ایک قبائلی جمہوریت کے بند صنوں میں بندھے ہوئے تھے جو کافی حد تک یو نانی فلسفہ والی جمہوریت کے متشابہ تھی۔قریش جن قبائل میں بیٹے ہوئے تھے ان کا ذکر آگے آتا ہے اور ہر قبیلہ کو کچھ ذمہ داریاں دی ہوئی تھیں ۔اور ہر قبیلہ کا ایک امیریالیڈر ہو تا تھا۔ بعض قبائل میں ایک سے زیادہ بااثر لوگ ہوتے تھے اور متام کام دارالندوہ جس کا ذکر ہو چکا ہے اس میں بیٹھ کر مشورہ سے حل کئے جاتے تھے ۔ قبائل کی

تفصيل کچه اس طرح تھی۔

ا - خاندان ہا جتم یعنی حضور پاک کاخاندان - جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد حضور پاک کے چھا زہیر، خاندان کے کچھ عرصہ سربراہ رہے ۔ لیکن نبوت کے اعلان سے پہلے وہ فوت ہو گئے ۔ اور اب ایک طرف بیناب ابو طالب کو لیڈر مانا جا تا تھا۔ تو دوسری طرف ، ابولہب این دفلی بجاتا رہتاتھا۔ جناب عباس کے سرد حجاج کو پانی پلاناتھا۔ اور جناب حمزہ اپنے شکار اور سرو تفریح میں مصروف رہتے تھے ۔ جناب ہاشمؒ کے بھائی المطلب حن کی اولاد نے مکمل طور پر اپنے آپ کو بنو ہاشم کا حصہ بنا دیا تھا ان میں المطلب کے پوتے جناب عبیدہ بن حارث کا ذکر ضروری ہے۔جو جلدی آغوش اسلام میں داخل ہو گئے۔

۲۔ خاندان نوقل جنابہ اشم کے تبیرے بھائی نوفل کی اولاد عزیب حجاج کی خبر گیری کرتے تھے اور اس زمانے میں ان كاسردار حارث بن عامرتها-

٣- خا حدان عبد سمس جناب ہاشم کے چوتھے بھائی عبد شمس کی اولادوالے ایک خاندان بھی تھے اور آگے دو حصوں میں بھی بٹ چکی تھے ۔اس خاندان کی تفصیل شجرہ نسب " د " پرہے ۔انہوں نے حضور پاک کی بہت مخالفت کی ۔ایک حصہ بنو امیہ کہلا تا تھا اور ابو سفیان بن حرب ان کالیڈر تھا۔ دوسرا حصہ بنور بیعہ تھا جن کالیڈر ابو سفیان کی بیوی ھندہ کا باپ عتبہ بن ربیعہ تھا جنگ میں اہل قریش کی سپہ سالاری اس خاندان کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔البتہ اس خاندان کے جناب عثمان ؓ بن عفان عتبہ کے بیٹے جناب ابو خدیقہ ، اور سعید بن عاص کے دو بیٹوں جناب خالڈ اور جناب عمر ڈپر نبوت کے جمال کا بہت جلد اثر پڑ گیا۔ام المومنین ام-حبیہؓ بھی اس خاندان سے تھیں۔ بیٹی ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔

مم - خا عدان ابولدار جناب ہاشم کے چھاالولدار کاخاندان ،جو قریش کی علمبرداری کاکام کرتے تھے ۔اسلام کے علمبردار اور شہید احد جناب معصب بن عمیر اسی خاندان سے تھے جو قریش کے علمبردار تھے اور جنگ احد میں مارے گئے

۵ – خا ندان اسمد بتاب ہاشمؒ کے چیاعبدالعزیٰ کے بیٹے اسد کی اولاد کا خاندان ،جو قریش میں باہمی مشورہ کا بندوبست کرتے تھے ۔ ان کا سردار بزید بن ربیعہ تھا۔ ولیے ام المومنین جناب خدیجہ الکبریؒ اور حضور پاک کے بھیچمی کے بیٹے اور عشرہ مبیں شامل جناب زبیر بن عوام بھی اسی خاندان سے تھے۔ (اوپر بیان شدہ پانچوں خاندان قصیٰ کی اولاد سے تھے)

٧- خا عدان زمره قصیٰ کے بڑے بھائی زہرہ (جن کا ذکر ہو چکا ہے) کی اولاد - سرکار دو عالم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنڈ،

جناب عبدالر حمنٌ بن عوف اور جناب سعدٌ بن ابی وقاص اسی خاندان سے تھے ۔یہ دونوں عشرہ میشرہ میں شامل ہیں۔

> - خا فدان سیم قصلی کے دادامرہ کے بیٹے سیم کی اولاد - کچھ مورضین اور کتابت کی غلطی کی وجہ سے اس خاندان اور بنوشمیم میں کا ذکر بائسیویں باب میں ہے کو ایک خاندان بنا دیا - بہر حال بنوسیم قریش میں خون بہا کر فیصلہ کرتے تھے ۔ اور گواس زمانے میں جناب صدیق اکٹر کے والد عثمان (ابو قحافہ ) زندہ تھے ۔ لیکن سرداری جناب ابو بکڑ کے ہاتھ میں جا چکی تھی ۔ عشرہ میں شامل جناب طلح من عبد اللہ بھی ای خاندان سے تھیں ۔ شامل جناب حالیہ ہے اس خاندان سے تھیں ۔

شامل جناب طلح بن عبیداللہ بھی اسی خاندان سے تھے اور ظاہر ہے ام المومنین جناب عائشہ بھی اسی خاندان سے تھیں۔

۸ - خاندان مخزوم قصلی کے دادامرہ کے پوتے مخزوم بن یقیظہ کی اولاد۔اس خاندان کی تفصیل بھی شجرہ ونسب " و " پر موجود ہے ۔اس خاندان کے لوگوں نے حضور پاک کی بہت مخالفت کی ۔ان کا سردار جناب خالڈ کا والد ولید بن مغیرہ تھا۔لیکن ولید کا بھتیجا، عمر و بن بشام (ابو جہل) بھی سردار اور مشہور آدمی تھا کہ سارایو نائی فلسفہ پڑھے ہوئے تھا اور زمانہ جہالت میں " دانائی کا باپ " ماناجا تا تھا۔یہ لوگ بحتگ کے دوران قریش کے رسالہ کی افسری بھی کرتے تھے ۔اور اصطبل و خیمہ کا بند وبست بھی کرتے نے ۔ اور اصطبل و خیمہ کا بند وبست بھی کرتے نے ۔ ویلیت بھی کرتے تھے ۔اور اصطبل و خیمہ کا بند وبست بھی کرتے نے ۔ ویلیت بھی اسی خاندان سے تھے جن پر نبوت کے مخب ہو بالیہ اشرہ واکہ وہ اولین مسلمانوں میں شامل ہو گئے ۔ صلح حدیدیہ کے بعد اس خاندان کے جناب خالڈ اور فتح کمہ کے بعد جناب عکر مشہ بن ابو جہل بھی اسلام لے آئے اور ان کی تلوار نے اسلام کی بڑی خدمت کی ۔

9۔ خافدان عدی قصل کے پرداداکعب کے بیٹے عدی کا خاندان سید لوگ قریش کی سفارت کا کام اور خاندانی جھگڑوں کا فیصلہ کرتے تھے ۔ خاندان میں عمر کے لحاظ سے جناب ڈیڈ بن خطاب بڑے تھے ۔ لین سرداری ان کے چھوٹے اور سوتیلے بھائی جناب عمر فاروق کے پاس تھی ۔ شاید ان کے نخیال بنو مخزوم کے زور کی وجہ سے الیسا تھا ۔ حصرت عمر کے بہنوئی جناب

سعیڈ بن زیڈ بھی اسی خاندان سے تھے جن کو عشرہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے ام المومنین حضرت حفصہ بھی اسی خاندان سے تھیں ۔

ا۔ خاندان سہم قصیٰ کے پردادا کعب کے پڑپوتے سہم بن عمرو بن حصیص کی اولاد۔ یہ لوگ خزانہ کے سردار تھے اور سرداری حارث بن قبیں کے پاس تھی ۔ لیکن فاتح مصر حضرت عمرو کے والد العاص زیادہ بااثر تھے ۔ اس خاندان نے بھی حضور پاک کی بہت مخالفت کی ۔ لیکن خنیس اور عبداللہ جو خذافہ کے بیٹے تھے ان پر جمال نبوت جلدی اثر کر گیا۔ جناب خنیس ، ام المومنین جناب حفصہ کے پہلے خاوند تھے اور جناب عبداللہ کو کسریٰ ایران کو اسلام کی دعوت دینے کا شرف حاصل ہوا۔

اا۔ خاندان جمع قصیٰ کے پرداداکعنب کے پڑپوتے جمع کاخاندان۔ جمع ، سہم کا بھائی تھا۔ اور سہم وجمع کو اکٹھا کر کے ان کو خاندان حصیص بھی کہتے ہیں ۔ یہ بڑا امیر خاندان تھا۔ اور حضور پاک کی بڑی مخالفت کی ۔ اس خاندان کا امیہ بن خلف جنگ بدر میں مارا گیا اور ابی بن خلف جنگ احد میں صفوان بن امیہ نے فتح مکہ تک اسلام کی مخالفت کی اور اس وقت مسلمان ہوا البتہ فقیر منش صحابی جناب عثمان بن مظعون بھی اس خاندان سے تھے۔

۱۱۔ خافدان عامر بن لوئی قصیٰ کے دادالوئی کے بیٹے عامر کاخاندان ۔ یہ لوگ ذرا دور سے جاکر حضور پاک کے خاندان سے ملتے ہیں اور انہوں نے بھی حضور پاک کی بہت مخالفت کی ۔خاص کر سہیل بن عمر وجو صلح حدیبیہ کے وقت قریش کا نمائندہ تھا اور آخر مسلمان بھی ہو گیا۔ لیکن ان کے بیٹے عبداللہ صحابہ بدر ہیں اور ابو جندل بھی صلح حدیبیہ کے وقت اسلام لے آئے جس کا دلور آخر مسلمان بھی ہو گیا۔ لیکن ان کے بیٹے عبداللہ صحابہ بدر ہیں اور ابو جندل بھی صلح حدیبیہ کے وقت اسلام لے آئے جس کا دلج پ ذکر سو طویں باب میں ہے۔ علاوہ ام المومنین جناب سودہ بھی ای خاندان سے تھیں اور حضور پاک کے بھی شی زاو جناب ابوسرہ بھی جو اولین اسلام لانے والوں میں سے ہیں ، اور اس خاندان سے ہیں۔

ساا۔ خاندان الحارث فہر کے بیٹے الحارث کاخاندان سیہ خاندان بہت ہی دور بعنی قریش کے جدامجد فہریر جاکر حضور پاک سے ملتا ہے۔اور اس خاندان کو فاتح شام وفلسطین امین لامت جناب ابو عبیدہ بن جراح پر ہمدیثہ فحررہ گااور اس وجہ سے اس عاجز نے خاندان کے لیے جمال نبوت کی جھلک کے سلسلہ میں ان کے ذکر کو ضروری سجھا۔

(ان تیرہ کے تیرہ) خاندانوں کی نشاندہی شجرہ نسب"الف" پر کر دی گئے ہے۔(اس کتاب میں جن لو گوں کا اکثر ذکر ہوا ، خاص کر صحابہ کرامٌ تو ان کے نام بھی شجرہ میں موجو دہیں ۔ باقی نام بھی اس شجرہ یا باقی شجروں میں تلاش کیے جاسکتے ہیں ۔)

حلیف قبائل اوران سے صحابہ کرام کا ذکر آئے گے۔ یہ اور بیان شدہ قریش قبائل کے علاوہ ہماری کتاب میں چند حلیف قبائل اوران سے صحابہ کرام کا ذکر آئے گے۔ یہ لوگ قریش نہ تھے بعنی فہر کی اولاد سے نہ تھے۔ لین عرب النسل ضرور تھے۔ یا فہر سے اوپر جاکران میں سے کھے کا شجرہ نسب حضور پاک کے ساتھ مل جاتا تھا۔ ان میں سے چند کا ذکر ضروری ہے۔ اور حلیف کا مطلب یہ تھا کہ السے لوگوں کے کسی بڑے نے ایپ آپ کو قریش کمہ کے کسی قبیلہ کے ساتھ السے وابستہ کر دیا کہ وہ ان قبیلوں کے وکھ سکھ کے علاوہ مکمل قبائلی بندھنوں میں بھی اس قبیلہ کے لوگوں والی حیثیت اختیار کر گیا۔ اور یہ سلسلہ ان کی اولادوں کو بھی لاگو تھا

Same to the first of the same and a superior of the superior ale of the top the top the contract of the contract of WERNELD OF BOTH OF THE



بھائی ولیڈ، اور عکر مٹر بھی بعد میں اسلام بھی لے آئے بنو عبداشمس کے جن آدمیوں کے نام کے اوپر × لگا ہوا ہے وہ سب جنگ بدر میں مارے گئے ۔ تو خاندان کی مخالفت کا اندازہ ہو جاتا ہے ۔ لیکن ساتھ ہی حضرت عثمان ، حضرت ابد خذید ، اور حضرت خالڈ اولین اسلام لانے والے ہیں ۔ ابو سفیان ، اور اس کے دو بیٹے پریڈ اور معاویہ فتح کمہ کے بعد اسلام لے آئے ۔

بن مخزوم نے اسلام کی سخت مخالفت کی ۔ جن پروہ جنگ بدر میں مارے گئے ۔ لیکن کل مخزومیوں اور ان کے حلفاء جو مارے گئے ان کی تعداد سترہ بنتی ہے ۔ یعنی بدر میں مرنے والوں کا ایک چو تھائی ۔ قبیر ہونے والوں کی تعداد پندرہ ہے لیکن بیہ سب لوگ ذرا دور سے تھے اور استے مشہور نہ تھے ۔ اس لئے نام نہیں لکھے گئے۔ لیکن بن مخزوم میں جناب ارتم ، اس لئے نام نہیں لکھے گئے۔ لیکن بن مخزوم میں جناب ارتم ، امر ابو سلم ، اور ابو سلم ، اور ابو سلم ، اور اس کا





ا۔ بنو خزیمہ کی ایک شاخ بنو عبد شمس کا حلیف تبلیہ بنا ہوا تھا۔ اس قبلیہ سے حضور پاک کی چھپھی زاد حضرت زینب جن کو امرالہ منین بننے کا شرف حاصل ہوا اور ان کے بھائی جناب عبدالنڈ بن حجش اولین مسلمانوں سے ہیں۔ اس کے علاوہ بدری صحابہ جناب عکاشہ بن محصن ان کے بھائی خذید اور جناب شجاع بن وہب کا تعلق بھی اسی حلیف قبلیہ سے تھا۔ ب ۔ جناب عتبہ بن غروان کا تعلق بھی ایک حلیف قبلیہ سے تھا اور انہوں نے خاندان نوفل (اوپر نمبر شمار ۲) کے ساتھ اتحاد کیا ہوا تھا۔

ج - حضرت عمارٌ بن یاسرٌ کے خاندان نے خاندان محزوم (اوپر نمبر شمار ۸) کے ساتھ اتحاد کیا ہواتھا ۔ آپ کا قبیلیہ یمن سے آیا تھا۔ د - حضرت مقدادٌ بن عمر واور حضرت عبداللہ بن مسعود کے قبیلوں نے خاندان زہرہ (اوپر نمبر شمار ۲) سے اتحاد کیا ہواتھا

یہ تھے وہ خاندان ، سیاسی حالات اور مکہ مکر مہ کے مختلف قبائل کے بندھن جب حضور پاک پروجی جبرئیل نازل ہوئے۔

گزارش ہو چکی ہے کہ سورۃ اقراء کے بعد سورہ ضحیٰ ، اتری جس میں اس دنیا میں بھی خیراور آخرت میں جڑا کے ذکر کے علاوہ متعدواور
اہم آیات ہیں جو اسلامی فلسفہ حیات کا بیان چند الفاظ میں نہایت وسیح اور پر معنی پیرائے میں کر دیتی ہیں ۔ اس کے بعد
حضرت جبرئیل نے حضور پاک کو وضو اور نماز (صلوۃ) کا طریقہ سکھایا۔ کہ مل کر عبادت کسیے کی جائے ۔ روحانی اور بدنی وحدت کا
مظاہرہ کسیے ہو وغیرہ کہ اس وقت تک ایک طرف نبوت کے جمال کے اثرات دوسری طرف جناب صدیق اکٹر کی دعوت یا ان کے
سابھ مشورہ کی وجہ سے چند ہستیاں کارواں حق کا ہمراول بن چکی تھیں ۔ان کا مختصر ذکر ضروری ہے۔
سابھ مشورہ کی وجہ سے چند ہستیاں کارواں حق کا ہمراول بن چکی تھیں ۔ان کا مختصر ذکر ضروری ہے۔

- حضرت عنمان بن عفان ( بنوعبد شمس) جناب عثمان ، حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ وہ سجارت کی عزض سے ملک شام گئے ہوئے تھے۔وہ لوگ معان اور الزرقائے در میان سورہ تھے۔ کہ ایک شخص ( رجل الغیب ) کی منادی نے ہمیں جگا دیا۔وہ کہنا تھا۔" اے سونے والو جلدی ہوا کی طرح علو ۔ کیونکہ محمد کمہ میں آگئے " میہاں آئے تو جناب ابو بکر نے بھی اسی راستے کی نشاندہی کی ۔اب آپ کی خدمت میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں "۔

ا حضرت طلح بن عبد الله (بنوسم) آپ دور سے جناب ابو بکڑے بھتیج بھی تھے۔آپ نے حضور پاک کی خدمت میں عاضر ہو کر عرض کی "کہ وہ وہ دادی برموک میں بھریٰ کے مقام پر تھے کہ ایک راہب مکہ مکر مہ کے کسی آدمی کی کلاش میں تھا۔ تو وہ بختاب طلح کو مل گیا اور ان کو کہا "احمد ظاہر ہوگئے" جناب طلحہ کچھ حمیان ہورہ تھے تو راہب نے کہا کہ "عبداللہ بن عبدالمطلب کے بیٹے "اور پھر اس راہب نے مجھے نصویت کی "کہ ان کا دامن بکر رکھنا۔ ان کی بجرت گاہ مجور کے باغ اور پھر یلی اور شوریا پانی سے بلند زمین کی طرف ہوگی ۔ میں یہاں آیا تو جناب صدیق اکر نے بھی آپ کے دین میں آنے کی دعوت دی۔ تو اب غلامی کے لیے بلند زمین کی طرف ہوگی۔ میں یہاں آیا تو جناب صدیق اکر نے بھی آپ کے دین میں آنے کی دعوت دی۔ تو اب غلامی کے لیے

سا جناب زبیرین عوام (بنواسد) آپ حضور پاک کی پھچی حضرت صفیہ کے بنید ہیں۔ گوعمر صرف سولہ سال تھی۔ ایکن اپنے باقی پھچی زاد جناب عبداللہ بن حجش اور ابو سلمہ مخزوی جسے اولین اسلام لانے والوں پر بھی سبقت لے گئے۔ کہ

حضور پاک کے جمال کے اثران پر بہت جلد ہو گیا۔

م \_ حضرت عبدالرحمن بن عوف (بنوز مره) حضور پاک کے نتھیال سے -آپ پر حضور پاک کے جمال کااثر بہت جلدی ہو گیا اور خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا -آپ کا نام عبد عمر و تھا ۔ یعنی کسی عمر و کا غلام ۔ حضور پاک نے فرما یا کہ رحمٰ کی غلامی اختیار کرنے کے بعد تم اب "عبدالرحمٰن "ہو ۔ اور اس طرح آپ کا نام تبدیل ہو گیا

۵۔ حضرت سعند بن ابی و قاص (بنو زہرہ) حضور پاک کے نضیال ہے آپ دوسری ہتی ہیں جن پر حضور پاک کا جمال جلدی اثر کر گیا۔ آپ حضور پاک کی والدہ حضرت آمنڈ کے جتاب عبدالر جمن ہے بھی زیادہ قربی رشتہ دار ہیں کہ پہلے ہے مشہور ہوا کہ آپ حضور پاک کی والدہ کے بھائیوں کے خاندان ہے ہیں تو کسی نے آپ کو حضور پاک کا ماموں لکھ دیا۔ اور اس زمانے میں بیہ روایت عام ہو گئ تو اللہ کی تلوار کی مصنف جزل اگرم نے تحقیق کر کے اپنی کتاب میں کہہ دیا کہ جتاب سعد کا حضور پاک سے کوئی رشتہ نہ تھا۔ اس جسی اور کئ اور غلط تحقیقوں نے اس عاج کو مجبور کیا کہ وہ بھر پور تحقیق کرے اور یہ شجرہ فلسب کے چارٹ دینے میں یہی مقصد ہے کہ بتام غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ پتنا پی مقام کرے گا کہ آپ کے والد کا نام مالک تھا اور وہ جناب آمنڈ کے چیرے بھائی اور حضور پاک کے ماموں بنتے ہیں اور حباب سعد ماموں زاد بھائی۔ جنب سعد فاتح ایران ہیں اور اسلام یا حق کے لیے پہلا تیر چلانے کا شرف بھی ان ہی کو حاصل ہے۔ اور اس باب میں آگے ایک جوپ میں ان کے ہا تھ سے ایک کافر کی مرمت کا ذکر بھی ہے۔

اسلام لانے کی سعادت (عبیر اگروہ) پہلے اور دوسرے گروہ کی شان بیان ہو چکی ہے اب تبیرے گروہ کا سرسری ذکر ضروری ہے کہ ان صاحبان پر بھی حضور پاک کے جمال کے الیے اثرات ہوئے کہ کھلی دعوت سے پہلے ایمان لے آئے اور پھر قافلہ حق میں بنایاں کام کئے

۱ - الجوعبير بن جراح (بنوطرن ) آپ كانام عامريا امير تها اور باپ كانام عبد الله تهالين كنيت ابو عبيده اور دادا ك نام جراح سيد مشهور بوئ - آپ بي امين الامت كملائي اور عشره و سبره مين شامل بين - آپ بي فاتح شام بين -

۲ - ابو سلمہ بن عبدالالہ ( بنو مخزوم) آپ حضور پاک کے چھپھی زاد بھی ہیں اور ام المومنین ام سلمہ کے پہلے خاوند - ایک جنگ میں زخموں کی وجہ سے مدینیہ منورہ میں وفات پائی -

سرام سلمة بنت ابو اميه - زوجه ابو سلمة اور بعد ميں ام المومنين

۲ - الارقم بن عبد مناف ( بنو مخزوم ) آپ کوید شرف عاصل ہے کہ مکہ مکر مد میں حضور پاک آپ کے گھر میں بنٹھ کر مجلس انگاتے اور دین حق کی تبلیغ فرماتے

۵-عياشٌ بن ابوربيعه بن المغيره - (بنو مخزوم)

الماصمة بنت سلامت رزوجه عياش بن ابوربيعه

> \_ حصرت عثمانٌ بن مظعون ( بنوجمع يا بنو حصيص )

٨ سبتاب قدامةً بن مظعون

و-جناب عبدالله بن فطهون

ارجتاب سائب بن عبمان بن مطعون

جناب عثمان آپ کے دو بھائی اور بدیا تقریباً اکٹھے ایمان لے آئے ۔ جناب عثمان ایک دن حضور پاک کے پاس بیٹے تھے ۔حضور پاک کچھ اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے یا کوئی پیغام مل رہاتھا۔پس جسے حضور پاک کی نظریں واپس آئیں تو نگاہ ساتھ بیٹے حصرت عثمان پر پر گئے۔ پھر کیا تھا جناب عثمان کا دل بنیاوہ حاصل کر گیاجو ایسے ہی لوگوں کی قسمت ہوتی ہے۔ دوسرے دن خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے۔آپ فقیر منش تھے اور دنیا سے تارک ہو نا چاہتے تھے۔ حتیٰ کہ ا پنی بیوی سے بھی کنارہ کش ہو ناچاہتے تھے۔لیکن حضور پاک نے اجازت ند دی۔کہ اسلام دین فطرت ہے اور مسلمان سب کام کریں گے۔آپ پہلے مہاجر ہیں جو حضور پاک کی زندگی ہی میں مدینیہ منورہ میں فوت ہوئے۔ اا - جناب عبيدة بن الحارث - ( بنو ہاشم)آپ دراصل جناب ہاشم کے بھائی المطلب کے پوتے ہیں - جنہوں نے اپنی اولاد کو بنوہاشم میں شیر وشکر کر دیا تھا۔آپ جنگ بدر میں زخموں کا تاب نہ لاکر مدینیہ منورہ پہنچنے سے پہلے راستے میں وفات پاگئے۔ ۱۲ جناب جعفر طبیاڑ بن جناب ابی طالبؓ ۔ حدیثہ میں مسلمانوں کے امیراور جنگ موند کے دوسرے سالار اور شہید

الساجتاب اسماء بن عميس مزوجه جعفر طيار شهيد

۱۲ - جناب سعیڈ بن زیڈ ( بنو عدی ) عشرہ میشرہ میں شامل ہے جناب عمر فاروق کے چچا کے بییٹے کے بییٹے جن کا کافی ذکر ہو چکا

۵ اسبحناب فاطمه بنت خطاب زوجه جناب سعييٌّ ( جناب فاروقٌ كي بهن )

١٩ - جناب اسمالً بنت ابو بكرٌ ( بنوسيم) بعد ميں جناب زبرٌ بن عوام كے ساتھ شادى كى

ارجناب عائشً بنت ابو بكر جو بعد مين ام المومنين بني -

٨ ا جناب عميرٌ بن الي وقاص ( بنوز مره ) جناب سعدٌ بن ابي وقاص ك جماني -

وا با بعد الله بن مسعود ( بنوز مره مے حليف قبيله سے ) اسلام مے عظيم عالم -حضور پاک مے جمال كى جھلك كا بيان

۲۰ جناب حباب بن ارط - ( بنوزمرہ کے حلیف قبلیہ سے )

الا بحتاب مسعودٌ بن القاره (بنوز ہرہ کے حلیف قبیلہ سے جو تیرااندازی میں مشہور تھے) ۲۲ جناب سلیط<sup>رن</sup> بن عمر و (بنو عامر بن لوئی)

٣٧ – جناب خنيينٌ بن خذافه ( بنوسهم ) ام المومنين جناب حفصةٌ بنت عمرٌ <del>کے پہلے</del> خاوند

٢٢-جناب عامر بن ربيعه (بنوسهم كے طليف قبيله سے)

٢٥ - عبدالله بن محبش ( بنو خزيمه سے جو بنو عبد شمس كے حليف تھے ) آپ ام المومنين حضرت زينت كے بھائى اور

حضوریاک کی چھپھی حضرت امیمٹر کے جینے ہیں ۔ جنگ احد میں شہادت پائی

٢٧- ابو احمدٌ بن فحش - جناب عبدالله ي بهائي

٧٤ جناب حاطبٌ بن الحارث - حذاف بن لوئي كي اولاد سے

٢٨ - جناب فاطمة بنت المحاليل - جناب حاطب كي زوجه محترمه

٢٩ - جناب خطابٌ بن الخارث - (خاندانی تفصیل کہیں ہے مل سکی)

١٣٥ جناب الفكية بنت ياسر ببناب خطابٌ كي زوجه محترمه

ا٣ ـ جناب المطلبٌ بن اظهر – جارث بن لوئي كي اولاد سے

١٣١ - جناب رملة بنت عوف - جناب المطلب كي زوجه محترمه

٣٣ - جناب نائم بن عبدالله -اسد بن لوئي كي اولاد ي

٣٣ - جناب اميرٌ بن فهيره - حباب ابو بكر صديقٌ كاآزاد كرده غلام

۳۵ - بعناب خالڈ بن سعید بن العاص ( بنوعبدشمس ) آپ سے خواب کا ذکر ہو چکا ہے ۔ آپ مدینہ منورہ میں حضور پاک کے افسر-مہمانداری کے فرائض انجام دینتے رہے ۔ جناب صدیق کے زمانے میں شام میں ایک لشکر کے سپہ سالار تھے ۔ جناب فاروق کے زمانے میں ملک شام کی ایک جنگ میں شہادت پائی ۔ آپ کے بھائی جناب عمر ڈبھی اسلام لائے ۔

٣٩ - جناب آمدية بنت خلف بن اسد - بعناب خالد كي زوجه محترمه

١٧٨ - بعناب حاطبٌ بن عمرو - عبدشمس بن لوئى كى اولاد سے

۱۳۸ جناب حصنیڈ (مہشم) بن عتب بن ربیعہ (معلوم ہوتا ہے کہ مورضین یا کتابت والا کوئی آدمی بید نام صحح نہ لکھ سکا اور آپ ابو خذید ٹن عتبہ ہیں اور آپ کا تعلق بنو عبد شمس سے ہے اور آپ کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے آگے بھی ذکر آئے گا)
۳۹ جناب واقد بن عبد اللہ آپ غلام تھے ۔ اور حضرت عمر کے والد خطاب نے ان کو خرید اتھا آپ بحیلہ یا ابو خفیف کے نام

سے مشہور تھے بعد میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اپنے والدین کے ناموں سے پکارے جاؤتو تب آپ نے اپنا اور اپنے والد کا نام ظاہر کیا

٠٠ ـ جناب خالاً بن البقيار -آپ بنوعدي كامك حليف قبيليه سے تعلق ركھتے تھے

اسم بحناب عامر

آپ تینوں جناب خالد کے بھائی تھے۔

٢٧ - جناب عقبل

٣٧ -جناب الياس

۳۴ - جناب عمارٌ بن یاسِرؒ آپ کا قبیلہ بنو محزوم کا حلیف قبیلہ تھا اور آپ کے والد جناب یاسِرؒ اور والدہ جناب سمیۃ بھی بعد میں مسلمان ہوگئے اور اتنی تکلیف برداشت کیں کہ جناب سمیۃ اس مار پٹائی سے وفات پا گئیں اور اسلام کی پہلی شہیدہ مانی جاتی ہیں ۔ جناب عمارٌ ، حضرت عمرٌ کے زمانے میں کو فد کے گور نرتھے اور حضرت علیٌ کے ساتھ شامل ہو کر آپ جنگ صفتیں میں شہیدہوئے۔

۲۵ - بعناب صہیب بن سنان -آپ ہی صہیب روئی کے نام سے مشہور ہیں ۔ گوآپ کا تعلق موصل سے تھا۔ لیکن جب بچے تھے تو کوئی اٹھا کرلے گیا اور انا طولیہ میں جا کر بچ دیا آپ کارنگ بھی گورا تھا اور غلامی کی حالت میں مکہ مکر مہ، انا طولیہ سے آئے ۔ تو روی مشہور ہوئے ۔ آپ بعد میں جناب ابو بکڑے قبیلہ سیم کے حلیف بن گئے۔ آپ نے حضور پاک کے حکم پر مد سنہ منورہ ہجرت کی اور حضور پاک کے زمانے میں ہر جنگ میں شریک ہوئے ۔ حضرت عمرا پنی وفات کے بعد نئے خلیعہ کے چناؤتک آپ ہی کو امام مقرر کر گئے اور آپ ہی نے حضرت عمرا کا جنازہ پڑھایا ۔ سبحان اللہ ۔ اللہ کی کچھ عطا ہونے والی تھی تو کہاں سے کہاں تک پھرائے گئے۔

اب تک جو لوگ جمال نبوت کی جھلکیوں سے اپنے دلوں کو منور کر بھکے تھے ان کی تعداد تقریباً چون پچپن ہوسکتی ہے یااس سے کچھ زیادہ ۔ کہ جو لوگ ایمان لائے ان میں سے کچھ کے ماں وباپ یا کنبہ کے کچھ لوگ ضرور اسلام لائے ہوں گے ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمان لانے والوں میں سے اکثر السے لوگ بھی ہیں جو عزیب تھے یا استانے مشہور نہ تھے تو ظاہر ہے کہ ان سب کا مقام بہت او نچا ہے ۔ آئنیے صاف تھا جمال کی جھلک پڑگئ تو دل روشن ہوگے ۔ پھر دل جوڑ بھی دینے گئے

یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی اخوت کی جہانگیری ۔ محبت کی فرادانی (اقبالؒ) اعلانسیہ تنبلیغ تنبلیغ تنبلیغ کی اور اقبالؒ) اعلانسیہ تنبلیغ تنبلیغ تنبلیغ کی اور ان خوش قسمت لوگوں کا ذکر ہو چکا ہے۔جواس سے فیصنیاب ہوئے۔اس دقت تک دین اسلام کے ان پیردکاروں کے

خلاف کوئی خاص ردعمل نہ ہوا۔ کہ مکمل آزادی تھی اور فرد آزاد تھا۔ کوئی کسی کو کچھ کیوں کہتا۔ لیکن اب سورہ الجرمیں کچھ وضاحت کی گئے۔" کہ نہمیں اتارتے ہم فرشتوں کو مگر سابھ حق کے۔اور نہ ہوں گے اس وقت ڈھیل دینے گئے۔اول تو اتارا ہم نے اپنا ذکر ( نظریہ ) اور ہیں ہم واسطے اس کے نگہبان " ظاہر ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ کہ گیا۔اول تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر ہمیں ہدایت کیوں نہیں دے دیتا۔ تویہ اس کا جواب تھا۔ سابھ ہی نظریہ کے اتار نے اور اسکی نظریہ کے اتار نے اور اسکی نظریہ کا اعلان بھی ہو گیا۔ یہ جب وقت آئے گا تو ان کو ڈھیل نہ دی جائے گی۔آگے لیخ نظریہ کے اتار نے اور اسکی حفاظت کا اعلان بھی ہو گیا۔ یہ عاج بہلے ذکر کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کو آہستہ اتار نے میں کچھ مقاصد تھے کہ عمل سابھ ہو وغیرہ۔اب جو یہ کھلی وضاحت آئی تو دین حق کو نہ ماننے والوں کے دل میں کچھ فکر پیدا ہوا کہ سابھ ہی اس سابھ سابھ ہو وغیرہ۔اب بی آشکارا کر اس چیز کو کہ حکم کیا جاتا ہے اور منہ پھیر لے مشرکوں سے "۔اسی دوران سورۃ الجرمیں یہ حکم آیا " ڈراؤلپنے قبیلہ اور نزدیک والوں کو

اولاً وعبداً لمطلب کی وعوت ابن اسخ کے مطابق جب الله تعالیٰ کے یہ واضح احکام مل گئے تو حضور پاک نے اپنے دادا کی اولاد سے تقریباً چالیس افراد کی دعوت کا بندوبست کیا۔ حضور پاک نے جناب علیٰ کو فرمایا کہ بکری کی ایک ٹانگ گوشت لے آئیں ۔اس کو بچوایا ۔ کچھ روئیاں بچوائیں اور دودھ کا ایک پیالہ منگوا لیا ۔ ان تینوں چیوں پر حضور پاک نے اپنا لقمہ ڈال دیا۔اور تنام مہمانوں کو کھانے کے لیے ہم الله کرنے کو کہا۔اب جناب علیٰ کے مطابق کھانا صرف اثنا تھا کہ اس کو ایک دوآدمی کھاجاتے۔لین یہاں سب مہمان کھانے سے سر ہوگئے اور کھانا ولیے کا ولیسا رہا ۔اب حضور پاک کچھ فرمانے ہی گئے تھے کہ ابولہب جو کچھ حمران ہو رہا تھا جلد بول اٹھا۔"اے اولاد عبدالمطلب تم پر جادوہ و گیا ہے۔سہاں سے بھاگ نکو "چنانچہ حضور پاک اپنے خاندان والوں کو دعوت اسلام نہ دے سکے۔

تبصرہ قارئین اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں ۔اس ابو لہب کے باپ کے گھر اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کیا ۔ساری ونیا سیراب ہو گئی۔ابولہب ولیے کا ولیسارہ گیا۔یا ابولہب کے باپ کے گھر سراج المنیر طلوع ہوا جس سے ساری ونیا روشن ہو گئی۔لیکن وہ بے چارہ اندھیرے میں رہا۔ کتنا بدقسمت تھا ابولہب۔کیا یہ عبرت کا مقام نہیں ہے ،لیکن ہم کہاں کے اچھے ہیں۔ہم بھی آج غیروں سے علم حاصل کر رہے ہیں۔اور اپنے سراج منیرسے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔

دوسری وعوت بہرحال حضور پاک نے جلدی دوسری وعوت کا بندوبست کیا ۔اور الیے جلال کا مظاہرہ کیا کہ کسی کو جلد اٹھے نی ہمت نہ ہوئی ۔آپ نے تفصیلی خطبہ دیا۔اور فرمایا" میں تمہارے لئے اس جہاں اور اگلے جہاں کی بھی بہتری لایا ہوں ۔اور جو میری ہمراہی کرے گااس کو دونوں جہاں حاصل ہوجائیں گے "۔حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلے لبیک کہنے کی توفیق عطافر مائی ۔تو حضور پاک نے فرمایا۔" یہ میرا بھائی ہے اس کی

بھی اطاعت کرو" یہ سن کر ابولہب اور اس جسیا ایک آدھ اور ہنس پڑے ۔ بے چارے بدقسمت تھے لیکن باقی لو گوں پر کافی اچھے اثرات پڑے۔

کوہ صفا پر وعوت ابن سعد کے مطابق انہی دنوں میں ایک دن حضور پاک کوہ صفا پر چڑھ گئے۔ اور پکار اٹھے "اے گروہ قریش، اے بنوعبد المطلب! اے بنوعبد مناف! اے بنونہرہ اوغیرہ "(تقریباً سب قبائل کے نام لئے) اور کھر فرمایا۔ "اگر میں تمہیں یہ خبروں کہ ایک لشکر اس پہاڑی جڑمیں ہے تو کیا تم لوگ میری تصدیق کروگے ؟ "لوگوں نے کہا" بی ہاں آپ ہمارے بزدیک امین اور صادق ہیں اور ہمیں آپ کے کذب کا کوئی تجربہ نہیں "آپ نے فرمایا۔" میں ایک عذاب شدید سے تمہیں ڈرائے والا ہوں۔ "آپ نے کھر تنام قبائل کے نام لئے اور فرمایا" اللہ تعالیٰ نے تھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤں اور میں نہ تو دنیا کی تمہاری کسی منفعت پر قادر ہوں اور نہ آخرت کے کسی صدید سوائے اس کے کہ تم لاالہ الااللہ کہو۔ حضور پاک تفصیل میں گئے اور فرمایا" بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ" ۔ "تو آگے سے دنیا کا بدقسمت ترین انسان ابواہب پکاراٹھا" کیا اس لئے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا ؟ " بھر کچھ نازیا الفاظ بھی استعمال کئے تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورة ابی لھب نازل فرمائی ۔ کہ ابواہب کے دونوں ہا تھ تباہ ہو نازیہ الفاظ بھی استعمال کئے تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورة ابی لھب نازل فرمائی ۔ کہ ابواہب کے دونوں ہا تھ تباہ ہو نازیہ الفاظ بھی جاری وساری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورة ابی لھب نازل فرمائی ۔ کہ ابواہب کے دونوں ہا تھ تباہ ہو گئے۔ اور یہ ذکر آج بھی جاری وساری ہے

تنبصرہ حضور پاک کی عام لوگوں کے سامنے اس پہلی تقریر کو اکثر مبصرین نے بڑے پیارے انداز میں پیش کیا۔
عاص کر برگیڈیئر ملک نے انگریزی کے ایک مضمون "لیڈرشپ" میں اس طرز بیان اور بیان کی کشش کو ایک عظیم
مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ لیکن ایک صاحب جو فقر کا کچھ دعوی کرتے ہیں انہوں نے اس بیان کو پیشکوئی بنا دیا۔ کہ
یہ فتح کمہ کے وقت آنے والے لشکر کا وقت سے پہلے اعلان تھا۔ اس عاجز کے خیال میں یہ صرف طرز بیان تھا۔ اور اس کو
صفور پاک کے فتح کمہ کے وقت آنے والے لشکر سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی۔ وہ اہل حق کا لشکر تھا۔ جو سراسر جمال و جلال
کا مظہر تھا۔ جس کی تفصیل انہیویں باب میں موجود ہے کہ اہل حق کا وہ لشکر چاروں سمت سے خوشخبری کے ساتھ
سر جھکائے اللہ تعالیٰ کے گھر میں واخل ہوا۔ اس کو قرلیش کا دشمن لشکر کہنا یاالیمی تشبیہ دینا ٹھکیک نہیں۔ اور ہمیں حضور گاگ کے اللہ این بودے معنی کرنے کا کوئی حق نہیں۔

وعوت عام پرروعمل گزارش ہو چی ہے کہ قبائلی بند صنوں کو چھوڑ کر قریش معاشرہ میں فرد آزاد تھا۔اور عقیدہ کے لحاظ سے جو چاہٹا کر سکتا تھا۔ مکہ مگر مہ میں بھی کچھ اوگ عیسائی ہو گئے تو کسی نے پرداہ نہ کی ، کچھ موحد تھے ۔ کہ صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے ۔ کچھ دین ابراہیم یا دین حنیف کے پیروکار تھے ۔ یا اس دین میں جو غلط راہیں لکل آئی تھیں ان سے بیزار تھے ۔ لیکن السے لوگ فرد تھے یا فرداً فرداً تھے کہ کسی نے پرداہ نہ کی ۔ لیکن مسلمانوں کے دین کو کئی وجوہات کے بیزار تھے ۔ لیکن السے لوگ فرد تھے یا فرداً فرداً تھے کہ کسی نے پرداہ نہ کی ۔ لیکن مسلمانوں کے دین کو کئی وجوہات کے

تعت ناپند کیا گیا۔ بڑی بات یہ تھی کہ مسلمان ایک جماعت تھے تو اس طرح قریش کے طرز معاشرت قبائلی جمہوریت اور فرد آزادی کی جگہ اسلام اللہ تعالیٰ کی آمریت کو جاری وساری کر ناچاہتا تھا تو قریش کو اپنی آزادی فکر اور آزادی عمل کو دھچالگتا نظر آیا۔ دوم ہر قبیلہ کا ایک سردار ہو تا تھا۔ اسلام میں سرداری اللہ تعالیٰ اور رسول کے احکام کے تابع تھی اور سردار وہ بنتا جس کو حضور پاک مقرر کرتے ۔ سوم اسلام نے بت پرستی بدعتوں اور معاشرہ میں غلط روایتوں کو ختم کرنے کا حکم دیا ۔ اس لئے پرانے خیالات کے لوگ یا قبیلہ کا سرداریا متوقع اور مستقبل کے امید وار سردار اسلام کے خلاف ہوگئے ۔ قار نمین اس پہلو کو قبائل کے بیان کے تحت بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ سوائے جناب ابو بکر صدیق کے قبیلہ تیم کے اور بعد میں حضرت عمر کے قبیلہ عدی کے باقی اکثر قبائل کے "بڑے بڑے ہے" یا تو حالت کفر میں مارے گئے یا فتح کمہ کے نزد کیا۔ اسلام لے آئے۔

البته بہت زیادہ مخالفت دو قبائل نے کی جن کا تفصیلی ذکر شجرہ نسب " د " ظاہر کرے گا کہ ایک مخالف قبائل: قبیلہ بنو عبدشمس تھا۔عبدشمس کی اپنے بھائی حضرت ہاشم کے ساتھ رقابت کا ذکر چوتھے باب میں ہو چکا ہے۔یہ رقابت اور سب کچھ جتاب ہاشٹم کی اولاد میں جا تاہواان کے سر داروں کو ضرور نظر آیا۔اس لئے انہوں نے مکہ مکر مہ میں حضور پاک کی خوب مخالفت کی ۔ لیکن عق کے پہلے معر کہ جنگ بدر میں اس قبیلہ کا بڑا نقصان ہوا۔ ربیعہ بن عبد شمس کا خاندان تو تقریباً مٹ ہی گیا۔ باقی فتح مکہ تک مخالفت کرتے رہے۔اور بعض لوگ بعد میں حضرت علیٰ اور امیر معاویۃ کی جنگ یا واقعہ کر بلا کو بھی اسی دشمنی کی طرف منسوب کرتے ہیں ۔لیکن یہ عاجز البیبانہ کہے گا کہ بنوامیہ کے جو لوگ اسلام لے آئے ان کے اسلام پرشک مناسب تو نہیں ۔البتہ حکومت کی چاہت بنوامیہ والوں کو زیادہ تھی۔دوسرا قبیلہ بن مخزوم تھا،جو دراصل پہلے ہی سے قصیٰ کی اولاد کے ساتھ حسد کرتے تھے۔ پھر عبد مناف کے ساتھ حسد کیا۔اور بعد میں جناب ہاشم کے ساتھ عبدشمس اور اس کے ببیٹے امیہ نے جو اختلاف کیاتو بنی مخزوم نے عبدشمس کا ساتھ دیا۔اب جب حضور پاک نے نبوت کا اعلان کیا تو اس قبیلیہ کے عمرو بن ہشام (ابوجہل) نے صاف لفظوں میں کہا کہ " بنوہاشم ہماراحریف قبیلیہ ہے۔ہم بنوہاشم سے کسی پیغمبر پر ایمان نہیں لاسکتے " ۔ بینی دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ ابوجہل سے پو چھتا کہ وہ کس کو پیغمبر بنائے ۔( توبہ اللہ) ۔ بن مخزوم کا اور ان کے حلیف قبائل کا بھی حق کے پہلے معر کہ جنگ بدر میں بے پناہ نقصان ہوا ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ان دو قبائل میں دو سنجیدہ آدمی بھی تھے جن کاآگے بھی ذکر آٹار ہے گا۔وہ بنو مخزوم میں جناب خالاً کے والد ولیدین مغیرہ اور بنو عبد شمس میں عتبہ بن ربیعہ تھے لیکن دونوں کی "سنجیدگی" ان کے ذرا بھر بھی کام یہ آئی ۔ ہاں دونوں کے بیٹوں پر جمال نبوت کی جھلک بڑی اور وہ مسلمان ہو گئے۔

بيت المقدس سے تعلق: مسلمانوں كے خلاف كفاريا قريش مكه كى عداوت كى الك وجه يه بھى تھى كه

مسلمانوں کا مذہب عسیائیوں کی گئی باتوں کے ساتھ ملتا تھااور شروع شروع میں مسلمان نماز بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے۔قریش عام طور پر عسیائیوں کو نالپند کرتے تھے کہ انہی میں سے ایک ابرہدنے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش بھی کی تھی۔انہی دنوں میں اہل ایران (آتش پرست) اور اہل روم (عبیبائی) کے در میان جنگ بھی جاری تھی ۔ایران کو فتوحات حاصل ہور ہی تھیں اور قریش خوشیاں منارہے تھے۔تب ہی اللہ تعالیٰ نے مکی سورۃ روم میں فرما دیا کہ یہ فتوحات وقتی ہیں بعد میں حالات تبدیل ہوجائیں گے۔اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کچھے تسلی بھی دینا چاہتا تھا۔ کہ قریش اپنی طاقت کے محمنڈ اور اہل روم کی ایران کے ہاتھوں شکست کی وجہ سے کچھ تکبر بھی کررہے تھے۔ حضور پاک البتہ مسلمانوں کو تسلی دے رہے تھے کہ ان کو صرف بیا فکر کرنا چاہیے۔ کہ ان کا اپنا مقصد حیات کیا ہے۔ جہاد بالنفس: اسلامی فلسف حیات کی بنیاد جہاد بالنفس پر ہے ۔اور حضور پاک اپن تبلیغ اور تعلیم کے ذریعہ سے ہر فرد کے ذاتی کر دار کو صحیح راستے پر استوار کررہے تھے۔اس چیز کو فوجی زبان میں ذاتی تربیت (Individual Training) کہتے ہیں ۔اور تب ہی ہم کہتے ہیں کہ ونیاوی فوجیں ، مسلمانوں (اللہ کی فوج) کی کچھ نہ کچھ نقل ضرور ہیں ۔الیبی تربیت کے لئے اسلام کے لحاظ سے اول ضرورت ایمان اور عقیدہ کی ہوتی ہے۔اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر سختی سے کار بند رہنے کو اپنا یا جاتا ہے۔اس سلسلہ میں ہمارے آقا حضور پاک الیے اعلیٰ کر دار کا ذاتی منونہ پیش کر کے اپنے غلاموں کے لئے صراط مستقیم کی نشاندی فرمارہے تھے۔حضور پاک کے عظیم رفقان حق والی باتوں پر ذاتی طور پر سختی سے کار بند ہورہے تھے ۔اور پھر تبیری ضرورت کو ساتھ شامل کردیا گیااور وہ عبادات ہیں ۔اول صلوۃ ( نماز) اور ذکر و فکر آئے ۔روزہ پہلے نفل کے طور پر تھا اور بعد میں وہ بھی فرض ہو گیا کہ نماز اور روزہ سے روح اور جسم کو ایک کرے اللہ تعالی کے تابع کیا جاتا ہے۔ زکوۃ اور قربانی یا اسلامی طرز حج اجتماعی ضرور تیں ہیں۔

اجتماعی جہاد: چتا نچہ اسلام دین فطرت کے طور پر ذات سے بڑھ کر جماعت کو اولین حیثیت دیتا ہے ۔ اور مسلمانوں کی تعداد اب پچاس ساتھ کے قریب ہو گئ تھی ۔ تو مسلمانوں نے اپنی بماز کو باجماعت پڑھنا شروع کر دیا ۔ لیکن الیبا وہ کفار کی نظروں سے دور کسی وادی یا گھائی میں کرتے تھے ۔ ایسی ہی ایک گھائی میں جب مسلمان عبادت کررہے تھے تو چند کفار بھی وہاں پہنچ گئے اور مسلمانوں پر آوازے کسنے شروع کر دیئے جس سے جھگڑا ہو گیا ۔ جناب سعد بن ابی وقاص نے ایک مردہ او نے کہ پڑی سے ایک کافر کی کچے زیادہ ہی مرمت کردی کہ اس کاخون بہنا شروع ہو گیا ۔ اور کفار بھاگ گئے ۔ لیکن دشمنی نے اب جورپ کی صورت اختیار کرلی ۔ اور اجتماعی جہاد کی ہیم اللہ ہو گئے ۔ لیکن مسلمان ابھی تیار نہ تھے اور جہاد کا وقت نہ آیا تھا ۔ جہاد کے لئے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ پہلواس عاجز کی تحقیق میں خاص مقام رکھتا ہے ۔ اور اس سلسلہ میں قاریئن بہت کچھ پڑھیں گے سے زبانی جمع تفریق نہیں اور صرف فتوؤں سے کام نہیں چلتا ۔

امر چمز اور جناب عمر آغوش اسلام میں: بہرال گھائی میں ہاتھا پائی گی وجہ سے مسلمانوں اور کفار میں بھھا پائی گی وجہ سے مسلمانوں اور کفار میں بھھاڑا بڑھ گیا اور ابو جہل نے ایک عام مجلس کے دوران حضور پاک کے خلاف بڑے برے الفاظ استعمال کئے ۔ حضور پاک کے نوجوان چچا سید نا امیر جمزہ، حضور پاک کو پہند تو بہت کرتے تھے۔ لیکن اس وقت تک وہ ایک شہزادہ کی طرح رہتے تھے۔ اور اپنے شکار اور پر لطف زندگی کے علاوہ انہیں کوئی دلچی نہ تھی۔ وہ اپنے آپ کو مذہب سے بالاتر سمجھتے تھے۔ لیکن جب ابو جہل کی اس حرکت کا ان کو پتہ چلا تو دنیا ہی شہدیل ہوگی۔ اول ابو جہل کی مرمت کی ۔ اور پر علی الاعلان اسلام کی آغوش میں داخل ہوئے۔ اور ساتھ ہی کفار کو شیبہہ بھی کر دی کہ اب کسی مسلمان کو کچھ کہنے یا ہاتھ لگان آسان نہ تھا۔

حضرت عمر کا معاملہ بڑا دلی ہے ۔ ان کے نتھیال اسلام کے سخت دشمن تھے کہ ان کی والدہ عنتمہ ابو جہل کی بہن تھیں اور ان کے قبیلہ مخزوم کی دشمیٰ کا ذکر ہو چکا ہے ۔ دوسری طرف آپ کی بہن جتاب فاطمہ اور بہنوئی جتاب سعید بن زید گئے اسلام لانے کا پہلے ذکر ہو چکا ہے ۔ لیکن انہوں نے لینے اسلام پر کچے پردہ ضرور رکھا ہوا تھا ۔ جسیبا کہ شجرہ نسب میں وکھایا گیا ہے ۔ جتاب سعید ، حضرت عمر کے خاندان سے بھی تھے اور بھتیج گئے تھے ۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے سلسلہ میں کئی کہا نیاں اس عاجزی نظر سے گزریں ۔ جن میں ایک یہ بھی ہے کہ (نعو ذباللہ) وہ حضور پاک کو قتل کرنے کی نیت سیس کئی کہا نیاں اس عاجزی نظر سے گزریں ۔ جن میں ایک یہ بھی ہے کہ (نعو ذباللہ) وہ حضور پاک کو قتل کرنے کی نیت کے گھر سے نگھ تو راستے میں یہ ہوااور وہ ہوا ۔ راقم اس کہانی کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا ۔ قریش کے رواج کے مطابق کسی کو قتل کر ناا تناآسان یہ تھا۔ ایسی نیت ابو بہل بھی نہ کر سکا۔ اور چند سال بعد جب سب تیار بھی ہوئے تو تجویزالیسی بنائی کہ بات کسی ایک آوئی یا قبیلہ پر نہ آئے ۔ یہ عاجز بحس نتیجہ پر پہنچا وہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے بات چیت کے دوران مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا تو آگ سے کسی نے کہا کہ اپنے گھری خبر لو یعنی تہاری بہن بھی مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویق تواللہ کی کلام من کی لینی اللہ تعالی نے "موقع تقدیر" پیدا کر دیا۔ تو چاروں طبق مسلمان ہو چکی ہے ۔ بہن کے گھر کو افسانے یا "اضائے " نظر آئے ۔

حصنور پاک کا شمان: لیکن حضرت عمر کے اسلام لانے کی اصلی وجہ اور تھی ۔ چند دن چہلے حضور پاک نے اپنے رب کے آگے عرض کی "اے رب!اسلام کو عمر و بن ہشام (ابو جہل) یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے طاقت دے "اگر آپ دونوں کے لئے دعافر ماتے تو دونوں اسلام کی آغوش میں داخل ہوجاتے ۔ یہ قسمت کی بات ہے اور اللہ کی عطا ہے ۔ خطاب کے اونٹوں کو چرانے والا عمر آج فاروق اعظم ہے ۔ یو نانی فلسفہ کا عالم اور دانائی کا باپ (ابوالحکم) آج جہالت کا باپ (ابو- کم اور دانائی کا باپ (ابوالحکم) آج جہالت کا باپ (ابو- جہل) ہے ۔ یہ عاجری اور ڈرنے کا مقام ہے ۔ شیطان اور ابو جہل میں ایک قدر مشترک ہے ۔ دونوں سرداری کے خواہاں تھے اور بڑے متکر تھے ۔ ابو جہل کے بارے روایت ہے کہ جنگ بدر میں مارا گیا تو کہنے لگاسر ذرا نیجے سے کا ان کہ سربڑا

اور کسی سردار کاسر معلوم ہو ۔ایسے متکبرپر حضور پاک کی نگاہ کا ذرا بھی اثر یہ ہوا۔

حصنور پاک کالگاہ: قارین! بات ساری حضور پاک کی نگاہ کی ہے جو سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے ۔ لین یہ نگاہ عاجروں پر اثر کرتی ہے ۔ کہ جتاب عبداللہ بن مسعود عزیب چرواہے تھے ۔ ان کے رپوڑ کے پاس سے حضور پاک اور جتاب صدیق اکر گررے ۔ اور بکری کے دودھ کی فرمائش کی ۔ جتاب عبداللہ نے محفور پاک نے پو چھا کہ کوئی نوجوان بکری (پھی) جس نے ابھی بچہ نہ دیا ہواس کا دودھ وہ استعمال کر سکتے ہیں ؟ جتاب عبداللہ نے عرض کی " بے شک " اور وہ ایک پھی لے آئے ۔ حضور پاک نے کچہ پڑھاتو پھی کے تھن بڑے ہوگئے اور ان سے حسب ضرورت دودھ نکال لیا ۔ خو دبیا، جتاب ابو بکر اور جتاب عبداللہ کو بھی دیا ۔ اس کے بعد پھر کچہ پڑھاتو پھی کے تھن اصلی حالت میں آگئے ۔ جتاب عبداللہ نے یہ سب بحتاب ابو بکر اور جتاب عبداللہ کو بھی دیا ۔ اس کے بعد پھر کچہ پڑھاتو پھی کے تھن اصلی حالت میں آگئے ۔ جتاب عبداللہ نے یہ سب بحتاب ابو بکر اور جتاب عبداللہ کی دیا تتداری سے متاثر ہو چکے تھے ۔ لیں نگاہ کی اور بھی جتاب عبداللہ کا دیا سے متاثر ہو چکے تھے ۔ لیں نگاہ کی اور جناب عبداللہ اس دن سے آپ کے ہوگئے ۔ کہ ساری عمر حضور پاک کی نوکری کی ۔ اور حضرت عمثان کے زمانے تک زندہ رہے ۔ اور حضور پاک کے دیا نے عام کا ہزارواں حصہ علم بھی عاصل کرسے گا ؟ یاور رہے ۔ اور حضور پاک کے دین کے علم کو وہ پھیلاہ ویٹا نصیب ہوا کہ کہ آج آپ اسلام کے ایک عظیم عالم مانے جاتے ہیں ۔ کیا دنیا میں حضور پاک مجزے در کھانے نہ آئے تھے ۔ ایک عملی زندگی میں عمل کر کے لیخ غلاموں کو عمل سکھلانے آئے تھے ۔ اور بیان شدہ صفور پاک مجزے در کھانے نہ آئے تھے ۔ ایک عادی ہونے کا ایک مظام وہ کھا ۔ معراج شریف کے سلسلے میں اس کی مزید وضاحت ہوگی۔

خلاصہ: اس باب کے بعد آٹھویں باب سے حق و باطل کی ٹکر ہونے کی بنیاد بندھ جائے گی۔ تو دونوں ابواب کا اکٹھا خلاصہ پیش کیاجائے گا

سرور جو عق و باطل کی کارزار میں ہے تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے (اقبال)

## ساتواں باب مکی زندگی کی جھلکیاں

گرشتہ سے پیوست: پچھے دوابواب میں حضور پاک کی ملی زندگی کے تقریباً چھیالییں سال کی عمر تک پہنچنے تک کا جائزہ مختصر طور پر پیش ہو چکا ہے۔ اس میں تقریباً چھ سال نبوت کے ہیں اور اس دوران بھی مسلمانوں کی کل تعداد سودو سو کے قریب ہی رہی بلکہ کرسکی ۔ اگلے سات سال یا نبوت کے تقریباً تیرہ سالوں میں مکی زندگی کے دوران مسلمانوں کی تعداد سودو سو کے قریب ہی رہی بلکہ ان سودو سو سے بھی کافی صحابہ کرائم کو صبغہ میں بجرت کر کے جانا پڑا۔ حالانکہ مکی زندگی میں مدنی زندگی کی طرح دین اسلام کو ترجیح کے طور پراولین حیثیت حاصل مذتھی ۔ اور جماعت بندی زیادہ ترعقیدہ کی حفاظت یا عبادات کے لئے تھی ۔ مسلمان معاشرتی طور پرقریش کے کسی فیصلہ میں مخل مذہور ہے تھے۔ بہر حال زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ مکی اور مدنی زندگی کا مواز نہ وقعات کے بیانات سے خود بخود ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ شبھرہ ہو تارہے گا۔

قرآن پاک کی سور تئیں: لین ایک پہلو کو یہاں پر ہی سجھنا ہوگا کہ قرآن پاک کی کونسی سور تئیں مکہ مکر مہ میں نازل ہوئیں اور کونسی مدینہ منورہ میں ۔سورۃ بقرۃ ،سورۃ آل عمران ،سورۃ نسا،سورۃ مائدہ ،سورۃ انفال ،سورۃ توبہ ،سورۃ احزاب ،سورۃ محد ، سورۃ فتح ، اٹھا نسیویں پارہ کی اکثر سورۃ بیں اور بھر آخری پارہ کی سورۃ زلزال ، اور سورۃ نم وفتح ،سی پارہ کی اکثر سورۃ بیں اور فتح انہی سورۃ وی عمران ،احزاب ، محمد اور فتح میں آیا۔لین کسی مکی سورۃ میں اس اسم مبارک کو بیان نہ کیا گیا ۔اور حضور پاک کو اور طرحوں سے مخاطب کیا گیا یا بیان فرمایا۔اور زیادہ مواد بھی مقابلتا ان سورتوں میں ہے۔مدنی سورتوں کے فلمذیا حکمت کو بعد میں بیان کیا جائے گا۔بہاں پہلے کلی سورتوں کو سجھنے کی کچھ ضرورت ہے سورتوں میں ہے۔مدنی سورتوں کو سجھنے کی کچھ ضرورت ہے

کی سور تیں ۔ پند کی سور توں خاص کر سور ۃ اقرا، سورۃ ضحی ، سورۃ انعام ، سورۃ تجراور سورۃ الشعرا کے چند آیات مبار کہ کا ذکر ہو چا ہے ۔ ان سور توں میں علم زیادہ ہے ۔ یعنی فلسفہ حیات کے پہلو کا بیان زیادہ ہے اور جہاد بالنفس کے لئے یہ سور تیں بنیادی پہلو کی نشاند ہی کر تی ہیں ۔ ان میں غلط یا صحح راستوں ، صدود ، حلال وحرام میں فرق اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تفصیل ہے ساتھ ہی مثالیں بھی دی گئی ہیں ۔ اشار ہے بھی ہیں ۔ خطاب بھی ہے ، یاد بھی کرایا گیا اور عبرت وغیرہ بھی ہے ۔ گزارش کی تھی کہ مکر مہ میں نبوت کی ابتدا ہوئی اور اس عاجز کا یہ خیال ہے کہ نبوت کی تکمیل بھی معراج کے وقت مکہ مکر مہ میں ہوگئ ۔ کہ ان آیات اور سور توں کے ذریعہ سے مکہ مکر مہ میں حضور پاک کے مقامات عروج کرتے کرتے معراج کو پہنچ گئے ۔

آیات اور سور توں کے ذریعہ سے مکہ مکر مہ میں حضور پاک کے مقامات عروج کرتے کرتے معراج کو پہنچ گئے ۔

" و جبر نبیل خاد و مو البراق ور کبه و المعراج سفره

یعنی حضرت جبرئیل جو پڑھانے آئے تھے وہ خادم بن گئے۔رفتار بجلی کی طرح تیز ہو گئ کہ زمان و مکان پر حاوی ہوگئے۔اور سفر

معراج پر پہنچ گیا۔ یا معراج ہی سفر کا مقصود تھا۔ ہاں البتہ دین کی تکمیل مدنی زندگی میں سورۃ مائدہ کے الفاظ "اکملت " کے وقت ہوئی ۔ ککی سورتیں مقابلاً چھوٹی ہیں۔ ولیے مکہ مگر مہ میں بہت چھوٹی چھوٹی سورتیں نازل ہوئیں جن میں چند آیات کے ذریعہ سے وہ کچھ بیان کر دیا گیا کہ لوگ پکارا شھے کہ یہ بیش کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تبرک کے طور پر سورۃ اخلاص کا ترجمہ پیش کیاجا تا ہے: ۔
" اللہ ایک ہے ۔ اللہ بے پرواہ ہے ۔ نہ اس نے کسی کو جنا ، نہ اس کو کسی نے جنا اور کوئی اسکا ہمسر نہیں " ۔ اب اس سورۃ کا ایک اور صاحب اس طرح ترجمہ کرتے ہیں " کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے وہ ایک اور اکیلا ہے۔ نہ کسی کا باپ نے کسی کا بیٹیا اور اس جسیا کوئی اور نہیں "۔

اب ہمارے مفسرین نے قرآن پاک کے اپ الفاظوں کی مزید وضاحت کے سلسلہ میں بہت محتیں گیں اور پھر بھی سی جس ختم نہ ہوا۔ کہ افسوس کرتے گئے کہ مضمون تک نہ پہنچ کے یا بیان میں کی رہ گئے۔ قار تمین اور بیان شدہ مورہ کے معانی میں جائیں ۔" اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا خالق ضرور ہے لیکن ماں و باپ چھوٹی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اپ نام وشیے جاتے کہ خالق ہوتے ہوئے بھی وہ تو بوئے بھی وہ تو بے پرواہ ہے اوراس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں ۔ ان چھوٹی مور توں سے مغرب کے گئ وانشور بڑے متاثر ہوئے اور اس صدی کے وسط میں امریکہ کی کو کمبیایو نیور مٹی کا پروفیسر روم المؤوات ما شاڑ ہوا کہ اس نے اسلام پر ایک کتاب متاثر ہوئے اور اس صدی کے وسط میں امریکہ کی کو کمبیایو نیور میں نازہ وہ تھا ہم وہ کیا گیا تھا۔ کہ روم لنڈو لکھتا ہے کہ " ان مور توں کا انداز بیان الیما بیارا ہے کہ اس بیان کا سیدھا قلب سے تعلق بیدا ہوجاتا ہے " ۔ ایک اور مغربی وانشور پروفیسر جیز جو فکسیات کا ماہر ماناجاتا تھا اس کے ساتھ ہمارے علامہ عنائیت اللہ مشربی بیت ایک کی کی مورہ قاطر کی فکسات کا ماہر ماناجاتا تھا اس کے ساتھ ہمارے علامہ عنائیت اللہ مشربی کہ بیت ایک بی کل انداز بیان الیا علم وغیرہ کو گئی آئی ۔ اس کو یہ بات پچاس سال کے مطالعہ کے بعد کچھ جھے آئی ۔ اور ذرائے کا ذکر کہ ہے ہی مین ہماروں میں ختلف رنگ اور اللہ تعالیٰ کا اہل علم وغیرہ کی مسلمانوں کی مدینہ مورتوں سے متاثر تھا۔ لیکن مسلمانوں کی مدنی مسلمانوں کی مدنی مورتوں سے متاثر تھا۔ لیکن مسلمانوں کی مدنی تورتوں سے متاثر تھا۔ لیکن مسلمانوں کی مدنی تورتوں سے متاثر تھا۔ لیکن مسلمانوں کی مدنی تورتوں سے متاثر تھا۔ لیکن مسلمانوں کی مدنی ہمارے لوگ اس کی سازش کو نہ بھی سے۔ اس سیں ایک محمور اسٹھ سے اس میں ایک محمور اسٹھ سے اسٹنگ کہ کہ مدیر اسٹھ کے کہا۔ افسوس کہ ہمارے لوگ اس کی سازش کو نہ بھی سے۔ اس سیں اسلملیک میان شورتوں سے متاثر تھا۔ لیکن معمور اسٹھ سے۔ اس سلملہ مقانی کہ محمور اسٹھ سے۔ اس ساتھ کے معمور اسٹھ سے۔ اس سلملہ میان کی سازش کو نہ بھی میں میں تو توں بے بر طاف اس کے معمور اسٹھ سے۔ اس سلملہ میں کی سازش کو نہ بھی کی سورتوں سے متاثر تھا۔ لیکن کی سے معمور اسٹھ سے۔ اس سلملہ کی سازش کو نہ بھی کی سورتوں سے می شور آئی کی سازش کی کی دو تو سے معمور اسٹھ کے کو سائم کی سازش کی کی سا

ہمارے لئے سبق : پچھے ابواب میں ذکر ہو چکا ہے کہ مکہ مگر مہ میں قریش کا خیال تھا کہ مسلمانوں کا مذہب عیسائیوں سے ملتا جلتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آجکل بھی اہل مغرب کہتے ہیں کہ مکی دور کااسلام عیسائیت کے بہت قریب ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ مکی سورتوں کی تعریف کرتے ہیں۔ انہیں تو مسلمانوں کی مجاہدانہ زندگی ناپند ہے جو مدنی دور میں شروع ہوئی ۔ اس سلسلہ میں ان کی سازش اتنی سخت ہے کہ ہمارے کئی علماء اب صرف "تبلیغ" پر گزارہ کر رہے ہیں کہ اہل مغرب نے نہ صرف جہاد کو ختم کرانے کی کوشش کی ہے بلکہ ایک منظم طریقے ہے ہمیں باور کرارہ ہیں کہ یہ زمانہ مدنی زندگی کی قسم کی زندگی کی اجازت نہیں ویتا۔ علامہ اقبال اس سازش کو سمجھتے تھے اور اپن نظموں میں یہ باور کرایا کہ خو داہل یورپ تو ہتھیاروں کے ڈھیرلگارہے ہیں اور

ہمیں ترک جہاد کی تعلیم دیتے ہیں۔اس عاجز کی تحقیق میں اس لئے یہ پہلوا تم طور پر موجو د ہے کہ ہمیں غیروں سے کچھ نہیں سیکھنا اور ہمارے لئے وہ انھی بات کریں تو یا در ہے کہ یہ انھی بات ادھوری ہو گی اور ان غیروں کے سامنے کوئی مقصد ہو گا کہ ہم اسلام کی روح سے دور رہیں ۔

الله تعالیٰ کی صفات: تو کی سورتوں کے گہرے مطالعہ کے بعد الله تعالیٰ کی صفات کے بارے کچھ نہ کچھ لگنا شروع ہوجاتی ہے۔ اس سلسلہ میں الله تعالیٰ کے ننانوے اسم یا کچھ لوگوں کے حساب سے لاتعداداسم ہمارے بزرگوں نے قرآن پاک کی آیات سے ہی نکالے ہیں ۔اصل میں ہماری دنیادی زبان میں وہ الفاظ بھی موجود نہیں جن کے ذریعہ الله تعالیٰ کی ذات کے بارے کچھ بیان کیاجائے کہ ہم شعور ہی نہیں رکھتے کہ الیہ بات کو سمجھ سکیں ۔آگے روح کاذکر آئے گاتو اس سلسلہ میں بھی الله تعالیٰ نے ہم پرواضح کر دیا کہ اس کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ۔لیکن مماشہ یہ تھا کہ لوگوں نے تو بتوں کو خدا بنادیا تھا۔ جن کو اپنے ہم پرواضح کر دیا کہ اس کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ۔لیکن مماشہ یہ تھا کہ لوگوں نے تو بتوں کو خدا بنادیا تھا۔ جن کو اپنے ہم پر قص سے بناتے اور پر انہی کے آگے سجدے کر کے دعائیں مانگتے سجنانچہ خوش قسمت لوگوں کی قسمت کھل گئ اور انہوں نے اللہ کے حبیب کی صدا پر لبیک کہا۔اور پھر مقامات میں عروج ہوا کہ وہ "سمعنا" و"اطعنا" بن گئے ۔لیتی سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم اللہ کے حبیب کی صدا پر لبیک کہا۔اور پھر مقامات میں عروج ہوا کہ وہ "سمعنا" و"اطعنا" بن گئے ۔لیتی سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے ۔یہی مسلمان کی شان ہے ۔نہ کہ لبناوت جس کو آجکل ہم نے اپنا یا ہوا ہے ۔یا ماور پر آزادی ۔

عاشقوں کی اوا: بتنانچہ جو صاحبان حضور پاک پرجلدا یمان لائے۔ان کے حشق کی یہ حالت تھی کہ وہ دن بدن ترقی پر تھا۔
اور وہ سب کچھ حضور پاک کے نام پرے قربان کر ناچاہتے تھے ہتد کا ذکر طروری ہے۔اول بلال عبش آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ لیکن حضور پاک محمد مصطفے کے جمال کی بھلک ہے ان کی غلامی اختیار کر لی۔ان کے دنیاوی مالک امیہ نے ہر قسم کی ایڈا دی کہ وہ اسلام سے منحرف بہوں ۔لیکن بے چارہ امیہ عاشقوں کے مقامات سے بے خبر تھا۔ایک اور عاشق صدیق اگر آگے برقے اور فرمایا "اے امیہ! منہ ما گئی دولت لے لو اور بلال کو میرے حوالے کر وہ "اور امیہ ہے جتاب بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اور جگہوں پرعاشقوں میں رقابت ہوتی ہے ۔مہاں عاشقوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ڈویا جاتا ہے۔ اور آن بھی بلال مؤذن کے نام پر نام رکھنالیت تعلق کو اجاگر کرنے کی ایک کو شش ہوتی ہے۔ حضرت عمار کے والد جتاب یاس بی بین میں مرحمہ آئے اور ایو خذید مخزومی نے ای کنیز سمعیہ کے ساتھ ان کی شادی کر دی۔ تینوں پر حضور پاک کے جمال کے نور کا اکٹھا اثر ہوا۔اور اسلام لے آئے۔ابو جہل نے وہ ایز ائیں دیں کہ جتاب سمعیہ کو تو شہید ہی کر دیا۔اور جتاب یاس بھی ایز کو ایک ایک کو شور کر دیا۔ وار جتاب یاس بھی ایز کو این نور کر دیا۔ وار جتاب یاس بھی دینوں کر دیا۔ اور جتاب یاس بھی کہ دین کر دیا۔ اور جتاب یاس بھی میں آگر بھی دینوں کو داغ دیا گیا۔لیک آپ کے عشق میں کوئی کی نے آئی۔انہی حالات سے جتاب صہیب کہ داخ ہی داغ ہی خور کر دیا۔اور کی مقالات سے جتاب صبیب دائی ہد صناب دہرہ ، حتاب سندیں اکر نے جتاب صارح کی تکالیف جتاب سندیں اکر نے جتاب صارح کی تکالیف جتاب ساتھ ایک ہی داغ ہی جتاب عام ، اور چند کنیوں جتاب سبینی بعد میں درخ میں داغ ہی داغ ہی خور خور یدیا۔اور کی آزاد کر دیا۔خان ہی میاب سبینی بعار ، اور چند کنیوں تعمال کو میاب سبینی بعار اور میتاب سندیں انہ ہی حتاب سبینی بعتاب سبینی بعتاب سبینی بعار ، حتاب سندیں بعار ، اور چند کنیوں بعد میں کو دو کو دیا گیا۔ کو دو خور میر میدیا۔اور کی آزاد کر دیا۔خان کی بھن کی داغ دیا گیا۔

انتے زیادہ تھے کہ جناب عثمانؑ بن عفان اور جناب زبیر بن عوام کو ان کے اپنے چچا باندھ کر مارتے تھے اور ان کو یہ مار سہنا پڑتی تھی۔

حدیث کی طرف ہیجرت: ان حالات کی وجہ سے اور حضور پاک کی اجازت سے حصزت عثمان ، ان کی زوجہ محترمہ اور دختر۔
رسول محضرت رقیتے ، جناب ابو خذیق بن عتبہ اور ان کی زوجہ حضرت سہلٹر بن سہیل ، حضرت ابو سلمٹہ محزومی اور ان کی زوجہ حضرت اسلمٹہ ، حضرت زیبٹر بن عوام ، حضرت مصعب بن عمیر ، حضرت عبدالر حمن بن عوف ، حضرت عثمان بن مظعون ، حضرت عامر بن ربیعہ ، اور حضرت ابو سبرہ بن ابی رحم کو صبغہ میں ہجرت کر نا پڑی ۔ ان سب ہستیوں میں سے اکثر کے نام شجرہ نسب "الف" میں موجو دہیں ۔ اور چھلے باب میں ان کے اسلام لانے کا ذکر ہو چکا ہے ۔ اور بید واقعہ نبوت کے پانچویں سال کا ہے۔

ولید بن مغیرہ: قریش نے حضور پاک کے رفقا کو اس طرح بجرت پر مجبور کرنے کے بعد ولید بن مغیرہ کی سرواری میں حضور پاک کے خلاف ایک متحدہ محاذ تشکیل دیا ۔ ج کاموسم آنے والا تھا۔ اور قریش کو معلوم تھا کہ حضور پاک ج پر آنے والے عرب قبائل کو اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ تویہ متحدہ محاذ قریش میں وحدت فکر اور وحدت عمل پیدا کرنے کے لئے بنایا گیا۔ کہ سب قریش کی سوچ ایک جیسی ہو۔ اور عمل ایک جیسا ہو کہ مکہ مکر مہ میں آنے والے قبائل کے سلمنے سب لوگ حضور پاک کے بارے ایک قدم کے خیال کا اظہار کریں ۔ کہ ان لوگوں پر حضور پاک کا کوئی اثر نہ پڑے اور اگر پڑے تو اس کو زائل کسے کیا جائے ۔ اس لئے ایک مخلس مشاورت طلب کی گئی کہ حضور پاک کا بارے ایک رائے قائم کریں ۔ ولید جو جتاب خالا کا باپ تھا کہنے لگا "کہ تم این رائے دو کہ یہ شخص ( یعنی حضور پاک ) کیا ہے ۔ پھر میں این رائے دوں گا ":۔

قريش: "يه كامن ب"-

ولید: "بخداالیی بات نہیں ہے۔اس (بعنی حضور پاک) میں نہ کاہنوں والی جھجک ہے اور نہ کاہنوں کی طرح بھول بھلیوں والی باتیں کرتا ہے جن کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں "۔

قریش: "تو کھریہ (یعنی حضور پاک) شاع ہوسکتاہے"۔

ولید: "الیبی بھی کوئی بات نہیں ۔ہم شاعری کی اونچ نیج جانتے ہیں ۔یہ صاحب شاعری کی طرف بھی مائل نہیں "۔ قریش: " تو پھریہ جادوگر یا شعبدہ باز ہے "۔

ولید: "الیها بھی نہیں ہے۔ہم نے شعبدہ بازاور جادوگر دیکھے ہیں۔وہ کئ گا نٹھیں اور کنجیاں اٹھائے بھررہے ہوتے ہیں "۔ قریش: "تو بھریہ صاحب کیاہیں "؟۔

ولید: ہاں اجادویا سحروالی بات کا معاملہ کچھ زیادہ نزدیک ہے۔ کہ یہ شخص الیسا پیغام لایا ہے کہ باپ کو ببیٹے سے ، بھائی کو بھائی سے اور میاں کو بیوی سے الگ کر دیتا ہے۔ اس کی کلام میں لبھاؤ ہے۔ یعنی کشش ہے اور وہ مجبور کے درخت سے تناکی طرح قائم وائم ہے۔ اور میاں کی شہنیوں پر پھل ہو تا ہے "۔ ہے۔ اور اس کی شہنیوں پر پھل ہو تا ہے "۔

اس کے بعد ولید نے قریش کو مشورہ ویا "کہ تم سب اپنی باتوں میں لبھاؤ پیدا کرواور طرز بیان سے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کو شش کرو" کہ اس شخص (بیعن حضور پاک) سے بچو کہ خاندانوں کے خاندانوں کو ایک دوسرے سے الگ کر رہا ہے "شبصرہ: اب ولید کی بات میں کچھ حقیقت بھی تھی ۔وہ بے چارہ غیر مرئی طاقت والی بات تک نہ گئی سکا اور بے شک اللہ تعالیٰ می عظیم غیر مرئی طاقت ہے اور حضور پاک پروہی اثر تھا۔لین ولید یہ ضرور بھانپ گیا کہ کلام کھور کے درخت کی طرح قائم و دائم ہے ۔اور شہنیوں پر پھل پھول بھی ہیں ۔اور جس کا دل آپ کے جمال کے نور سے منور ہو گیا اس کو ماں و باپ ، بہن و بھائی بھول کے اور وہ آپ کا ہو گیا۔ولید کی بدقسمتی کہ حقیقت کو سبھے جانے کے بعد وہ اس کو غلط معنی پہنارہا تھا۔شاید حسد یا تکبر کی وجہ سے الیسا ہو۔تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ مدثر میں یہ ارشاد فرما یا:۔

" چھوڑ بھے کو اور اس شخص کو کہ پیدا کیا ہے میں نے اکیلا۔اور کیا واسطے اس کے مال پھیلا ہوا، اور بینے حاض ہونے والے۔اور پھایا
میں نے واسطے اس کے پھونا۔ پھر طبع رکھتا ہے کہ زیادہ دوں میں۔ہرگز نہیں! تحقیق وہ ہے واسطے نعمتوں ہماری کے عناد کرنے
والا۔ شتاب چرہھاؤں گا اسکو صعود پر۔ تحقیق اس نے فکر کی اور اندازہ کیا۔پس مارا جائیو! کیونکر اندازہ کیا۔ پھر مارا جائیو۔ کیونکر
اندازہ کیا۔ پھر دیکھ لیا پھر تیوری چرہھائی اور منہ تھتھایا۔ پھر پٹے پھری اور تکر کیا۔اس نے کہا، نہیں! یہ مگر جادویا سحر۔نقل کیا
جاتا ہے۔ نہیں۔مگر بات آدمی کی۔شتاب داخل کروں گااس کو دوزخ میں۔اور کیا جانے تو کیا ہے دوزخ ؟"

اب یہ آیات مبار کہ واقعاتی ہیں کہ جو کچھ ہوااس کا بیان ہے اوراللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں فیصلہ بھی سنا دیا ۔ اوراس سورۃ میں آگے دوزخ کا پورا بیان ہے ۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے چند الفاظ میں ولید کی سوچ ، طمع و لا کچ اور تکبر کی تصویر کھینچ دی کہ بے چارے کو قناعت بھی نہ تھی ۔ مال ودولت ، اولاد ، قریش میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے بعد ۔ یا مزید کا الیسالا کچ پڑا کہ اس کی فکر غلط رنگ اختیار کر گئی ۔ پس ڈرنے والی بات ہے اور عاجزی کی ضرورت ہے کہ ولید جسیا بہادر ، مد براور اور وانائی کا کچھ حصہ رکھنے والا ، صراط مستقیم کو نہ بھانپ سکااور اس کا ول حضور پاک کے جمال کے نور سے منور نہ ہو سکا۔ تعیرے باب کا اختیام ، تعلیٰ اور گو بروالے گبریلاکی کہائی سے کیا تھا۔ یا درہے کہ باطل اور شرکی باتیں گو برکی طرح ہیں ۔ جب تک گناہوں کی اس گھودی سے چھٹکاراحاصل نہیں کیا جاتا ، تو اسلام کے معطر باغ سے خو شبونہ آسکے گی۔

جناب ابو طالب کاروعمل: قریش کے اس فکری محاذاور ولید کی رہمنائی میں بڑی شرارت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس پر لعنت بھیج دی۔ جناب ابو طالب بھی ولید کی شرارت کو سجھ گئے۔ کہ ولید کے "فلسفہ " سے متاثر ہو کر کوئی سر پھرایا کوئی شیطان قسم کا آدمی حضور پاک کوئی قبیلہ قریش کی ان باتوں میں آگر شیطان قسم کا آدمی حضور پاک کوئی قبیلہ قریش کی ان باتوں میں آگر حضور پاک پر حملہ بھی کرسکتا ہے۔ چناب ابو طالب نے تقریباً سو شعروں کی ایک نظم کہہ دی ، جو بنو ہاشم کے بچ کی زبان پر آگئ ۔ جس سے سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضور پاک اکیلے نہیں۔ اور بنو ہاشم ، حضور پاک پر قربان ہوجائیں گے۔ یہ ساری نظم اوب میں بھی ایک شاہ کار کی حیثیت رکھتی ہے اور اس سے بڑے اچھے نتائج حاصل ہوئے۔ لیکن موجو دہ زمانے کی ہماری ساری نظم اوب میں بھی ایک شاہ کار کی حیثیت رکھتی ہے اور اس سے بڑے اچھے نتائج حاصل ہوئے۔ لیکن موجو دہ زمانے کی ہماری

ٹا پخوں کو اٹھا کر دیکھ لیں ۔ نظم سے شعر تو دور کی بات ہے۔اس ردعمل کا ذکر بھی کسی تاریخ میں نہیں ملتا بے جنا نظم سے چند شعروں کا اختصار پیش ہے کہ قار مین جناب ابو طالبؓ کے "ردعمل " کے فلسفہ کے روح تک پہنچ جائیں: ۔

"افسوس کہ لوگوں کے دلوں سے ہماری محبت ختم ہور ہی ہے۔اور وہ خون کے رشتے بھولتے جاتے ہیں۔ہمارے دشمنوں کی باتوں میں آکر ہمارے اوپر تیوری چرمھارہے ہیں اور انگلیاں کاٹ رہے ہیں تو پھر کھیے بھی کوئی پرواہ نہیں۔ چمکتی تلوار میرے ہاتھوں میں ہے اور میرے خاندان کے لوگ بھی میرے ساتھ ہیں۔اور ہم بھی اپنی جانوں کی قسم اٹھا بھیے ہیں۔"

آگے نظم میں جناب ابوطال بہتام مترک چیزوں یا مشہور چیزوں کی قسم ادبی انداز میں اٹھاتے ہیں۔ مثلاً خانہ کعبہ کی قسم یا مجر اسود کی قسم (اور ساتھ ہی ان کے صفات کا بھی ذکر کرتے ہیں) اس کے بعد دنیا جہاں کی سچائی اور عظمت والی تقریباً چالیس چیزوں کا نام لے کر کہتے ہیں " ۔آگاہ رہو کہ کہ تم لوگ مجمد کا بال بھی بیکا نہیں کرسکتے ۔ ہاں البتہ الیبا ہماری لاشوں پر ہوسکے گا۔ وغیرہ ۔ اور ہم عور تیں اور بچ بھی قربان کردیں گے "اس کے بعد بنوہاشم کو چھوڑ کر بنو عبد مناف کے باتی خاندان والوں اور ان کے سرواروں سے مخاطب ہوتے ہیں: ۔ " اے ابو سفیان تونے بھی ہم سے منہ پھیرا۔ اور اے عتبہ بن ربیعہ تم پر افسوس ہے کہ تم ہمارے و شمنوں کی باتیں سنتے ہو " اس کے بعد قصلٰ کی ساری اولا داور حلیف قبائل کو شرم دلاتے ہیں: ۔ " کہ آج بنو محزوم اور بنو سہم ہماری مخالفت پر تل گئے ہیں تو تم لوگوں کو خاندانی پاس بھی نہ رہا۔ لیکن فکر مت کروہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے لین بنو سہم ہماری مخالفت پر تل گئے ہیں تو تم لوگوں کو خاندانی پاس بھی نہ رہا۔ لیکن فکر مت کروہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے لین الفاظ کو عملی جامہ پہنائیں گے "

اس عاجز نے نظم کا نچوڑا بن اسحاق کی تاریخ سے نکالا ہے۔ لیکن جو لطف اس نظم کو عربی زبان میں پڑھنے سے آتا ہے یاجو رقت اس نظم کے الفاظ طاری کرتے ہیں ۔ ان سے جتاب ابو طالبؓ کی شان کو اور وسعت مل جاتی ہے۔ یہ نظم بنوہاشم کے بچہ بچہ کی زبان پر تھی ۔ "ہم قربان ہو جائیں گے ۔ ہم محمد کا بال بیکا نہ ہونے دیں گے "اور پھر اس نظم کے السے ہی اثرات ہوئے ۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ مجرکی چند آیات مبار کہ سے غلط عمل والوں کو تتبیہ کردی اور حضور پاک کو تسلی دی ۔ الفاظ یہ ہیں ۔ "پی قسم ہے رب تیرے کی! (سجان اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دینے کے لئے اپنے نام کی قسم لیتا ہے) البتہ ہم سوال کریں گے ان سب سے ۔ اس چیز سے کہ تھے عمل کرتے ۔ پس آشکاراکر اس چیز کو کہ حکم کیاجا تا ہے تو ۔ اور منہ پھیر لے مشرکوں سے ۔ "چھیق ہم نے کفایت کیا ہے ، جھے کو مخصل کرتے ۔ پس آشکاراکر اس چیز کو کہ حکم کیاجا تا ہے تو ۔ اور منہ پھیر لے مشرکوں سے ۔ "حقیق ہم نے کفایت کیا ہے ، جھے کو مخصل کرنے والوں سے وہ جو مقرر کرتے ہیں ، ساتھ اللہ کے معبود اور پس البتہ جانیں گے ۔ اور ہاں! شخصی جان ہے بین ہم یہ کہ تیا ہیں ہم یہ کہ تنگ ہو جاتا ہے سینہ تیرا ۔ ساتھ اس چیز کے کہ کہتے ہیں ۔ پس پاکی بیان کر ساتھ تعریف رب اپنے کی یہاں تک کہ آوے تم کوموت "۔ گورہ ہو تھوں کرنے والوں سے اور عباوت کر پروردگار اپنے کی یہاں تک کہ آوے تم کوموت "۔

ذكوان ابن قيس: قريش كے متحدہ محاذى فكر زيادہ كامياب ندہوئى - كه قران پاك كى آيات اور جناب ابو طالب كى رجزيد-نظم نے كسى قبيله كو حضور پاك كے خلاف كچھ كرنے كى ہمت ند دى بلكه مدسنيد منورہ (يثرب) كے جناب ذكوان ابن قيس نے كه مكر مه ميں آكر يہ نظم كهه دى - "اے قريش آپس ميں مت لا و لا ائى تباہى لاتى ہے - ہم اوس اور خزرج كے قبيلے اس اميد ميں بیٹھے ہیں ، کہ دین حنیف ، قریش سے کوئی شروع کرے گا۔اور تم اللہ والے ہو جاؤگے " ۔ یعنی انصار مدینہ نے اپنی " انتظار " کا اعلان اظہار کر دیا " بلکہ انہی ہی دنوں میں بنوامیہ کے ایک حلیف قبیلہ سے بتناب حکیمٌ بن امیہ بن حارث نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔اور ایک خوبصورت نظم کے ذریعہ سے باور کرایا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا مطیع ہو گیا ہے۔

عتب بن ربیع کی کوشش معمولی آدمی نہ تھے۔ ان کے اثرات تھے اور قریش حیران تھے کہ ان کی ملی جلی کوشش بھی کچھ حاصل نہ کر رہی تھی تو انہوں نے ایک اور تجویز سوتی کہ عتب بن ربیعہ جس کی سنجیدگی کا ذکر ہو چکا ہے اس کے ذریعہ سے حضور پاک کو دین اسلام کی تبلیغ سے رو کس سجنانچہ عتب نے ایک دن موقعہ انکالا کہ حضور پاک جب خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے تھے تو عتبہ بھی آہستہ سے حضور پاک کے پاس جا کر بیٹھ گیااور کہنے لگا۔" اے میرے بھائی کے بیٹے! آپ ہم میں عبادت کر رہے تھی ساور شرافت خاندانی میں بہت بلند ہیں ۔اب جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے خاندان اور قوم میں تفرقہ پڑچکا ہے ۔اور آپ ہماری روایات کو ختم کر رہے ہیں ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں ۔ بلکہ ہمارے آ باؤاجداد کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ گراہ تھے۔اب میرے پاس ایک مشورہ ہے بہتر ہے آپ سن لیں "

حضور پاک نے فرمایا - ہاں! بات کیجے عتبہ کہنے لگا۔" اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے تو ہم اپنی تمام دولت اکھی کر کے آپ کے پاس لاتے ہیں ۔ اگر عرت چاہتے ہو تو آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں اور کوئی کام آپ کے مشورہ بغیرینہ کریں گے ۔ اگر حکومت چاہتے ہو تو آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں ۔ اگر خوبصورت بیوی چاہتے ہو تو نام لیں ۔ ہم اس کو آپ کے نکاح میں دیں گے ۔ اور یہ غیر مرئی روح یا جن جو آپ کے پاس آتا ہے اور آپ پر اثر کرتا ہے ہم اس کا بھی علاج کرانے کو تیار ہیں ۔ اور اس کے لئے ماہر طیب یا حکیم کو بلالائیں گے "۔

حضور پاک نے فرمایا۔" اب میری بات بھی سئیں "" بسم اللہ الرحم اتاری ہوئی ہے بخشے والے مہر بان کی طرف سے کتاب ہے کہ جدا کی گئیں ہیں اس کی آیات ( بینی ایک کتاب ہے جس کی آیات صاف صاف بیان کی گئیں ہیں) قران پاک عربی سیں ہے واسطے اس قوم کے کہ جانتے ہیں خوشخبری دینے والی اور ڈرانے والی کتاب ) حضور پاک اس طرح پوری سورة حم سجدہ کے چار رکوع پڑھ گئے اور جب پانچویں رکوع کی ان آیات پر پہنچ " تسبیح کرتے ہیں واسطے اللہ تعالے کے رات اور دن اور نہیں تھکتے ۔ تو حضور پاک سجدے میں طلے گئے ۔ (قارئین کو معلوم ہوگا کہ آج بھی ہم جب قرآن پاک کی ان آیات پر پہنچتے ہیں تو سجدے میں طبح جاتے ہیں) بہر حال سجدہ سے سراٹھا کر حضور پاک نے فرمایا۔" اے اباولید (عشبہ کی کنیت) تم نے جو کچھ سننا تھا، سجدے میں طبح جاتے ہیں) بہر حال سجدہ سے سراٹھا کر حضور پاک نے فرمایا۔" اے اباولید (عشبہ کی کنیت) تم نے جو کچھ سننا تھا، سن لیا ۔ آگے تنہاری قسمت " یعنی حضور پاک نے عشبہ کے متام سوالوں کے جوابات ۔ سورہ رحم سجدہ کی یہ آیات پڑھ کر دے سن

عتبہ قریش کے پاس والیں حلا گیااور کہا" کہ جو کچھ اس نے سنا ہے۔الیسااس نے کبھی نہیں سنانے یہ شاعری ہے۔ نہ کبت ب نہ شلوک ۔اور میری بات سنواس شخص ( یعنی حضور پاک ) کو باقی عربوں پر چھوڑ دو۔اگر وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں تو تہمارا مقصد حل ہوجاتا ہے اور اگریہ ان پر حاوی ہوجاتا ہے تو جمہار افائدہ ہے۔ کہ اس کی طاقت جمہاری طاقت ہے۔ اس کی حکومت سے حمہان فائدہ ہو گا۔ کہ یہ جمہار آومی ہے "قریش نے آگے سے کہا۔"اے عتبہ! تم پر بھی اس ( بینی حضور پاک) کی زبان کے جادو کا اثر ہو گا۔"

تنہ ہے 0 سورۃ رحم سجدہ کی تمام متعلقہ آیات مبارکہ لکھنے میں بھی بڑا اطف ہے اور خیران کی تفسیر کو لکھنا تو اس عاجز کے ہی سے باہر ہے کہ قران پاک کی آیات کو معنی میں بند نہیں کیاجا سکتا ۔ گزارش کی گئی تھی کہ مکی سورتوں میں زیادہ تر فلسفہ حیات یا نظریہ سے بہلوؤں کو اجا کر کیا گیا ہے بہتا نچہ ان آیات میں بھی مختقر طور پراللہ تعالیٰ نے قربایا کہ کفار بد قسمت ہیں کہ ان کو ولوں پر اور کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں ۔ اور ان کو بتا دو کہ میں بھی تہماری طرح کا ایک بشرہوں اور اللہ واحد میرا معبوو ہے ۔ آگ پھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شخت ہدایات ہیں ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس زمین اور آسمانوں کی شخلین کی بات کر تا ہے ۔ جو پہلو ہم پہلے باب میں بیان کہ آگی ہے تو اس سورۃ ہے فاص کر استفادہ کیا گیا تھا اور قار نہین نے پہلے باب میں اسلامی فلسفہ حیات کا اختصار پڑھ لیا تو اس کتاب میں ہم سابھ چلیں گے ۔ دوسری بات عشبہ کے اور قار نہین نے پہلے باب میں باب میں ذکر آئے گا کہ اس نے بتنگ بدر کے وقت بھی قریش کو بہی مشورہ دیا ، جو باب دیا سابی ناہل کی بات کر تا ہو تا کہ ہو جاتا ۔ لیکن فائدہ فی کا کہ اس نے بتنگ بدر کے وقت بھی قریش کو بہی مشورہ دیا ، جو باب دیا ۔ لیکن اہل می برح تی ہو کہ کہ اس نے بتنگ بدر کے وقت بھی قریش کو بہی مشورہ دیا ۔ لیکن فائدہ فی کا کہ اس نے بتنگ بدر کے وقت بھی قریش کو بہی مشورہ دیا تھا یا۔ لیکن فائدہ فی کا کہ اس نے بیت بہلو کھنے ہے تعلق رکھنا ہے کہ اصل بات حق کی پیروی ہے ۔ نہ کہ یہ سورچ کر کہ میا بط گا ۔ بہتا نچ بید عشبہ بحل سے اس کے ایک بید جتاب ابو حذید گا دل اسلام کے نور سے بہت پہلے سے محمل کے نام پر کنیت تھی دہ بحتاب ابو حذید گا دل اسلام کے نور سے بہت پہلے سے محمل کو تھا تھا تھا در میں مارا گیا۔

کفارکی منشاورت عتب کے ناکام ہونے کے بعد کفار کے پہند سردارا کھے ہوئے۔ ابن اس سے بیان کیا ہے۔ مختفر طور پر کفار کے سرداروں کے نام یہ ہیں عتب اس کا بھائی شیبہ ، ابوسفیان بن حرب ، ابو النظر بن عارث ، ابوالبختری بن ہشام ، الاسود بن المطلب ، زمعہ بن الاسود ، الولید بن المغیرہ ، ابو جہل بن ہشام ، عبداللہ بن ابو امیہ ، العاص بن وائل ، نبیہ اور میٹہ پران الحجاج اور امیہ بن خلف سفاید ایک آدھ اور بھی تھا۔ ان سب نے مل کر حضور پاک کو دعوت دی کہ وہ ان کو خانہ کعبہ میں آگر ملیں ، جب حضور پاک آئے تو ان لوگوں نے وہی باتیں کیں جو عتبہ حضور پاک سے کر حکوت دی کہ وہ ان کو خانہ کعبہ میں آگر ملیں ، جب حضور پاک آئے تو ان لوگوں نے وہی باتیں کیں جو عتبہ حضور پاک سے کر چکا تھا۔ یعنی دولت ، حکومت عورت ہر چیز کی پیشکش کی ۔ تو حضور پاک نے وہی جواب دیاجو وہ دے جکے تھے ، کہ وہ تو بشیر اور نئر رہیں ۔ جو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں ۔ تو اس دفعہ کفار نے یہ اضافہ کیا کہ اگر حضور پاک ان کی پیشکش نہیں قبول کرتے تو تریش کے لیے یہ کریں کہ ہماری زمین میں دریا ہو جائیں اور وہ اتنی ہی زر خیز ہوجائے جتنی عراق اور شام کی زمینیں ہیں ۔ اور ساتھ تریش کے لیے یہ کریں کہ ہماری زمین میں دریا ہوجائیں اور وہ اتنی ہی زر خیز ہوجائے جتنی عراق اور شام کی زمینیں ہیں ۔ اور ساتھ ہم آپ کے بارے مشورہ کر سکیں ۔ اگر آپ یہ کھ

کر سکیں تو ہم آپ پر بقین کر لیں گے۔

حضور پاک نے فرمایا۔" میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں ۔ نہ کہ حمہاری خواہشات یا مقاصد پورا کرنے کے لیے "۔ کفار نے کہا" تو پھر اپنے لئے کچھ کر لو۔ا مکی فرشتہ منگوا کر اپنی باتیں تصدیق کرواؤ۔اور اپنے لئے خرانے اور باغ اکٹھے کر لو۔" حضور پاک نے فرمایا۔" میراہہلاجواب میرے لئے بھی ہے "۔ (کہ میں پیغمر بھوں نہ کہ خواہشات کا بھوکا)

کفارنے کہا۔" بھرہمارے اوپرآسمان کا ٹکراگرا دو۔

قران پاک کی سورۃ نبی اسرائیل کے دسویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی ان خواہشات کو اس طرح بیان کیا ہے۔
"ہرگز نہ مانیں گے ہم واسطے تیرے یہاں تک کے پھاڑ دیو ہے تو واسطے ہمارے زمین سے چشمہ یا ہووے واسطے تیرے باغ محجوروں
کا اور انگوروں کا ۔ پس پھاڑ لاوے تو نہریں در میان اس کے پھاڑ لانے کر ۔ یا ڈال دے تو آسمان کو جسیا کہا کر تا ہے تو اوپر ہمارے
ٹکڑے ٹکڑے یا لے آوے تو اللہ کو اور فرشتوں کو مقابل ۔ یا ہووے واسطے ترے ایک گھر سونے کا ۔۔۔۔۔۔۔وغیرہ ۔ " ( بیعنی مادیت کی غلامی آج کی طرح اس زمانے میں بھی زوروں پرتھی )۔

بہرحال حضور پاک نے قران پاک سے جواب دیا" کہہ دو کہ پاک ہے پروردگار میرا، نہیں ہوں میں مگراکیہ پیغمبر۔"
کفار نے کہا" کیاآپ کے اللہ تعالی کو معلوم نہ تھا کہ ہم آپ سے الیے سوال پو چھیں گے۔اس نے آپ کو تیار کیوں نہ کیا؟"
میں معرو اب حضور پاک ان لوگوں کی کسے تسلی کرتے ۔اور اگر حضور پاک لینے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کفار کی خواہشات
پوری بھی کر دیتے ۔تو کیاوہ چپ ہوجاتے ۔ہرگز نہیں!ان کی خواہشات اور بڑھ جاتیں ۔دنیاوی امتحان کے اس پہلو کو یادر کھیں
کہ ہماری الیبی خواہشات نے ہمیں آج دنیا میں ذلیل کر دیا ہے۔

بہرحال حضور پاک کا پھپی زاد عبداللہ بن ابو امیہ بھی تھاجو ام المومنین بتنا بام سلم کا والد کی طرف سے بھائی تھا۔ وہ ای کو حضور ۔

یں حضور پاک کا پھپی زاد عبداللہ بن ابو امیہ بھی تھاجو ام المومنین بتنا بام سلم کا والد کی طرف سے بھائی تھا۔ وہ ای کو حضور ۔

پاک کے سابھ چل دیا اور اس نے اور باتیں کر کے حضور پاک کو بہت ما یوس کیا اور کفار کی مجلس مشاورت بھی جاری رہی ۔

ابو جہل کی تیجو پڑ اب ابو بہل اہل مجلس کو کہنے لگا کہ تم سب لوگ وعدہ کرو کہ تم میں سے کوئی آوی میری مخالفت نہ کرے اور سب میرا دفاع کریں ۔ تو میرے پاس تجویزے اور وہ یہ ہے کہ جس سویرے جب مسلمانوں کے بینیمبر (حضرت محمد) خانہ کعبہ میں آئیں گے اور عبادت کے بعد سجدہ میں جائیں گے تو وہ ایک بڑے پتم کو ان کے اوپر پھینک کر ان کا کام تمام کر دے کا سب نے ابو بہل کی مدد کا وعدہ کیا اور سب جس سویرے آئے اور چھپ کر ایک جگہ بیٹھ گئے ۔ ابو بہل آیا ضرور ۔ بتم رائحانے کی جسارت بھی کی ۔ لین راست سے والیس مڑآیا ۔ اور لین ساتھیوں کو بتایا گہ جب ابو بہل اس طرح بڑھا تو ایک مست اون سالہ بھی ابن راست سے والیس مڑآیا ۔ اور لین ساتھیوں کو بتایا گہ جب ابو بہل اس طرح بڑھا تو ایک مست اون سالہ بھی ابن اسحان روایت کرتا ہے کہ حضورت جبرئیل خضور پاک کی حفاظت کرتے تھے یا کوئی فرشتہ آباتا تھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی لینے جسیب کی حفاظت کرتا ہے کہ حضرت جبرئیل خضور پاک کی حفاظت کرتا ہوگا کی حفاظت کرتا

تھا۔اور کوئی انسان نبی کو کسیے ختم کر سکتا۔اس وجہ سے قران پاک میں حضرت عنین کے بارے میں ارشاد ہے۔ کہ ان کو سولی نہیں چڑھا یا گیا۔ہمارے آقا حضور پاک کااپنا فرمان ہے کہ میراجلال ایک ماہ کی مسافت تک اثر کرتا ہے۔ یہ بھی طرز بیان ہے۔ ہاں ابو جہل بے چارہ کسیے پتھر پھینک سکتا۔ نبی کی طاقتوں کو سجھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔

ہاں ہو ہی جی جو میں مسلمانوں نے قریش کے تین بد بخت آدمیوں کو قریش کے تین شیطانوں کے نام سے موسوم کیا ہوا تھا۔ان میں ایک النصر بن حارث تھا۔جو اس بیان شدہ مشاورت میں بھی شامل تھا۔وہ اکم ترجہ جاتا رہتا تھا اور کسریٰ ایران کی کہا نیاں سنا یا کرتا تھا۔ رستم سہراب یا اسفند یارکی کہا نیوں سے بھی وہ واقف تھا اور کہتا تھا۔ "کہ میں محمد سے بہتر کہا نیاں سنا سکتا ہوں " دوایت ہے کہ قرآن پاک کی سورۃ قلم میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔"کہ شتاب واغ دیویں گے اس کو اوپر ناک کے " یہ شیطان کا ذکر ہے۔ووسرے کا نام نو فل بتا یاجاتا ہے۔لین سب سے زیادہ بد بخت عقبہ بن ابی محیط تھا۔یہ بخوامیہ سے تھا اور شیطان کا ذکر ہے دوسرے کا نام نو فل بتا یاجاتا ہے۔لین سب سے زیادہ بد بخت عقبہ بن ابی محیط تھا۔یہ بخوامیہ سے تھا اور شیطان کا ذکر ہے دوسرے کا نام نو فل بتا یاجاتا ہے۔لین سب سے زیادہ بد بخت عقبہ بن ابی محیط تھا۔یہ بخوامیہ سے تھا اور شیطان کا ذکر ہے دوسرے کا نام نو فل بتا یاجاتا ہے۔لین سب سے زیادہ بد بخت عقبہ بن ابی محیط تھا۔یہ بخوامیہ سے تعالیٰ کی تھا ہوں بھی تھیں۔لین اس عقبہ کی بحیجی زاد بہن بھی تھیں۔لین اس عقبہ کی بعد میں اسلام لائیں۔حضور پاک کی بھیجی زاد بہن بھی تھیں۔لین اس عقبہ کی برختی بڑھی ہوئی تھی کہ ابو جہل کے کہنے پر ایک وفعہ یہ مردودم ہوئی اونٹ کی اوجھ حضور پاک پر اس وقت ڈال چکا تھا جب برختی سے میں تھے۔

شیطانوں کی منجویز ان تینوں شیطانوں نے باہم مشورہ کیا کہ وہ یٹرب (مدینیہ منورہ) جا کر وہاں سے اہل یہود سے کچھ سوال لاکر حضور پاک کاامتحان لیں ممورضین تفصیل میں گئے ہیں کہ یٹرب، مکہ مکر مدسے دوسواسی میل دور ہے ۔اور کم از کم دس گیارہ دن کا سفر ہے ۔لیکن ان شیطانوں نے تیزرفتار سواری کا بندوبست کر کے یہ سفر پانچ دن جانے اور پانچ دن آنے میں طے کر لیا ۔اور وہاں یہود سے تین سوالات لائے اور وہ یہ تھے۔

ا۔ان نوجوانوں کا کیا ہواجو پرانے زمانے میں غائب ہو گئے ؟

٧- اس سفر كرنے والے كے بارے كياجانتے ہوجس نے مشرق سے مغرب تك سفر كيا؟

٣-روح كياچزے؟

روایت ہے کہ حضور پاک سے جب یہ سوال پو چھے گئے تو آپ نے فرمایا۔ "کہ وہ کل جواب دیں گے " اور ساتھ لفظ " ماشاءاللہ " کہنا بھول گئے ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کئ دن تک وحی جبر ئیل نازل نہ ہوئے کہ حضور پاک ان سے پو چھتے اور کفار نے کچھ مذاق بھی اڑایا۔

تبصرہ واللہ اعلم! اس عاجز نے جہاں تک حضور پاک کی شان کا مطالعہ کیا ہے مجھے اس بیان پر کچھ شک پڑتا ہے۔ اگر الیسا صحیح بھی ہے تو پھریہ ہمارے لئے سبق تھا کہ " ماشاء اللہ " کہنا نہ بھولیں وغیرہ ۔علاوہ ازیں نبوت کی تکمیل نہ ہوئی تھی۔ تو ابھی شاید وہ مقام نہ حاصل ہوا تھا جو معراج کے بعد حاصل ہوا۔ کہ معراج کے بعد کفار نے سوال پو چھا تو بیت المقدس آپ کی آنکھوں کے سامنے نہ حاصل ہوا تھا جو معراج کے بعد حاصل ہوا۔ کہ معراج کے بعد کفار نے سوال پو چھا تو بیت المقدس آپ کی آنکھوں کے سامنے

آگیا تھا یا مدینہ منورہ میں کبھی کسی نے سوال پو چھا تو جواب کے لیے مہلت نہ مانگی ۔ یہ عاجز جس نکتہ کی طرف آنا چاہ تا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بحث چلتی ہے کہ حضور پاک غیب کاعلم جانتے تھے یا نہیں اورا کڑلوگ اس واقعہ کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ حضور پاک غیب کاعلم خانتے تھے جو ان کا کہ حضور پاک غیب کاعلم خبطنتے تھے ۔ یہ بڑی فضول بحث ہے ۔ حضور پاک مامور من اللہ تھے اور آپ وہ کچھ جانتے تھے جو ان کا اللہ ان کو بتا تا تھا۔ اور حضور پاک کی شان کو سمجھنے کے لیے ان کی ساری زندگی کامطالعہ ضروری ہے خاص کر ان کی شان کی شمیل معراج کے بعد ہوئی ۔

سورہ کہف کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کا دل ہے تو سورۃ رخمن زینت۔ اور یہ پہلوا تناوسیع ہے کہ اس پر ہزاروں کتا ہیں لکھی
الگ شان ہے ۔ سورۃ لیسین اگر قرآن پاک کا دل ہے تو سورۃ رخمن زینت۔ اور یہ پہلوا تناوسیع ہے کہ اس پر ہزاروں کتا ہیں لکھی
جا چی ہیں ۔ بہرحال سورۃ کہف کے بارے گزارش ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب یہ سورۃ نازل ہوئی۔ تو اس کے سابق
سر ہزار فرشتے تھے۔ جمعہ کے روزاس کو پڑھنے ہے دل مغور ہو جاتا ہے اور جو شخص اس سورۃ کی پہلی اور آخری دس آیات روزانہ
پڑھ اللہ تعالیٰ اس کے جمعہ میں سرسے پیرتک نوریاروشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ اپن شان بیان کرنے کے علاوہ
اسلامی فلسفہ حیات کی جھیاں بھی دیتا ہے اور اس میں بڑا علم ہے ۔ علاوہ ازیں کفار کے پہلے سوال کا جواب اصحاب کہف کا قصہ
بیان کر کے دیا ۔ اور دوسرے کا جواب ذوالقر نین کا قصہ بیان کر کے ۔ علاوہ ازیں اس سورۃ میں حضرت موسی کا قصہ بھی ہے کہ ان
کی اللہ تعالیٰ نے لینے ایک اور برگزیدہ بندے سے ملاقات کر ائی ۔ جن کو حدیث مبار کہ (بخاری شریف) میں خواجہ خضر کا نام دیا گیا
ہے ۔ دوسرے باب کے پیراگراف ۲۸، ۱۳۱ اور ۲۳ میں ان تینوں قصوں کا ذکر اختصار سے کر دیا گیا ہے۔ جس کو مہاں دہرانا ضروری

روح کیا ہے۔ تیراسوال بڑااہم ہے۔اس کاجواب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نبی اسرائیل کے دسویں رکوع میں ان الفاظ میں دیتا ہے۔ "سوال کرتے ہیں جھے کو روح (جان) سے کہہ! روح (جان) حکم پروردگار میرے (امر ربی) کے سے ہے۔اور نہیں دیئے گئے تم علم سے مگر تھوڑا "قران پاک کے الفاظ کو معانی میں بند نہیں کیاجا سکتا ۔اب تھوڑے علم سے اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے کہ ہم میں سے تھوڑے لوگ روح یاجان کی باتوں کو کچھ جانتے یا سمجھتے ہیں ۔یا ہم روح کے بارے تھوڑا ساعلم رکھتے ہیں کہ دوح کیا چیز ہے۔ بہرحال اس عاجزنے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی مدد سے پہلے باب میں چند پیراگراف "روز ازل یا عالم ارواح "اور" عالم خلق اور عالم امر "کے سخت اس پہلوکی وضاحت کچھ کر دی تھی ۔کہ روح "امر ربی " ہے اور اگر ہم "امر " کو عالم خلق ارواح یا بین تو "امر "پر شاید عمل بھی کریں تو عالم خلق ۔عالم امر بن جائے گا۔تو امتحان والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔اس سے سے عاجزاس کلیہ کو واضح کر چکا ہے کہ ہم "امر ربی " یا "روح " کے معاملات کو سمجھنے کا شعور بھی نہیں رکھتے۔

یہو دیوں کی غلط مہمی دوایت ہے کہ حضور پاک جب ہجرت کرے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو یہودیوں نے سوال کیا۔ کہ قران پاک کے لفظ" تم" صرف قریش کے لیے تھا۔ یا یہودی بھی اس میں شامل تھے۔ یعنی کیا یہودی بھی روح سے معاملات میں است

" نابلد " ہیں جتنے قریش ۔ تو اب حضور پاک نے بغیر کسی انتظار کے جو اب دیا۔ " کہ یہ جو اب سب کے لیے ہے اور تہمارے لئے بھی ہے " ۔ یعنی اس وقت نبوت کی تکمیل ہو چکی تھی اور دین کی تکمیل کی طرف پیش رفت شروع تھا۔ تو حضور پاک کو تمام علموں پر عبور حاصل ہو چکاتھا بہتانچہ یہودیوں کی غلط فہی بھی دورہو گئ کہ اپن کتابوں سے روح کے بارے وہ کوئی بات بھی نہ پیش کرسکے ۔علاوہ ازیں حضور پاک تو پوری دنیا کے لیے مبعوث ہوئے تھے تو ان کویہ پیغام ملا۔اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ے لوگوں کو خطاب کیا۔ بہرصال روح اورنفس کوکتا " حیات لجدالموت" میں وسعت کے ساتھ بیان کردیا گیا ہے۔ انسان ظالم اور جابل ہے سورة حشراور سورة احراب میں یہ ذکر ہے کہ انسان ظالم اور جابل ہے کہ قرآن پاک کے خطاب یا نزول کو برداشت کر گیا اور اگریہ قران پاک پہاڑوں پر نازل ہو تا ۔ تو وہ ریزہ ہو جاتے ۔وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس ونیا کی حیثیت الله تعالیٰ کے سامنے تو ایک مچر کے پر کے بھی برابر نہیں ۔ لیکن انسان مرکز کا نتات ہے اور الله تعالیٰ نے اس کو اشرف۔ المخلوقات بنایا ۔ لیکن پوراشعور پھر بھی نہ دیا کہ ہم "جاہل اور ظالم "اس کی خدائی میں شرکت کے دعویٰ نہ کرنے لگ جائیں ۔ اپنے پیغمروں اور پیاروں کو البتہ کچھ وافر علم ویا۔اور شاید روح کے بارے میں اللہ کے پیارے کچھ زیادہ جانتے ہوں۔لین السی باتیں عام فہم نہیں ۔ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں ۔اور اگریہ پردے ہٹ جائیں تو اس دنیاوی زندگی والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے کہ دنیا كى حيثيت الله تعالى كے سلمنے بهت ادفی ہے۔ جہالت اور طلم كو انسان اپنا ليتا سے اس تد برس عاملے عاجرى كامقام ہے پس يہ يادرے كه بم عاجر لوگ بيں اور خداوند تعالى سے ذرتے رہيں - تب بى جناب ابو بكر فرما يا كرتے تھے "كه كاش ميں كھاس كالك سكا بوتا" بھلا الله تعالى كے سلمنے ہمارى حيثيت بى كيا ہے - كه اس سورة كهف كى آخرى آیات میں ارشادر بانی ہے۔" کہ اگر ہووے دریاسیا ہی ۔واسطے باتوں پرور دگار میرے کے ۔البتہ تمام ہوجاوے دریا۔ پہلے اس سے کہ متام ہوں باتیں رب میرے کی " - سورة لقمان میں ای پہلو کی مزید وضاحت فرمائی " - اور اگر ہویہ کہ جو کچھ بچ زمین کے ہے ور ختوں سے قلمیں ۔ اور دریا ہوں سیاہی ۔اس کے ۔ پیچھے اس کے ہوں سات دریا ۔ نہ تمام ہوویں گی باتیں اللہ کی تحقیق الله غالب ہے حکمت والا۔ " سورة فرقان سورة نبی اسرائیل اور سورة سبامیں کئی جگہوں پر جہاں تمثیلی باتوں پر بحث کی گئی ہے تو قرآن پاک میں کفار کے ان فضول سوالات اور فضول خواہشات کا بھی ذکر ہے۔

قرآن پاک کے بیا فات گزارش کی تھی کہ قرآن پاک کے بیا نات زیادہ ترواقعاتی ہیں کہ ساتھ ساتھ بھی آتی جائے اور عمل بھی ہوتا رہے۔ کچھ اشارے بھی ہوتے تھے اور اس طرح ایک جگہ نام لئے بغیر ابو جہل کی حرکتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوا" وہ گھسیٹا جائے گا "چتا نچہ بدر کے میدان میں جس کا ذکر دسویں باب میں ہے۔ وہاں ابو جہل کو چند اور کے ساتھ گھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ کفار کی مشاورت میں شامل تھے اور سوال کرتے تھے کہ ان میں ابوسفیان یا ایک آدھ اور کو چھوڑ کر جو پہلے مرگیا یا ولیے نچ گیا سب کو گھسیٹ کر گڑھے میں اکٹھا ڈالا گیا ابوسفیان بھی شاید ام المومنین جتاب ام جیبہ کے صدیح نچ گیا کہ وہ ان کی بیٹی تھیں۔ روایت ہے کہ جب صبتہ میں ایک کنیز ابوسفیان بھی شاید ام المومنین جتاب ام جیبہ کے صدیح نچ گیا کہ وہ ان کی بیٹی تھیں۔ روایت ہے کہ جب صبتہ میں ایک کنیز

نے جناب ام جیب گوشاہ نجاش کے ذریعہ سے موصول ہونے والاحضور پاک کا ان کو اپنی زوجیت میں لینے کا پیغام پہنچایا تو اپنے متام زیورات اثار کر اس کنیز کے حوالے کر دیئے ۔ یہ مقام شکر کا ایک مظاہرہ تھا۔قارئین! حق کی ضرور توں اور حضور پاک کی شان کو سمجھنے کی کو شش کریں ۔ مکہ مگر مہ کے بڑے بڑے سردار گھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دیئے گئے ۔ اور ایک معمولی چروا ہے، بتناب عبداللہ بن مسعود ہمارے سرکا تاج ہیں، اور روایت ہے کہ حضور پاک کی اجازت سے مکہ مگر مہ میں قرآن پاک کو بلند آواز پڑھنے کی سعادت بھی جناب عبداللہ بن مسعود کو ہوئی ۔ لیک شھر نے اب مکہ مگر مہ میں بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنے والے ایک پڑھنے کی سعادت بھی وار د ہونے والے ہیں ۔ اور یہ عاشق رسول جناب ابو ذر غفاری ہیں ۔

جناب ابو ذر عفاری چوتھے باب میں گزارش کی گئی تھی کہ حق کی تلاش کرنے والوں میں سے ایک کا ذکر ساتویں باب میں ہے ۔ کتنے بدقسمت تھے قریش کے وہ سردار حن کے گھر میں چشمہ بلکہ ٹھاٹھیں مار ٹاہوا میٹھاسمندر موجو وتھااور وہ پیاہے رہگئے۔ لین قبیلہ غفار کے جندب بن جنادہ نے حق کی ملاش میں نکل کر کئی دن تو صرف آب زمزم پر گزارہ کیا۔ پھر جب حضوریاک اپنے رفیق خاصؓ کی معیت میں اس جندبؓ کو نظر آئے تو انہوں نے اسلامی طربیۃ سے "اسلام علیکم" کے الفاظ ادا کیے ۔ حضور پاک اور ان کے رفیق نے اسلامی طریقے سے ۔ " وعلیکم السلام " کے الفاظ میں جواب دیا ۔اور سرکار دوعالم مسکرائے بھی اور اپنے رفیق جناب ابو بکڑ کو ان کامیر بان بننے کے لیے فرمائش کی اور جناب صدیق ؒنے کشمش کھلا کر ان کو تواضع کی اور انہوں نے مکہ مکر مہ میں آنے کے بعد کئی دن آب زمزم بی کر گزارا کیا۔اور پہلی دفعہ کچھ کھانے کو ملا۔اوریہ جند بجو اب اجو ذرا کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں صح سویرے مکہ مگر مہ کی گلیوں میں قران پاک کوجو آیت مبار کہ یاد کرسکے اونچی آواز میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت اور حضور پاک کے رسالت پر بلند آواز میں شہادت دیتے پھرتے تھے۔ بڑی مار کھائی۔حضور پاک کے چپا حضرت عباس نے چھوایا۔ یہ لمبی کہانیاں ہیں۔ کونسی مار اور کسی مار احضور پاک کے نام مبارک پرسے سب کچھ قربان ۔اس دنیا کی ہتی ہی کیا ہے اجب حضور پاک مل گئے تو سب کچھ مل گیا۔ ہاں! جناب ابو ذرّ کافی حد تک ہم راز تھے ۔ آقا نے فرمایا " کہ محجوروں والی زمین میں ملنا " اور ہماراا گلا باب اسی تھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کا بیان ہے ۔اورجو صاحب عاشق رسول ٔ جناب ابو ذر غفاری کے بارے زیادہ تحبسس رکھتے ہیں تو اس عاجزی کتاب خلفاء راشدین حصہ سوم پڑھیں جہاں جناب ابو ذرٌ کو اسلام کا" مثالی سیاہی " کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ پھرا بنی کتاب " تاشقند کے اصلی راز " کو ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ ہمارے آقاً کا فرمان ہے۔ابو ذرّ سے بڑھ کر

سپاآدمی اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا"۔
کفار کہ اور حصنور پاک کے پروانے حضور پاک نے جو جناب ابو ذرا کو اپنے قبیلہ میں جانے کی اجازت دے دی کہ بعد میں گرارہ بعد میں گجور وں والی زمین پر ملاقات ہوگی تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ابو ذرا جسے حضور پاک کے پروانوں کا مکہ مکر مہ میں گزارہ مشکل تھا اور ائیے صاحبان بھی صبتہ میں بجرت کرگئے تھے۔جس کو ہم آگے چل کر تفصیل سے بیان کریں گے۔لین ابو ذرا کو اپنے قبیلہ میں جانے کی اجازت کی ایک خاص وجہ بھی تھی۔ابو ذرا کا آئینیہ صاف تھا۔حضور پاک کے جمال سے سینہ ایسا مخور ہوا کہ قبیلہ میں جانے کی اجازت کی ایک خاص وجہ بھی تھی۔ابو ذرا کا آئینیہ صاف تھا۔حضور پاک کے جمال سے سینہ ایسا مخور ہوا کہ

مزید تبلیغ یا اللہ کا دین سکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ حضور پاک کی غلامی نصیب ہو چکی تھی۔ اور کیا چاہیے ۔ اب ابو ذر غفاری کا قبلیہ کہ مکر مہ اور ییڑب کے درمیان رہائش پزیرتھا۔ اور تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے تھے تو اس عاشق رسول کی وجہ سے حضور پاک کی بعثت کی خبر دور دراز علاقوں میں پھیل رہی تھی۔ حسینہ میں ہجرت کے سلسلہ میں دس بارہ صحابہ کرام کا ذکر ہو چکا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ آہستہ آہستہ جاری رہا۔ گو مورضین نے دوسری اور تعیری ہجرت میں الگ الگ صحابہ کرام کے اسماء لکھے ہیں۔ لیکن راقم ایک خاص وجہ سے جس کا بیان آگے آئے گا اس ہجرت کی چند جھلکیاں ضرور دے رہا ہے۔ ورنہ یہ پہلو اور زیادہ اختصار سے بیان کیا جاسکتا ہے۔

صبہہ کے سیاسی حالات چوتھ باب میں سلطنت صبہ کا ذکر ہو چکا ہے۔آگے تنسیدی باب میں پھر ذکر آئے گا۔
حضور پاک کے زمانے میں صبہ کاجو بادشاہ تھاوہ اپنے باپ کا اکلو تا بدیا تھا اور اس کے پچا کے بہت زیادہ بینے تھے۔ صبہہ کے امرا نے
سوچا کہ ایک بینے والے باپ کی نسبت زیادہ بینوں والا باپ بہتر ہے۔ تخت کے لیے وارث کافی ملتے رہیں گے۔اس لیے ان امراء
نے نجاشی کے باپ کو قتل کر کے اس کے بھائی کو شخت پر بٹھا دیا۔اور شاہ نجاشی کو لڑ کہن میں جہلے قدید رکھا پھر پچ دیا۔لیکن اس ون
بھلی ایسی پڑی کہ نجاشی کا پچا جو بادشاہ بنا ہوا تھاوہ اور کئی امراء جل گئے اس وجہ سے جو امراء نج گئے وہ ڈر گئے اور بہت لڑکوں میں
سے کسی کو شخت پر بٹھانے کے بچائے بیان شدہ شاہ نجاشی کو شخت پر بٹھایا ۔جتانچہ یہ سختیاں جھیلنے کی وجہ سے یہ بادشاہ بڑا مدبر،
نرم دل اور سنجیدہ انسان تھا۔اور مسلمان پناہ گروں کے ساتھ وہ بڑی انچی طرح سے پیش آیا۔اسلیے صبٹہ میں بجرت والوں کے
لیے ہم " پناہ گر" کا لفظ استعمال کریں گے اور مدینہ منورہ والوں کے لیے "مہاج " اور اس کی وضاحت اگھ باب میں آئے گی تو

صبیتہ میں جانے والے مزید صحابی مسلمان صبہ میں جاکر پناہ لیتے تھے کہ مکہ مکر مہ کے کفار نے ان لوگوں کے لیے کہ مکر مہ میں زندگی سنگ کر دی تھی۔ صبیہ میں وہ اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرتے تھے اور اپنے عقیدہ پر قائم رہتے تھے۔ عکومت ان کو کچھ نہ کہتی تھی۔ اس طرح صبیہ میں وقداً فوقداً پناہ لینے والوں کی تعداد تقریباً تراسی بنائی جاتی ہے جہ در کا م یہ ہیں۔ بنو ہاشم سے جناب جعد بن ابی طالب اور آپ کی زوجہ محترم اسماً بنت عمیس ۔ بنوعبدشمس سے جناب خالاً بن سعید اور ان کی زوجہ محترم اسماً بنت عمیس ۔ بنوعبدشمس ، کے حلیف قبیلہ بنو خوبمہ سے حضور پاک کے بھی تارہ جناب عبداللہ کی توجہ محترم فاطمہ بنت صفوان بنوعبدشمس ، کے حلیف قبیلہ بنو خوبمہ سے حضور پاک کے بھی اور ان کی زوجہ محترم فاطمہ بنت صفوان بنوعبدشمس ، کے حلیف قبیلہ بنو خوبمہ سے خوبمہ کر اور جناب عبداللہ کی توجہ محترمہ بنا بنا ہو سیائی ہو گیا تھا) اور عبداللہ کی زوجہ محترمہ بنا ہا ہو محتربہ بنت ابو سفیان جن کو بعد میں ام المومنین بننے کا شرف عاصل ہوا۔ جناب قبیل بن عبداللہ اور ان کی زوجہ محترمہ برکٹر بنت یاسر۔ اور جناب مقیل بن ابو فاطمہ ۔ بنوعبدشمس ہی سے جناب ابو خدید میں صبیحہ بنو نو فل بن زوجہ محترمہ برکٹر بنت یاسر۔ اور جناب مقیل بن غروان بنواسد سے جناب زیر کے علاوہ تین اور صحابی بنوزہرہ سے جناب عبدالر حمن اور عبد بن و جناب عبدالر حمن اور بنا بنواسد سے جناب زیر کے علاوہ تین اور صحابی بنوزہرہ سے جناب عبدالر حمن اور بنوعبد المدین بنوزہرہ سے جناب عبدالر حمن اور بنوعبدالہ حمین اور صحابی بنوزہرہ سے جناب عبدالر حمن اور

جتاب سعد کے علاوہ چار اور صحابی بنو تیم بن مرہ سے جتاب الحارث بن خالد اور ان کی زوجہ محترمہ راتیہ بنت الحارث بنو محزوم سے جتاب الحارث بن خالاہ ور سے علاوہ دس صحابی جن میں آپ کے دو بھائی اور ایک جتاب ابو سلمہ کے علاوہ سات صحابی بنو عدی بن کعب سے جتاب معمر بن عبداللہ کے علاوہ چار سطامل تھے۔ بنو سہم سے بحتاب عبداللہ بن حارث کے علاوہ تیرہ صحابی بنو عدی بن کعب سے جتاب معمر بن عبداللہ کے علاوہ سات صحابی بنو حارث بن فہر سے بحتاب ابو عبیدہ بن جراح کے علاوہ سات صحابی بنو حارث بن فہر سے بحتاب ابو عبیدہ بن جراح کے علاوہ سات صحابی بنو حارث بن فہر سے بحتاب ابو عبیدہ بن جراح کے علاوہ سات صحابی

یہ تعداد تقریباً ترای چوراس بن جاتی ہے اور یہ عاجزیہ باور کراناچاہتا ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد تقریباً اتنی تھی ۔ کہ مکہ مکر مہ میں حضور پاک ، جتاب ابو بکڑ ، حضرت عمر ، جتاب علی ، جتاب طلحہ اور جناب حمزہ یا جناب عبداللہ بن مسعودیا جتاب عمار بن یاسر جسے چند صاحبان رہ گئے تھے۔ اور یہ تھی حالت کفار کی سختیوں کی کہ ہرخاندان سے متعد دلوگوں کو جا کر حدیثہ میں پناہ لینی پڑگئ ۔ لیکن ایک غلط فہمی کی وجہ سے حدیثہ میں ان پناہ لینے والوں میں سے کافی لوگ واپس مکہ مکر مہ آگئے ۔ جن میں سے کچھ مکہ مکر مہ میں ہی رہ گئے جن کاذکر آگے آتا ہے۔ اور کچھ بھرواپس حدیثہ حلے گئے۔

غلط مجمی یہ غلط فہمی کیا تھی اس کی مکمل دضاحت کی ضرورت ہے۔وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں ایک حادثہ رونما ہوا جس کو غیروں نے تو خوب اچھالا اور اہل مخرب آج تک اچھال رہے ہیں ۔لیکن افسو سناک پہلویہ ہے کہ اپنوں میں سے کئی مورخ پہلے زمانوں میں بھی بات کی نہ تک نہ پہنچ سکے ۔اور آج کے مورخ بات کو سمجھنے کی بجائے واللہ عالم کہر کریا گول مول باتیں کہر کر اپنوں کے دلوں میں شکوک پیدا کر دیتے ہیں ۔ دراصل اس زمانے میں بھی کچھ لوگ بات کو نہ تکھیے اور کچھ راویوں نے بھی بات کا بتنگر بنا دیا۔اب ہوا یہ کہ حضور پاک خانہ کعبہ میں قرآن پاک پڑھتے برھتے جب لفظ" لات " تک چہنچ تو آپ نے محسوس کیا کہ کوئی آدمی آپ کی آواز میں آواز ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔حضور پاک اس "شیطان" کی شرارت بھانپ گئے۔اوریہ آیت مکمل کی یا ایک آیت آگے والی پڑھی کہ آپ اللہ ا کمر کہر کر رکوع و تجود میں چلے گئے ۔آواز ملانے والے شیطان قسم کے آدمی نے اس وقعذ کا فائدہ اٹھایا جب حضور پاک رکوع سے پہلے رکے اور اس نے اپنی طرف سے یہ کہہ دیا تلک العزیٰ و تین العلیٰ و ان شفاعتین تر تجبی " یعنی پیر (بت) بہت معظم ومحترم ہیں اور ان کی شفاعت قبول ہے" سیہ آواز سن کر قریش کے کفار بھی جو وہاں بیٹھے تھے وہ بھی حضور پاک کی طرح سجدہ میں حلے گئے اور ولید بن مغیرہ جسے بوڑھے جو جھک نہ سکتے تھے ۔وہ بھی معمولی جھکے اور مٹی اٹھیا کر ماتھے پر لگائی کہ سجدے کاموش ہو گیا۔اب پیچے بیان ہو چکاہے کہ سارے مسلمان تو صبتہ پہنچ ہوئے تھے صرف چند جو مکہ مکر مہ میں تھے ان کا ذکر ہو چکا ہے تو زیادہ آدمی کفار قریش کے تھے انہوں نے حضور پاک سے پوچھے بغیر مشہور کر دیا کہ حضور پاک نے ( نعوذ بالله) بتوں کی بڑائی تسلیم کر لی ہے۔ کہ وہ سفارش کر سکتے ہیں ۔قریش نے کہا حلو فیصلہ ہو گیا ۔اللہ تعالیٰ کی بڑائی تو ہم جھی تسلیم کرتے تھے لیکن ساتھ ہم بتوں کو کچھ شراکت دیتے تھے۔ کہ وہ بھی بہت بڑے ہیں اور ان کی شفاعت والی بات حضور پاک

نے تسلیم کر لی ہے ۔اس لئے اب ہمارا مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا ختم ہے۔ یہ خبرالیے پھیلی کہ جن مسلمانوں نے صبثہ جاکر پناہ لی ہوئی تھی اِن میں کافی لوگ واپس آگئے۔ تفصیل آگے آتی ہے۔

بات کا بتنکر اب برقسمی کی بات ہے۔ کہ فتح مکہ کے بعد جو قریش مسلمان ہوگئے۔ انہوں نے اس زمانے میں حضور پاک کے نقطہ و نظر کو تو سیخھانہ تھا۔ سن سنائی باتوں کو بعد میں روایت کر دیا اور الیمی کی فضول باتیں ہماری تاریخوں کا حصہ بن گئیں اور آج بھی ہیں۔ کسی راوی نے کہا کہ ابلیس نے حضور پاک کی زبان پریہ الفاظ ڈال دیئے تو حضور پاک نے بھی الیے ہی کہہ دیا (نعوذ باللہ) کسی نے کہا شیطان نے یہ فقرے اور زبان الیے تبدیل کی کہ حضرت محمد کی آواز معلوم ہوتی تھی۔ یعنی بات کا بنتگرین گیا اور یہ ساری باتیں مسلمان لوگ این طرف سے حضور پاک کے وفاع میں کرتے رہے۔

بخروں کے حلوے مانڈے اب اس غلط دفاع سے غیروں کے حلوے مانڈے ہوگئے اور وہ لوگ ای طرف سے یہ بات اس طرح پیش کرتے ہیں ۔ کہ مسلمان راوی خود مانتے ہیں کہ ان کے پیغمبر نے الیے لفظ کمے ضرور ۔ اور اصلی بات یہ تھی۔ کہ مسلمانوں کا پیغمبر کفار کے ساتھ یا قریش کے ساتھ بتوں کے سلسلہ میں سجھوتہ کر ناچاہا تھا۔ اور الیے سجھوتہ کے لیے یہ الفاظ ادا کئے اور سجھوتہ ہو گیا۔ لیکن حصرت محمد کے مشیروں نے بعد میں منع کر دیا تو مسلمانوں کا پیغمبر اس خیال یا عمل سے پھر گیا دا کئے اور سجھوتہ ہو گیا۔ لیکن حصور پاک کی نبوت اور وہی کو تو تسلیم نہیں کرتے تو جو کھی ہمارے آقائے کہا اس کو یہ غیرہمارے آقا کا ذمنی اختراع اور مشیروں کا مشورہ کہتے ہیں ۔ تو اس کلیہ کے تحت اوپر والی بات غیروں کا جائزہ کا جصہ بن گئ ۔ کہ غیر اسلام کو صرف وقت کی ضرورت کا فلسفہ کہتے ہیں اور اس کو دین فطرت نہیں مانتے۔

یہ عاجز پیش لفظ اور پہلے باب میں واضی کر چکا ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور پاک کی زبان سے صرف حق بات نکلتی ہے۔ اور شیطان نہ تو حضور پاک کے دل پر کوئی اثر کر سکتا ہے نہ زبان پر الفاظ ڈال سکتا ہے۔ بلکہ وہ عام آدمی کے خواب میں بھی حضور پاک کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ در اصل حضور پاک نے اور مسلمانوں نے اس آدمی کو شیطان کہا کہ پہلے قریش کے تین شیطانوں کا ذکر ہو چکا ہے اور شاید یہ آدمی ان ہی تین میں سے کوئی ہو ۔ تو کچ راویوں نے یہ ساری کارکردگی شیطان کی تکھی اور حضور پاک کا نا تکھی کا دفاع کرتے ہوئے یہاں تک چلے کہ چونکہ حضور پاک خودخواہ شمند تھے کہ قریش اور ان کے در میان محصور پاک کا نا تکھی کا دفاع کرتے ہوئے یہاں تک چلے گئے کہ چونکہ حضور پاک خودخواہ شمند تھے کہ قریش اور ان کے در میان مجموعہ ہوجائے اور جب شیطان یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک پر ڈال رہا تھا تو آپ نے اس کو وتی تبھے کر اداکر دیا۔ (نحوذ باللہ) بلکہ اس شام کو کچ رادی حضرت جبر ئیل کے آنے کا ذکر بھی کرتے ہیں اور یہاں تک چلے جاتے ہیں ۔ کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ پروہ بات کہ دی جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی تھی۔ (نحوذ باللہ) یہ ہان آگے آئے ۔

حصنور پاک معصوم ہیں: حضور پاک سے پہلے جتنے پیغمر ہوئے ان سے حضرت آدم سمیت چھوٹی موٹی خطا ہو گئ ۔ تو غیرچاہتے تھے کہ ہم مسلمان بھی تسلیم کرلیں کہ (نعوذ باللہ) ہمارے آقا سے بھی خطا ہو گئ ۔ اور یہ معمولی بات ہے ۔ اور پیغمر سے خطا ہو سکتی ہے ۔ ہم یہ چیز ہرگز تسلیم نہیں کرتے ۔ ہمارے آقا معصوم ہیں اور ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی تھی اور اس سلسلہ

میں قرآن پاک گواہ ہے کہ حضور پاک ،اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات بغیراس کے بتائے نہیں کہہ سکتے اور قرآن پاک کے شیخ الفاظ یہ ہیں " تقول علیٰ بعض اللقاویل اللاحد نابالیہ بین شم لقطفافلہ اللوتین " بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مشرکوں ، شیطانوں اور کفار کی اس سلسلہ کی سازش کے بارے میں بھی اپنے حبیب کوآگاہ کیا ہوا تھا۔ارشاد ربانی ہے کہ " اگر چہ قریب ہے کہ یہ لوگ جو وہی ہم نے آپ کو بھیجی ہے اس سے آپ کو بازر کھیں تاکہ آپ اس وہی کے خلاف ہم پر بہتان باند ھیں اور اس وقت کہ یہ لوگ جو وہی ہم نے آپ کو بعض وہ کو بازر کھیں تاکہ آپ اس وہی کے خلاف ہم پر بہتان باند ھیں اور اس وقت یہ لوگ آپ کو دوست بنائیں۔" قارئین دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ۔حضور پاک کے شان کو عاجزی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کے یہ لوگ آپ کو دوست بنائیں۔ "فرورت نہیں۔ محبت اور غلامی کے شوق کی ضرورت ہے ۔صفور پاک نے کوئی غلط الفاظ مذادا کیے ۔

علم کی حد سے پر بندہ مومن کے لئے لذت شوق بھی ہے نعمت دیدار بھی ہے (اقبال) حدیثہ کے معاملات: بھیا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ خبر پھیل گئ ہے کہ مسلمانوں اور کفار قریش کا بھگڑا ختم ہو گیا ہے تو سابق صبتہ میں ابن اسحق کے مطابق یہ بات بھی پھیل گئ کہ تنام قریش نے اسلام قبول کرلیا ہے ۔ یہ خبر سننے کی وجہ سے پناہ گروں کی ایک بڑی تحداد کہ مکر مہ واپس آگئ ۔ لیکن یہاں حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو تھے ۔ اس لئے کچھ لوگ تو واپس حبثہ می میں رہے ۔ جس کاذکر سو لھویں باب میں موجو د ہے ۔ البتہ اس طریق کار واپس حبثہ علی گئا ور جنگ خیر کے زمانے تک حبثہ ہی میں رہے ۔ جس کاذکر سو لھویں باب میں موجو د ہے ۔ البتہ اس طریق کار عکمت کا جائزہ اگلے لیعنی آٹھویں باب میں پیش کیا جائے گا جو لوگ واپس حبثہ نہ گئے ان کی تعداد کوئی شیشتیں کے قریب بتائی جاتی ہے جن کی تفصیل یہ ہے۔

بن مہر بن میں سے حضرت عثمانٌ بن عفان اور ان کی زوجہ محترمہ جناب رقبیّہ بنت رسول ، جناب ابو خذیفۂ بن عتبہ اور ان کی زوجہ محترمہ جناب رقبیّہ بنت رسول ، جناب ابو خذیفۂ بن عتبہ اور ان کی زوجہ محترمہ جناب سہلٹہ بن سہیل حلیف قبیلیہ بنو خزیمہ سے حضرت عبداللہ بن محبّر (حضور پاک کے پھوپھی زاد)

بنونوفل کے حلیف قبیلہ سے جناب عشبہ بن غزواں

بنواسد سے جناب زیٹرین عوام (حضور پاک کے پھوچھی زاد)

بنوعبالدارسے جناب مصعبؓ بن عمیراورایک صحابی -

بنوعبد بن قصیٰ سے جناب طلیب بن عمیر

بنو زہرہ سے جناب عبدالر حمنؓ بن عوف، جناب سعدؓ بن ابی وقاص اور ان کے حلیف قبائل سے جناب عبداللہؓ بن مسعو داور جناب مقال میں است

مقدارٌ بن عمرو

بنو مخزوم سے بعناب ابو سلمہ، ان کی زوجہ محترمہ جناب ام سلمہ اور چاریا پانچ اور صحابی

بنوسہم سے جناب خنییں بن خذافہ ، اور ہشام بن العاص ، جناب ہشام کو اس کے خاندان والوں نے مکہ مکر مہ میں زنجیروں میں باندھ دیااور انہوں نے کئی سال الیے گذارے

. بنوعدی بن کعب سے جناب عامر بن ربیعہ اور ان کے حلیف قبیلیہ کے ایک صحابی اور ان کی زوجہ محترمہ

بنو عامر بن لوئی سے جناب عبداللہ بن مخزمہ اور جناب عبداللہ بن سہیل - جن کو زنجیروں میں حکر دیا گیا - لیکن کسی طرح بھاگ

کر مد سنیہ منورہ پہنچ گئے ۔ کہ بیتگ بدر میں مسلمانوں کی طرف تھے۔ جناب ابو سبرہ بن ابور حم (حضور پاک کے پھوپھی زاد) اور ان کی زوجہ محترمہ بیناب ام کلٹوٹم ۔ جناب سکران بن عمر اور ان کی زوجہ محترمہ جناب سودہ بنت زمعہ ( جناب سکران بعد میں مکہ۔ مکر مہ میں وفات پاگئے اور ان کی وفات کے بعد جناب سودہ ام المومنین بن گئیں کہ جناب خدیجہ کی وفات کے بعد گھر کی دیکھ بھال کریں ۔)

بنوعام کے حلیف قبیلیہ سے جناب سعد بن خولہ

بنوحارث بن فهرسے جناب ابوعبيدة بن جراح اور ايك صحابي

جناب عمار بن یاسر کے بارے شک ہے کہ وہ صبتہ گئے بھی یا نہیں ۔ اگر گئے تو وہ بھی واپس تشریف لے آئے ۔ اس طرح بنو مخزوم سے جناب سلام بن بنشام جو ابو جہل کے بھائی تھے ان کے خاندان والوں نے حسبتہ سے بجرت کے واپس آنے پران کو زنجیروں میں باندھ دیا اور جنگ خندق تک آپ لین خاندان کی قبید میں رہے ۔ علاوہ جناب عیاش بن ابو ربیعہ بھی حسبتہ سے واپس آکر کافی عصبہ قبید رہے ، لیکن کسی طرح بجرت کر کے مدسنیہ منورہ پہنے گئے لیکن وہاں گھات لگاکران کے بھائی ان کو پکرد کر لے آئے اور آپ بھی جنگ خندق تک قبید رہے۔

تبصرہ: ہمارے پرانے مورضین نے بڑی محنت کے ساتھ ایک ایک صحابہ اور اس کے خاندان کی تفصیل لکھی کہ راہ حق میں ان کو کتنی تکلیف اٹھانا پڑی ۔ یہ تھے حضور کے جمال کے اثرات ۔ ہماری موجو دہ تاریخوں سے ناموں کی تفصیل ختم ہورہی ہے اور جہاں نام لکھے جاتے ہیں وہاں ان کے نام اور والدین کے ناموں کو گڈیڈ کر دیا جاتا ہے ۔ یہ عاجز بہت اختصار کے ساتھ ہر جگہ نام اور خاندان کی تفصیل لکھ رہا کہ قارئین کو معلوم ہو کہ کس صحابی نے کتنی کتنی تکلیف اٹھائی ۔ تعداد میں ایک آدھ کا فرق ہو سکتا ہے خاندان کی تفصیل لکھ رہا کہ قارئین کو معلوم ہو کہ کس صحابی نے کتنی کتنی تکلیف اٹھائی ۔ تعداد میں ایک آدھ کا فرق ہو سکتا ہے اور اب یہ نام دینے میں یہ مصلحت تھی کہ ان سب صاحبان نے مکہ مگر مہ میں کفار قرایش کے ہاتھوں دو بارہ تکلیفیں اٹھائیں ۔ پھر مدند میں مسلمان گرسے دور پناہ کی حالت میں حدیثہ میں کئی سے منورہ کی طرف بجرت کی اور سب جنگوں میں شرکت کی اور کافی تعداد میں مسلمان گرسے دور پناہ کی حالت میں حدیثہ میں کئی سال رہے ۔ گو قریش کو یہ بھی پیند یہ تھا۔

تحمرو بن عاص کی سفارت: عمرو کے باپ عاص بن وائل کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ عمرواز خود بھی جوانی ہی میں قریش میں اسک مقام پیدا کر چکا تھا۔ وہ بہت تیزوماغ ، علم الکلام کا ماہر اور سیاستدان تھا۔ (یہی بعد میں اسلام لے آئے اور فاتح معربیں۔ ان کی زندگی پر کئی کتا بیں لکھی گئی بیں اور اس کتاب میں بھی ان کا اکثر ذکر آثار ہے گا۔) بہر عال کفار قریش بحب بن چال سے سب مسلمانوں کو حبشہ سے والیس نہ لاسکے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ عمرو بن عاص اور عبداللہ ربیعہ حبشہ جائیں اور وہاں شاہ نجاشی کو کچھ تحف دیں اور ان کو کہیں کہ جو مسلمان ان کے ہاں پناہ لئے ہوئے ہیں۔ وہ ان کے بھوڑے ہیں اور ان کو والیس کر دیا جائے ۔ کفار قریش کی اس مانگ پر تبھرہ آگے آتا ہے۔ اس زمانے میں عبشہ میں مسلمانوں کی نمائندگی کے فرائض جتاب بعد طرطیار بن کاروائن کو طالب نے فی البد بہد ایک نظم پڑھ دی جو ابن انہی میں موجود ہے کہ انشاللہ ابو طالب نے اور اک شرارت کا شاہ نجاشی پر کوئی اثر نہ ہوگا کہ وہ مد براور خاندانی آدی ہے عمرو بن عاص نے بھی البتہ تحفے دے کر اور اپن تقریر سے کفار کی شرارت کا شاہ نجاشی پر کوئی اثر نہ ہوگا کہ وہ مد براور خاندانی آدی ہے عمرو بن عاص نے بھی البتہ تحفے دے کر اور اپن تقریر سے کفار کی شرارت کا شاہ نجاشی پر کوئی اثر نہ ہوگا کہ وہ مد براور خاندانی آدی ہے عمرو بن عاص نے بھی البتہ تحفے دے کر اور اپن تقریر سے کفار کی شرارت کا شاہ نجاشی پر کوئی اثر نہ ہوگا کہ وہ مد براور خاندانی آدی ہے عمرو بن عاص نے بھی البتہ تحفے دے کر اور اپن تقریر سے کفار کی شرارت کا شاہ نجاشی پر کوئی اثر نہ ہوگا کہ وہ مد براور خاندانی آدی ہے عمرو بن عاص نے بھی البتہ تحف و دے کر اور اپنی تقریر سے کھو

شاہ نجاثی کو متاثر کیا ۔ اس کے بعد شاہ نجاشی نے جناب جعفر کو کہا کہ "وہ اللہ کی وہ کلام پڑھیں جو آپ کے پیغمبر پر نازل ہوتی ہے "
تو جناب جعفر نے سورۃ مریم کی چند آیات پڑھیں ۔ تو شاہ نجاشی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوگئے اور اس پر رقت طاری ہوگئ اور کہا
" بخدا یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پر تو یا روشنی ہیں ۔ اے عمروا تم واپس جاؤ ۔ میں ان مظلوموں کو ہر گز مکہ مکر مہ
والیس نہ کروں گا" اس کے بعد عمرو بن عاص نے آخری حربہ استعمال کیا اور دوسرے دن در بار میں رسائی حاصل کر کے شاہ نجاشی کو
بھردکا یا کہ ان مسلمانوں کے خیالات حصرت عیسی کے بارے تمہارے ساتھ نہیں ملتے ۔ نجاشی نے جناب جعفر کو بلا کر وضاحت
چاہی تو جناب جعفر نے کہا" ہمارے پیغمبر نے خبر دی ہے کہ حصرت عیسی خداکا بندہ پیغمبر اور کلمتہ اللہ ہے" شاہ نجاشی نے کہا" بخدا
مرا بھی یہی ایمان ہے " روایت ہے کہ یہ نجاشی مسلمان ہوگئے تھے اور جب فوت ہوئے تو حضور پاک نے ان کاغا نبانہ نماز جنازہ
پڑھا تھا۔ اس سلسلہ میں کچھ تفصیل شیئسیویں باب میں آتی ہے۔

نار کی چہملو: گزارش ہو چی ہے کہ اس شاہ نجاشی کو تخت بڑی مشکل سے ملاتھا۔ اپنا اسلام ظاہر کرنے کے بعد ان کی تکلیفات مزید برهیں اور مسلمان ادھری تھے کہ ان کے خلاف بغاوت ہو گئ تھی ۔ لیکن بادشاہ اس کو ختم کرنے میں کامباب ہو گیا روایت ہے کہ بیرخوشخری حضور پاک کو جناب زبیر بن عوام نے آگر مکہ مکر مد میں دی ۔اب جناب زبیر کے بارے پہلے گذارش ہو چکی ہے کہ وہ مکہ مگر مد آ چکے تھے ۔ لیکن یہ عاجزاس جائزہ کو صحیح سمجھتا ہے کہ مسلمان حدیثہ میں یذ اکٹھے گئے نہ اکٹھے واپس آئے ۔ آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔اور جتاب زیٹر کی مکہ مکر مہ واپسی کے ثبوت ہیں کہ بھرآپ نے مدینہ منورہ کی ہجرت کی ۔ حیشہ شاید افریقہ کا واحد ملک ہے جہاں کبھی کسی غیرنے حکومت نہ کی سوائے ۱۹۳۵ء سے ۱۹۴۱ء نتک جب صبثہ کے آخری بادشاہ نجاشی کو ا پنا ملک چھوڑ نا پڑا اور اطالیہ کے مسولینی نے وہاں قبضہ کرلیا ۔ یہ آخری نجاشی ملک کا دوسو پچسیواں بادشاہ تھا اور اب چند سال ہوئے ایک کرنل نے اس ملک پر قبضہ کر کے بادشاہت کو ختم کر دیا ہے۔ روایت ہے کہ انسیویں صدی کے آخر میں شاہ نجاشی مسلمان ہو گیا تھا اور اس آخری " صیل سلاسی " کے باپ نے اس مسلمان بادشاہ سے سلطنت چھین کی تھی ۔ یہ بھی روایت ہے کہ صبنہ کے یہ تمام نجاشی بادشاہ ای نجاشی کی اولاد سے تھے جو حضور پاک کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے۔اور ان کے بیٹے بھی مسلمان ہو گئے تھے ۔لیکن وہ مدینیہ منورہ کی طرف سفر کرتے ہوئے بحیرہ قلز م میں وفات پاگئے کہ جس جہاز میں وہ سفر کررہے تھے وہ ڈوب گیا تھا اور بعد میں صبثہ کے شخت پرشاہ نجاشی کی ایسی اولاد کا قبضہ ہو گیا جو کم عمر تھے اور امرا نے ان کو عسیسائی بنالیا یا عسیانی رہنے دیا۔ ادھر مسلمانوں کی لج پالی کی یہ کیفیت رہی کہ اپنے بڑے سے بڑے عروج کے زمانے میں بھی صبتہ پر حملہ نہ کیا۔ اوراسی نجاشی کی اولاد کو ایسے سینا پر حکمرانی کرنے دی ۔ حالانکہ دہاں کافی آبادی اسلام لا چکی تھی ۔ اب بھی مسلمان وہ<mark>اں پر کافی تعداد</mark> میں ہیں ۔ صبثہ کے اسلام سے پہلے کے تاریخی پہلو پرچو تھے باب میں ذکر کر دیا تھا۔

تتبصرہ : وعدہ کیاتھا کہ کفار قریش کے حسبتہ جاکر مسلمانوں کو واپس لانے کی سعی پر تبھرہ بعد میں کریں گے -اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بجرت یا ایک جگہ سے دوسری جگہ طلح جانے کا رواج عربوں میں بڑا عام تھا -اور اس سلسلہ میں چوتھے باب میں قبائل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واقعات کا ذکر ہے ۔ لین کبھی کسی قبیلہ کو بھگوڑا نہ قرار دیا گیا ۔ مہاں کفار قریش مسلمانوں کے بارے یہ رویہ کیوں اختیار کررہے تھے ؟ ۔ یہ بہلو بچھنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ قریش کفار سجھ گئے تھے کہ مسلمان ایک دین لائے ہیں ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی آمریت کو جاری وساری کر دیں گے ۔ مسلمانوں کے لحاظ سے دوگر وہ ہیں ۔ ایک اللہ والے لینی عزب اللہ ۔ جس کو اللہ کی فوج کہ لیں یا اللہ کے سپاہی اور دوسرے کفار ۔ قریش کفار میں آتے تھے ۔ ان کے معاشرہ، رسم ورواج، قبائلی جہوریت، آزادی فکر، ان کو ختم ہوتی نظر آتی تھی اس لئے وہ مسلمانوں کا ہر حرب سے مقابلہ کر رہے تھے اور انہوں نے باطل کی صورت میں بڑا سخت مقابلہ کیا ۔ لیکن آخر حق کے سلمنے گھٹنے فیک گئے ۔ یہی وجہ ہے کہ اس عاجز نے اکثر عنوانوں اور بیانوں میں حق و باطل کی نکر کاذکر کیا ہے ۔ کہ دو قومی نظر یہ کی بنیاد پڑر ہی تھی ۔ اور باطل کفار قریش کے روپ میں ماطل کا ہراول دستہ تھا۔

باطل کا ہراول دستہ تھا۔
قریش کا و فد ابوطالب کے بیاس: ویے تو قریش کا کوئی نہ کوئی سرداریا دو تین آدمی ملکر اکثر بحتاب ابوطالب کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ اور کبھی کوئی دباؤ ڈالئے۔ کبھی کوئی شرط پیش کرتے تھے۔ چتا نچہ ایک دفعہ بحتاب ابوطالب نے حضور پاک کو گزارش بھی کردی "اے بھتے ہا بھی پراتنا ہو جھ ڈالو جتنا میں برداشت کر سکوں "تو حضور پاک نے فرمایا" اے محتر مہتیا! کھی اس کا بڑا خیال ہے۔ لیکن خواہ کچھ ہوجائے میں اللہ تعالیٰ کے احکام پورے کروں گا" تو بحتاب ابوطالب نے کہا" بے شک آپ اپنا کام جاری رکھیں میں اپنی طاقت کے مطابق آپ کی حفاظت کروں گا" اب اصل بات یہ ہے کہ لینے جسیب کی حفاظت تو خوداللہ تعالیٰ کرتا تھا۔ بحتاب ابوطالب کو اللہ تعالیٰ نے ایک شرف عطاکر دیا۔ بہرحال کفار قریش کو جب ہرطرف سے مایوسی ہوئی تو ہمام بڑے بڑے بڑے کافر اکھے ہوکر جتاب ابوطالب کے پاس گئے۔ اور جتاب خالا کے بھائی عمارہ بن ولید کو لے گئے جو حسب نسب کے علاوہ بہادری ، خوبصورتی ، تد براور شعر گوئی میں بہت او نیچا مقام رکھا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں کوئی آدمی اگر کسی کو بہیا بنالیہا تو دہ اس کا دارث بن جاتا تھا وراس زمانے کی ضرورت تھی کہ اچھے لوگوں کو تلاش کرے بیٹایا بھائی بنایا جاتا تھا۔ حلیف قبائل کی دوراس کا دارث بن جاتا تھا اور اس زمانے کی ضرورت تھی کہ اچھے لوگوں کو تلاش کرے بیٹایا بھائی بنایا جاتا تھا۔ حلیف قبائل کی سیداوار ہے۔

بڑا غریب اور ذلیل سودا: چنانچ کفار قریش سرداروں نے جناب ابوطالب کو عمارہ پیش کیا کہ اسکو اپنا بیٹا بنا لو ۔ اور اس کی بجائے اپنا بھتیجا (جناب محمد) ہمارے حوالے کر دو۔ اور ہم ان کو (نعوذ باللہ) قتل کر دیں گے ۔ جناب ابوطالب نے فرمایا "واللہ تم لوگ میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ۔ میں اپنا بیٹا تمہیں دے دوں کہ تم اس کو (نعوذ باللہ) قتل کر دو اور میں تمہارے بیٹے کی پرورش کروں گا۔ بڑاغ یب و ذلیل سوداہے "

تبصرہ: قارئین الفاظ کی فصاحت و بلاغت کی گہرائی میں جائیں اور جناب ابو طالبؓ کی شان کو سمجھنے کی کو شش کریں۔ شعب افجی طالبؓ: اس کے بعد کئی اور واقعات ہوئے جن کی تفصیل میں جانے سے کتاب کا جم بڑھ جائے گا۔ بہر حال ایک دن ایسا ہوا کہ حضور پاک کے لاپتہ ہوجانے کی خبر پھیل گئ۔ جناب ابو طالبؓ نے اپنے خاندان کے بچے کو اکٹھا کیا اور تلواریں کرڑوں کے اندر ڈالیں ۔آگے سے کفار قریش ملے تو جناب ابو طالبؓ نے یہ اعلان کیا "اے قریش سنوا (اور مچر سب

ہاشمیوں نے اپنے کروں کے اندرے تلواریں نکال لیں) کہ اگرتم میں سے کسی نے حضرت محمد کا بال بیکا کیا تو یہ تلواریں تب تک چلتی رہیں گی جب تک تم مٹ نہ جاؤیا ہم ختم نہ ہو جائیں "لیکن اسی دوران حضور پاک تشریف لے آئے کہ کہیں عبادت میں مشغول تھے ، تو اس وقت معاملہ رفع دفع ہو گیا۔لین قارئین جناب ابو طالبؓ کے مقام اور شان میں ذرا غوطہ لگائیں ۔ یہ حالات دیکھ کر کفار قرایش کے نتام سرواروں نے فیصلہ کیا کہ ایک معائدہ مرتب کیاجائے کہ جب تک جناب ابو طالبؓ ، حضرت محمد کو قریش کے حوالے نہیں کرتے ، کوئی شخص مذبنوہاشم کے ساتھ رشتہ کرے گاندان کے ہاتھ خرید وفروخت کرے گا۔ ندان سے ملے گاندان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا۔ یہ معائدہ لکھ کر خاند کعبہ میں آویزاں کر دیا گیا۔اس معائدہ کو لکھنے والا بنوعبدالدارے منصور بن عکرمہ تھا۔روایت ہے کہ بعد میں اس کی انگلیاں سڑ گئیں۔ کچھ روایت میں بید معائدہ النفز بن حارث نے لکھا جس کا قریش کے شیطانوں کے تحت ذکر ہو جکا ہے۔ جناب ابو طالبؓ نے اپنے نمام خاندان سمیت لیعنی ہاشمیوں کے علاوہ المطلب بن عبد مناف كي اولاد كو بھي شامل كرك اپنے مكه مكر مه ميں الگ الگ گھروں ميں رہنے كى بجائے اپنے ميراث كے بہاڑكى ا کی گھاٹی میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا کہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے رہ کر ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں آسانی سے شریک ہو سکیں گے ۔البتہ ابولہب اور اس کے گھروالے نہ آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو کفار قریش کا حصہ بنادیا۔ جناب ابو طالبؓ نے باقی قبائل کے مسلمانوں کو بھی اس جگہ پناہ دی ۔ان میں حسبتہ سے واپس آنے والے جناب ابو سلمۂ اور ان کی زوجہ محترمہ ام سلمۂ بھی شامل تھے ۔ یہ بڑا مشکل کام تھا کہ جناب ابو سلمڈ کا قبیلیہ مخزوم اس وجہ سے بہت سٹیٹایا۔علاوہ ازیں جناب ابو طالبؓ نے بنوز ہرہ سے جناب سعڈ بن ابی وقاص کو بھی اس شعب میں پناہ دی اور شاعر ہوتے ہوئے ایک نظم کہہ ڈالی۔جس کا نچوڑ پیش کیا جا

" اے بنولوئی ۔اورخاص کرلوئی بن نفاف کی اولاد۔آگاہ رہو کہ ہماری ہے یہ حالت ۔لیکن کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمیں مل گئے ہیں محمد ً وہ بھی ہیں پیغیر جس طرح تھے حضرت موسیؒ اور ہے ان کا ذکر پرانی آسمانی کتابوں میں " اس کے بعد آپ اپنوں کو ڈھارس بندھاتے ہیں اور دشمن کو خبردار کرتے ہیں:۔

" ہم اس وقت بھی تا بت قدم رہتے ہیں جب بڑے بڑے بہادر دل چھوڑ دیتے ہیں "

تتبصرہ: بناب ابو طالبؓ کے اسلام پرشک یہاں ختم ہوجاتا ہے کہ جناب ابو طالبؓ" لاالہ الااللہ " تو پہلے بھی کہتے تھے اب اس نظم کے ذریعے سے "محمد الرسول اللہ "کااعلان بھی کر دیا۔اب اور اسلام کیا ہے؟

معائدہ کو دیمیک کا چاطنا: شعب ابی طالبٌ میں مسلمانوں نے تین سال کا عرصہ بڑی مشکل سے گزارا ۔قریش میں بھی کئی اس چر کو نالپند کرتے تھے ۔ ہاشمیوں اور المطلب کی اولاو سے کچھ السے لوگ بھی اس شعب میں تھے جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے یا اپنے اسلام کا اعلان نہ کیا تھا۔ بہر حال باہر رہنے والوں میں سے بھی ابوا بختری بن ہشام اور حکیم بن حزام جسے لوگوں نے اس معائدہ کی تھام کھلا مخالفت کی ۔ اور حکیم تو مسلمانوں کو کھانے کا سامان بھی پہنچا تا رہتا تھا۔ اور بعد میں مسلمان بھی ہو گیا اب اللہ تعالیٰ کا کرنا السا ہوا کہ اب اس معائدہ کو دیمک چائ گئے۔ حضور پاک نے اپنے چچا ابو طالب کو یہ خبر دی اور انہوں نے اب اللہ تعالیٰ کا کرنا السا ہوا کہ اب اس معائدہ کو دیمک چائ گئے۔ حضور پاک نے اپنے چچا ابو طالب کو یہ خبر دی اور انہوں نے

قریش کو شرم دلایا ۔ تو دیکھا تو واقعی دیمک اس معائدہ کاکام تنام کر چکی تھی۔ اسی دوران ایک گروہ تیار ہو گیا جس میں ابوالبختری اور حکیم کے علاوہ ہشام بن عمرو، زہمیر بن ابوامیہ ، المعظم بن عدی اور زمعہ بن الاسو دسب نے معائدہ کو ختم کرنے کی کو شش کی اور جب یہ معائدہ خانہ کعبہ سے اٹارا گیا تو اللہ تعالیٰ کے لفظ کو چھوڑ کر باقی ساراکاغذ ختم تھا۔

جناب خدیج الکری اور جناب ابوطالب کی وفات: مسلمانوں کی ناقہ بندی کو ختم ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ جناب خدیج الکری اور جناب ابوطالب کے بعد دیگرے وفات پاگئے ۔ دونوں نے حضور پاک کے لئے بڑی شفقت کا مظاہرہ کیا تھا ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ تھا ۔ بہر حال اب مشکل وقت آرہے تھے ۔ بینی جو کچھ ہو چکااس سے بھی بہت مشکل ، تو اللہ کے حبیب نے سب کام خود سرانجام دینے تھے بہوت کی تکمیل ہونے والی تھی ۔ تو بیری تقافے کے تحت بڑوں کی شفقت والا معاملہ بھی ختم ہوا ۔ جناب خدیجۃ الکری کی شان پانچویں باب میں خاص کر بیان کر دی گئی تھی ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیوہ کو کتنا بڑا شرف دیا اور جو راحت بحناب خدیجۃ الکری گئی تھی ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیوہ کو کتنا بڑا شرف دیا اور جو راحت بحناب خدیجۃ الکری میں آپ کے خصور پاک کو بہنچائی یا حضور پاک کے جمال کا جو لطف انہوں نے اٹھا یا وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا ۔ چھٹے باب میں آپ کے خصور پاک کو بہنچائی یا حضور پاک کے جمال کا جو لطف انہوں نے اٹھا یا وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا ۔ چھٹے باب میں آپ کے خصور پاک گو بہنچائی یا حضور پاک کی جمال کا جو تحقور پاک کے بیٹوں قاسم اور عبد اللہ (اللہ اور طیب) کی قربی ہیں ۔ پس وہ اس خدیجۃ الکری کہ کہ مرصہ میں جنت المحلیٰ میں دفن ہیں ۔ قرباک سائی نہیں ہو سکتی ۔ ایک سوران سے آپ کی قربی ہیں ۔ پس وہ اس خدیجۃ الکری کی قربی ہیں ۔ پس وہ اس کی خرب ہیں ۔ پس وہ اس کی قربی ہیں ۔ پس وہ اس کو جاتے تو بہتر ہے ۔ یہ وہاں نگاہ پڑتے ہی انسان پر رقت طاری ہوجاتی ہے اور الیے خیالات میں کھوجاتا ہے جن کو پس پر دہ ہی رکھاجائے تو بہتر ہے ۔ یہ دنیا فائی کے ۔ اور اس

جناب ابوطالب کا اسلام: جناب ابوطالب کی شان بھی یہ عاجز پانچویں باب سے بیان کر تا آرہا ہے اور وعدہ کیا تھا کہ جناب ابوطالب کے اسلام کے بارے میں ساتویں باب میں جائزہ پیش کیا جائے گا۔اور اب یہ عاجز ایک افسوسناک پہلو کی طرف آتا ہے کہ ہمارے کچھ محد شین اور مور خین نے یہ لکھ دیا کہ ابوطالب اسلام نہ لائے سجنانچہ ان روایتوں اور بیانات کا جائزہ ضروری ہے ۔ ایک روایت جناب ابوسعید حذریؓ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ "قرآن پاک میں جو ارشاد ہے کہ مشر کین اگر قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں ان کے لئے استعفار مناسب نہیں "تو جناب ابوسعید گہتے ہیں کہ یہ بات جناب ابوطالب کے لئے ہے۔اول تو اس بات کو حدیث مبار کہ کہنا کچھ جیب لگتا ہے۔اس کو جناب ابوسعید گی قرآن پاک کی تفسیر کہہ سکتے ہیں۔ دوم جناب ابوسعید گی قرآن پاک کی تفسیر کہہ سکتے ہیں۔ دوم جناب ابوسعید گی انسار تھے اور جنگ کر بلا میں عمرو بن سعد کے لشکر میں موجو د ضرور تھے۔ گو عملی طور پر شاید صعہ نہ لیا ہو ۔ یہ بات انہوں نے کہی یا انصار تھے اور جنگ کر بلا میں عمرو بن سعد کے لشکر میں موجو د ضرور تھے۔ گو عملی طور پر شاید صعہ نہ لیا ہو۔یہ بات انہوں نے کہی یا بق جائزوں پر بخوامیہ نے جناب ابوسعید کا نام استعمال کیا کہ وہ ان کے ساتھ تھے۔اس لئے اس بیان کو ثقة قرار دینے والے کی باقی جائزوں پر بھی شک کیا جاسکتا ہیں۔

دوسری روایت بخاری شریف کے مطابق حضرت مسیب کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب اسلام مذلائے تھے۔اب جناب مسیب بنو مخزوم سے ہیں اور جناب ابو طالب کی وفات کے وقت ان کی عمر چار سال تھی۔ایے لوگوں کے اسلام پر تو ہمیں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں لیکن حضور پاک کی ملی زندگی کے بارے الیے لوگوں کو امام بخاری نے کسے ثقة قرار دیا ۔ یہ عاجز اس باب میں الیے لوگوں کی واقفیت پر تبھرہ کر چکا ہے ۔ علاوہ ازیں بنو مخزوم سے ابو جہل اور ولید کہتے تھے کہ نبوت بنوہاشم کے گھر کیوں آئی ۔ ہم بڑے سردار تھے ۔ تو جناب مسیب نے کچھ وقت ابو جہل اور ولید کے ساتھ گذارا تھا اور ان کے خاندان کا حصہ تھے ، ان سے بنوہاشم کے کسی سردار کے بارے اچی بات کی تو قع کر نامشکل ہے ۔ اور ممکن ہے الیمی وشمنی کے تحت بنوامیہ نے ان کا نام استعمال کیا ہو ۔ تبیری روایت عبای خاندان کے عبداللہ بن عباس یعنی جن میں خلافت چلی نے سینہ بہ سینہ محد ثوں تک بہنچائی اور امام بخاری جب عب بوچھا کہ ابو طالب نے جو ان کی حفاظت کی اس کا ابو طالب کو کیا فائدہ ہوا "تو حضور پاک کے چگا ) سے منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے حضور پاک سے بوچھا کہ ابو طالب نے جو ان کی حفاظت کی اس کا ابو طالب کو کیا فائدہ ہوا "تو حضور پاک کے خلے درجے میں ہیں " (نعو ذباللہ ) اس عاج کو اس سے بڑھ کر کوئی بناوٹی حدیث نظر نہیں آتی ۔ کہ میری وجہ سے وہ دور زخ میں " ڈالنا " تھا اور سوال ان کے ساتھ ہمدردی ظاہر "کرتا" ہے ۔ افسوس اصداف وس ا

قارئین بات بہت لمبی ہے اگر جناب امام بخاریؒ وغیرہ لا کھوں حدیثوں کو غیر ثقة قرار دے سکتے ہیں تو ہم عاجزوں کو بھی حدیثوں کے ثقة یا غیر ثقة ہونے پر تبھرہ کی اجازت ہو ناچاہیے لیکن قارئین کہیں گے کہ راقم بھی کوئی ثبوت پیش کرے سجائزہ بعد میں ہوجائے گا۔ تو یہ عاجز اس سلسلہ میں بہت ثبوت پیش کر چکاہے ۔اور اب ایک غیرجا نبدار صاحب کے الفاظ میں ثبوت پیش

ا بن اسحاق کی روایت : ابن اسحاق کے مطابق جناب عباس کے بیٹے جناب معبد (جو خلیفوں کے جدامجد نہیں) روایت کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب اپنی موت کے وقت لاالہ الااللہ محمد الرسول اللہ بڑھ رہا ہے ۔ تو حضور پاک مسکرا دیئے ۔ قارین اب نے خو دسنے اور انہوں نے حضور پاک کو بتا یا اکہ میرا بھائی تو اب بھی تیرا کلمہ بڑھ رہا ہے ۔ تو حضور پاک مسکرا دیئے ۔ قارین اب جو جناب عباس کی طرف روایت منسوب ہے کہ انہوں نے جناب ابو طالب کے بارے حضور پاک سے بو چھا کہ ابو طالب کس حالت میں ہیں تو وہ روایت غلط ہوجاتی ہے کہ جناب عباس نے خو داپنے بھائی کو کلمہ بڑھ رہا ہے تو حضور پاک مسکرا نے اس لئے کہ جناب عباس نے کہ جناب عباس کی کہ میرا بھائی ہو نے بلارہا ہے اور کلمہ بڑھ رہا ہے تو حضور پاک کو اپنے بچپا کی ساری شفقتیں یاد آگئ ہوں گی ۔ قارین اجناب ابو طالب کے ہو نے تو اس دن سے بل رہے تھے جس دن سے جناب عبدالمطلب ساری شفقتیں یاد آگئ ہوں گی ۔ قارین اجناب ابو طالب کے ہو نے تو اس دن سے بل رہے تھے جس دن سے جناب عبدالمطلب عباس کو تیار کر رہے تھے کہ " بھائی عرصہ خاموشی سے ہو نے بلائے رہے اور بھر ایک دن اعلان بھی کر دیا۔ "لاالہ الاللہ محمدالر سول اللہ "س کے بعد جناب عباس کانی عرصہ خاموشی سے ہو نے بلائے رہے اور بھر ایک دن اعلان بھی کر دیا۔" لاالہ الاللہ محمدالر سول اللہ "س کے بعد جو یہ پہلونہ شخصے تو علامہ اقبال کو پچلاتے ہیں ۔ ۔

زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا تیرا تجاب ہے قلب و نظر کی ناپاک متعلقہ رولیت کی بنیاد اس عاجزنے اس پہلو کی خوب تھان بین کی ہے۔ یہ بات سب سے پہلے جناب امیر معاویڈنے ک کہ میرا باپ ابو سفیانؓ مسلمان ہو گیا تھا اس لئے میں خلافت کا جناب علیٰ سے زیادہ حق دار ہوں ، جن کے باپ مسلمان ہونے کا

كوئى شبوت نہيں - پھر بنواميہ كے زمانے ميں بات بڑھ كئ - كه جناب ابوطالب حالت كفر ميں فوت ہوئے ( نعوذ بااللہ ) - متام ہاشی جن میں عباسی اور علوی شامل تھے انہوں نے بنوامیہ کے اس الزام کو غلط کہا لیکن جب خلافت بنوعباس کے پاس آئی تو علویوں کو خلافت سے دور رکھنے کے لئے انہوں نے بنوامیہ کے شوشہ میں یہ اضافہ کیا کہ ہمارے داداعباسٌ مسلمان تھے اس لئے خلافت ہماراح ہے ۔نہ کہ اولادابی طالبؓ کہ ابو طالبؓ مسلمان نہ تھے۔امام بخاریؓ نے اور باقی محدثین نے احادیث عباسیوں کے زمانے میں مدون کیں وہ رادیوں کے ثقة اور غیرِ ثقة کے پہلو میں تو جاتے تھے۔لیکن شاید تاریخی پہلو میں یہ گئے اور پھر کتنی بناوٹی احادیث کو ختم کرتے۔ کوئی ایک آدھ رہ بھی سکتی ہے۔ یہ عاجزامام بخاری کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ۔ لیکن یہ مرا ذاتی جائزہ ہے ۔اور امام بخاری معصوم نہیں ۔انہوں نے احادیث مبارکہ کو قرآن پاک میں بیان شدہ باتوں کے تحت نہ پر کھا۔اور قرآن پاک کے احکام کے باوجود کہ لوگ اپنے باپوں کے نام سے جانے جائیں ۔آپ نے صحابہ کے لئے وہ نام استعمال کیا جس نام سے وہ مشہور تھے ۔قارئین میرے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں ۔لین یہ عاجزآگے بھی ثبوت پیش کرے گا۔آخر حضرت ابو بکڑیا حضرت عمر کے زمانوں میں ایسی احادیث کا ذکر کیوں نہیں ملتا ۔ کہ وہ جناب علیٰ کو ہمیشہ ابن ابو طالبؓ جیسے پیارے نام سے پکارتے تھے ۔ کہ حضرت علی ، کو جب امر معاویہ کے اس معاملے سے آگاہ کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا مرے والد مرحوم و مغفور ، حضور پاک کو بیٹیا بیٹیا کہتے نہ تھکتے تھے۔تو جس کا بیٹیاحوض کوشرکا مالک ہو۔ کیاوہ آخرت میں پیاسے رہیں گے ؟ تو ساری غلط باتیں يهال خم بوجاتى بين \_ عطابهوكمنل الودسنى كالمجنهول في جناب الوطالت تحاسل ميداكي كتاب ان دنون سكه كمالم اسلاكى بري من كالم معراج نبوی انبی دنوں اور تھجوروں والی زمین کی طرف بجرت کرنے سے تقریباً سال ڈیڑھ سال پہلے حضور پاک کو معراج نصیب ہوا۔ یہ نبوت کی تکمیل تھی۔ ہماری سمجھ وہاں تک نہیں پہنے سکتی کہ ہم تو شخصیت کی تکمیل کے پہلو تک بھی نہیں پہنے پاتے ۔ ہم تو احکام سمجھ سکتے ہیں اور "سمعنا"" واطعناً "ہیں چونکہ نبی کی شان سمجھنے کا ہمیں شعور نہیں ۔ تو نبی کے مشاہدات کو بھی ہم مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے ۔اسلئے معراج کے مشاہدات کو کسی دنیاوی زبان میں بیان کرنامشکل ہے۔قران پاک کی سورۃ نبی۔ اسرائیل میں لفظ اسری کے ساتھ مسجد حرام (خاند کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک جانے کا ذکر ہے ۔ بخاری شریف ، ابن ۔ اسحاق اور ابن سعد میں زیادہ تفصیل ہے بینی قران پاک میں اشارہ ہے اور احادیث مبار کہ میں وضاحت ہے۔تو ان مشاہدات کے بارے اول اختلاف میہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ خواب میں ہوا یا یاد میں ۔ہم چونکہ نبی کی شان تک نہیں پہنچ پاتے ۔اس لئے میہ بحث فضول ہے ۔ حضور پاک کا فرمان ہے کہ نبی کی صرف آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا تو ظاہر ہوا کہ نبی کی نیند اور یاد میں کوئی فرق نہیں کہ نبی کا شعور دونوں حالتوں میں ایک جسیا ہوتا ہے۔ پھر معراج اگر خواب ہوتا تو حضور پاک ولیے اڑان کے ذریعہ سے سب کچ دیکھ سکتے تھے کہ عام آدمی بھی خواب میں اڑاں کے ذریعے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنے جاتا ہے اور کیا کیا دیکھتا ہے بلکہ خواب میں کئی دفعہ موجو دہ شعور اور رویہ میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔اور انسان ایسی چیزیں دیکھتا ہے جوینہ اس دنیا میں موجو د ہوتی ہیں نہ الیما اس دنیا میں ہوتا ہے اور نہ الیبی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے دنیاوی زبان میں الفاظ موجو دہیں سیماں تو حضور۔ یاک نے فرمایا کہ ان کے پیٹ کو اس طرح دوبارہ چاک کیا گیا جس طرح بچپن میں شق الصدور ہوا تھا اس کے بعد آپ کو ایک

براق پر سوار کیا گیا جس کے پر بھی تھے۔اس زمانے میں سواری گدھے گھوڑے ،اوراونٹ وغیرہ کے علاوہ کوئی اور نہ تھی۔حضور۔ پاک کا فرمان ہے کہ بات لوگوں کے اذہان کے مطابق کرو۔ تو نتام باتیں الیے کیں کہ اس زمانے کے لوگ سبھے سکیں کہ اس زمانے میں جہازیادراکٹ یا اور تیزرفتاری کاموجو دہ تصور انسان کے ذہن میں نہ تھا۔اس لئے سواری کو براق کا نام دیا گیا۔ یعنی نتام مشاہدات کسی ذریعہ اور کسی رہنماکی مددسے کرائے۔

علاوہ ازیں اس زمانے میں زمان و مکان کے موجو د عقدے نہ کھلے تھے۔ یااس د نیااور اس د نیا کے آسمانوں یامزید آسمانوں یا پہلے آسمان کے ہمارے شمسی نظام یااور ہزاروں شمسی نظاموں کی موجو دگی یا نوری سالوں (Light Years) لیعنی مسافت ناپنے کے بیہ پیمانے وغیرہ ان چیزوں سے حضور پاک کے زمانے کے لوگ واقف نہ تھے ۔ تو ان لو گوں کے لیے حیرانگی کی بات تھی کہ حضور پاک ّ رات کے کچھ حصے میں اتنے مشاہدات کر سکتے تھے۔ بات تو سیدھی ہے کہ اللہ اتعالٰی اگر خواب میں ایک سیکنڈ کے عرصے میں عام انسان کو لمبے چوڑے مشاہدات کراسکتا ہے تو اللہ تعالٰی اپنے حبیب کو یاد میں بھی یہ سب مشاہدے کراسکتا ہے۔جو لوگ یہ پہلو نہ سمجھے انہوں نے حضور پاک کے معراج کے مشاہدات کوخواب ہی سمجھا۔اس عاجز کے لحاظ سے بشری حالت میں بیہ عروج اور ارتقاء تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو زماں و مکاں پر حاوی کر کے نبوت کی تکمیل کر دی ۔اب کچھ لوگ کہیں گے کہ راقم خو د لکھ حکا ہے کہ جناب عبداللہ بن مسعو د کی (چھٹا باب) بکری کا دودھ دینتے وقت حضوریاک زماں پر حاوی ہو گئے تھے ۔ تو گزارش ہے کہ وہ مظاہرہ تھا یا جھلکی تھی ۔یہ تکمیل تھی ۔وہ اس طرح سے کہ جب آپ بچے تھے تو شام کے سفر کے دوران بحیرا راہب کو آپؑ کے سامنے درخت جھکتے نظرآئے ۔وہ نبوت کی نشانیاں اور جھکلیاں تھیں۔ کہ ہم مانتے ہیں کہ حضور پاک روز ازل سے نبی ہیں ۔لیکن بشری لحاظ سے چالیس سال کی عمر میں شخصیت کی تکمیل ہوئی تو نبوت شروع ہوئی ۔اور معراج کے وقت نبوت کی تکمیل ہو گئی ۔اسی وجہ سے گزارش ہے کہ ہمیں حضور پاک کے سلسلہ میں بشر بشر کہنے کے حکر سے فکل کر نبوت اور نبی یا رسول کے پہلوؤں سے حضور پاک کا ذکر کرنا چاہیے ۔اوراس کے لیے دنیاوی مثال بھی ہے کہ ایک سپاہی جب کرنل یا جنرل بن جاتا ہے تو اسے سپاہی کے بجائے کرنل یا جنرل کے نام سے یاد کیاجا تا ہے۔روایت ہے کہ اس معراج کے بعد حضور پاک کو کمی اور معراج نصیب ہوئے ۔ یہ بھی طرز بیانات ہیں ۔اس عاجز کا خیال ہے کہ اس ارتقاء کے بعد حضور پاک کسی وقت بھی حالت معراج میں ہو سکتے تھے ۔ اور یہ مشاہدات کر سکتے تھے ۔ اور حضور پاکؑ کی زندگی اور احادیث مبار کہ میں اس کے ثبوت موجو دہیں ۔ایک ابھی آتا ہے۔ایک جنگ مونہ کے وقت آئے گا۔ایک جنت میں حضرت عمر کے مقام دیکھنے والی بات ہے اور اگر احادیث مبارکہ کی کتابوں کو عورسے پڑھا جائے تو یہ پہلو کھل کر سامنے آجائے گا۔ یہاں یہ پہلو بھی واضح ہو جاتا ہے کہ حضور پاک غیب کاعلم جانتے تھے ، یانہ ۔ سورۃ حن میں ہے" وہ ہے جاننے والاغیب کالیں نہیں خبر دار کرتا اوپر غیب اپنے کے کسی کو مگر جس کو کہ پیند کرتا ہے پیغمروں میں سے ۔ پس تحقیق وہ حلاتا ہےآگے اس کے اور پیچے اس کے نگہباں ۔۔۔۔۔وغیرہ "صاف ظاہر کہ یہ ہمارے آقا کے علم غیب پر حاوی ہونے کا ذکر ہے کہ جب سب کا تنات اور اس کے علاقے کا مشاہدہ کروا دیا ۔ تو باقی کیا رہ گیا۔ دراصل انڈ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سامنے وہ تمام منزلیں کھول کرر کھ دیں جن سے کارواں حیات نے گزرنا ہے یہی وجہ

ہے کہ پہلے باب میں ان مزلوں کا ذکر کر دیا تھا کہ قارئین اور ہم ساتھ ساتھ چلیں۔
زماں ۔ اور رفتار سیخاری شریف کے مطابق براق ایک ایک قدم منہائے نظر پررکھا تھا۔ ابن سعد کے مطابق جب براق نے کان ہلائے ( بعنی اس کا انجن سٹارٹ ہوا) تو ایک قدم لیا۔ اور البیا معلوم ہوا کہ یہ دنیاز مین اس کے سامنے لبیٹ دی گئ ہے۔
علاوہ ازیں براق کے رانوں کے ساتھ پر تھے جن کی مددسے وہ اڑتا تھا۔ یہ سب رفتار کے لیے طرز بیان ہیں اور بے شک بڑے پیارے بیان ہیں بعنی منہائے نظر کے الفاظ اور افتاد کے پہلو کو یہ عاج پہلے باب میں بیان کر چکا ہے۔ آج انسان بھی کافی تیزر فتار سواریاں بنا چکا ہے۔ ایکن ابھی معراج کیوقت کی رفتار کو نہیں پہنچ سکا۔ کہ یہ دوحانی رفتار ہے اور اس کا ذکر بھی پہلے باب میں ہو

جاری زندگی حضور پاک نے محد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت کی کہ مزید مشاہدات سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی اس شان کو عملی طور پر دکھانا چاہتے تھے کہ آپ تنام انبیا، کے امام ہیں۔ پھر برزخ کے نظارے بھی دکھائے جہاں لوگوں کو سزاکی حالت میں بھی دیکھا۔ پھر سب آسمانوں کی سیر کی جہاں مختلف انبیا، سے ملاقات بھی کی سیہ سب کچھ جاری زندگی کے ثبوت میں جاتا ہے کہ موت ایک دروازہ ہے اور پہلے باب میں وضاحت ہو چکی ہے۔

النّد تعالیٰ سے ملاقات الله تعالیٰ ی ذات کے سابھ کتنی نزدیکی عاصل ہوئی اس سلسلہ میں سورہ بخم میں جو قاب و تو سین کا ذکر ہے بعض مفرین کے لحاظ ہے یہ معزاج کے وقت حضور پاک کی الله تعالیٰ ہے نزدیکی کا بیان ہے کہ ایک کمان کا فیصلہ رہ گیا اس سے بھی کچے کم ہے کچے علما۔ اس کو حضرت جبر ئیل ہے نزدیکی کہتے ہیں ہیں ہے اپن یہ عاجزان علما۔ کی بات کو تسلیم نہیں کرتا ۔ حضرت جبر ئیل حضور پاک کے دل پر نازل ہوتے تھے ۔آسمان پر براحمان نظرآئے ۔انسانی شکل میں حضور پاک کے پاس آئے ۔ یہ قاب و تو سین کوئی فاص بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور پاک اپنے فالق کے بہت نزدیک پہنے گئے ۔ لیکن محمر ہے ۔الله تعالیٰ تو ہر جگہ ہو اور ہماری شہرگ کے نزدیک ہے اور مد مکر مہ میں بھی اس کا ایک گھر ہے ۔جس کو نعانہ کحبہ کہتے ہیں ۔ تو کیا اللہ تعالیٰ تو ہر محدود ہے ۔ تو یہاں کھرائی تعالیٰ کی ذات والا معاملہ آتا ہے ۔ جہاں ہماراشعور نہیں پہنے سکتا ۔وہ لا محدود ہے اور ضرور بر ضرور اپنے صبیب کی بشری صورت کے سامنہ اللہ تعالیٰ نے لامحدود ہوت کی کہ ایک معان یاس ہے بھی کم فاصلہ رہ گیا ۔قار ئین گاس عاجز کے سابھ اختلاف کرنے کا حق ہے ۔اس عاجز کے لحاظ ہے جب حضور پاک عالم ارواح میں گئے سال اللہ تعالیٰ کے تحریف عاجز کے سابھ اختلاف کرنے کا حق ہے ۔اس عاجز کے لحاظ ہے جب حضور پاک عالم ارواح میں گئے سال اللہ تعالیٰ کے تحریف کرتے رہا اور آج بشری باتی ہماری سمجھ ہے بہت دور ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے امر (امر ربی) یعنی روح کو محمود وصورت میں گئے ۔ مہمان رہ دیکھا ضرور ۔ بہر حال ایسی باتین ہماری عالم تو اور بھی خواب ہے کہ ہم ان چیوں تک کہاں پہنچیں کہ ہم برائے نام مسلمان رہ دیکھا صرور ۔ یہ عاجزی کا مقام ہے ۔اور ہماری حالت تو اور بھی خواب ہے کہ ہم ان چیوں تک کہاں پہنچیں کہ ہم برائے نام مسلمان رہ مسلمان رہ

دیدار الہی کا مضمون بہت وسیع ہے اور محد ثین اور راویوں کے بیا نات کے الفاظ سے کچھ لوگ تفرقہ کا پہلو نکال لیتے ہیں ۔ طبرانی کے مطابق جناب ابن عباسؓ کی روایت زیادہ بہتر ہے کہ حضور پاک نے اپنے رب کو دو دفعہ دیکھا ایک بار سر کی آنکھوں سے اور ایک بار دل کی آنکھوں سے ۔ امام احمد جنبل جناب حسن بھری اور اور امام ابو الحسن اشعری نے اس حدیث مبارکہ کو صحح سجھا ۔ ولیے بہت احادیث مبارکہ ہیں ، جن سب کو یہاں لکھنا ضروری نہیں لیکن حضوریاک نے فرمایا کہ روز قیامت سب انسانیت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گاتو ثابت ہوا کہ دیدار ہوسکتا ہے۔اور یہاں سورۃ بحم کے الفاظ "مازاغ و مابھر" اور وہاں ہی قاب و قو سین کا ذکر ، سب عقدے کھول دیتا ہے ۔ لیکن بات قسمت کی ہے ۔ معراج نبوت کی تکمیل نظر آتا ہے ۔ اور اب دین کو جاری کرنے کا وقت آگیا تھااور حضور پاک نے عملی طور پر تمونے دے کر دین کو جاری کرناتھااور اپنے رفقاء کو عملی زندگی کے لیے تیار کرنا تھا کہ اس دنیا میں سے امتحان یاس کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے ۔اوریہی صراط مستقیم کی عملی نشاند ہی تھی ۔اور ا گلے چند سالوں میں حضور پاک کے رفقا ہے عملی زندگی ہے دین اسلام کو ساری دنیا میں جاری وساری کر دیا ۔ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہ تھا کہ جو ساری کا نتات کا مشاہدہ اپنے حبیب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں کرواسکیا تھا۔وہ اس تچوٹی ہی دنیا کو توحضوریاک کے لیے ایک لمحہ میں فتح کر اسکتا تھا۔

جا ہلوں کو جھٹلانا صفور پاک نے معراج والے دن ورات اپنی پیاری بہن ام ہائی بنت ابو طالب کے گھر میں قیام فرما یا تھا یہ عاجز ع کے ایام میں کو شش کر تاتھا کہ آتے جاتے خانہ کعبہ کے ہر دروازے سے داخلہ یا گزر ہو ۔ لیکن بھیو کی وجہ سے لبھی رخ کسی طرف ہو جاتا تھا۔اور کبھی کسی طرف ۔ گھر واپس لوٹنے سے دو دن پہلے جو رخ تبدیل ہوا تو خانہ کعبہ سے باہر نکلتے وقت باب امہائی سے گزرہو گیا۔ پھر خیال آیا کہ شایدیہی یا یہاں کے نزدیک ہی محترمہ امہائی کا گھرہو گا۔جہاں سے حضوریاک معراج پر تشریف لے گئے ۔ پھرآم ہائی کے لیے حضور پاک کے الفاظ " میری پیاری بہن " یادآئے اور کیا ذکر کریں کہ ایک تصور آتا تھا اورایک جاتا تھا۔ دروازے کے ساتھ لیٹے کھڑے تھے۔شکر ہے کوئی "جابل" وہاں نہ ملاجو کہنا کہ یہ شرک ہے تو جواب تیارتھا کہ یہ محبت کے بوسے اور لیٹ ہے ۔وغیرہ بھلا وہاں کون آگر کچھ کہنا ۔آنسوؤں کی لڑی سے سب کروے بھیگ رہے تھے۔اور سب جواب تیار تھے۔محرّمہ ام ہائی کا کچھ ذکر آٹھویں باب میں ہے۔اور بعد میں بھی ان کے ذکر آتے رہیں گے۔

کہنا ہوں وہی بات مجھنا ہوں جے حق نہ آبلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند (اقبالً) اوریہ سب کچھ یاوآیا کہ حضور پاک نے جب آم ہائی کے اپنے معراج کے مشاہدات بتلائے اور باہر جانے لگے کہ اوروں کو بتاؤں تو جناب ام ہانی نے آپ کا دامن تھام لیا اور کہا" کہ اے اللہ کے رسول کو گوں کو یہ مت بتلائیں کہ وہ آپ کو جھٹلائیں گے (قارئین لقین کریں کہ یہ باتیں یادآنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایک دفعہ مکمل کھو بیٹھے اور آج بھی جب وہ لمحہ یاد آتا ہے تو وہ لمحد زندگی کا ایک عزیزترین لمحدتها) معراج کے دقت دھنت للعالمین \_ بشرے طور پرندان ومکان برمادی ہوتے - ورنر آ ع ہرد قت سب علی کموں می سیکا یہ اور رحمت ہیں ہے۔ ہرد قت سب علی کموں میں کے معراج کا ذکر کیا تو جاہلوں نے ساری بات کو جھٹلایا ۔ لیکن جناب صدیق اکٹرنے فرمایا " کہ

ا گرمیری آقاً خود فرمارے ہیں تو پھر میں سارے واقعہ کی تصدیق کر تاہوں۔"اوراس طرح اپنی صدیقیت پر ایک اور مہر ثبت کروا

ڈالی ۔ ظاہر ہے جب آقائے نے کچے فرمادیا تو پھرشک کسیا۔ ہے وقو فوں نے فضول قسم کے سوال پو کھے کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں ؛ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب لوگ یہ سوال پو چھ رہے تھے تو مسجد اقصیٰ میرے سامنے لاکر کھڑی کی گئ تو میں نے لوگوں کو جواب دیا بعنی حضور پاک ضرورت کے وقت عالت معزاج میں ہوجاتے تھے یا زمان و مکان پر عاوی ہوجاتے تھے ۔ نبوت کی تکمیل ہو چکی تھی۔اب کسی انتظار کی ضرورت نہیں تھی۔ کہ حضور پاک جہلے کی طرح فرماتے کہ بعد میں جواب دیں گئے ایک قافلہ کے بارے پو چھا کہ وہ کہاں تھا۔وہ بھی حضور پاک کو نظرآگیا۔آپ نے فرمایا" کہ اب فلاں مقام پر ہے " یہ بدقسمت لوگوں کی کارگر دیاں تھیں ۔ کہ اللہ تعالیٰ کے صبیب کا امتحان لیتے تھے۔یا معجزے طلب کرتے تھے جنہوں نے ایسا کیا۔ان کا دل حضور پاک کی نبوت کے جمال سے کبھی منور نہ ہوا۔یہی عالت ان لوگوں کی ہے جو آبحکل بھی ایسی فضول بحث میں پڑتے ہیں کہ حضور پاک یہ کہ وہ سکتے تھے اور وہ نہ کر سکتے تھے اور وہ نہ کر سکتے تھے۔ یعنی خاتم النبین کو اپنے بودے بیٹری چیمانے سے ناپنے تو لئے کی کوشش کرتے حضور پاک یہ کہ رسکتے تھے اور وہ نہ کر سکتے تھے اور وہ نہ کر سکتے تھے۔ یعنی خاتم النبین کو اپنے بودے بیٹری چیمانے سے ناپنے تو لئے کی کوشش کرتے ہیں۔

ترا وجود سراپا تعجلی افرنگ کہ تو دہاں کے عمارات گروں کے ہے تعمیر مکی زندگی اور احادیث مبارکه محدثین نے چند واقعاتی احادیث مبارکہ کو چھوڑ کرعام احادیث مبارکہ کے وقت اور مقام کا تعین نہیں کیا ۔ لیکن گہرے مطالع کے بعدیہ ظاہر ہوتا ہے کہ احادیث مبارکہ زیادہ ترمدنی ہیں اور مکی احادیث مبارکہ بہت کم ہیں۔اس کے لئے بڑے ثبوت پیش کئے جاسکتے ہیں لیکن ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ سب سے زیادہ احادیث مباہد کے راوی جناب ابو ہریرہ جنگ خیبر سات بجری میں ایمان لائے ۔ دوسرے جناب انس بن مالک مدینیہ منورہ کے انصار ہیں اور ان کے علاوہ باقی بڑے بڑے محد ثنین میں جناب جابڑ بن عبداللہ جناب معاذ بن جبل اور جناب ابو سعید حذری وغیرہ انصار ہیں ۔اور ان سب بزرگوں کی بیان شدہ احادیث مبارکہ مدنی ہیں ۔قریش میں سے بڑے بڑے محدث جناب عبداللہ بن عمر مکی زندگی میں بچے تھے۔ یہی حالت ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ کی ہے۔ تنسیرے بڑے محدث جناب عبداللہ بن عباس بھی مکی زندگی میں بچے تھے اور ان کے خاندان نے اسلام میں شامل ہونے کا علان یا بجرت بھی فتح کمہ مکر مہ کے بعد کی ۔ یہی حالت جناب عبداللہ بن عمر و بن عاص کی ہے۔ اب بڑے محد ثنین میں صرف حضرت علی باقی رہ جاتے ہیں جن کو مکہ مکر مہ اور مدینیہ منورہ دونوں مقامات پر رفاقت کا شرف حاصل ہے۔ ایسا کیوں ہے اس کی تفصیل مدنی زندگی میں گیارہویں باب میں آتی ہے تو ثابت ہوا کہ مکی زندگی سے زمانے کی احادیث مبارکہ مقابلتاً بہت کم ہیں ۔وجہ یہ ہے کہ نبوت کی تکمیل مرحلہ ور مرحلہ ہوری تھی اور حضور پاک کے فرمان کے مطابق وہ صرف عق بات ہی کہتے ۔اس لئے انتظار ہو تا تھا اور احادیث مبار کہ زیادہ تروحی میں بیان شدہ باتیں ہی ہوتی تھیں یا قرآن پاک کے احکام کی وضاحت ہوتی تھی۔اس لئے اس بیان کے شروع میں گزارش کر دی تھی کہ قران پاک زیادہ تر مکہ مکر مہ میں نازل ہوا اور مکہ مگر مہ میں نازل ہونے والی سورتیں مقابلیاً تعداد میں زیادہ ہیں ۔

مکی سور ٹئیں مکہ مگر مہ میں حضور پاک کی نبوت کے تیرہ سالوں میں اسلام کا فلسفہ حیات قران پاک کے ذریعہ سے تھم تھم کر نازل ہو تا رہا ۔ یہ سارا نزول واقعاتی ہے کہ ساتھ ساتھ رہنمائی بھی ہوتی رہی اور لوگوں کے اعتراضات کے جواب بھی ملتے رہے۔

لو گوں کے رویہ پراللہ تعالیٰ تبھرہ بھی کرتے رہے۔اور حضور پاک کو ڈھارس بھی بندھاتے رہے۔ کچھ مثالیں بھی دیں۔مسلمان اللہ کی فوج ہیں اور قران پاک فوجی زبان میں ہے اور طرز بیان الیسا ہے کہ آج تک انسان اس کی نقل نہ کر سکا۔جس نے کو شش ی وہ عاجزا گیااور تسلیم کیا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ "ہدایات ہر لحاظ سے واضح ہوتی تھیں جیسے سورۃ انعام میں فرمایا۔ "جو کوئی عمل کرے تم میں سے برا، ساتھ نادانی کے - پھر توبہ کرے پہنچے اس کے اور نیکیاں کرے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے ۔ " اس بیان کی وسعت کو مجھیں ۔العاص بن وائل نے کہا کہ حضور پاک کا کوئی بیٹیا نہیں اور اولاد منہ ہوگی ۔تو اللہ تعالیٰ نے "سورۃ کوثر" ا تاری کہ میرے حبیب میں نے آپ کو کو ثرعطا کی ہے۔ "محقیق دشمن تیرا بے نسل ہے۔"اب لفظ کو ثر کو معنی میں بند نہیں کیا جا سكتا \_ ليكن اس دنيا ميں ديكھ ليں كە حضورياك كى اولاد ( ذرايت ) اوراہل كا كوئى شمار نہيں \_ ليكن العاص كا نام تو كوئى نہيں ليتا اسی طرح سورۃ انعام میں واضح کر دیا " کہ ہم اگر فرشتہ کو لوگوں کی ہدایت پر مامور کرتے تو اس کو بھی آدمی ہی ہو ناہو تا پھراس پر بھی ایسے ہی شک کئے جاتے " ۔ آگے فرمایا" کہ پہلے جو پیغمر آتے تھے توان کے ساتھ بھی لوگ ٹھٹھا کرتے تھے " ۔ " کئی چیزیں بار بار دہرائی گئیں کہ قرآن پاک اپنی تفسیرآپ ہے ۔مقصدیہ تھا کہ باتیں لو گوں کے دل میں گھر کر جائیں اور سورۃ حجر میں فرما دیا " کہ ہم نے ہی اتارا ہے ذکر (قران) اور ہم ہیں واسطے اس کے نگہبان "یہی قرآن پاک کابرا معجزہ ہے۔ کہ لاکھوں انسان قران پاک کو سینہ میں اٹھائے پھرتے ہیں۔اور اب کتابوں کے علاوہ کسیٹوں اور فلموں میں اللہ تعالیٰ کی کلام جگہ جگہ دنیاپر چھا گئ ہے۔قران۔ یاک کی تمام مکی سورتوں کو اگر واقعاتی طور پر بیان کیاجائے تو کئی کتابوں کی ضرورت ہے اور یہ عاجزاپنے بامقصد مطالعہ کے تحت نبوت کے تاریخی پہلو کو قران پاک کے ساتھ صرف مختفر طور پر وابستہ کر رہا ہے کہ کو شش عملی اسلام پیش کرنے کی ہے۔ جہاد بالنفس کوآگے عملی طور پراجتماعی جہاد میں تبدیل کیاجائے گا۔ جس کے لیۓ طاقت اور جلال کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جلال مصطفی صفور پاک کے جلال کاذکر ہو چکا ہے کہ ابو جہل آپ پر پتھرنہ پھینک سکا۔ ایک اور واقعہ بھی ہے کہ قبیلیہ اراشی کے ایک آدمی نے ابو جہل کے ساتھ اونٹ کاسو دا کیا۔ابو جہل نے رقم دینے سے انکار کر دیا۔وہ آدمی مسافر تھا اور قریش کی مجلس میں آگر پکار کی " کہ تمہاراابوالحکم بن ہشام میری رقم نہیں دیتا "وہاں پر کچھ شیطان قسم کے لوگ بیٹھے تھے ۔انہوں نے دور بیٹھے حضور پاک کی طرف اشارہ کیا۔" کہ وہ شخص تمہاری مدو کر سکتا ہے۔" وہ آدمی حضور پاک کے پاس آیااور اپنا قصہ بیان کیا۔ حضور پاک اس کے ساتھ حل پڑے اور ابوجہل کے گھر گئے۔حضور پاک کو دیکھ کر ابوجہل پر کیکیاہٹ طاری ہو گئی۔اور مسافر کو پوری رقم اداکر دی ۔ مسافر نے واپس آکر قریش کے ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے کسے نیک آدمی کی نشاندہی کی کہ اس كاكام بن كيا - قريش كے يه شيطان حران و پرلشان دوڑ كر ابوجهل كے پاس كئے - وہ اس وقت بھى نسسند يو پنچه رہاتھا اور كيكيابث ابھى مكمل طور پر ختم نه ہوئى تھى -

ر کانہ پہملوان کے مکر مہ میں انہی دنوں حضور پاک کے جدا مجد عبد مناف کی اولاد سے ایک رکانہ بن عبدیزید پہلوان تھا۔ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔وہ آدمی اپنے آپ کو مذہب کے معاملات سے بالاسچھتا تھا۔ایک دن راستے میں وہ حضور پاک کو

مل گیا اور کہنے لگا" میرے ساتھ کشتی کر سے مجھے گرالو تو میں آپ کا دین قبول کر لوں گا" رکانہ پہلوان ، حضور پاک کے بزد مک آیا ، تو حضور پاک مسکرا دیئے ۔اور ہاتھ کا معمولی اشارہ کیا کہ وہ چت زمین پر گر گیاوہ حیران ہوا۔اور کہنے لگا" اے محمدٌ ایک وفعہ پھر موقعہ دو" تو دوسری دفعہ یہی ہوا۔ حتی کہ تبیری دفعہ یہی ہوا۔ رکانہ حیران ہوااور کہنے لگا۔"اے محمد آپ یہ کسے کرلیتے ہیں " حصّور پاک نے فرمایا۔ یہ تو معمولی بات ہے۔ میں اس درخت کو بلاتا ہوں۔ وہ بھی میرے پاس آجائے گا۔ " میں میں میں میں اس کے حضور پاک کے شان کے طور پر آپ کے جمال کی جھلکیاں تو شروع ابواب سے اور خاص کر پچھلے ان تین ابواب میں دی جاتی رہیں ۔ لیکن اب ہم مکمل طور پر حضور پاک کے جلال کی طرف پیش رفت کر رہے ہیں ، تو یہ جلال کی جھلکیاں دینا بھی ضروری تھا۔البتہ آگے بارھویں باب میں جنگ احدے موقع پریہ عاج حضور پاک کی ذاتی جلال کی ایک جھلکی تفصیل سے دے گاکہ ہم لوگ نبی کے مقام کو بہتر طور پر سمجھیں کہ حضور پاک کیا نہ کر سکتے تھے۔اور گزارش ہو چکی ہے کہ چالیں مردوں کے برابر طاقت والی بات بھی طرز بیان ہے۔حضور پاک ان باتوں سے بہت بلند تھے۔لیکن افسوس یہ ہے کہ نہ بدقسمت رکانہ حضور پاک کے شان کو سمجھ سکا۔اور نہ اب تک کئی لوگ مسلمان ہوتے ہوئے حضور پاک کی شان کو سمجھنے کی كوشش كرتے ہيں -اكي مثال ديتا ہوں كه ہمارے ہاں جزل اكرم مرحوم نے ١٩٧٩" ميں "الله كى تلوار " اكي كتاب لكھى ہے جس میں حضور پاک کے بارے لکھتے ہیں " کہ شاید لو گوں کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ ۔حضور پاک ڈاتی مقابلہ میں بھی اونچا مقام رکھتے تھے " ۔ بسر و چشم لیکن وہی تاریخ ساز شخصیت والی بات ہوئی ۔اب اپنی طرف سے تو جنرل اکرم مرحوم حضور پاک کی شان بیان کر رہے ہیں لیکن یہ بڑی ادھوری بات ہے حضور پاک انگلی کے اشارہ سے تشکروں کے تشکر تباہ کر سکتے تھے ۔اب ان جنرل ا کرم مرحوم نے بنیادی طور پراسلام کا اور اسلامی فلسفہ حیات کا مطالعہ نہ کیا تھا اور غیروں کی عسکری تاریخوں سے متاثر ہو کر اسلام ك تاريخ سے " عسكريت " كو تو كچ وهوند فكالا - ليكن حضور پاك كي شان كو نه سجھ سكے البته بدى اچھي اسلامي عسكري تاريخ پر کتابیں ضرور لکھیں جو دودھ کی طرح شفاف ہیں ۔لیکن اس دودھ میں مکھیاں گرادیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ نہ صرف بے ادبی کی بلكه خواه مخواه ان ك " تفرقوں " كو بھى اچھالا -اس عاجزنے خلفاء راشدين كى كتابوں حصد اول اور حصد دوم ميں جزل اكرم ك اس غلط طرز پر بجرپور بحث كر كے اور واقعاتى حوالوں سے ان كے ان "خرافات" كو غلط قرار ديا ہے اور جنرل اكرم مرحوم نے اپنى وفات سے پہلے اس عاجز کے سامنے تسلیم کیا کہ کاش وہ اس زمانے میں میری باتوں پر زیادہ دھیان دیتے - بہرحال ان کی اس ندامت پرالند تعالی ان کی مغفرت کرے گا۔ دونوں کی یہ کتا ہیں فوجی لائبرپریوں میں موجو دہیں ۔ محقق استفادہ کرسکتے ہیں ۔ قبائل کو دعوت اسلام: ابہم حضور پاک کی مکی زندگی کی کہانی کے اختتام پر پہنچنے والے ہیں۔ تو یہاں ہم یہ باور کرانے ی کوشش کریں گے کہ حضورؓ پاک نے مکی زندگی کے ان تیرہ سالوں میں اللہ تعالی کا پیغام ہراس آدمی یا قبیلے تک پہنچایا جو مکہ مکرمہ میں وار دہوئے ۔ قبائل کا ذکر زیادہ ترچوتھے باب میں ہو چکا ہے اور نقشہ سوم میں حغرافیائی پہلو واضح ہے۔قارئین اس سے استفادہ کریں اور ابن سعد کے مطابق یہ قبائل بنی عامر بن صعصہ ، محارب بن خصفہ ، فزارہ ، غسان ، قرۃ حنیفہ ، سلیم ، عبس ،

بنونھر، بنوالبکا، کندہ، حارث بن کعب، عذرہ اور خضار مہ وغیرہ تھے ۔ بے شک مکہ مکر مہ کے نزدیک آباد قبائل بعنی بنو کنانہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کے لوگوں کے سلمنے بھی حضور پاک نے اسلام پیش کیا۔ان سب قبائل کاآگے چل کر کتاب میں کئی جگہوں پر ذکر آئے گا اور خاص کر بائسیویں باب میں اکثر قبائل کاذکر ہوگا۔لیکن قبیلہ کے طور پران قبائل میں سے کسی کی قسمت نے یاوری نے کی ۔ اس وقت مکہ مکر مہ میں آنے والے کئی لوگ دین حق کو سمجھ بھی گئے اور بعد میں جب مسلمان ہوئے تو افسوس بھی کیا کہ اولین مسلمانوں میں کیوں نہ شامل ہوئے۔لین کوئی دنیا کی حکر میں تھا اور کوئی حکومت کے چگر میں ۔ کوئی آدھی آدھی بانٹ کا دعؤیدار بن بیٹھاراس لئے کوئی اثر نہ ہوا۔

مضبوط کھر: لیکن اثر نہ ہونے کی بڑی وجہ ایک اور بھی تھی کہ قریش کو یہ شرف تو حاصل ہو گیا کہ حضور پاک ان کے گھر میں مبعوث ہوئے لیکن قریش نے مبعوث ہونے والے کے گھر کو مضبوط نہ کیا بلکہ اس کو نتگ کیا۔جس کا گھریا مرکز مضبوط نہ ہو ۔ لوگ کبھی بھی اس کے ساتھ شامل نہ ہوں گے ۔ آج غیر، اسلام کی بڑائی کو سمجھتے ہیں ۔ لیکن وہ مسلمان اس لیے نہیں ہوتے که ہم مسلمانوں میں وحدت نہیں ہمارامر کز مصبوط نہیں اور ہم مغلوبہ قوم ہیں ہجنانچہ حضوریاک اب کسی مصبوط گھریا مرکز کی تلاش میں تھے۔ کیا صبثہ الیہا مرکز بن سکتا تھا ؟ جہاں پر مسلمان بجرت کرگئے تھے یاانہوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔یہ بحث الگلے لینیٰ آٹھویں باب میں ہو گی۔ہاں طائف کا قبیلیہ ثقیف مکہ مکر مہ کے نزد مک تھا، تو وہاں پر بھی حضور پاک جناب زیڈ کو ہمراہ لے کر اپنے جمال نبوت کے ساتھ گئے ۔لیکن اس قبیلہ کی قسمت نے بھی یاوری نہ کی اور انہوں نے حضور پاک پر پتھر پھینکے ۔ ینژب کا مشرف: الله تعالیٰ اس شرف کے لیے کسی اور سرزمین اور دو قبیلوں کے اس شرف کے لیے تیار کر رہاتھا۔ بیان ہو حکا ہے کہ جناب عبدالمطلبؓ کے تنھیال یثرب میں تھے اور حضور پاک کے والد جناب عبداللہ بھی وہاں ہی دفن ہوئے ۔ حضور۔ پاک خود بچین میں اپنی عظیم والدہ کی ہمراہی میں یثرب میں چندروز گزار کراس زمین کی خاک کو کچھ شرف دے حکے تھے ۔پس اسی تھجوروں والی زمین اوریثرب کو اب پوراشرف ملنے والاتھا ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطاہوتی ہے ۔اور اس یثرب نے اللہ کے حبیب کا شہر ( مدینتہ النبی ) بننا تھا اور اسلام کے مرکز کے طور پر استعمال ہونا تھا۔ ہم اس بامقصد مطالعہ کی تلاش میں اب تک قدم بقدم حل حکے ہیں ۔ کہ ہم اس دین کے اجتماعی پہلو، اوران کی ضروریات کو سمجھیں ۔اوراسلامی فلسفہ حیات جس کا ذکر پہلے باب میں ہو چکا ہے اس کے عملی مظاہرہ کو دیکھیں کہ دین کی تکمیل مدینہ النبی میں مدنی زندگی میں ہونا تھی ۔ بے شک حضور پاک کی مکی زندگی سراسرآپ کے جمال کا مظہر تھی لیکن جلال بھی ساتھ موجو دتھا۔جس کی جھلک ہم ابھی ابھی دے بھے ہیں لیکن اب زیادہ زور جلال

نہ ہو جلال تو حن و جمال بے تاثیر نرا نفس ہے اگر نغمہ ہو نہ آتشناک (اقبالؒ) حضور پاک اور عشق بلاخیر کا یہ قافلہ سخت جان چھوٹے گروہوں میں اس مرکز کی طرف رواں دواں ہونے والا ہے۔ جہاں سے اسلام کی روشنی ساری دنیا میں پھیلنی تھی۔ کہ مکہ مکر مہ میں طلوع ہونے والے سراج المنیرنے اوج جاکر مدینے منورہ میں

حاصل کر ناتھا۔اور اس سارے عمل کو ہم ہجرت کا نام دیئے ہوئے ہیں ۔اوریہی ہمارے اگلے باب کاموضوع ہے اور اس تاریخ سے ہمارااسلامی کیلنڈر شروع ہو تاہے۔اوریہی دن اسلام کی تاریخ میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔اس لیئے ہجرت کے عمل کے علاوہ اگلے باب میں فلسفہ ہجرت پر بھی کچے روشنی ڈالی جائے گی۔

بیعت عقبہ ثانی کی اس بجرت سے بھی زیادہ اہم بیعت عقبہ ثانی ہے بہاں اس بجرت کے لیے عہد پیمان باندھے گئے۔

کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی کسی کتاب میں فلسفہ بجرت پرروشنی نہیں ڈالی گئی۔اور کوئی مورخ یا راوی بیعت عقبہ ثانی کو اس کی جائز اہمیت نہیں دیتا۔بہت تلاش کے بعد انصار صحابی بعناب کعب بن مالک سامنے آئے۔ جن کا ذکر تبوک کی مہم کے وقت اکسیویں باب میں بھی آئے گا۔ جناب کعب بیعت عقبہ ثانی کو صحیح مقام دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بیعت عقبہ ثانی کو میچ مقام دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بیعت عقبہ ثانی کو متام خروات یا جنگوں پر فوقیت حاصل ہے کہ اس دن اسلام کی اجتماعی طرز زندگی اور فلسفہ حیات پر عمل پیرا ہونے کی بنیادر کھی گئی سہاں ہی سے حضور پاک کے جلال کا مخود شروع ہوتا ہے۔

سنا ہے خاک سے تیری منود ہے لیکن تیری سرشت میں ہے کو کبی و مہتابی (اقبالؒ)
اس وجہ سے علامہ اقبالؒ مرید رہندی کے روپ میں پیرروی سے دین نبی کے بارے سوال کرتے ہیں ۔

کاروبار خسروی یا راہبی ؟ کیا ہے آخر غایت دین نبی کے مولانارویؒ کاجواب آپ کی مثنوی میں موجود ہے۔

مصلحت دردین ما جنگ و شکوه مصلحت در دین عیمیٰ غار و کوه تو اسلام غیر تمند لوگوں کا دین ہے۔ اور مسلمان جنگ اپنے عقیدہ کی حفاظت اور اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کرنے کے لیے لاتے تھے۔ اور ہماری طرح احتجاجوں پر گزارہ نہ کرتے تھے۔ اس وقت الیسی جنگ کی تیاری کے لیے ایک مرکز کی ضرورت تھی ۔ کہ اسلام جنگ کی تیاری کو جہادا کم اور اصلی جنگ کو جہاد اصغر کے نام دیئے ہوئے ہے ۔ یادر ہے کہ جو لوگ بجنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں ۔ وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے آدھی جنگ جیت تھی ہوتے ہیں ۔ وہ ہمارے " دانشوروں " کی طرح جنگ کو جھیانک نہیں قرار دیئے ۔ وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں ۔ حضور پاک اور ان کے رفقاء اب آنے والی جنگوں کے لیے تیاری کی بنیاد باندھ رہے تھے اور یہی اگلے باب میں بیان کیاجائے گا۔

دما دم رواں ہے ہم زندگی ہر اک شے سے پیدا رم زندگی (اقبالؒ) خلاصہ کی زندگی پردوابواب کاخلاصہ یہ ہے۔ کہ تبلیغ نے بے شک بڑے اثرات کے اور حضور پاک نے بڑی محنت، تربیت، جانفشانی اور مشکل حالات میں مرحلہ ور مرحلہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ لیکن نتائج کچھ حوصلہ افزاء نہ نکلے۔ اہل حق کو پناہ کے لیے حسبہ تک جانا پڑگیا۔ لیکن اب انہیں کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی۔ بہاں دین اور اجتماعی اسلام کی بنیاد رکھی جائے۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے مدینیہ منورہ کو عطا کیا۔ اور قافلہ حق تجرت کے لیے رواں دواں ہونے والا ہے۔

## آمھواں باب

## بتجرت كاعمل اور فلسفه بتجرت

تمہمیل یہ بڑب کی طرف بجرت ایک حقیقت ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ایک مقصد کے تحت ہوا۔ کیا حضور پاک اور باقی مسلمان یشرب میں پناہ حاصل کرنے گئے ؟ کیا وہ پناہ گیرتھے یا مہاجر ؟ دین فطرت نے دنیا میں ایک نئ طرح ڈالی ۔ پناہ صرف جان کی حفاظت کے لیے کی جاتی ہے۔ لیکن بجرت عقیدہ کی حفاظت کے لیے کی گئے۔ کہ جان کی تو اسلام میں پرواہ نہیں کی جاتی ۔وہ ہمسیلی پر ہوتی ہے ۔ مسلمان مکہ مکر مہ میں لڑ کر اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جاتے تو بھی مقصد حاصل ہو جاتا ۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں خون و خرابہ نہ کر ناچاہتے تھے۔وہ عقیدہ کی حفاظت کے لیے کسی مستقر کی تلاش میں تھے ، جہاں ایک نقطہ کو وسعت دیکر پھیلاؤاختیار کریں ۔اور پھر اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مکہ مکر مہ کے خانہ کعبہ میں بھی قوت اور طاقت کے ساتھ داخل ہوں صحت دیکر پھیلاؤاختیار کریں ۔اور پھر اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مکہ مکر مہ کے خانہ کعبہ میں بھی قوت اور طاقت کے ساتھ داخل ہوں سے واضح ہوگی۔ سے واضح ہوگی۔

و صفاحت مسلمانوں کے لیے بجرت کا عمل سنت پیغمبری ہے۔ اور پید فلسفہ سجھنا ضروری ہے۔ صبیہ ہیں بجرت بھی کافی حد تک عقیدہ کی حفاطت کے لیے تھی۔ لیکن وہ پناہ زیادہ تھی اور بجرت کم آگے چل کر قار نئین اس پہلو کو خو دبخود سجھنے لگیں گے۔ بہرحال حسیثہ کی بجرت یا پہلو جاری رہے ہے تھی ہمارے لئے ایک نشان راہ ہے۔ کہ جب کسی جگہ اپنے عقائد پر عمل نہ کر سکو تو کسی ایسی جگہ پناہ لے لو کہ کمزور ہوتے ہوئے بھی اپنے عقیدہ کی حفاظت کر کے رہ سکو۔ یعنی جہاد بالنفس کا پہلو جاری رہے۔ پیچلے چو دہ سو سالوں میں مسلمانوں نے ایسی زندگی کئی ملکوں میں گزاری اور آج بھی گزار رہے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ ملکوں میں مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں دخل نہیں دیاجاتا، لیکن زیادہ ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت کے طور پر رہتے ہیں وہاں ان کو شک سے لمباکسی معاملات میں دخل نہیں دیاجاتا، لیکن زیادہ ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت کے طور پر ورود وار کرتا رہتا ہے ۔ بے شک یہ لمباکسی دینا مقصود ہے۔ کتاب کے آخری ابواب میں اس سلسلہ میں امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا اختصار سے ذکر ہو گا یہاں واقعات کو تسلسل دینا مقصود ہے۔

حدیثہ کی پیجرت اور فوجی حکمت عملی تو ظاہر ہوا کہ صبنہ کی بجرت زیادہ تر پناہ تھی۔ اور شاہ نجاشی نے مسلمانوں کو جہاد بالنفس کی اجازت دے رکھی تھی۔ لیکن اب یادر کھنے والی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک کافی بڑا گروہ فتح خیر تک صبنہ میں مقیم رہا۔ کتاب میں واقعات کو تسلسل دیتے ہوئے سو لھویں باب میں جاکر قارئین پر یہ بات واضح ہوگی کہ صلح حدیدہ کے بعد مسلمان اپن دفاعی حکمت عملی میں بچاؤ کے مرحلہ سے لکل کر اب ایک طاقت بن حکے تھے۔ تب ہی جنگ خیبر سے پہلے فلسفہ جہاد

جاتے ہیں " یہ تھی بیعت عصبہ ثانی کی کاروائی کی ایک جھلک کہ ان باتوں کے بعد حضور پاک نے ہاتھ اٹھا یا۔اور انصار مدینے نے اس مبارک ہاتھ کو تھام کر کے یا بیعت کر کے دونوں جہان لوٹ لیے۔(سبحان اللہ)

شیطان اور منافق اوپر بیان شدہ کاروائی کے دوران کچے آوازیں شور کی شکل اختیار کر گئیں تو جناب عباس بن عبدالمطلب فی بہانے ادھر نے ہاتھ کے اشارے سے خاموشی کی تلقین کی ۔ کہ کئی شیطان سن رہے ہوں گے ۔ اور شیطان قسم کے آدمیوں کو کسی بہانے ادھر لے آئیں گے ۔ بہرحال کچھ شیطانوں نے سن ہی لیا۔ کہ بیعت عقبہ ثانی کوئی معمولی بات نہ تھی ۔ ابلیس کے گھر کے در و دیوار ہل گئے ۔ اور کفار کمہ کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ وہ دیوانہ وار دوڑ رہے تھے اور دوسرے دن جمح ہر جگہ سرگوشیاں ہو رہی تھیں ۔ لیکن بعض دفعہ منافق بھی بڑے کام آتے ہیں ۔ عبداللہ بن ابی بھی ییڑب سے جج کرنے آیا ہوا تھااس کے کان میں یہ بھنک بھی تو کہنے لگا۔ " میری اجازت یا مشورہ کے بغیر اہل ییڑب کوئی بات ہر گزنہ کر سکیں گے "عبداللہ بن ابی کے اس اعلان نے بھنک پھی تو کہنے لگا۔ " کو ٹھنڈا ضرور کیا اور انصار مد سنی بیڑب کی طرف رواں دواں ہو چکے تھے ۔ لیکن جناب سعد "بن عبادہ چکھے رہ گئے تھے ان کو کہڑ کر قریش کچھ معلومات حاصل کر ناچاہتے تھے اور ان کو بگڑا بھی ۔ لیکن پھر چھوڑ دیا کہ قریش کی شام کے ملک کے ساتھ تجارت پیر بے کرد کریا ہو تی تھی ۔

بارہ نقیب مورضین نے بیعت عقبہ ثانی کی کاروائی تفصیل سے بیان کی ہے لیکن ہم نجوڑ کے طور پر صرف بارہ نقیبوں کا ذکر

ر ہے ہیں کہ انصار مدینہ سے صلاح کے بعد حضور پاک نے تین نقیب قبیلہ اوس سے اور نو قبیلہ خزرج سے مقر ر کئے ۔ یہ عرت
افزائی بھی تھی اور اسلام میں حکم ہے کہ اگر دوہو تو بھی ایک کو اپنا امیر مقر رکر لو ۔ اس لئے حضور پاک چھوٹی سطح پر امیریا نقیب
مقر و فرما گے ۔ و لیے بیعت عقبہ کے شرکا ، کی تعداد ابن اسحق نے پہم ترکھی ہے جن میں دوعور تیں ہیں اور سب شرکا ، کے نام اور ان

کا حب نسب بھی دیا ہے ۔ ابن اسحق نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ انصار نے یی بس اپنے حلیفوں اور پر انے معائدوں کا بھی ذکر کیا ۔

تو حضور پاک نے فرمایا ۔ "کہ ہر حق بات میں وہ ان کے ساتھ ہوں گے " ۔ قار مین شاید یہ تو شجھ گئے ہوں گے کہ انصار تو ہر قسم
کے وعدے کر رہے تھے ۔ لیکن انہوں نے آج کل کی طرح یہ تو نہ پوچھا کہ ان کو اس کے بدلے کیا ملے گا ۔ کہ اس وقت
" فلاحی مملکت "اور" پیٹ نہیاں روفیاں " والا چکر نہ شروع ہوا تھا ۔ اور اسلام میں آج بھی اصولی طور پر ایسی باتوں کی کوئی وقعت
نہیں ۔ سب کچھ الشہ اور رسول کے لیے ہو تا ہے ۔ نقیبوں کے اسمایہ تھے ۔

ا بالشِّمْ بن التهيال حن كالبهل ذكر بو حكا ب

۲۔ جناب آسیڈ بن حضر ۔ جناب اسیڈ کے والد جناب حضر جنگ بعاث میں اوس کے سردار تھے۔ ۳۔ جناب سعد بن حثیمہ ۔ آپ جنگ بدر میں شہید ہوگئے۔

۲- جناب اسعدٌ بن زراره

۵- جناب عبادة بن صامت ان تينوں صاحبان کا ذکر ابھی ابھی ہو چکا ہے۔

٧\_ جناب رافعٌ بن مالك

ے۔ جناب بڑا بن معرور ۔آپ اس زمانے میں بنو خزرج کے سردار تھے۔اور قافلے کی سرداری بھی انہیں ہی ملی ۔آپ بجرت نبوی سے پہلے ہی وفات پاگئے تھے۔ آپ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعئبہ (مکہ مکرمہ) کی طرف منہ کرکے بناز پڑھنے کے حق میں تھے۔ ۸۔ جناب سعد بن ربیع ۔آپ جنگ احد میں شہید ہوئے۔

ہ۔ جناب عبداللہ بن رواحہ ۔انصار کے مشہور پہلوان اور شاعر۔ جنگ موجہ میں شہادت پائی ۔

۱۰ جتاب سعلٌ بن عبادہ ۔ جتاب بڑاکی وفات کے بعد قبیلیہ کے سردار بن گئے ۔

اا بناب منذرٌ بن عمرو آپ برمعونه کے سانحہ میں شہیر ہوئے ۔

١٧ - جناب عبدالله بن عمرو -آپ جنگ احد میں شہید ہوئے -عظیم محدث صحابی جناب جابرانہی کے بلیٹے ہیں -

حصنور پاک کا جمال پیچھے دو ابواب میں قریش مکہ میں سے چیدہ چسیدہ ہستیوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سینوں کو حضور پاک کے جمال سے جلدی منور کر دیالین یہ سلسلہ جاری تھا اور جاری ہے ان قریش مکہ جن کو اب ہم مہاجر کہیں سینوں کو حضور پاک کے جمال سے جلدی منور کر دیالین یہ سلسلہ جاری تھا اور جاری ہے ان قریش مکہ جن کو اب ہم مہاجر کہیں گے ان میں ابھی جناب خالڈ بن ولید جناب عمر قربن عاص، جناب شرجیل بن حسنہ بہتا ور انکے بیٹوں اور متعدد عظیم ہستیوں نے آگر شرکی ہونا ہے۔ اسی طرح انصار کے ہراول وستے اور عظیم صحابی جناب سعڈ بن معاذ کا غائبانہ تعارف تو ہو گیا کہ ان لوگوں کے سینے اللہ تعالیٰ نے منور کر دیتے ۔ لیکن ان میں ابھی ۔ جناب ابوایوب انصاری ، جناب معاذ بن جبل ۔ جناب ابولبابٹ ، جناب جابٹ ، جناب عبداللہ بن جبیر ، جناب ابو دوجائہ ، جناب ابی الاعور سلمی جناب ابی طلح ، جناب عبداللہ بن عرفط ، جناب حباب بن المنذر ، جناب انس نی بیا کہ دوشہاد توں والے جناب خوبہ شن سلمی جناب انسانی دیوار بناکر و نیا کی آئی دیواروں کو لیس پردہ کر شاہد ۔ دوشہاد توں ناتی ہیں ۔ جو مشیت ایردی کے تحت جمال سے مستفیض ہو گی ۔ دیاور متعدد دہستیاں باتی ہیں ۔ جو مشیت ایردی کے تحت جمال سے مستفیض ہو گی ۔ دیاور متعدد دہستیاں باتی ہیں ۔ جو مشیت ایردی کے تحت آکر اپنے وقت کے تحت جمال سے مستفیض ہو گی ۔ دیاور متعدد دہستیاں باتی ہیں ۔ جو مشیت ایردی کے تحت جمال سے مستفیض ہو گی ۔ دیاور متعدد دہستیاں باتی ہیں ۔ جو مشیت ایردی کے تحت آکر اپنے وقت کے تحت جمال سے مستفیض ہو گی ۔

قبسلیم مزفی یا مزسینہ یہاں ایک اور پہلوکاذکر ضروری ہے، جس پر مورضین نے زیادہ روشی نہیں ڈالی ۔ معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ مزودہ کے نزدیک ایک چھوٹا قبیلہ مزنی یا مزینہ بھی آبادتھاجو لوگ انصار کے کسی قبیلہ کے علیف تھے یا جو کچھ تھا ان کے جناب عبیر بن اوس کے مسلمان ہونے اور جنگ بدر میں شرکت کاذکر ہے ۔ اور وہاں انہوں نے دو قبیدیوں کو گرفتار کر کے ایک رسی سے باندھا تو نام مقرن پڑگیا ۔ آگے چل کر وفود کی آمد کے تحت مورضین اس قبیلہ کاذکر کرتے ہیں اور ہم بھی بائیسویں باب میں ذکر ضرور کر رہے ہیں لیکن پوری تفصیل کہیں سے نہیں ملی ۔ سوائے اس کے کہ جناب مقرن کے دس بیٹے تھے ۔ جن میں جناب نعمان بن مقرن فاتح نہاوند اور پانچ اوروں نے اسلام کی تاریخ میں بہت اونچا مقام حاصل کیا اور ان کے نام سویڈ، عبداللہ، نعیمان ، اور ضرار تھے ۔

فلسفہ سجرت ہجرت کے اسلامی فلسفہ کا مختصر جائزہ اس باب کے شروع میں پیش کر دیا تھا۔ کہ ضروری نہیں ہجرت سر چھپانے

کے لیے کی جائے ۔ اور وہ ایک پناہ گاہ ہو۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی زمین کے وارث ہیں اور اگر وہ سرچھپا کر یا احتجاج کر کے دن گزاریں گے تو وہ مغلوبہ قوم بن جائیں گے جسے ہم آج کل بینے ہوئے ہیں۔ حضور پاک نے یثرب میں بجرت کر کے ہمارے لئے اپنی سنت کی نشاند ہی کر دی اور آگے کی ساری کتاب اس عملی پہلو پر کار بند ہونے کی کاروائی ہے۔ جو یہ ہے کہ ایک مرکز تلاش کرو پھراس مرکز میں ایک نقط کی طرح وحدت اختیار کرو۔ اور اس کو فوجی مستقر بھی بناوہ پھراس نقطہ کو پھیلاؤ دیتے جاؤ ہماں تک کہ ساری و نیا میں اللہ اور رسول کا نام بلند کر دو۔ ابھی ابھی بیان ہوا کہ یثرب کی زمین فوجی کاظ سے اس تمام کاروائی کے لیے نہایت موزوں تھی ۔ سابھ ہی فقرا، کا نقطہ و نظر بھی بیان کر دیا ہے کہ اس میں حکمت تھی کہ غریب لوگوں کی مدد سے اسلامی علم اور شقافت کو پھیلایا گیا۔ اس عاجز کے کھاظ سے ۔ اصحاب صفہ فوجی ہرکارے بھی تھے۔ اور انہوں نے جنگ کی تیاریوں میں اور اصلی حقامت کی صورت میں را لیلے کے کام کیے بجرت اپنے فلاح یا لوٹ مارکا مال بانٹنے کے لیے نہیں کی جاتی اور اگلے باب میں لیعنی نافویں باب میں عملی طور پرد نیا کی اور بچر توں پر چھوٹا سا تبصرہ دیا جارہ ہے ۔ ہماں پردوجہلو قار مین کے سامنے کھل کر آئیں گے۔ کہ غربت یا دولت کی کی کبھی مسلمان کے عوج میں رکاوٹ نہ بن اور علامہ اقبال گہہ گئے

سب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بےزری سے نہیں دوسرے پہلو کا مظاہرہ بیعت عقبہ ثانی کے عہدہ و پیمان کے وقت کیا گیا کہ ہروقت جنگ کے لیے اور باطل کے ساتھ مقابلہ کے لیے تیار رہواور علامہ یہاں بھی ہماری رہمنائی کرتے ہیں۔

خریدیں نہ ہم جس کو اپنے ہو سے مسلماں کو ہے ننگ وہ پادشاہی کاروائی تھی۔ ہمارے کاظ سے یہ سب ایک فوجی پیچرت کا عمل اس وضاحت کے بعد ہم بجرت کے عمل کی تفصیل س نہ جائیں گے کہ ہمارے کاظ سے یہ سب ایک فوجی کا روائی تھی۔ بیعت عقبہ ثانی میں رات کے اندھرے میں جس طرح رابطہ قائم کیا اورجو کچھ اندھرے میں طے پایا یا جو پوشیدگی اپنائی گئ اس میں ہمارے لئے سینکروں فوجی اسباق ہیں ۔ اور گو مکہ مکر مہ میں صرف جہاد بالنفس کی تربیت دی گئ ۔ لیکن سالار انظم آپ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوسکتا۔ چتانچہ آپ نے اس سالار لشکر سرکار دوعالم تھے ۔ اور دنیا کا عظیم سے عظیم سالار اعظم آپ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوسکتا۔ چتانچہ آپ نے اس ہور تی سلمانوں کو حزب اللہ ۔ یعنی اللہ کی فوج بننے کا پہلاسیق عملی طور پر پڑھا یا کہ جہاں طاقت کر دورہو وہاں متابول بوریا ہو ایک بہلاسیق عملی طور پر پڑھا یا کہ جہاں طاقت کر دورہو وہاں متابول پوزیش ناختیار کیا جاتا ہے ۔ اور وہاں مصنبوطی عاصل کر کے دشمن کو اپنے اشاروں پر نچایا جاتا ہے ۔ نہ کہ رد عمل کے طور پر یا جسے ہم آجکل حالات کا جائزہ کر کے اپنی کاروائی کرتے ہیں ۔ اسلام کا فوجی سبق ان باتوں سے بہت بالا ہے ۔ کہ حالات ہی اپنی مرضی کے مطابق پیدا گئے جاتے ہیں ۔ اور دشمن کو رد عمل کرنے کی راہ پر لگا یا جاتا ہے اورچو تکہ ہمیں دشمن کے وہ رد عمل معلوم ہوتے ہیں یا ہم نے سوچ ہوئے ہوتے ہیں تو دشمن کو رد عمل کرنے کی راہ پر لگا یا جاتا ہے اورچو تکہ ہمیں دشمن کھی اور تد ہیں آپ تھی افسوس کی بات ہو گئی میں مین جمارے گھر میں لیدی حضور پاک اور آ کی رفقا نے فوجی عملوں میں ہمارے لئے فوجی حکمت عملی اور تد ہیرات کا ٹھاٹھیں مار تا ہوا سیمی یا گئی کا صمند رموجو دہ لیکن ہم غیروں کی کھاڑیوں اور گندے پانی کی نالیوں سے اپنی بیاس بھارے ہیں۔ میں بیاس بھی ہیں۔ کو کھارے بی بی کی کھاڑیوں اور گندے پانی کی کھاڑیوں اور گندے پانی کی نالیوں سے اپنی بیاس بھارے ہیں۔

متبادل پورٹیش فوجی صاحبان یا فوجی ذمن رکھنے والے صاحبان جرت کے تمام عمل کا ایک متبادل پورٹیش اپنانے کی کا مرحلہ کا مرحلہ کا ایک متبادل پورٹیش اپنانے کی کا مرحلہ کا دوائی کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں۔ اور جس مقصد کے تحت یہ کیا گیا وہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ سب ہے چہلے کھسکنے کا مرحلہ (Thinning out) شروع ہوا۔ جس کسی کو طاقت نہ تھی یاجو سواری کا بندوبست نہ کرسکے یا کردور قسم کے صحابہ کرام جن کے قبیلے مصنبوط نہ تھے یاان کی مد دنہ کررہ تھے وہ پہلے مرحلے میں مکہ مگر مہ سے لکل گئے۔ آخری وقت تک دشمن کے سامنے طاقتور محاذ ظاہر کیا گیا۔ کہ حضور پاک ، بتناب صدیق ، بتناب طارق ، بتناب علی اور جتاب علی اور جتاب جزہ بھی جو در ہے بتنانچہ کفار مکہ نے اس جرت کو بھی بجرت عبشہ کی طرح ادھوری بجرت بھی خیال تھا کہ حضور پاک نانہ کھی چکے تو بچر کفار کو شک ضرور اس بجرت کو بھی بجرت صبشہ کی طرح ادھوری بجرت بھی خیال تھا کہ حضور پاک نانہ کھی چکے تو بچر کفار کو شہید کرنے کی کرنا کہ شاید حضور پاک نانہ کھی جلے تو بی کھا کو نہ بچوڑیں گے۔ ساتھ ملکر تیاری مکمل کر بھی خیال تھا کہ حضور پاک نانہ کھی بین اللہ کے گھر کو نہ بچوڑی کے اور جس دن کفار نے (نعو ذباللہ) حضور پاک کو شہید کرنے کی حضور پاک ، یارفاڑ کے ساتھ ملکر تیاری مکمل کر بھی خیال تھا کہ دو سری طرف جتاب صدیق اور جتاب علی کی اسلامی فلسفہ حضوت علی کو اینے بستر پر چھوڑ گئے ۔ ایک طرف فوج کی جوی کی سادگی۔ دوسری طرف جتاب صدیق اور جتاب علی کی اسلامی فلسفہ حضوت علی کو اینے بستر پر چھوڑ گئے ۔ ایک طرف جتاب صدیق اور جتاب علی کی اسلامی فلسفہ حیات کے وعدہ ، رابطہ اور جان محصلی پر رکھنے کے پہلو کھل کر سامنے آتے ہیں ۔ معلوم نہیں ہمارے لوگ سبق سکھنے کے لئے حیات کے وعدہ ، رابطہ اور جان محصلی پر رکھنے کے پہلو کھل کر سامنے آتے ہیں۔ معلوم نہیں ہمارے لوگ سبق سکھنے کے لئے حیات کی دو مردی طرف نہیں ہمارے لوگ سبق سکھنے کے لئے لئے دورور کی دورور کیا کہ کوری دورور کیا کہ کورور کیا کہ کورور کیا کہ کی دورور کی دورور کی دورور کی دورور کیا کھوڑ کیا کہ کوری کی دورور کھوڑ گئے ۔ ایک دورور کی دورور کیا کہ کوری کر دورور کیا کہ کوری کی دورور کیا کہ کوری دورور کیا کہ کور کیور کیا کہ کوری کی دورور کیا کہ کر دورور کیا کہ کورور کیا کہ کورور کیا کہ کی دورور کیا کہ کورور کی کی دورور کیا کہ کورور کیا کہ کورور کیا کہ کورور کی کر دورور کی

خیرہ نہ کرسکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف (اقبال اعور تیں اور پچوں گو کہ مکر مہ عور تئیں اور جیجے ابلالیا ہے کہ اکم صحابی اور خود حضور پاک اپنے گھر والوں یاعور توں اور پچوں گو کہ مکر مہ ہی میں چھوڑ گئے اور بعد میں مدینہ منورہ بلالیا ہی مارے پرانے مورضین نے زمانہ جہالت کا نام پرانی رسموں کے لئے مقابلنا استعمال کیا ۔ کہ سرکار دوعالم جو سراج منیری طرح چھے تو پرانے زمانے کی رسموں کو اندھیرے یا جہالت کا نام دیا ۔ یہ عاج بچو تھے باب میں گزارش کر آیا ہے کہ ہم سے وہ لوگ کئی باتوں میں بہتر تھے ۔ عور توں ، پچوں ، اور کمزوروں پر حملہ نہ کرتے ۔ کسی کو اس کے گھر میں قتل نہ کرتے ۔ خاندانی بندھنوں اور وعدے کا پاس تھا۔ بہادر تھے ۔ جان پر کھیل جاتے تھے وغیرہ ۔ اور ہماری حالت مسلمان ہوتے ہوئے جو ہے علامہ اقبال ہمیں بتا گئے ہیں ۔

وہ فریب خوردہ شاہیں کہ پلا ہو کر گسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شہبازی مکہ مکر مہ کو الوواع کفارنے تجویز بنائی تھی کہ حضور پاک کے گھر کا محاصرہ یا گھیراؤ کر لیاجائے اور صبح جیسے ہی حضور پاک کے گھر کا محاصرہ یا گھیراؤ کر لیاجائے اور صبح جیسے ہی حضور پاک کے گھر کا محاصرہ یا گھیراؤ کر لیاجائے اور صبح جیسے ہی حضور پاک کے گھر کا دیں کہ قتل کا ذمہ کسی ایک آدمی کے سر پاک لیخ گھرسے نگلیں تو سب قبائل سے لوگ آئے لیکن بنو عبد شمس کے دونوں سردار عتبہ اور ابو سفیان نہ آئے ۔ان کی جگہ بنو عبد شمس سے حضرت عثمان کے چچا حکم اور قریش کا شیطان عقبہ بن ابی محیط آئے ۔باقیوں میں بنو محزوم سے ابو جہل ، بنو سہم سے امیہ اور سے حضرت عثمان کے چچا حکم اور قریش کا شیطان عقبہ بن ابی محیط آئے۔باقیوں میں بنو محزوم سے ابو جہل ، بنو سہم سے امیہ اور

سیعت عقبہ اول اس عاجزی تحقیق کے مطابق جو کچے پہلے ہوا اور اوپر بیان کیا گیا ہے وہ بیعت عقبہ اول کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اور بیعت عقبہ اول۔ بیعت عقبہ اول۔ بیعت عقبہ اول دوادی عقبہ میں ثابت ہوا۔ اور بیعت عقبہ اول۔ بیعت عقبہ دوم کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اور بید ونوں بیعتیں اجتماعی تھیں اور وادی عقبہ میں جج کے ونوں میں پوشیدگی میں ہوں۔ وادی عقبہ مکہ مگر مہ اور منی کے در میان ہے۔ اور جن شیطانوں کو لوگ جج کے موقع پر پتھر مارتے ہیں وہ انہی علاقوں میں ہیں۔ بید وونوں بیعتیں اسلام کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بیعت عقبہ اول جج کے ایام میں رات کے اندھیرے میں ہوئی اور اس بیعت کے نتیجہ کے طور پر جناب مصعب بن عمیر کو ییژب بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو اسلام سکھلائیں گے۔ اور اس علاقہ میں حضور پاک کی مدد کریں (یعنی اس وقت تک بجرت کا فیصلہ نہ ہوا کی بیعت کریں گے اور ابن سعد کے مطابق جن بارہ ہستیوں نے اس عظیم کام میں شرکت کا شرف عاصل کیا ان کا تعارف ضور کی ہے۔

بنو خورج ا۔ جناب اسد بنِّ زرادہ آپ کے اسلام کاذکر ہو جکا ہے۔ آپ ہی نے یثرب میں جمعہ کی نماز کے اجتماع کا بندوبست کیا۔ آپ والدہ کی طرف سے قبیلہ اوس کے جناب سعدؓ بن معاذ کے رشتہ دار بعنی خالہ زاد بھائی تھے۔ اس لئے دونوں قبیلوں کے۔ اتحاد کے سلسلہ میں اہم کام کیا۔ اور حضور پاک کی بجرت کے پہلے ہی سال میں آپ وفات پاگئے تھے۔

۲-جناب معاذین عارث آپ کے اسلام کاذکر ہو چکا ہے اور آپ زیادہ تراپیٰ ماں عضرا کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔اس کے بعد
آپ کا ذکر کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ ہمارے مورضین جو یہ ذکر کرتے ہیں کہ معاذ اور مویڈ دو بھائیوں نے بدر کی جنگ میں
ابو جہل پر حملہ کیا تو وہ معاذ بن عمرو تھے جن کی ٹانگ بھی زخی ہوئی۔ جناب مویڈ نے ضرور حملہ کیا اور ابو جہل کو اوھ مواکر دیا۔
اور خو د بھی شہید ہوئے کہ ابو جہل سر کاشنے کی سعادت جناب عبداللہ بن مسعود کو ہوئی۔ جناب مویڈ کو بھی عصرا اور حارث کو بدیلا بنایا گیا ہے اور جنگ بدر سے پہلے ان کاذکر نہیں ملتا اس لئے جسے پہلے گزارش ہو چکی ہے یہ بالکل ممکن ہے کہ معاذ اور مویڈ ایک

'' سے جناب عوف "بن حارث ۔ آپ جناب معادٌ کے بھائی تھے جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے آپ بھی بدر کی جنگ میں شہید ہوئے ۔ جناب عوف ؒ اپنے بھائی جناب مویڈ اور جناب عبداللہؓ بن رواحہ کے ساتھ ان تینوں مجاہدین میں شامل تھے ۔جو جنگ بدر کے روز قریش کے تمین سرداروں کے مقابلے کے لیے لکے ۔لیکن وہ مقابلہ قریش کی خواہش کے مطابق ان سے حضور پاک کے خاندان والوں نے کیا ۔بہرحال جناب عوف ؓ ہر لحاظ سے پہلے ہی پہلے رہے ۔ بیعت میں پہلے ۔مقابلے میں نکلنے میں چہلے اور شہادت میں پہلے

۴ ۔ جناب ُ ذکوانٌ بن قیس ۔ آپ کے اسلام کا ذکر ہو جکا ہے ۔ بیعت کے بعد آپ مکہ مکر مد ہی میں رہ گئے ۔ اور حضور پاک اور انصار مدینے کے درمیان رابطہ کا کام کیا جس کو آج کل لیزن افسر کہتے ہیں ۔ آپ نے حضور پاک سے تھوڑا پہلے بجرت کی اور حضور پاک کے ساتھ تمام عزوات میں شرکت کی سعادت حاصل کی ۔ کے ساتھ تمام عزوات میں شرکت کی سعادت حاصل کی ۔ ۵ - جناب عبادہ بن صامت - آپ کے بھائی جناب سویڈ اور امثال لقمانی کا ذکر ہو چکا ہے ۔ آپ نے حضور پاک کے زمانے اور خلفاء راشدین کے زمانے میں بہت جنگوں میں حصہ لیا - خاص کر فتوعات مصر میں آپ نے اہم ذمہ داریاں نبھائیں ۔ بڑے لمبے چوڑے جواں تھے اور رنگ زیادہ گندمی مائل تھا تو کچھ مغربی مورخین نے رومیوں کے حوالے سے آپ کو حشی النسل کہہ دیا۔ استاب بزیڈ بن تعلیہ ۔ آپ کی کنیت ابو عبدالرحمن تھی اور بعض جگہ نام بزیڈ بن المنذر بھی لکھا ہوا ملا ۔ آپ کی بدر اور احد کی جنگوں میں شرکت ثابت ہے ۔ باقی حالات معلوم نہ ہوسکے ۔

> - جناب عباسٌ بن عبادہ -آپ کو العباسٌ بھی کہتے ہیں - بیعت عقبہ ثانی میں شاید عمر کے لحاظ سے سب سے بڑے تھے کہ وہاں اہم کام کیا اور حضور پاک کے مدسنہ منورہ جانے کے تھوڑے عرصہ کے بعد وفات پاگئے۔

۸ - جناب رافع بن مالک -آپ کے اسلام کا ذکر ہو چکا ہے -آپ اخوت کا عذبہ دکھانے میں لا ثانی تھے اور جنگ بدر میں شرکت کی اور جنگ احد میں شہید ہوئے ۔

9 - جناب عقبہ بن عامر بن امیہ - ایک جگہ نام عقبہ بن وہب لکھا ہوا ہے - بیعت کے بعد کچھ عرصہ مکہ مکر مہ میں قیام کیا - اور حضور پاک کے حضور پاک کے دابطہ افسر بھی کہلاتے تھے اور کچھ لوگ ان کو مہاجر - انصار بھی کہتے تھے - سب جنگوں میں جو حضور پاک کے زمانے میں ہوئیں - ان میں شرکت کی - لیکن وفات کی تاریخ معلوم نہ ہوسکی \_

ا بناب قطیب بن عامر بن حدیدہ -ان کے داداکا نام لکھنے میں مقصدیہ ہے کہ آپ جناب عقب کے بھائی نہ تھے ۔آپ نے حضور پاک کے زمانے میں سب جنگوں میں شرکت کی اور تیراندازی کے ماہر مانے جاتے تھے ۔ جنگ احد میں نو زخم کھائے ۔ حضرت عثمان کے زمانے میں وفات یائی

## بنواوس

اا - جناب ابوالسیٹم بن التیبان - آپ کے اسلام کا ذکر ہو جکا ہے ۔ حضور پاک اور خلفاء راشدین کے زمانے میں اسلام کا پھیلاؤ کے سلسلہ میں اکثر مہمات اور جنگوں میں شرکت کی ۔ کچھ لوگوں نے وفات حضرت عمر کے زمانے میں بتائی لیکن صحح یہ ہے کہ آپ حضرت علی کے زمانے میں جنگ صفین میں شہیر ہوئے

۱۱ - جتاب عو تی بن ساعدہ - آپ مرد صالح اور مطہر کے نام سے مشہور ہوئے ۔ حضور پاک آپ کو ان صالح لو گوں میں شمار فرماتے تھے جہاں قران پاک میں صالحین کا ذکر ہو تا تھا حضور پاک کی وفات کے بعد جو انصار سقیفہ بنو ساعدہ میں اکھے ہو کر خلافت کا فیصلہ کرنے لگے تھے ۔ تو آپ ہی نے جتاب صدیق ، جتاب فاروق اور جتاب ابو عبید ہی کو خردی کہ ایسا ہو رہا تھا اور اس خلافت کا فیصلہ کرنے لگے تھے ۔ تو آپ ہی نے جتاب صدیق ، جتاب فاروق اور جتاب ابو عبید ہی کہ ایسا ہو رہا تھا اور اس طرح آپ مسلمانوں میں وحدت کا باعث بنے ۔ وفات حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں ہوئی ۔ تو بیعت عقبہ اول میں وس صحابہ کرام قبیلہ خزرج سے اور دو قبیلہ اوس سے تھے ۔ ساتھ ہی مختلف کتابوں اور تاریخوں کی مددسے ان عظیم ہستیوں کو متعارف کرانے کی کو شش بھی کر دی ۔ کنیت اور ناموں میں فرق کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے ۔ انصار کے لیے نہ حکومت ہے نہ شہرت

ان کے لیے اکیلے حضور پاک کافی ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ عاجز مکمل جائزہ بیبویں باب میں پیش کرے گا، کہ انصار کی تاریخ یا ناموں کا جا نتا بڑا مشکل عمل ہے۔ ان کی جڑا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اگر کوئی صاحب تجسس کرکے انصار مدینہ کے بارے زیادہ جاننے کی کو شش کرے گا تو اول تو کتابوں کے صفح اس سلسلہ میں خالی ملیں گے۔ اگر کچھ مل گیا تو وہ یا دنہ رہے گا۔ اس عاجز کو انصار مدینہ میں مشہور ہستیوں کے نام یاد کرنے میں جو تجربات ہوئے اس پر ایک مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ آخریہ اسماء لکھ کر اپنے قرآن پاک میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس مہاج بن کے سینکڑوں نام لینے آپ یا دہوگئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید دوسرے جہان یا عالم امر میں ان کو بہت زیادہ شہرت وینا چاہتا ہے۔

ورمیانی وقفہ وونوں بیعتوں کے درمیان ایک سال کا وقفہ ہے ۔ اور اس ایک سال میں بڑا کام ہوا ۔ مدسنی منورہ میں قبیلیہ اوس کی سرداری جناب سعد بن معاذ کے پاس چلی گئے۔ کہ آپ جناب مصعب بن عمیرسے قران یاک سن کر مسلمان ہو گئے تھے۔ پر آپ پر آپ کے بڑے بھائی جناب ایال مرحوم کے بھی اثرات تھے جن کا ذکر ہو چکا ہے۔ دونوں قبیلوں کے سینکروں آدمی مسلمان ہو گئے لیکن ابھی ان کو اپنے اسلام پر کچھ پر دہ بھی رکھناتھا کہ الگھ سال جج کے دوران دونوں قبیلوں سے تقریباً بہتر آدمیوں نے پوشیر گی میں پھروادی عقبہ میں اکٹھا ہو ناتھا اور اکٹھے ہوئے ۔ کچھ صاحبان وہی تھے جو بیعت عقبہ اول میں بھی حاضر ہو حکے تھے ان کی مدد ، را لطج اور رہمنائی کے ساتھ پثرب کے ان ستر مرداور دوعور توں نے خاموشی اور پردہ پوشی کے ساتھ حضوریاک کے سائقہ پیمان باندھے۔اس کو ہیعت عقبہ ثانی کہتے ہیں۔سبحان اللہ۔اسلام کی تاریح کا بیرایک عظیم ترین واقعہ ہے۔ بیعت عقبہ ثانی اسلام میں وعدہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس اصول کو کتاب میں عملی طور پراکٹر اجاگر کیا جائے گا۔ لین جو اہمیت بعت عقبہ ثانی کے وعدوں کو ہے دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال تو کیا، کوئی بھونڈی نقل بھی نہیں مل سکتی -تاریخ کے دھارے تو دین فطرت کے لحاظ سے واپیے بھی معمولی چیزیں ہیں ۔ کہ ہم یہ کہیں کہ اس نے تاریخ کے دھارے تبدیل کر ویئے ۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کارواں حق کے راستوں اور منزل میں بیعت عقبہ ثانی ایک بہت مزاسنگ میل ہے کہ حضور پاک انصار کے ساتھ الیے وابستہ ہوئے کہ ان کے یثرب کو مدسنیہ النبی بنا دیا۔اور انصار نے اپناسب کچھ حضوریاک پر قربان کرنے کاجو وعدہ کیا اس کو پوراکر دیا۔ بہرحال اس عہد و پیمان کے لیے را لطبے کا کام دوانصار صحابہ جتاب ذکوانؓ اور جناب عقبہ کر رہے تھے۔ یثرب سے عج پر تو تقریباً پانچ سو مرداور عور تیں آئے ۔ لیکن یہ ستر مرداور دوعور تیں ایک تجویز کے تحت باقیوں سے ۱۲ ذوالجبر کو الگ ہو گئے۔ تجویز دونوں طرف سے مکمل تھی۔ حضور پاک بھی اکیلے نہ تھے ان کے چچا حضرت عباسٌ ساتھ تھے۔ شاید انہوں نے کلمہ حق کے لیے جناب ابو طالبؓ کے ہو نٹ ہلتے دیکھ کر دل ہے تو اسلام اختیار کر لیا تھا۔لیکن اپنااسلام ظاہر یہ کیا تھا۔اس میں مصلحت ہو گی اور تھی اور امید ہے کہ سب کچھ حضوریاک کی مرضی ہے ہو رہاتھا۔ پٹرب سے آنے والوں کی طرف سے را لطج کا کام جناب رافع -بن مالک نے کیا کہ حضوریاک نے ان کورات کے اندھیرے میں پہچان لیا۔ پھر خاموشی کے ساتھ مجلس بیٹی گئی اس مجلس میں انصار مدینیا نے خالی اپنے اسلام کا اعلان یہ کرناتھا۔ بلکہ اسلام والے بھی ان کو شرف بخشش رہے تھے۔ کہ بجرت کر کے ان کے

ہورہیں گے ۔بڑے عجیب حالات تھے۔اللہ کا نبی اور حبیب اللہ کے گھر کو الو داع کر رہاتھا۔ کیا ہمیشہ کے لیے ؟ نہیں ہر گز نہیں ۔ یہ تو ایک مرحلہ تھا۔ کیا انصار اس سے آگاہ نہ تھے کہ اللہ کا نبی ، اللہ کے گھر سے نہ خو دیکے طور پرجدا ہو سکتا ہے اور نہ اپنے غلاموں کو لے اللہ کے گھر سے نہ خود یکے طور پرجدا ہو سکتا ہے اور نہ اپنے غلاموں کو لے کر اللہ کے گھر سے بھاگ رہا ہے ۔افسوس کہ مور خین اور راویوں نے اس مجلس کے عہدو پیمان یاان عہدو ہیمان کے نتائج کو وہ وقعت نہیں دی جا دنیا چاہیے تھی۔اس لئے کسی ایک راوی یامور خ کے الفاظ کو لکھنے کی بجائے یہ عاجز پورے واقعہ کے نجوڑ کو مختلف تاریخوں سے مطالعہ کر کے بیان کر رہا ہے۔

سیعت عقبہ تافی کی کاروائی سب مجلس خاموثی کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ گئ۔ حضور پاک نے قران پاک کی جد آیات لاوت فرمائیں ۔ اور جو لوگ اس وقت تک اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہ کئے ہوئے تھے ۔ ان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی ۔ کافی لوگ بعناب مصعب بن عمیرے اسلام سیکھ بچکے تھے ۔ سب نے لبیک کیا ۔ اور لا الحا الا اللہ محمد بن عمیرے اسلام سیکھ بچکے تھے ۔ سب نے لبیک کیا ۔ اور لا الحا الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کمات مل کر آہستہ آواز میں اوا کئے تو ساری وادی خوشبوے معطم ہو گئی (سجان اللہ) اب جناب اسد بن زرارہ نے جناب عباس بن عبد المطلب کو گزارش کی "کہ بہتر ہوگا کہ آپ انصار مدینہ کوآگاہ کریں کہ اس عہدو پیمان سے ان پر کیا ذمہ داری پڑتی ہے "تو جو ، ان جناب عباس پوں گویا ہوئے ۔" اے گروہ اوس و خررج! حضرت محمد اپنے خاندان میں ہمیں سب سے عزیز ہیں ۔ ہم میں سے جو ، ان کے دین پر ہیں وہ اس وجہ سے اور باقی نسب کی وجہ سے ان کی حفاظت کرتے ہیں ۔ اب حضرت محمد نے موائے تہمارے سب لوگوں کی اعاض ختم کر دی ہے ۔ اگر تم لوگ صاحب قوت اور شوکت ہو ۔ اور جنگ میں ماہر ہو تو آپس میں مشورہ کر لو ۔ یاو رہے کہ تم لوگ سارے عرب قبائل کی عداوت مول لے رہے ہو، جو تم پر ایک ہی کمان سے تیر اندازی کریں گے ۔ باہم اختلاف نے کرو۔ جو بچو کہو۔ و سب سے بہتر بات و ہی ہے جو سب سے نیادہ تجی ہو۔"

جناب بڑا بن معرور "آپ نے جو کچھ کہاہم نے سنا۔واللہ ہمارے دلوں میں اس کے سوا کچھ اور ہو تا جو کچھ آپ کہتے ہیں تو ہم وہ کچھ ضرور کہہ دینتے ۔ہم تو وفااور صدق کے ساتھ اللہ کے رسول پراپنی جانبیں نثار کر ناچاہتے ہیں " جناب الہمیٹی من الہیتان ۔" میں اس کی تصدیق کر تاہوں "

جناب العباس بن عبادہ -" ہاں! اس ذات کی قسم جس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو حق سے مبعوث فرمایا ہے ۔ ہم حضور پاک کی حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح اپنے اہل وعیال کی کرتے ہیں ۔ ہم سے بیعت لے لیجئے ۔ اے اللہ کے رسول اہم بخدالڑ نے والے لوگ ہیں ۔ ہم میں حوصلہ بھی ہے اور جی داری بھی ۔ اور ہم نے یہ جی داری بڑوں سے وریڈ میں پائی ہے "۔

جناب اسڈ بن زرارہ نے بھی کچھ الیے ہی لفظ کھے ۔ لیکن یادر ہے کہ جناب اسڈان تنام عہدو پیمان کے بانیوں میں سے ہیں اور وہ اپنے سے بڑوں یا بزرگوں کو موقع دے رہے تھے ۔عمر کے لحاظ سے جناب بر ااور حباب العباس کو باقیوں پر فوقیت حاصل تھی دریں چہ شک کہ یہ امر پہلے سے طے شدہ ہے کہ مومن کو حضور پاک پر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں قبل کا سامنا کر نا بڑے گا۔ اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے مدنی سور توں میں بعنی سورة توبہ میں واضح الفاظ میں فرمایا "کہ مومن قبل کرتے ہیں اور قبل کے بڑے گا۔ اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے مدنی سور توں میں بعین سورة توبہ میں واضح الفاظ میں فرمایا "کہ مومن قبل کرتے ہیں اور قبل کے

کو اجتماعی طور پر اپنانے کا اعلان کر دیا گیا تھا اور انہی دنوں صبیہ ہے مسلمان پناہ گیرواپس آگئے۔ لیکن اس سے پہلے مد سنہ منورہ کے ایک فوجی مستقر بن جانے کے باوجو دمسلمانوں کا ایک گروہ دفاعی حکمت عملی کے تحت حسبتہ ہی میں مقیم رہا۔ کہ خدا نخواستہ اگر مد سنہ منورہ کا دفاع نہ ہوسکے اور مسلمانوں کو مد سنہ منورہ کو بھی خیرباد کہنا پڑجائے تو حسبتہ میں ان کے لئے پناہ کا ایک مرکز موجو دتھے یہی پہلو واضح کرنے موجو دتھا۔ جہاں موجو دہ فوجی زبان کے لحاظ سے ان کی کر پارٹی یا TENTA CLES "۔ ٹینٹیکٹر "موجو دتھے یہی پہلو واضح کرنے کا چکھلے باب میں دعدہ کیا گیا تھا۔

پھرت حدیثہ کا عسکری پہلو اپنے کسی مورخ یاراوی نے آج تک صبثہ کی بجرت کے فوجی یا عسکری پہلو کو اجا کر کرنے

کی کو شش نہیں کی ۔ لیکن غیروں نے اپنے بودے پیمانوں سے اس پہلو میں غوطے ضرور لگائے ہیں ۔ ایک یورپین مؤرخ

مار کو نئیں لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغم نے اپنے ساتھیوں کو حبثہ اس لئے بھیجاتھا۔ کہ وہ چاہتے تھے کہ شاہ نجاشی سے جملہ کرا

کے مکہ مکر مہ میں کفار قریش کے زور کو اس طرح تو ٹو دیں بھی طرح ابرہ نے جملہ کرکے قریش یا باقی عرب قبائل کے زور کو تو ٹو

دیا ۔ لیکن مسلمانوں کے پیغم نے بعد میں سوچا کہ ان کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو گا۔ اس لئے اس سوچ کو آگے نہ بڑھیا یا ۔

دیا ۔ لیکن مسلمانوں کے پیغم نے بعد میں سوچا کہ ان کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو گا۔ اس لئے اس سوچ کو آگے نہ بڑھیا یا ۔

ملاقے ایران کے باجگزار تھے ۔ اور ایران ایک بہت بڑی طاقت تھی ۔ جس کے مقاطع میں اہل روم بھی شکست کھا چکے تھے اور ایران فوجیں معرسی داخل ہو گئی تھیں ۔ ہاں البتہ ایک جائزہ سے بھی پیش کیا کہ شاہ نجاشی کے مکہ مکر مہ پر تملہ سے حضور پاک ایرانی فوجیں معرسی داخل ہو گئی تھیں ۔ ہاں البتہ ایک جائزہ تھی جہاں دنیا کے مارے میں جائزہ سے سوچ کے بارے حضور پاک خاتی ہو جہاں ہیں ہو ہی ہی ہیں ہوں ایس بات کسے سوچتے ۔ ہاں ۔ اب ہمارے آقا حضور پاک دنیا کے عظیم ترین فوجی مدربین اور سپ سالار اعظم ہیں وہ ایس بات کسے سوچتے ۔ ہاں ۔ خصور پاک دنیا کے عظیم ترین فوجی مدربین اور سپ سالار اعظم ہیں وہ ایس بات کسے سوچتے ۔ ہاں ۔ کہ دباں کے لوگ جگو تھے اور زمینی لخاظ ہے بھی وہ علاقہ فوجی مستقر بن سے تھا۔ لیکن صبتہ کے بارے حضور پاک نے شاید موجا ہی نہ ہو ۔ ہمرصال یہ اسلام کام کر اور مستقر بننے کا شرف یثرب کو ملنا تھا در صبتہ ویشرب کی بھر توں میں اب یہ فرق اور دوسرے نے مرکز اور فوجی مستقر بننا تھا۔ ۔

یشرب کا فوجی پہلو سے سرب کے قبائل جنگجواور کی پال تھے۔اس کی وضاحت آگے اس باب میں آتی ہے۔لیکن جس پہلو کے بارے مورضین بالکل خاموش ہیں وہ یشرب کی زمینی اور جزافیائی اہمیت ہے کہ فوجی لحاظ سے بیٹرب میں ایک مرکز اور فوجی مستقر بننے کی متام خصوصیات موجود تھے۔آگے واقعات بھی اس کے شبوت میں جائیں گے۔اور چودھویں باب بعنی بحثگ خندق کے وقت اس چیز کی مزید تفصیل بتائی جائے گی۔ مکہ مکر مہ کی زمین نیچی ہے اور چاروں طرف چھوٹی چھوٹی چھوٹی بہاڑیاں ہیں تو دفاع کے لیے وقت اس چیز کی مزید تفصیل بتائی جائے گی۔مکہ مکر مہ کی زمین نیچی ہے اور چاروں طرف چھوٹی چھوٹی جھوٹی بہاڑیاں ہیں تو دفاع کے لیے بہت موزوں بہت بری فوج کی ضرورت ہے کہ دشمن کو دور سے نہیں دیکھاجا سکتا۔ مدسنیہ منورہ یا بیٹرب کے دفاع کے لیے زمین بہت موزوں ہے۔ارد گردکا علاقہ فوجی تربیت کے لیے بہت موزوں ہے اور اس مستقر کے گردونوا کی میں حضور پاک نے اپنے رفقاء کو عملی فوجی

سبق دے کر الیے تیار کیا کہ انہوں نے چند سال میں دنیافتے کرلی۔ بہرحال اس کے بتام اسباق اور حکمت عملیوں پر کئی مضمون لکھے جا سکتے ہیں۔ سوائے عثمانیہ سلطنت کے مدینہ منورہ کھے جا سکتے ہیں۔ سوائے عثمانیہ سلطنت کے مدینہ منورہ کے دوسری جنگ عظیم میں عملی دفاع میں زمینی اہمیت کے تبصرے کے ، کہ انہوں نے اس کی الیبی اہمیت کا فائدہ بھی اٹھایا۔

صوفیاء کرام کا ہیمرت مدسینے پر تنبھرہ بردان الدین اولیا کی علاوالدین خلجی کے زمانے میں وہلی کی ایک ملاقات کے موران بجرت مدن کی مصلحت یا حکمت زیر بحث ضرور آئی ۔ اور یہ خیال ظاہر کیا گیا کہ مدسنہ مؤرہ میں جاکر اصحاب صفہ کی تربیت مقصود تھی تاکہ یہ لوگ آگے اسلام میں لوگوں کو حین خلق ، آداب علم اور عبادات سکھلانے میں ایسی روایتیں چھوڑیں کہ اسلام مقصود تھی تاکہ یہ لوگ آگے اسلام میں لوگوں کو حین خلق ، آداب علم اور عبادات سکھلانے میں ایسی روایتیں چھوڑیں کہ اسلام کے سرچشہ ہدایت سے بیاے اپنی بیاس بھی تربیل کہ جنہوں نے ہاتھی کے جس حصہ پرہا تھ پھیرااس کو ہاتھی بچھولیا ۔ یہ عاجز مدینے کے فوجی ہم اور اس سلسلہ میں فوجی حکمت عملی کو ہی سب پھی بچھ رہا تھا۔ لیکن اب بچھا کہ اس بجرت میں حکمت ہی حکمت تھی ۔ بہا وادر اس سلسلہ میں فوجی حکمت عملی کو ہی سب پھی بچھ رہا تھا۔ لیکن اب بچھا کہ اس بجرت میں حکمت ہی حکمت تھی ۔ بہا وادر اس سلسلہ میں فوجی حکمت عملی کو ہی سب پھی بچھ رہا تھا۔ لیکن اب بچھا کہ اس بجرت میں حکمت ہی حکمت تھی ۔ بہا وادر اس سلسلہ میں فوجی حکمت تھی ۔ بہا وادر اس سلسلہ میں فوجی حکمت تھی ۔ بہا وادر اس سلسلہ میں فوجی حکمت ہی حکمت تھی ۔ بہا وادر اس سلسلہ میں فوجی حکمت تھی ۔ بہا وادر اس سلسلہ میں فوجی حکمت تھی ۔ بہا وادر اس سلسلہ میں خوجود تھے جو تھے باب میں ہو چکا ہے ۔ یہودی یشور بال تاریخ بین موجود تھے جو تھے باب میں ہو چکا ہے ۔ یہودی آباد ہود کو کا ذکر ، کہ وہ تبعد خاندان کے بادشاہ ابوقریب کے زمانے میں موجود تھے جو تھے باب میں ہو چکا ہے ۔ یہودی بنوامرائیل نسبا بھی عربی تھی ۔ تو ایک روایت ہے کہ یہ بہودی کسی عرب قبیلہ سے تھا اور بوقریف میں مقسم تھے ۔ بوقینقائ ۔ بہر خالص اور بنوقریف کہ حضور پاک کے زمانے میں جو بہودی یشوب میں آباد انہوں نے حضرت اسمائی کی انہوں نے فضر اور بنوقریف ۔

الصال ملاسینہ یہودیوں کے علاوہ ، جو لوگ آئندہ کے صفحات میں انصار مدینہ کے نام سے موسوم کئے جائیں گے یہ یژب کے دو قبائل اوس اور خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ یمن میں آباد تھے اور جب ارم یاعرم کا بن ٹوٹ گیا تو جسیاچو تھے باب میں ذکر ہے علاقے کے غیر آباد ہوجانے کی وجہ سے قبیلہ قبطان کے دو بھائی اوس اور خزرج یمن سے بجرت کر کے آگر یژب میں آباد ہو گئے ۔ نقشہ سوم پر قبیلہ قبطان کا علاقہ دکھایا گیا ہے اور یہ پہلو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ قبطان حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے۔ بلکہ اوس اور خزرج آگے بنو از دسے تھے۔ ولیے یژب کے گردو نواح میں یہودیوں کے ان تین بڑے قبیلوں سے آگے بیس اکسی چھوٹے چھوٹے قبیلے بن جی تھے۔ اور انصار مدینہ کی نفری بھی بڑھی رہی۔ کچھ عرصہ وہ یہودیوں سے الگ رہے۔ لیکن پھر اوس اور خزرج قبیلوں نے کچے یہودی قبیلوں کو اپناا پنا حلیف بنالیا۔

یہودی رکسی قطیون ہے۔ جو بڑا ہی عیاش اور مکار نکاا۔ اور کسی طرح اپنے لئے یہ حق عاصل کر لیا تھا کہ یثرب کی ہر دوشیزہ شادی کا پہلا دن اس فطیون تھا۔ جو بڑا ہی عیاش اور مکار نکاا۔ اور کسی طرح اپنے لئے یہ حق عاصل کر لیا تھا کہ یثرب کی ہر دوشیزہ شادی کا پہلا دن اس کے شبتان عیش میں گزارے گی۔ بہودی تو چپ کرگئے۔ لیکن انصارے ایک شخص مالک بن عجلان کی بہن کی شادی کا وقت آیا تو اس کی بہن ہے پردہ ہو کر اپنے بھائی کے پاس سے گزری۔ بھائی ناراض ہوا تو وہ کہنے لگی "کہ یہ ناراضگی یا شرم کسیا ؟ کل میرے ساتھ جو کچھ ہو گا اس پر تمہیں شرم نہ آئے گی۔ "مالک کو غیرت آئی ۔ عور توں کا لباس بہن کر اور اپنی بہن کی سہیلی بن کر فطیون کے شبتاں عیش بہنے گیا۔ اور وہاں اس مردود کا کام تمام کر دیا۔ اور یثرب سے بھاگ کر شام کی سرحد کے نزدیک غسانی قبائل کے پاس جا کر پناہ لے لی ۔ ان لوگوں کا ذکر ہو چکا ہے کہ بنیادی طور پر یہ لوگ بھی یمنی تھے۔ اور آگے بھی ان کا ذکر آئے گا۔ کہ اس وقت یہ قبیلہ عیسائی ہو چکا تھا۔ بہر حال مالک ان عیسائیوں یا نفرانیوں کی فوج کو اپنے ساتھ یثرب لے آیا۔ اور یہودیوں کے ایک ایک مردار کو باری باری دھو کے سے قتل کر آثارہا۔ اس طرح یہودیوں کا زور ٹوٹ گیا اور انصار کو دوبارہ قوت حاصل ہو گئ۔

انصار مدینیہ بھی اس ہے آگاہ تھے ۔اوران کواپنی خوش بختی کی بھی کچھ امید تھی۔

انصار کی خانہ جنگی کی ہودیوں کی مکاری اور شرارت کی وجہ سے انصار کے دونوں قبائل اوس اور خزرج میں اکثر خانہ جنگی رہتی تھی۔ اوس مقابلناً تعداد میں کم تھے لیکن متحد زیادہ تھے۔ خزرج تعداد میں زیادہ تھے لیکن ان میں وحدت کی کمی تھی۔ اسلئے لڑائی کے نتائج بین بین رہتے تھے۔ جب حضور پاک مبعوث ہوئے۔ تو اس زمانہ میں بھی دونوں قبیلوں کے در میان جنگ بعاث ہوئی جس میں طرفین کا سخت نقصان ہوا۔ بہر حال کچھ سجھوتہ ہو گیا۔ اور ایک رائے تھی کہ خزرج قبیلہ کے عبداللہ بن ابی کو یواٹ ہوئی جس میں طرفین کا سخت نقصان ہوا۔ بہر حال کچھ سجھوتہ ہو گیا۔ اور ایک رائے تھی کہ خزرج قبیلہ کے عبداللہ بن ابی کو یرث کا بادشاہ بنا دیا جائے۔ لیکن اوس کے سارے قبیلہ اور ان کے علیف یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے سخت مخالفت کی ۔ علاوہ ازیں یہودیوں کا بڑار نئیں کعب بن اشرف بھی رقابت یا حسد کی وجہ سے اس رائے کے خلاف تھا۔ ان حالات میں انصار مدینے کے دونوں قبیلے کسی پیغم برکی آمد اور اپنے خوش بختی کی امرید بھی لئے بیٹھے تھے۔

انصار مدسننه کا تحبسس انصار مدینه سے کون پہلے اسلام لے آیا قبائلی رقابت کی وجہ سے اس سلسلہ کے وعوے کچھ اختلافات ظاہر کرتے ہیں اور یہ عاجزاس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا کہ سارے انصار مدینہ میرے لئے اتنے عظیم ہیں کہ میں سب کو منبر شمار ایک پررکھتا ہوں ۔ بہرحال پچھلے باب میں جناب ذکوانؓ بن قیس کا ذکر ہو چکاہے کہ وہ ایک عظیم نظم لکھ حکے تھے "۔ کہ

اے قریش آپس هینت لڑو۔"روایت ہے کہ انہوں نے حضور پاک کی شان میں ایک قصیدہ بھی لکھا تو اولین مسلمانوں میں ایک تو جتاب ذکو ان ہیں۔ دوسرے جن صاحب کا ذکر ملتا ہے وہ عظیم صحابی جتاب بھی موجود تھی۔ روایت ہے کہ انصار کی جتگ دوسرے باب میں گزارش ہو چکی ہے کہ آپ کے پاس "امثال لقمانی "ایک کتاب بھی موجود تھی۔ روایت ہے کہ انصار کی جتگ بعاث سے بھی پہلے آپ حضور پاک کی خدمت میں حاضہ ہوئے اور قران پاک سنا تو بڑے متاثر ہوئے کہ آپ تو لقمان کی کہانی کو بھات سے بھی پہلے آپ حضور پاک کی خدمت میں حاضہ ہوئے اور قران پاک سنا تو بڑے متاثر ہوئے کہ آپ تو لقمان کی کہانی کو بھی آہمانی کتاب تھے ہوئے ہوئے تھے تو جتاب ہو بیٹر مسلمان ہوگے۔ لیکن آپ جتاگ بعاث میں کام آئے ۔ لیکن وہ اپنے قبیلہ پر اسلام کم اشرات چوڑ گئے۔ آپ بنو خردرج سے تھے ۔ عظیم صحابی جتاب سعڈ بن محاذک بڑے بھائی جتاب ایاس ، ایک و فد کے ساتھ مہم کر مہ آئے ۔ یہ وفد قبیلہ اوس کے سردار الجیس کے تحت قریش تکہ سے کچھ امداد لینا چاہتا تھا۔ لیکن جتاب ایاس ، ایک حضور پاک کو دیکھ لیا۔ اور حضور پاک کی یژب کی طرف بجرت سے پہلے وفات پا چکے تھے ۔ لیکن اپنے قبیلہ اوس پر آپ ایان کے اثرات ضرور چھوڑ گئے۔ اس کے بعد قبیلہ اوس پر آپ ایان کے اثرات ضرور چھوڑ گئے۔ اس کے بعد قبیلہ اوس اور خرج دونوں کے لوگ اپنی دشمنی کو بھول کرحتی کی ملاش میں ملہ مگر مہ سے چکر لگاتے رہے۔ انہی دنوں مضور پاک کی یژب کی طرف بجر سے دوئوں کے لوگ اپنی دشمنی کو بھول کرحتی کی ملاش میں ملہ مگر مہ سے چکر لگاتے رہے۔ انہی دنوں مشہور صحابی بتاب اسڈ اور جتاب ذکوان چہلے اسلام قبول کر چکی تھے۔ یاس دن اعلان کر چکے تھے۔ یاس دن اعلان کر چکے تھے۔ یاس دن اعلان کرا ہے تھے۔ یاس دن اعلان کرا ہے تھے۔ یاس دن اعلان کیا۔ بہر حال پڑب والی جاب سے جہلے جتاب اسڈ اور جتاب ذکوان پہلے اسلام کا اعلان کر چکے تھے۔ یاس دن اعلان کیا۔ بہر حال پڑب والیں جاب سے جہلے جتاب اسڈ اور جتاب ذکوان پہلے اسلام کا اعلان کر چکے تھے۔

انہی دنوں جناب عبادہ بن صامت ، جناب یزیڈ بن تعلیہ اور جناب عویہ بن عوف نے مکہ مکر مہ میں آگر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ بلکہ روایت یہ بھی ہے کہ ان صاحبان سے چند دن پہلے جناب ابوالہشیم بن التیہان ، جناب رافع بن مالک اور جناب معاذ بن عضرا جو عمرہ کی عرض سے مکہ مکر مہ تشریف لائے تو وہاں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کرگے ۔ عضرا۔ معاذ کی والدہ کا نام تھا۔ باپ کا نام حارث تھا۔ آپکے دونوں بھائی مویڈ اور عوف گا جنگ بدر میں شہید ہونے کا ذکر ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے معاذ اور مویڈ ایک بی شخصیت ہوں کہ اس کے بعد میں معاذ کا نام سننے میں نہ آیا۔

اس طرح اوپر بیان شدہ آٹھ انصار صحابہ کے مسلمان ہونے کے عمل کو بعض مورضین نے بیعت عقبہ اول کا نام دیا ہے اور ہم آگے جن دو بیعتوں کا ذکر کر رہے ہیں ۔ان کو بیعت دوم اور سوم قرار دیا ہے ۔اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ۔لیکن جو کچھ بیان ہو چکا ہے یہ الگ الگ کاروائی تھی ۔اور اوپر بیان شدہ صاحبان نے ہمارے حساب سے آگر ایک اور بیعت میں بھی شرکت کی جس کو ہم بیعت اولیٰ کہ رہے ہیں تو اس لئے اس الگ الگ کارروائی کو کسی اجتماعی بیعت کا نام نہیں دیا جا سکتا ۔مورضین نے ناموں کے حکر میں ہمر پھر کر سے معاملات کو کچھ مہمل کر دیا تو اس وجہ سے مولانا شلی نے بیعت اولیٰ میں گیارہ یا بارہ اصحاب کے بیائے کل جے صحابہ کرام گا ذکر کیا ہے۔

ابی دونوں بھائی، بنوہاشم سے ابولہب، قریش کا دوسراشیطان نضر بن الحارث، ابن الغیطلہ، طعمیہ بن عدی، اور حجاج کے دونوں بیپے نبیہ اور منیبہ شامل تھے۔حضور پاک ، جناب صدیق اکر کے سابھ مشورہ کے بعد بجرت کی تجویز بنا جکے تھے۔دواو تثنیاں تیار تھیں ابن اریقط کو مسلمان نہ تھالیکن بااعتبارتھا، اور اس نے رہنمائی کرنا تھی۔جناب اسمائنے ازار بند کو کاٹ کر سفری کھانا باندھا تو تاریخ میں ذوالناطقین کا خطاب پایا۔پس کفار کے سروں پر حضور پاک دھول چھینکتے اور سورۃ بیلین پڑھتے نکل گئے۔ پہلے مرحلہ میں غار تور میں رکنا تھا اور اس وجہ ہے آج بھی زائرین اس غار کی زیارت کے لئے جبل تورکا چکر لگاتے رہتے ہیں۔غار تور میں پناہ لینے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔علاوہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بول کے درخت کو ایسا پھیلاؤدیا کہ غار کا منہ بند ہو گیا۔ کبوتری نے دہاں انڈے دے دیئے ۔اور مین فائن تعالیٰ نے شرف دے دیا۔ قریش آپ کو نہ پاسکے ۔اور تین دن غار میں قیام کے بعد آپ نے برائی اختیار کی۔

پیچرت کا سفر فرجی لحاظ سے محاذ آرائی ختم ہوگی یعنی Clean Break ہوگی ۔ اور کاروائی حیران کن بھی تھی ۔ جتاب ابو بکڑے خادم جتاب عامر بن فہیرہ دواو شنیاں لے کر مقررہ وقت اور مقررجگہ پر پہنچ گئے ۔ اور عبداللہ بن اریقط کی رہمنائی میں سفر شروع کر دیا۔ قریش کے اعلان اور انعام کی امید پر سراقہ بن جیم نے بیچھا کیا۔ لیکن گھوڑ سے سیت زمین میں دھنسنے لگا۔ اور معافی کا خواستگارہوا ۔ سابھ ہی حضور پاک کے جمال کی جھلک پڑی تو مسلمان ہوگیا ۔ بعد میں فتوحات ایران میں بنایاں کام کی وجہ سے اس کو کسریٰ کے کئی پہننے کا اعواز حاصل ہوا ۔ کہ آقا الیے فرما گئے تھے ۔ اور جو فرما دیاوہ ہو کر رہا۔ جو راستہ اختیار کیا اس میں رابغ کو چھوڑ کر باقی مقامات کے نشانات اب موجو د نہیں ۔ شاید کبھی کوئی اہل مجبت ان نشانوں کو تکاش کر کے زمین پر اس کا جگہ اظہار کر دے ۔ فی الحال تو یہ نام ہماری موجو دہ تاریخوں سے بھی خارج ہوتے جاتے ہیں ۔ اس لئے یہ عاجزان مقامات ہماں پر ہمارے آقا کے قدم پڑے ان کو کتاب کا حصہ ضرور بنائے گا کہ شاید کبھی کوئی اہل مجبت ان مقامات کے نشانات کو زمین پر احاج اجاگر کر دے ۔ اور وہ ہیں خرار، شینتہ المرہ، لقف، مذلجہ، مرد جج، حدائد، اذاخ، رابغ، ذواسلم، غثانیہ، قاحہ، عرج، بعدوات، رکو تیہ عقت اور جنجانہ ۔

س اگر سب روایات اکھی کی جائیں تو یہ مضمون ایک کتاب میں بھی نہیں سما سکتا ۔ لیکن ام معبدٌ نے جس سادگی اور معصوصیت ہے ہمارے آقا کا ذکر کیا یہ عاجزا نہی الفاظ ہے اپنی پیاس: کھائے گا۔ اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ حصنور پاکٹی کا حسن و جمال تو ام معبدٌ یوں گویا ہوئیں ۔ " اے ابا معبدٌ ابمارے پاس ہے ایک بابر کت بزرگ حصنور پاکٹی کا حسن و جمال تو ام معبدٌ یوں گویا ہوئیں ۔ " اے ابا معبدٌ ابمارے پاس ہے ایک بابر کت بزرگ ہے ۔ اور یہ انہی کی وجہ ہے ہے ۔ وہ الیہ شخص تھے جن کی صفائی اور پاکمزی بہت صاف اور کھلی ہوئی ہے ۔ چم نہایت نورانی ہے ۔ وہ سے ۔ اخلاق بہت اچھے ہیں ۔ ان میں پیٹ بڑا ہونے کا عیب نہیں ۔ ہوان میں کو ناہ گردن اور نہ چھوٹا سر ہونے کی خرابی ہے ۔ وہ حسین و جمیل ہیں کہ ان کو دیکھ دیکھ کر جی نہیں تھکتا ۔ آنکھوں میں کافی سیا ہی ہے ۔ پلکوں کے بال خوب گھنے اور لیہ ہیں ۔ آواز میں لیا موثر ہے ۔ آنکھوں میں بجاں سیا ہی ہے ۔ اور جہاں سفیدی ہے وہ خوب شفاف اور سفید ہے ۔ ابروئیں باریک ہیں اور آلڑھی میں گھنا پن ہے ۔ اور جہاں سفیدی ہو وہ نو بیشنوں کی لڑی ہو تی ابروئیں باروئی ہیں تو سراسروقار چھاجا تا ہے ۔ اور جب بات کرتے ہیں تو حسن کا غلبہ ہو تا ہے ۔ گفتگو تو تکینوں کی لڑی ہو تی ہیں ۔ وہ ہو نہیں ۔ وہ شیریں گفتار اور ہو ۔ اور جہ بوتے ہیں ۔ وہ سب سے زیادہ بار عب اور حسین ہیں ۔ ترب ہو کہ نہیں ، جس سے مقصد اوا نہ ہو ۔ اور خسین ہیں ۔ ترب ہو کہ تو ہو ہو سب سے زیادہ شریل گفتار اور عبر ہیں ۔ ایک موس سے دیادہ شریل گفتار اور عبر ہیں ۔ ایک موس سے دیادہ شریل گفتار اور عبر اور عبر اور عبر اور کیکھنے میں وہ تینوں بڑے باروئی تھے ۔ اور ان کے یہ دونوں رفقا عبر کی باروئی تھے ۔ اور ان کے یہ دونوں رفقا

السے تھے جوان کو گھیرے رہتے تھے۔وہ جو کھی فرماتے تھے تو یہ دونوں رفقا مخدوم بن جاتے تھے "۔

حضور پاک کے جمال کو کوئی قلم بیان نہ کرسکے گا۔آپ کے نسینے کی خوشبوسے پوری محفل مہک جاتی تھی ۔آپ کی شیریں کلام سے فضاکا ماحول تبدیل ہوجاتا تھا ،اور آپ کی پاکیز گی وظہارت فضا میں اس طرح بکھرجاتی تھی کہ جس مقام پر آپ موجو دہوتے اس کارنگ ہی نرالا ہوتا۔اس سلسلہ میں اہل محبت نے کئ کتابیں لکھی ہیں لیکن ایک اکیلی کتاب مولانا جائی گی "شواھد النبوۃ" تقریباً چارسو واقعات کی جھلکیاں دیتی ہے۔ جن کو پڑھ کر اور آپ کے تصور سے سرور حاصل کرے کئ لوگ زندگی گرارتے ہیں۔ابنتہ کو تاہ نظر بشر کے چکر میں پڑکر "کامل انسان "تک ہی پہنچ پاتے ہیں۔ان کا عروج آگے جاکر رک جاتا ہے کہ حضور پاک کے مطابق وہ "کل" والے مقام پر رہتے ہیں۔اور گھائے میں رہتے ہیں۔جس نے آپ کی شان کو شجھنے میں عاجزی برقی اس کے مطابق وہ "کل" والے مقام پر رہتے ہیں۔اور گھائے میں رہتے ہیں۔ جس نے آپ کی شان کو شجھنے میں عاجزی برقی اس کے مطابق وہ "کیا تھیں۔ اور علم بھی اس کے سامنے آگر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔" کہ آؤ ہم سے استفادہ

پیٹرب میں آمد یہ تو صرف جمال والا پہلوتھا۔ جس میں ام معبد نے بارعب اور وقار کے الفاظ استعمال کر کے کچھ جلال کی جھلال کی جھلال ہے وہ میں جم جہاں مسجد قبا جھلکیاں بھی دی ہیں ۔ اور ہمارے آقا تو جلال وجمال دونوں کے ساتھ سب سے پہلے پیٹرب کے بالائی علاقے میں پہنچ جہاں مسجد قبا کی بنیادر کھی گئے۔ اور سورہ تو بہ میں ارشادر بانی ہے کہ پہلے ہی دن سے اس مسجد کی بنیاد پر ہمزگاری پر رکھی گئے۔ حجاج جب اس

مسجد میں نوافل اداکرتے ہیں تواکثر حضور پاک کے یہاں پر قدم مبارک رکھنے کے تصور میں کھوجاتے ہیں ۔ بہرحال یثرب میں داخلہ ربیح الاول کے مہدنیہ میں ہوا۔ اور اس تاریخ سے سن بجری مقرر ہوا۔ اس کے بعد آپ نے وہاں قیام فرما یا جہاں او تثنی جاکر بیٹیرے گئی۔ اور یہ شرف جناب ابو ایوب انصاری کو حاصل ہوا۔ جناب سعڈ بن معاذ، جناب سعڈ بن عبادہ اور جناب عمارہ بن حزم کو ہمسائیگی کا شرف حاصل ہوا۔ اور جو خدمت ان عظیم ہستیوں نے حضور پاک کی انجام دی اس پر کئی مضامین بھی تھوڑے ہوں ہمسائیگی کا شرف حاصل ہوا۔ اور جو خدمت ان عظیم ہستیوں نے حضور پاک کی انجام دی اس پر کئی مضامین بھی تھوڑے ہوں گے ۔ اس جگہ پر بعد میں ازواج مطہرات کے لئے تجرے تعمر کئے گئے۔ اور اس جگہ آج مسجد نبوی ہے۔ جس کی موجو دہ عمارت سلطنت عثمانیہ کے زمانے کی ہے۔ جس طہارت۔ محبت اور خلوص سے کئی سو سال پہلے ترکوں نے یہ کام کیا۔ وہ ایک الگ کتاب کا مضمون ہے۔ اور اب جو تو سیع ہور ہی ہے تو کافی پر انے نشانات تقریباً ختم ہوجائیں گے کہ یہ بڑا عظیم منصوب ہے۔ میں کا مضمون ہے۔ اور اب جو تو چوٹی چوٹی بچوٹی بچیاں مکانوں کی چھتوں پر پڑے گئی تھیں یا کسی گلی کے موڑ پر اکٹھی ہوجاتی تھیں۔ اور کچواس قدم کے گانے گاتی تھیں

چڑھ جاتی تھیں یا سمی می ہے موز پرا ہی ہوجاتی سیں۔اور پھاں سمے وقعے وقع کی ان " چاند لکل آیا۔۔۔ کوہ وداع کی گھا ٹیوں سے ۔۔۔ہم پرخدا کا شکر واجب ہے۔۔۔جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگیں ۔۔۔ہم فلاں خاندان کی لڑکیاں ہیں ۔۔۔جناب محمد مصطفے کسے اچھے ہمسائے ہیں "

روایت ہے کہ اس قسم کے گانے بچیاں ہر دفعہ گاتی تھیں ، جب حضور پاک مدینیہ منورہ سے زیادہ عرصہ غیر حاضر ہوتے تھے۔ تو الیے الفاظ میں ہر دفعہ خوش آمدید کے گانے گائے جاتے تھے۔اور مسلمانوں کی کوئی دعا حضور پاک پر درود وسلام پڑھے رہنے الیے ہے جسے بغیریتہ کے لفافہ۔ یہ بچیوں کی طرف سے سلام ہو تا تھا۔

کام کی پیچرت مورضین نے بیجرت کے عمل کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جناب صہیب رومی کو اپنا تنام مال مکہ مکر مہ چھوڑنا کے خور نوں پڑا کہ کفار نے کہا کہ وہاں کمایا تھا۔ کئ صحابہؓ اپنے بال وبچہ کو مکہ مگر مہ چھوڑنا نے تھے۔ حضور پاک کی زوجہ محرّمہ سودہؓ ، دونوں بیٹیاں جناب ام کلثومؓ اور جناب فاطمہؓ کو آپ نے سواری پر پانچ سو درہم خرچ کر کے جناب زیرؓ بن حارث کے ذریعہ سے منگوایا۔ کہ ساتھ جناب ام ایمن اور اسامہؓ بن زیرؓ بھی آگئے۔ جناب سودہؓ کے خاوند جناب سکران کی وفات اور حضور پاک سے فکاح کا ذکر ہو چیا ہے۔ آپ واحد ام المومنین ہیں جنہیں ام المومنین کی حیثیت سے بجرت کی سعادت حاصل ہوئی ۔ حضور پاک کی بیٹی جناب رقیہؓ نے اپنے خاوند جناب عثمان کے ساتھ بجرت کی سعادت عاصل ہوئی ۔ حضور پاک کی بیٹی جناب رقیہؓ نے اپنے خاوند جناب عثمان کے ساتھ بجرت کی ۔ اور جناب زینبؓ کاخاوند مسلمان نہ ہوا تھا وہ بعد میں آئیں اور ذکر بعد میں آئی

ازواج مطہرات یہاں پر حضور پاک کے ازواج مطہرات اور آپ کے عور توں کو شرف دینے ، اور نکاح کی پاکیزگی کے سلسلہ میں کچھ ذکر ضروری ہے۔ جناب خدیجہ الکبری کی وفات کے بعد اور جناب سودہ سے نکاح سے پہلے۔ حضور پاک کے چچا جناب ابوطالب کی بیٹی حضرت ام ہائی جن کے خاوند انہی دنوں فوت ہوئے ان کو حضور پاک نے نکاح کی پیش کش کی۔ حضرت ام ہائی جن کا ذکر ساتویں باب میں معراج شریف کے سلسلہ میں ہو چکا ہے۔ انہوں نے عرض کی "کہ یا رسول اللہ میرے چھوٹے ام ہائی جن کا ذکر ساتویں باب میں معراج شریف کے سلسلہ میں ہو چکا ہے۔ انہوں نے عرض کی "کہ یا رسول اللہ میرے چھوٹے

چوٹے بچ ہیں۔ ڈرلگتا ہے کہ ان کی طرف توجہ کرنے سے آپ کی پوری خدمت نہ کر سکوں یا کوئی ہے ادبی ہو جائے اور یہ جو ہمن کا مقام ہے اس کو بھی کھو بیٹھوں "حضور پاک مسکرا دینے اور فرما یا" تو پھر آپ بہن ہی بہتر ہیں " تو جناب سودہ کو زیادہ عمر کا ہوتے ہوئے یہ شرف حاصل ہو گیا کہ وہ حضور پاک کی بیٹیوں کی دیکھ بھال کریں۔ حضرت ام ہائی کی شادی بنو مخزوم کے ہاں ہوئی تھی اور خاندانی بند صنوں کی وجہ سے وہ بجرت نہ کر سکیں ۔ فتح مکہ کے وقت حضور پاک کو عرض کی کہ بچ بڑے ہو گئے ہیں اور حضور پاک بی شرف قائم حضور پاک بیٹی ام ہانی ۔ تمہارا یہی شرف قائم رہے کہ تم میری بہن ہو "اس پہلو پر مزید شیمرے آگے آتے رہیں گے۔

خلاصہ جرت کے حالات بخاری شریف ، ابن اسحاق اور ابن سعد وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں ۔ اس عاجز نے بامقصد مطالعہ کے تحت اور کہانی کو تسلسل دینے کے لئے ان تینوں کتابوں کی مدد سے واقعات کا نجوڑ پیش کیا ہے ۔ البتہ بجرت کے فلسفہ یا نظریہ اور حکمت کی جھلک ساتھ پیش کر دی ہے ۔ کہ بجرت کرنے میں کیا مقاصد تھے ۔ یعنی ایک مرکز اور فوجی مستقر بین اسلامی فلسفہ حیات پر بنانا مقصود تھا۔ جس کے لئے عہد و پیمان باندھ گئے ۔ پھراس اہل حق والوں کے مرکز اور فوجی مستقر میں اسلامی فلسفہ حیات پر عمل کر کے اسلام کی ایک عمارت کھوئی گئی۔ جہاں سے روشنی کا پھیلاؤاس طرح سے شروع کیا گیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے گھر اور اللہ کے حسیب کے گھر کو ایک کیا گیا ۔ اب ایک اللہ ، ایک رسول ، ایک قرآن اور ایک امت کا پہلو مکمل ہو گیا ۔ اور اس کو تھوڑ اللہ کے حسیب کے گھر کو ایک کیا گیا ۔ اب ایک اللہ ، ایک رسول ، ایک قرآن اور ایک امت کا پہلو مکمل ہو گیا ۔ اور اس کو تھوڑ اللہ کا موضور پاک اپنے رفقاً کو ایک سر نگ بورڈ پر کھوا کرکئے ۔ جہاں ان کے دلوں کو جوڑ دیا گیا تھا۔ ان کے ایک ہا تھ میں قرآن پاک تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی ۔ انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی بنیاد کسے باندھی ۔ یہی ہمارے اگے باب کاموضوع ہے۔

وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا (اقبالؒ)

The state of the second will be seen a second with the second second second second second second second second

# نوان باب مدینه منوره کامستقراور جنگی کاروائیاں

مدسندالنبی یشرب اب مدینته النبی ہو گیا نسکہ مکر مدسے ہجرت کا پہلامر حلہ ختم ہوا۔اس کے آگے کئی مرحلے ہیں کہ انفرادی اور اجتماعی ہجرت جاری رہی ۔ بہرحال فتح کمہ کے بعد جب اللہ اور رسول کے گھر ایک را لطح میں بندھ گئے تو ہجرت کا عمل ختم ہوا۔ یعنی حضور پاک نے بجرت کامقصد حاصل کرلیا تو وقتی طور پر بجرت ختم ہو گئی۔البتہ بجرت ہمارے لیئے سنت بن گئی کہ مسلمان اپنے عقیدہ اور دین کی حفاظت کے لئے بجرت کر سکتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ چھلے چودہ سو سالوں میں مسلمانوں نے کئ اجتماعی بجرتیں کیں ۔انفرادی ہجرت الگ بات ہے۔بہرحال بعض جگہوں پریہ اجتماعی ہجرتیں وقتی تھیں۔اور مسلمانوں نے جلدا پنی کھوئی ہوئی زمین یا علاقے پر قبضہ کرلیا۔لیکن سپین سے مسلمانوں کی بجرت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مسلمان وہاں باقی رہ گئے تھے وہ بھی چند سال بعد ختم ہو گئے ۔انسیویں صدی عسیوی اور اس صدی کے شروع میں روسی ترکستان اور وسط ایشیا سے بھی مسلمانوں کو ہجرت كرنا يؤى \_ ليكن مهاجر جهال كئے وہيں كے ہورہے اور روى تركستان كے مسلمانوں كو ہم نے روس كے رحم و كرم پر چھوڑ ديا \_ تو بجرت سے کوئی مقصد حاصل یہ ہوا۔البتہ اب وہاں بھی اللہ کی رحمت شروع ہو گئ ہے۔اس صدی میں فلسطین کے مسلمانوں کو بجرت کر نا پڑی ۔لیکن وہ پہلے عرب ہیں اور بعد میں مسلمان ، تو اس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں ۔ کہ عرب ازم ، ایک سازش ہے ، اور سب حغرافیائی اور لسانی نیشناز م غیر اسلامی نظریے ہیں ۔ لیکن اس صدی میں جو بجرت ہمارے خطے میں ۱۹۴۷ء میں ہوئی اور پھر جاری رھی اس جیسی دنیامیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دوسرے پارہ کے سو طویں رکوع میں جس بجرت کا ذکر ہے وہ یہی ہماری بجرت تھی کہ ماضی میں کوئی اتنی بڑی بجرت مذہوئی ۔ پھر الفاظ بھی کچھ ہمارے اوپر صادق آتے ہیں کہ ارشادر بانی ہے کہ "موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں " یعنی چونکہ ہم نے فلسفہ جہاد سے گریزاور ناسیحی اختیار کی ہوئی تھی ۔ تو یہ بھیر بكريوں والى بھكدڑ تھى ۔ بجرت كے مقصد كو سامنے ندر كھا ۔ ستر ہزار نوجوان عورتيں كفار كے پاس چھوڑ آئے ۔ نه غيرت آئى نه ندامت کی اور الثا حب الد نیا اور کرایت الموت کے حکروں میں پڑگئے ۔ پھراللہ تعالیٰ نے کشمیر میں جہاد کا راستہ نکالا ۔ اور ڈیڑھ سال تک ہم بہتے اڑتے رہے اور جہاد کی برکت سے کھے حاصل بھی کرلیا - حالائکہ بہت زیادہ غداریاں ہوتی رہیں اور آخری بدی غداری ۱۹۴۹ء کی فائر بندی تھی کہ جہاد کو پکاجمود دے دیا۔اور آئندہ کے لئے بھی غیروں کا فلسفہ دفاع اپنالیااوراپنے فلسفہ دفاع لیعنی جہاد سے گریز کیا تو اتنے ہتھیاروں کے ہوتے ہوئے ستمبر ١٩٤٥ء میں چند دن لڑائی لڑ سکے ۔اور دسمبر ١٩٤١ء میں نوے ہزار فوجیوں نے ہتھیار ڈال کر ہمارے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکہ لگا دیا۔ ملک بھی دولخت ہو گیا۔اور سبق پھر بھی نہ سیکھا۔ اور کماجی بین مہاجم'' کا نام اینا کر کیا تھی نہیں کیا جارئی اس سب کی وجہ یہ ہے کہ بجرت کر کے کئی ایسے لوگ بھی مہاج بن گئے جو دولت اور فلاح کی عزض سے اس ملک میں آئے يهي ہمارے كرتا دحرتا اور " دانشور " بن گئے ۔اور "انصار " نے بھي خوب لوٹ مچائي ۔توبيد چھياليس سال ذلت كي زندگي تھي ۔جو

صاحب اس جائزہ کی تفصیل میں دلچیپی رکھتے ہیں وہ راقم کی کتاب " تاشقند کے اصلی راز " اور " پنڈورہ باکس " سے استفادہ کریں ۔ که غیر ہمیں کافرانہ سیاسی ، عسکری ، معاشی ، وفتری اور عادلانہ نظاموں میں حکز گئے ۔ لنگرا لولا پاکستان اینگلو امریکن بلاک کی ضرورت تھی ۔اور غلام کذاب و سرسید کی مد د سے انہیویں صدی سے انگریز، بے دین ، بے کر دار ، اور ابن الوقت لو گوں کی ایک کھیپ تیار کر رہا تھا جس کو جاتے جاتے ہم پروہ ہمارے حکمرانوں کے طور پر مسلط کر گیا۔اور آج تک ایسے ہی لوگ ہمارے حکمران ہیں ۔ کبھی مسلم لیگ کی شکل میں ۔ کبھی پیبلز پارٹی کے روپ میں اور کبھی مارشل لاکے ڈنڈے کے طور پر۔ امبیر کی کرن قرآن پاک کے بیان میں آگے آتا ہے کہ "میں نے ان لوگوں کو کہا کہ مرجاؤاوروہ مرگئے۔ پھر جلا دیا ان کو اللہ كرے كه بمارى موت يا ذلت كى كورياں بن اسرائيل كے امتحان كى طرح چاليس پينتاليس سال بى ہوں اور اب بميں الله " زنده " کر دے لیعنی جلادے ۔ کہ اب ہمارے ملک کے دوسرے سرے پریہی بجرت کا پہلوجو شروع ہوا ہے وہ بجرت جاندار تھی۔ " کہ تیری بے علمی نے لاج رکھ لی " کہ افغانستان میں کوئی سرسیدیا کمال ترکی پیدا نہ ہواتھا۔جوان کو " ماڈرن " بناتا ۔ یہ ہجرت رنگ لائی کہ " ہر کمحہ ہے قوموں کے عمل پر نظراس کی "اور افغان مجاہدین نے روس جسیبی سپرپاور کو پاش پاش کر دیا۔ مقصد اس تہدیکو لمباکرنے میں مقصدبیہ تھا کہ ہمارے "مسلمان دانشور" اور "اسلام پیندے حکمران "اکثر حضور پاک کی مدنی زندگی کے اپنانے کا ذکر کرتے ہیں ۔ کہ پاکستان میں یہ اپنائے بغیرچارہ نہیں ۔ بلکہ بڑی بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کی ایک بری جماعت مبلیغ کے سلسلہ کو جاری کر کے ہمیں کمی زندگی کے راہ پرلگارہی ہے۔ کہ مذہب ہر کسی کا ذاتی اور نجی معاملہ بن جائے اور یہی غیر چاہتے ہیں ۔آگے کیا ہو تا ہے ۔اسی وجہ سے تو یہ عاجز باور کرانا چاہتا تھا کہ آج تک اس سلسلہ میں کچھ نہیں کیا ۔ بلکہ بنیادی باتوں کو مجھے ہی نہیں ۔اورآگے کیاہو تا ہے۔تویہ عاجزاب ساری کتاب ہی مدنی زندگی پر لکھ رہا ہے۔اور قارئین اس میں الیں چیزیں پڑھیں گے جن پراب تک پردے پڑے ہوئے ہیں ۔اور اب تک قوم کے سلمنے ایک بھی ایسالیڈر نہیں آیاجو ایسی زندگی کی نشاند ہی کر سکاہو ۔ حالانکہ علامہ اقبالؒ اشارہ بھی کرگئے تھے ۔

ہے وہی تیرے زمانے کا امام برخ جو بچھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں بچھے کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لئے اور دشوار کرے عملی تنیاری پہلے باب میں گزارش ہو چکی ہے کہ دین فطرت کے لحاظ سے انسان ہی مرکز کائنات ہے ۔ بتنانچہ اسلام کے لحاظ سے سب سے پہلے قوم میں سیاسی وحدت پیدا کی جاق ہے ۔ اور اسی وحدت پر دفاعی فلسفہ کی بنیاد باندھی جاتی ہے ۔ اصول یہ ہے کہ ہروقت تیار رہو ۔ "خذواخذر کم " تو ہمارے آقا حضور پاک نے مدینہ منورہ پہنچ کرپوری قوم کو سیاسی وحدت میں پرودیا ۔ تاکہ اپنے دفاعی فلسفہ کی بنیاد اس پر باندھیں اور اس طرح پوری قوم اللہ تعالیٰ کی فوج (حزب اللہ) بن جائے ۔ وشمن کی نشاند ہی بیعت عقب۔ ثانی میں ہو چکی تھی کہ سارے عرب قبائل نے مدینہ منورہ پر چڑھ کر آنا تھا ۔ لیکن اس وقت قریش ذرا جلدی میں تھے ۔ اور فوری وشمن کفار مکہ ہی تھے ۔ اور ان کے ساتھ مقابلہ کے لئے اہل مدینہ کو تیار کرنے کی ضرورت تھی ۔ مہاج اور انصار کو ملاکر اسوقت

تک مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی ہے تانچہ دشمن کے ساتھ طاقت میں توازن پیدا کرنے کے لئے کچھ عملی کاروائیاں کی گئیں۔اور اپنے ذرائع کو بہتر طور پر استعمال کرنے کی راہ ٹکالی گئی سیہ فوجی عمل اس زمانے کی بھی اہم ضرورت ہے۔لین حضور پاک کی سنتوں میں الیے اسباق کو تلاش کرنے کی بجائے ہم نے منتگری اور ویول سے الیے سبق سیکھنے شروع کردئیے:

وہ آنکھ کہ ہے سرمہ افرنگ سے روش پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں (اقبال) روحانی وحدت کے سلسلے میں کچھ عملی کام کئے۔ گری طور پر "لاالہ الااللہ محمد الرسول اللہ "کیوجہ سے وحدت تھی ۔ لیکن یہ معاملہ انفرادی بھی تھا۔ جماعت بندی کے لئے مل کر عبادت کرنے کی ضرورت تھی ۔ اور اس کے لئے اوقات مقرر کرنے تھے ۔ اور ان اوقات پر مسلمانوں کو بلانے یا اکٹھا کرنے کے طریق کار کو بھی اپنانا تھا۔ چنانچہ اذان کا سلسلہ شروع ہوا۔ کہ نمازوں کے اوقات پر اذان سے بلاوا دیا جاتا ۔ یا ولیے بھی جب اکٹھا ہونے یا اجتماع کرنے کی ضرورت پڑتی تو اذان دی جاتی ۔ تو دھول وغیرہ کی بجائے زبانی الفاظ کا مشورہ حضرت عمر اور حضرت عبر اللہ عنہ بن زید کی طرف منسوب ہے ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطامے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صبیب کے رفقاً اور غلاموں کو شرف وے دیتا تھا کہ وہ الیے مشورے دیں ۔ کہ وہ اذانیں ہماری اذانوں کی طرح بناوٹ والی نہ تھیں بلکہ ۔

وہ سحر بھی ہے۔ اور بناز بابھاعت و حدت فکر اور وحدت عمل کو شیر وشکر کردی تھیں ۔ اور بے شک اسلام میں بہام عبادات کی مقصد بھی ہیں ہے کہ مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری کے لئے تیار کیاجائے۔ اطاعت امیر، ربط و ضبط، وقت کی پابندی ، جہمانی اور وحانی کی رنگی اور جماعت بندی یہ بہام بہالو بناز یا الصلوۃ ہے پھوٹے ہیں یا بناز کی ٹہنیاں ہیں ۔ اور مسجد کا محراب، لفظ حرب ہے کہ حضور پاک کے زمانے میں مسلمان بناز پڑھتے وقت اپنے بہتھیار (حرب) امام کے آس پاس رکھ چھوڑتے تھے ۔ تو امام کے کو حضور پاک کے زمانے میں مسلمان بناز پڑھتے وقت اپنے بہتھیار (حرب) امام کے آس پاس رکھ چھوڑتے تھے ۔ تو امام کے کو بونے والی جگہ کا نام بھی محراب پڑگیا۔ علاوہ ازیں اس زمانے میں بتنگ لڑنے کے لئے کھڑی صف بندی کی جاتی تھی ۔ اور سب کا ایک رخ ہوتا تھا۔ جو عام طور پردشمن کی طرف ہو تا تھا۔ لین ضرورت پڑنے پرساری صف کارخ تبدیل ہو سکتا تھا۔ جسیے مہ فو جی ڈرل میں کرتے ہیں ۔ اور ایسی ڈرل کا بانی اٹھارویں صدی کا جم منی کا بادشاہ فریڈرک تھا جس نے مسلمانوں کی روایت ہے ۔ اور اسی مورچہ بندی کو بھی جنگ کی تیاری ہے۔ اور اسی صف بندی نے آبحکل مورچہ بندی کو بھی جنگ میں مسلمانوں نے اسلام کی بہلی صدی میں اپنانا شروع کر دیا۔ اہل یورپ نے بارود کے ہے۔ اور اسی مورچہ بندی کو بھی جنگ میں مسلمانوں نے اسلام کی بہلی صدی میں اپنانا شروع کر دیا۔ اہل یورپ نے بارود کے استعمال کے بعد پندر صوی صدی عیوی سے مورچہ بندی کو کھڑا پنا یا اور زیادہ تر پہلی جنگ عظیم میں جو اس صدی کے شروع میں قسمین گن نے فوجوں کو مورچہ بند کر دیا تھا۔

حالات سے فائدہ اٹھانا مدینہ منورہ کے عالات مکہ مکرمہ سے بہتر تھے۔ گو مکہ مکرمہ میں بھی مسلمانوں میں کھے روحانی وحدت موجود تھی۔ لیکن مدینہ منورہ میں عملی طور پر ایک قوم، ایک ملک اور ایک حکومت کی وجہ سے جو اجتماعی وحدت

نصیب ہوئی ، تو مد سنے مؤرہ بہت جلدی اسلام کامر کز اور ایک فوجی مستقر بن گیا۔ تو انہی دنوں میں حضور پاک نے ایک خطبے میں فرمایا " زمانے کا تسلسل ٹوٹ گیا تھا اور آپ " زمانے کو تسلسل دینے کے لئے مبعوث ہوئے ہیں " آپ گی نبوت کو تیرہ سال ہو گئے میں تھے ۔ لیکن یہ الفاظ آپ نے مد سنے مغورہ میں آکر استعمال کئے ۔ تو ظاہر ہے کہ آپ یہ فرمار ہے تھے کہ " اب متحدہ طور پر ہم سب کارواں حق ، ابحتماعی طور طریقوں سے زمانے کو تسلسل دیں گے " ۔ لیخی دین کا مظاہرہ مدنی زندگی سے شروع ہوا ۔ پیش لفظ اور چہلے ودو سرے ابواب میں صراط مستقیم کی وضاحت کے تحت زمانے کو تسلسل دینے کا ذکر ہوا تھا۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ طور طریقوں میں تبدیلیاں ہوئیں ۔ اور لوگ گروہ کو گیا ۔ الگ الگ خطوں کی آب وہوا اور مزاجوں سے دنیا کے معاشرت کے طور طریقوں میں تبدیلیاں ہوئیں ۔ اور لوگ گروہ گروہ ہوگئے ۔ الگ الگ ملک بن گئے ۔ الگ الگ قو میں بن گئیں ۔ پیٹم بر مبعوث ہوئے ۔ الگ الگ ملک بن گئے ۔ الگ الگ قو میں بن گئیں ۔ پیٹم بر مبعوث ہوئے اور کاروں حق کو ایک اور کی ایک معاشرے کے مبعوث ہوئے تھے ۔ طور پر صراط مستقیم پر رواں دواں دواں کرنے کے لئے مبعوث ہوئے ۔ بہی زمانے کو تسلسل دینے کا فلسفہ تھا۔ اور مدنی زندگی میں اس مقصد اور ضرورت کے تحت دین اسلام کو جاری وساری کیا۔ جب حضور پاک اپنافر خس پورا کر بھے تو اللہ تعالی نے قرآن پاک کی مقصد اور ضرورت کے تحت دین اسلام کو جاری وساری کیا۔ جب حضور پاک اپنافر خس پورا کر جھے تو اللہ تعالی نے قرآن پاک کی مقصد اور ضرورت کے تحت دین اسلام کو جاری وساری کیا۔ جب حضور پاک اپنافر خس فرمایا " کہ زمانہ اپنی اصلی عالت پر آگیا " لیمنی میں ذریا کی تماری قسمت ۔

عتبان بن مالک سے حضرت عثمان کا حضرت اوس بن ثابت سے ، حضرت ابو عبیدہ کا حضرت سعد بن محاذ سے اور حضرت عبدالر حمن بن عوف کا حضرت سعد بن ربیعہ سے وغیرہ - ناموں اور صحابہ کرام کے زندگی یام زاجوں کے مطالعہ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک نے عام طور پر دو ہم مزاج صحابہ کرام کو ایک بندھن میں باندھا، جس سے بڑی اندرونی وصدت پیدا ہوئی سے انصار کے ایثار پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ جناب سعد بن ربیعہ اپنی ایک عورت کو طلاق دے کر جناب عبدالر حمن کی انصار کے ایثار پر پوری کتاب فاسکتی ہے کہ جناب سعد بن ربیعہ اپنی ایک عورت کو طلاق دے کر جناب عبدالر حمن کی کاح میں وینے کو تیار تھے بحناب حارث بن نعمان نے اپنے ساری زمین مہاج بن کے بنوز ہرہ کے خاندان کو دے دی بحناب زبیر جناب عثمان ، جناب مقداد اور جناب عبیدہ کو ان کے انصار بھائیوں نے مکان بنانے کے لیے زمین دے دی مسلمانوں میں بھائی بھائی بھائی بھائی بندی دنیاوی عزضوں کے حت کی جاتی ہے ۔ اس کا بنیادی محاف کی روایت اب بھی قائم ہے ۔ لیکن کی دفعہ یہ بھائی بندی دنیاوی عزضوں کے حت کی جاتی ہے ۔ اس کا بنیادی اصول ہے تابع یا اصول ہے تابع یا اصول ہے تابع یا نوی حیثیت دی جائے اور دنیاوی عزضوں کو اس اصول کے تابع یا ثانوی حیثیت دی جائے۔ کہ بنیادق تم دائم رہے اور تمام اغراض اخوت کے تابع ہوں ۔

یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز سلطانی اخوت کی جہانگری محبت کی فراوانی (اقبال) اصحاب صفہ اسلام کے پھیلاؤمیں معجدوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور بجرت کے بعد اسلام مسجد نبوی سے پھیلا۔ وی مرکز تھا۔ حکومت بھی وہاں ہی سے کی جاتی تھی۔انصاف بھی ادھر ہی سے مہیا ہو تا تھا۔اور فوجی حکمت عملی بھی وہاں ہی پر تعین کی جاتی تھی ۔ چنانچہ معاشرہ کا ہر کام ادھر سے ہی جاری و ساری ہو تا تھا۔ بعنی یہاں باتی مذہبوں والی بات نہیں ہے کہ عبادت گاہ میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے لو نگالی ۔اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی وقت لولگ سکتی ہے اور اس کے ذکر سے دل اطمینان پکڑتے ہیں لیکن یاد رہے کہ مسجد ایک ادارہ ہے۔جہاں ایک دوسرے کے دکھ سکھسے لے کر قوم کے بڑے سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔اوراس طرح سے حضور پاک نے مسجد کو قصر حکومت بھی بنا دیااور جب تک مسلمانوں نے اس پر عمل کیا تو وہ دنیا پر چھائے رہے سچنانچہ حضور پاک نے مسجدوں کے ایسے استعمال کیلئے مسجد نبوی کے ساتھ سائبان بنوا یا اور اس سائبان کے نیچ جو لوگ رہتے تھے ان کو سائبان والے یا اصحاب صفہ کہتے تھے۔ یہ صحابی حضوریاک یا حکومت کے کارندے تھے۔اور ایک وقت آیا کہ ان کی تعداد چار سو کے قریب ہو گئی تھی ۔ہمارے مورخین نے البتہ الیے تمام صحابؓ کے نام نہیں لکھے ۔اس لئے پیہ تسلیم کرنا مشکل ہے کہ چار سو کے قریب نادار لوگ مسجد نبوی میں لوگوں کے مکڑوں کو انتظار کر زہے ہوتے تھے۔معلوم ہو تا ہے کہ مورخین نے اس سلسلہ میں کچھ زیادتی کی ہے کہ حضور پاک نے نادار لو گوں کا ایک گروہ بنا دیاجو مسجد کے قریب پڑے رہتے تھے ۔اس عاجز کے لحاظ سے حضور پاک کی امت کی لوگ حضور پاک کی آنکھوں کے سلمنے کیسے نادار ہو سکتے تھے ۔ ہاں بیہ الگ بات ہے کہ رزق کی بہت فراغت نہیں تھی۔ کچھ تنگیاں تھیں اور اس میں مصلحت تھی کہ قناعت سکھلانا مقصو دتھا۔ معلوم ہو تا ہے کہ کل چار سو کے قریب صحابہ کرامؓ کو باری باری سائبان کے نیچ بیٹھ کر حکومت کے کارندے کے طور پر کام کرنے کی سعادت نصيب ہوئی ۔ اور بيه ايك ادارہ تھا جس ميں جناب عبدالله بن مسعود جناب ابو ہريرہ اور جناب انس بن مالك جسيے عظيم

محد ثنین نے کام کیا اور بعد میں اسلام کے پھیلاؤ میں اور اسلامی علوم کے پھیلانے میں اہم فریضہ انجام دیا ۔اس ادارے میں کچھ عاشقوں کو حضور پاک کے جمال سے مستنفیض ہونے کا انتظار ہتا تھا۔ان میں جناب عثمانٌ بن فطحون ، جناب بلالٌ ، جناب ابو ذر عفاریؓ ، جناب عمارٌ بن یاسرٌ ، جناب سلمان فارسؓ اور جناب صهیب رومیؓ وغیرہ شامل ہیں ۔ بہرحال اس ادارے میں زیادہ تر رضاکار تھے۔اور الیے لوگ ہوتے تھے۔جن کی از دواجی یا معاشرتی ذمہ داریاں زیادہ نہ ہوتی تھیں یا کسی نے اس وقت شادی نہ کی ہوئی تھی ۔ یا کوئی صاحب اس وقت شادی کی استطاعت نہ رکھتے تھے اور روکھی سو کھی روٹی یاجو کچھ مل گیااس پر گزارہ کر لیتے تھے ۔ عکومت کے پاس اثنا خزانہ نہ تھا کہ سب ایسے کارندوں یا کار داروں کو پوراخرچ دیاجا تااس لیے کمی دفعہ کھانا نہ ملاسیا حضور پاک کی برکت سے تھوڑا کھانا بھی ان کے لئے کافی ہو گیا تو ان روایتوں پر انسے اضافے ہوتے گئے کہ ان صحابہ کرام کو بالکل فقیر اور صوفی بنا دیا گیا۔ بے شک ہم سب مسلمان فقیر ہیں اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں۔لیکن اصحاب صفہ کے معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ۔ وہ حکومت کے کارندے تھے ۔ اور حضور پاک کے حفاظتی دستہ کے طور پر بھی کام کرتے تھے ۔ آگے کتاب میں قارئین پر عملی طور پرواضح ہو گا کہ کتنی حفاظت کی ضرورت تھی ۔ یہی لوگ پیغام رسانی کا کام کرتے تھے ۔اور لوگوں کی رہنمانی کرتے تھے وغیرہ پر حضور پاک کے جمال کاجو اثر ہوا تو یہی لوگ بعد میں اسلام کے مسلغ اور معلم بن گئے ۔اور پچھلے باب میں یہ عاجز جناب نظام الدین اولیا ؓ اور جناب رکن الدین سہرور دیؓ کے بجرت کی حکمت کے تحت اصحاب صفہ کے سلسلہ کے جائزہ کو خراج تحسین پیش کر حکا ہے۔ بہرحال جو بھی وہاں رہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت وہاں تھہرے۔ کچھ کا قیام وقتی تھا اور کچھ نے ا پن عمر ہی وہاں صرف کر دی یاجو کوئی جو کچھ کر سکااس نے وہ کیا۔ جتاب ابو ہریرہؓ وہاں پر سات بجری میں تشریف لے آئے لیکن پھر وہیں کے ہو رہے اور آج سب صحابہ کرامؓ سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں ۔ گو وہاں قیام صرف تقریباً ساڑھے تین سال رہا۔ یاد رہے کہ اصحاب صفہ نے اسلامی نظام کے کارندوں کے طور پر بھی اہم کام کئے۔

سیاسی و حدت روحانی وحدت، اندرونی وحدت، اور نظامی وحدت کا اپناا پنا مقام ہے۔ لین قوم کے لیے اصلی وحدت سیاسی تعلقات۔ یا سیاسی بندھن ہوتے ہیں کہ کسی سیاسی نظام سے قوم کے حصوں یا گروہوں کے شیروشکر کر دیا جائے ۔ اسلام تفرقہ والی گروہ بندی کے سخت مخالف ہے اور مکی سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ اس سلسلہ میں شیہہ کر چکے تھے تو حضور پاک نے وو گروہوں یعنی مہاج اور انصار کو تو کچے بندھنوں سے باندھ دیا۔لین ایک شیرا گروہ تھااور ان کا ذکر ہو چکا ہے کہ وہ یہودی تھے۔ ان تین گروہوں کے علاوہ ایک پوشیرہ یا چھپاہوا گروہ بھی تھا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا نام دیا۔ان کی نشاند ہی مشکل تھی سے وقتی لوگ تھے اوپر سے مسلمان اور اندر سے کبھی کچھ اور کبھی کچھ ۔ عبداللہ بن ابی کو ان کا سردار کہتے ہیں ۔ باتی کون کون تھے۔ اس کو ظاہر نہ کیا گیا کہ یہ لوگ کبھی عبداللہ کا ساتھ دیتے تھے ۔اور کبھی اپنے آپ کو بڑے وفادار مسلمان کے طور پر پیش کرتے اس کے عبداللہ کا ساتھ دیتے تھے تو کوئی بھیب وغریب بہانہ تلاش کر دیتے تھے ۔یہی نہیں بلکہ کئی دفعہ عبداللہ کی رہمنائی کے بغیر تھی کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے تھے ۔حضور پاک ہر تجویز یا حکمت عملی تعین کرتے وقت ان

منافقین کے ردعملوں کو ذہن میں رکھتے تھے، کہ مہاج بن اور انصار میں عقد مواخذہ ہو جانے کے بعد مکمل طور پر گروہ بندی ختم ہو سکتی تھی لین کوئی نہ کوئی منافق بیج میں کوئی شوشہ چھوڑتا رہتا تھا۔ روایت ہے کہ ایک دن صحابہ کرائم نے خصور پاک کو گزارش کی کہ النہ تعالیٰ نے کافر پیدا کئے کہ ان کا کوئی اصول ہے دہر نے ہیں۔ مسلمان پیدا کئے کہ اند تعالیٰ کے مطبع ہیں۔ تو یہ منافق پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا ، حضور پاک یہ سن کر مسکرا دیئے اور فرمایا" بازاروں کی رونق کے لیے" قار نین اس میں بٹا سبق ہے۔ ہم مانیں یا نہ مانیں دنیا کا زیادہ کاروبار ہی منافق لوگ چلار ہے ہیں۔ اہل حق ، تعداد میں ہمیشہ کم ہی رہے۔ اور اہل حق و باطل والوں کی نکر میں بھی یہ منافق اہم کر داراوا کرتے ہیں۔ اور دیکھ لیں کہ یورپ کی جو قو میں اپنے آپ کو مہذب کہتی ہیں وہ پروہ تہذیب کے تحت کیا نہیں کر رہی ہیں ۔ آدم کشی ، فواشی ، غارت گری ۔ اور جہاں دنیا کے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں وہ رندگی گزار رہے تھے۔ ان کے معرف کے معرف کی حصور پاک نظر غائزے و دیکھ رہے تھے۔ کیر مدینے صنورہ کے لوگ کچھ معاشرتی اصولوں کے تحت زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے کچھ قبائلی معائدے تھے۔ انصار مدینے اور ہمودی ایک دوسرے کے صلیف قبیلے سنے ہوئے تھے۔ تو ان ہمہلوؤں کو حضور پاک نے نتام اہل مدینے کو میثاتی مدینے کے ذریعہ سے ایک سیای وحدت میں پرو دیا۔ اور میٹ میں جہاد کو رہم اصول مانا گیا۔ بدقسمتی ہمارے اس زماق مدینے کے فتروں میں بیان کر دیا۔ یہ عاجز میں بیان کر دیا۔ یہ عاجز کی تاریخوں میں ابن صعد اور ابن اسخش کی مدرے پورامیٹاتی تبصرے کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ کہ اگر پاکستان بنانے کے بعد مرازی کی دورت کی گران کی محتلف ہوتی۔ بھاتی میش کر رہا ہے۔ کہ اگر پاکستان بنانے کے بعد مرازی کی بھاتی میں بیان کر دیا۔ یہ عاجز میں ابن سعد اور ابن استحق کی مدرے پورامیٹاتی تبصرے کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ کہ اگر پاکستان بنانے کے بعد مرازی کی گران کی محتلف ہوتی۔ بھاتی میں بی کھات میں بیان کر دیا۔ یہ کہ اس معنوی کی کہ کی کہ اس میں بیات کی کی کہ کی گران کی محتلف ہوتی۔ کہ دورت کی گران کی محتلف ہوتی۔ کو ایک کی کہ اس میں بیان کر دیا۔ بیات تو ایک اس معنوی کی کر کے کہ اس میں بیان کی کہ تو بیات کی دی کی کہ کی کہ کی بھات کی کے اس میں بیان کی دورت کی کر کے کہ اس میں بیان کی کہ کی کر کے کو کہ کی اس میٹ کی کی کر کے کو کر کے کہ اس میں کی کر کے

#### **مِيثاق مد**سينه بهم الله الرحمن الرحيم

یہ قرطاس حضرت محمد الرسول اللہ کی طرف ہے ہے۔ جو قریش مسلمانوں اور یٹرب کے مسلمانوں کے تعلقات کی نشاند ہی کرتا ہے ۔ یاجو اور لوگ ان میں شامل ہوں گے اور ان کے ساتھ مل کرکام کریں گے۔ یہ ان کے لئے بھی ہے یہ سب اب ایک قوم یاامت ہیں اس سے ذرا بحر بھی باہر جانے کی گنجائش نہیں۔

اکے قوم یاامت ہیں اس سے ذرا بحر بھی باہر جانے کی گنجائش نہیں۔

ادقریش مسلمان قصاص کے لیے خون بہا یا فدیہ اسی طرح اوا کریں گے جس طرح جہنے رواج چلاآتا ہے۔

ادقبیلہ خزرج کے بتام چھوٹے قبائل (نام) بھی قصاص کاخون بہا پر انے رسم ورواج کے مطابق اوا کریں گے۔

اس قبیلہ اوس کے بتام چھوٹے قبائل (نام) پر بھی یہ پہلواسی طرح لاگو ہے۔

اس بابل ایمان پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ قصاص کے خون بہا یا فدیہ کے سلسلہ میں کوئی کو تا ہی نہ بر تیں گے جس سے دوسرے کا نقصان ہو رہا ہو۔

۵- کوئی مسلمان کسی اور مسلمان کے آزاد کر دہ کو اس مسلمان کی مخالفت میں اپنی حلیف نہ بنائے گا۔ ۲- متام اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ کسی الیے آدمی کو منہ نہ لگائیں گے جو بغاوت پھیلانا چاہے، ناانصافی کی راہ دکھائے، دشمنی کرے اور گناہ کامر تکب ہو۔اور سب مسلمان الیے آدمی کی مخالفت کریں گے خواہ وہ کسی کا قریبی رشتہ واریالڑکا بی کیوں نہ ہو۔

> ۔ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے کہنے پر نہ کسی مسلمان کو شہید کرے ۔اور نہ ہی غیر مسلم کو البیا کرنے میں مد د دے ۔ ۸ ۔ پناہ صرف اللہ کے نام پر دی جائے گی ۔اسکے علاوہ کسی کو پناہ دینے کاحق نہیں ۔

و - نتام اہل ایمان مک جان ہیں ۔اور اس میں یہ ذرا بجر شبہ ہے اور یہ کچھ فرق کیا جا تا ہے ۔

ا ۔ پہودیوں میں سے جو ہمارے ساتھ ہو گااس کے لئے ہمارے ساتھ برابری ہے۔ اور ہم اس کی مدد کریں گے۔ نہ اس کو کوئی دکھ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے دشمنوں کو کوئی مدد دی جائے۔

اا – مسلمانوں کے اندرونی امن اور یک جہتی میں کوئی رخنہ نہ ڈالاجائے ۔

۱۲۔ جب اللہ کی راہ میں جنگ ہو رہی ہو تو کسی اکیلے دکیلے کو یہ حق نہیں پہنچنا کہ وہ کسی کو امان دے یاامن کا کوئی معائدہ کرے ۔ حالات سب کے لئے ایک جیسے اور موزوں رکھے جائیں ۔

۱۲ - ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ کے راستے میں جو شہیر ہوں ان کا بدلہ لے ، کیونکہ اللہ کے فرمانبر دار مسلمان صراط مستقیم پر رواں دواں ہیں ۔

۱۵۔ کسی بدویا مدینیہ منورہ کے گردو نواح کے قبائل کو یہ حق نہیں پہنچنا کہ وہ کسی کفار قریش کو امان دے ۔ یااس کا مال اپنے پاس رکھ لے ۔ اور یہ مکی کفار قریش مسلمان یعنی مہاجرین کے معاملات میں رشتہ داری کے بہانے دخل نہیں دے سکتے۔ ۱۹۔ جب کسی پر کسی مسلمان کا قبل کرنا ثابت ہوجاتا ہے ، تو جب تک مقتول مسلمان کے وار ثوں کو تسلی نہیں ہوجاتی متام مسلمانوں پر قرض ہے کہ وہ ایکا کر کے اس قاتل کی مخالفت کریں اور اس کے خلاف کاروائی میں مدددیں۔

۱۔ کسی مسلمان پر واجب نہیں کہ وہ کسی شرپیند کو امن دے یااس کی مدد کرے جو الیساکر تا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو گی اس کے لیے نہ تو ہہ ہے اور نہ قصاص ۔

۱۵۔ اور تم جب کسی مسئلے کے پچا ختلاف کرتے ہو تو وہ معاملہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک کے سپر دکر دو ۱۹۔ یہود بھی جب جتگ میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں تو جتگ کاخرچ ان کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ ۲۰- بن عوف کے یہودی اپنے مذہب پرقائم رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ ملی جہتی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ ۲۱۔ یا درہے کہ وفاداری ہی ، غداری کو قلع قمع کرتی ہے اور بے شک یہودی قبائل کو اندرونی آزادی ہے۔اسے برقرار رکھ کر بھی

دوستی کا ماحول قائم رہ سکتاہے۔

۲۷۔ یہودی قبائل کسی جنگ میں حضور پاک محمد مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر شرکت نہیں کر سکتے ۔خواہ یہ معمولی جھگڑا ہو ۔ہاں زخموں کا بدلہ مانگ سکتے ہیں۔ '

۲۷-وہ جو کسی اور کو قتل کر دیتا ہے۔ اس نے اپنے آپ اور اپنے کنبہ کو قتل کیا۔ ہاں قصاص کے فیصلہ کی الگ بات ہے۔
۲۷-ولیے ہر جنگ یالڑائی کی صورت میں مسلمان اپنی جنگ کاخرچ برداشت کریں گے اور یہودی اپنا حصہ ہاں البتہ اس میثاق والوں پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں ، ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کرتے رہیں ۔ اور ایک دوسرے کو عملی وفاداری دکھائیں کہ غداری کاشک نہ پڑے۔

۲۵۔ کوئی بھی اپنے اتحادی کی شرپیندی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا البتہ مطلوم کی مد د ضروری ہے ۔اور اہم ہے ۔ ۲۶ ۔ یہودیوں کی یثرب کے دفاع میں مکمل شرکت کرنا ہوگی ۔اور یثرب ایک مستقر اور ایک قلعہ ہے ۔اور اس کی حفاظت اس میثاقی والوں پرلازم ہے ۔

۲۷۔ جب کوئی اجنبی کسی کی حفاظت کے نیچے آجائے تو محافظ اور اجینی دونوں کو اس میثاق پر سختی سے عمل کرنا ہو گا۔

۲۸ - کسی عورت کو تب امن یاامان دیاجائے گاجب ایسی گزارش اس کے وار ثوں کی طرف سے ہو۔

79 – اگر کوئی جھگڑا یا اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ کے سر دکیا جائے ، اور اللہ کے رسول محمد کے سرد – اللہ تعالیٰ کو صرف صالح عمل پند ہیں – (بیے پہلو نمبر شمار ۱۸ کے متشاہ ہہ ہے – صرف لفظ جھگڑا – اور آگے صالح عملوں کا ذکر فالتو ہے – لیکن تضاد نہیں ) اس جریش مکہ اور ان کے حلیف قبائل کو امان بالکل نہ دی جائے گی – اور سب گروہوں کو مدینہ منورہ کے دفاع میں حصہ لینا ہوگا اور ہم حملہ آور کے خلاف کاروائی مل کر کرنا ہوگی – اگر ان کو امن کے لیے حکم دیا جائے گا ( بیخی بہودیوں کو ) تو ان کو امن کے ساتھ رہنا ہوگا – اور بہودی بھی مسلمانوں کو امن کے تلقین کر سکتے ہیں – لیکن جہاد کے سلسلہ میں وہ مسلمانوں کو نہیں روک سکتے ۔ اس میں کو وہ کچھ کرنا ہوگا جو اس کے لئے لازم قرار دے دیا گیا ہے – خاص کر قبیلہ اوس کے حلیف یہودیوں کو یہ امید رکھنا چاہیئے کہ اگر وہ محصک رہیں تو وہ مسلمانوں سے بڑی امیدیں وابستہ رکھ سکتے ہیں

۳۷ - ہم پھر دہراتے ہیں کہ وفاداری سے غداری کا قلع قمع کیا جاسکتا ہے ۔اور ہرائیک کو اس کا حق ملے گا۔اللہ تعالیٰ اس میثاق کو منظور فرماتے ہے۔باں البتہ یہ قرطاس شرپسند اور قتنه کرنے والوں کو کوئی حفاظت نه دے گا۔

۳۳ ہو آدمی باہر جاکر حکم کے مطابق لڑائی کے لیے نکلتا ہے۔ یاجو امن کے سابقہ مدینیہ منورہ میں بیٹھارہتا ہے اس کو کسی قسم کا کوئی فکر نہیں کرناچاہیے جب تک وہ قتنہ اور شرپسندی سے بازرہتا ہے اللہ تعالیٰ صالح لو گوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کی حفاظت کرتا ہے ۔اور محمدُ اللہ کے رسول ہیں۔

تبصره و جائزه دوده كادوده -اورپاني كاپاني - يه عاجزاليه دعوے تو نہيں كرتا ہے كه يه سب ميثاق كالفظي ترجمه ہے - كه

کی کتابوں سے استفادہ کر ناپڑا۔ اور ذو معنی الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی لکھے۔ کچے دہرائی بھی ہے۔ علاوہ ازیں اوب کو ملحوظ رکھتے حضور یا حضور پاک کے الفاظ بھی اس عاجز کے ہیں۔ لیکن انشا، اللہ قار مین کسی ایک شق کو دوسری کا تضاد نہ کہہ سکیں گے ، کہ بڑی محنت سے صحح بیثاق کو پیش کیا جارہا ہے۔ کچے مورضین نے البتہ اس کو عہد نامہ کا نام دیا یا عہد و پیمان و غیرہ کہا۔ اس عاجز کے لئے یہ بیثاق ہے اور حضور پاک کی طرف سے ہے ۔ عہد نامہ بھی ہے ۔ ذمہ داریاں اور حقوق بھی ہیں اور احکام بھی ہیں۔ ایک ایک شق کے الفاظ پر کئی مضمون لکھے جاسکتے ہیں۔ اور فلسفذ اور نظریہ ہے مثال ہے۔ شرپند کو امن دینے والے کو قتل سے بھی بڑا جمر قرار دیا کہ الیے جرم کیلئے نہ تو ہے نہ قصاص ہے بھی ثابت ہوگیا کہ کہ وہ حدیث صحیح نہیں کہ "اختلاف میری امت کیلئے باعث رحمت ہے " سبہاں حکم ہے قرآن پاک اور احادیث مبار کہ کی مدد سے ایسا اختلاف ختم کیا جائے ۔ یہ بیشاق اللہ تعالیٰ نے منظور کیا۔ اور عورت کی حفاظت پر بھی ذرا دھیان دیں۔ اب یہ سوچیں کہ اس سال کے شروع ہیں اس عاجز کی استدعا پر ہمار سرچم کورٹ نے یہ تسلیم کرلیا ہے اور فیصلہ دے دیا ہے کہ قادیا نیت کوئی مذہب نہیں اور وہ اسلام پر " ڈاک " مار نے کہ گویز سے اس سے بڑھ کر شرپندی کیا ہوگی۔ تو بھلا ہم قوم کے طور پران قادیانی شرپندوں کو کیوں امان دینے ہیں اور جو لوگ ان کی معاشرتی بائیکٹ نہیں کرتے کیاوہ مسلمان ہیں ؟

یہ ہے حضور پاک کی سنت، نہ کہ ہمارے علما کے بائیس نکات یا قرار داد مقاصد ۔ پاکستان میں ہمیں پہلے دن سے اس میں آق کو جاری و ساری کرنے کی ضرورت تھی ۔ کہ حاکم وقت اولی الامر کی طرح حکومت سنجمال کر ہمیں اللہ کی فوج بنا دیتا ۔ ہہر حال اس میٹاق کے ذریعہ ہمارے آقائے ایک سیاسی حاکم کی طرح مد سنہ منورہ کا انتظام سنجمال لیا ۔ یہودی بھی اس میٹاق میں شامل تھے ۔ انہوں نے جب میٹاق کی خلاف ورزی کی تو نتیجہ بھی بھگت لیا۔ ہمراکیک کی کہانی باری آئے گی ۔ اس میٹاق میٹ بڑا سبق یہ ہے کہ اسلامی فلسفہ حیات کے تحت ہم سب اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہیں ۔ کہ میٹاق کے لفظ سے عسکری یا فوجی پن کا مظاہرہ ہوتا ہے ۔ اور اسلام اللہ کی آمریت ہے ۔ یہاں پر نہ لوگوں کو اللہ کاشریک بنایاجا تا ہے نہ وطن کی پوجا کی جاتی ہے ۔ یہاں وحدت مگر اور وحدت عمل کے تحت حضوریاک کی غلامی اختیار کی جاتی ہے ۔

بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دلیں ہے تو مصطفوی ہے (اقبال) و شمن کے ارادوں کا جائزہ بیعت عقبہ ثانی میں واضح ہو چکاتھا کہ فوری دشمن کفار مکہ تھے۔اس لئے حضور پاک نے فوجی حکمت عملی متعین کرنے کے لئے ایک طرف اپنی طاقت کو بڑھا یا جس کا ذکر ہو چکا ہے تو دوسری طرف دشمن کی تعداد اور ارادوں کا جائزہ لینا بھی ضروری تھا۔حضور پاک کو معلوم تھا کہ قبائلی جمہوریت کی وجہ سے سب عرب قبائل جلدی جلدی اکٹھے ہوکر مدینے منورہ پر حملہ آوریہ ہوسکیں گے۔دوم کفار مکہ شروع میں کسی السے اتحاد کی کو شش بھی نہ کریں گے ، کہ مدینے منورہ والوں کی تعداد کفار قریش کے مقابلہ میں کم تھی۔اوران کا خیال ہوگا کہ وہ مدینے منورہ کو کسی وقت تاخت و تاراج کر سکیں گے۔

سوم کفار قریش جلدی میں ضرور تھے۔لیکن وہ مدینیہ منورہ پرجلد حملہ کر کے سارے پیژب کے گردونواح کو اپنا دشمن بھی نہ بنانا چاہیں گے۔کہ الیے حملہ کی صورت میں پیژب کی تمام آبادی اور نزدیک کے قبائل ضرور مل کر مقابلہ کرتے۔تو کفار مکہ نے پیژب میں اپنے حلیف یا ہمدرد تلاش کرنے شروع کر دیئے۔

قرایش کاعبداللد بن ابی کو خط سارے عرب میں مشہورہ و گیاتھا کہ یثرب کے قبیلہ اوس اور خزرج عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنا رہے ہیں ۔ اور وہ تا جپوشی کی تیاریوں میں مصروف تھا، کہ حالات تبدیل ہوگئے ۔ کہ اوس اور خزرج کے کافی لوگ نہ صرف مسلمان ہوگئے بلکہ بیعت عقبہ ثانی کے تحت انہوں نے حضور پاک کو اپنا رہما تسلیم کرلیا ۔ اب اس سارے محاملہ میں عبداللہ ایک زخی سانپ کی طرح تھا اور اس کو سمجھ نہیں آرہاتھا کہ وہ کیا کرے ۔ قریش نے اس کا فائدہ اٹھانے کے لئے اور عبداللہ کو سرداری کی شہرہ دے کر اس کو ایک خط لکھ دیا۔ مختفر طور پر اس خط کے الفاظ یہ تھے کہ:۔

"تم نے ہمارے آدمیوں کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ہم خدای قسم کھاتے ہیں کہ یا تو ہم لوگ ان کو قتل کر ڈالو یا پیڑب سے نکال دو ور نہ ہم سب لوگ تم پر جملہ کر دیں گے۔اور تم کو فغا کر سے تمہاری عور توں پر تھرف کریں گے۔"۔حضور پاک کو اس خط کا پتہ چلا تو آپ خو دعبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے گئے۔اور اس کو تتیبہہ کی کہ وہ مد سنیہ منورہ میں خانہ جنگی سے گریز کر سے اور قریش کا یہی مطلب ہے۔ کہ تم اور ہمارے وفاوار لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کر کمزور ہوجائیں ۔عبداللہ بن ابی معاملات کو کھی سبھے گیا۔اور اس کو معلوم تھا کہ اس کے وفاوار لوگ زیادہ نہیں۔اس لئے اس نے قریش کے خط کا کوئی اثر نہ لیا۔ قریش کا خط بظاہر جنگ کی دھمکی تھی۔ لیکن حضور پاک ان کے ارادوں کو سبھے گئے تھے۔ تو عبداللہ سے مل کر قریش کی شرارت کو ختم کر دیا۔ انہی ونوں جناب سعد بن معاذ، عمرہ کے لئے مکہ مکر مد گئے تو اپنے پرانے دوست امیہ بن خلف کے ہاں قیام کیا۔ابو جہل نے ان کو دیکھ لیا اور کہا "اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو نے کر واپس پیڑب نہ جاسکتے۔اور آئندہ تم خانہ کعبہ نہ آسکو گے " جناب سعد نے واب دیا کہ " اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو نے کم واپس پیڑب نہ جاسکتے۔اور آئندہ تم خانہ کعبہ نہ آسکو گے " جناب سعد نے ہوا ہوں کیا۔ دیا کہ " اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو نے کم رواپس پیڑب نہ جاسکتے۔اور آئندہ تم خانہ کعبہ نہ آسکو گے " جناب سعد نے کاراستہ روک لیں گے "۔

یہ دو واقعات آئندہ ہونے والے حالات پرروشیٰ ڈال سکتے ہیں ۔ کہ فریقین میں لڑائی کسی وقت بھی چھڑسکی تھی ۔
کفار قریش نے مدینہ منورہ کے یہودیوں ۔ خاص کر کعب بن اشرف، عبداللہ بن ابی جسے منافقوں اور مدینہ منورہ کے بزد کیا بسنے والے قبائل کے ساتھ رابطہ رکھاہواتھا۔ اور بجرپور تیاری کررہے تھے کہ کسی وقت مہاج بن اور انصار کو تباہ وہرباد کردیں گے۔ فرق صرف یہ تھا کہ ابو جہل اور اس کے حواری جلدی میں تھے۔ لیکن عتبہ بن ربیعہ التوا چاہتا تھا۔ قار ئین چھٹے باب میں قبائل کی ذمہ داریوں پر نگاہ کریں اور حالات کاجائزہ لیں تو یہ ظاہر ہوگا کہ کفار قریش قبائل بھی اب پہلی حالت میں نہ تھے۔ اور وہاں پر بھی کہ لئے فنے سے فنے مناز کر کیا گیا ہے اس کو کہ کوئی بہانہ مل جاتا کہ قریش کی عرت کا سوال ہے تو عتبہ کو تو ہر حالت میں اہم کر دار اداکر نا ہوتا تھا کہ وہ سپ سالار تھا۔ حضور پاک ان نتام پہلوؤں کاجائزہ لئے ہوئے تھے اور اپنی طاقت جس کا پہلے ذکر کیا گیا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک فوجی حکمت عملی وضع کی۔

حصنور پاک چی فوجی حکمت عملی پاسٹر پیٹیجی ساتھ نقشہ پہارم ہے، اس کو ایک نظر دیکھنے سے حضور پاک کی ساری فوجی حکمت عملی ہو جس آجاتی ہے۔ بتنگ بدرجس کو حق کا پہلا معرکہ کہاجا تا ہے دراصل اسلام کا نواں بتنگی معرکہ ہے۔ اس سے پہلے مد سنہ منورہ سے ڈیڑھ سال کے عرصہ میں آھڑ بتنگی مہمات ظہور پٹر بہو ئیں۔ ہمارے اس زمانے کے مورخ اور اسلام اسلام مغرب سے السے مرعوب ہوئے ہیں کہ ان کو ہروقت ڈرلگتا رہتا ہے کہ اہل مغرب کہیں ان کو " بتنگو" نذ کہہ دیں ۔ اس لئے ہر بتنگ سے پہلے وہ ہزاروں " مجبوریوں " کی آڑلیتے ہیں ۔ اور بتنگ کو کبھی" مصلحانہ " بناتے ہیں اور کبھی" مدافعانہ " اور ان میں مولانا شکلی"، سید سلیمان ندوی اور مولانا موودوی شامل ہیں ۔ اس لئے بی عاجر سب سے پہلے یہ پہلو باور کر انا چاہے گا کہ دس سالہ مدنی زندگی میں ہمارے آقا نے سائیس بتنگوں اور فوجی مہمات میں ازخود سپر سالار کے طور پر کام کر کے فن سپر گری پر احسان فرما یا اور اٹھا سٹھ بتنگی مہمات یا جنگوں کے دوسرے سپر سالاروں کے ماتحت نشکر بھیج کر اپنے عظیم رفقا۔ کو عظیم عسکری قوت بنا دیا سے بی عاجران پچائوں یں جنگوں اور مہمات کو ہنر شمار دے کر اس کتاب کا حصہ بنارہا ہے کہ کوئی شک نہ رہے ۔ اور آگر اوسط ڈکالی جائے تو ہر سال میں دس بتنگیں یا مہمات ظہور پٹر برہو ئیں ۔ ان میں سے اکثر مہمات پر ہفتہ یا دس دن تو ضرور علم ماہروں میں معروف رہے ۔ ہم مہم بھیجنے سے پہلے کچھ تیاری کی ضرورت بھی ہوتی ہے ۔ اور جو لوگ فوجی ذہن رکھے ہیں وہ بہر مظاہروں میں معروف رہ ہم ہم میسے جہلے کچھ تیاری کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور جو لوگ فوجی ذہن رکھے ہیں وہ آسانی سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور پاک اور آپ کے رفقانے سال میں آدھے نے زیادہ وقت " نیا تنہ و" کے نیچ گزارا اور آسانی سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور پاک 'اور آپ کے رفقانے سال میں آدھے نیدون وقت " نیا تیا تنہ و" کے نیچ گزارا اور آسانی سے یہ اندازہ لگا سکتے کااس دنیا میں گزارہ نہیں ۔ ۔

تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات (اقبال )
حفاظت اور مخبری چنانچہ حضور پاک نے حفظ ماتقدم کے طور پر مسجد نبوی اور اپنی رہائش گاہ کے نزدیک اصحاب صفہ کو
اس کئے ٹھہرایا کہ وہ آپ کی حفاظت بھی کرتے تھے ۔ اور خبر گری کاکام بھی کرتے تھے ۔ حضور پاک نے ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ
مسلمان رات کو ہتھیار بند ہو کر سو یا کریں ۔ اس کے علاوہ پہرہ داری کا بندوبست کیا۔ اور جگہ جگہ مخبر رکھے ، جو ہرشکیہ آدمی پر کوی
نگاہ رکھتے تھے ۔ پہرہ دینے کا سلسلہ میں خود حضرت سعد بن ابی وقاص راوی ہیں کہ یہ ذمہ داری انہوں نے ازخود کی دفعہ نجمائی ۔ یہ
تو مد نیہ منورہ کا اندرونی دفاع تھا۔ بیرونی دفاع کے لئے مخبروں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے دستے ہروقت مد سنیہ منورہ کے گر دونواح کی
گشت کرتے تھے ۔ اور نزدیکی قبائل کے ساتھ معائدے کئے گہ وہ مسلمانوں کے وفادار رہیں گے ۔ ان میں خاص کر جہنیہ کا
قبیلہ قابل ذکر ہے جو مد سنیہ منورہ سے چند میل کے فاصلہ پر کو ہستانی علاقوں میں دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔

اگریہ عاجزاپنے "مجبور، مرعوب، امن پسنداور اسلام پسندے " دانشوروں کے بیانات اور تبھروں کورد کرنے یا اس سلسلہ میں جائزے پیش کرنے لگ گیا تو یہ کتاب ان کی "لاعلمی " دور کرنے کی باتوں سے بھرجائے گی ۔ لیکن ایک بیان رو کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ "امن پسندے "کہتے ہیں کہ اسلام میں بالکل جنگ کی اجازت نہ تھی ۔ اور لڑائی تو تب شروع کی گئی جب سورۃ بقرہ



میں لڑنے کی اجازت ملی کہ "اللہ تعالیٰ کی راہ میں آن لو گوں سے لڑوجو تم سے لڑتے ہیں " -اس عاجز کااس بیان کے ساتھ ہر گز اتفاق نہیں ۔شان نزول کے تحت سورۃ بقرہ کی یہ آیات سریتہ البحر، رابعہ کی مہم اور حرار کی مہمات وغیرہ جن کاآگے ذکر آنے والا ہے ان سے بعد میں اتریں ۔ اور یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی جنگی کاروائیوں کو اور زیادہ واضح کرتی ہیں لینی مسلمانوں کے ان عملوں کو تقویت دیتی ہیں ۔اس عاجزنے واضح کردیا ہے کہ جنگ کا فیصلہ بیعت عقبہ ثانی میں ہو گیا تھا۔جو فرق تھاوہ میثاق مدینیا نے نکال دیااس لئے جب واقعات اس عاجز کے جائزوں کے شبوت میں جاتے ہیں تو اس سلسلہ میں مزید بحث فضول ہے ۔ اور جنگ و جہاد کو ظالمانہ عمل کہنے یالڑائی کے مناظر کو بھیانک بیاں کرکے ہمارے دانشوروں اور کچھ علماء نے قوم کو بے غیرت اور ذلیل کر دیا ہے ۔ کاش ایک ارب کی بجائے ہم صرف ایک کروڑ ہوتے ۔ لیکن ہوتے غیرت مند ۔ یہ عاجزاس جائزے اور اپنے ہرجائزے کو قرآن پاک اور سنت نبوی کے واقعات کے ٹالیح کر رہا ہے ۔اور میری ذاتی رائے صفر کے برابز ہے۔ متحرک طرز جنگ حضوریاک نے مدینہ منورہ کے اندرونی اور بیرونی دفاع کے علاوہ ایک اور فوجی حکمت عملی بھی متعین فرمائی کہ وہ متحرک طرز جنگ (Mobile Warfare) کواپٹائیں گے۔کہ جب نفری کم ہو تو یہ بہترین طریقہ جنگ ہے لیکن اس کے لئے بہت محنت اور جسمانی مصبوطی کی ضرورت ہے۔اس کے علاوہ جنگی منتقق کی بھی ضرورت ہے۔اور حضور پاک نے ان سب پہلوؤں پرخاص تو جہ دی ۔ تفصیل ساتھ ساتھ آئے گی ۔ یو رپ میں اٹھارویں صدی میں جرمنی کے فریڈرک اعظم نے جب مسلمانوں کی ہناز اور دیگر جنگی چالوں کے مطالعہ کے بعد موجودہ فوجی ڈرل کو اپنایا ، تو ساتھ اس طرز جنگ کو تدبیراتی (Tactical Doctrine) کے طور پر بھی اپنایا – کلاسوٹزاس سلسلہ میں فریڈرک کو بڑی داد دینا ہے – کلاسوٹزجو غیر متعصب اور غیرجا نبدار قسم کا فوجی ماہر ماناجاتا ہے وہ بھی یہ ذکر نہیں کرتا کہ انہوں نے سب کچھ مسلمانوں سے سکھا۔ اپنے تو خیرولیے بھی امن پسندی کی لوریاں دے کر ہمیں بے جان کررہے ہیں ۔لیکن یورپین دانشورجو بڑے محقق بننے کھرتے ہیں ان میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں تسلیم کیا کہ مسلمان ہی اس طریقہ جنگ کے بانی ہیں: -

فقط اسلام سے یورپ کو اگر کد ہے تو خیر دوسرا نام اس دین کا ہے فقر غیور (اقبال)

زمین کے مطالعہ اور استعمال کو اس طرز جنگ میں اہم حیثیت حاصل ہے ۔ ہلکے پھلکے دستے حرکت میں رہتے ہیں ۔ بڑے

دستے دراصل متحرک ہوتے ہیں ۔ جب داؤلگادشمن پر جھپٹا مارا یا گھات لگائی ۔ اگر کسی جنگ میں دشمن کی طاقت زیادہ نظر آئی اور

جنگ ناگزیر ہوگئ تو اپن حیٰ ہوئی زمین پر متحرک دفاع (Mobile Defence) اختیار کیا ۔ اگر دشمن پر کامیابی حاصل ہوگئ

تو بہتر ، اگر حالات خراب ہونے لگے تو بروقت وہاں سے طریقے کے ساتھ اٹھ کر کسی اور جگہ دفاعی پوزیشن اختیار کرلیا ۔ زمین کے

علاوہ موقع اور محل کے استعمال میں الیمار بط ضروری ہوتا ہے کہ اپنا کم سے کم نقصان ہو اور دشمن کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو ۔

ریکستان یا کھلا علاقہ اس طرز جنگ کے لئے نہایت ہی موزوں ہے ۔ حضور پاک کے صحابہ کرائم نے بھی یہی طرز جنگ اپنا یا ۔

جنگ سلاسل ، اجنادین اور پرموک میں یہی طریقہ جنگ بڑی سطح پر استعمال کیا گیا اور مسلمان متحرک رہے ۔ دراصل اسلام ازخود

ایک متحرک نظریہ ہے کہ اہل اسلام کا قافلہ صراط مستقیم پر رواں دواں ہے۔ نماز میں حرکت ، زکوۃ میں مال کی حرکت ، قربانی میں گوشت کی حرکت اور ج میں پوری قوم کی اکٹھی حرکت۔

عملی کاروائیاں اس فوجی عکمت عملی کے تحت جسیا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے حضور پاک نے بجرت سے لے کر جنگ بدر تک آٹھ فوجی کاروائیاں کیں ۔ جن کو نقشہ چہارم پر دکھایا گیا ہے ۔ نقشہ اور واقعات کے مطالعہ سے ظاہر ہوگا کہ وشمن کو مدینہ منورہ سے دورر کھا گیا۔اورا پی نفری اور ہتھیاروں کی کمی کو متحرک طرز جنگ اپناکر وشمن کے ساتھ توازن پیدا کیا گیا۔ان آٹھ مہمات کی تفصیل یہ ہے۔

ا۔ سر سنتہ البحر پیا بحرکی مہم (رمضان مکیم بجری): یہ اسلام کی پہلی جنگی کاروائی ہے۔ حضور پاک کو مدینہ منورہ میں آئے ہوئے چھ ماہ گزرے تھے کہ ابو جہل کفار کہ کے دویا تین سو کے لشکر کے ساتھ کمہ مکر مدسے ملک شام کی طرف راستے کی دیکھ بھال کے لئے نکلا۔ مقصدیہ تھا کہ بحرہ قلزم کے کنارے کنارے چلتارہے ، اور دیکھے کہ مسلمان کتنے چوکئے ہیں ۔ اور اگر موقع ملے تو ان پر کوئی دھاواکرے یا شبخون مارے ۔ حضور پاک کو مخبروں نے اطلاع دے دی اور حضور پاک نے جناب امیر جمزہ کو اپنے ہیں ۔ پیچاس مجاہدین کے ساتھ مدسنیہ منورہ سے باہر بھیجا کہ ابو جہل پر نگاہ رکھیں کہ اس کے کیاارادے ہیں۔

قصنول اختلاف اکثر رادی یہاں ایک فضول اختلاف کے عکر میں پڑجاتے ہیں ۔ کھی کا خیال ہے کہ اس تشکر میں سب مہاجرین تھے ۔ اور کسی کا خیال ہے کہ آدھے مہاجر تھے اور آدھے انصار ۔ اور آجکل کے مورخ اس خیال کے عالی ہوگئے ہیں کہ سب مہاجر تھے ۔ کہ انصار تو صرف مدینہ منورہ کے دفاع کے ذمہ دار تھے اور باہر جاکر گشتی کاموں کی ذمہ داری انصار پر نہ تھی ۔ یہ بہت ہی فضول جائزہ تھا ۔ اصل بات یہ تھی کہ شروع شروع میں حضور پاک گشتی دستوں اور تشکروں میں زیادہ تر مہاجرین کو بھیجتے تھے کہ وہ لوگ علاقے اور زمین کی دیکھ بھال کرلیں ۔ انصار میں سے ایک دوصحابہ رہمنائی کے لئے ساتھ ہوتے تھے ۔ یار لوگوں کو کوئی بات مل جائے لیس اختلاف ڈھونڈ نے میں دیر نہیں لگاتے ۔ اس عاجز نے بیعت عقبہ ثانی کے الفاظ اور میثاق مدسنہ کی شقوں کو اس لئے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے ۔ انصار مدسنہ نے حضور پاک کو ان محائدوں کے تحت اپنا روحانی پیشوا اور سیاس امیر تسلیم کرلیا تو بات ادھر ختم ہوجاتی ہے ۔ اس مہم میں ممکن ہے کہ تیس مہاجر ہوں اور بیس انصار ہوں ۔ تو تئیں اور پچاس والا اختلاف بھی یہاں ختم ہوجاتی ہے ۔ اس مہم میں ممکن ہے کہ تیس مہاج ہوں اور بیس انصار ہوں ۔ تو تئیں اور پچاس والا اختلاف بھی یہاں ختم ہوجاتی ہے ۔ اس مہم میں ممکن ہے کہ تیس مہاج ہوں اور بیس انصار ہوں ۔ تو تئیں اور پچاس والا اختلاف بھی یہاں ختم ہوجاتی ہے ۔ اس مہم میں ممکن ہے کہ تیس مہاج

جناب جزہ نظے اور چونکہ آپ کی نفری مقابلنگ کم تھی اس لئے آپ نے ابو جہل کے نشکروں کی حرکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے
ایک جگہ گھات لگائی ۔ لیکن تجرب ہونے سے پہلے قبلیہ جہدنیہ کے مجدی بن عمرو کو حالات کا پتہ چل گیا۔ وہ کفار مکہ اور مسلمانوں
لیعنی دونوں فریقین کے سابھ معائدہ امن کئے ہوئے تھا۔ اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا علاقہ میدان جنگ ہے ۔ اس نے چے بچاؤ کیا
اور ابو جہل کو مکہ مکر مہ جانے کے لئے مجبور کر دیا۔ جس کے بعد جناب حمزہ بھی مدسنیہ منورہ واپس علے گئے۔ اس کے بعد کفار مکہ کو
مدینیہ منورہ کے اتنا نزدیک آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان چوکئے تھے اور ان کو مسلمانوں کے عزم کی بھی خبر

تھی: -

شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو خوف باطل کیا! کہ ہے غارت کر باطل بھی تو (اقبالؒ) مہم کی اہمیت اس مہم کے لئے حضور پاک نے جناب امیر حمزہؓ کو ایک جھنڈا عطافر ما یا جس کارنگ سفید تھا اور اس نشکر میں جناب ابو مرثدؓ بن حصین کو یہ جھنڈا اٹھانے کی سعادت نصیب ہوئی ۔ جناب حمزہؓ شاعر تھے اور انہوں نے اس مہم کے بارے ایک لمبی چوڑی نظم کہہ دی جس کے چنداشعار پنیش کئے جاتے ہیں: ۔ ( یعنی ان کا مفہوم بیان کیا جارہا ہے )
"وہ سب جنہوں نے خواہ مخواہ ہمیں نتگ کیا، اور ہم پر ظلم کیا، انہوں نے کبھی یہ نہ سوچا کہ ہم نے تو ان پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ ہم تو

" دہ سب جنہوں نے خواہ مخواہ ہمیں تنگ کیا،اور ہم پر ظلم کیا،انہوں نے کبھی یہ نہ سوچا کہ ہم نے توان پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ہم تو صرف انصاف اور سچائی کو خلہتے ہیں۔اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔اور یہ لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔اب میں ان پر جوابی حملہ کے لئے تیار ہوں۔ کہ ہمارے پیٹمبر نے ہمیں الیساحکم دیا ہے۔اور الیے جھنڈے کے تحت جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوا۔اور ہمارے پیٹمبر نے مجھے جنگی کاروائی کے لئے بھیجا ہے۔۔۔

تنبصرہ یہ اور اس قسم کی بے شمار نظمیں ہماری پرانی تاریخوں خاص کر ابن اسحاق میں موجو وہیں ۔افسوس کہ ہمارے شاعریا ادیب کبھی ادھر دھیان نہیں دینے ۔ کہ ان نظموں کو اردوشعروں میں ڈھال کر قوم میں جذبہ جہاد پیدا کریں ۔ دوم ان نظموں میں تاریخ کا بیان بھی ہے مثلاً ابھی ابھی ذکر ہوا کہ ہمارے علما یا "امن پسندے " دانشور کہتے ہیں کہ مدسنہ منورہ میں پہنچنے کے ایک سال بعد جب وہی نازل ہوئی تو تب جنگ کی اجازت ملی ۔ یہ عاجز اپنے جائزہ میں اس رائے کو رد کر چکا ہے ۔ اب جناب حزہ ہو ہجرت کے چھ ماہ بعد لشکر لے کر باہر نکلے وہ کہتے ہیں کہ وہ جوابی حملہ اور جنگی کاروائی کے لئے گئے ۔ ہمارے یہ "امن پسندے " کہیں گے ۔ ہاں! ہاں! یہ مدافعانہ کاروائی تھی ۔ لیکن یہ نہ سوچیں گے کہ مدینہ منورہ سے باہر تقریباً بچاس میل دور گھات لگانی کتن مدافعانہ کاروائی ہے ۔ یہ لوگ کسی سوچی سمجھی سازش کے نتیجہ کے طور پر ہمیں خصی کرنا چاہتے ہیں ۔اور یہ عاجزان لوگوں کے مدافعانہ کاروائی ہے ۔ یہ لوگ کسی سوچی سمجھی سازش کے نتیجہ کے طور پر ہمیں خصی کرنا چاہتے ہیں ۔اور یہ عاجزان لوگوں کے مدافعانہ کاروائی ہوں گا:۔

بے چارے کے حق ہے یہی سب سے بڑا ظلم برے پر اگر فاش کریں قاعدہ شیر (اقبال آ)

ار رابعہ کی مہم (شوال مکیم بجری) یہ اسلام کی دوسری بحثگی کاروائی ہے ۔ کفار کہ ، مدینہ منورہ کے نزدیک اسی طرح آتے
رہتے اور ان پر صرف نظر رکھنے سے معاملات بالکل دفاعی صورت وشکل اختیار کرجاتے ۔ اس لئے حضور پاک نے پہلی کاروائی کے
بعد جو دوسری کاروائی کی وہ کہ مکر مہ کی طرف ایک گشتی کاروائی تھی جو فطرت میں جارحانہ تھی ۔ لیکن کسی حملہ وغیرہ کی اجازت نہ تھی ۔ اس کے لئے حضور پاک نے جناب عبیدہ بن حارث کو ساتھ یا اسی سواروں کے ہمراہ مدینہ مفورہ اور کہ مکر مہ کے درمیائی
علاقہ میں دیکھ بھال کے لئے بھیجا۔ جناب عبیدہ کے باپ حارث، حضور پاک کے دادا جناب عبدالمطلب کے بچیرے بھائی تھے اور
جناب ہاشم کے بھائی المطلب کے بیٹے تھے ۔ جنہوں نے جسیا کہ چو تھے باب میں ذکر ہو چکا ہے اپنی اولاد کو بنوہاشم کا حصہ بنا دیا۔
اس لئے جناب عبیدہ بھی حضور پاک کے رشتہ کے لحاظ سے بچیا تھے ۔ اس مہم کا بڑا مقصدیہ تھا کہ دشمن کو بنا دیا جائے کہ اگر تم

ہمارے علاقے کی دیکھ بھال کرسکتے ہو تو ہم بھی تہمارے گھر آکر تہمارا کوئی نقصان کرسکتے ہیں۔ دوسرا مقصد زمین اور علاقے کا مطالعہ تھا۔اور مہم میں زیادہ تعداد مہاجرین کی تھی۔ چندانصار صرف رہنمائی کے لئے تھے تو مورخین کو موقع مل گیا کہ کہ لکھیں کہ انصار اپنے گھروں سے اتنادور کسی مہم پرجانے کو تیار نہ تھے (نعوذ باللہ)۔ پس موقع ملے کہ قوم میں تفرقہ ڈالیں۔

بہر حال دشمن بھی خاموش نہ تھا۔ کہ ایک جگہ کفار مکہ کا دوسو کالشکر کسی دیکھ بھال یا گشتی کاروائی کے لئے نگلا ہوا تھا۔

جن کی کمانڈ ابو سفیان یا عکر مہ بن ابو بہل میں سے ایک کر دہا تھا۔ مسلمانوں کو تحلے کا حکم نہ تھا۔ آنفری بھی کم تھی۔ ایک جگہ دوبر کر بیٹھ گئے۔ قریش کفار کالشکر مسلمانوں کی اتنی دور موجود گی کے بارے سوچ ہی نہ سکتا تھا کہ ایک جگہ وہ مسلمانوں کے نزد یک بہوئے تو جتاب سعد بن ابی وقاص جو لشکر میں تھے انہوں نے ایک تیر چلادیا۔ قریش کفار میں کچے بھگد ڈرچ گئی۔ ان کے لشکر میں دو مسلمان بھی تھے اور ابھی ابھی بیان ہوا ہے کہ مجبوری کے تحت مکہ مکر مہ کے مقیم لوگوں کو قریش مکہ کی ہر کاروائی یعنی مہمات اور جشکوں میں شریک ہونا پڑتا تھا۔ چتا نچہ کفار کی یہ افراتفری دیکھ کریے دونوں مسلمان نظر بچا کر مسلمانوں کے ساتھ بل مہمات اور جشکوں میں شریک ہونان تھے جو اولین مسلمانوں سے تھے اور حبشہ کی طرف بچرت بھی کی۔ آپ نے بعد میں اسلام کے اس سی ایک جتاب عتبہ بن غووان تھے جو اولین مسلمانوں سے تھے اور حبشہ کی طرف بچرت بھی کی۔ آپ نے بعد میں اسلام کی بڑی خدمت کی اور حضرت عمر ہے تھی سی بھی ہے۔ انگے باب میں بتگ بدر کی مشاورت میں آپ ایم کر دار ادا کریں گے۔ آپ کا خاص مین ایک میں ایک میں ایکام نازل ہوئے کہ لوگوں کو ان کے لین ناموں سے نکاراجائے تو پھر آپ لین باپ کی نام سے متعداڈ بن الاسود بی کھا ہے۔ سین سے عاج قرآن پاک کے احکام کی تحت کوئی تھان پھنگ نہ میں گئے ۔ بخاری شریف نے کسی پرانی بات کی وجہ سے آپ کو متعداڈ بن الاسود ہی لکھا ہے۔ لیکن یہ عاج قرآن پاک کے احکام کے تحت کوئی تھان پھنگ نہ سے کتاری شریف نے کسی پرانی بات کی وجہ سے آپ کو متعداڈ بن الاسود ہی لکھا ہے۔ لیکن یہ عاج قرآن پاک کے احکام کے تحت کوئی تھان پھنگ نہ سے کتاری سے تھیں کوئی تھان پھنگ نے تھیں کہ کہا کہ کام کے تحت کوئی تھان پھنگ کے اس کے تحت کوئی تھان پھنگ کے تھیں کھنگ کے تھان پھنگ کے تھیں کے تو تو آن پاک کے احکام کے تحت کوئی تھان پھنگ کے تھان

مہم کے نتا گی اور جناب عبیدہ کا منترف اس مہم نے قریش کو حیران کر دیا کہ مسلمان استے دور تک آکر ان کے خلاف کوئی کاروائی کرسکتے ہیں ۔ اوران کے تجارتی قافلوں کی اب سخت حفاظت کی ضرورت ہوگی ۔ قریش کفار کا گزارہ ہی تجارت پر تھا۔ تو اب ان کی طاقت بٹ گئ کہ جو قافلہ تجارت کے لئے جا تا انہیں ساتھ کافی نفری اس قافلہ کی حفاظت کے لئے بھی بھیجنا پڑتی ۔ مسلمانوں اور اہل مدینے کے لئے ایسا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ مدینے منورہ میں زمینداری پر گزارہ تھا اور تجارت زیادہ شمالی علاقوں کے ساتھ ہوتی تھی ۔ یا سمندر کے راستے ۔ جناب عبیدہ کی بھی اس مہم کے لئے حضور پاک نے جھنڈا عطافر ما یا ۔ اور اس کے بعد جو مہم بھی گئ اس کو حضور پاک نے جھنڈا عطافر ما یا۔ یا خود نکھ تو اپنے لشکر میں کسی کو جھنڈا برداری یا علمبرداری کا شرف عطافر ما یا۔ بتاب عبیدہ کی اولاد سے کچھ لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ پہلا جھنڈا جناب عبیدہ کو عطابوا اور اس کے بعد یہ رسم پکی ہوئی ۔ لیکن راقم نے تام پرانی تاریخوں کی تھاں بین کی ہے تو پہلے جھنڈ ہے کی سعادت جناب عبیدہ کا

البتہ اپنامقام ہے۔آپ جنگ بدر میں زخموں کی تاب نہ لاکر شہید ہوئے اور صفرائے قریب دفن ہوئے ۔ جنگ بدر کے کچھ سال
بعد حضور پاک گاان علاقوں سے ایک مہم کے دوران گزر ہوااور وہاں تھوڑا قیام کیا۔ تو خوشبو کے ساتھ سارا ماحول مہک گیا۔
صحابہ کرامؓ نے اس کو حضور پاک کے بسینیہ کی خوشبو جھااور گزارش کی کہ سفر سخت تھااور حضور پاک کابہت زیادہ بسینیہ بہہ رہا
تھا۔ تو حضور پاک نے فرمایا " دراصل بات یہ ہے کہ حق و باطل کے پہلے بڑے معرکہ کے شہیداول جناب عبیدہ من مارث آپ کو
خوش آمدید کہہ رہے ہیں " سیہ ہے شہدا کی شان :۔

مرے خاک وخون سے تونے یہ جہاں کیا ہے پیدا صلہ شہید کیا ہے ؟ تب و تاب جاوداند سراقبالؓ)
حرار کی مہم ( دی قعد م کیم بجری ) یہ اسلام کی تبیری جنگی کاروائی ہے مراصل یہ کاروائی دوسری مہم کی (Follow تھی مین دوسری مہم کے اثرات کو قائم رکھنے کے لئے اس علاقہ میں ایک مہم بھیجی گئی ہے جس نے حرار کے مقام تک جانا تھا ۔ لین سفر راستے سے ہٹ کر کرنا تھا۔ دستہ چھوٹا تھا کہ اس میں کل آٹھ سوار تھے۔ جناب سعد بن ابی وقاص وستے کے امیر تھے ۔ حضور پاک نے جو جھنڈا عطافر ما یا اس کارنگ سفید تھا اور جھنڈا اٹھانے کی سعادت جناب مقدال بن عمروکی ہوئی م مہم میں بڑا مقصد قریش کفار پریہ ظاہر کرنا تھا کہ مسلمانوں کے جھپٹنے والے دستے دور دور تک علاقوں میں عکر لگاتے رہتے ہیں ۔ نقشہ پچارم طاہر کرے گا کہ یہ مہم جعفہ تک گئ اور علاقے پر اپنے اثرات دکھائے جس کو آجکل کی فوجی زبان میں عکر لگاتے رہتے ہیں ۔ نقشہ پچارم طاہر کرے گا کہ یہ مہم جعفہ تک گئ اور علاقے پر اپنے اثرات دکھائے جس کو آجکل کی فوجی زبان میں کو اپنے دفاع یا حفاظت کے لیے زیادہ اقدام پر مجود کر دیا جاتا ہے ۔ تو یہ مہم اس لئے اپنے مقصد میں کامیاب تھی کہ ان کو ضرورت کے وقت دشمن پر جھپٹنے کی بھی اجازت تھی ۔

جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزا ہے اے پہر! وہ مزاشاید کبوتر کے ابو میں نہیں (اقبالؒ)

السم البواکی مہم (صفر دو جری) یہ اسلام کی چوتھی جگی کاروائی ہے ۔ اب سرکار دوعالم بنفس نفیس مدینہ منورہ سے نگے ۔ الشکر کی تعداد کوئی سو ڈیڑھ سو کے قریب بتائی جاتی ہے ، اور حضور پاک نے مشہور انصار صحابی بحناب سعدؓ بن عبادہ جن کا بارہ نقیبوں اور آپ کے ہمسایہ کے طور پر ذکر ہو چکا ہے ان کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب چھوڑا۔ ہمارے جلد باز اور ایک ایک بات سے غلط اثر لینے والے اس زمانے کے مورضین کو بچرموقع مل گیا کہ چونکہ مدینہ منورہ میں نیابت انصار کی تھی تو کہہ دیا کہ انصار مدینہ منورہ میں رہ گئے اور لشکر میں صرف مہاجرین تھے۔ یہ نہ سوچا کہ مہاجرین جنگ بدر میں بجرپور شرکت کر کے بھی اپنی نفری تراسی مورہ میں نیاب اوں کے پچھے اہل مغرب اور خاص کر انگریز مفکروں کی سازش ہے کہ کسی طرح ثابت کیاجائے کہ یہ مگر مہ کے مہاجرین اور کفار قریش کا قبائلی بھگڑا تھا عزیب لوگ مسلمانوں کے ساختہ کے اور سرداران قریش دوسری طرف ۔ انصار ، مہاجرین کو پناہ دے کر حادثاتی طور پر اس بھگڑے میں شامل ہو گئے ورنہ چہلے بہل وہ لڑائی سے دور رہے ۔ لیکن جب لڑائی سے فائدہ ہواتو وہ مسلمانوں کے پیغم ہے ساختہ مل گئے ۔ اور فتح کی صورت

کے بعد سارے عرب قبائل مسلمانوں کے پیغمرے جانشینوں کے تحت ایک ہوگئے اور بھوکے عرب ونیا پرچڑھ دوڑے ۔ بالکل اسی طرح جس طرح بھوکے منگول یا بھوکے یورپین نے کیا ۔ یعنی اسلام دین فطرت نہیں ۔ ضرورت اور حالات کی پیداوار ہے ۔ اس ساری سازش کے سرغنہ ایک انگریز مفکر مسٹر آرنلڈ ہو گزرے ہیں ۔اور انسیویں صدی میں اس برصغیر میں رہے ۔ جہاں سرسید اور مولانا شلی جیسے لو گوں نے بھی اس " مشترقین " سے تاثرات لئے ۔ اور وہ کہنا تھا کہ سارا جھگڑا Haves اور Haves not ۔ تعنی امیر اور غریب کا ہے ۔ اس واسطے اسلام کی ساری تاریخ کو اس نے اپنے رنگ میں پیش کیا اور شوشے چھوڑے ۔ ہمارے جلد باز مورخین نے بے سوچ سمجھے ایسے "ابوجہلوں" کی باتوں کو بڑا فلسفہ سمجھ لیا۔اور صحح مان لیا کہ انصار مدسنیہ شروع شروع میں کسی لشکر میں مدینیہ منورہ سے باہر نہ جاتے تھے ۔ یہ عاجزاس کلیہ کو غلط ثابت کر چکا ہے اور اس مہم میں مزید شبوت ہے کہ ایک جناب عبداللہ انصار صحابی حن کا تعلق بنومزین (انصار کاایک چھوٹا سا قبیلیہ) سے تھااس کی اولاد دوسو سال بعد بھی فخریبہ کہتی تھی کہ ان کے جدامجد نے مہ صرف جنگ بدر میں شرکت کی بلکہ حضور پاک نے مدینیہ منورہ سے جو پہلا لشکر ابوا کی طرف ٹکالا اس میں بھی ان کے جدامجد جناب عبداللہ نے شرکت کی اور ابن سعد نے طبقات میں اس پہلو کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ان مغربی " ابوجہلوں " سے تاثر لیسنے کی بجائے ان کو کھری کھری سنانی چاہیئیں ۔اس عاجز پر کئی اعتراض کئے جاتے ہیں کہ میں نے مولانا شلی ، سید سلمان ندوی ، اور اس زمانے کے سب علماء۔سیاستدانوں اور دانشؤروں کو خوب " لناڑا" ہے اور کیا میں اکیلا ٹھسکیہ ہوں ۔یہ عاجزاین کو تاہیوں اور کرایہ کے سپاہی ہونے تک سب باتوں کا ذکر کر چکاہے ۔اور میں نے خودان لوگوں کے سو سالے منائے جنہوں نے ۱۸۵۷ء میں وہلی کی اینٹ سے اینٹ بجاوی -لیکن الله تعالی نے ستمبر ۹۵ میں لاہور محاذیر بی آرنی کے آگے میدان جنگ میں میری تمام کو تاہیوں کو مجھ پر دارد کر دیا اور تب سے ندامت کرتے ہوئے ان غیروں کی سازشوں اور اپنوں کی اپنے سمیت نا مجھیوں سے پردے اٹھا تا بھر تاہوں۔

پردہ اٹھادوں اگر چرہ افکار سے لا نہ سکے فرنگ میری نواؤں کا تاب (اقبال) مہم کی کاروائی یہ پندرہ دن کاسفر تھا کہ حضور پاک ودان گئے اور وہاں سے چھ میل آگے ابوا کے مقام تک گئے ۔ وہاں پر قبیلہ کنانہ کا چھوٹا قبیلہ ضمرہ آباد تھا۔ اور ان کے سردار فتنی بن عمرو کے سابھ معاہدہ کیا ۔ کہ وہ لوگ مسلمانوں کے دشمن کو کوئی قبیلہ کنانہ کا چھوٹا قبیلہ ضمرہ آباد تھا۔ اور ان کے سردار فتنی بن عمرو کے سابھ معاہدہ کیا ۔ کہ وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ یالڑائی میں شرکت کریں گے۔ نقشہ چہار م پراس مہم کی نشاندہی کی گئی ہد دنہ دیں گے اور نہ بی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ یالڑائی میں نہیں گئے۔ لیکن ظاہرہ سرخدا کو ہوئی ۔ جو ایک سفید بھنڈا اٹھائے ہوئے گئے۔ گومونے تھے۔ گومور ضین صحابہ سابھ ہوں گے کہ یہ اٹھائے ہو کے کہ یہ حتگی مشق بھی کھی کہ آنے جانے کے سفر پر ولیے تو زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ خرچ ہو تاکہ فاصلہ اتنا کم تھا، لیکن جو دو ہفتے ایک جنگی مشق بھی کورے تو لینے جلال کے اثرات بھی چھوڑئے تھے اور لینے رفیقوں کی تربیت بھی مقصود تھی ۔ اس مہم کا خاص فائدہ یہ ہوا کہ قریش کے جو قافے تجارم یہ ظاہر کرے گا کہ شام جارہے تھے وہ والیس مڑگئے کہ نقشہ چہارم یہ ظاہر کرے گا کہ شام خارج کے ہوا کہ قریش کے جو قافے تجارت کی غرض سے ملک شام جارہے تھے وہ والیس مڑگئے کہ نقشہ چہارم یہ ظاہر کرے گا کہ شام

حربی مظاہرہ اسی راستے یہ تھاجو ملک شام کو جاتا ہے۔جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام الیے پھیلا۔ویسے پھیلا۔ان کو معلوم ہو نا چاہیے کہ اس سلسلہ میں حضور پاک نے اسلام کا پو دانگانے میں بڑی محتتیں کیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے یہ سلسلہ جاری رکھاتو تب یہ بات نی:۔

نخل اسلام تنویہ ہے برومندی کا ' پھل ہے سینکروں صدیوں کی جین بندی کا (اقبالؒ) ۵ - بواط کی مہم (ربیع الاول دو ہجری) ہے اسلام کی پانچویں فوجی کارروائی ہے ۔ قریش کی تجارت کو سخت نقصان ہو رہاتھا۔ اس لئے انہوں نے اڑھائی ہزار او نٹوں کا ایک تجارتی قافلہ تیار کیا۔ساتھ ایک سو محافظ لگائے اور امیے بن خلف کو قافلہ کا سر دار بنایا۔حضور پاک کو مخبروں نے قافلہ کے چلنے کی اطلاع دے دی ۔آپ کوچوتھی مہم سے واپس آئے ہوئے صرف چند دن ہوئے تھے لیکن قافلے والوں کو رو کنا ضروری تھا۔ تو آپ نے دوسو صحابہ کرام کالشکر تیار کیا، جس میں انصار اور مہاجرین تقریباً برابر تھے مدینہ منورہ میں نیابت کا کام ایک روایت کے مطابق بن اوس کے مشہور صحابی جناب سعد بن معاذ کے سرد کی ۔ اور دوسری روایت کے مطابق حضرت عثمان ؓ بن مظعون کے نوجوان فرزند حضرت سائٹ کو ۔ لیکن ممکن ہے دونوں صحابی مدینیہ منورہ میں رہے ہوں تو پھر نیابت جناب سعلا ہی نے کی ہوگی ۔ جناب سائب کی شاید طبعیت ٹھیک نہ ہو۔ حضور پاک کے علم روار بننے کی سعادت اس دفعہ جناب سعد بن ابی وقاص کو ہوئی اور جھنڈے کارنگ سفیدتھا۔نقشہ چہارم پراس مہم کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اور گو جانا، اس علاقے میں تھا، جہاں چھلی مہم میں گئے تھے ۔لین جسیانقشے سے ظاہر ہے اس دفعہ تھوڑالمبا حکر لگایا اور راستہ تھوڑا الگ قسم کا اختیار کیا۔اور جس راستے سے گئے۔والیبی اس راستے سے نہ ہوئی ۔ حضور پاک بواط کے مقام تک گئے جو مد سنیہ منورہ سے پچاس میل دور ہے ۔ یہ جگہ ذو خشب کے نزدیک تھی اور قبیلہ جہنیہ کے کوہستانی علاقہ میں ہے ۔ قبیلہ جہنیہ کا ذکر بحرکی مہم میں ہو گیا ہے ۔ حضور پاک کی ان متحرک کارروائوں نے قریش کو حیران کر دیا۔اور امیہ بن خلف کا تجارتی قافلہ شام نہ جا سکا، بلکہ وہ پریشان ہو رہے تھے۔وہ تو مدینہ منورہ کو تاخت و تاراج کر ناچاہتے تھے۔لیکن اس کے لئے ذرا بھر بھی تیاری یہ کرسکے۔انہوں نے اس سلسلہ میں کچھ سوچا ضرور کہ آگے ان کی ایک جھیٹ کا ذکر آتا ہے ۔ لیکن ان کے سلمنے جو بڑا مقصد تھا اس سلسلہ میں کچھ نہ کرسکے ۔ بلکہ ان کی تجارت کے کھاٹے کیوجہ سے ان کے مالی عالات بھی خراب ہو رہے تھے۔ تو قارئین یہ ہیں ہمارے آقا کی حکمت -

" کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا خبر میں ، نظر میں ، اذان سحر میں طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے اپنایا انہی کے عبر میں ۔ (اقبال ) ملے۔ کرز بن جابر کا جھیپٹا (ربیح الاول دو بجری) یہ اسلام کی چھی بھی کارروائی ہے۔ قریش بہت متردد ہورہ تھے۔ انہوں نے قبیلہ فہر کے کرز بن جابر کے ساتھ رابطہ قائم کیا۔ اور اس کی شد دی کہ وہ مدینہ منورہ پہ چھاپہ مارے تاکہ مسلمانوں کی توجہ کچھ اس طرف ہو۔ اور وہ شام کے راستے پراپنی جارحانہ گشتی کارروائیوں میں کچھ کمی کریں۔ ممکن ہے کہ کرز بن جابر نے یہ چھاپہ اس طرف ہو۔ اور وہ شام کے راستے پراپنی جارحانہ گشتی کارروائیوں میں کچھ کمی کریں۔ ممکن ہے کہ کرز بن جابر نے یہ چھاپہ اس

زمانے میں مارنا ہو جب ادھرے قریش کے تجارتی قافلہ نے امیہ بن خلف کے تحت مدسنیہ منورہ کے نزدیک سے گزرنا ہو ۔ لیکن میہ جھپٹار بیح الاول کے آخر میں مارا گیا۔اور تب تک مسلمان امیہ بن خلف کی ناکہ بندی کی سعی کر کے واپس بھی آگئے تھے۔بہرحال یہ کارروائی قریش یاان کے حلیفوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف دوسری جارحانہ کو شش تھی۔جابرنے ایک نہایت ہی تیز ر فتار دستہ تیار کیا ۔اس کا قبیلیہ فہرمد سنیہ منورہ کے نزدیک ہی آباد تھااور آگے ان کا ذکر آثار ہے گا۔اور کر زکی اپنی ایک بڑی چراگاہ العقیق کے علاقے ابحروخامیں تھی ۔ جہاں اس کے جانور چرتے تھے ۔ لیکن اس نے اپنے جانور وہاں سے نکال کر کہیں اور بھیج دئیے اور تنز دستہ کے ساتھ مدینیہ منورہ کی چراگاہ پر چھاپے مارا، اور مسلمانوں کے کافی اونٹ ہانک کر اپنے اثر کے علاقوں میں لے جانے لگے ۔ مسلمان چو کئے تھے اور ایسی کارروائیوں کیلئے ان کاایک دستہ تیاری یا آجکل کی زبان کے مطابق نوٹس میں ہو تاتھا ہے جتا نچہ یہ فوری کارروائی والا دستہ جتاب سعدٌ بن ابی وقاص کی سرداری میں نکلا اور کرز کے دستہ کو جنگ میں الحھا دیا ۔ لیکن حضورً پاک اليے حالات ميں خود بھى باہر نكلت تھے سجتانچہ جو صحابة مل سكے ،ان كالشكر تيار كيا -اور جلدى سے جاكر حضرت سعد بن ابى وقاص ے وستوں کے ساتھ مل گئے ۔ لیکن تیاری مکمل تھی علمبرداری کی سعادت جناب علی کرم اللہ وجہ کو نصیب ہوئی ۔اور جلدی کیوجہ سے نیا بت جناب زیڈ بن طارث کے سیرد کی ۔اب کرز کیا مقابلہ کرتا۔ ہتام او نٹوں کو چھوڑ کرخو دجان بچا کر پہاڑوں میں چھپ گیا لیکن حضور ؑ پاک کے جلال وجمال کی جھلک کرز پر پڑ گئے۔اور جناب کرڈ کچھ عرصہ بعدینہ صرف مسلمان ہو گئے بلکہ فتح مکہ کے روز شہادت کے درجہ سے بھی سرفراز ہوئے۔اس مہم سے بے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان کتنے چوکئے اور تیاری میں رہتے تھے۔اور بہ عاجز اس باب کے شروع میں گزارش کر چکاہے کہ ہروقت جنگ کے لئے تیار رہتے تھے اور ہتھیار پہن کر سوتے تھے۔ قومیں الیے نہیں بنتيں ، اور اسلام اليے آساني سے نہيں چھيلا ليكن افسوس ہم ملاسے اسلام سيكھنا چاہتے ہيں: -

قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے۔ اس کو کیا جانے یہ ہے چارہ دورکعت کا امام (اقبالؒ)

العشیرہ پر وھاوا(جمادی الثانی دو بجری) یہ اسلام کی ساتویں جنگی کارروائی ہے۔ اس کارروائی کو مورضین نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے بلکہ صحح بخاری ، جس میں باتی احادیث مبار کہ کی کتابوں کی طرح بجنگوں یا فوجی مہمات کی کہانیاں کم ہیں ، اس میں بھی اس واقعہ کا ذکر ہے ۔ ہم اختصار کے ساتھ یہ بیان کریں گے کہ حضور پاک ازخو دمد نیہ منورہ سے ایک بڑے لفکر کے ساتھ نیع بیان کریں گے کہ حضور پاک ازخو دمد نیہ منورہ سے ایک بڑے لفکر کے ساتھ نیم بیان کریں گے کہ حضور پاک ازخو دمد نیہ منورہ سے قاہم ہوتا ہے کہ کام بہت ساتھ نکط جس کی تعداد کے بارے میں مورضین خاموش ہیں ۔ لیکن آگے جو کچہ بیان کیا گیا ہے ۔ اس سے ظاہم ہوتا ہے کہ کام بہت اہم تھا اور لفظ بڑے ہے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے ۔ کہ پہلے لشکروں سے تعداد ضرور کچھ زیادہ ہوگی ۔ جو کم از کم دو سو ہوگی ۔ مدینہ منورہ میں آپ نے جناب ابو سلمہ مخزو کی کو نائب مقرر کیا ، اور جناب جمزہ کو علم داری کی سحاوت سے سرفراز فرمایا ۔ جھنڈے کارنگ سفید بتایا جاتا ہے ۔ آپ نے بنو دینار والاراستہ اختیار کیا ، اور فیا فہ الخبار سے گزرتے ہوئے ابن از ہری وادی میں بہنے گئے جس کو ذات التی بھی کہتے ہیں اور وہاں پرایک معجد کی بنیادر کھی اور اس میں عبادت کی ۔ وہاں سے ایک چہمہ پر تشریف کی جس کو ذات التی بھی کہتے ہیں وہاں الخلائی کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائی کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائی کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائی کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائی کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائی کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائی کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائی کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک ورد کی جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائی کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک ورد کیا کہ کو بائی کیا کیا کو کیا کہ کو بائی کیا کہ کو کھوڑتے ہوئے ایک ورد کیا کو کو کیا کو کیا کہ کیا کہ کو بائی کیا کہ کو کو کیا کیا کر کے کو کو کو کر کے کو کو کیا ک

بائیں مڑے اور پلیل کے نالہ کے بہاؤ کے ساتھ اور جہنے جہاں وہ الزبویہ سے ملتا ہے مہاں پانی سے سراب ہوئے اور پر ملال ے میدان میں داخل ہو گئے حتی کہ وہاں پہنچ گئے جہاں سے سخریتہ الیمام کی پگذنڈی ببنو کی دادی میں العثیرہ تک چہمچتی ہے ۔وہاں بنو مدیج اور بنوذومرہ کے ساتھ عہد نامہ کرے والی مدسنیہ منورہ تشریف لے آئے ۔قارئین نقشہ چہارم سے استفادہ کریں کہ یہ کافی لمباسفرتھا۔ کم از کم سومیل جاناتھااوراس طرح کل سفرووسومیل سے کم نہیں۔ ہفتہ، وس دن تو صرف سفر کیلئے چاہئیں۔ لیکن بیہ حربی مظاہرہ بھی تھا ، اور راقم نے پرانی تاریخوں سے اس سفر کی وسعت کو اختصار سے بیان کیا ہے ۔ورید ہماری موجودہ تاریخوں میں مہم کے ذکر کے علاوہ کوئی تفصیل موجو د نہیں ہجنانچہ یہ تمام کارروائی ایک جنگی مشق بھی تھی ۔اور مشکل علاقے میں سفر کیا۔اور ساتھ خیے وغیرہ نہ ہوتے تھے کہ سواری کیلئے اونٹ اور گھوڑے کم تھے۔تو قارئین یہ پہلو مجھیں کہ ہمارے آقا اور سر کار دو عالم ، رات عام کشکریوں کی طرح کھلے آسمانوں کے نیچ گزار دیتے تھے۔اور اسلام الیے آسانی سے نہیں پھیلا۔علاوہ ازیں اس مہم کے بارے میں ابن سعد کا خیال ہے کہ مکہ مکرمہ سے ابو سفیان کے تجارتی قافلہ کو بھی دھیان میں رکھناتھا، اور اتنا دور جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، لیکن قریش بڑی مار کھا چکے تھے۔معلوم ہوتا ہے کہ تجارتی قافلہ کو ٹکڑیوں میں بانٹ کریا کوئی الیسا طریقة اختیار کرے ابوسفیان نظر بچاکر جمادی الثانی دو بجری کے آخری دنوں میں مدینیہ منورہ کے پاس سے گزر گیا۔رجب کے آخری دنوں میں ملک شام پہنچ گیا ۔اور شعبان کے آخری دنوں میں اس کاوالیسی کا پروگرام تھا۔اور اس نے شام سے واکس چلنے سے پہلے اپنے متوقع پروگرام سے کفار قریش کواطلاع دے دی، جس کے نتیجہ میں بدر کی جنگ ہوئی جو ہمارے انگلے باب کاموضوع ہے۔ جو لوگ جنگ بدر کو ایک حادثہ سمجھتے ہیں ۔ان کو اب سمجھ آجانا چاہئے کہ تیاریاں دونوں طرف سے ہو رہی تھیں ۔اب صرف تھرپ کی کثررہ گئی تھی۔روایت ہے کہ اس مہم کے دوران حضرت علیٰ کو ابو تراب کا خطاب دیا گیا۔وجہ یہ ہوئی کہ دن کے وقت الك جكه آرام ہو رہا تھا۔ حضرت على بسينير ميں شرابور ہو گئے - ہوا جل رہى تھى - منى سے بجر گئے - حضور پاکٹ نے ان كو اس عالت میں دیکھا تو انہیں فرمایا" اٹھواومٹی کے باپ" (ابو تراب) بعض لو گوں کا خیال ہے امیسامد سنیہ منورہ کی مسجد نبوی میں ہوا۔ پہ ایک وقتی بات تھی لیکن یہ عاجر پہلے باب میں گزارش کر آیا ہے کہ عبداللہ بن سبانے حضرت علیٰ کو دا تبہ الارض بنا دیا۔ کہ وہ ممیٰ کے باپ اس لئے کہے گئے کہ وہ اس زمین سے دوبارہ باہر نکلیں گے ۔جو بات صحیح نہیں۔ ۸- شخلہ کی جھڑے (رجب دو بجری) یہ اسلام کی آٹھویں فوجی کاردائی ہے۔حضور پاک نے آٹھ مہاجرین کے ایک دستہ

۸۔ مخلہ کی جھروپ (رجب دو ہجری) ۔۔ یہ اسلام کی آتھویں فوجی کاروائی ہے۔ حصور پاک نے ایک مہاجرین کے ایک دستہ کے ساتھ اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن تجش کو مکہ مکر مہ کی طرف روانہ کیااورا کیک خط دیا کہ دودن کے سفر کے بعد کھولنا جب خط کھولا گیاتو لکھا تھا کہ مکہ مکر مہ اور طائف کے در میان کے نخلستان میں جاؤ۔ وہاں چھپ رہو اور قریش کے قافلوں کی خبر عاصل کرو۔ یہ ایک مشکل کام تھا، سفر لمباتھا (نقشہ چہارم سے استفادہ کریں)۔ ویسے چوٹی کے صحابہ دستہ میں شامل تھے، اور نخلہ کے قریب قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ تجرب ہو گئ جس میں دشمن کا ایک سردار عمرو الحضری مارا گیا اور ان کے دوآدمی مسلمانوں کی قبیر میں آگئے۔ مسلمانوں نے سب قافلے کاسامان بھی لوٹ لیا۔ رجب کی آخری تاریخ تھی۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ شعبان کا چاند لکل آیا ہے۔ کیونکہ رجب میں لڑائی کا دستور نہ تھا۔ اس لیے مورضین نے راویوں کے حوالے سے کائی چہ میگو ئیاں کی

ہیں۔ لیکن بات واضح ہے قرآن پاک میں صاف آیات اتریں۔ کہ جو کھے کیا تھھیک کیا۔ اہل کفراس سے بڑھ کر مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں کہ ان کو اپنے گھروں سے نگال دیا۔ اس مہم میں حضرت سحد بن ابی وقاص اور ایک اور صحابی کہیں الگ ہو گئے تھے اور حضور پاک نے وشمن کو قعیدی تب والپس کئے جب حضرت سحد اور ان کے ساتھی والپس مدینہ مزورہ بہتنے اور جنگ بدر میں ابو بہل نے اسی الحضری کے قصاص کے بہانہ سے لوگوں کو بجڑکا کر جنگ کو ناگزیر کر دیا تھا جو ذکر الحکے باب میں آئے گا ابو بہل نے اسی الحضری کے قصاص کے بہانہ سے لوگوں کو بجڑکا کر جنگ بدر کے ہونے تک کے ڈیڑھ سال کے واقعات ، جو سوائے چند فقروں کے ہماری موجودہ تاریخوں سے خارج ہوتے جاتے ہیں۔ اس عاجز کے لحاظ سے یہ باب ہمارے فلسفہ حیات کیلئے بنیاوی حیثیت رکھتا ہے کہ حضور پاک نے مکہ مکر مہ سے بجرت کر کے مدینہ مزورہ کو دین اسلام کامر کز اور فوجی مستقر بنایا۔ اس کیلئے بنیاوی حیثیت رکھتا ہے کہ وصدت اور نظامی وحدت کے علاوہ بیٹاتی مدینہ کے ذریعہ سے ساسی وحدت کا فلسفہ دیا۔ پھر لینے اور وشمن کے طالت کو سامنے رکھ کر فوجی حکمت عملی تعین کی جس میں کہ بجائے اس کے کہ طاقتور دشمن مدینہ مؤرہ کو تا خت و تاراج کرتا ، حضور پاک نے وشمن کو ایسا نجایا کہ اس کو اپن تجارت اور گھر کا فکر پڑگیا۔ اور دشمن سب کارروائیاں روعمل کے طور پر کر رہا تھا کہ حضور پاک نے وشمن کہا کاری نہیں چھین سکتا۔ لیکن ہمارے حضور پاک نے بہل کاری وشمن سے چھین لی تھی۔ کم طاقت اور کم ذرائع ہونے والا یہ بہل کاری نہیں چھین سکتا۔ لیکن ہمارے حضور پاک نے یہ کہا کاری دشمن سے اور لینے وفیقوں کو اس کی ترمیت بھی دی۔

وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت ہے ارمانے کے سمندر سے تکالا گوہر فردا ۔ (اقبالٌ)

ایک ناص بات متحرک طرز جنگ ہے ۔ اس بہلو کی آخری وضاحت تو بچسویں باب میں ہے جہاں حرکت کو قرآن پاک کے

حوالے ہے ایک اصول جنگ کے طور پر پیش کیا گیا ہے ۔ لیکن قار مین پوری کتاب میں دیکھیں گے کہ اسلام جو کہ ازخود ایک

متحرک دین ہے ، اس کے سربراہ اعظم اور ہمار ہے آقا نے حکمت عملی اور تدبیرات دونوں میں میں جنتا زور اس بہلو پر دیا ہے کسی

اور جہلو پر نہیں دیا ۔ قرآن پاک کے الفاظ کے مطابق الفد تعالے ہمر روزا یک نی شان میں ہو تا ہے ۔ اور حضور پاک کافر ہان ہے کہ

مومن کے مقامات میں عروج ہو تا ہے تو یہ بیانات متحرک طرز جنگ کو اور اہم کر دیتے ہیں ۔ چتائجہ اس باب میں ہم نے

حضور پاک کے عملوں ہے اس اصول کی بنیاد باندھی اور آخہ محرک مہمات میں ہے چار مہمات میں بنفس نفیس شریک ہو کر

حضور پاک نے اس اصول پر احسان فرما یا اور ہمیں یہ سبق دے گئے ۔ کہ بیٹھے ہے اور نہ فوج کی حکمت عملی میں متحرک طرز۔

چلے والا بہتر ہے ۔ لیکن افسوس چکھلے چھیالیس سالوں میں یہ ہم نے قوم کو متحرک کیا ۔ اور نہ فوج کی حکمت عملی میں متحرک طرز۔

چلے والا بہتر ہے ۔ لیکن افسوس چکھلے چھیالیس سالوں میں یہ ہم نے قوم کو متحرک کیا ۔ اور نہ خوج کی حکمت عملی میں متحرک طرز۔

جنگ کو وہ مقام دیا بھواس کا حق ہے ۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہم مکسل طور پر اپنے فلمند ذفاع میں اہل مغرب کی ہر بات کی نقل

کرتے ہیں ۔ اور ہم حرکت کے اصول کو تیزر فقار سوار یوں یعنی گاڑیوں اور جہازوں تک محدود کچھتے ہیں ۔ اسلام زیادہ زور متحرک رکھنے کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے۔

دہمینا ، پلینا ، پلینا ، پلینا ، پلینا ، پلین کر جمینینا ہو گرم رکھنے کا ہے اک بہانہ (اقبالٌ)

مجھینتا ، پلینا ، پلینا ، پلینا ، پلیک کر جھینینا ہو گرم رکھنے کا ہے اک بہانہ (اقبالٌ)

مجھینتا ، پلینا ، پلینا ، پلینا ، پلیک کر جھینینا ہو گرم رکھنے کا ہے اک بہانہ (اقبالٌ)

#### د سواں باب حق و باطل کابہلامعر کہ (اسلام کی نانویں فوجی کارواتی (رمضان دو پجری)

## جنگ بدر

حالت جنگ بدر، ق و باطل کاپہلامعرکہ ہے۔لین چھلے باب میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ بجرت کے وقت سے ہی اہل قریش و کفار کے ساتھ مسلمان ، حالت جنگ میں تھے۔لیکن جنگ بدر کے بعد معاملات نتام اہل عرب اور حقیقت میں تمام دنیا پر کھل کر سامنے آگئے ۔اس جنگ کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کے عظیم ترین سپہ سالاراعظم حضرت محمد صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس اس معرکہ میں ان تئین سوترہ عظیم مسلمانوں کی کمان کی -جس میں الیے صحابہ کرام رضوان الله اجمعین بھی شامل تھے ۔ جنہوں نے چند سال بعد اس دنیا کی اس وقت کی دو عظیم سلطنتوں کو پاش پاش کر دیا ۔ انہی میں جناب صدیق اکٹرِ اور فاروق اعظم بھی تھے جن کا نام س کر قبیصرو کسریٰ کے درباریوں میں کپکی طاری ہو جاتی تھی اور انہی میں شیر خدا حصزت علی مرتضیؓ فاتح خیبر بھی تھے جو حق کے ہر محر کہ کے دولہا تھے اور انہی میں شہید اعظم حمزہ بھی تھے اور فاتح ایران وشام جناب سعدٌ بن انی وقاص اور امین الامت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔اس حق کے معر کہ کے ایک ایک سپاہی کی آئندہ زندگی کے کارناموں پر کئ کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جائیں گی کہ کاروان عق صراط مستقیم پرروز ازل سے روز آخر تک الیے ہی کارناموں کی وجہ سے رواں دواں ہے۔اور جس روزالیے کارنامے بند ہو گئے تو اس زمین وآسمان کو بھی لبیٹ لیاجائے گا۔ عسلریت سترہ رمضان دو بجری کو میدان بدر میں تین سوتیرہ مسلمانوں نے اپنے سے کئی گناہ بڑی قوت کفار سے ٹکر لی اور اس میں اہل اسلام فتح یاب ہوئے ۔ بے شک اس جنگ سے ہمارے دلوں میں ایک عظیم روحانی تسکین پیدا ہوتی ہے اور اپنے داوں کو تسلی دے کر نشان راہ ضرور تلاش کرتے ہیں ۔ لیکن ایک چیز کو ہم ہمیشہ نظرانداز کر دیتے ہیں اور وہ ہے اسلامی فلسفہ حیات ، کہ ان جنگوں کے ذریعے اور عق کے معرکوں میں شریک ہو کر ہم اپنے نظریہ حیات کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ ا کر ہم فوجی طور پرای طرح مستعدینہ رہیں گے جس طرح حضور پاک اوران کے صحابۂ کرام تھے توینہ ہم قومی غیرت قائم رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں اللہ اور اللہ کے حبیب کو منہ و کھانے کے قابل ہوں گے ۔اس دنیا میں بکاؤ مال بن کر ذات کی زندگی گزاریں گے اور آخرت میں بھی کوئی سرخروئی والی بات نظر نہیں آتی ۔عسکریت اسلام کا اوڑھنا پچھونا ہے اور عسکریت کو اسلام سے نکال دیں تو پھر اسلام بھی دین نہیں رہتا بلکہ صرف مذہب رہ جاتا ہے یا ہے جان فلسفہ۔

البته اس سلسله میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اسلام کی عسکریت یا فلسفہ جنگ، اسلامی فلسفہ حیات کی ایک شاخ ہے اور

ہماری عسکریت کی بنیاداس نظریہ حیات پرہوتی ہے جو حضور پاک نے زبانی اور عمل کے ساتھ پیش کیا۔اس سلسلہ میں ہم نے غیروں سے کچھ نہیں سیکھنا ہے۔ غیروں کے فلسفہ بتنگ یا تدبیراتی پہلوؤں کی سوجھ ہوجھ رکھنا الگ بات ہے اور اس کو جاننے میں کوئی مرج ہے۔ کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضور پاک کے کوئی مضائقہ نہیں ہے اور نہ ہی غیروں کی ٹیکنالوجی سیکھنے میں کوئی حرج ہے۔ کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضور پاک کی ارشاد کے مطابق علم سیکھنے کے لئے چین تک بھی جانا چاہیے۔ یہ عاجزالبتہ چو تھے باب میں واضح کر چکا ہے۔ کہ الیمی کسی حدیث مبارکہ کا وجود صحاح ستہ کی کمآبوں میں نہیں ہے، اور اگر اس حدیث مبارکہ کو صحیح بھی مان لیں تو اس علم سے حضور پاک کا مقصد ہمز تھا۔ نہ کہ فلسفہ اوب یا ثقافت یا طرز زندگی وغیرہ ۔ لیعنی ہمیں غیروں کے رنگ میں اپنے آپ کو نہیں رنگ لینا چاہیے۔ سام مقصد ہمز تھا۔ نہ کہ فلسفہ اوب یا تقافت یا طرز زندگی وغیرہ ۔ لیعنی ہمیں غیروں کے رنگ میں اپنے آپ کو نہیا اچھی ہے تو اس سیستفادہ کرے اس کو اس طرح سے اپنائیں کہ لینے بنیادی اصول اور عقائد پر کوئی اثر نہ پڑے ۔ اس لئے جتگ یا فلسفہ جتگ کی بنیاد تو ہمارے لیخ اصول ور مقائری کوئی اثر نہ پڑے ۔ اس لئے جتگ یا فلسفہ جتگ کی بنیاد تو ہمارے لیخ اصول ور بہاری پاس موجود نہ ہوں وہ ہم غیروں سے سیکھ سکتے ہیں ۔ چنانچ اس سلسلہ میں ضرورت اس امری ہے کہ حضور پاک کی جنگوں، فلسفہ جنگ اور جنگی حکمت عملی پر الیسا شخریہ کیا جائے اور الیسا تجزیہ کیا جائے کہ وہ اسباق سامنے آجا نہیں جن کو ہم اپنی فوجی زندگی اور عسکریت کی بنیاد بنا سکسی ۔ اور ان

مارٹی ٹرٹمل کی سامنے حرب و ضرب کا ایک شاہ کار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدسنے مؤرہ میں ابتدائی ایام کی کارروائیوں کا جائزہ لیتا ہے تو اس کے سلمنے حرب و ضرب کا ایک شاہ کار وجو د میں آناہوا نظر آنا ہے اور بدر کی جنگ اس سلسلہ کی ایک کڑی تھی یا منزل جس نے حق کی فتح کو بتام اہل عرب پر عیاں کر دیا اور اب رہتی و نیا تک یہ عظیم محرکہ ہماری رگوں کے خون کو گرم کر تا رہے گا۔ بدقسمتی سے پچھلے دو سو سالوں کی غلامی نے ہمیں فن سپہ گری اور فلسفہ جنگ سے بہت دور کر دیا ہے۔ بلکہ ہمارے کئ اہل قام حضرات اور دانشور نعاص کر اخبار نوائے وقت اور اردوڈائیجسٹ کے الطاف قریشی غیروں کی سازش کا بھی شکارہ و گئے ہیں۔ وہ حضور پاک کی جنگوں کو کبھی مدافعانہ جنگ کا نام دیتے ہیں اور کبھی مصلحانہ جنگ کا نام سے پھر میدان جنگ کی کارروائی کے بارے میں بھی کچھیب و غریب بیان لکھتے ہیں اور اکثر لوگوں نے لکھا کہ میدان جنگ میں حضور پاک نے حکم دیا کہ خبردار پہل کاری مت کرویا بہل مت کرو۔ وشمن حملہ کرے گاتو پھر لڑیں گے ورنہ ساکن بیٹھے رہو۔ جس آدمی کو جنگ کی ذرا بھی سوجھ بہل کاری مت کرویا بہل مت کرو۔ وشمن حملہ کرے گاتو پھر لڑیں گے ورنہ ساکن بیٹھے رہو۔ جس آدمی کو جنگ کی ذرا بھی سوجھ بہل کاری وائی کو حضور پاک کے اصول کے طور پر پیش کرنے کا بڑا خراب نتیج نکلتا ہے ۔ اور مسلمانوں کو فن سپاہ کری اور جنگ الیے کارروائی کو خضور پاک کے اصول کے طور پر پیش کرنے کا بڑا خراب نتیج نکلتا ہے ۔ اور مسلمانوں کو فن سپاہ کری اور جنگ سے نفرت ہو با ناشروع ہوجاتی ہے ان کو خیال ہونے لگتا ہے کہ ہمارے آقا بہت ہی مجبور ہوگئے اور ان کو جنگ کے لئے مجبور کیا گیا و فنے والوں کے لئے علامہ اقبال نے فرمایا:۔

خدا جھے کسی طوفان سے آشا کردے کہ تیرے بحرکی موجوں میں اضطراب نہیں

ہر فوجی ذہن انھی طرح سجھتا ہے کہ جنگ ، جنگ ہے ۔وہ مدافعانہ بھی ہے اور جارحانہ بھی ۔ بلکہ مدافعت کا بڑا اصول یہ
ہے کہ وہ وقتی کارروائی ہوتی ہے ۔ متحرک طریقے استعمال کئے جاتے ہیں ۔ دشمن کو اپنے سے دور رکھا جاتا ہے ۔ وغیرہ بلکہ یہاں
علک کو شش کی جاتی ہے کہ دفاع الیماہو کہ ہم جارحانہ کارروائی کیلئے پرتول رہے ہوں ۔ یعنی آج کل کے جنگی فلسفہ میں بھی یہی
پڑھا یا جاتا ہے کہ دفاع جارحانہ قسم کاہو ۔ ان بنیادی غلط فہمیوں کے ازالے کے بعد امید ہے کہ دنیا کے سپہ سالاراعظم کی جنگوں ،
بحکی و فوجی حکمت عملیوں ، فوجی تد بیرات اور جنگی کارروائیوں کو ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔

جنگ کے فوری وجو ہات قرون اولی کے دونوں عظیم مورخین یعنی ابن اسحق اور ابن سعد نے جنگ کا فوری سبب یہ لکھا ہے کہ ابو سفیان کے تجارتی قافلہ پر حضور پاک حملہ کر ناچاہتے تھے ۔ ابو سفیان کو بروقت خبر مل گئ ۔ اس نے اہل مکہ کو خبر دی جو لاؤلشکر کے ساتھ بدر کی طرف چل پڑے ۔ ابو سفیان نچ کر ثکل گیا اور اہل مکہ کو پیغام بھیجا کہ وہ بھی واپس آ جائیں ۔ لیکن ابو جہل نہ مانا اور وہ بدر کی طرف چل پڑا۔ جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ۔ یہ عاج پھیلے باب میں واضح کر چکا ہے ، کہ ابو سفیان ملک شام میں تجارت کی عرض سے گیا ہوا تھا ۔ اور اس کو معلوم تھا کہ مدینہ منورہ سے نکل کر مسلمان قافلوں کی ناکہ بندی کر رہے تھے یاان پر چھا ہے مارتے تھے ۔ تو ظاہر ہے شام سے والیسی کے وقت اس نے اپنی حفاظت کی ضرورت کو محسوس ناکہ بندی کر رہے تھے یاان پر چھا ہے مارتے تھے۔ تو ظاہر ہے شام سے والیسی کے وقت اس نے اپنی حفاظت کی ضرورت کو محسوس کیا ہوگا۔ اس پر شبھرہ آگے آتا ہے ۔ کہ ابن سعد کے مطابق حضور پاک کے العشیرہ پر دھاوا، ابو سفیان کی ناکہ بندی کے سلسلے میں

کہائی کے نگانے بیانے مورضین اور راویوں نے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں ۔ وہ یہاں تک گئے ہیں کہ ابو سفیان نے ایک جگہ او سؤں کے لیدنے ویکھے جن میں کھچوروں کے دانے تھے جس کی وجہ ہے اس کو لیقین ہو گیا کہ مدینہ مؤرہ والوں کے اون ہو کھچوروں کی گئلوں پر گزارہ کرتے ہیں وہاں کہیں نزدیک ہیں۔ اور اس کی ناک میں ہیں اس لیے وہ سمندر کے ساحل کی طرف جلا گیا۔ یعنی بحیرہ قلزم کے کنارے والاراستہ اختیار کر گیا، جس کی نشاند ہی نقشہ پختم پر کر دی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو مسلمان ابو سفیان کے گافلہ کی ناک میں تھے، وہ کانی شمال میں گئے ہوں گے کہ ابو سفیان کی گزرگاہ کی بروقت خبروے سکیں۔ لیکن ابو سفیان راستے سے آنکھ بچا کر لکل گیا۔ اب یہ لیدنے مسلمانوں کے ایک اور گشتی وستے کے او سٹوں کے تھے ، جن پر جتاب طلحہ اور جتاب سعیڈ بن زیڈ سوار تھے، جس کا ذکر آئے گا کہ ان کو حضور پاک نے ابو سفیان کے قافہ کی خبر گیری کیلئے بھیجا ہوا تھا۔ ابو سفیان کی جائزہ بھی اس لیے صبح تھا، اور اس نے لمبا اور متبادل راستہ اختیار کرنے میں اپنی بہتری کچھی ۔ روایت ہے کہ جب ابو سفیان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ابیا ایک قاصد کو کہ مکر مہ بھیجا، اور ہر طرف قاصد دوڑائے کہ کفار قریش کو اب مدینہ مؤرہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ابیا ایک قاصد کو کہ مکر مہ بھیجا، اور ہر طرف قاصد دوڑائے کہ کفار قریش کو اب مدینہ مؤرہ کی ابو بہل کی الیہ بھی ہو گیا۔ لیکن ابو بہل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ابیا ایک قاصد کو کہ مکر مہ بھیجا، اور ہر طرف قاصد دوڑائے کہ کفار قریش مدینہ مؤرہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ خبر من کر، اس نے افسوس ضرور کیا۔ اور کی کفار قریش مدینہ مؤرہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ خبر من کر، اس نے افسوس ضرور کیا۔ اور کیا۔ اور کیا۔ اور کیل مقام پر خبر ملی کہ کفار قریش مدینہ مؤرہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ خبر من کر، اس نے افسوس ضرور کیا۔ اور کیا۔ کو کیا کیا کیا کیا کو کیا کیا کہ کو کیا۔ کر کیا کیا کیا کیا کیا کیا۔ کو کیا کیا کیا کیا کیا کیا کو کیا۔ کو کیا کیا کیا کیا کیا کیا کو کیا کہ کر کیا کیا کیا کیا کیا کو کیا کو کیا کہ کو کر کیا کو کیا کہ کو کر کیا کی

واقعی وہ جنگ کا اتنا شوقین ہوتا، تو ایسی خبر سن لیسنے کے بعد، وہ تجارتی قافلہ کے ساتھ چند محافظ چھوڑ دیتا اور خو د کفار کے لشکر سے ملنے کی کوشش تو کرتا۔

تنبصرہ ایک روایت کے مطابق حضور پاک مدینہ منورہ سے آئٹ رمضان کو نکلے اور دوسری کے مطابق بارہ رمضان کو ۔ جنگ سترہ رمضان کو ہوئی ،اس لئے فوجی ذہن کو کچھ اپنے تجزئیے بھی کرنے پڑیں گے ساب سوال یہ پیداہو تا ہے کہ ابو سفیان جو مکہ مکرمہ سے سینکڑوں میل دور تھااس کو اگر حضور پاک کے ارادہ اور حرکت کا پتہ چل گیا، تو پہلے اس کے کہ اہل مکہ ، ابو سفیان کی مدو کے لئے پہنچ جاتے حضور پاک اور مسلمان ابو سفیان اور اس کے قافلہ کا کھوج کیوں بنہ لگاسکے ؟اب ابو سفیان اگر مدسنیہ منورہ یا بدر کے گر دونواح میں خریالیٹا کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں تو اس کے قاصد کے مکہ مگر مہ پہنچ ہے بہت پہلے حضور پاک کے لشکر والے ابو سفیان کا صفایا کر بھیے ہوتے۔ کیونکہ مدینہ منورہ سے بدر تقریباً ستریا پینسٹھ میل ہے۔ اور اگر ابو سفیان سمندر کے ساحل کے قریب بھی حلا گیا ہو تا تو ابوسفیان کی دوری مدینہ منورہ سے سو میل تھی اور اہل مکہ بدر سے دوسو میل سے بھی زیادہ دور تھے ۔ معلوم یہ ہو تا ہے کہ ابو سفیان کو شام جاتے وقت یہ پتہ چل گیاتھا کہ مسلمان گشتی وستے علاقے میں چھائے ہوئے ہیں اور والیبی پروہ اس کی زیادہ تاک میں ہوں گے ۔اس لئے شام ہے والیبی پراس نے حفظ ماتقدم کے طور پراہل مکہ کو بہت پہلے ہی خبر دار کر دیا ہو کہ وہ فلاں دن بذر کے قریب سے گذرے گا اور اہل مکہ اس کی مدد کو آئیں ۔اس تجزیہ سے ہم پھر اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ مسلمان اور قریش بدر سے پہلے بھی حالت جنگ پرتھے، اور جنگ بدر کوئی حادیثہ نہ تھا، جبیباغیروں کی سازش کی وجہ سے ہمارے آجكل ك " امن پيندے " دانشوروں نے سمجھ ركھا ہے مسلمان متحرك دستوں نے مكه مكرمه اور مدسنير منورہ كے درميان شام جانے والے راستے کی ایک قسم کی ناکہ بندی کی ہوئی تھی ، جاسوس اور مخبر دونوں طرف کی خبروں کو حاصل کر لیتے تھے ۔ فرق صرف یہ تھا کہ مسلمان ایک لیڈر کے ماتحت ایک وحدت کے طور پر ایک خاص طریقۃ جنگ یا تد ہیر اپنائے ہوئے تھے اور قریش ضرورت کے لحاظ سے اور باطل کے اندھے نشے سے مست ہو کر ہی کوئی کارروائی کرتے تھے ۔ علاوہ ازیں حضوریاک نے مسلمانوں کو مادیت کے حکر سے نکال کر پختہ لقین والے بنا دیا تھا:۔

خام ہے جب تک تو ہے می کا ایک انبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر ہے زنہار تو (اقبال) اہل مکہ کا بدر کی طرف کوچ کو بہت مفصل طور پر بیان کیا ہے اورا بن سعد کا خیال ہے کہ ابو سفیان نے مکہ مکر مہ میں جو قاصد خبرے لئے بھیجا اور اس کا نام صمصم تھا وہ شام ہی سے بھیج دیا کیونکہ ابو سفیان کو مسلمانوں کے مدینہ منورہ سے اکثر باہر نگلنے کی خبریں بعض مخبروں کے ذریعہ سے ملک شام میں بھی پہنچ رہی تھیں ۔ در اصل حضور پاک نے حضرت طلح اور حضرت سعید بن زید کو ابو سفیان کے قافلہ کے بارے میں خبر حاصل کرنے کے لئے مدینہ منورہ سے باہر کافی عرصے پہلے نکالا ہو اتھا۔ تو اس سلسلہ میں بات صحیبہی ہے کہ قاصد اس سے پہلے بھیج دیا گیا کہ مسلمان اور قریش حالت جنگ میں تھے اور مذاس خبر کہ حضور پاک کا لشکر تو آٹھ یا بارہ رمضان کو جنگ میں تھے اور مذاس خبر پر کہ حضور پاک مدینہ منورہ سے باہر نگلے ہوئے ہیں کہ حضور پاک کا لشکر تو آٹھ یا بارہ رمضان کو

## نقشہ پنجم-(بغیر سکیل کے)

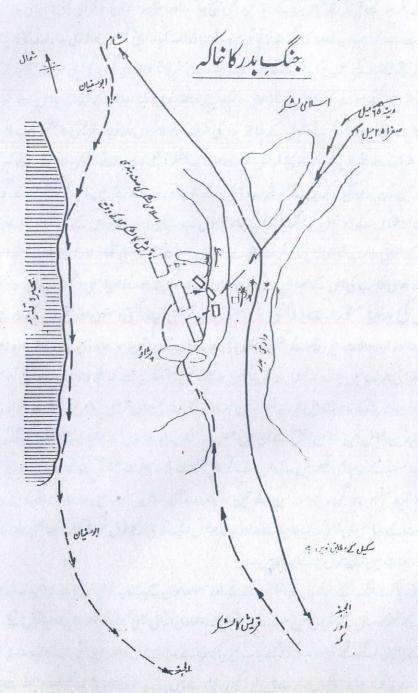

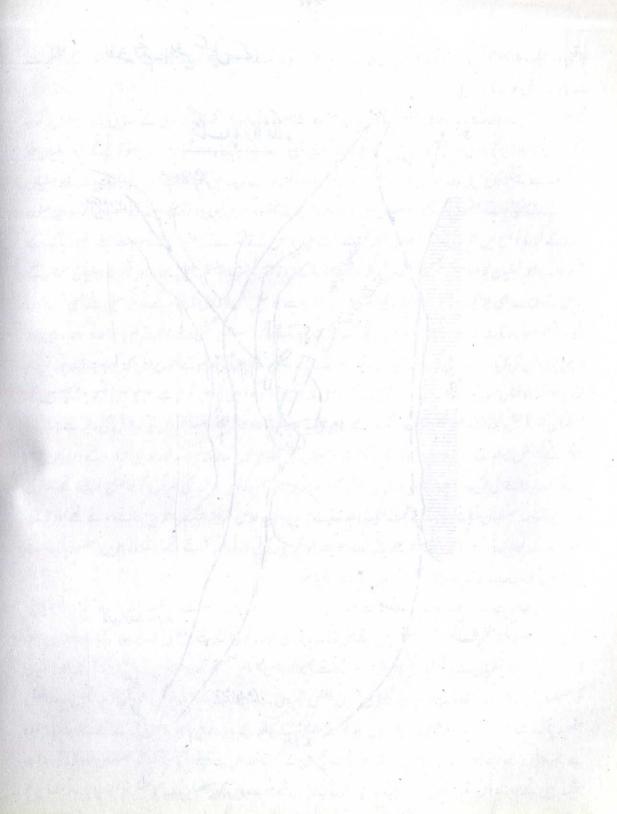

مدینیہ منورہ سے نکلا۔اور ہفتہ دس دن میں اتنا ردعمل نہیں ہو سکتا کہ ابوسفیان کا قاصد مدینیہ منورہ کے شمال سے مکہ مکر مہ پہنچ جاتا۔اور پھر مکہ مکر مہ سے قریش کالشکر بدر کے مقام پر بھی پہنچ جاتا۔اور سترہ رمضان کولڑائی بھی ہوجاتی۔

روایت ہے کہ جب یہ قاصد مکہ مکرمہ پہنچا تو اس نے بڑا ڈرامہ کیا۔ا بنی قمیص پھاڑ دی ۔اونٹ کا کان کاٹا وغیرہ ۔ یعنی اس نے وہ تمام طریقے اختیار کیے جسے پرانے زمانے میں ایک قاصد بری خبرلا تا تھا اور لو گوں کو اپنی طرف متوجہ کر تا تھا۔ اور مکہ والے غصے میں اس طرح اکٹھے ہوئے کہ جھنڈے ۔ ڈھول وغیرہ کے ساتھ کوئی ایک ہزار کے قریب یااس سے کچھ زیادہ لوگ تھے جن میں دو سو گھوڑے تھے اور انہوں نے تیزی کے ساتھ بدر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ قریش کا لشکر جب الجھف کے قریب بہنجا تو ابوسفیان کی طرف سے خبر مل گئ کہ وہ نج کر ٹکل گیا ہے اور اب لشکر آگے مت جائے ۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ وہ بدر تک ضرور جائیں گے ۔ تین دن ادھ قیام کریں گے ۔ شراب پیئیں گے جو جانور ساتھ لائے ہیں ان کو ذیح کرے گوشت کھائیں گے ۔ تبیلہ عدی کے الاختاس نے ابو جہل کو سجھایا کہ آگے جانا فضول ہے۔لیکن وہ ند ماناتو اس کے بعد نتام قبیلہ عدی ، نتام بنو زہرہ اور حضرت علی کے بھائی طالب بھی واپس مکہ مکرمہ چلے گئے ۔عدی حضرت عمرٌ کا قبیلیہ تھا۔اور زہرہ جناب عبدالر حمنٌ بن عوف کا۔ جناب علیٰ کے بھائی طالب کی اس کے بعد خیر یہ ملی کہ وہ کہاں گے ۔وہ لا پتہ ہو گئے ۔ یا کسی وشمن نے ان کو ختم کر دیا۔ مسلمانوں کی مدسینہ منورہ سے روانکی صفور پاک کو بھی اپنے گشتی دستوں اور مخبروں کے ذریعے گھڑی گھڑی کی خبر مل رہی تھی ۔اور ان حالات میں چھوٹے گشتی دستوں کی بجائے اب تقریباً تین سو مجاہدوں کے ساتھ بارہ رمضان کو آپ مدینے۔ منورہ سے صفراکی طرف حل پڑے ۔ تعداد کو تقریباً تین سو لکھنے میں مقصدیہ ہے کہ کچے وجوہات سے صحیح تعداد میں اختلاف ہے۔ ا بن اسحق نے سب شرکا کے نام لکھے ہیں اور بیہ تعداد تین سوچو دہ بنتی ہے جن میں تراسی مہاجرین ،اکاسٹھ بنواوس اور ایک سو ستر بنو۔ ا خزرج کے مجاہدین شامل ہیں ۔ ابن اسحق نے ان میں حضرت عثمانٌ ، اور دونوں ابوسفیان کے قافلہ کو تلاش کرنے والے جناب لیے کے طلحہ اور جناب سعیڈ کے نام بھی لکھے ہیں ۔ کہ ان سب کو مال غنیمت ملا۔ حضرت عثمانؓ نے چونکہ بدنی طور پر شرکت نہ کی ، تو عام تعداد تین سو تیرہ مشہور ہو گئی ، کچھ مورضین نے تین سو پندرہ بتائی ۔اس سلسلہ میں دوسرے باب میں رسولوں کی تعداد اور حضرت طالوت کے ساتھیوں کا ذکر کیاجا جا اج کا ہے۔ اور یہ عاجزاس ایک آدمی کے فرق کو اختلاف کہنا بھی پسندیذ کرے گا۔ کہ آجکل روزمرہ کے واقعات میں الیے فرق پڑتے رہتے ہیں۔

حضور پاک جنگ کے ارادوں کو خفیہ رکھتے تھے اور مسلمانوں کے لئے یہ کوئی نئی بات نہ تھی کہ وہ کہاں جا رہے تھے ۔وہ حضور پاک کے تحت سال کے شروع میں صفر، رہیج الاول اور جمادی الثانی یعنی تین موقعوں پراس طرح نکلے تھے اور چند دن تربیتی مشقیں کرکے واپس آگئے تھے ۔اور یہ ذکر پچھلے باب میں ہو چکا ہے ۔البتہ اس دفعہ مجاہدین نے جب مد سنہ منورہ سے کوچ کیا تو حضور پاک نے یہ تو نہ بتایا کہ کہاں جارہے ہیں اور کیوں جارہے ہیں ہاں یہ ضرور فرمایا "کہ مسلمانو اللہ سے جو تم نے وعدہ کیا تھا اس کے امتحان کا وقت آگیا ہے "اسلامی فلسفہ حیات میں وعدہ کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ہرعمل کرنے سے پہلے ہم اس کی

نیت باندھ کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری جان اور مال سب اللہ تعالی کے لیے ہیں اور جنگ چو نکہ اللہ اور حق کے لئے لڑی جاتی ہے اس لئے وعدہ کاوہ امتحان ہو تا ہے یہی وجہ ہے کہ جہادمو من پر فرض ہے ۔اور مومن کے مقصد حیات کاامتحان جنگ میں ہو تا ہے مومن کو جب جنگ کا حکم مل جاتا ہے تو وہ یہ نہیں پوچھتا کہ کتنے اور کسیے دشمن کے سابقہ مقابلہ کرنا ہے ۔یہی وجہ تھی کہ پچھلے باب میں عقد مواخذہ اور میثاتی مدسنے کے تحت وعدہ والے پہلو کو واضح کر دیا تھا۔

نیابت اور علم راری ابن اسی اور ابن ہشام کے مطاق آپ آخر رمضان کو نظے اور مدسنے منورہ میں ابن ام مکتوم (آپ نا بنیا تھے اور قرآن پاک کے چند آیات آپ کی شان میں اترین) کو اپنا نائب چھوڑا لیکن بعد میں الروحہ سے جناب ابو لبابہ بن عبد المنذر کو بھیج دیا کہ مدسنے منورہ کی کمانڈ سنبھال لو شاید مشکل وقت بھی آسکتا تھا۔ روایت ہے کہ جناب رقیہ کی بیماری کی وجہ سے حضرت عثمان بھی مدسنے منورہ میں تھے لیکن شاید ان کو کوئی ذمہ داری مدسونی ہو ۔ مدسنے منورہ سے چلتے وقت لشکر کے علم بردار جناب مصعب بن عمر تھے جنہوں نے سفید بھنڈا اٹھا یا ہوا تھا۔ لیکن دو اور علم بردار حضور پاک کے آگے آگے چل رہے تھے ۔ وہ حضرت علی اور حضرت سعد بن معاذ تھے جن کے بھنڈے سیاہ تھے اور جو بھنڈا حضرت علی نے اٹھا یا ہوا تھا۔ اس کا نام تھے ۔ وہ حضرت علی اور حضرت سعد بن معاذ تھے جن کے بھنڈے سیاہ تھے اور جو بھنڈا حضرت علی گا دستہ اور حضرت سعد بن معاذ کا دستہ ایک قسم کی ہراول ( Advance Gaurd ) کا کام باری باری کرتے تھے اور لشکر کے متباول پیشاول ( Rear Gaurd ) کا کام حضرت قسین کا دستہ کر رہا تھا۔ لشکر میں کل ست اور جو اور حضابہ دودویا تین تین ایک اور بی برسوار ہوتے تھے۔

موجودہ زمانے سے مواژی مسلمان، حضور پاک کے تحت بالکل فوجی طریقے سے ایڈوانس کر رہے تھے جس کو ہم اجکل (Advance to Contact ) وشمن کی طرف پیش قدمی کہتے ہیں اور باؤنڈ لیمنی پڑاؤ بھی مقرر کئے گئے ۔ جن میں عقیق، ذوالحلف، اور ذوالجیاس پہلے مرحلے کے لئے یامزل کے لئے تھے ۔ دوسری منزل کے لیے طربان، ملال اور غمسیاالحمام تھے ۔ وہاں سے سخرستے الیمام پھرسیالہ اور پھرالروحہ کی ندی ہے ہوئے ہوئے شتوکا پہنچ ۔ حضور پاک نے سے کو کئیں پر بھی تھوڑا سا پڑاؤ کیا اور دوہ من ندی ہے ہوئے ہوئے شتوکا پہنچ ۔ حضور پاک نے بھے ذفران پررک گئے ۔ وہاں پر کیا اور دوہ اس سے منحرف گئے ۔ پھر دوحان کی وادی اور درہ صفرا ہے گزر کر صفرا کے نزدیک ہی ایک جگہ ذفران پررک گئے ۔ وہاں پر کخبروں سے جو اطلاعات ملیں ان سے پتہ چلا کہ ابو سفیان آنکھ بچا کر لکل جگا ہے ۔ لیکن اہل مکہ کا ایک بڑا لشکر بدر کے نزدیک پہنچ کیا ہے یا پہنچنے والا ہے ۔ حضور پاک نے مدینہ منورہ سے چلئے سے پہلے حصرت طلح اور حصرت سعیڈ کو ابو سفیان کے قافلہ کی خبرلیت کھیا تھا ۔ لیکن ان دونوں عظیم صحابہ نے کافی شمال کی جا کہ ایک خبرونا تھی کہ قافلہ کے خلاف بروقت کارروائی کی جاتی ۔ جب میں جا کر قافلہ کی خلاف بروقت کارروائی کی جاتی ۔ جب میں جا کر قافلہ کی خلاف بروقت کارروائی کیلئے تجارتی قافلہ کے راستہ کے نزدیکی حاصل کر ناچاہتے تھے ۔ اس لئے مدینہ منورہ سے کوئی خبر بند ملی تو حضور پاک جا کہ درستہ میزدیکی حاصل کر ناچاہتے تھے ۔ اس لئے مدینہ منورہ سے کوئی خبر بند ملی تو حضور پاک جلاکارروائی کیلئے تجارتی قافلہ کے راستہ کے نزدیکی حاصل کر ناچاہتے تھے ۔ اس لئے مدینہ منورہ سے کوئی خبر بند ملی تو حضور پاک کو خبر بندی کی حاصل کر ناچاہتے تھے ۔ اس لئے مدینہ منورہ سے کوئی خبر بند ملی تو حضور پاک کو خبر بند کی خبر بند ملی تو حضور پاک کہ میں میں میں کوئی ہو کی کی حضور پاک کی جانب میں کہ کا کی جانب ہو کہ کی دونوں عظیم کی میں کی حسان کے دونوں کے میں کی کی کی دونوں کی حسان کی حسا

ی پات جنگ ناگزیر متنی بهرحال دنیا کے عظیم سالار اب حالات کا تجزیه کریچے تھے۔ان کو نظر آرہا تھا کہ جنگ ناگزیر ہے۔اور وہ ذفران سے ہی واپس علی جاتے تو قریش کا لشکر جو بدر پہنچ جہاتھا وہ اس نشے میں تھا کہ وہ ضرور مدینے منورہ پر جملہ آور ہوتا، ان حالات میں حضور پاک کے لئے بدر کے مقام تک جانا ضروری تھا اور اگر لڑائی کے بغیری قریش کا لشکر بکہ مگر مہ جلاجا تا تو حضور پاک خود بخودان پر حملہ یہ کرتے سپتانچہ آپ نے تمام حالات پر سوچ بچار کر کے مشاورت طلب کی اور اہل لشکر پر حقیقت حال واضح کی سب سے پہلے سیدنا ابو بکڑ اور سیدنا عبر اٹھے اور عرض کی " کہ حضور حکم دیں وہ ہر حکم کی تعمیل کریں گے ۔ " اس کے بعد حضرت مقدار بن عمروا نے اور ان کے الفاظ میں کچھ الیبی کشش ہے کہ امام بخاری جسے خالص سولین فقیہہ اور غیر فوجی ذہن رکھنے والے عالم نے بھی جناب مقدار بن عمروکی بجائے ان کو بن الاسو د کہتے ہوئے اپن حدیثوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے الن الفاظ کو لکھا ہے ۔ مختفراً وہ الفاظ یہ ہیں ۔

" یارسول الند ہم وہ نہیں کریں گے جو حضرت موسی کی قوم نے کیا تھا اور حضرت موسی کو کہا تھا کہ آپ اور آپ کا اللہ دشمن سے لڑیں ۔اے اللہ کے حبیب ہم آپ کے آگے لڑیں گے وائیں لڑیں گے اور بائیں لڑیں گے اور اگر برق الغمند میں کو دنا بڑے تو ادھر بھی کو دجا بئیں گے اور اللہ کی قسم اس وقت تک لڑیں گے جب تک اللہ اور اس کارسول خوش نہیں ہو جاتے "حضرت مقداد کی باتوں سے اللہ کے حبیب کا چہرہ روش ہو گیا اور ان کے لئے دعافر مائی اور پھر انصار مدینہ کی طرف سے جناب سعد بن معاذ کھڑے ہوگئے اور عرض کی ۔" یا رسول اللہ مقداد نے ہماری ترجمانی بھی کر دی ۔آپ نے ہمیں حق کے راستے پر لگایا ۔ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ۔ہم آپ کے ساتھ آپ کے حکم کی تعمیل کا وعدہ کر چکے ہیں ۔اللہ کی قسم ہم وہاں جائیں گے جہاں آپ حکم دیں گآپ اگر سمندریا دریاؤں میں کو دجانے کا حکم دیں تو آپ کو ہمارے پچا کیا بھی الیمانظریۃ آئے گاجو ذرا بھر چھکے ۔۔۔۔۔۔"

اس ایک فقرے پر قربان کرنے کو تیارتھے۔وہ عالم باعمل سپائی تھے۔لین دوسو سالوں کی غلامی نے ہمارے اسلام کو زنگ آلودہ کر دیا ہے ۔اور آج کل ہم آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہیں۔ کہ تجھی کچھ صحح کام کر لیتے ہیں۔ کبھی بھر وہموں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔

گاہ میری نگاہ تیز چیر گی دل وجود گاہ الحے کے رہ گی میرے توہمات میں (اقبالؒ) جنگ کے فلسفے صفرت موسیٰ کی قوم کی جو مثال حضرت مقدا ڈنے دی وہ بھی ایک فلسفہ جنگ کی طرف اشارہ ہے اور اس کا پیر مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسی اللہ کے خلیفہ اور پیغمبر کی حیثیت سے ایک پیشہ ور فوج تنیار کریں اور وی لوگ جنگ لڑیں ۔ یہ فلسفہ جنگ اہل مغرب میں اب بھی رائج ہے کہ صرف پیشہ ور فوج جنگ لڑتی ہے اور باقی لوگ سویلین کہلاتے ہیں ۔ لیکن پیہ فلسفہ وہاں بھی فیل ہو رہا ہے ۔اور اب وہ ضروری سروس یا مجبوری لیعنی جبری بھرتی (CONSCRIPTION ) پرآگئے ییں ۔اشتراکی ملکوں کی عوامی فوج اسلام کی کلی جنگ کی ایک بھونڈی نقل ہے کہ اس کی بنیاد مادیت اور ایک دوسرے کے لئے لڑنے پر ہوتی ہے۔اور اب افغان مجاہدین نے اس فلسفہ کے پر نچے اڑا دیئیے ہیں ۔اسلام میں پوری قوم اللہ کی فوج ہوتی ہے اور پیہ ہمارے ایمان اور عقبیرہ کے مطابق ہے کہ ہم ہر کام اللہ تعالی کے لئے کرتے ہیں ۔اسلامی فلسفہ جنگ کے لحاظ سے یوری قوم کو فن سپاہ گری کی شدید ہو ناچاہیے اور زبانی طور پرالٹد کی فوج نہیں کہلا یاجا سکتاً بلکہ عملی طور پر پوری قوم کو رابطوں کے ساتھ اور ہر سطح پر امیروں کے تحت اس طرح سے شیروشکر کیاجا تا ہے کہ وہ سیبہ پلائی دیوار بن جاتی ہے۔ پھر فوجی حکمت عملی ایسی بنائی جاتی ہے کہ ضرورت کے وقت ساری قوم جنگ میں شریک ہوسکے اور فوجی تدبیرات اس حکمت عملی کے تحت بنائی جاتی ہیں کہ پیشہ ور فوج کیا کام کرے گی اور باتی آبادی کے لوگ کیا کیا کریں گے ،چونکہ اس سب طرز عمل کی بنیاد اسلام کے نظریہ حیات پر رکھی جاتی ہے ۔اس لئے ہر مسلمان سپاہی ، وشمن کے وس آدمیوں پرغالب آتا ہے۔سورہ انفال جو بدر کی جنگ کی کہانی ہے وہاں پیہ باتیں بالکل واضح کر دی گئی ہیں۔ دراصل قرآن پاک ازخو د فوجی زبان میں ہے اور ایک فوجی ذہن اس کو جلد سمجھ جا تا ہے کہ چونکہ قرآن پاک میں زیادہ زورامر بالمعروف اور نہی عن المنکر پرہے اور جنگ کے فلسفہ کے دائمی اصول قرآن پاک میں موجو دہیں ۔ صرف ہم نے اس طرف کبھی دھیان نہیں دیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے چھیالیس سالوں سے ہمارا دفاعی فلسفہ بھی انگریزوں یا اہل مغرب کے دفاعی فلسفوں کی نقل ہے ۔اور ہم صرف زبانی کلامی طور پر حذبہ جہاد کا ذکر کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں ۔اس عاجز نے اس وجہ سے اس کتاب کے پچیدویں باب میں اسلام کا فلسفہ وفاع پیش کیا ہے۔جس کو جنرل ڈار صاحب نے اس سلسلہ کی پہلی کو شش کا نام دیا ہے۔اس فلسفہ میں جنگ کے نتام اصول قرآن پاک سے اخذ کئے گئے ہیں۔

بدر کی طرف پینیش قدمی سے جنانچہ حضور پاک نے جب بھانپ لیا، کہ جنگ ناگزیر ہے تو بدر کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا، اس کی کچھ فوجی وجوہات بھی تھیں ۔ متحرک بحنگ میں ایک طریقہ یہ ہو تا ہے کہ دشمن پر گھات لگاؤ۔ اچانک حملہ کرواور پھر تتر بتر ہو جاؤے بہاں حالات مختلف تھے۔ حضور ً پاک کے پاس صرف دو گھوڑے تھے اور قریش کے لشکر کے پاس دوسو کے قریب

گھوڑے بتائے جاتے ہیں ۔اس لیے قریش پر گھات لگانا یا چھاپہ مارنا بڑی خطرناک حرکت تھی اور مدینیہ منورہ واپس مذجانے کی بات زیر بحث آ چکی ہے تو اب صرف ایک طریقہ رہ گیاتھا کہ این حنی ہوئی جگہ پر کوئی دفاعی پوزیشن اختیار کر لیا جائے ، جو کچھ وقت کے لئے ہو ۔ یہ " کچھ وقت " والی بات فوجی لحاظ سے بڑی اہم ہوتی ہے اور یہاں ظاہر تھا کہ مکہ مگر مدسے اتنا دور قریش زیادہ دن نہیں ٹھہر سکیں گے۔روزانہ وس اونٹ ذکے ہوتے تھے تو گزارہ ہورہاتھا۔اس کے علاوہ حضور ً پاک کا یہ دفاع کسی اہم جگہ ہو ناچاہیے تھا اور بدر کا مقام اہم تھا۔ وہاں یانی تھا اور وہ مواصلاتی مرکز بھی تھا۔ یعنی ( JUNCTION POINT ) ۔ حضور یاک ذفران ے اسامیر گئے اور وہاں سے الذبہ کی آبادی سے گزرے کہ الحان آپ کے دائیں ہاتھ پررہ گیا۔ یہ ایک ریت کابہت بڑا سایہ تھا اور اس طرح بدر کے گردونواح میں پہنچ گئے اور ابن ہشام کے مطابق ابو بکرصدیق کو ساتھ لے کر بدر کے تمام علاقے کی دیکھ بھال کی زمین کا مطالعہ کیا ۔ ابھی تک باتی نشکر جمگاہ یا CONCENTRATION AREA میں تھا۔آپ ایک جگہ کھوے زمین کا مطالعه کر رہے تھے کہ انصار صحابی جناب حباب بن المنذروہاں آگئے اور عرض کی " یار سول اللهٔ صف بندی کے لئے وہ جگہ بڑی اچھی تھی "آپ مسکرا دیئے اور کو ظاہر ہے کہ آپ کچھ اس طرف جانے کا فیصلہ فرما حکے تھے لیکن اپنے غلاموں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے کہ انہوں نے بعد میں دنیافتح کر ناتھی بہتانچہ آپ نے بعناب حباب بن منذر کے زمین کے مطالعہ والے پہلو پر داد دی اور اس علاقے کو پڑاؤیا جمگاہ کے طور پر اپنایا۔ اب شام پڑری تھی۔ آپ نے حضرت علی ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو دشمن کی خبرلانے کے لئے بھیجا۔وہ قریش کے دوآدمی مکرلائے۔جن سے حضور پاک کو دشمن کے بارے میں یوری یوری خبرمل گئے۔تعداد کے بارے میں قریش سقے کچھ صحح اندازہ نہیں بتا سکتے تھے ،لیکن جب حضورً پاک نے پوچھا کہ روزانہ کتنے اونٹ ذرج کرتے ہو ؟ تو انہوں نے جواب دیا۔" دس " تو آپؑ نے اندازہ لگالیا کہ دشمن کی تعدادا کی ہزار کے قریب ضرور ہو گی۔ میران جنگ کا چناؤاور حصنور پاک کی جویز اس سلسلہ میں بدرے میدان جنگ کے طور پر چناؤس کچھ اور فوجی پہلو بھی تھے جو حضور یاک نے مدنظر رکھے ۔ جسیا کہ نقشہ پنم سے ظاہر ہے ۔ میدان جنگ پہاڑی کی ڈھلان میں تھا۔اس کے دونوں بازو دائیں اور بائیں سے آپ کے لشکر کی حفاظت کر رہے تھے ۔اس پوزیشن پر حملہ صرف سامنے سے ہو سکتا تھا ۔جہاں دشمن کوریت سے گزرنا پڑتا تھا۔ بلکہ یہ عام خیال تھا کہ قریش نے اگر حملہ کیاتو وہ دوپہرسے پہلے ہی ہو گا اور سورج بھی اس وقت ان کی آنکھوں میں پڑے گا۔آپ نے اپناہمڈ کوارٹرا یک اونجی جگہ پر رکھا، جہاں سے جنگ کی نیف شناس کے بعد احکام دیئے جا سکیں اور انتظام وانصرام بعنی Command and Control آسان ہو ۔آپ نے تلوار بردار اور نیزہ بردار مجاہدین در میان میں رکھے اور دونوں بازوؤں پر تیر انداز لیعنی دور مار ہتھیار جو آجکل بھی بازوؤں پر ہوتے ہیں ۔ صف بندی آپ نے صبح کے وقت فرمائی اور حکم دیا کہ "قوموالی الجته،" یعنی جنت کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوجاؤ۔اس حکم کا تعلق، صرف تصوراتی باتوں سے نہیں ہے ۔ یہ اسلام کا فلسفذ حیات ہے ۔اسلام کاکارواں رواں دواں ہے اور اس صراط مستقیم پر ایک دروازہ ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں ۔مومن کے سامنے جب وہ دروازہ کھل جاتا ہے تو وہ جنت کی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے ۔ جنگ میں چو نکہ موت کا

دروازہ زیادہ وقت کھلارہ تا ہے اس لئے کئ مجاہدوں، خاص کر شہدا کی شہادت سے کافی چہلے جنت نظرآنے لگتی ہے۔ شہادت کے اس عملی پہلو کو سمجھنے کے لئے کسی شہید کے ساتھ اس کی شہادت سے چند گھنٹے یا چند دن چہلے رفاقت یہ عقدہ کھول دیتی ہے۔ چنانچہ موت کے اسلامی نقطہ و نظر کو اس دجہ سے چہلے باب میں تفصیل سے بیان کر دیا تھا۔ اور علامہ اقبال ہے ہیں: ۔
شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نه مال غنیمت نه کشور کشائی

حضور پاک نے صف بندی سے پہلے یہ حکم بھی دیا تھا کہ جب تک دشمن کی آنکھ میں سفیدی اور سیا ہی میں فرق مذکر لو تیر نہ حلانا۔ بلکہ وستے کے کمانڈروں کو ہدف اور ذمہ داری کے علاقے تک سجھائے ۔اس ایک حکم میں فائر کنٹرول احکام کے کئی پہلو پنہاں ہیں ۔ یہ تیاری کاآر ڈر بھی ہے اور فائر کنٹرول بھی اور ذمہ داری اور حدیں بھی مقرر ہو گئیں ۔آپ نے کھ وستے ریزرو میں بھی رکھے ۔ جسیبا کہ نقشے سے ظاہر ہے یہ وستے تلوار بردار اور نیزہ بردار دستوں کے پچھے تھے اور یہ جھیٹنے والے مجاہد تھے ۔ حن کو ہوقت ضرورت کہیں بھی بھیجا جا سکتا تھا۔ کچے روائیتیں ہیں کہ حضرت علی اس وستے کے کمانڈر بھی تھے ۔ان باتوں کے علاوہ حضور پاک کے ہیڈ کوارٹر پراکی چھیر بھی بنایا گیاتھااور ہندوبستی کاروائی کے طور پرپانی سے متام مشکیں بھرلی گئیں درمیان میں ایک بڑا گڑھا کھود دیا گیا ۔ جس کو کنویں کے یانی سے بھر دیا گیا تا کہ یانی چینے میں آسانی ہو اور آخری حکم یہ تھا کہ دشمن پر وار تب کر ناجب وہ زو میں آجائے بین اس کے حملے کے بھی کافی بعد وشمن زومیں آجائے گا۔اب ظاہرے کہ وفاع کا یہ عام اصول ہے کہ البیا کیا جاتا ہے لیکن ہمارے اس زمانے کے دانشوروں کے مضامین بڑھ لیجئیے وہ لکھتے ہیں کہ حضور یاک کی امن پیندی کی بیہ حالت تھی کہ میدان جنگ میں بھی حکم دیا کہ جب تک وشمن حملہ یہ کرے خردار کہ دشمن کے خلاف کچے کرو۔اب ظاہر ہے کہ مدینیہ منورہ سے سترمیل دورآپ میدان جنگ میں امن پیندی کامظاہرہ کرنے تو نہیں آئے تھے۔آپ تو حالت جنگ میں تھے جو جاری وساری تھی ہمارے بید دانشور اس سازش کا شکار ہیں کہ مسلمانوں کو اتنا" امن پیند" دکھاؤ کہ وہ ضرب و حرب سے نفرت کریں -ہرجگہ امن پیندی کا نعرہ لگائیں ۔ان کو چھیز دو کہ اسلام تاوار سے پھیلا ہے تو یہ لوگ خوامخواہ این امن بیندی میں زمین وآسمان کے قلابے ملا دیں گے ۔ ہمارے برصغیر میں یہ سازش بہت گہری ہے۔انگریزوں نے جھوٹے نبی پیدا کئے۔مولوی چراغ علی قسم کے لوگوں سے جہاد کو بے جان کروایا ۔ ہندوؤں کو سائقہ ملا کر ہمیں کہا کہ ہم بڑے ظالم ہیں کہ اسلام تلوار سے بھیلا ۔ اب اسلام نے تو بھیلنا تھا اور پھیل گیا اور اس میں تلوار والوں کا حصہ ضرور ہے ۔لیکن ہمارے وشمنوں کے مقاصدیہ تھے کہ ہم امن پیندی اور تلوار سے نفرت کے نعرے لگائیں اور ہم یہ نعرے لگارہے ہیں اور وہ خو دخوب ہتھیار اکٹھے کریں ۔ بلکہ اس فلسفہ کا بھی پرچار کریں کہ تہذیب یافتہ دنیا کو تہذیب پھیلانے کے لئے جو جنگ کر ناپزتی ہے وہ ایک خاص ضرورت کے تحت کی جاتی ہے لیکن ہم مسلمان راہ حق کے لئے تلوار استعمال نہیں کر سکتے ۔ہمارے لیے یہ فرنگی تہذیب، باطل کی گمراہ کن تہذیب ہے۔علامہ اقبالؒ مرحوم بے چازے اس سازش کو جب محجے تو تڑپ اٹھے اور فرما گئے

يورپ زاره ميں دوب گيا دوش تا كر

باطل کے فال و فرکی حفاظت کے واسطے

ہم پوچھتے ہیں شیخ کلمیا نواز سے مشرق میں جنگ شرب تو مغرب میں بھی ہے شر كفاركي تجويز اور مبدان جنگ كي طرف پيش قدمي كفار كاسپه سالارعتبه تھا۔ ليكن ابوجهل يا تو سياس پيڤواتھا يا دا نائی کا باپ بینی قریش کاابو الحکم تھا۔اس لیے ہر بات اس کی مانی جاتی تھی اور مکمل جمہوریت تھی۔ہر قبیلیہ آزاد تھا۔اور قبیلیہ کا ہر فر د آزاد تھا۔ صرف کسی حد تک قبائلی روایات کی پابندی کرنا پڑتی تھی۔ابو جہل (عمرو بن ہشام) کوئی معمولی آدمی یہ تھا۔سارا يو ناني فلسفه پڑھا ہوا تھا۔علم الكلام ميں ماہرتھا۔عاضرجوا بي ميں اپنا ثاني مذر كھتا تھا۔عقل اور دليل كا باپ سجھا جا تا تھا۔جہالت كا باپ اس لئے کہلایا کہ اللہ اور رسول کا دشمن تھا۔ تو یہ نکتہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔اسلام میں علم اس لیے پڑھا جا آ ہے کہ اسلامی کر دار ہو اور اسلامی کر دار کی بنیاد ایمان ، عقیدہ اور عمل ہیں ۔ لیکن کفار کے پیمانے مختلف تھے اور ہمیشہ بو دے ہی رہیں گے ۔ دراصل قریش کے کشکر میں کافی لوگ تھے جو لڑنا نہیں چاہتے تھے اور عتیبہ خو دبھی ان میں شامل تھا وہ سرخ اونٹ پر سوارتھا اور حضور پاک نے اس کو دور سے دیکھ کر ہی فرما دیا کہ اگر قریش نے "سرخ اونٹ دالے" کی بات سنی تو اڑائی مذہو گی -عتب کا ذکر ساتویں باب میں بھی ہو چکا ہے کہ سنجیدہ آدمی تھا۔اور بہت زیادہ اسلام دشمنی کامظاہرہ نه کیا۔خیربات تو تقدیر کی ہوتی ہے لیکن اس عاجزنے بہت مجسس سے اس پہلو کی بھی محقیق کی ہے کہ عقبہ کو کیا چیز لے دوبی - آخر مولانا جائ کی کتاب میں حصرت ابوسفیانؓ کی روایت ہے ایک کہانی مل گئ جس میں یہ تو نہ لکھاتھا کہ عتبہ اس وجہ سے مار کھا گیا۔لیکن یہ لکھاتھا کہ وہ بھی نبوت کا"امیدوار" ضرور تھا۔ کہ یمن کے امیہ بن ابی الصلت کو پہلے اپنے بارے میں شک رہا کہ شایدوہ پیٹیمبر بنے گا۔ پھر جب معلوم ہوا کہ ایسا پیغمبر قریش کے قبیلہ عبد مناف میں سے ہو گاتو اس کی نظرعتبہ بن ربیعہ پر تھی۔امیہ بن ابی صلت کے بارے میں روایت ہے کہ بعد میں وہ خو و تو حضور پاک پرائیان لے آیا تھا۔(والنداعلم) الند تعالے سے ڈرنا چاہیے۔ عقب اور موقع تقدیر تریش تیاری مکمل کررہے تھے انہوں نے سب سے پہلے امید بن وہب کو بھیجا کہ وہ مسلمانوں کی نفری کا ندازہ لگائے اور اس کا ندازہ صحیح تھا کہ مسلمانوں کی نفری تنین سو کے قریب ہے۔اس سے ابوجہل وغیرہ بہت خوش ہوئے کہ اب مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں گے۔لشکر میں اچھے لوگ بھی تھے ان میں حکیم بن حزن بھی تھاجو بعد میں اسلام لے آیا تھا اس نے عتبہ کو جاکر مجھایا کہ لڑائی فضول ہے۔جوالحفری قبیلہ اپنے ایک مقتول کا قصاص مانکتا ہے اور جس کو عبداللہ بن محبّل ے دستہ نے قتل کیا تھاوہ معاملہ اس پر چھوڑا جائے اور آگے جھگڑا نہ بڑھا یاجائے ۔قارئین کو یاد ہو گا کہ اس حادثاتی قتل کا ذکر ٹخلہ کی مہم کے دوران چھلے باب میں ہو چکاہے -بہرحال عتبہ نے کہا کہ وہ جنگ کے حق میں نہیں -ہمیں حضور پاک کامعاملہ باقی عربوں پر چھوڑ دینا چاہئیے ۔اگر مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہے اور ثابت ہوجائے گا کہ حضور ً پاک پیغمبر برحق ہیں ۔ اگر شکست کھاتے ہیں تو ان کی قسمت ۔ہم تو خون خرابے سے پچ جائیں گے۔ حکیم کو بیہ بات بڑی پسند آئی اور اس نے سب نشکر ے سامنے پیش کی ۔ غفاری قبیلیہ سے کچھ لوگ بھی جنگ میں شمولیت کے لئے تیار نہ تھے اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ صرف بندوبست میں قریش کو مدودینے کے پابندہیں۔اب حالات ٹھ یک ہوجاتے لیکن ابوجہل سے پاہو گیا اس نے عتبہ پر بہتان لگایا کہ اس کالڑ کا ابو خذیقہ مسلمان ہے اور وہ اس کو بچانا چاہتا ہے اور پھر عامر بن الحضر می کو بھردکا دیا کہ وہ اپنے بھائی کا قصاص ما تکے اور وہ لشکرے آگے نکل کر "قصاص ، قصاص " پکارنے لگ گیا۔ان حالات میں عتبہ نے پڑاؤے آگے بڑھنے کا حکم دے دیا۔ یعنی عتبہ

موقع تقدیر کا فائدہ نہ اٹھا سکا۔اور اہل حق سے جنگ کرے خوار ہوا۔ طرفین کاموازی اب جنگ شروع ہونے والی تھی۔ تو بہتر ہوگا کہ طرفین کی تعدادادرسب باتوں کاموازید کیاجائے۔

ا مسلمانوں کی نفری ابن اسحق کے مطابق ۱۳۳ تھی جس کی تفصیل لکھ دی گئ ہے۔ کھ مورخین نے ۳۱۵ بتائی ابن سعد کے مطابق ۱۳۳ تھی جن میں ۲۲ مهاجرین اور ۱۳۳۱ انصار تھے ، كل = (٣٠٥) - علاوه حفزت عثمان، حفزت طلح، اور حفزت سعيدٌ ، (٣) ، جن كو مال غنيمت ملا -اور جناب ابوليالبه سميت (۵) انصار حن کو مال غنیمت ملا، کل (۳۱۳) ۲۔ مسلمانوں کے پاس دو گھوڑے اور ستراونٹ تھے۔

٣ - بنو ہاشم سے حضور پاک ، جناب حمزہ اور جناب علیٰ کی ٣ \_ بنوالمطلب سے جناب عبیدہؓ کی شرکت \_آپ کا ذکر چھلے باب میں رابعہ کی مہم میں حضوریاک کے دوسرے سپ سالار کے طور پر ہو چکا ہے۔ ہمارے جلد باز محققوں نے آپ کو حضور پاک کے چچا حارث کا بیٹیا بنا دیا ۔ اور راقم بھی این پہلی تصنیف "جلال مصطفے " میں یہی لکھ گیا۔آپ کے والد حارث بن المطلب بين سنه كه حارث بن عبد المطلب ۵ - بنو عبد شمس سے جناب ابو خذیفہ بن عتبہ اور جناب عثمانٌ بن عفان ، اور بنو عبد شمس کے حلیف قبیلہ بنو خزیمہ سے جناب عبداللہ بن حجش (حضور پاک کے بھوچھی زاد بھائی

> ٢ ـ بنوعبدالدار سے جناب معصبؓ بن عمير ٤ ـ بنوسيم سے جناب ابو بكر صديق اور جناب طلحة

ا - کفار کی تعدادایک ہزار بتائی جاتی ہے ۔ یہ ایک اندازہ ہے ولیے بنوزہرہ اور بنوعدی کے حلے جانے کے بعد کفار کی تعداد ضرور کم ہو گئی ہوگی ۔ ابن سعد کے مطابق کفار کی تعداد نو سو سے لے کر نوسوپیاس تھی۔ اور یہ صحیح اندازہ ہے

۲ - کفار کے پاس دو سو گھوڑے اور سینکروں اونٹ تھے ۔ ا بن سعد کہتا ہے کہ گھوڑے بھی مک صد تھے۔ ا بنو ہاشم سے حضور پاک کے چھا عباس ، اور حضرت علی ے بھائی عقیل کی شرکت ٢ - منو المطلب سے - جناب عبيدة ك جمائى نوفل بن حارث بن المطلب كي شركت

٥ - بنو عبر شمس سے جناب ابو خدید کا باپ عتب ، چياشيب اور بهائي وليد - جناب عثمان كاسوتيلا باپ عقب بن ابي محيط ابو سفیان کا بیٹا حنظلہ اور عمر و حن میں ایک مارا گیا اور ایک

> ٢- بنوعبدالدارسے جناب معصب کا بھائی ابو عوبیز ٤ ـ بنوسيم سے جناب ابو بكڑ کے بلیٹے عبد الرحمن

٨ ـ بنو عدي سے جناب عمر فاروق اور جناب سعيلاً

٥- بنو مخزوم سے جناب ابو سلمہ مخزومی

۱۰ بنو حارث سے جناب ابو عبیدہ بن جراح

اا ۔ بنواسد سے جناب زبیر بن عوام ١١ - بنو عامر بن لوئي سے جناب عبداللہ بن سہيل اور حضور پاک کے پھوپھی زاد جناب ابو سبرہ بن ابور حم وغیرہ ۔

الله بنوجمع سے حضرت عثمانٌ بن مظعون آبکے دو بھائی اور

١٧ ـ بنوسهم سے حضرت ختيس بن خذافه

ہے۔کہ یہ حق و باطل کی جنگ ہے:۔

۱۵ - بنو زہرہ سے جناب عبدالر حمنٌ بن عوف اور جناب سعلاً بن ابي وقاص نوٹ - ہمارے پرانے مورضین سب شرکاء اور طرفین کے معاملات میں تفصیل سے گئے ہیں ۔ البتہ اس عاجزنے بامقصد مطالعہ کے تحت جو موازنہ پیش کیا ہے ۔اس میں مطلب یہ ہے کہ قارئین یہ سمجھ جائیں کہ نسبی یاخونی رشتہ ، روحانی رشتہ کے سلمنے پاش پاش ہو گیا۔ باپ بیٹے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں۔اور یادرہے کہ اسلام میں اللہ اور رسولؓ والے رشتہ کو ہر چیز پر ترجیح

سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہے تو کیا اقبائے جنگ بدر اور عسکری اصطلاحیں مسکری تاریخ کے طالب علموں میں ایک اصطلاح چلتی ہے کہ میدان جنگ طرفین یا دو متحارب کروہوں کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف تھینج لیتا ہے۔ جنگ بدر اس کی بہترین مثال ہے اور فوجی منقوں میں اس سلسلہ میں نوجوان افسروں کو عسکری معاملات کی تربیت دینے کیلئے مطابعہ اور بحث کا اتنا بہتر موضوع جہاں دنیا کی عسكرى تاريخوں ميں نہيں ملتا اور يه عاجزاس سلسله ميں بہت كچه لكھ سكتا ہے اليكن اختصار كى وجد سے چند باتيں لكھى جارى بين حکمت عملی کے تحت جو کچے ہو ناتھاوہ تو ہو چکا۔اب فوجی تدبیرات (Tactics ) کی بات تھی۔ کہ ان کے تحت بدر کے مقام پر صف آراء ہونا ہی حضوریاک کیلئے بہترین طریقہ (Course) تھا۔اگر دشمن کی تعداد کو زیادہ سمجھ کر مسلمان مدینیہ منورہ کی

٨ - بنو عدى والس على كئ - ليكن بنو مخزوم سے جناب عرق کے دوماموں ابوجہل اور العاص ٩ - ابوجهل سميت متعدد لوگ جن ميں عكرمه بن ابوجهل اورا بن وليد وغيره شامل تھے

۱- بنوحارث سے جناب ابو عبیدہ کا والد عبداللہ جو بار بار بیلے پر حملہ کرتے ہوئے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا اا بنواسد سے ابوالبخری وغیرہ ۔

١١ - بنوعامر بن لوئي سے جناب عبدالله كا باپ سهيل بن عمرو

۱۱۱ ۔ بنوجمج سے امیہ اورانی پسران خلف ۔امیہ مارا گیا اور ابی كا بدنيا عبدالله بهي تها، جو قبيه بوا

۱۲ بنوسهم سے منیبہ بن الحجاح اور اس کا بیٹیا اور بھائی وغیرہ ۱۵ - بنوزمرہ راستے سے واپس علی گئے

طرف علے جاتے ، تو یہ ایک بسیائی تھی ۔اور اس سے وشمن مدینیہ منورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا یا دروازے کھٹکھٹا تا ۔گھات لگانے والی بات بھی مشکل تھی کہ اپنی طاقت متشر ہوتی تھی ۔اگر دشمن پر جھپٹا مار کر اس کو ڈرانے کی کو شش کرتے ، تو الیے کئ جھپٹوں کی ضرورت تھی۔ کہ آپ کے پاس صرف دو گھوڑے تھے اور دشمن کے پاس کم از کم سو گھوڑے تو جھپٹا مار کر بھا گنا مشکل تھا بدر کے مقام پر یوزیشن لیپنے میں فائدہ یہ تھا کہ اگر کفار واپس مکہ مکر مہ حلے جاتے ، تو یہ ایک طرح کی ان کی ہزیمت تھی کہ بڑنے . شور محاتے آئے اور مقابلہ کی ہمت نہ ہوئی ہاں الجھنے سے واپس مڑجاتے تو الگ بات تھی۔اب حضوریاک سے بدر میں ہوتے ہوئے وشمن مسلمانوں کو وہاں چھوڑ کر مدینہ منورہ کو تاخت و تاراج کا بھی یہ سوچ سکتا تھا۔ کہ آگے ہے وہ مدینہ منورہ کے ساتھ سر پھوڑ رہا ہو تا ۔اور عقب سے حضوریاک کالشکران پر جھپنے مار رہا ہو تا ہے تانچہ اب وشمن کیلئے اس کے سوا کوئی چارہ مذتھا کہ وہ بدرے مقام پر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے علاوہ کچھ اور کرتا۔ توبیہ ہو گئی" مقناطبیں " جس نے دونوں لشکروں کو تھیچ کر بدر کے مقام پر اکٹھا کر دیا۔ بہر حال ہمارے لحاظ ہے اور نتائج کے لحاظ ہے ہمارے آقائے وشمن کو اپنی مرضی کی حتی ہوئی زمین پر اپنی مرضی کے وقت پر لڑنے کیلئے مجبور کر دیا ۔اور بیہ ہے ہمارے آقا کی شان کہ کم طاقت کے ہوتے ہوئے وشمن سے پہل کاری بیعنی ( initiative ) چھین لیا۔اور دشمن روعمل کے طور پر کارروائی کر رہاتھا۔عسکری تاریخ میں ایسی مثالیں کم ملتی ہیں۔ جتگ کی کارروانی اس عاجزنے جو عسکری تاریخ پڑھی یاجو جنگ ولڑائی دیکھی یاجو لڑائی خو دلڑی ،اس سب کے مطالعہ ہے اس نتیجہ پر پہنچا کہ جنگ کا فیصلہ کمانڈروں کے ذہن میں جنگ کے شروع ہونے سے بہت پہلے ہوجاتا ہے۔جو کمانڈر صحح سیاری كرتا ب - فيصله اس كے حق ميں جاتا ہے - اور دنيا كے سير سالار اعظم اور سركار دوعالم سب كچھ سوم ہوئے تھے - اس لين کارروائی مختشر طور پربیان کی جائے گی۔قریش کشکر میں الاسو وا مکیہ مخبوط الحواس کو فتح کی زیادہ امید تھی اور مسلمانوں کی خاموشی کو و مکصتے ہوئے وہ ان کے نشکر کے اندر تک کس گیا جس کو حضرت حمزہ نے قتل کر دیا۔ حضرت ابو خدیفہ کا باپ عتب ، بھائی ولید اور چچاشيب كفارسي تھے اوريہ قبيلي چونكه قريش كى سپه سالارى كرتاتھا، اوراب عتبہ سپه سالارتھااس ليے لڑائى ميں پہل انہوں نے كى چتانچہ یہ تینوں آگے نکلے اور مبارزت طلب کی ۔ان کے لیے تین انصار جناب عبداللہ بن رواحہ اور دوسکے بھائی عوف اور مویڈ بسران حارث نکلے ۔ آٹھویں باب میں ان تینوں ہستیوں کا ذکر خربو حکاہے ۔ اور یہ باور کرانے کی کوشش کی گئے ہے کہ ممکن ہے جتاب مویڈ کا نام معاذبی ہو۔ بہرحال انصار کا ایثار ظاہر ہو گیا۔اور ہمارے جو کم فہم انصار کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں۔ان کو عملی جواب مل گیالیکن عتبہ نے کہا کہ ہمارے اصلی دشمن قبیلہ قریش کے مسلمان ہیں ۔وہ آگے نکلیں ٹاکہ مقابلہ ذرا فیصلہ کن ہو، تو حضورٌ پاک کی اجازت یا حکم پر جناب ممزہ، جناب علی، اور جناب عبیدہ نکلے ۔شیبہ اور ولید کو تو جناب ممزہ اور جناب علی نے جلدی وصر كرويا عتبه اور جناب عبيدة وونوں زخی تھے كه آتے بڑھ كر حضرت حمزة نے عتبه كاكام متام كرديا ـ قريش حيران تھے ليكن جن لشکر کاسپہ سالار ہی پہلے بلہ میں ماراجائے ۔وہ لڑائی کسی ترتیب کے ساتھ کسے لڑسکتے تھے ؛ قریش بہادر تھے۔ نڈر تھے سب کچھ تھے لیکن لڑائی میں کوئی وحدت چاہیے اور کمانڈ اور کنٹرول (انتظام وانصرام) کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال قریش نے ایک زور دار حملہ

کیا اور حضور ً پاک نے منٹی بحر کر کنگریاں ان کی طرف پھینک دیں اور لڑائی کی عام اجازت مل گئی، مسلمان ترتیب سے لڑ رہے تھے جو سامنے آیا تھااس پر تلوار اور نیزوں کے وار کرتے اور دائیں بائیں سے نیزوں کی بوچھاڑ ہوتی اور اللہ کے حبیب سجدہ میں جا حکے تھے کہ اے رب اان منٹی بحر مسلمانوں کو کفار پر کامیابی دے تاکہ حق کا نام بلند ہو۔

ہمارے مورضین کے بقول گھسان کارن پڑا اور کفار زخی ہو کر یا مردہ حالت میں مسلمانوں کے سلمنے تڑپ رہے تھے۔
ابو ہمل پر حملہ ایک انصار جوان جناب محاذ بن عمرو نے کیا ۔ ابو ہمل کو زخی کیا اور خود بھی زخی ہوئے دوسرا حملہ بجناب مویڈ بن حارث نے کیا۔ ابو ہمل کو گرا دیا اور خود بھی شہید ہوئے اور نشاند ہی کرنے والے بجناب عبداللہ بن مسعود تھے اور بھی بعد میں انہی نے کاٹا کو یہ مغرور بڑا ہی متنکر کافر تھا کہنے لگا کہ سر ذرا نیچ سے کاٹو کہ کسی سردار کا سرکے بیعنی بڑا معلوم ہو۔
حضرت عبدالر حمن بن عوف، امیہ بن خلف کو بچانا چاہتے تھے کہ اس کاان پر احسان تھا لیکن حضرت بلال نے دیکھ لیا اور انصار جوانوں کے سابھ مل کراس کا کام بتام کیا کہ امیہ نے بجناب بلال پر بڑے ظلم کئے تھے۔ قریش لشکر میں نوجوان عکر مہ اور صفوان وغیرہ بھی تھے لیکن سارے کفار اس طرح مولی گاجر کی طرح کٹ رہے تھے کہ ایک دو حملوں کے بعد سارالشکر دل چھوڑ گیا۔ کیونکہ مرٹے والوں کے علاوہ زخمیوں کی تعداد بھی کافی تھی ۔ علاوہ ازیں ہمارے جلد باز مورضین نے محاذ بن عمرواور مویڈ بن حارث کہ محاذومویڈ بھی آئی بنا کر چھوٹے لڑے بھی کہ دیا۔ کہ وہ ابو جہل پر حملہ آور ہوگئے راقم بھی اپنی کمآب جلال مصطفے میں یہی کہ گیا اب صورت واضح کر دی ہے۔ لین یہ تاریخی بہلو اب غلط العام کاشکار ہو گیا ہے۔ اور ہر جگہ یہ کہانی عام ہوگئ ہے کہ ابو جہل کو دو چھوٹے لڑکوں نے قبل کیا تھا۔ چلوالیے ہی ہہی۔

تھی پٹنے والے دستوں کا اگلی صف نے لڑی تھی جب حضور پاک بنگ کے نفس شاس کے طور پر لمحہ بہ لحجہ بدایات فرمار ہے تھے۔اب تا لڑائی مسلمانوں کی اگلی صف نے لڑی تھی جب حضور پاک نے دیکھا کہ قریش میں اب اور حملہ کرنے کی سکت باتی نہیں رہی تو جھی پٹنے والے دستوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ پھر کیا تھا ان تازہ دم دستوں نے دشمن کی صفوں میں کھلملی مچا دی اور اب کفار نے ایک ایک دودو کرکے میدان جنگ سے بھا گنا شروع کر دیا۔ گو مور خین نے تفصیل نہیں بتائی ۔ لیکن جنگ کے فوری نتائج ظاہر کرتے ہیں ۔ کہ جھی پٹنے والے مسلمان دستوں نے دشمن کو گھیراؤ میں لے لیا کہ متعد دلوگ قبیدی ہے۔ اور کافی مال غنیمت حاصل ہوا۔ بھر میں کی او نب تھے اور ایک ابو بہل کا او نب بھی تھا ،جو حضور پاک کو مال غنیمت میں حصہ کے طور پر ملا۔اور حضور پاک میں ان او نب کو بعد میں مکہ مکر مہ میں قربانی کے طور پر استعمال کیا۔اور اس کا ذکر سو طویں باب میں ہے ۔ حضور پاک نے ہم جنگ میں مسلمان وں کو دشمن کے تعاقب کا حکم دیا۔ لیکن مہاں مور خین نے حالات واضح نہیں گئے ۔ کہ کم نفری کی وجہ سے مسلمان کفار قبیدیوں اور مال غنیمت کیلئے گھوڑوں اور او نٹوں کو اکٹھا کرنے میں الیے مصروف ہوں گے کہ ممکن ہے کوئی مسلمان کفار قبیدیوں اور مال غنیمت کیلئے گھوڑوں اور او نٹوں کو اکٹھا کرنے میں الیے مصروف ہوں گئے ایک آدمی کا دکھاوے کا تعاقب کیا ہو۔ ورید کسی خاص تعاقب کا ذکر نہیں۔ پھروشمن کسی ترتیب سے نہ بھاگ رہا تھا۔ایک ایک آدمی کا تعاقب کرنے سے کھے حاصل نہ ہو تا

جنگ کے فوری نہائے گئے جنگ کا فوری نتیجہ یہ تھا، کہ دشمن ہے جواس ہو کراکا دکا طور پر بھاگ رہا تھا۔ اور مکہ مکر مہ تک یہی ہے تر تیبی رہی ۔ یعنی دشمن کو شکست فاش ہوئی ۔ اس کے پہاس آدی کھیت رہے ۔ ان میں قابل ذکر لوگوں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے ۔ کہ ابو جہل کے علاوہ اسکا بھائی العاص اپنے بھانے جتاب عمر کے ہاتھوں قتل ہوا۔ جتاب ابو عبیدہ کو جبوراً اپنے باپ کو قتل کر تا پڑا کہ وہ بار بار بینے پر حملہ کر تا تھا۔ عتبہ، شیبہ اور ولید کا ذکر ہو چکا ہے ۔ عقبہ بن ابی محیط اور قریش کے شیطان کو جتاب علی نے قتل کر تا پڑا کہ وہ بار بار بینے پر حملہ کر تا تھا۔ عتبہ، شیبہ اور ولید کا ذکر ہو چکا ہے ۔ عقبہ بن ابی محیط اور قریش کے شیطان کو جناب علی نے قتل کیا ۔ عقبہ کی شرار توں اور حضور پاکٹ پر اوجھ پھینے کا پھیلے ابواب میں ذکر ہو چکا ہے ۔ سعید بن العاص اور عبیدہ کو جتاب زیبڑ نے قتل کیا اور دوسرے العاص کو حضرت علی نے ۔ لیکن اس العاص کا بیٹیا سعیڈ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اور عبیدہ کو بیٹیا ولیڈ بھی ۔ بیٹیا ولیڈ بھی سے مسلمان ہو گیا۔ اور سفیان کا بیٹیا ولیڈ بھی سے دخمنیاں ختم ہو جاتی ہیں ہوا ۔ قبل کو اور بھی حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوا ۔ ابو سفیان کا بیٹیا ولیڈ بھی مارا گیا۔ نو فل بن خویلد بھی مارا گیا۔ نو فل کو حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ ابو سفیان کا بیٹیا حسور پاک اور اس کا بیٹیا عمر بھی مارد کیا۔ جاتو اس سے بیٹے علی کا بھی ہی مارا کیا۔ یو قبل کیا ۔ عشور پاک نے فرمایا تھا کہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا۔ علاوہ از بیں جناب ۔ بیٹی ابوابختری ، نو فل کو ابو بیٹو نے کو کوشش کرنا ، کہ اس نے بخوہاشم کے خلاف قریش کے میڈان میں ابوابختری کی تھی ۔ لیکن ابوابختری ، نو فل کو بیٹر کے خاند اس نے بخوہاشم کے خلاف قریش کے میڈان میں ابوابختری کی تھی ۔ لیکن ابوابختری ، نو فل کو بیٹر کے دارا گیا۔ نو فل کو حضرت علی نے بخوہاشم کے خلاف قریش کے میڈان کی تھی ۔ لیکن ابوابختری ، نو فل کو بیٹر کے دارا گیا۔ نو فل کو حضرت علی نے قتل کیا تھا۔

۳-بہرحال ابن اسحق نے سب مرنے والوں کے نام لکھے ہیں اور سب سے زیادہ نقصان ابو جہل کے خاندان بنو مخزوم کا ہوا کہ ان کے پندرہ آدمی مارے گئے ۔جو لوگ قبیر ہوئے ان کی تعداد سنتالہیں بتائی جاتی ہے۔ان میں قابل ذکر آدمیوں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ حضور پاک کے چچا عباس ، چچیرے بھائی عقیل اور داماد ابوالعاص ۔ بعناب معصب کا بھائی ابوع بیز۔ ابو سفیان کا دوسرا بنیا عمرو د نعتبہ اور شیب کا بھائی ابوالعاص ۔ ابو جہل کا تنہر ابھائی خالد ۔خالد بن ولید کا بھائی ولید اور چچیرا بھائی امیہ ۔امیہ بن خلف کا مجتبجا عبداللہ ۔عامر بن لوئی کی اولاد سے سہیل بن عمرو۔ سہیل کا زیادہ ذکر اب صلح حدیدید کے دوران آئے گا

٣- مسلمانوں میں سے چودہ صحابہ کرام شہید ہوئے ۔ جن میں چھ مہاجر اور آخ انصار تھے ۔ مہاجرین میں جتاب عبیدہ بن حارث اور جتاب عمیر بن ابی وقاص ۔اور انصار میں جتاب معوذ اور جتاب عوف پیران حارث کسی تعارف کے محاج نہیں ۔ باقی کے اسماء کرامی عاقل بن الکبیر، بیم عظ (حضرت عمر کاآزاد کردہ غلام) صفوان بن بیضا، سعد بن ختیمہ، منبٹر بن عبد منذر، حارث بن سراقہ، عمیر بن حمام اور رافع بن معلی ہیں ۔ جناب سعد بن ختیمہ بارہ نفسیوں میں سے ایک تھے

۵- مال غنیمت کی تقسیم راستے میں ہوئی ۔ فتح کی خوشخبری مدینہ منورہ میں پہنچانے کی سعادت جناب زیڈ بن حارث اور جناب عبداللہ اس بن رواحہ کو ہوئی ۔اس کے راوی جناب اسامٹہ بن زید کم عمری کیوجہ سے جنگ میں شرکت نہ کرسکے یہ بیان کیا کرتے تھے کہ جب یہ خوشخبری مدینیہ منورہ پہنچی تو لوگ حضور پاکٹ کی لخت عبگر جناب رقیڈ زوجہ حضرت عثمان کو دفن کر رہے تھے ۔ اور جناب اسامٹہ

نے لڑ کین میں تدفین میں شرکت کی ۔ سبحان اللہ! کیاشان ہے ہمارے آقا کی کہ ہمارے لئے سنت چھوڑ گئے کہ جہاد کو اپنی اولاد سے بھی اوپر سجھاجائے ۔

۷۔ جو لوگ قبید ہو کر آئے ۔ مدینیہ منورہ میں ان لوگوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔اس سلسلے میں دشمن کے قبیدیوں کے ساتھ برتاؤوغیرہ میں ہمارے لیے اسباق ہیں

جور کے ملک میں کہرام کی گیا۔ان ہونی ہوگئ۔قارئین!اللہ کے حبیب کے مخالفین پہ نظردوڑائیں، جن کا ذکر آپ پچھلے ابوب میں پڑھ آئے ہیں۔ان سب کا کیا حشر ہوا۔ایک ابولہب نی گیا تھا۔یہ سب کچے سن کر حواس باختہ ہو گیا اور دیوائگی کی حالت میں مرگیا لیکن جہاں دفن کرتے تھے، زمین اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی تھی۔آخر تنگ آکر اس کے بیٹوں نے، ایک جگہ کچھ پتھر، کچھ گھاس اور درخت کے پتے اس کے جسد پرڈال کر، اس کو نظروں سے او جھل کیا۔حضور پاکٹ کا فرمان ہے کہ الیما عبرت کیلئے ہوتا ہے ۔ لیکن عبرت بہت کم لوگوں کو ہوئی۔قارئین! باطل نے ابھی حق کے ساتھ کئی ٹکریں لینا تھیں، اس لئے لوگ عبرت کیسے کہ امتحان کا سلسلہ جاری رہنا تھا۔اور عاجری کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ تعالی حق پر ہی رکھے۔ورنہ یہ دوئی۔اور یہ ٹکریں کیا۔

مذاق دوئی سے بی زوج زوج اٹھی دشت و کہسار سے فوج در فوج

گل اس شاخ سے ٹوٹے بھی رہے اس شاخ سے پھوٹے بھی رہے

گل اس شاخ سے ٹوٹے بھی رہے اس شاخ سے پھوٹے بھی رہے

گران پاک احادیث مبارکہ و جنگ بدر گزارش ہو پی ہے کہ عدیث مبارکہ کی کتابوں کی مدد سے واقعات کو تسلسل نہیں دیاجا سکتا ۔ لیکن جنگ بدر، اتن اہم تھی کہ اکثر محدثین نے اس سلسلہ میں چنداحادیث ضرور لکھیں ۔ اس وجہ سے جناب مقداد کی الفاظ کے وقت بخاری شریف کا حوالہ دیا گیا ۔ اس کے علاوہ بخاری شریف میں مسلمانوں کی تعداد تین سو دس بنائی گئ ہے ۔ ابو جہل کی تذلیل کا ذکر بھی ہے اور جناب زیر کے نیزہ سے کفار کی جبابی کا بیان ہے ۔ اور فرشتوں کی جنگ میں شرکت کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہے لیکن اس عاجز نے جان بوجھ کر اس پہلو کاذکر نہیں کیا ۔ کہ اللہ تعالی جب کوئی "ان ہوئی" چرد کر تا ہے تو اپنے غیر مرئی لشکروں کو ضرور استعمال کر تا ہے جس کا پوراذکر بعد میں آئے گا ۔ بخاری شریف میں حضور پاکٹ کے چود کر تا ہے تو اپنے غیر مرئی لشکروں کو ضرور استعمال کر تا ہے جس کا پوراذکر بعد میں آئے گا ۔ بخاری شریف میں حضور پاکٹ کے تھارے مقتولین کو پکار کر ان سے خطاب کرنے کا پوراذکر ہے تو چو " زندہ " اور " مردہ "کا بھگڑا بھی ختم ہوا ۔ کہ زندگی جاری ہے ۔ کہ ساز کے گھسیٹ کر ایک گڑ ھے میں ڈال دیا ، احادیث مبار کہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل بھی ہے ۔

جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے ، وہاں اللہ تعالے کوئی لگی لیٹی رکھے بغیر فرما تا ہے " بے شک ہم نے متہاری بدر کی جنگ میں مدد کی ۔ ورنہ تم ذلیل ہو جاتے " پس اللہ سے ڈرواور اس کا شکر کروسورہ انفال تو دراصل جنگ بدر کی کہانی ہے مثلا " وہ آپ نیں مدد کی ۔ ورنہ تم ذلیل ہو جاتے " پیدنگا اللہ نے چھیئے بارش نے نہیں چھیئکا اللہ نے چھیئے گا اللہ نے آسمانوں سے پانی برسایا کہ تم کو پاک کرے " یہ جنگ سے پہلے بارش

ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ قبدیوں کے فدید، تقدیرالہی ۔اورلفظ" انماالمومنون" سے لے کر آگے آیات جنگ بدر کے سلسلہ میں ہیں ۔آگے " واعلمو" سے لے کر " خیانت " تک مال غنیمت کا بیان ہے ۔اس دجہ سے صحابہ کرام سورہ انفال کو سورہ جہاد بھی کہتے تھے ۔اس کے علاوہ سورہ عمران اور سورہ مائدہ میں بھی جنگ بدر پربہت کچھ ہے۔

جتگ بدر سے تھوڑا پہلے روزے فرض ہوئے ۔ اور سورہ بقرۃ میں خانہ کعبہ کی تبدیلی کا حکم ملا ۔ کہ جسیبا ذکر ہو چکا ہے کہ اب دین کی تکمیل کاسلسلہ شروع تھا، تو ہدایات اجتماعی پہلو سے بھرپور ہوتی تھیں ۔ روزہ انفرادی چیز ضرور ہے ۔ کہ یہ اللہ تعالی اور انسان کا بڑا نجی معاملہ ہے ۔ لیکن کجی ملی جلی افطار کے نظریہ پر سوچتا، تو اجتماعی پہلو کے دروازے کھلتے جائیں گے ۔ لیکن الیسی رواجی یا سرکاری افطار پارٹی نہیں ۔ جس میں آدھے شرکاء نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوتا اور بمناز بھی نہیں پڑھتے ۔ یہ عاجز الیسی ہے۔ غیرتی دیکھ کر کئی دفعہ تلملا اٹھا ۔ خانہ کعبہ کی تنبدیلی کا حکم مکہ مگر مہ کی بجائے مدسنے منورہ میں ملنے میں بڑی حکمت پہناں تھی ۔ اور ایک فوجی اور اجتماع پہلو بھی تھا۔ کہ لینے کعبہ کو کفر سے پاک کرنا تھا اور اس کے لئے اجتماع اور طاقت کی ضرورت تھی ۔ اور روزانہ اوجم منہ کرکے یا دوبانی ہورہی تھی

ر جزید نظمیں جنگ بدر کو جناب علی اور جناب حزہ نے شعروں میں بیان کیا۔آگے کفار نے جوابی نظمیں کہیں۔ تو جواب کے طور پر جناب حسان بن ثابت نے تنام واقعات کو شعروں کی شکل میں موتی کی لڑیاں بنادیا۔ان نظموں میں تاریخ ہے اور اس سے راقم نے استفادہ کیا۔لیکن افسوس اپنا کوئی شاعر آگے نہیں بڑھ رہا کہ ان نظموں کو اردو شعروں میں تبدیل کیا جائے۔سوائے

حفظ جالند هرى كے

جنگ کے نتائج اور اسباق فوری نتائج دہلے بیان کر دیئے گئے ہیں۔ دائمی اور زیادہ اثرات والے نتائج حسب ذیل ہیں۔ ۔

ار جنگ بدروحق و باطل کا پہلا بڑا معر کہ ہے جب تک دنیا قائم ہے اس جنگ کے نتائج پر تبھرہ ہو تارہ کا۔اور اسباق بھی زمانے کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہیں گے ۔ حق نے باطل کو سرنگوں کر دیا تھا۔ حضور ً پاک اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ۔ مدینیہ منورہ کا فوجی مستقر وسیع اور مصبوط ہوا۔ کفار ذلیل وخوار ہوئے اور بے پناہ طاقت کے باوجو دان کو پورا ایک سال لگا کہ بچر احد کے میدان میں حق سے آکر دوسری وفعہ ٹکرائے ۔ ان کی شام کے ساتھ تجارت میں خلل پڑا اور انہوں نے متبادل راستہ عراق والے راستے کی طرف سے لمباراستہ تلاش کیا۔ لین مسلمان وہاں بھی ان پر چھا ہے مارنے لگ پڑے۔

۷۔ حضور پاک کی فوجی حکمت عملی اور فوجی تدبیرات کامیاب ثابت ہوئیں مسلمانوں کو اپنے نظرئیہ حیات پراور بھروسہ ہوااور پہلے سے زیادہ اور بہتر کو شش کے ساتھ انہوں نے مدینہ منورہ کے اطراف میں پھیلناشروع کر دیا۔

، سے منورہ کے ارد گرد قبائل پراسلام اور مسلمانوں کارعب بیٹیر گیا اور اب انہیں مسلمانوں کو ایک بڑی طاقت تسلیم کرنا پڑا۔ بعنی آج سے ڈیڑھ سال پہلے مسلمان پناہ گیرتھے آج وہ طاقت تھے۔

م انصار مدینے پراچھااثر پڑااور انصار کو اپنے کیئے پر فخر ہوااور یہودیوں کا باری باری قلع قمع شروع ہو گیا۔ کہ وہ لوگ شرارتوں سے

بازندآتے تھے۔

۵۔ جہاں تک جنگ بدر کے اسباق کا تعلق ہے وہ ان گئت ہیں اور حضور ؑ پاک کے ہر قدم میں ہمارے لئے بے حساب اسباق میں سے چند یہ ہیں ۔

ا۔ بیعت عقبہ ثانی میں حضرت عباس نے جو پیش گوئی کی تھی کہ ساراعرب اہل مدسنے پر متحدہ کمان سے تیر برسائے گا۔وہ پوری ہونا شروع ہوئی اور باطل کی شکل میں قرایش نے پہلا وار کیا۔ یہ متحدہ کمان کے تیر برسانے کا عمل اب بھی جاری ہے اور چو دہ سوسالوں کے بعد اسلام کے نام پر ہم نے ایک ملک بنایا ہے تو باطل ہم پر حملہ پر حملہ کر رہا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے آپ کو باطل کے مقابلہ کے لئے تیار کریں اور وہی طریقة کاراستعمال کریں جو ہمارے آقائے کیا۔

ب - ہمارے آقا کے سامنے ایک مقصد تھا لینی حق کو لانا اور باطل کا مقابلہ کرنا اس کے لئے انہوں نے اپنے سب رفقا کو اللہ۔
کی فوج بنا یا ۔ اسلامی نظریہ حیات کی وضاحت کی اور اس پر عمل سکھایا۔ پھران باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فوجی حکمت عملی کا تعین
کیا اور علاقے و زمین کا مطالعہ کرتے ہوئے فوجی تدبیرات کے طور پر متحرک جنگ کو اپنا یا اور سارا بھروسہ اپنی طاقت اور اللہ پر کیا
تو کیا پاکستان میں ہم اس پر عمل کر رہے ہیں ،آج تک تو نہیں کیا۔ جو سامان باہر سے مل گیا اس کو اور غیروں کے فلسفہ ، جنگ کو
اپنا کر تدا ہیر پر عمل کرتے ہیں تو آئے حضور پاک کے طریقہ کا مطالعہ کرکے اپنا طریقہ کاروضع کریں۔

ج۔ مشہور جرمن ماہر جنگ کلاسوٹونکھتا ہے کہ جب آپ وشمن سے طاقت میں کرور ہوں تو قوت ارادی کو بڑھا کر شاید آپ و شمن کے ساتھ طاقت کا توازن قائم کر سکیں ۔ لین برتری عاصل نہیں کرسکتے ۔ لین بمارے آقا کا بید طرہ انتیاز ہے کہ انہوں نے کم طاقت رکھتے ہوئے نہ صرف بدر میں بلکہ آئندہ آنے والی بخگوں میں بھی وشمن پر برتری عاصل کی ۔ خیر ایک آوھ جنگ میں تو کئ جگہوں میں کم تعدادوالے زیادہ تعداد پر عاوی ہوئے لین حضور پاک نے اصول ہی ٹرالا بنایا کہ ہر جنگ میں بدر کے دکھایا اور قرآن شاہد ہے کہ اگر ہوگے مو تو غالب آؤکے ایک ہزار پر ۔ یکتہ بڑااہم ہے کیونکہ دوسری جنگ میں انگریزوں کا یہ تجزیبہ تھا قرآن شاہد ہے کہ اگر ہوگے مو تو غالب آؤکے ایک ہزار پر ۔ یکتہ بڑااہم ہے کیونکہ دوسری جنگ میں انگریزوں کا یہ تجزیبہ تھا فوج صرف دس فیصدی بڑتی ہے اور مسلمان مو فیصدی لڑتے تھے اور اب بھی لڑنا چاہئے ۔ راقم نے ستمبر 18 میں ایساخو دو کیا ۔ کہ صرف دس فیصدی لڑتی ہے اور ہر سپا ہی اور ہر کا باور ہر کا اور ہر کا باور ہر کا اور ہر کا اور ہر کا باور ہر کا بی تو ان پہلوؤں کا خیال کر ناہوگا۔ جا تا ہم ہوں نہ ہوں تو نوالد میں تو ہوں میں جملک ہو ہیں اور ہر کا کہ نوجہ دیتے ہیں ۔ ذمین کا واس کی تربیت عملی طور پر دی ۔ جن کی مطالعہ ، جنگ کی تدبیرات میں اہم حیثیت رکھا ہے ۔ حضور پاک نے اپنے رفقا کو اس کی تربیت عملی طور پر دی ۔ بیک کی طرفیت کی توجہ دیتے ہیں ۔ ذمین کے چپ چپ کا مطالعہ اس طرفیت کی توجہ دیتے ہیں ۔ ذمین کے چپ چپ کا مطالعہ اس طرفیت کی توجہ دیتے ہیں ۔ ذمین کے چپ چپ کا مطالعہ اس طرفیت کی توجہ دیتے ہیں اور ہر کا ہم اس طرفیت کا وائی ان کرہ اٹھا سکتا ہے ۔ بید جہ کی فائر دا ٹھا سکتا ہے ۔ بید کی میں آپ کے کس کام آسکتا ہوں اور دشمن بچے سے کیا فائرہ اٹھا سکتا ہے ۔ بید کی میران جنگ کی طرفیت کو میں آپ کے کس کام آسکتا ہوں اور دشمن بچے سے کیا فائرہ اٹھا سکتا ہے ۔ بید کے میران جنگ کی علیاں جنگ کی کیور کی میں اور ہر کی اور ہم کی دور میا کیا کہ کر کیا ہوگا کے کہ کام اسلمان بھوگ کیا کہ کیور کیا کو کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کے کہ کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کر کیا کہ

چناوہمارے اپنے اندریہ راز پہناں کیے ہوئے ہے۔

س – صف بندی ، یعنی مورچہ بندی یا دفاعی لائن ۔ فائر کنٹرول آرڈر ، دشمن کو نزدیک آنے پر برباد کرنا ، دور مار ہتھیاروں کو بازوؤں پر لگانا ۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو روزمرہ میں فوجی زندگی میں ہم سکھیتے ہیں لیکن میدان جنگ میں جاکر سب کچھ ہمول جاتے ہیں ۔ امن کے زمانے میں اس کی سکھلائی حضور پاک کی جنگ بدر سے یا باقی جنگوں سے ہو ، تو میدان جنگ میں یہ باتیں ہمیں یا در ہیں گی کیونکہ جو کام آپ کے تصور یا عمل کی نقل سے کیا جائے وہ ہمیشہ کا ساتھی ہو تا ہے ۔ ہمارے لیڈروں کو یہ باتیں ہمیں یا در ہیں گی کیونکہ جو کام آپ کے تصور یا عمل کی نقل سے کیا جائے وہ ہمیشہ کا ساتھی ہو تا ہے ۔ ہمارے لیڈروں کو یہ باتیں ہمین چھوٹ کی سکھلائی کے سخت چوروں کے لیڈر۔

ص ۔ حضور پاک کی اس ساری کارروائی پر نظر ڈالیں ۔ حالت جنگ، تیاری، بدرسے کوچ، راستے میں طریق کار، پڑاؤ، صحیح مشوری میدان جنگ کی طرف پیش قدمی ۔ مخبری، زمین کا مطالعہ ۔ دشمن کے ارادوں کی خبر، صف بندی، احکام، جنگی کارروائی کسی پہلو کو لیں ۔ حضور پاک ہر موقع کے نفس شتاس کے طور پر بروقت کارروائی کرسکے ۔ ہر لیڈر اور کمانڈر کا حالات کا مطالعہ ایسا ہو نا چاہئیے کہ وہ بروقت کارروائی کرکے حالات کو اپنے حق میں کرلے نہ کہ جب حالات ظاہر ہوں اس وقت ان پر قابو پانے کی کوشش کر ہے مشہور مقولہ ہے کہ لیڈروقت کے سابھ سابھ بھی ہو تا ہے اور اس سے آگے بھی چلتا ہے ۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ انگریز ہمیں حالات کے سابھ نیٹنے کی سکھلائی تو دے گیا ہے، لیکن حالات سے آگے چلنے کے لئے اور وقت سے پہلے حالات کو اپنے قابو میں کرنے کی کوئی تربیت نہ دی ۔ خیر کوئی بات نہیں آئے اس سبق کو حضور پاک کی زندگی میں ڈھونڈیں

س ۔" باقی حالات کے علاوہ میدان جنگ کی نبغی شای بہت اہم ہے کہ آپ کے سامنے پورا میدان جنگ بول اٹھے کہ کیا ہو رہا ہو اور کیا ہونے والا ہے ۔ حضور پاک نے اس لیے اپنا ہیڈ کوارٹرالیں جگہ بنایا کہ حالات کا مطالعہ کر کے بروقت حالات کو لینے حق میں کرتے رہیں ۔ اسی وجہ سے احکام دینے کے لئے کچے آدمی مقر فرمائے ۔ آج کل کے زمانے میں احکام دینا تو آسان ہو گیا ہے۔ لیکن و صحت کی وجہ سے احکام دینا تو آسان ہو گیا ہے لیکن و صحت کی وجہ سے احکام دینا تو آسان کما نڈر شاید ایک نظر میں لینے سارے میدان جنگ کی نبغی شاسی نہ کرسکے کھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اوپروالے کما نڈر کو ہر خر آجکل ہیڈ کو ارٹر میں مل رہی ہوتی ہے ۔ وہ میدان جنگ کی نظر سے دیکھ بھال کیوں کریں جمید بھی موقع ملے تو ایک آدھ وفعہ باہر نگلنا کیوں کریں جمید بھی موقع ملے تو ایک آدھ وفعہ باہر نگلنا چاہیے اور کسی ایک آدھ جا تو ایک آدھ وفعہ باہر نگلنا حالات کے تجزیہ سے باتیں اپنی جگہ جو نوجوان ملیں گے یا نظر آئیں گے ۔ جنگ کے بہت سارے حالات اور اثرات ان کے جروں پر موجو د ہوں گے ۔ اس سارے کام کے لئے آمن کے زمانے میں تربیت چاہیے اور خیر لڑ ائی کے تجربہ کے بعد تو میدان جنگ بول اٹھتا ہے کہ کس جگہ کیا ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے ۔ ولیے یہ مشکل مضمون ہے ۔ لیکن کما نڈر کی فیصلہ کن مرحلہ یا ولیے اللہ کو کو اپنے علاقے کی لڑ ائی کے تجربہ کہ کما نڈر کی فیصلہ کن مرحلہ یا ولیے اللہ کے ایک کر ان کی دیوں کے دیوں کے دیوں کے دیوں کی دول کا کھیا کہ کیا ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے ۔ ولیے یہ مشکل مضمون ہے ۔ لیکن کما نڈر کی فیصلہ کن مرحلہ یا ولیے لڑ ائی پر اثر اندازی یہ بہوسکے ۔

ط - حضور "پاک کی ساری زندگی میں ہمارے لئے اسباق ہیں اور واقعات کا بیان اس طرز سے کیا گیا ہے کہ آپ کی ہر کارروائی سے
اسباق حاصل کیے جائیں اور یہ طریقہ کار آگے بھی اپنایاجائے گا۔ ولیے یہ بھی یا در کھناچاہیے کہ یہ سب بشریٰ تقاضے تھے کہ حضور ۔
پاک عملی طور پر ہر کام کر کے دکھار ہے تھے اور ساتھ یہ بھی فرماتے جاتے تھے کہ ہم تو کچے نہیں کر رہے ہیں ، یہ ساری جنگیں اللہ
اکیلا ہی لڑ رہا ہے ۔ اور اللہ تعالی نے بھی قرآن پاک میں واضح کر دیا" کہ یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکیں اللہ نے پھیئکی ہیں " تو
حضور پاک کی شان کو کوئی قام نہیں بیان کرسکتا۔ پیر مہر علی شاہ ؓ گولڑ دی کے ایک شعر" کتھے مہر علی کتھے تیری شا " نے مہر علی کو
کہاں پہنچا دیا۔ اور خو دصدیق اکٹر فرماتے ہیں بلکہ الیے فرماتے ہوئے رورو کر بدحال ہوجاتے تھے کہ ان کو ڈرلگتا ہے کہ حضور پاک کی شان کسی انسان کی تبچھ سے باہر ہے۔ اس لئے
کی شان بیان کرتے وقت کوئی غلطی نہ ہوجائے اور فرماتے تھے بخدا حضور پاک کی شان کسی انسان کی تبچھ سے باہر ہے۔ اس لئے
یہ عاجز پانچویں باب کے شروع سے اپنی اس عاجزی اور چند عاشقوں کے ناثرات کا ذکر کر حکا ہے۔

حضور پاک کے زمانے میں تو معاملہ آسان تھا کہ آپ موجو دتھے اب کسے عمل کیا جائے تو ہم گہنگاروں کیلئے آسان طریقہ
یہ ہے کہ ان کی سنت پوراکرتے ۔ وقت اور عملی جنگی کارروائیاں کرتے وقت ذہن میں تصوریہ ہو کہ ہمارے آقا بھی الیے ہی کر
گئے ہیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں ۔ حضور پاک کے جمال اور جلال کے چنے جاری و ساری ہیں ۔ لیکن ہم اگر ایک طرف کو تاہ
نظر ہو گئے ہیں ۔ تو دوسری طرف استے "ماڈرن "اور غیروں سے تاثرات لے چکے ہیں کہ سب کچھ ان کافرانہ دفاعی نظاموں سے حاصل
کرتے ہیں اور علامہ اقبال "کے اس کلیہ کو بھول جاتے ہیں

Short of the same of the property of the same of the s

کی محد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں ہے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں (اقبال)

## گیار ہواں باب جنگ بدر اور جنگ احد کے در میانی وقفہ کی فوجی کارروائیاں

ورمیانی و قف موجودہ زمانے کی تکھی ہوئی اسلام کی کوئی تاریخی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں ۔ وہاں جنگ بدر کے بعد جنگ احد کا ذکر ملے گا۔ ابن اسحق اور ابن سعد دونوں کی تاریخوں کے گہرے مطالعہ کے بعد ظاہر ہو تا ہے کہ اس ایک سال کے عرصہ میں نو جنگی اور فوجی کارروائیاں ہوئیں ، حن کو اب نقشہ ششم پرد کھایاجارہاہے۔ان مہمات کے مطالعہ کے بعد ظاہر ہو تا ہے کہ اس وقعذ میں حضور پاک نے اپنی جنگی حکمت عملی اور تدبیراتی نظریہ میں بھی تبدیلیاں کر دیں ۔اول تو یہ اس زمانے کی بھی ضرورت ہے کہ اپن حکمت عملی اور تدبیراتی نظریہ میں وقت اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ نظر ثانی ہوتی رہے ۔ پھر وشمن کے ساتھ جنگ کے بعد تو اپنے نظریہ میں ضرور تبدیلی لانی چاہیے۔اور تبیری بات یہ ہے کہ اپنے پرانے طریق کار کو دہرانا نہ چاہیے۔ہر دفعہ جب وشمن سے مقابلہ ہو تو وشمن کو حیران کر دیاجائے۔بہر حال زیادہ ضرورت یہ ہے کہ جنگ بدر کے بعد جو فائر بندی ہوئی تھی یعنی قدرت نے کچھ عرصہ کیلئے طرفین یا متحارب گروپوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا، تو وقفے میں آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کی تیاری کی ضرورت تھی۔ یا الیبی کارروائیاں کی جاتیں کہ حالات زیادہ تراپینے حق میں رہتے ۔اگر قارئین ان بنیادی اور تہمیدی باتوں کو سمجھ گئے تو ان کو اس عاجز کے ساتھ چلنے میں آسانی ہو گی۔لیکن اب چو نکہ مدنی زندگی میں دین اسلام کی تکمیل کا معاملہ چل پڑاہے تو اس صورت میں قرآن پاک اور احادیث مباکہ سے رہمنائی کے پہلو کاجائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ مدنی زندگی \_ احادیث مبارکه اور قرآن پاک ساتوی باب میں ثابت کیا گیا تھا کہ احادیث مبارکه زیادہ تر مدنی زندگی کی ہیں ۔ کہ مکی زندگی میں نظریہ یا فلسفہ قرآن پاک کے ذریعہ سے واضح ہو رہاتھا۔لیکن مدنی زندگی کے حالات مختلف تھے نبوت کی تکمیل ہو چکی تھی ۔نظریہ اور فلسفہ واضح ہو چکا تھا۔ حضور پاک نے اس لئے دین پرچلنے کے سلسلے میں جو ہدایات دیں یہی آگے احادیث مبارکہ بن گئیں ۔اس عاجزنے پیش لفظ میں واضح کر دیا تھا کہ پہلے مو سالوں میں حضور پاک کی زندگی پرجو کتا ہیں لکھی گئیں ان کو مغازی کہتے تھے یا تاریخ کہہ سکتے ہیں ساب ہمارے محد شین نے ان کتابوں سے اپنی ضرورت کی باتیں جن کی مدو سے معاشرہ حپلانا تھا۔وہ ٹکالیں اور ان کا نام حدیث ہو گیا۔لیکن احادیث مبار کہ کے واقعاتی پہلو کو بہت کم بیان کیا گیا ہے۔اور جب احادیث مبارکہ میں سے کمزوراحادیث کوخارج کرنے کاسلسلہ شروع کیا گیاتو ثقة اور غیرِ ثقة کے جو پیمانے بنائے گئے ان میں " واقعاتی " پہلو یا تاریخ کو نظرانداز کیا گیا۔ یہی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس وجہ سے اسلام زیادہ تر فلسفنر بن گیا اور عمل سے ہم دور ہوتے گئے کہ احادیث مبارکہ کا پناعملی یا واقعاتی پہلوساتھ نہ تھا۔واقعاتی پہلومیں صرف بیے کہہ دینا کافی نہ تھا کہ احادیث مبارکہ مدنی یا مکی ہے ۔ لیکن اصلی ضرورت بیہ تھی کہ احادیث مبار کہ کاپورالیں منظر بیان کیاجا تا۔ تو احادیث مبار کہ میں جو لفظوں کے اختلافات ہیں یا جبے "سقم" کہتے ہیں وہ دور ہوجاتا ۔افسوسناک پہلویہ ہے کہ احادیث مبارکہ کی کتابوں پرجو شرحیں لکھی گئیں،

اس میں بھی اس پہلو کی طرف بہت کم دھیان دیا گیا۔ کہ اس میں بحث زیادہ ہے اور تحقیق کم ۔ کہ موقع اور محل کے پیج زیادہ نہ لایا گیا۔ اسلام عملی دین ہے اور یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ عمل یا واقعات کو بیان کر کے احادیث مبارکہ کو اسباق یا پخوڑ کے طور پر بیان کیا جاتا۔ لیکن الیبانہ ہوسکا۔ اور عملی پہلو پہ احادیث مبارکہ ملتی ہی بہت کم ہیں جسیا کہ بدر کی جنگ کے سلسلہ میں پچھلے باب میں گزارش ہو چکی ہے۔ اب اس سارے ایک سال کی کارروائیوں میں دو یہودی سرداروں کے قتل اور بنوقینقاع کی کچھ کہانی بخاری شریف میں ملتی ہے باقی واقعات کا ذکر نہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عاج زیاری کے مخان کو فوقیت دے کر اس سلسلہ کی احادیث مبارکہ اگر مل جائیں تو ان کے پخوڑ کو سبق کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ ورنہ عمل ازخو دمیں بھی بڑے اسباق ہیں۔

ملرفی سور تیمیں ساتویں باب کے شروع میں اس سلسلہ میں تفصیل بنا دی گئ تھی کہ کو نسی سور تیں مدینہ منورہ میں نازل
ہوئیں ۔اٹھائیویں اور تشییدویں پارہ کے چند سور توں کو چھوڑ کر باقی مدنی سور تیں مقابلناً کی سور توں سے بہت بڑی ہیں ۔اب
چو نکہ ہم مدنی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں تو پہلے دوابواب اور ناص کر جنگ بدر کے سلسلہ میں قرآن پاک کے واقعاتی نزول کا ذکر
بھی کر دیا گیا ہے ۔ان مدنی سور توں میں بھی ملی سور توں کی کئ باتوں کو دہرایا گیا ہے ۔امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے ۔
لیمن جہاد اور انہ تماعی کارروائیوں کے سلسلہ میں زیادہ زور ہے کہ دین کی تکمیل شروع ہوگئ تھی ۔علاوہ تمثیلی بیانات ہیں ۔اور
چو نکہ اب ہودیوں کے ساتھ سیدھاواسط پڑنے والے تھا تو بنواسرائیل کی ماضی اور رویہ پر بھرپور تبھرہ ہے ۔دین کے واقعات اور
مسلمانوں کے عمل پر بھی تبھرہ ہے ۔بہرطال یہ عاجز اسلام کی آس عملی کہانی کو بہاں بھی ممکن ہوا قرآن پاک کے حوالوں کے
تابع کر تارہ کا۔

حالات کا جائزہ اس استفادہ کے بعد جنگ بدر کیوجہ سے پیداشدہ حالات کا جائزہ ضروری ہے۔ اس کا نجوڑ یہ ہے: ۔

ا ۔ جنگ بدر سے پہلے مسلمانوں اور کفار قرایش کے معاملات بین بین تھے۔ طرفین ایک دوسرے کو بنچاد کھانے کی کوشش کر رہے تھے ۔ اور بھرپور کارروائی کا نتظار تھا یا ایسی سوچ میں تھے۔ لیکن اب جنگ بدر کے بعد مزید بھرپور کارروائی کے بغیر چارہ نہ تھا یعنی ایک فریق کے خاتمہ یا شکست کی ضرورت تھی۔ حضور پاک اتنی طاقت یا لوگ اکٹھے نہ کر بچے تھے کہ حملہ کر کے دشمن کو ہمس ہمس کر دیں ۔ اس لئے انہوں نے جارحانہ دفاع کو ہی اپنایا۔ البتہ حکمت عملی اور تد بیرات پر نظر ثانی کر کے کچھ تبدیلیاں بھی کمیں

۲۔ قریش کیلئے ضروری تھا کہ وہ جلد سے جلد مسلمانوں کو ختم کر دیں ۔اور الیبا کرنے کیلئے بھرپور کارروائی کی ضررورت تھی کہ پورے مدسنیہ منورہ کو زیر کرنا تھا۔اس کے لئے تیاری اور طاقت کی ضرورت تھی اور کفار قریش اس کام پر لگے ہوئے تھے سچنا نچہ ابو سفیان کے تجارتی قافلہ کاسارامنافع اس تیاری اور ہتھیاروں کی خریداری پرخرچ ہورہاتھا۔

۳ - اب ردعمل یا حالات کو بھانیتے ہوئے حضور پاک کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنی طاقت کو ایک مٹی میں رکھیں اور متتشر نہ ہونے دیں ۔ قریش تجارتی قافلے شام کو جانے کیلئے اب مدینہ منورہ کے نزدیک سے گزرنے کی ہمت نہ کر سکیں گے ، اس لئے اس راستہ کی دیکھ بھال کی اتنی ضرورت نہ تھی ۔ لیکن سابھ قریش اگر کوئی متبادل راستہ اختیار کرتے ، تو وہاں پر جھپٹنا ضروری تھا کہ

قریش کو اپی فکر بدستور رہے ۔ البتہ حضور پاک کیلئے ضروری تھا کہ مدینیہ منورہ کے بیرونی متحرک دفاع کو اور مصبوط کریں کہ دشمن کے دستے نہ تو مدینیہ منورہ کے اندر جھانک سکیں اور نہ اس کے دروازوں کو کھٹکھٹا سکیں ۔ ۲۔ مدینیہ منورہ کے بیرونی متحرک دفاع کو اور مصبوط کرنے کی ضرورت تھی

۵ مدینی منورہ کے اندرونی حالات کو بھی ٹھیک کرنے کے لئے اپنے ٹوکرے سے گندے انڈے باہر پھینکنے تھے۔

۲ - مدسنیہ منورہ کے باہرجو قبائل آباد تھے ،ان کے ساتھ رابطہ اور وہاں حربی مظاہروں کی ضرورت تھی کہ کرز بن جابر کی طرح کوئی یلغار مذکرے ۔ بیعنی یہ قبائل دشمن کے ساتھ کوئی رابطہ مذقائم کر سکیں ۔

> - کچھ عرصہ کے بعد معلوم ہو گیا کہ کفار قرلیش پرانے عراقی راستے کو شام کے ساتھ تجارت کیلئے استعمال کر رہے ہیں -اس راستے پر چھاپ مارنے کی ضرورت بھی تھی کہ دشمن کو وہاں بھی حفظ ماتقدم میں الجھا دیا جائے -

۸ - اپنی تعداد اور الله کی فوج میں بھی اضافے کی ضرورت تھی ۔اور اس کے لئے فوجی تربیت کی ضرورت تھی ۔ کئی نو مسلم اور نوجوان کشکر میں شامل ہوئے ۔اسلئے مدینیہ منورہ ہے باہر نکل کر حربی مظاہروں اور جنگی منتقوں کی ضرورت تھی ۔ چھگی ملہ العقول کے دریتہ کشر سریت میں میں تقدیم کے سرید میں اس میں اور جنگی مشتقوں کی ضرورت تھی ۔

جنگ میں التوا میں اگر وہ زیادہ کامیاب نہ بھی ہو سکتے تو جنگ بدر کا کچے بدلہ تو لے سکتے تھے۔ بس کی اور میں اگر وہ زیادہ کامیاب نہ بھی ہو سکتے تو جنگ بدر کا کچے بدلہ تو لے سکتے تھے۔ لیکن ہمارے آتا نے جو نئی حکمت عملی تعین کی اور اس کا آگے ذکر آتا ہے ، اس کے تحت قریش کے جملے میں التوا پر التوارہ وتی گئی۔ جب اپن طاقت دشمن کے مقابلے میں کم ہو ۔ اور طاقت میں بہتری کی امید سے یااس سلسلہ میں کو شش کر نا شروع کیا ہوا ہو، تو اہم فوجی اصول ہے کہ دشمن کے جارحانہ عوائم کو التوامیں ڈلوا دو۔ پتنانچہ حضور گیاک اس کام کو اس طرح کرنے میں کامیاب ہو گئے اور جب دشمن آیا تو آپ نے اس کو ناکام لوٹا دیا۔ اور دشمن آیا بھی الیے وقت اور الیبی جگہ جو حضور گیاک کی مرضی کے مطابق تھا۔ یہ تھی جنگ احد جس کا ذکر بارہویں باب

میں ہو گا۔اب اس ایک سال کی حکمت عملی اور کارروائیوں کا جمالی خاکہ پیش ہو تا ہے۔

نظر تانی شدہ حکمت عملی جنانچہ اس حکمت عملی کے تحت حضور پاک نے اندرونی استخام کیلئے اپنے علاقہ سے دو شرپندوں کا خاتمہ کروایا۔اس کے بعد ایک یہودی قبیلہ کو مدینہ منورہ سے دیس نکالا دیا۔علادہ ازیں چند غزوات واقع ہوئے اور ایک شرپند کو قتل کروایا۔ دو بڑے قبائل اور کئ چھوٹے قبیلوں کے مزاج درست رکھے۔ ابوسفیان نے جو مدینہ منورہ میں جھانگنے کا ارادہ جھانگنے کی کو شش کی تو اس کو شکار کرنے کی بھی تیاری تھی۔لین وہ جلد بھاگ نکلا۔اور اس نے مدینہ منورہ میں جھانگنے کا ارادہ بی ترک کر دیا۔اس کے بعد حضور پاک ازخود تین مہمات پر نکلے جو فوجی مشقیں بھی تھیں۔اور قبائل پر رعب بٹھانے کے لئے عربی مظاہرے بھی اور آخر میں جناب زید بن حارث سے قریش کے متبادل تجارتی عراق والے راستہ پر چھاپہ بھی مروایا۔قارئین کو ان واقعات کے ترتیب و بیان سے حکمت عملی بہتر طور پر سبجے آجائے گی۔

عصماء کا قتل (۲۵رمضان دو بجری) یا اسلام کی دسویں فوجی کارردائی ہے۔عصماء ایک شاعرہ تھی اوریزید بن زید کی بیوی تھی۔بری تھی۔اس نے حضور پاک اور صحابہ کرام کی بہجو کو اپنا شعار بنا کر اپنے قتنہ کو آگے

بڑھایا۔ اسلام کے ہمام دشمن مدینہ منورہ کے اندر باہر ہے اس عورت کا کلام سننے کے بہانے اکٹھے ہوتے تھے، اور شرپیندوں میں اس طرح رابط ہو تا تھا۔ عمر بن عدی ایک انصار صحابی تھے۔ جن کی بینائی اتنی کم تھی کہ وہ جہاد میں شرکت نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے حضور پاک ہے گزارش کی کہ سعادت کے طور پران کو اس عورت عصما، کو ختم کر کے اس کے قتنہ کو نابود کرنے کی اجازت دی جائے ۔ حضور پاک نے اجازت دے دی ۔ جتاب عمر ۱۵ رمضان کی رات کو آہستہ ہے اس عورت کے گھر داخل اجازت دی جائے ، اور ہاتھوں سے مئولتے ہوئے اس عورت کی چار پائی کے نزد کیا پہنے گئے ۔ پس تلوار اس کے سینہ سے پار کر دی ۔ اور جبح کی مناز والیس آکر معجد نبوی میں پڑھی ۔ حضور پاک کو جب ساری کہانی سنائی تو آپ نے ان کا نام عمر بصر کر دیا سجان اللہ ۔ قار تین کو ہماری موجو دہ تاریخوں میں یہ کہانی نہ ملے گی کہ ہمارے امن لیندے اور تلوار سے نفرت کرنے والے اہل مغرب کی سازش کا شکار ہیں کہ ان کو ان " تہذیب یافتہ "لوگوں سے بڑا" ڈر "لگتا ہے ۔ یہ عاجزان لوگوں کی تہذیب کی کلی پھلے ابواب میں کھول چکا ہے ۔ اور الیے قتال پر جمرہ آگے کرے گا کہ ابھی دواور قتال کا ذکر باقی ہے۔

ا ابوعفک یہووی کا قبل جروی کا قبل (شروع شوال دو تجری) یہ اسلام کی گیارہویں نوجی کارروائی ہے۔ ابوعفک ایک سو سالہ بوڑھا یہودی تھا۔ اس کا قبلیہ عمرو بن عوف بیشق مد سنے کو منظور کر جکا تھا۔ لین یہ مردود نہ مانا۔ ادر ہمر وقت لوگوں اور خاص کر یہودیوں کی رسول اللہ کی مخالفت پر برانگیجتہ کر تا رہتا تھا۔ دہ شاع بھی تھا اور اپنے گر دکافی شرپند اکھے کر رکھے تھے۔ مسلمان جب جتگ بدر سے سلسلہ میں مد سنے منورہ میں بہت شرپھیلانے کی جتگ بدر سے سلسلہ میں مد سنے منورہ میں بہت شرپھیلانے کی کوشش کی۔ جتاب سالم بن عمر ایک صحابی تھے، جن کو جنگ بدر میں شرکت کی سحادت بھی حاصل ہو چکی تھی۔ وہ حضور پاک کی ہجو سننے پر تیار نہ تھے۔ ان کی وہی حالت ہو جاتی تھی جو اس زمانے میں اس خط میں چند عاشقوں کی ہوئی۔ جس کا ذکر آگے خلاصہ میں آتا ہے۔ بہر حال انہوں نے نذر مانی کہ وہ ابوعفک کو ضرور قبل کریں گے یا ایسی کوشش میں ان خود کوشہادت نصیب ہو گئی تو ان کی زندگی کا مقصد پوراہو جائے گا۔ لیکن حضور پاک ہے اجازت کی ضرورت تھی جو مل گئ۔ گرمی کے موسم کی ایک رات کو ابوعفک اپنے عقر اپنے گھر کے صحن میں سو یا ہوا تھا۔ جناب سالم چکی ہے گئے اور اس مردود کا کام تمام کردیا۔ حضور پاک کے دودشمنوں کے قتل نے شرپیندوں کے دل میں ڈرپیدا کر دیا۔ اب وہ شرپھیلانے کیلئے اکھے ہونے سے گھرانے گئے۔

سا بنی قینتقاع کی سرکوبی (درمیانی عرصه شوال دو بجری) یہ اسلام کی بارہویں فوجی کاردوائی ہے۔ایک فرد کی شرکے مقابے میں کسی قبیلہ یا گروہ کی شرزیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اور ان پر ہاتھ بھی کسی باقاعدہ تجویز کے تحت ڈالا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے تین یہودی قبیلوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ ان میں بنو قینقاع، قبیلہ خزرج کے عبداللہ بن ابی ، منافق کے زیراثر لوگوں کے حلیف تھے جن کے سردار جناب سعد بن عبادہ تھے۔ اور بنو قریظہ ، کے حلیف تھے۔ بنو نفسر ، قبیلہ خزرج کے باقی حصه کے حلیف تھے جن کے سردار جناب سعد بن عبادہ تھے۔ اور بنو قریظہ ، جناب سعد بن معاذکے قبیلہ اوس کے حلیف تھے۔عبداللہ بن ابی جنگ بدر میں شرکی نہ ہوا تھا۔ وہ مدسنہ منورہ میں رہااور اس کی شریک نہ ہوا تھا۔ وہ مدسنہ منورہ میں رہااور اس کی شہر جنگ بدر کے دوران بنو قینقاع نے میثاق مدسنہ توڑ دینے کا اعلان کر دیا۔ اس کی کچھ وجہ یہ تھی کہ ان کو کفار قریش کے بڑے

لشکر کے بارے میں خبر مل گئ تھی کہ وہ بدر کے قریب پہنچ گیا ہے اور ان کا جائزہ تھا کہ تین سو مسلمان اس کفار قریش کے لشکر کے سامنے تر نوالہ ہوں گے ۔ حضور پاک نے جنگ بدر سے واپس آنے کے بعد چند دن خاموشی سے گزارے کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑنا تھا اور اپنے متعدد زخمیوں کی دیکھ بھال کی ضرورت تھی ۔ لیکن زیادہ دیر بھی نہ کی اور شوال کے در میانی عرصہ میں حضور پاک نے مسلمانوں کی ایک جمعیت کے ساتھ ان کے علاقہ پر دھاواکر دیا۔ قرآن پاک میں اس سلسلے میں یہ آیات اتر چکی تھیں ۔ "اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت (عہد شکن) کا اندلیشہ ہو، تو آپ ان کے عہد کو مساوی طور پرواپس کر دیں ۔ بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو لیند نہیں کرتا "۔

ان آیات میں دراصل ایک علم تھا۔اور حضور پاک نے باقاعدہ فوجی طریقہ کے ساتھ پیشقد می کر کے بنو قینتقاع کا محاصرہ کرلیا، حضور پاک کا علم جتاب حمزہ نے اٹھایا ہوا تھا۔اور حضور پاک نے اس مہم کیلے انصار مدسنہ کے ہر چھوٹے قبیلہ کو اپنا اپنا جھنڈا اٹھانے کی اجازت دے دی ۔ بھر کیا تھاالیے معلوم ہو تا تھا کہ سارا مدسنہ منورہ بنو قینتقاع پرچڑھ دوڑا ہے ۔ بنو قینتقاع ڈرگئے اور قلحہ بند ہوگئے ۔ حضور پاک نے پورے پندرہ دن ان کا محاصرہ جاری رکھا۔اب عبداللہ بن ابی آگے آیا، اور جھوٹ کرانے کی کو شش کی ۔ حضور پاک نے بنو قینتقاع کی خیانت کا اعلان فرہا کے ان بہودیوں اور ان کے حلیفوں پر لعنت بھیجی ۔ لیکن عبداللہ کو شش کی ۔ حضور پاک نے بنو قینتقاع کی خیانت کا اعلان فرہا کے ان بہودیوں اور ان کے حلیفوں پر لعنت بھیجی ۔ لیکن عبداللہ کا بیٹیا اور خاندان کے کافی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔اور عبداللہ بھی بین بین تھا۔ تو حضور پاک نے مصلوت سے کام لیا ۔ اور جہودیوں کی بیان بین تھا۔ تو حضور پاک نے مصلوت سے کام لیا ۔ اور جہودیوں کی بیان بین مخورہ سے بلا وطنی پر عظیم صحافی بحناب عبادہ بن صامت امیر یا نگران مقرر ہوئے ۔ آپ کے اولین مسلمان اور بارہ نفتیوں میں سے انکلا کی کار دوائی پر عظیم صحافی بحناب عبادہ بن صامت امیر یا نگران مقرر ہوئے ۔ آپ کے اولین مسلمان اور بارہ نفتیوں میں سے ایک ہونے کا ذکر آٹھویں باب میں ہوچکا ہے۔ آپ نے ہودیوں کو فوجی، بوقینتقاع کے بہودی پہلے اذرعات گئے اور پورہاں سے ملک شام میں پھیل گئے۔

اس طرح سے ان تین واقعات کیوجہ سے مدسنے منورہ کافی حد تک شرپیندوں سے پاک ہورہا تھا۔اور بہتر اندرونی استخام کی صورت پیدا ہو رہی تھی۔ بنو قینقاع ، مدسنے منورہ سے تھوڑا باہر آباد تھے۔ نقشہ دہم میں جنگ خندق کے وقت بنو نفسر اور بنوقریظہ کا علاقہ و کھایا گیا ہے۔ بنوقینقاع ان سے بھی دور شہر کے جنوب مشرقی کونے میں رہتے تھے۔لین ان کے اثرات ہوتے تھے۔اور لڑائی کے وقت اگریہ لوگ وشمن کے ساتھ مل جاتے تو بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالے مدسنے منورہ کے پاک ہونے کا سبب پیدا کر رہا تھا۔ہمارے اس زمانے کے مور ضین نے اس ساری کارروائی کو ایک فقرے میں ختم کر دیا کہ بنوقینقاع ہونے کا سبب پیدا کر رہا تھا۔ہمارے اس زمانے کے مور ضین نے اس ساری کارروائی کو ایک فقرے میں ختم کر دیا کہ بنوقینقاع کو مدسنے منورہ سے دلیں نکالا دے دیا۔لین اس پندرہ دن کی فوجی مہم کے بارے میں کچھ نہ کہا جس میں حضور پاک نے مدسنے منورہ میں مشہور صحابی جناب ابولبائی بن عبدالمنذر کو اپنا نائب مقرر کیا۔کہ آپ اور آپ کے لشکر کا کوئی آدمی گھر نہ آتا تھا۔ اسلام میں ہر سطح اور ہر جگہ پرامارت اور اطاعت امیر کو بہت اہمیت ہوتی ہے اور یہ اس عملی اسلام کی زندہ مثال ہے جس سے اسلام میں ہر سطح اور ہر جگہ پرامارت اور اطاعت امیر کو بہت اہمیت ہوتی ہے اور یہ اس عملی اسلام کی زندہ مثال ہے جس سے اسلام میں ہر سطح اور ہر جگہ پرامارت اور اطاعت امیر کو بہت اہمیت ہوتی ہے اور یہ اس عملی اسلام کی زندہ مثال ہے جس سے

پردے ہٹانے کی یہ عاج کو شش کر رہاہے۔

حق بات کو لین میں چھیا کر نہیں رکھتا ۔ تو ہے ، مجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے (اقبالؒ) م - الو سفیان کا تعاقب ( دوالجہ دو بجری ) یہ اسلام کی تیرھویں فوجی کارروائی ہے ۔اس کو سویق کی مہم بھی کہتے ہیں جنگ بدر میں اہل قریش نے جو ہزیمت اٹھائی ،اس کی وجہ سے ابو سفیان بڑا شرمندہ تھااور اکثر بدلہ لینے کا سوچتا تھا ، فدیہ وغیرہ کی ادائیگی کیوجہ سے جنگ بدر کے قریش، قبیریوں کو مکہ مکرمہ والیں پہنچنے میں کچھ وقت لگ گیااور پھر ج کاموسم آگیا۔ ج کے بعد اس سال لیعن ۲ بجری کے آخری ایام میں ابو سفیان نے دو سو سواروں کے ایک دستہ کے ساتھ مدینیہ منورہ کا رخ کیا۔وہ اس غلط فہمی میں تھا کہ کسی ایک جگہ حملہ کر کے نقصان پہنچائے گایا کچھ صحابہ کرامؓ کو گرفتار کر کے برغمال کے طور پر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ لیکن مدینیہ منورہ کامتقراس کو اس کی کیسے اجازت ویتا۔اس نے مختلف مقامات سے اندر گھسنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا وہ ایک دو محافظوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے ایک منزل دور ایک پہاڑی تیاب کے راستہ اندھیرے اندھیرے ایک رات بنونضيرے ہاں پہنچا اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں ایک دشمن اسلام یہودی سلام بن مشکم کو بھی ملا لیکن بنو نضیر کے کی بن اخطب نے ابو سفیان کو ملنا تو در کنار اپنے گھر کا دروازہ بھی اس کے لئے نہ کھولا ۔ ابو سفیان حالات ، اور مد سنیہ منورہ پر مسلمانوں کے اثر کو بھانپ گیااور اپنے دستہ کو بلاکر،انصار مدینے کے ایک باغ کارخ کیااور وہاں ایک انصار اور اس کے ساتھی کو شہید کیا اور در ختوں کو آگ نگادی ۔حضوڑ پاک نے مدینہ منورہ میں پھر جتاب ابولبابٹہ کو اپناجانشین نامزد کیا اور ابوسفیان کے تعاقب میں نکلے جو بھاگ رہاتھا۔حضورٌ پاک اور ان کے صحابہؓ کو نشکر کو ترتیب دینے میں کچے دیرلگ گئ تھی۔اس لیے قریش کا لشکر بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔لیکن مسلمانوں کا حملہ اتنا تیزتھا کہ کفارجو کھانے کے لیے غلہ یاا ناج لائے تھے وہ سب کا سب ان کو پھیٹکنا پڑا۔اس کو سویق کہتے ہیں سیہ باجرے کی ایک قسم ہے جس کو ابال کر چاولوں کی طرح کھالیاجا تا ہے اور اس کا بھات بھی بنتا ہے۔اسی وجہ سے اس مہم کا نام عزوہ سویق بھی ہے۔ہمارے مترجموں نے سویق کامترجمہ ستو کیا ہے۔لیکن سویق کو پنجابی اور پشتو میں سواق کہتے ہیں ۔اور یہ عربوں کامن بھا تا کھاناتھا۔اوراس علاقے میں بھی الیباتھا۔لیکن اب یہ فصل اور اناج ناپید ہو تا جاتا ہے کہ چھوٹے جھوٹے وانوں پر چاولوں کی طرح چھلکا چڑھا ہو تا تھا ، جس کو اکھلی اور موہلا کی مدوسے بری محنت کرے صاف کر نا پڑتا تھا۔بہرحال ابو سفیان کے کشکر کا حضور پاک نے قرقرانۃ القدر تک تعاقب کیا،جو مدینے منورہ سے آ کھ منزل دور ہے ۔اور اس طرح حضورً پاک مدسنی منورہ سے پانچ دن باہررہے۔اس سال حضورً پاک مدسنید منورہ سے کتنے دن ازخود باہررہے وہ کم از کم سو دن بنتا ہے ۔ لینی صفر دو بجری میں ابوا کی مہم سے لے کر جنگ بدر کے وقت تک چار مہمات میں ہرا مک میں تقریباً دو ہفتے باہر رہنا پڑا۔اور پھر بدر کی جنگ کے سلسلہ میں تقریباً بائیس دن باہر۔ بنو قینقاع کی مہم پر پندرہ دن اور اب سال کے آخر میں پانچ دن - تو مسلمان بنناآسان نہیں -بہت کام کرنا پڑتا ہے۔

مرے درویش! خلافت ہے جہانگر تری

عقل ہے تیری سرِ عشق ہے شمشیر تری

ماسوا اللہ کے لئے ہے اک تکبیر تری تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تری (اقبالؒ)
تبصرہ ظاہرے کہ حضور پاک کفار کہ کی اس قسم کے کسی جھپٹا یاکارروائی کے منتظر تھے اور الیسا کرنے کیلئے قریش زیادہ آدمی
بھی لا سکتے تھے ۔ لیکن حضور پاکؓ آگے سے تیار تھے۔قارئین نے اندازہ لگالیا ہوگا کہ جنگ بدر کو تین ماہ ہو بھے تھے ۔ لیکن پہلے کی
طرح حضور پاک نے کوئی بڑا گشتی وستہ مدینہ منورہ سے باہر نہ بھیجا۔ ظاہر ہے کہ حضور پاک اپنی طاقت کو متنشر نہ کرنا چاہے تھے ۔ لیکن قریش اس ناکامی کے بعد اب جلدی کسی کارروائی کے قابل نہ تھے ۔ تو حضور پاک نے پھر حربی اور گشتی کارروائیاں
شروع کر دس ۔

۵۔ قرقرۃ یا قرارۃ الکدر کی مہم ۔ (محرم تین بجری) ہے۔ اسلام کی چودھویں فوبی کارروائی ہے یہ مقام مدسنہ منورہ سے تقریباً
دوسو میل دور ہے ۔ اور قبیلہ غطفان اور ہنو سلیم کے کچھ لوگ،ہہاں بہتے تھے۔ نقش ششم پر اس مقام کی کچھ نشاند ہی ہے ۔ کہ یہ
صعد معود نہ اور معدن کا درمیانی علاقہ ہے ۔ حضور پاک نے دوسو صحابہ کرام کا ایک لشکر تیار کیا ۔ علم رداری کی سعادت بتناب
علی المرتبش کو ملی ۔ اور مدینہ منورہ میں ابن ام مکتوم کو اپنا نائب مقرر کیا ۔ آپ کو خبر ملی تھی کہ کچھ قبائل قرارۃ الکدر میں اکھی ہو
علی المرتبش کو ملی ۔ اور مدینہ منورہ میں ابن ام مکتوم کو اپنا نائب مقرر کیا ۔ آپ کو خبر ملی تھی کہ کچھ قبائل قرارۃ الکدر میں اکھی ہو
دو او گ ہر پانچویں دن ایک بھگہ سے پانی لاکر اپنے جانوروں کو بلاتے تھے ۔ اور چند محافظوں کو چھوڑ کر زیادہ لوگ اس دن جمگاہ
میں نہ نچھ کہ پانی لانے گئے ہوئے تھے ۔ حضور پاک نے ان لوگوں کو پکڑ کر قبیری بنالیا ۔ اور ان میں مدینہ متورہ پر چھاپہ مارنے
دو او س کے پانچ سو او بٹ بھی مسلمانوں کے ہاتھ گئے ۔ یہ قبیری اور او نٹ مسلمانوں میں بانٹ دیئے گئے ۔ حضور پاک کے حصہ
میں جو قبیری آیا وہ مسلمان ہو گیا ۔ اور حضور پاک نے اے آزاد کر دیا ۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی یہ پہلی اتنی بڑی مہم تھی ہ
میں وجہ سے مسلمانوں کا اس علاقے میں رعب بیٹھ گیا ۔ ان قبائل پر ایسا رعب بیٹھانا ضروری تھا کہ الیما نہ کرتے تو وہ
میں کو جب سے مسلمانوں کا اس علاقے میں رعب بیٹھ گیا ۔ ان قبائل پر ایسا رعب بیٹھانا ضروری تھا کہ الیما نہ کرتے تو وہ
کہ خیریہ نہ کہیں کہ مسلمان بڑے جابر تھے ۔ بھائی ، لوگوں کو کہنے دو۔ ہم النہ والے ہیں اور اس جہاں کے مالک ہیں ۔ علامہ
کہ ان کو یہ بیان کرتے ہوئے "شرم" آتی ہے کہ خور پہلی ۔ دو۔ ہم النہ والے ہیں اور اس جہاں کے مالک ہیں ۔ علامہ
اقبال ایے لوگوں کو جواب دے گئے ہیں: ۔

یہ جبر و قبر نہیں ہے یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قبر سے ممکن نہیں جہانبانی ۲۔ محکد بن مسلمہ کا کعب بن انترف پر حملہ ۱۲ اربیح الاول - تین جبری) یہ اسلام کی پندرھویں فوجی کارروائی ہے کعب بن اشرف کی اسلام دشمنی اور مسلمان مردوں اور عور توں کی بجو میں نظمیں لکھنا ایک لمبا مضمون ہے ۔وہ کبھی مکہ مکر مہ پہنی جا تا تھا۔اور وہاں قریش کو جرکا تا اور کبھی والیس مدینے منورہ آجا تا اور اپن بستی میں فساد پھیلاتا ۔ حضور پاک نے ربیح الاول تین بجری کو اس قتنہ کو حتم کرنے کے لیے عظیم انصار صحابی مجرد بن مسلمہ کمیسائق دو مجاہدوں کو اس کے گھر جمجوا۔ جنہوں نے نہایت



ہوشیاری ہے اس فتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ۔ جنگ خندق کے نقشہ میں اس کے قلعہ کو بھی دکھایا گیا ہے ۔ ابن اسحق ، ابن سعد اور بخاری شریف میں جناب جائز بن عبداللہ کی روایت سے کعب کے قتل کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ۔ مختقراً حضور پاک نے فرمایا "کہ کعب بن اشرف کا کام کون نتام کرتا ہے ، کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو بڑی ایذا دی ہے تو جناب محلاً بن مسلمہ یہ سعادت حاصل کرنے کو تیار ہوگئے ۔ کعب کو قتل کر ناآسان نہ تھا۔ وہ معنبوط قلعہ میں رہتا تھا اور بڑی حفاظت کے ساتھ اور دائیں بائیں بڑی پوشیدگی سے نگلتا تھا۔ اس کو ختم کرنے کیلئے ایک لشکر کی ضرورت تھی۔ لیکن اس شرپیند کو دھوک کے ساتھ قتل کیا گیا۔ اب غیراس کو سیاسی قتل کہیں تو بھی ہمیں منظور ہے کہ اسلام میں سیاست دین کے تابع ہے ۔ گو اسلام کی سیاست ابلیسی سیاست نہیں ۔ بہرحال ہمارے لحاظ ہے ایک شیطان یا ابلیس کو اللہ کے راستے سے ہٹانا تھا۔ اور ہمارے آقا کی اس نے جو ہجو کی تو جناب محمد بن مسلمہ نے اس مردود کو اس کی سزا دی ۔ آپ عظیم انصار صحابی ہیں ۔ اور آپکے دوسرے بھائی بین خور میں شہید ہوئے۔

> \_ عنطفان كي مجم (ربيح الاول تين بجري) يه اسلام كي سو هوين فوجي كارروائي ہے -اس كو ذوامر بحران كي مهم بھي كہتے ہیں ۔ ربیع الاول تبین بجری میں آپ غطفان کی مہم کے لئے نکلے ۔ حضرت عثمان غنی کو مدینیہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا۔ حضورً پاک کو خبر ملی تھی کہ قبیلہ بنو تعلیہ اور محارب کی ایک فوج ذوامر بحران میں اکٹھی ہوری ہے ۔ چند دن آپ نے اس سارے علاقے کی دیکھ بھال میں صرف کیے ۔ لیکن یہ قبائل تر برہو گئے ۔ نقشہ ششم سے استفادہ کریں ۔اس مہم کیلئے بھی ذوقصہ والا راستہ استعمال کیا گیا۔ وہاں بنو ثعلبہ کا جبار ملااوراس نے بتایا کہ مسلمانوں کی پیشقدمی کی خبرسن کر قبائل تتر بتر ہو گئے ہیں۔ حضور کیاک نے جباڑ کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی ۔اور حضور پاک کے جمال کااثراس پرہو جکا تھا پس مراد پا گیا۔اس جہاد کے دوران بارش ہو گئ ۔اورسب مجاہدین کے کمیے بھسگ گئے۔بارش کے تھم جانے کے بعد، حضور پاک الگ ہو گئے اور معمولی کردے زیب تن کرے الگ ایک ورخت کے نیچ آرام فرمایا اور ادھ ہی گیلے کردے لٹکا دیے ۔ اسی دوران ایک دعثور بن حارث جو اس علاقے كاغير مسلم تھا وہ چكے سے آپ كے نزد كي پہنچ كيا۔ تلوار ہاتھ ميں لے كر كہنے لگا كه "اب آپ كو مجھ سے کون بچائے گا؟" حضورً پاک جن کی صرف آنگھیں سوتی تھیں اور ول جا گناتھا، وہ اٹھ بیٹھے اور مسکرا کر فرمایا ۔" میرا اللہ " اس جواب میں جمال اور جلال دونوں کی اتنی سخت جھلک تھی کہ دعثور اپنے حواس کھو بیٹھا۔ تلواراس کے ہاتھ سے کر گئی ۔اوراس پہ کپکی طاری تھی ۔ حضور ؑ پاک نے ایھ کر اس کی تلوار لے لی اور پو چھا" کہ اب تمہیں کون بچائے گا" ۔ لیکن دعثورٌ کی قسمت جاگ اٹھی ۔اس نے کلمہ شہادت بڑھ لیا۔اور بعد میں اپنے پورے قبیلہ کو اسلام میں داخل ہونے کی وعوت دی جن میں سے اکثر کی قسمت جاگ اٹھی ۔اس مہم پر حضور پاک تقریباً گیارہ دن مدینہ منورہ سے باہر رہے ۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ قرآن پاک کی بیہ آیات اس مہم کے سلسلہ میں ہیں " اے ایمان والو! اپنے اوپرالند کے احسان کو یاد کرو۔جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے ان کاہاتھ روک دیا "علامہ مرحوم اس سلسلہ میں فرماتے ہیں: -

کافر ہے تو ہے تاہی تھریر مسلمان مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی الاول تین بجری) ہے اسلام کی سترھویں فوجی کارروائی ہے۔اس مہم اور بنوسلیم کی مہم (جمادی الاول تین بجری) ہے اسلام کی سترھویں فوجی کارروائی ہے۔اس مہم اور بنوسلیم کی مہم کی ہے۔ یہ مہم بھی اس علاقہ میں تھی جہاں پہلی دو مہمات گئیں۔فاصلہ بھی تقریباً سو میل بنتا ہے۔ حضور پاک نے بہمادی الاول کو اس طرف رخ کیا۔اور جتاب ابن ام مکتوم کو مدینہ منورہ میں اپنی نیابت سونی ۔لشکر کی تقریباً تین سو تھی۔ جسیے ہی مسلمانوں نے اس علاقے میں قدم رکھاتو لوگ بھاگ کر تتر بتر ہوگئے۔اور بتگ کی نوبت نہ آئی دراصل یہ بھی ایک بحتگی مشق اور حربی مظاہرہ تھا۔اور بڑا مقصدیہ تھا کہ بنواسد، بنو تعلیہ، بنو فزارہ، بنو سلیم، بنو غطفان یا اور قبائل مدستہ منورہ سے دور ہی تتر بتر رہیں ۔کہ کفار قریش جب مدسنہ پر حملہ آور ہوں تو یہ قبائل کسی لوٹ و مارکی عزض سے قریش کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں ۔ہماری اس کتاب میں ،یہ سب قبائل اب اکثر ہمارے ساتھ رہیں گے ۔غیر جب حضور "پاک کے رفقا کی دنیا کی فتوعات کو پڑھتے ہیں تو اس کے وجوہات سوچتے ہیں۔ لیکن ان کو کیا معلوم کہ حضور "پاک نے اپنے رفقا سے کتنی جنگی مشقیں کرائیں اور کتنے حربی مظاہرے ۔اور اپنے بیجب صالت میں ہیں۔ تجھتے ہیں کہ الیسا شاید صرف اس ذمانے میں ممکن تھا۔ مشقیں کرائیں اور کتنے حربی مظاہرے ۔اور اپنے بیجب صالت میں ہیں۔ تھے ہیں کہ الیسا شاید صرف اس ذمانے میں ممکن تھا۔ لیکن اب افغان مجاہد بن نے اب کہ مرد اس کو جوہات سوچتے ہیں۔ لیکن ان کو کیا معلوم کہ حضور "پاک نے اپنے رفقا سے کتنی جنگی کی دنیا کی فتوعات کو پڑھتے ہیں کہ ایسا شاید صرف اس ذمانے میں بھی ہو سکتا ہے۔

لقین پیدا کر نادان! بقین ہے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے بھکتی ہے فضوری (اقبال) اور تربیع کا قروہ پر جملہ (جمادی الثانی تین بجری) ہے اسلام کی اٹھارویں فوجی کارروائی ہے ۔ جنگ بدر کے بعد قریش مدندہ منورہ کے راستے ہے ملک شام کے ساتھ تجارت نہ کرسکتے تھے ۔ انہوں نے عراق والا راستہ اختیار کیا ۔ جنانچہ حضور کیا کیا کہ ساتھ حضرت زیڈ کو بھیجا ، جنہوں نے قردہ کے مقام پر قریش کے ایک قافلہ پر چھاپہ مارا اور بہت سارا پاک نے سو صحابہ کرام کے ساتھ حضرت زیڈ کو بھیجا ، جنہوں نے قردہ کے مقام پر قریش کے ایک قافلہ پر چھاپہ مارا اور بہت سارا کیا اور خضور پاک کے سردار فرات بن حیان کو بھی گرفتار کرلیا اور اس کو مدینہ منورہ لے آئے ۔ البتہ اس کی قسمت نے یاوری کی اور حضور پاک کے جمال سے اس کا دل روشن ہو گیا ۔ جناب فرات نے اس کے بعد اسلام کی بڑی خدمت کی اور خلفاء راشدین کی اور حصہ لیا ۔ اس تجارتی قافلہ میں صفوان بن امیہ اور عبداللہ بن رہیعہ بھی تھے جو بھاگ گئے ۔ صفوان کاآ گے بھی ذکر آئے گا اور عبداللہ دہی تھے جس کا ذکر ساتویں باب میں ہے کہ عمرو بن عاص کے ساتھ صبیتہ گیا تھا۔ ان کی قسمت ابھی نہ جاگی تھی۔

بہرحال اس چھاپہ ہے مسلمانوں کو کافی مال غنیمت حاصل ہوا اور خمس کے طور پرجو کچھ بیت المال میں ڈالا گیا اس کی قیمت بیس ہزار درہم تھی۔ نقصان ایک طرف اور قریش کیلئے اب شام کے ساتھ ذات عرق والاراستہ بھی محفوظ نہ رہا۔ نقشہ ششم کے مطالعہ سے معاملات بہتر طور پرواضح ہوں گے اور مسلمانوں کے "ہاتھوں" کا بھی اندازہ لگائیں کہ کتنے دور دور تک پہنچ سکتے تھے ہے پہلاموقع تھا کہ جناب زیڈنے اسلامی لشکر کی سپہ سالاری کی اور بڑے اچھے نتیج نگلے۔ آپ اس سلسلہ میں آگے بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ لین ساتھ حضور پاک کی نگاہ خاص پر بھی توجہ دیں کہ ایک غلام کو کتنا شرف حاصل ہوا۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے

بلكه حضورً پاك كے كئ غلاموں كو بھى يہ شرف حاصل رہا ہے اور ہے كہ وہ اپن تكاہ كے تاثرات و كھائيں: -

کوئی اندازہ کرسکتا ہے اس کے زور بازو کا گاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں (اقبالؒ) خلاصہ ۔ نتائج واسباق حضور پاک کی اس ایک سال کے عرصہ کی کارروائیاں دلچپ مطالعہ کی عامل ہیں ۔خاص بات مطالعہ ۔ نتائج واسباق حضور پاک کی اس ایک سال کے عرصہ کی کارروائیاں دلچپ مطالعہ کی عامل ہیں ۔خاص بات یہ ہے کہ حضور پاک نے اس عرصہ میں اپنے اصلی اور بڑے دشمن کے خلاف صرف دو کارروائیاں کیں ۔ ان میں ایک روعمل یا تیاری کے طور پر تھی اور دوسری قافلہ پر حملہ ۔ دونوں کارروائیاں جارحانہ شکل وصورت والی ہیں کہ حضور پاک بڑے دشمن کو باور کرانا چاہتے تھے کہ " خبردارا جب بھی مقابلہ ہوگا۔ منہ کی کھاؤگے "۔

۲۔ حضور ً پاک نے جنگ بدرہے پہلے تو نخلہ اور مکہ مکر مہ کے نزدیک تک گشتی دستے بھیجے ۔ لیکن اب الیسا کرنے میں کوئی فائدہ نہ تھا۔ کہ دشمن کے ارادوں کیلئے اب وہاں صرف مخبری کام کر رہے تھے۔

۳- حضور ً پاک کو جو وقت ملاتو آپ نے زیادہ زور بنو سلیم اور بنو غطفان کے علاقوں یا ان علاقوں کے چھوٹے قبائل بنو فزارہ اور بنو شخص کے بنو شخص کے ساتھ نہ مل بنو شخص کے ساتھ نہ مل بنو شخص کے ساتھ نہ مل جائیں ۔لیکن ایک بڑا مقصد شبلیغ کا بھی تھا۔ان لوگوں کو حضور ً پاک نے اسلام میں آنے کی دعوت دی ۔اور کافی لوگ اسلام میں واض ہوئے کہ مجاہدین کی طاقت اور نفری بڑھ گئے۔

۲ - اس کے علاوہ حضور پاک نے مدینہ منورہ کو اندرونی استخام دیا ۔ ایک شرپند قبیلے بنو قینقاع کا مدینہ منورہ ہے اخراج اس سلسلہ کی پہلی گڑی تھی ۔ ہودیوں کے دو قبیلے ابھی مدینہ منورہ میں باقی تھے ۔ ان کی کہانی بعد میں آتی ہے ۔ اور پورا جبھرہ جتگ خندق کے بعد پندرھویں باب میں آئے گا۔ اس میں مصلحہ تھی، اللہ تعالیٰ نے حرین شریف کو کفارے پاک کرنا تھا اور آج بھی دہاں بڑے موٹے الفاظ میں بورڈ لگے ہوئے ہیں ۔ "خبردار فیر مسلمہاں داخل نہیں ہو سکتے ۔ "تو اس کی ابتداہو گئی ۔ دخبردار فیر مسلمہاں داخل نہیں ہو سکتے ۔ "تو اس کی ابتداہو گئی۔ ۵ - حضور پاک کے حکم سے تین شرپند قبل ہوئے ۔ ہمارے " امن پہندے " اور اس زمانے کے مرعوب دانشور ، مورضین ، اور مسلم میں ان قبل کے واقعات کو بیان کرتے وقت " شربا" جاتے ہیں ۔ یہ عاجز قارئین کی توجہ نانویں باب میں میثاق مدینہ کی مستر ھویں شق کی طرف دلا تا ہے جس کے الفاظ کا ضل صدید ہے " جو شرپند کو امن دے گا اس پر اللہ تعالی کی چھٹکار ہوگی ۔ اس کے ستر ھویں شق کی طرف دلا تا ہے جس کے الفاظ کا ضل صدید ہے " جو شربند کو امن دے گا اس پر اللہ تعالی عبدتر ہے ۔ تو شرپندوں کے ختم کر نااسلام کا اولین اصول ہے ۔ تو تر ہی حضور پاک کی جمہ کو مان کے مطابق حمرہ سے چال کر اکمیلی عورت نے کمہ مکر میں آج کی بہلو تھا ۔ دوسر اپہلو حضور پاک کی بھوکی اور سعودی عرب میں آج بھی بہی حالت ہے ۔ اور است میں کسی کو اس کی طرف میلی آئکھ ہے دیکھوٹ کی بھرت نہ ہوئی ۔ اور سعودی عرب میں آج بھی بہی حالت ہے ۔ اور است میں میں ختاری عبدالر شیوشہید ، غازی عبدالقیوم شہید ، غازی علی میں میں میں میں میں میں میں دوست محمد شہید ، غازی مربید حسین شہید ، غازی محمد عبداللہ شہید ، غازی امیر میں میں میں دوست محمد شہید ، غازی مربید حسین شہید ، غازی محمد عبداللہ شہید ، غازی امیر احمد شہید ، غازی دوست محمد شہید ، غازی مربید حسین شہید ، غازی محمد عبداللہ شہید ، غازی امیر احمد شہید ، غازی امیر احمد شہید ، غازی دوست محمد شہید ، غازی مربید حسین شہید ، غازی محمد عبداللہ شہید ، غازی امیر احمد شہید ، غازی دوست محمد شہید ، غازی دوست محمد شہید ، غازی مربید حسین شہید ، غازی محمد عبداللہ شہید ، غازی دوست محمد شہید ، غازی مربید حسین شہید ، غازی محمد عبداللہ شہید ، غازی محمد عبداللہ شہید ، غازی محمد شہید اللہ عالم کیا محمد اللہ میں میں معارف میں کے معبدالہ شہید کے اس کی م

محد منرشہید اور متعدد کمنام غازی اس خطے میں پیدا ہوئے۔اور انہوں نے ناموس رسول کی خاطر، ہجو کرنے والے کو واصل جہنم کیا ۔اس عاجز کو یہ تقین ہے کہ ان غازیوں اور شہیدوں کے طفیل الله تعالی نے ہمیں یہ ملک عطا کیا ۔اس میں زیادہ سے زیادہ علامه اقبال کا عشق رسول ، قائد اعظم کی دیا تنداری ، اور بھارت میں رہ جانے والے مسلمانوں کا ہمارے لئے ایثار کو شامل کیا جاسكتا ہے سيه عاجز تحريك ياكستان ميں كام كر حكا ہے ۔ اور ياكستان كے باقی "خالقوں " كو اتھى طرح جانتا ہے يہ فصلى بشرے تھے اور قائدے مرنے کے بعد جو کچھ ان لوگوں نے کیا، تو یہ لوگ پہلے بھی الیے تھے۔ کیا جھوٹے نبی کے پیروکاروں کیلئے ایک مرکز کے واسطے کوڑیوں کے بھاؤزمین دینے والے مسلمان ہوسکتے ہیں ؟ تفصیل راقم کی کمآبوں " باشقند کے اصلی راز " اور " پنڈورا باکس " میں ہے۔ بہرحال تو یہ عاجز جس تکتہ کی طرف آناچاہتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ حضور پاک کے زمانے کے ان قبال کا بیان کرتے وقت شرماجاتے ہیں ۔وہ حضور پاک کی شان کو تو بھلا کیا سجھیں گے اس عاجز کو تو اسے لوگوں کے اسلام پر بھی شک ہے ۔لین فتوے مذووں گا۔ کو فتوے ایک رائے ہیں ۔ لیکن میں مفتی کہلانا پیند نہ کروں گا۔ کہ میں صرف مسلمان ہوں ۔ > ۔ لیکن اس سارے مطالعہ کا دلچسپ پہلویہ ہے کہ حضور یاک نے جمادی الثانی تین بجری سے لے کر شوال تین بجری یعنی جنگ احد تک کوئی چھوٹی موٹی مہم بھی باہر نہ بھیجی ۔ ظاہر ہے کہ حضور یاک تجھتے تھے کہ کفار مکہ کے حملہ کاوقت قریب آگیا تھا۔اور وہ ا بن طاقت کو منتشر نہ کرنا چاہتے تھے۔الیہا حملہ قریش کو ذی قعد سے پہلے کرناتھا کہ پھر ج کے دن آرہے تھے اس کے بعد محرم اور زیادہ التواکی صورت میں قرایش کو معلوم تھا کہ مسلمان طاقت بکڑ جائیں گے ۔حضور پاک کویہ سب کچھ معلوم تھا اور آپ مکمل جائزہ کیے ہوئے تھے بلکہ ایسے معلوم ہو تا ہے کہ حضورٌ پاک نے یہ بھی سوچا ہوا تھا کہ وہ دشمن کا حملہ کہاں رو کسی گے۔اوریہ ایک حران کن کارروائی ہو ناچاہیے تھا۔ کہ کم طاقت رکھتے ہوئے بھی حضور یاک دشمن سے پہل کاری چھین لینا چاہتے تھے۔ یہی کچھ ہمارے الگے باب میں زیر بحث آئے گا اور اس عاجز کا جائزہ باقی مورخین اور مبھروں سے الگ ہو گا۔اور اس چیزنے پیر کرم شاہ الازہری کو متاثر کیا، جس کا ذکر پیش لفظ میں ہو چکا ہے ۔ لیکن یہ عاجز انشاء اللہ اپنے جائزہ کے ثبوت میں قرآن یاک سے حوالہ دے

ترے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشف (اقبالؒ)
جہاں تک اسباق کا تعلق ہے۔ وہ ہر لفظ میں موجو دہیں۔ اور یہ اسباق کا بھی خلاصہ تھا۔ بہر حال چند حسب ذیل ہیں۔
ا۔ شمن کو لینے ارادوں سے بے خبر رکھو۔ اور وہ کر وجس کی اس کو تو قع نہ ہو۔
ب۔ دفاع میں جارحانہ پہلو کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ اس میں جو ابی حملہ کے علاوہ جارحانہ گشتی کارروائیاں بھی ہوں۔
ج۔ فوجی حکمت عملی اور تد بیرات میں حالات کے مطابق تبدیلی اور عملوں پر ہروقت نظر ثانی کرناچا ہیئے۔
د۔ اندرونی استحکام کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ اس کے لیے ہر حربہ استعمال کرناجائز ہے۔
د۔ اندرونی استحکام کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ اس کے لیے ہر حربہ استعمال کرناجائز ہے۔
د۔ این طاقت کو کبھی متنشر نہ کرو۔ اور وقتی بھیلاؤا تنا دیا جائے کہ ضرورت کے وقت اس کو مٹھی میں سکرد دیا جائے

س ۔ حضور یاک نے اپنی حکمت عملی اور تد بیرات کی سنگ بنیاد اسلامی فلسفہ حیات پرر کھی ۔ یہ ملک بھی ہم نے اللہ اور رسول ک نام پر بنایا ہے ۔ جب تک یہاں بھی السانہیں کرتے ۔ پاکستان قائم نہیں رہ سکتا۔ اس فلسفہ حیات کو پہلے باب میں بیان کر دیا تھا کہ ہم موت کو سبھیں کہ وہ ایک جاری زندگی کا دروازہ ہے لیکن ہماری موجو دہ تصویر علامہ اقبال ؒ اس طرح کھینچتا ہے۔ تینے و تفنگ وست مسلمان میں ہے کہاں ۔ ہو بھی تو دل ہیں موت کی لذت سے بے خبر۔

ش - حضور پاک نے اپنے رفقا کو فن سپہ گری کی تربیت اس طرح دی کہ بنیاد روحانیت پر باندھی لیمنی نماز اور روزہ یا باتی عبادات کو اولین حیثیت دی ۔ جب تک ہم اپنی نمازوں اور سجدوں میں وہ خلوص پیدا نہیں کرتے جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا تھا تو ہم دنیا میں کبھی سرخرو نہیں ہوسکتے ۔ وہ سجدے کسے تھے ؟

وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اس کو آج ترستے ہیں منبر و محراب (اقبالؒ) ص بہلے بھی ذکر ہو چکاہے کہ دنیا طاقتور گروہ یا طاقت والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ حضور پاک اگر تیزی سے حربی مظاہرے اور جنگی کارروائیاں نہ کرتے، تو مسلمانوں کی تعداد میں اس تیزی کے ساتھ اضافہ نہ ہو تا آج اتنی تعداد کے باوجو د مسلمانوں کی جو دنیا میں کوئی دقعت نہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم قومی اور فوجی لحاظ سے طاقتور نہیں ہیں:۔

شیر مردوں سے ہوا بیشہ تحقیق تھی رہ گئے صوبی و ملا کے غلام اے ساقی (اقبالؒ)
ض - حضور پاک جو تجویز بناتے اس کے نتائج ان کے سلمنے ہوتے ۔ اس کو آجکل کی فوجی زبان میں Forecast of ۔
ض م حضور پاک جو تجویز بناتے اس کے نتائج ان کے سلمنے ہوتے ۔ اس کو آجکل کی فوجی زبان میں ہم ہوسکتے ہیں افسوس کہ میں میں بھی کارروائی کسیے ہوگی یا او نے کس کروٹ بیٹھے گا ۔ کہتے ہیں اس کو پیش بینی بھی کہہ سکتے ہیں افسوس کہ پاکستان میں اس سلسلہ میں ہم بالکل شکے ہیں اور راقم نے اپنی کتاب " تاشقند کے اصلی راز "اور " پنڈورا باکس " میں یہی رونارویا ہے ۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن مومن والی فراست نہیں یادل کا آئنیہ صاف نہیں: ۔

نہیں ہے وابستہ زیر کر دوں کمال شان سکندری سے متام سامان ہے تیرے سینے میں تو بھی آئینہ ساز ہوجا(اقبال )

مومن کی فراست کی کمی کابیہ حال ہے کہ ہم مودودی کونہ سمجھ سکے اور سر سید کو دو قومی نظریہ کابانی بنادیا۔ یہ عاجز 1993ء میں سپریم کورٹ میں ثابت کر چکاہے کہ مر زاغلام کذاب اور سر سید کو کسی ایک جگہ سے ایک جیسی مدایات ملتی تھیں۔اس چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر کے کتاب جماد کشمیر کا حصہ بنادیا گیاہے

アインスなんであるいないないないないないできたいかってまっていいます。

English St. of College Child College St. and S

## بارهوان باب حق و باطل کادوسرا برا امعر که (اسلام کی انتیوین نوجی کارروائی - شوال تین پیجری)

## جنگ احد

تجیب و غرویب متبصر سے جنگ بدر کے تقریباً ایک سال بعد شوال تین بجری میں حق و باطل کا دوسرا بڑا معر کہ احد کے مقام پر پیش آیا۔ہمارے تاریخ دان حضرات نے اس عظیم معر کہ پر کچھ بجیب وغریب تبصرے کے ہیں اور بعض جگہ قرآن پاک کے واضح بیانات کو، بھی نظرانداز کرگئے ہیں۔ کچھ صاحبان نے اس کو مسلمانوں کی شکست بھی قرار دیااورا کشر نے اس کو بحتگ مخلوب کے نام سے موسوم کیا۔ایک فو بی ذہن، جب بتام حالات بینی جنگ کے وجو جہ میدان بحتگ کے جتاؤ، بحگی کاروائی اور بحتگ کے نام سے موسوم کیا۔ایک فو بی ذہن نظرآتے ہیں۔ بلکہ عنام سے موسوم کیا۔ایک فو بی دنی ہو تو اس کو مورضین کے شکست والے جبھرے نام نیا پر جبی نظرآتے ہیں۔ بلکہ اس بحتگ میں الیے فو بی مظاہرے بھی و ملاح نظر آتے ہیں۔ بلکہ اس بحتگ میں اور کوئی مثال نہیں ملتی صف بندی ٹوٹ جانے پر کوئی فوج میدان بحتگ میں آج تک نہ تھمبری اور نہ تھمبری اور نہ تھمبری ہے۔ لین الیا معجزہ بمارے آقا حضرت محمد مصطفع کی تیار کردہ فوج ہی و کھا سکتی تھی۔صف بندی ٹوٹ جانے کے بعد خاص کر ان سترہ انصار نوجوانوں کی کارکردگی جنہوں نے حضور پاک ہوگئے ، الیبا نظارہ ذمین پر اس آسمان کے نیچ نہ اس سے پہلے اور نہ ہی بعد میں کسی جنگ نے پیش کیا۔خالد بن ولید بواس وقت ہوگئے ، الیبا نظارہ ذمین پر اس آسمان کے نیچ نہ اس سے پہلے اور نہ ہی بعد میں کسی جنگ نے پیش کیا۔خالد بن ولید بواس وقت ہو گئے ، الیبا نظارہ ذمین نہیں براس آسمان کے نیچ نہ اس کے بحد کے بیج بمارے لئے اس موجو و ہیں کہ بم ان کی مدد سے سے بہتا نی جنگ اور جنگی تد ہیرات سے بہتر نتارئے حاصل کر سکتا ہیں۔ اس تو میں کہ بم ان کی مدد سے مطاب نہ ہوری عسکری تاری گا ایک سنہری باب ہے جس کے بیج بمارے لئے الیے اسباق موجو و ہیں کہ بم ان کی مدد سے لینے نو بی تحک کے بی جملے ہیں۔

جنگ کے وجو ہات ہماری کتابوں میں اس جنگ کے واضح وجو ہات میں کفار کے بدر کے میدان میں شکست اور اس کا بدلہ ہے اور آگے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قریش کے بڑے بڑے سروار، عتبہ، ولید، ابو جہل، شیبہ، عاص، زمعہ، ابو ابختری اور امید بن خلف چونکہ جنگ بدر میں مارے گئے اس لئے کفار کہ میں ان کے رشتہ وار بدلہ لینے کے لئے ب تاب تھے ۔یہ بات صحح مانی جاسکتی ہے ۔لین اسلام کسی رشتہ کو تسلیم نہیں کرتا ۔اسلام میں رشتہ وہ ہے جو اللہ اور رسول کے ذریعے سے ہے ۔ جنگ بدر میں حضور پاک کے چیا حضرت عباس اور واما وابو العاص جو اس وقت تک اسلام نہ ذائے تھے۔قیدی بن کرآئے۔ بہی حالت

جناب علی کی تھی۔ ان کا بھائی صورت عقیل جھی کفار کے ساتھ تھا۔ علم ردار اسلام حضرت محصب بن عمر کا بھائی ابوعویز بھی کفار میں تھے اور جنگ میں مارے گئے۔ ان کی لاخوں کو بھی باقی لاخوں کے ساتھ کنوئیں میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابو بکڑ کے بیٹے عبدالر جمن البتہ نج نظے حنو دسید نا حضرت ابو بکڑ کا فرمان تھا کہ اگر نظر آبجائے تو کہی نہ نج کر جاتے ۔ ابو حذیقہ کے باپ ، بھائی اور چی کفار میں تھے ۔ علاوہ ازیں جناب عبداللہ کا باپ سہیل بن عمرو، اور جناب عبدیہ کا بھائی نو فل وغیرہ سب کفار میں تھے ۔ یہ اسلامی فلسفہ حیات اور نظریہ حیات ۔ لیکن افسوس کہ آج ہم طبقاتی اور صوبائی عبدیہ کا بھائی نو فل وغیرہ سب کفار میں تھے ۔ یہ ہاسلامی فلسفہ حیات اور نظریہ حیات ۔ لیکن افسوس کہ آج ہم طبقاتی اور صوبائی رشتوں کو بھی آگے لے آتے ہیں ۔ بہر حال کفار کو اہل اسلام کے اس نظریہ حیات کے ساتھ دشمیٰ تھی ۔ جس نے ان کے مطابق اور باتوں کے علاوہ بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا تھا۔ اس لئے باطل کا صلاح کار شیطان باطل کو اکسارہا تھا کہ بدر کا بدلہ لو اور بچر یہ بات تو آٹھویں اور نویں باب میں دافت کر دی گئی ہے کہ بجرت کے بعد سے اہل اسلام اور اہل کفار بعنی قریش حالت بھی میں اس بھی ہو ۔ کہ اور کہ سب تھے کو نکہ باطل ہم میشہ حق کے ساتھ بر سرپیکار ہے البتہ فیصلہ بی اور کی گئی ہو ۔ اور اس ور اس فوجی۔ کو نکھ باطل ہمیشہ حق کے ساتھ بر سرپیکار ہے البتہ فیصلہ بی باب میں جنگ بدر کا جائزہ پیش کرتے وقت اس فوجی۔ کو فیصلہ پوری طرح کہ تھی صاحت ہو گئی ہے کہ میدان بھی دو محارب گروہوں کو کیسے اپنی طرف تھی لیت ہے ۔ یہ بھی حکمت عملی اور معربان میں کو فی الیس تجویز نہ بنا تھے ۔ می میدان بھی کو میا دو توت پر لڑائی لؤ تا ہے ۔ یہ بھی حکمت عملی اور مسمبران میں کو فی الیتی تجویز نہ بنا تھے ۔ میا می میں کی جگہ اور وقت پر لڑائی لؤ تا ہے ۔ یہ بھی حکمت عملی اور مسمبران میں کو فی الدی تجویز نہ بنا تھے ۔

مقابلہ یا جنگ کی تنہاری بدری شکست کے بعد قریش تیاری میں مصروف تھے اور ہرقسم کی بھاگ و دوڑ کے بعد وہ کوئی تین ہزار کے قریب فوج اکھی کرسکے ، جو کیل اور کانٹے کے سائھ کسیں تھی ۔ یعنی ابوسفیان کا قافلہ کی تجارت کا بتام نفع ہنھیار بندی پر دگا دیا گیا۔ نشکر کے جذبہ کو بڑھانے کے لئے عور تیں بھی ساٹھ تیار تھیں ، جنہوں نے دف بجا کر جذبہ بڑھانے والے گائے سنانے تھے اور دشمن کا اراوہ مد منہ منورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں اور ان کے اتحادیوں کو ختم کر ناتھا۔ جنگ کہاں اور کسے ہوگی اس کا فیصلہ ایک متحارب کر وپ کر تو نہیں سکتا لیکن حساب کتاب سے وہ ہر طرح کے ممکنات میں ضرور جاتا ہے اور قریش اس کے لئے پوری تیاری کر کے آئے ۔ حضور پاک ان سب حالات سے باخبرتھے ۔ وہ بھی اپنی طاقت میں لگا تار اضافہ کر رہے تھے اور منافق عبداللہ بن ابی کے آدمیوں سمیت آپئی تعداد کوئی ایک ہزار تھی لیکن محتبر تعداد کوئی سات آٹھ سو سے قریب تھی ۔ اس طاقت کو کس وقت اور کہاں دشمن سے خطاف استعمال کیا جائے اس کا فیصلہ حضور پاک اپنے ذہن میں بہت پہلے کر چکے تھے ۔ واقعات اس کے گواہ ہیں ۔ جنگ بدر سے پہلے آپ جو گئتی دستے بھیجتے تھے ان کی تعداد بہاس اور سو سو تک بھی ہوتی تھی لیکن بدر اور احد کے درمیانی عرصہ میں گئتی وستے چند ہی گئتی دستے بھیجتے تھے ان کی تعداد بھی اس اور نیادہ معلومات مخبروں سے حاصل کی اور احد کے درمیانی عرصہ میں گئتی وستے چند ہی گئتی دیا تھا ہے اور زیادہ معلومات مخبروں سے حاصل کی دور جا کر کفار کو شکست در عے تھے ۔ لیکن یہاں ایسی کارروائی نہ دہرائی گئی کیونکہ دشمن بھی سبق سکھ حیاتھا۔ وہ بھی اب قدم در جا کر کفار کو شکست در عیاتھا۔ لیک محتبر الیک کارروائی نہ دہرائی گئی کیونکہ دشمن بھی سبق سکھ حیاتھا۔ وہ بھی اب قدم در جا کر کفار کو شکست در عیاج تھا۔ وہ وہ بھی اب قدم

پھونک کورکے گااور اندھا دھند تملہ نہ کرے گا۔ علاوہ ازیں حضور پاک چھوٹی ٹولیاں بھیج کر دشمن کو راستے میں ہراساں کرسکتے تھے یالگا تار چھوٹے چوٹے پوزیشنوں سے لڑائی لڑتے لیکن اس کے دونقصان تھے اول اس سے آپئی طاقت متنشر ہو جاتی دوم پہل کاری دشمن کے ہاتھ میں رہتی ہجتانچہ آپ کے ذہن میں جو تجویز تھی وہ یہ تھی کہ حیران کن کاروائی کرکے دشمن کے ہاتھ سے پہل کاری لیعنی INITIATIVE چھین لی جائے ۔ اس میں ہمارے لئے بڑے اسباق ہیں ۔ ہر کمانڈر کو آنے والی لڑائی کا پورانقشہ اپنے ذہن میں بناکراپی ہرکارروائی کو اس بڑی سکیم کے تا بع کرنا چاہیے نہ کہ اس طرح جو 1948ء میں ہم نے کشمیر کے محاذ پر اپنی طاقت کو متنشر کر دیا اور اگلی دفاعی لا تن سے جو انوں کو اٹھا کر کشمیر کے اندر بھیج دیا۔ ہماری طاقت کو اس طرح متنشر دیکھ کر بھارت نے حاجی پیریر مملہ کر دیا جس کو بچانے کے لئے ہمیں بڑی قربانی دینا پڑی ، جنگ میں پہل کاری کو اپنے پاس رکھنے والا کہ متحد د مثالیں کہ جنگوں میں ملیں گی ۔ اور الیسا کم نفری کے ساتھ کر دکھایا، عالانکہ کم نفری کے ساتھ تو تو ازن رکھنا بھی مشکل

جنگ کی تجویز اہل قریش تو مکمل تیاری کے بعد مدسنے مؤرہ پریلفار کی عرض ہے آگے بڑھ رہے تھے۔ان کی تجویز تھی "یلفار"
وہ تو اس سوچ میں تھے کہ بس جہاں کوئی سامنے آیا اس کو ہمس ہمس کر دیں گے۔ طاقت کا گھرنڈ بھی تھا اور ولیے ہر حملہ آور اس
امید پر آگے بڑھنا ہے ۔ لیکن اب بحثگ کی تجویز کا انحصار تو حضور پاک کی فوجی کاروائی پر تھا، تو آئے آپ کی تجویز کا مکمل جائزہ
واقعات کی مدد ہے کریں ۔ہر جنگ کی تجویز میں میدان بحثگ کے جناؤ کو ایک اہم حیثیت عاصل ہے۔اور اس وجہ سے زمین کا
مطالعہ ہماری فوجی زندگی کا ایک اہم صحمہ رہا ہے اور رہے گا۔جو کمانڈر دشمن کو اپنی مرضی کے میدان بحثگ میں نہیں لاسکتا، وہ
کبھی دشمن کو فیصلہ کن شکست نہیں دے سکتا ۔ بلکہ فیصلہ کن کارروائی بھی نہیں کرسکتا اور نہ ہی دشمن پر پہل کاری حاصل
کرسکتا ہے ۔ہمارے تاریخ دان حضرات بھی اس سلسلہ میں مختلف رائے وغیرہ کا اظہار کر بھی ہیں چنا نچہ کو شش یہ ہوگی کہ فوجی
تجزیہ اور قرآن پاک کے حوالے سے یہ ثابت کیا جائے کہ احد کے میدان جنگ کا چناو خود حضور پاک نے کیا ۔ اور حالات کے
مطابق یہ تجویزا پی مثال نہیں رکھتی ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ احد کے میدان جنگ کے بعد ، اور کچہ غلطی ہوجائے سے قربانی دینے کے باوجود
مطابق یہ تجویزا پی مثال نہیں رکھتی ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ احد کے میدان کیا کہ یہ پہاڑی ہماری دوست ہے۔
مطابق یہ تجویزا پی مثال نہیں احد کے بہاڑ کیلئے ہمیشہ اتھے الفاظ استعمال کیا کہ یہ پہاڑی ہماری دوست ہے۔

ہمارے اکثرراوی حضرات کے مطابق، بدھ کے روز تک اہل قریش احد کے میدان کے قریب پہنچ کیے تھے۔ حضور پاک فے جمعور پاک فے جمعور پاک اور چند عمر رسیدہ اصحاب کا خیال تھا کہ عور توں کو کسی قلعہ میں بھیج دیں اور مرد مد سنے مغورہ ہیں قلعہ بند ہو کر دفاع کریں ۔ لیکن نوجوان طبقہ خاص کروہ لوگ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے ، یہ کہنے تھے کہ مد سنے مغورہ سے باہر دشمن کے ساتھ دو دوہ ہاتھ ہو جائیں ۔ حضور پاک نے ان کی بات مان لی اور زرہ پہن کر تھوڑی دیر بحد جب گھر سے باہر نظے تو تب تک نوجوانوں کو سنجیدہ لوگ سجھا تھے ۔ اور وہ ٹھنڈ بے پر چکے تھے اور کہنے لگے کہ

" حضور " اجسے آپکی مرضی ۔ شہر کے اندر ہی لڑائی لڑیں " ۔ حضور پاک نے فرمایا" نبی جب زرہ پہن لیتا ہے تو جنگ کئے بغیر زرہ نہیں اتار تا " اور کوچ کا حکم دے دیا اور بعد دو پہر مدسنے منورہ سے باہر نکل کر رات مدسنے منورہ سے کچھ فاصلے پر گزاری اور جس سویا کہ ایک سویرے دشمن کے مقاطبے میں احد کے مقام پر صف آرا۔ ہو گئے وغیرہ ۔ اب ان مورضین یا مبصرین نے یہ کبھی نہ سوچا کہ ایک سویرے دشمن کے مقاطبے میں احد کے مقام پر صف آراء ہو گئے وقت تین ہزار مجاہدین خند ق کے وقت تین ہزار مجاہدین خند ق کھود کر مدسنے منورہ کا دفاع ہزار مجاہدین مدندہ مقاربی کو گئے ۔ کہ جنگ خور کی کہنا مان کرچل پڑے تو دشمن کے سامنے جاکر مقابلہ کرتے ۔ آپ دشمن کے بیچھے کسے پہنچ گئے ۔

تشبصرہ اس سارے بیان کو اگر فوجی ذہن سے سوچیں تو بات بڑی بجیب و غریب معلوم ہوتی ہے کہ کفار مکہ مرمہ سے کہ روانہ ہو بھی تھے اور حضور پاک جنگ سے دودن پہلے یا ایک دن پہلے مشاورت طلب کرتے ہیں کہ جنگ کہاں اور کسے لڑی جائے ۔ پھر جنگ کی تد بیرات میں اس طرح عوام یا عوام کی مرضی سے کون سا کمانڈر نیٹ سکتا ہے ۔ فرض کیا عوام فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مد سنے مغورہ کے باہر لڑائی لڑیں گے تو پھر یہ فیصلہ کون کرے گا کہ صف بندی کسے ہوگی اور زمین کونسی ہوگی ، کولیے ہوگی اور زمین کونسی ہوگی ، عوام کی جنگ کی مذہبی ہوگ اور زمین کونسی ہوگی ، عوام کی بحث کی بات پڑھ کر اس عاجز کو ستمبر ۲۵ ۔ کی جنگ کے وقت لاہور کے عوام یاد آئے کہ ایک لاکھ کا بھم شہر سے چھاؤئی تک پچاس ہزار رہ گیا تھا اور شالا مار باغ کے پاس کوئی ایک ہزار ، تھانہ مناداں کے پاس چند سو اور لڑائی میں شرکت کے لئے کوئی پندرہ بیس آدمی رہ گئے تھے۔ ہمارے وانشور اس جا ہلانہ کاروائی پر فخر کرتے ہیں اور اس کو عوام کی بختگ میں شرکت کے لئے کوئی پندرہ بیس آدمی رہ گئے تھے۔ ہمارے وانشور اس جا ہلانہ کاروائی پر فخر کرتے ہیں اور اس کو عوام کی بختگ میں شرکت کہتے ہیں ( نعوذ باللہ ) جنگ کے تقاضوں سے نابلد قو میں جنگ کے بارے میں ایسی ہی سوجھ ہوجھ رکھتی ہیں اور بھی شا یدائیے ہی تھے۔ ظاہر ہے الیے لوگ حرب و ضرب کو نہیں شرحت کے ایسی باتیں تکھیے ۔

کھلتے نہیں اس قلزم خاموش کے اسرار جب تک تو اسے ضرب کلیے سے نہیں کو قت بناتے ہیں تو کھر ابن استحق اور ابن ہشام یہ نہیں لکھتے کہ حضور پاک کس وقت باہر نکھے ۔ لیکن ابن سعد سحری کا وقت بناتے ہیں تو کھر شام کو یا دو پہر کے بعد مد نیہ منورہ چھوڑ کر رات باہر گزار نے والی بات سمجھ نہیں آتی ۔ اگر ایساہو تا تو دشمن کو ضرور پتہ چل جا تا اور وہ اس وقت یا صبح سویرے مسلمانوں کے سلمنے صف آراہ و جا تا ۔ لیکن نمام مورضین اس بات پر مشفق ہیں کہ دوسرے روز صبح حضور پاک نے اچانک جب باپی فوج کو وشمن کے ایک پہلوپر صف آرا، کیا تو دشمن اس سے بے خبر تھا اور اس کا رخ مد منی منورہ کی طرف تھا ۔ اب قار مین ذرانقش ہفتم سے استفادہ کریں، کہ اس میں قریش کاجو دوسرا پڑاؤد کھا یا گیا ہے ۔ اس کا رخ مد منی منورہ کی طرف تھا ۔ اب قار میں ذرانقش ہفتم سے استفادہ کریں، کہ اس میں قریش کاجو دوسرا پڑاؤد کھا یا گیا ہے ۔ اس کا رخ مد منی منورہ کی طرف ہو اور اس زمین کے بارے میں آپ نے پہلے سے کچھ نہ موج رکھا تھا تو جنگ والے دن صبح سویرے استے تھوڑے وقت میں مسلمان افواج نے دشمن کے باز و پر یا پھی طرف صف بندی کسے کر دی اور دشمن کو لڑائی پر کسے مجور کر دیا۔ مسلمان افواج نے دشمن کے باز و پر یا پھی طرف صف بندی کسے کر دی اور دشمن کو لڑائی پر کسے مجبور کر دیا۔ تاریخ کو اہ ہے کہ حضرت حظلہ بن ابو عام جو جنگ میں شہید ہوئے وہ جنبی تھے ۔ جب کوچ کا حکم ملا تو ان کو نہانے کا تاریخ کو اور وہ جنبی تھے ۔ جب کوچ کا حکم ملا تو ان کو نہانے کا

وقت نہ ملا – رات انہوں نے اپنی بیوی کے پاس گزاری ، کہ ان کی اس دن شادی ہوئی تھی ۔ جنگ کے بعد حضور پاک نے حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کا خطاب دیا کہ آپ کو فرشتوں نے غسل دیا اور ساتھ ہی ہمارے لیے ایک روایت چھوڑنی تھی کہ مسلمانوں پر جنگ باقی معاملوں سے زیادہ فرض ہے ۔ بہر حال تو اس واقعہ سے ثابت ہو تا ہے کہ حضور پاک کا نشکر مدسنی منورہ سے صح سویرے بی نکلا۔

قرآن پاک ہماں تک بحث تو ہمارے ذہنوں کے لئے فوجی معاملات کے تجزیہ کی ایک مشق تھی کہ ہم اسباق کے لئے حالات کا بامقصد مطالعہ کررہے ہیں ۔ یہ بات قرآن پاک کی سورہ عمران کی آیت الا میں بالکل واضع ہے۔ (افغدوت ... ") کہ جب نکلا تو جو کو اہل اپنے سے جگہ بتا تا ہے مسلمانوں کو لڑائی کی " اب سارا معاملہ یہاں جتم ہوجا تا ہے کہ ہمارے بعد کے مؤر ضین نے جو خلف باتیں ہمیں سے سنیں تو نہ تو ان کا فوجی تجزیہ کیا اور نہ ہی قرآن پاک سے موازنہ کیا، ورنہ ایسی غلطیاں نہ ہوتیں ۔ اب دو باتیں بالکل واضح ہو گئی ہیں کہ حضور پاک محص مویرے ہی مدنیہ منورہ سے نظے اور تجویز بھی حضور پاک کی اپنی ہی تھی کہ اچانک جا کہا کہ اپنی مرضی کے میدان جنگ میں مسلمانوں کو دشمن کے خلاف صف آرا کر دیا ۔ یہ کسے ممکن تھا کہ دنیا کا سپ سالاراعظم جس کے غلاموں نے چند سال بعد دنیا کو فتح کر ناتھا۔ مدسنیہ منورہ سے لئے کر احد تک دو پڑاؤ بنا تا اور اپنے ارادے کا اظہار دشمن پر پہلے بی کر دیتا یا دشمن کو اپنے اور پہل کرنے کی اجازت دیتا۔

علط رائے گی وجو ہات ان مُحوس حقائق کے ہوتے ہوئے ہمارے مورخین حضرات میں سے کچھ صاحبان نے یہ رائے کی وجو ہات اسلام کی شان و شوکت کیوں قائم کی ،اس کا تجزیہ ضروری ہے۔اول تو ہماری موجو دہ تاریخیں سو سال بعد لکھی گئیں اوراس وقت اسلام کی شان و شوکت کا زہانہ گزر چکا تھا۔ معاملات اہل قلم اور قصہ گوؤں کے ہاتھوں میں جا بچکے تھے۔دوم احادیث شریف بھی اڑھائی سو سال بعد اکھی کی گئیں۔ بعض مخلص حضرات نے بعد کے واقعات کا تجزیہ کرتے ہوئے احد کی جنگ میں جو نقصان ہوا۔اس کی ذمہ داری حضور پاک کی بجائے دوسروں پر ڈالنے کی کو شش کی ۔حالانکہ نقصان کی وجہ بھی آگے واقعات میں آئے گی۔بہرحال ہمارے ان اہل قلم نے قرآن پاک میں جو ذکر ہے کہ "کچے لوگوں کا خیال تھا کہ لڑائی مدسنہ منورہ کے اندر لڑی جائے "کی اوٹ لی کہ اگر لڑائی مدسنہ منورہ کے اندر لڑی جاتی تو نقصان نہ ہو تا۔ پھر چو نکہ جو تاریخ بنوامیہ کے زمانے میں لکھی گئی ان میں سے کسی ایک نے مدسنہ منورہ کے اندر لڑی جاتی تو تقصان نہ ہو تا۔ پھر چو نکہ جو تاریخ بنوامیہ کے زمانے میں لکھی گئی ان میں سے کسی ایک نے امیہ خاندان کو خوش کرنے کے ہے جنگ کو ابو سفیان کی فتح اور مسلمانوں کی شکست لکھ دیا تو شکست والا محاملہ بھی کچھ لوگوں پر چھاگیا اور شکست کے وجو ہات نوجوانوں کے عذبہ (یعنی جوش بخر ہوش) کو قرار دیا۔

غلط جائزے جاری ہیں لین افسوسناک پہلویہ ہے کہ ان غلط جائزوں میں کی نہیں آرہی۔قارئین پیرصاحب کرم شاہ الازہری کا تبصرہ پڑھ کچے ہیں کہ وہ خود سینکروں کتابوں کو پڑھنے کے باوجو دیہی سمجھتے رہے کہ احد کے مقام پر مسلمانوں کو بڑی شکست ہوئی تھی۔ لیکن راقم کی اس سلسلہ کی پہلی کو شش سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ پراناسب کچے بھول گئے اور راقم کے لفظ لفظ کو صحیح سمجھا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ پیرصاحب عاجزی کے ساتھ حضور پاک کی شان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں "تو معنی پیچیدہ کی

المحر مشوال مين بجسري طرفين كے ستكر اورجنگ كاپہلامرحلہ Sitting in the Party of the Par 4. Osie- 21 سلمانون كاليزوانس کیل کے لاظ ہے ہیں ب

دل نے تصدیق کردی " لیکن اب اس زمانے کے ایک فوجی مبھراور " اللہ کی تلوار " کے مصنف جنرل آغا اکرم مرحوم کے بارے میں سنتیے ۔ انہوں نے اسلام کی عسکری تاریخ پر دودھ کی طرح شفاف کتابیں لکھ کر قوم کی بڑی خدمت کی ہے اور یہ عاجزان کے بارے کہہ چکاہے کہ اول ان کااسلام کا مطالعہ سطحی تھا دوم انہوں نے چو نکہ عاجزی کے ساتھ حضور پاک اور صحابہ کرام کی شان کو نہیں سمجھا، تو اس دودھ میں مکھیاں ڈال دی ہیں ۔وہ اپنی کتاب میں جنگ احد کو نہ صرف حضور ؑ پاک کے تد بیراتی شکست کہر گئے ہیں ( نعوذ باللہ ) بلکہ بڑے بحث ومباحثہ ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور پاک کو مجبور کر دیا گیااور وہ مدسنہ منورہ سے شام کے وقت جنگ سے ایک دن پہلے نگلے ۔اب یہ عاجزالک چھوٹا سامیجر ہے اس کے جائزوں کو کون مانے گا۔اس لیے قرآن پاک کاحوالہ دیا کہ خدا کرے یہ غلطی دورہو ۔اورالیہا تب ہو سکتا ہے کہ حضور پاک اوران کے رفقا کی شان کو سمجھنے کیلئے ہم عاجزی سے اپنے بو دے پیمانوں اور لفاظی سے توبہ کریں مہاں پر اس اضافے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم نے جو اسلام کو جمہوریت بنا دیا ہے اور قائداعظم کے منہ میں یہ الفاظ ڈال دئیے ہیں کہ ہمارے مذہب میں بھی جمہوریت ہے۔تو جنگ احد میں حضوریاک کو بھی ( نعوذباللہ ) جمہوریت نواز بنا دیا گیا ۔ اور جنگ کو بھی جمہوریت بنا دیا ۔ اور جو لوگ حضوریاک کی شان گٹانے کے کام پر لگے ہوئے ہیں انہوں نے (نعو ذباللہ) حضور پاک کو "مجبور" ظاہر کیا۔اور ان کے لئے " وقتی شکست " کے الفاظ کو بھی استعمال کیا۔اور جنگ سے نابلد مولوی یہ واقعات مزے لے لے کربیان کرتا ہے اور میراخون کھولتا رہتا ہے۔ ١٩٩٩ء میں فوجی اخبار ہلال کے سیرت نمبر کے اجرا کی بھی بڑی وجہ یہی تھی کہ ایسے بکواسات کو ختم کیا جائے ۔ اور اس کتاب کا بھی مقصدیہ ہے کہ شیطان کے چیلے جو ہمارے دلوں سے روح محمدی نکالنے کی کو شش میں مصروف ہیں اس کاسد باب کیاجائے۔ جسے **صورت حالات** اب ہم اپنی کہانی کی صحیح صورت حال کی طرف واپس مڑتے ہیں کہ جسیا پچھلے باب میں بیان ہو چکا ہے کہ حضور کیاک ، کفار قریش کے حملہ کاانتظار فرمارہے تھے۔خاص کر جمادی الثانی کے بعد پچھلے تین ماہ میں گھڑی گھڑی کو دیکھ رہے تھے ۔ تو ظاہرے کہ دنیا کے عظیم سپہ سالاراعظم، دشمن کی نفری کی جانچ وپڑتال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ، اس جگہ کا انتخاب فرما چکے ہوں گے جہاں دشمن کے ساتھ دو دوہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ دشمن کے تملے کی خبریں ولیے بھی مدینیہ منورہ میں عام تھیں ۔ لیکن حضور پاک کو مخبر، خاص کر آپ کے چچا حضرت عباس ، آپ کو قریش کے ارادوں کی خبر دے بچکے تھے ۔علاوہ ازیں دو اور تیزرفتار مخبر حصرت انس ، حصرت مونس پسران خضالہ نے حضور پاک تک پید خبر بھی پہنچا دی کہ کفار مکہ وہاں سے چل پڑے ہیں ۔ تو حضور پاک نے جنگ بدر کے میدان جنگ کے چناؤ کے سلسلہ میں منثورہ دینے والے جناب حبابؓ بن منذر کو بھیجا کہ وہ دشمن کی صحیح تعداد کے بارے میں خبر لے آویں ۔علاوہ ازیں مسجد نبوی اور حضور پاک کے حجرہ مبارک پر تبین عظیم صحابیوں جناب سعدٌ بن معاد، جناب آسدٌ بن حضير اور جناب سعدٌ بن عباده نے بہرہ دینا شروع کر دیا۔لیکن حضور کیاک نے جو ایک خاص کام كيا، وه آجكل كى جنگ ميں بھى پيش قدى كے سامنے كياجاتا ہے اور اس كو " پرده " يا سكرين كہتے ہيں ۔ حضورياك نے عظيم انصار صحابی جناب محمدٌ بن مسلمہ کو ایک وستہ کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ دشمن پر نگاہ رکھتے ہوئے ان کو گھڑی گھڑی کی خبریں دیتے

رہیں ۔اس دستہ کی نشاندہی نقشہ ہفتم پر بھی کر دی گئ ہے۔ بہرحال کفار قریش سے جو لوگ مسلمان ہوگئے ، انہوں نے اس دستہ کو جنگ سے ایک دن پہلے شام کو بھی ضرور دیکھا ہوگا ۔اور یہی لوگ بعد میں راوی بن گئے ہوں گے کہ مسلمانوں کا لشکر جنگ سے ایک دن پہلے مدسنہ منورہ سے باہر نگلا ہوا تھا ۔اسی وجہ سے یہ عاجز احادیث مبار کہ کے تاریخی پہلو کی چھان بین کو ضروری بختگ سے ایک دن پہلے مدسنہ منورہ سے باہر نگلا ہوا تھا ۔اسی وجہ سے یہ عاجز احادیث مبارکہ کے تاریخی پہلو کی چھان بین کو ضروری شخصنا ہے کہ محدث یا راوی اس وقت کیا تھا ، کتنی عمر تھی اور کیا کررہے تھے ۔اس کا جائزہ لینا چاہیے ۔افسوس کہ الثا ہماری تاریخوں سے یہ سب واقعات نگلتے جاتے ہیں ۔اور قارئین ان کو موجو دہ تاریخوں سے غائب دیکھیں گے ۔اس وجہ سے یہ عاجز عملی اسلام سے پردے ہنانے کی کوشش کر رہا ہے۔

بچھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خوان ہے گر صاحب کتاب نہیں (اقبال) حصنور پاک کی کارروائی کا فوجی نہیں فراغ کہ تو فوجی ہوجھ، واقعات اور قرآن پاک کے حوالے سے ہم یہ ثابت کر بھیے ہیں کہ لوگوں والی بات کوئی نہ تھی ۔ حضور پاک نے مشاورت ضرور طلب فرمائی تھی اور ایسی مشاورت کوئی جمہوری اوارہ نہیں ہوتا کہ معاملات پر بحث کی جائے ۔ بلکہ یہ ایک قسم کا خطاب ہوتا ہے ۔ آج کل بھی ایک کمپنی کمانڈر یا بٹالین کمانڈر کسی حملہ یا بحثگی کارروائی سے پہلے اگر وقت ملے تو اپنے جوانوں کو خطاب کرتے ہیں اور حالات بیان کرنے کے بعد بٹالین کمانڈر کسی حملہ یا بحثگی کارروائی سے پہلے اگر وقت ملے تو اپنے جوانوں کو خطاب کرتے ہیں اور حالات بیان کرنے کے بعد ایک آدھ سوال بھی کرلیتے ہیں ۔ کہ دیکھوجوان تگڑ ہے ہو ۔ اس پرآج کل بھی نعرہ تکبیر کی صدا سے زمین وآسمان گو نج جاتے ہیں اور حضور پاک کے صحابہ کا کیا کہنے ، وہاں بھی کچھ ایسا ہی عمل ہوا ہوگا۔

ای کشاکش پیم سے زندہ ہیں اقوام یہی ہو راز تب و تاب ملت عربی (اقبال) پتانچہ بتنگ احدے سلسلہ میں حضور پاک کی ساری کارروائی کو جب ایک فوجی ذہن سوچتا ہے تو فوجی تدبیرات کا ایک شاہکار اس کے سامنے کھل جاتا ہے ۔ حضور پاک کے پاس معتبر سات آھٹ سوکی نفری تھی ۔ وشمن کی تحداد تین ہزار تھی ۔ حضور پاک کے سامنے صرف ایک مقصد تھا کہ اپنا کم ہے کم نقصان ہو اور زیادہ سے زیادہ نقصان کے سابھ دشمن والیس ملہ مکر مہ لوٹ جائے ۔ چتا نچہ حضور پاک کی ساری کارروائیاں اس مقصد کے سامنے رکھ کرکی گئیں ۔ ہم جنگ کے اصولوں میں تو اس مقصد کو باربار پڑھتے ہیں ۔ لیکن اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپن فوجی حکمت عملیوں اور تدبیرات کو اس اصول کے مطابق نہیں دُول ہے حکمت عملیوں اور تدبیرات کو اس اصول کے مطابق نہیں دُول سے سیحنے کہ از آئی ہا کہ اصول کے مطابق نہیں مقصد کو باربار پڑھتے ہیں ۔ لیکن اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپن فوجی حکمت عملیوں اور تدبیرات کو اس اصول کے مطابق نہیں اور خاصل دُط اس مقتصد کو باربار پڑھتے ہیں ۔ لی خاص کے اس اصول جنگ کی پیسیویں باب میں وضاحت کرنے کے بعد ، اپنی حکمت عملیوں اور تدبیرات کو اس انہم اصول کے تالیج کرنے کی سفارش کی ہے ۔ بہر حال سرکار دوعالم یہ مقصد کم ہے کم وقت میں اس طرح حاصل کر ناچاہتے تھے کہ وشمن کو بہل کاری کرنے کاموقع بھی نہ دیں ۔ مغرب کی ماہر جنگ کلااسوٹر کو پڑھیں وہ کہتا ہے کہ اتنی کم طاقت کے سابھ ارادوں اور عذبہ میں خواہ گتنی ہی مصبوطی لائی جاسے آپ وشمن کے سابھ ارادوں اور عذبہ میں خواہ گتنی ہی مصبوطی لائی جاسے آپ وشمن کے سابھ توازن بھی قائم نہیں رکھ سکتے ۔ لین دنیا کے سابھ ارادوں اور عذبہ میں جائیں بی حضور یاگ کے لئے کھلے تھے ۔ یاآب اختیار کر سکتے تھے ۔ کہ آپ نے دشمن کو شکس کے سابھ آئی اختیار کر سکتے تھے ۔ کہ آپ نے دشمن کو حضور یاگ کر کے کہ کو تھی ایک ان خواہ کو حضور یاگ کر کے کہ کھلے تھے ۔ یاآب اختیار کر سکتے تھے ۔





ا۔ اول۔ بدرگی طرح کی کارروائی اب یہ ممکن نہ تھا کہ دشمن پر بھی اندھا دھند حملہ کر تا۔ ویسے اصول کے مطابق بھی جنگی چال یا تدبیرات کا بار بار دہرانا ٹھلک نہیں ہوتا۔

ب - دوم - چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں وشمن کو جگہ جگہ روکنا یا ہراساں کرنا۔

اس ہے جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے ، اپنی طاقت منتشر ہوتی اور حضور پاک جگہ موجود نہیں ہوسکتے تھے کہ جنگ کی نبض شای کرتے اور ثولیوں کی رہنائی فرماتے ۔ اس میں وقت کا بھی ضیاع تھا اور اپنے نقصان کا بھی اندازہ ناممکن تھا۔ پھر یہ بھی امید نہ تھی کہ اس طرح سے وشمن کو اس کے مقصد کے حاصل کرنے سے روکا جاسکے گا۔ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کا وہ صفایا کرتا ہواآگ بڑھتا ، اور مدینیہ منورہ پر یکنارے اس کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔

ج- مدسية ميں ره كر قلعه بند لرائى: كيونكه مارے اكثر صاحبان نے اس كو ايك اچھامكن COURSE قرار ديا ہے اور بعض نے اس کو حضوریاک کی تجویز بھی قرار دیا ہے اس لیے اس کا مکمل تجزیہ بہت ضروری ہے ۔ اول توجو لوگ حضورً پاک کی مدینیہ منورہ کو فوجی مستقر بنانے والی حکمت عملی کو سمجھتے ہیں وہ یہ خیال بھی نہیں کر سکتے کہ حضور پاک کسی بیٹھے یا کھڑے دفاع کی حکمت عملی کو کچے وقعت دیتے تھے۔اگر الساہو تا تو آپ کشتی دستوں والی کارروائیاں یا بدر کی جنگ میں مدینیہ منورہ سے اتنے باہر نہ جاتے ۔ دوم اگر دشمن کو مدینیہ منورہ کے دردازے کھٹکٹھانے کی اجازت دی جاتی تو دشمن اپنے ایک مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ یلغار کر کے مدینہ منورہ تک پہنچ گیا تھا اب تاخت و تاراج کرنا باقی تھا اس میں اس کو کتنی کامیابی ہوتی اس کاحال آگے آئے گا۔ پھر کیا حضور پاک سات سو مجاہدوں کے ساتھ مدینیے منورہ میں قلعہ بندہو کر لڑائی لڑ سکتے تھے وجب کہ دو سال بعد خندق کھودنے کے باوجو دمد سنہ منورہ کے دفاع کے لئے تین ہزار مجاہدین کی ضرورت پڑی ، خراس وقت د شمن کی تعداد بھی زیادہ تھی ۔ لیکن آخر مدینیہ منورہ کا پھیلاؤ بھی کچھ معنی رکھتا تھا۔ پھر مدینیہ شہر میں عبداللہ بن ابی کے لوگ، یہودی بچوں اور عورتوں کے علاوہ تھے تو کیا حضور پاک جو امت واحدہ کے تصور کو اجاگر کرنے آئے جنگ کی حالت میں الیے بھان متی کے کنبہ پر بجروسہ کرسکتے تھے ؟آخر کس جگہ کتنے مجاہد بٹھاتے اور وشمن کو مدینیہ منورہ کے اندر گھینے میں کس جگہ سے روکتے ؟ جب کہ نہ کوئی فصیل تھی اور نہ الساسامان جنگ جو قلعہ بند جنگ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔حضوریاک کے پاس سب سے بڑا سامان مسلمانوں کا قوت ارادہ ، حذبہ اور ایمان تھاجو متحرک چیزیں ہیں اور اسلام خو د متحرک دین ہے ۔ نماز میں حرکت ، زکوۃ میں حرکت اور ج میں حرکت رجائے اس کے کہ اللہ کا حبیب ان متحرک باتوں لیعنی قوت ارادہ اور حذبہ والی چیزوں کو کھلے میدان جنگ میں حرکت دیتے وہ ان کو قلعہ بند کر کے قبید کرنے کو کبھی تیار نہ تھے ۔ تو حضور پاک کی تجویز بالکل واضح تھی ۔

سے سویرے مدینے منورہ سے نکل کرآپ اچانک وشمن کے پہلویا ایک بازوپر نمودار ہوگئے۔ جنگ احد کے نقشہ کو دیکھیں تو نظر آئے گا کہ ایک دستہ قریش کے لشکر کے سامنے دیکھ بھال کی کارروائی میں مصروف تھا۔ محمد بن مسلمہ کا بیہ وستہ بھی متحرک تھا اور اس دستہ کے ذریعے وشمن کو دھوکا بھی دیا جارہا تھا کہ مسلمان قریش کے لشکر کے سامنے آکر کسی وقت لڑائی کریں گے ہمارے سب پرانے مورضین نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ مشہور صحابی محمد بن مسلمہ کے ماتحت پچاس مجاہدوں کا ایک دستہ مسلمانوں کی حفاظت پر مامور تھا۔ اور بدیثک یہ دستہ ایک دن پہلے نہیں بلکہ کئ دن پہلے نکلا ہوا ہو گا اور یہ لوگ وشمن پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ نقشہ کو عورے و پکھیں کہ کس طرح حضور پاک مدینہ منورہ سے نکلے اور راستے میں عبداللہ بن آبی والیس چلا گیا تھا۔ اگر یہ کارروائی شام کو کی جاتی تو منافقین میں سے کوئی نہ کوئی ، کفار قریش کو اطلاع دے دیتا ، کہ مسلمانوں کی نفری کم ہوگئ ہے۔ اور وہ فلاں جگہ ہیں اور ان پر جھیٹ پڑو۔

قرآن پاک اور ہمارے فوجی جائزہ کے مطابق حضور پاک ازخوداور لشکر کا بڑا حصہ تو جے سویرے ہی گھروں ہے باہر نظا۔

لین ابن سعد کے مطابق کچھ صحابہ کرام جو دور رہتے تھے، انہوں نے رات ذباب کی پہاڑی اور شیخاں گاؤں میں گزاری ۔ نقشہ وہم پر
ان دونوں مقابات اور دیار نبی حارث کی بھی نشاند ہی کر دی گئ ہے۔ اب قار تین نقشہ ہمٹم اور نقشہ وہم کا ملا جلا مطالعہ کریں کہ
حضور پاک سحری کے وقت گھر سے نگلے، اور ذباب بہاڑی ہے ہوئے ہوئے شیخاں گاؤں بننچ ۔ وہاں سے اپنے ساتھیوں کولی، اور
چپ کر دیار بنی حارث بہنچ ۔ تو عبداللہ بن ابی اپنے تین سوساتھیوں سمیت واپس آگیا۔ حضور پاک دیار نبی حارث سے چپ کر
احد پہاڑی گھاٹی میں پہنچ گئے۔ اور اچانک دشمن کے ایک پہلو پر مخودار ہو گئے۔ دشمن کا رخ مدینہ مخورہ کی طرف تھا ۔ یہ ایک
حران کن کارروائی تھی ۔ دشمن اب اگر مدینہ مغررہ کی طرف بڑھا تو مسلمان چیچے سے جملہ آور ہو جاتے اور مدینہ مخورہ کی طرف
مف جندی کر کے دشمن کو مجبور کر درہے تھے ۔ کہ احد کی گھاٹی میں دشمن مسلمانوں کی چنی ہوئی زمین پر ان کے ساتھ لڑے ۔
مف جندی کر کے دشمن کو گڑائی کیلئے مجبور کر دیا ۔ کم طاقت والے کیلئے اس طرح دشمن سے بہل کاری چھین لینا اور دشمن کو است تھا۔ کیونکہ حضور پاک اب پی جہل کاری حاصل
کر چکی تھے ۔ اور دشمن کو گڑائی کیلئے مجبور کر دیا ۔ کم طاقت والے کیلئے اس طرح دشمن سے جہل کاری چھین لینا اور دشمن کو سام جھوں کہ دین میں خوج ہوں تو کہ جور کر دیا ہم طاقت والے کیلئے اس طرح دشمن سے جہل کاری چھین لینا اور دشمن کو سام کہ جور کر دینا یہ بھور کر دیا ۔ کم طاقت والے کیلئے اس طرح دشمن سے جہل کاری چھین لینا اور دشمن کو میں ہے جہاں کاری جور کر دینا یہ بھور کر دیا ۔ کم طاقت والے کیلئے اس طرح دشمن سے جہل کاری گھین لینا اور دشمن کو مشور پاک آپ کی مفتوں کے کہاں بھور سے کہاں کہاں سے میں دینا یہ مشور سے کہاں کر دیا ۔ کم طاقت والے کیلئے اس طرح دشمن سے جہل کاری کو میں کی مفتوں کی کئی دور کر دینا یہ بھور کر دینا یہ بھور سے دینا کر دیا ۔ کم طاقت والے کیلئے اس طرح دشمن سے جہل کاری کو مدینا یہ بھور کر دیا ۔ کم میں دینا دینا کر دیا ۔ کم میں دینا کہاں کی کھور کر دینا یہ بھور کر دیا ۔ کم میں دینا کر دینا یہ بھور کر دینا یہ بھور کر دیا ۔ کم میں دینا کر دیا ۔ کم میں دینا کر دیا ۔ کم میں دینا کر دینا کر دیا ۔ کم کی کر دینا کر دینا کر دینا کے دور بھور کر دیا ۔ کم

صف بندی اینده سبق بھی نہیں سیکھ سکتے بہتانچہ کارروائی کی جائے گی اور صرف تد بیرات اور کارروائی کے ان پہلوؤں پر زور دیا ہم زیادہ سبق بھی نہیں سیکھ سکتے بہتانچہ کارروائی مختصر بیان کی جائے گی اور صرف تد بیرات اور کارروائی کے ان پہلوؤں پر زور دیا جائے گا جو سبق آموز ہوں ۔ حضور پاک نے احد کو پشت پر رکھ کر صف آرائی فرمائی کہ اگر پیچھے ہٹنا پڑے تو آپ دشمن سے اونچے ہی اونچے ہوتے جائیں گے ۔ حضرت مصعب بن عمیر علمبردار تھے ۔ حضرت زیر بن عوام رسالے کے افسر تھے اور پیدل دستوں میں سے جو زرہ پوش نہ تھے وہ جتاب عزہ کی کمانڈ میں تھے لیکن دفاع کی گنجی عینین کی چھوٹی پہاڑی یا میلیہ تھا۔ جس پر حضور پاک نے حضرت عبداللہ بن جبیر کے ماتحت بچاس تیراندازوں کے ایک دستہ کو مقرر فرما یا اور حکم دیا کہ یہ دستہ حضور پاک کے اگلے حکم تک اسی میلیہ پر جمارے گا اور جو دشمن زد میں آئے گا ایک تیرا کیک دشمن کے اصول پر دشمن کو برباد کیا جائے گا۔ اب نقشہ پر مسلمانوں کو سات سو نفری کے پوزیشن کا دشمن کی تین ہزار نفری کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو مسلمان بہتر حالت میں نظر آتے

ہیں۔ عینن کی پہاڑی کو رماۃ بھی کہتے ہیں۔ اہل قریش ابوسفیان کی سرداری میں مجبوراً صف بندی پر تیار ہو رہے تھے۔ میمنہ پر صفوان ، میرہ پر عکر مہ تیراندازوں پر عبداللہ بن ربیعہ اور رسالہ کا کمانڈر خالد بن ولید تھا۔ طلحہ علمبردار تھا۔ قریش عجیب حالات سے دوچار تھے۔ رخ مد سنیہ منورہ کی طرف تھا۔ لاؤلٹکر کے ساتھ بندوبتی سامان (B ECHLON) عور تیں اور خیے بھی تھے۔ مجبوراً ان کو تنگ گھاٹی میں مسلمانوں کے خلاف صف آراء ہو نا پڑا۔ پھر بھی ان کو یہ خیال بالکل نہ تھا کہ مسلمانوں کی اتن کم تعداد ان کا کوئی زیادہ نقصان کرسکے گی ۔ نہ ہی وہ یہ سبجھ رہے تھے کہ سب مسلمان ان کے سامنے صف آراء ہو گئے ہیں۔ مد سنیہ منورہ کی طرف والے گشتی وستے ان کو دھو کے میں رکھے ہوئے تھے ، اس لیے کفار نے کچھ لوگ اس طرف دفاع کے لیے بھی مد سنیہ منورہ کی طرف والے گشتی وستے ان کو دھو کے میں رکھے ہوئے تھے ، اس لیے کفار نے کچھ لوگ اس طرف دفاع کے لیے بھی

طرفین یا متحارب کروہ اب جنگ سے مرحلہ در مرحلہ کارروائی کے بیان سے پہلے طرفین ، یا دیگر شرکاء کا سرسری جائزہ پیش ہونے سے الگے بیانات آسانی سے محجے جاسکیں گے۔وشمن کی تعداد تین ہزار بتائی جاتی ہے، جس میں بنو کنانہ اور حنشیوں کا بھی ذکر ہے۔روایت ہے کہ صفوان بن امیہ کی شہ پر ابو عزہ شاعر نے متعد د قبائل میں جاکرا پنی نظموں اور کلام کے زورے لو گوں کو قریش کے نشکر میں شامل کرایا۔معلوم ہوتا ہے کہ نشکر میں قریش یاان کے علیف قبائل کی تعداد ہزار ڈیڑھ ہزار ہوگی۔تو باقی تعداد بنو بکریا بنوخ اعہ وغیرہ نے پوری کی۔اس کے علاوہ مدینیہ منورہ کے ابو عامر بھی قریش کے کشکر میں تھا۔یہ بدقسمت ہمارے عظیم شہید غسیل الملائک جناب حنظلہ حن کا ذکر ہو جکا ہے اور آگے بھی آئے گا، کا باپ تھا۔اس کا تعلق بنواوس سے تھا اور کامن قسم كاآدمى تھا \_ يہوديوں سے اور شام تك سفر كرنے كے بعد جو كچھ سنا،اس كے مطابق خود بھى حضور ً پاك كايثرب ميں منتظر تھا۔ اور لو گوں کو بھی الیبا بتا تا تھا۔ بلکہ رہبانیت اختیار کیے ہوئے تھا۔ لیکن حضور پاک کے یثرب آنے کے بعد حسد کیوجہ سے یہ آدمی مسلمان نہ ہو سکا۔اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کر مکہ مکر مہ حلا گیا، روایت ہے کہ وہ بھی اپنے پچاس ساتھیوں سمیت کفار کے کشکر میں تھا۔قریش کے کشکر میں کچھ عورتیں بھی تھیں جن کا ذکر ضروری ہے۔ایک ہندہ زوجہ ابوسفیان تھی جوعتہ کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ ، چچا ، بھائی اور ایک بدیا جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ یہ بدلہ لینے کو آئی تھی۔ دوسری ام حکیم زوجہ عکر مہ بن ابوجہل تھی اور ابو جہل کے بھائی حارث کی بیٹی تھی ۔اس کے دو چچاور خاندان کے پندرہ آدمی جنگ بدر میں مارے گئے تھے ۔تسیری جناب خالڈ بن دلید کی بہن فاطمہ تھی جو ابو جہل کے بھائی حارث کی بیوی تھی ہوتھی صفوان بن امید کی بیوی برزا بنت مسعود تھی یانچویں عمرو بن عاص کی بیوی رہتے تھی ۔ لیکن زیادہ بدقسمتی عبدالدار بن قصی کے خاندان کے ساتھ ہوئی کہ جناب معصبؓ بن عمیر علمبردار اسلام کی والدہ خناس اپنے بیٹے ابو عزیز کے ساتھ کفار میں شامل تھی ۔اس خاندان کے طلحہ کی بیوی سلافہ اپنے تین بیٹوں مسافع ، کلاب ، اطلاس اور اپنے خاوند کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئی ۔اوریہ چاروں کے چاروں جنگ میں مارے گئے ۔ان کے علاوہ اور بھی عورتیں تھیں اور کل تعداد پندرہ بتائی جاتی ہے ۔یہ عوتیں رجزیہ تظمیں پڑھ کر کفار کو بہادری سے لڑنے پر ا کساتی تھیں ۔ ہندہ وہی ہے جس نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا۔لین فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئی ، ام حکیم ، یہ صرف فتح مکہ کے

وقت مسلمان ہوئی بلکہ اپنے خاوند عکر مٹر کو بھی راہ راست پر لائی ۔ عکر مٹر کی شہادت کے بعد جتاب خالڈ بن سعید کی زوجیت اور ان کی شہادت کے بعد جتاب خالڈ بن سعید کی زوجیت اور ان کی شہادت کے بعد جتاب خالڈ کی بہن فاطمۃ بھی فتح مکہ کے بعد اس کی شہادت کے بعد جتاب خالڈ کی بہن فاطمۃ بھی فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئی ۔ اور حارث کے مرنے کے بعد صفوان بن امیہ سے ذکاح کیااور اس کو اسلام میں لانے کی راہ پیدا کی ۔ بہر حال قریش کے تین ہزار کے لشکر میں سات سو زرہ پوش تھے اور دوسو گھڑ سوار ۔ سابھ تنین ہزار اونٹ بھی تھے۔

اسلامی کشکر ان کے مقابے میں حضور پاک کے ساتھ کل سات یا ساڑھے سات سو مجاہدین تھے۔ جن میں جنگ بدر میں شمولیت والے سب مہاج بن اور انصار شامل تھے، اور آپ کی صف بندی یا چھپے راستے ہے احد کی گھائی میں پہنچنے کا ذکر ہو چکا ہے۔

Forecast of operation کو بھی بھا نپ چک تھے۔ حضور پاک کے پاس کفار کے مقابے میں سب سے بڑا ہمتھیار حذبہ جہاد اور قوت ایمانی تھی ۔ آپ تہ طرات کو بھی بھا نپ چک تھے۔ حضور پاک کے پاس کفار کے مقابے میں سب سے بڑا ہمتھیار حذبہ جہاد اور قوت ایمانی تھی ۔ آپ تد بیراتی طور پر زمین کا اور وقت کا میح استعمال کر کھی تھے۔ یہ حیران کن کارروائی تھی جس کیوجہ سے قریش لشکر کے تھی ۔ آپ تد بیراتی طور پر زمین کا اور وقت کا میح استعمال کر کھی تھے۔ یہ حیران کن کارروائی تھی جس کیوجہ سے قریش لشکر کے تھوڑے آدمی ایک تیاں میکا فرز کے بعد آگے میدان کھلاہوجاتا تھا۔ اور محاذبچو ڑائی اختیار کرجاتا تھا۔ اب ضروری تھا طرح کے گئے اور بھاگ گئے۔ لیکن اس بھلاڑے بعد آگے میدان کھلاہوجاتا تھا۔ اور محاذبچو ڑائی اختیار کرجاتا تھا۔ اب ضروری تھا حصور پاک نے جبل الرباۃ پر جتاب عبداللہ بن جیر کو پچاس تیر اندازوں کے ساتھ تعین کیا۔ اور سختی ہوئے دورسے عمل میں کہ قریش نے جوابی حملہ کیا لیکن حصور پاک نے جبل الرباۃ پر جتاب عبداللہ بن جیر کو پچاس تیر اندازوں کے ساتھ تعین کیا۔ اور سختی جوابی حملہ کیا لیکن جنوب عبداللہ بن جیر کے اکثر ساتھی حکم عدولی کر کے پوزیشن چھوڑ چکے تھے۔ آگر یہ تیرانداز اپن جگہ پر رہنے تو جوابی حملہ کرنے بیتاب عبداللہ بن جیر کے اکثر ساتھی حکم عدولی کر کے پوزیشن چھوڑ چکے تھے۔ آگر یہ تیرانداز اپن جگہ خندق کی بھی ضرورت نہ پڑتی بین اللہ تعالی کو کچھ السے بی منظور تھا۔ اور ایو سفیان اور اس کے لشکر کو ایسی شکست ہوتی، کہ جنگ خندق کی بھی ضرورت نہ پڑتی لئین اللہ تعالی کو کچھ السے بی منظور تھا۔ اور ایو سفیان اور اس کے لشکر کو ایسی شکست ہوتی، کہ جنگ خندق کی بھی ضرورت نہ پڑتی لئین اللہ تو بی کہ اس کے لئین اللہ تعالی کو کچھ السے بی منظور تھا۔ اور کچھ اساق بھی سکھلانے تھے۔

جنگ کی کارروائی مجنگ شروع ہونے سے پہلے ابو سفیان نے انصار مدینہ کو پکارا کہ یہ جنگ ان کے اپنے خاندان تک محدود رہے۔ تم لوگ جنگ سے الگ ہو جائو تا کہ ہم فیصلہ کرلیں ۔انصار نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ بھلااسے کون بتا تا کہ وہ خود بنو کنانہ ، اور کئی اور قبائل کو ساتھ لئے پھر تا ہے ۔اب ابو سفیان نے ابو عامر کو آگے نکالا ۔ جس نے قبیلہ اوس اور خزرج دونوں کو جنگ سے الگ ہونے کیلئے ایک بڑی فصاحت والی تقریر کر دی لیکن اس کے بیٹے جناب حنظلہ سمیت کسی پر کوئی اثر نہ ہوا اور اب طرفین تیار تھے اور موٹے طور پر جنگ کو تین مرحلوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ۔ گویہ مفروضے ہیں ۔

جنگ کا پہلا مرحلہ پہلے مرحلہ میں مگراؤ عرب کے دستور کے مطابق طلحہ ، قریش کے علمبردار کی مبارزت طلبی سے ہوا بعتاب اسد اللہ حضرت علیٰ کی تلوار نے آج بھر پہل کی اور طلحہ کی لاش زمین پر تڑپ رہی تھی ۔اس کے بعد عور توں کے گانوں کی دھن پر طلحہ کا بھائی عثمان آگے بڑھا تو حضرت حمزہ کی تلوار کے ایک ہی وار نے اس کو ختم کر دیا۔ تلوار شانہ پر لگی اور کمر تک اوپر

والے بدن کے دو حصے کر دیئے۔اب حضرت علی اور حضرت حمزہ کے ساتھ حضرت ابو دجانہ بھی شامل ہو گئے۔آپ عرب کے مشہور پہلوان تھے اور احد میں ان کو بیہ شرف حاصل ہوا کہ حضور پاک نے جو تلوار آپ کو اپنے دست مبارک سے عطافر مائی آپ اس کا حق ادا کر رہے تھے اور ساری زندگی بعد میں صاحب احد کے نام سے پکارتے جاتے رہے۔بہرحال اور صحابۂ کرام بھی اس جنگ میں بڑھ چڑھ کر دشمن پروار کر رہے تھے۔ کہ جناب طلحہ بھی صاحب احد کہلاتے تھے۔جس کا ذکر آگے آتا ہے۔

اب دشمن کا جھنڈا، ابوسعد بن طلحہ نے اٹھا یا، تو جناب سعد بن ابی وقاص نے اس کے گلے پر تیر مارا جس سے اس کی زبان لکل آئی اور وہ مر گیا۔ پھر مسافع نے جھنڈا اٹھایا ، تو جناب عاصم بن ثابت نے اس کو ہلاک کر دیا۔اس کے بعد کلاب آگے بڑھا۔ تو جناب زبیر نے اس کا کام متام کردیا ۔ اب الجلاس کی باری آئی، تو جناب طلحہ نے اس کو جہنم پہنچا دیا ۔ اس طرح ارطاہ، شرجح، اور صواب وغیرہ سب باری باری قتل ہو گئے ۔ اور بن عبدالدار جن کے لئے ابوسفیان نے رجزیہ نظم پڑھی ان کا تقریباً سارا خاندان جنگ احد میں ختم ہو گیا ۔ مسلمان برابرآ کے بڑھ رہے تھے اور حفزت حنظلہ بن ابوعامر تو ابوسفیان تک بھی پہنچ گئے تھے۔ تو یہ بہت لمبا ذکر ہے۔ بات سیر عی ہے کہ چند گھنٹوں میں کفارے قدم اکھڑ گئے اور وہ گانے والی عور توں سمیت میدان جنگ سے بھاگ نظے ۔عورتوں پرہمارے مؤرخین نے یہاں جو ریمار کس پاس کیا، راقم وہ نہیں لکھ رہا کہ ان میں سے اکثر بعد میں مسلمان ہو گئیں ۔ کفار مکہ کا کتنا نقصان ہوااور کشکر کا کتنا حصہ بھاگ کھڑا ہوا ، اس پرمور خین خاموش ہیں البتہ ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو کفار مسلمانوں کے بالکل سامنے تھے وہ ضرور بھاگے اور زیادہ سامان بھی ادھرہی تھا کہ کفار کا رخ تو مدینیہ منورہ کی طرف تھا اور مجبوراً ان کو اس طرف صف اراء ہو نابراتھا۔ بہرحال سارا تجزیہ مضمون کے آخر میں ہوگا مبہاں اتنا کہنا کافی ہے کہ کافر اس طرح بھاگے کہ مسلمانوں نے کفار کا مال غنیمت اکٹھا کر ناشروع کر دیااوراس میں جناب عبداللہ بن جبیرے تیرانداز شرمک ہو گئے ۔ گوآپ نے بہت روکالیکن آپ کے ساتھ صرف چند آدمی رہ گئے ۔ لڑائی کابہلا مرحلہ ادھر ختم ہو تا ہے۔ دو سرا مرحلہ اب معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی صفوں میں کفار کے متعددجوان ابھی لڑائی میں شریک نہ ہوسکے تھے اور میح سلامت تھے ۔ خالد نے جب مال غنیمت اکٹھا کرتے ہوئے مسلمانوں میں ابتری دیکھی تو اس نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے اپنے دائیں ہے آگے بڑھ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا ہماں سے لڑائی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے ، نقشہ ہشتم میں اس حملہ کا رخ ظاہر ہے ۔ اگر جناب عبداللہ بن جبیر کے تیراندازا بنی جگہ پر ہے تو اول تو خالد حملہ یہ کر تااگر حملہ کر تا بھی تو ہزیمت اٹھا کر واپس جا تا ۔ لیکن چو نکہ اعلی کمانڈر کی حکم عدولی ہو چکی تھی ۔اس لئے مسلمانوں کو سخت جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ کفار میں سے عکر مہ بھی دوبارہ اپنے گر د کافی لو گوں کو اکٹھا کر سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہاتھا۔عینن یار مانہ کی پہاڑی پر عبداللہ بن جبیراپینے چند تیراندازوں کے سائة شهيد ہو ع تھے ہو تھمسان كارن پررہا تھااس میں حفزت حمزة حضرت معصبٌ بن عمیر، حفزت عبدالله بن عجش اور حفزت حنظلہؓ وغمرہ متعد دچوٹی کے صحابہ شہید ہو چکے تھے اور بعض لو گوں نے یہ بھی مشہور کر دیاتھا کہ نعو ذباللہ حضور پاک بھی شہید ہو گئے ہیں ۔اس لیے مسلمانوں میں بل حل ضرور مچ گئی ہوگی ۔ کسی نے تلوار چھینک دی کہ اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں ۔ کوئی

وشمن کی صفوں میں اس طرح گھس گیا کہ اب جینے میں کیامزہ ؟ لیکن یہ حاشیہ آرائی ، کہ کی لوگ میدان جنگ چھوڑ کر مد سنہ منورہ پہنچ گئے ایک فوجی ذہن کی سمجھ سے بالاتر ہے ۔ اگر البیابوتا تو قلیل تعداد مسلمان اپنی صفوں کو بحال کسیے کرتے ۔ یہ شاید پچھلے زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ رقابت کی وجہ سے اپنے آباؤ اجداد کی اچھی کارکر دگی یا گردوری کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ۔ یا حضرت عرق جسیے مخلص لوگوں نے کئی دفعہ دوسرے لوگوں کی بہادری کا ذکر کیااور اپنے بارے میں کون کوئی کچھ کہتا ہے تو لوگوں نے اس کو گردوری بنا دیا ۔ اور عبداللہ بن ابی کے جو ساتھی مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے۔ یہی لوگ جنگ سے ایک قسم کے بھگوڑے تھے۔ یہی لوگ جنگ سے ایک قسم کے بھگوڑے تھے۔ یہی لوگ جنگ سے ایک قسم کے بھگوڑے تھے۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ اصلی لڑنے والوں سے بھی لوگ بھاگ آئے ہیں۔

تنبصرہ اس عاج کا فوجی تجزیہ یہ کہنا ہے کہ حضور کیاک نے جو صف بندی اور لڑائی لڑنے کا طریق کار وضع کیا تھا۔ وہ شراندازوں کی غلطی کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا۔وہ دفاعی لائن جس کی گنجی عنین یارماۃ کی پہاڑی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی اب ایک نئی دفاعی لائن کی ضرورت تھی جس کی حضور کیاک نے جنگ سے پہلے کوئی نشاند ہی نہ کی تھی۔ کہ پہلے یہ کسیے بتا یاجا تا کہ ہم پسپاہو سکتے ہیں۔اور شاید دنیا کے سپ سالاراعظم اپنے غلاموں کو یہ تربست بھی دے رہے تھے کہ لڑائی میں ایسے وقت بھی آتے ہیں اور آئیس کے کیونکہ انہی لوگوں نے آئندہ چند سالوں میں دنیا کی دوعظیم سلطنتوں کو نہس نہس کرنا تھا۔

عسکری باری کا عظیم ون آج کا دن اسلام کی عسکری باریخ اور فن سپاہ کری کا ایک عظیم دن تھا ۔آج ہی کے بعد اس دن کو حضرت فاروق اعظیم ، حضرت طحۃ کا دن کہتے تھے ۔ ہر وارجو حضور پاک پرہو رہا تھا اس کو حضرت طحۃ بن عبیداللہ اپنے بدن پر لے رہے تھے اور ایک ہاتھ بھی ختم ہو چکا تھا۔آج ہی کے دن حضور پاک نے سعڈ بن ابی وقاص کو فرمایا "میرے ماں باپ آپ پر قربان " آج ہی کے دن امین الامت حضرت ابوعبیدہ کو حضور پاک کے بدن سے خو د کے نکروں کو ذکا لئے کے لئے آپ کے خون مبارک کو چوسند کی سعاوت نصیب ہوئی جس کی وجہ سے رہی عمر کسی ہتھیار نے ان پر اثر نہ کیا ۔ آج ہی کے دن سید نا ابو بکڑ حضور پاک کی خود من کی خود من کی خود من کی معاوت نصیب ہوئی جس کی وجہ سے رہی عمر کسی ہتھیار نے ان پر اثر نہ کیا ۔ آج ہی کے دن سید نا ابو بکڑ حضور پاک کو اپنے گھیرے میں اور حضرت عمر بلند آواز سے پکار رہے تھے کہ آقا اوھ ہیں اور حضرت عمر بلند آواز سے پکار رہے تھے کہ آقا اوھ ہیں اور حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت ابو وجائے تو ابھی دشمن کی صفوں میں موجود تھے جن کو بعد میں بلا کر نئی دفاعی لا تن جو اب دے رہے تھے اور حضرت علی اور حضرت ابو وجائے تھے اور مسلمان اب پھر جبل احد کے دامن میں ذرااونچا ہو کر ایک دفاعی لا تن میں شامل کیا گیا ۔ اسی لیے مضمون کے شروع میں عرض کی گئی تھی کہ الیانظارہ آسمان کے نیچ اس زمین پر کم ہی ویکھنے میں آیا۔ سی ختم ہو تا ہے حد اور مسلمان اب پھر جبل احد کے دامن میں ذرااونچا ہو کر ایک دفاعی لا تن بنا چکی تھے ۔ دوسرامر صلہ میں ختم ہو تا ہے بنا چکی تھے ۔ دوسرامر صلہ میں ختم ہو تا ہے بنا چکی تھے ۔ دوسرامر صلہ میں ختم ہو تا ہے

جنگ کا تصییرا مرحلہ جنگ کا تعیرامرحلہ مسلمانوں کی کامیابی ہے دوسری دفاعی لائن اپنالینااور کفار کے اس لائن پر تابر توڑ حملوں سے شروع ہوتا ہے، پہلے بھی اشارہ دیا گیا ہے اور اب دوبارہ یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ دنیا کی عسکری تاریخ میں الیسا کوئی واقعہ نہیں کہ اتنی قلیل تعدادگی فوج اپنی ایک دفاعی لائن کے ٹوٹ جانے کے بعد چند گھنٹوں میں ایک دوسری دفاعی لائن بنانے میں کامیاب ہوگئ ہو۔خاص کر جب دشمن کی تعدادان سے پانچ چھ گنازیادہ تھی اور دوسرے مرحلہ میں منہ صرف دفاعی لائن الوٹ گئ بلکہ مسلمان ابتری اور انتشار کا بھی شکار ہوگئے تھے اور نفسیاتی جنگ بھی ان کے خلاف شروع کر دی گئ ۔ دوسرے اور تنیسرے مرحلے کو واضح طور پرایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔اور یہ نقشے اور ہمارے بیانات مفروضے ہیں۔لین ہم یہاں پر یہ ضرور باور کرائیں گے کہ دوسرے مرحلے میں مسلمانوں کے قدم جو اکھو گئے تھے اس کو شکست نہیں کہ سکتے ، کہ شکست تو وہ ہوتی ہوتی ہے جو ذہنی شکست ہولین ہمارے آقا کے غلام کسی ذمنی شکست سے دوچار مذہوئے ، بلکہ صرف کچھ ابتری آئی ، یا کچھ افراتفری اور کچھ لوگ متردد ہوئے۔افسوس کہ جنرل اکرم اپنی کتاب "اللہ کی تلوار" میں کفار کی اس وقتی کامیا بی کو خالد کی حضور پاک کو وقتی شکست ہم گیا

بہر حال حضور ً پاک الگے چند کمحوں میں ایک اور دفاعی لائن بنا کچے تھے۔حضور پاک نے میدان جنگ ہی الیما چنا تھا کہ وہاں ضرورت کے وقت زمین کی اونچائی کو استعمال کرے ، کئ دفاعی لائینیں بنائی جاسکتی تھیں اور ظاہر ہے جب دنیا کے عظیم ترین سالاراعظمؑ بنفس نفسیں ان کی رہنمائی فرمارہے تھے۔تو مسلمان اپنے عقیدہ اور نظریہ حیات کا بھرپور استعمال کر رہے تھے۔ بلکہ ہمارے کچھ محققین کے مطابق کوئی ابتری یا افراتری نہ تھی ۔خالد کا حملہ محض ایک "وقتی" اور محدود کارروائی تھی ۔ کہ خالد نے حالات سے فائدہ اٹھالیا ۔ جب مسلمانوں نے بیہ حالات ویکھے تو انہوں نے ردعمل کے طور پر اپنے آٹاکی رہممائی میں دوسری صف بندی اختیار کرلی ۔ اور جنگوں میں الیما ہو سکتا ہے ۔ اصلی بات یہ ہے کہ عظیم لوگوں کی جنگ تھی اور وہ عظیم رہمنا کے ماسخت جنگ کر رہے تھے ۔ تو ہر قسم کی یادیں باقی رہنا تھیں ۔ چنانچہ جب کفار نے یہ عجیب وغریب نظارہ دیکھا تو ان کے بڑے بڑے کمانڈر خاص کر خالد بن ولید وغیرہ سکتے میں آگئے اور شاید اسی دن سمجھ آگئی کہ ان کی جگہ مسلمانوں میں ہے۔ ابی بن خلف کین ایک سر پرا ابھی کفار کے بیج موجود تھا اور اس کا نام ابی بن خلف تھا اور وہ ہرت سے پہلے بھی حضورً پاک کو مکہ مکر مہ میں اکثر کہا کر تا تھا" کہ ( نعوذ بااللہ) آپ کی موت میرے ہاتھوں ہوگی " ۔ حضور پاک مسکرا دیتے تھے ۔ اس کا بھائی امیہ ، جنگ بدر میں مارا گیا ، اور لڑ کا عبداللہ قبیہ ہوا ، توبیہ مردود لڑ کے کا فدیہ دینے مدینہ منورہ آیا ، تو حضور پاک سے کہنے لگا" کہ اس نے ایک گھوڑا پال رکھا ہے ،اوروہ اس کو روزانہ آٹھ سیراناج اس وجہ سے کھلاتا ہے کہ اس پر سوار ہو کر وہ ایک دن (نعوذ بالله) حضور پاک کوشہید کر دیے گا" ۔ یہ مردوداس گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ احد میں شریک ہوا اور پہلے خوش تھا کہ حضور پاک شہید ہو بچے ہیں اب جو اس نے دیکھا کہ حضور مصح صلامت ہیں تو اس کو اپنا پاگل پن یادآیا کہ اوہو، یہ کام تو اس نے كرنا ہے اور حضورً پاك كى طرف بڑھ كر حمله آور ہوا۔ كوئى صحابى اس كاكام تمام كرنے والا تھاكه حضورً پاك نے فرمايا "نہيں آگے آنے دو "اور جب وہ قریب پہنچاتو حضور یاک نے کسی سے نیزہ مانگ کر معمولی سے اشارہ کے ساتھ نیزہ کی نوک کو اس کی گردن پر ر کھا۔ پس اس کافرے حواس باختہ ہو گئے۔اور چیخ اٹھا" مر گیا۔ مر گیا"" محمد نے مجھے مار دیا۔وغیرہ "اس کے نشکر والے حیران تھے کہ نہ کوئی چوٹ تھی نہ کوئی زخم ۔انہوں نے بہت سمجھا یالیکن اس ملعون کو اللہ کے حبیب نے خالی چوٹ کا اشارہ کیا تھا اور شاید وہ

دنیا کا ملعون ترین آدمی تھا۔ جس سے خلاف رحمتہ للعلمین ؒ نے ہاتھ اٹھا یا۔وہ کسے نچ سکتا تھا۔اس نے اپنے نشکر میں کھلملی مچا دی اور پیر کھلملی اس نے نشکر کی مراجعت تک بلکہ باقی سفر میں بھی جاری رکھی اور کچھ روایت کے مطابق مکہ مکر مہ سے چند منزلوں کے فاصلہ برمر گیا

ابو عاهر ووسرا بدقسمت انسان ابو عامرتھا۔جو پہلے مدسنے منورہ میں حضور پاک کا منظر تھا اور راہب بنا بھر تا تھا۔ اب حسد کیوجہ سے کفار کے لشکر میں شامل تھا۔ اس کے بیٹے بحتاب حنظار تو غسیل الملائک کہلائے ۔یہ مردود بنامراد واپس مکہ مکر مہ گیا۔ اور فتح کہ کے بعد طائف کی طرف بھاگ گیا۔جب طائف کے لوگ اسلام میں داخل ہوگئے تو یہ مردود بڑھا ہے میں ملک شام بھاگ گیا جہاں بری عالت میں مرگیا۔ یعنی صراط مستقسیم اور حق سے دور ہی بھاگتا رہا۔ کہ حسدیہ تھا کہ حضور پاک کے مدسنے منورہ آجانے کے بعد اس مردود کی "دکان" بندہو گئی۔بہرطال ابی بن خلف کی پوری کہانی بیان کرنے کا مقصدیہ بھی ہے کہ نبی اور غاص کر ہمارے آقا اور اللہ کے حبیب کی شان ہماری سمجھ سے باہر ہے۔اگر حضور پاک چاہتے تو تنام کافر پل میں ختم ہو سکتے تھے۔ چائچہ کہ دینا کہ آپ بڑے طاقتور تھے کچ معنی نہیں رکھا۔ لیکن یہ بیٹری تقاضے تھے اور اللہ تعالی کے اس کھیل تما شے کو ان کے حبیب چائچہ کہ دینا کہ آپ بڑے طاقتور تھے کچ معنی نہیں رکھا۔ لیکن یہ بیٹری تقاضے تھے اور اللہ تعالی کے اس کھیل تما شے کو ان کے حبیب چائچہ کہ دینا کہ آپ بڑے طاقتور تھے کچ معنی نہیں رکھا۔ لیکن یہ بیٹری تقاضے تھے اور اللہ تعالی کے اس کھیل ممارے لیے بہت بڑے حبیب بڑے ہمیں عاجز نہیں کرنا چاہتے تھے۔وہ فو دُ اور ان کی زبان مبارک سے قرآن پاک اور ان کے اپنے عمل ہمارے لیے بہت بڑے مجرے ہیں۔

تگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی لیسین وہی طه (اقبال)
کفار کے جملے اہل کفار مسلمانوں کی نئی دفاع لائن پر تا برتو ڈھلے کر رہے تھے، لیس یہ پھرے ساتھ سر ٹکرانے والی بات
تھی ۔عام لڑائی میں بھی دیکھا گیاہے کہ جو شخص دشمن کا گھیراتو ڈکر کسی نئی دفاع لائن میں آجائے تو پھراس میں ایک نئی دوح
پیدا ہو جاتی ہے ۔ پہنانچہ حضور پاک کے جو مجاہدین دوسری دفاع لائن پر پہنچ گئے ان کا مقابلہ اب کون کر سکتا تھا ۔ ابو سفیان اور
اس کے لشکر والے حمران تھے کہ اب مزید لڑائی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی تھی ۔وہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے ۔ادھرائی بن خلف
نے پورے لشکر میں کھللی مجائی ہوئی تھی کہ "مرگیا" پہنانچا کہ ابی سفیان زور سے پکارا کہ بدر کا بدلہ انہوں نے لے لیا ۔لڑائی
میں ان کی جیت ہو گئی ہے ۔حضور پاک نے مسلمانوں کو جواب دینے سے منع فرمایا ۔بہرعال اگر ابو سفیان کبڈی کھیلنے آیا تھا تو
شاید مقابلہ برابر رہا ۔ جیتا تو وہ نہیں تھا۔لین لڑائی کون جیتا اس کا فیصلہ قار شن پر چھوڑا جاتا ہے ۔ ابو سفیان مد سنیہ منورہ پر پلخار
کرنے آیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو تہس نہیں کردے گا۔وہ مد سنیہ منورہ کے دروازے تک بھی نہ بھی نہ بھی سے منا اور بے نیل ومرام والیں جا

بہرحال ابوسفیان کو جب کوئی جُواب نہ ملاتو وہ مچر پکارا۔"اے مسلمانو! -ہم جنگ جیت کرجارہے ہیں -بہرحال انگلے سال انہی دنوں میں بدر کے مقام پر ملنا۔اگر کوئی کسررہ گئ تو وہاں فیصلہ ہوگا" حضور پاک نے صحابہ کو فرمایا۔"اس کاجواب

ضرور دو" اور صحابہ اونچی آواز میں پکارا تھے" انشاء اللہ" ۔قار ئین! یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے ۔اسلام دین غیرت ہے ۔اور یہ عاجزاس واقعہ کا ذکر "اصول غیرت" کے شحت پچیویں باب میں بھی کر رہا ہے اور تب ہی سلطان ٹیپونے کہا" کہ شیر کی ایک دن کی زندگی ، گیدڑ کی سو سال کی زندگی سے بہترہے "۔مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس دنیا میں غیرت کے ساتھ رہیں ۔نہ کہ بکاؤ مال من کر۔

تقلیہ سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو کہ اس کی حفاظت کر یہ گوہر ہے پیگانہ (محراب گل افغان کے افکار علامہ کی زبان میں)

(اگے سال حضور پاک ای تاریخ کو بدر میں تھے، لیکن ابو سفیان نہ آیا نہ اس نے آنا تھا۔ یہ ذکر اگلے باب میں ہے)

ابو سفیان کی لیسپائی جتانچہ ابو سفیان ان بہانوں کی آڑ میں احدے مقام سے کوچ کر گیا۔ بلکہ حضرت علیٰ کی کمانڈ میں ایک دستے نے اس کا پیچیا بھی کیا اور دور دور تک کفار کی تاڑ میں رہے ۔ یہ کارروائی کی کحاظ سے ضروری تھی ۔ دشمن پر رعب بھانے کے لئے کہ کفار جارہے ہیں اور مسلمان ان کا پیچیا کر رہے ہیں لیکن جنگی لحاظ سے بھی ضروری تھا کہ دشمن کو نگاہ میں رکھو کہ وہ کوئی دھو کہ تو نہیں دینے والا ۔ اور پھر اس طرح ہمارے آقائے اپنی فوجی حکمت عملی کو متحرک رکھا۔ یہی نہیں بلکہ دوسرے دن جنگ احد میں شریک سب مجاہدوں کو ساتھ لے کر حضور پاک بھی مدینہ منورہ سے باہر نگلے اور مدینہ منورہ سے آتھ میل دور حمرالاسد تک گئے جہاں تین چار دن تک پڑاؤ بھی کیا۔ بلکہ مدینہ منورہ میں اپنا نائب بھی جناب ابن ام مکتومؓ کو بنا کر چھوڑ گئے۔ تفصیل تیر ھویں باب میں ہے۔

دائی مشاہدہ اس عاج کو ج کی سعادت کتاب " جلال مصطفے " اور اس کتاب کے پہلے ڈرافٹ کو تیار کرنے کے بعد نصیب ہوئی ۔ تو میدان جنگ احد میں اپنی بیوی اور بھتیج فاروق کے سابھ حاضری دی ۔ فاروق میری تصنیفات بڑھ چکا تھا۔ اور اس نے میدان جنگ کے چے چے میں ہمیں پرایا کہ وہ کئی سالوں سے سعو دی عرب میں ہے۔ ان قد موں پر چلنا جہاں ہمارے آقا اور ان کے عظیم رفتاً چل گئے ایک بہت بڑی سعادت تھی اور کبھی مرور سے بدن بحرجاتا ۔ کبھی رفت طاری ہو جاتی ۔ شہدا ، کی قربوں کو بھی وور سے دیکھا ۔ اور آخر آکر جبل رماۃ پر کھوے ہوگئے ۔ تو واقعات کی فلم چلنے لگ گئے ۔ اور جو کچ اب تک لکھ چکاہوں ، تصور میں وہ سب کچھ دیکھا ۔ آنسوؤں کی لڑی جاری تھی ۔ اور بڑی خوشی اس وجہ سے ہوئی کہ میدان جنگ کو بالکل اس طرح پایا جسیا ہو چے ہوئے تھا یا لکھ چکا تھا ۔ میری حالت ویکھ کر کچھ اور پاکستانی اور ہندوستانی تجاج میرے پاس آگئے اور انہوں نے واقعات زمین پر سننے کی خواہش کی ۔ بڑے ضبط کے بعد ان کو کچھ بتا سکا۔ لیکن ہر دو فقروں کے بعد رقت طاری ہو جاتی ۔ کچھ ترک مرداور عور تیں بھی ہمارے نزد یک تھے ۔ وہ ہماری زبان تو نہ تجھتے تھے ۔ لیکن وہ جذبے سے متاثرہ ہو کہ ہمارے ہا تھا گھا کر ان کے مرول اور جب وہاں سے چلنے گئے تو ترک مرد گے مل رہے تھا وہ عور تیں سرجھادی تھیں کہ میں اپنا شفقت کا ہا تھ اٹھا کر ان کے مرول سے اور کو دن سے اپنا شفقت کا ہا تھ اٹھا کر ان کے مرول سے اور کو دن سے اور کو ور تیں سرجھاد تی تھیں کہ میں اپنا شفقت کا ہا تھ اٹھا کر ان کے مرول سے اور کو دن سے اپنا شفقت کا ہا تھ اٹھا کر ان کے مرول سے اور کو دن ۔ اس کے بعد ترک مجاج کے سابھ تعلق جو بڑھنے شروع ہوئے تو انہوں نے اس عاج کو پاکستانی شخو کا نام دیا اور اس

عاجزنے ان کو اسلام کاعظیم فرزند کہہ کر ملنا شروع کر دیا۔اور آہستہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے کیلئے زبان بھی " دریافت " کرلی۔ترک بھی اہل محبت ہیں۔لین افسوس کہ کمال ترکی نے وہاں اسلام کا بڑا نقصان کیا۔اس کا کچھ ذکر میری کتاب پنڈورا باکس میں ہے۔

جنگ کے فوری نتائج جنگوں کے کچھ فوری نتائج ہوتے ہیں جن کے اثرات بہت جلد پڑجاتے ہیں ۔اوریہ نتائج دور رس نتائج پر بھی اثرانداز ہوتے ہیں ۔ان نتائج کے اثرات ہی اصل چیز ہوتی ہے ۔تو بہرحال فوری نتیجہ یہ نکلا کہ ابوسفیان اور اس کا لشکر ناکام لوٹا اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب بھی کیا۔اب کیااس کو مسلمانوں کی شکست کہیں گے ؟بعد کے زمانے کے مورخین نے البتہ یہ لکھ دیا کہ بیہ جنگ بڑی مہنگی پڑی ۔اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ابن اسحق نے مسلمان شہداء کی تعداد پینسٹھ لکھی حن میں چار مہاجراور اکسٹھ انصار تھے۔لیکن کفار مکہ کے ہلاک ہونے والوں میں سے صرف قریش کفار کے متینئیس کے نام لکھ ویکے۔اب کسی نے یہ یہ سوچا کہ قریش کفار کی تعداد لشکر کے تنبیرے حصہ سے بھی کم تھی۔ کہ ان میں آدھے مسلمان ہو بھیے تھے ، کافی جٹگ بدر میں مر بچکے تھے ۔ بنوہاشم ، بنوعدی اور بنو زہرہ پر باقی قریش کو اعتبار نہ تھا۔ان میں سے کوئی آدمی جنگ میں شریک نہ ہوا۔ تو حلیفے قبائل کو ملاکر قریش کے تعداد ایک ہزار تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔لشکر میں زیادہ تر حبثی ، بنو کنانہ ، بنو بکر اور ابوعامر کے ساتھی شامل تھے ۔ اور ممکن ہے کہ کچھ " کرائے کے سیابی " بھی ہوں اب موازنہ تو یہ کرناتھا کہ مسلمان قریش سے صرف چار آدمی شہید ہوئے اور کفار قریش سے تینئیں ۔اور باقی کفار بھی ضرور مارے گئے ہوں گے اور کفار کے مارے جانے والوں کی تعداد سو سے ہر گز کم نہیں ۔ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے تھا۔ کہ کیا صرف تیئیس آدمی کے مارے جانے کے بعد ابوسفیان میدان جنگ چھوڑ گیا۔ یہ بھی سو چنا تھا۔ کہ ہم نے مفروضہ کے طور پرجو پہلا مرحلہ لکھا ہے ، اس میں کفار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے تو کیا ولیے ہی بھاگ گئے ، اول تو اس مرحلہ میں بنو عبدالدار کا پورا خاندان ہی ختم ہو گیا تھا۔ علاوہ ازیں حضرت حمزہ ، حضرت علیٰ اور حضرت ابو دجائۃ کے سلسلے میں سب مورخ کہتے ہیں کہ ہرا کی نے جنگ کے پہلے مرحلہ میں در جنوں یا کوڑیوں کفار کو جہنم واصل کیا پھر اور صحابہ بھی بڑی بہادری سے لڑے ۔ تیر اندازوں نے تاک تاک کر تیر مارے ۔ تو ظاہر ہے کہ صرف پہلے مرحلہ میں کفار۔ قریش کے کشکر میں پچاس ساتھ آدمی مارے گئے یازخی ہوئے تو تب ان کے قدم اکھڑے۔

اب دوسرے مرحلے میں دست بدست لڑائی ہوئی وہاں بھی کئی کفار مارے گئے ہونگے ۔اس کا مزید تجزیہ یہ ہے کہ پینسٹھ مسلمان شہدا میں سے چالئیں شہداء جناب عبداللہ بن جبیرے تیراندازوں میں سے تھے اور نو شہداء ان عظیم سترہ انصار مجاہدوں میں سے تھے جو حضور پاک کے گرد گھیرا ڈال کر آئن دیوار سنے ہوئے تھے ۔تو ظاہر ہے کہ شدید ترین لڑائی دوسرے مرحلہ میں ہی ہوئی اور وہاں بھی کفار کے کم از کم مسلمانوں کی تعداد کے برابرلوگ تو مارے گئے ہوں گے ۔زخی اور شہداء کی تعداد، جنگ کے مالات کا پیمانہ بھی ہوتے ہیں ۔ تو ہم اس نتیجہ پر ہمنچتے ہیں کہ انچاس مسلمان دوسرے مرحلے میں شہید ہوئے ، جہاں محدود علات کا پیمانہ بھی ہوتے ہیں ۔ تو ہم اس نتیجہ پر ہمنچتے ہیں کہ انچاس میں تعداد، پندرہ یا سولہ بنتی ہے ، اس لئے ہم یہ بھی کہ علاقے میں گھسمان کارن پڑا ۔ لیکن باقی دونوں مرحلوں میں مسلمان شہداء کی تعداد، پندرہ یا سولہ بنتی ہے ، اس لئے ہم یہ بھی کہ

سکتے ہیں کہ ان مرحلوں میں مسلمانوں نے کفار کو گاجراور مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیااور کفار کازیادہ نقصان تہیرے مرحلے میں بھی ہوا، جب انہوں نے مسلمانوں کی نئی دفاعی لا ئنوں پر تابزتو ڑتھلے کئے۔اس لئے جنگ کے نقصان میں مورخین کے اندازے ادھورے ہیں ۔واقعات کسی اور طرف اشارہ کرتے ہیں۔

قرآن پاک اور جنگ احد قرآن پاک اس سلسط میں ہماری رہمنائی کرتا ہے۔ سورہ العمران کی آیت ۱۹۷ میں اس سلسط میں ہماری رہمنائی کرتا ہے۔ سورہ العمران کی آیت ۱۹۷ میں اس سلسط میں یہ الفاظ ہیں (اولما اصابکم) اگر جہنی سخی یا مصیب آپو تو اس ہے دگئ جہنی آپ کے دشمنوں کو "ہم اس ہے یہ اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ کفار کا نقصان دو چند ضرور ہوا ہوگا بعنی سو ڈیڑھ سو کے قریب کھیت رہے ہوں گے۔ اور زخمی پانچ چھ سو کے قریب ضرور ہوئے ہوئے تب ہی کفار مقصد حاصل کئے لغیروالی چلے آگر نقصان اثنا تھوڑا ہو تا تو کفار اس طرح والیس د جاتے۔ آخر کب تک حضور پاک احد کی گھائی میں رہتے ۔ وہاں پرایک ہزار کفار کو چھوڑ کر باقی لشکر مدسینہ مغررہ میں مسلمانوں کے گھروں کو لوٹنے کی کوشش تو کرتا یا ولیے کوئی لوٹ مار مجاتے ، کوئی مویشی پکوٹر کرلے جاتے ، کچھ دن تھم کر شبخون مارتے اور پھرا کر اتنی مسلمانوں کے گھا وہ کو لوٹنے کی کوشش تو کرتا یا ولیے کوئی لوٹ مار مجاتے ، کوئی مویشی پکوٹر کرلے جاتے ، کچھ دن تھم کر شبخون مارتے اور پراگر اتنی مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اب وہ عرب کی متودہ کمان سے مسلمانوں پر تو برسانے کی فکر میں تھے جس کی پیشتکوئی حصرت۔ عباس نے بعی تیادہ تھی اور اس کا ذکر آٹھویں باب میں ہو چکا ہے۔ اور اب اس متحدہ کمان سے محمل کو اور اس کو اور اس کو تھی اور اس کا ذکر آٹھویں باب میں ہو چکا ہے۔ اور اب اس متحدہ کمان سے جس نے ہماری شکت جس کو اور اس کو جودھویں باب میں آئے گا۔ کہ جنگ احد نے کھار قریش کو اتنا نقصان پہنچا یا جو جنگ بدر کے نقصان سے بھی زیادہ تھا کہ ایک سال بعد بدلہ لینے کی بجائے ۔ انہوں نے بدلہ لینے کی بجائے ۔ انہوں نے بدلہ لینے کی بجائے ۔ اور ان کہ مسلمانوں کی شکست جس نے ہماری شکست خورد تو م کو اور کم دل بنا دیا ہے۔

قرآن پاک میں جنگ احد کے سلسلہ میں متعددآیات ہیں اورخاص کر صرف سورۃ عمران میں سائھ آیات ہیں ۔ یعنی تقریباً چار رکوع ، جن میں واقعات کے علاوہ ، اسلامی فلسفہ حیات ، اورخاص کر جماعت بندی پر زور دیا گیا ہے ۔ کہ سورہ عمران کی آخری آیت پر کئی مضمون لکھے جاسکتے ہیں ۔ پوری آیات مبار کہ کے ذکر سے مضمون لمباہو جائے گا۔ پس اتنی گزارش ہے کہ اس عاجز نے جنگ احد کی بتام تر کہانی کو ان آیات مبار کہ کے مفہوم کے تابع کر دیا ہے ۔ کہ اختلاف کی گنجائش نہ ہو ۔ سورہ عمران کی آخری آیت مبار کہ کا ذکر پچیو یں باب میں کچھ تفصیل کے ساتھ ہے۔

ا حادیث مبارکہ اور جنگ احد احادیث مبارکہ کی کتابوں میں جنگ احد پر کچھ لکھا ضرور گیا ۔ لیکن بیانات میں اختلافات ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاریؒ نے جنگ احد میں صرف دوواقعات کا ذکر کیا ۔ ایک حضرت حمزہ کی شہادت کا اور دوسرا وشمن کا پیچھا کرنے والوں کی تعداد کا ۔ ہاں! شہدا کی شان پر بھی احادیث مبارکہ ہیں ۔ تو ظاہر ہوا کہ احادیث مبارکہ کی کتابوں میں عملی اسلام کی تلاش مشکل ہے ۔ کہ کسی احادیث مبارکہ کی کتاب میں دویا تین سے زیادہ احادیث اس واقعہ پر نہیں ملتیں مشتمر و شماعری اس جنگ کے سلسلہ میں بھی شعروشاعری ہوئی ۔ کفار میں سے زیادہ تر عمرو بن عاص، ضرار بن خطاب فہری ، اور عبداللہ بن زہرہ نے نظمیں لکھیں ۔ اور اپنے سپہ سالار ابوسفیان کی طرح کچھ بڑھکیں بھی ماری ۔ مسلمانوں کی طرف سے اور عبداللہ بن زہرہ نے نظمیں لکھیں ۔ اور اپنے سپہ سالار ابوسفیان کی طرح کچھ بڑھکیں بھی ماری ۔ مسلمانوں کی طرف سے

جتاب کعب بن مالک نے جواب دیئے ۔اور جتاب حسانٌ بن ثابت نے کفار کو کچھ کھری کھری سنا ئیں ، جس کا نچوڑیہ ہے ۔ " کفار قریش کسی غلط فہمی میں نہ پڑیں ، کہ وہ صیدان مارآئے ہیں ۔اور اس جنگ میں وہ تو بری طرح مار کھا چکے ہیں ۔اور آئندہ آنے والے واقعات ظاہر کریں گے کہ جنگ احد کے نتائج کیا ہیں ۔ کہ کون جیبآاور کون ہارا"

تبصره افسوس! که ہمارے دانشوریہ باتیں نہیں پڑھتے ۔وریہ جنگ احد کو مسلمانوں کی شکست نہ کہتے اورجو لوگ ایسا کہتے یا شجھتے ہیں ۔وہ کفار کی" بڑ" پریقین رکھتے ہیں ۔افسوس! صدافسوس!

مسلمان شہداء جن چار مہاج بن شہدا کا ذکر کیا گیا ہے۔وہ جناب حمزہ، جناب عبداللہ بن فخش، جناب مصعبٌ بن عمیر اور جناب شماسٌ بن عثمان محزومی ہیں ۔انصار میں سے اکسٹھ شہداسب ہمارے سرکے تاج ہیں ۔اور ابن اسحق میں سب کے اسماء موجو دہیں ۔ یہ عاجز چند کا ذکر ضرور کرے گا۔عظیم محدث صحابی جناب جابڑے والد جناب عبداللہ ۔اور قرآن پاک کی اشاعت میں اہم کام کرنے والے جناب خذیقہ کے والد جناب بمان کے ذکر پہلے اس لئے کر رہے ہیں کہ جناب جابر اور جناب حذیقہ جو عراق میں شہید ہوئے یا فوت ہوئے اور وہیں دفن ہیں ۔اس صدی کے شروع میں پہلی جنگ عظیم کے بعد آپ میں سے ایک اس وقت کے عراق کے بادشاہ فیصل کو خواب میں طے کہ ہمارے جسد دریا برد ہو رہے ہیں ، ان کو کسی اونچی جگہ دفن کیا جائے ، اور ان کے جسد صحیح سلامت ہونے کا ذکریہ عاج چوتھ باب میں کر حکا ہے۔ یہ ہشان صحابی ابن صحابی ہونے کی۔ ایک اور صحابی اور عظیم۔ محدث جناب ابو سعید خذریؓ کے والد جناب مالک بن سنان کو بھی اس جنگ میں شہادت نصیب ہوئی ۔ ایک اور عظیم شخصیت جتاب عمر "وبن الجموح تھے۔جوبہت بوڑھے ہو مچ تھے اور ان کے چار بیٹے بھی جنگ میں شرکت کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے والد، جناب عمرٌ و کو روکا ۔ لیکن حضور پاک سے خاص اجازت لے کر جناب عمرٌ و دونوں جہاں پاگئے ۔ حضور پاک نے ان جناب عمرٌ و کو اور جناب جابڑے والد جناب عبداللہ کو اکٹھا دفن کروادیا۔ کہ دونوں بڑے دوست تھے۔اس کے علاوہ انصار میں سے اول اسلام لانے والے جناب رافع بن مالک ، جو دونوں بیعتوں میں شریک تھے اور بارہ نقیبوں میں سے ایک تھے وہ بھی شہیر ہوئے ۔ جناب عبدالر حمنٌ بن عوف کے ساتھ عقد مواخذہ والے جناب سعدٌ بن ربیع کو بھی شہادت نصیب ہوئی ۔علاوہ ازیں بنو اوس کے سردار جناب سعد بن معاذ کے بھائی جناب عمر ہ، اور بنو خزرج کے سردار جناب سعد بن عبادہ کے بھائی جناب العباس کو بھی شہادت نصیب ہوئی ۔ جناب عبداللہ بن جبراور جناب حنظلہ غسیل الملائک البتہ کسی تعارف کے محتاج نہیں اور ان کی شہادت کا ذکر بھی ہو چکا ہے ۔ لیکن عظیم سعادت ثابت بن وقش کو نصیب ہوئی کہ آپ کے دونوں بیطے جناب سلمیہ، اور جناب عمرہ بھی ساتھ شہریہ ہوئے ۔ علاوہ جناب عمر و بن قیس اور ان کے بیٹے جناب قیس بھی شہید ہوئے ۔اس طرح ایک ایک شہید کا ذکر کرے ایمان

شہراوت کا عملی بہلو ہیں باب میں فلسفہ شہادت کچے بیان کر دیا تھا۔آگے ایک دو جگہوں پر شہادت کے اصولوں ، اور فلسفہ کو سمجھنے کیلئے گزارش کی گئی تھی کہ شہادت کا عملی پہلو جنگ احد کی ایک آدھ مثال سے واضح کیا جائے گا۔ تو اب اس سلسلہ میں اول ذکر ایک قزمان کا آتا ہے کہ بڑی بہادری سے لڑا اور آٹھ کھار کو قتل کیا۔ حضور پاک کے سلمنے ذکر کیا گیا کہ بڑا بہادر ہے

تو حضور پاک نے فرمایا" جہنی ہے" ۔ لوگ حیران ہوئے اور اس کے پاس گئے ۔ زخمی تھا اور کہنے لگا کہ وہ اپنے قبیلہ یا خاندان کی عرت کیلئے لڑا تھا۔ بعد میں زخموں نے تکلیف دی توخو د کشی کرلی۔ظاہر ہے جو اللہ اور رسول یا دین اسلام کیلئے نہیں لڑتا ، اس کی لڑائی کو مذجهاد که سکتے ہیں مذلانے والے کو غازی یا شہید اس لئے پاکستان یا وطن یا خطر کیلئے لڑنے کو جہاد نہیں کہ سکتے اب ا کی مخرق یہودی کی بات سنئیے ۔ حضور پاک سے متاثر تھا۔لیکن بہت امیر تھااوراس ڈرسے کہ مال ہاتھ سے مذح لاجائے ۔اسلام نه لا یا ۔ لیکن جنگ احد میں حضور پاک کی مدد کیلئے شریک ہو گیا۔اور باقیوں کو بھی شامل ہونے کو کہا۔اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ مارا جائے تو اس کا سارا مال مسلمانوں کے پیغمبر جسے چاہیں بانٹ دیں ۔وہ جنگ میں مارا گیا۔اور حضور پاک نے اس کا مال عزباء میں بانٹ دیا۔لیکن ہمیشہ یہی فرماتے تھے کہ وہ ایک اچھا یہودی تھا۔اس کے لیئے شہید کالفظ نہ استعمال کیا کہ لاالہ اللہ محمد الرسول الله کی صدانه دی تھی۔اب جناب ابو ہربرہ ،انصار کے حوالوں سے بتا یا کرتے تھے ۔ کہ ایک ایسے صاحب بھی ہیں جو بغیر بنازادا کیے جنت میں جائیں گے ۔اور وہ بنوعبدالاشل کے اسرِمٌ ہیں ۔جنہوں نے پہلے اسلام لانے سے انکار کر دیا تھا۔لیکن جب جنگ احد کیلئے کوچ ہوا تو وہ اسلام لائے ۔ کلمہ پڑھا اور جنگ میں شہید ہوگئے ۔یہ ہے شہادت کا عملی پہلو۔ستمبر ۲۵ کی جنگ کے ایک سال بعد راقم کی معیت میں ایک مشہور امریکی صحافی میکس ونزی نے سوالیے افسروں ، اور جوانوں سے ملاقات کی جو میدان جنگ میں گولیوں کے بو تھاڑ کے نیچے رہے ۔اس امریکی صحافی نے دیانت داری سے اپنے مضمون میں کہا کہ صرف ایک آدمی نے کہا کہ وہ پاکستان کے لئے لڑا۔ باقی سب نے کہا کہ وہ اللہ تعالی کے لیے لڑے ۔ ستمبر ۲۵ کی جنگ میں میرے سوسے زیادہ رفقاء کو میری آنکھوں کے سامنے شہادت نصیب ہوئی ۔ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ وہ پاکستان کے لئے لڑ رہا ہے ۔سب نعرہ تکبیری لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ اللہ اور رسول کیلئے یا اسلام کیلئے لڑ رہے ہیں ۔یہ ہمارے دانشوروں نے مادر وطن کیلئے لڑنے کیلئے غیر اسلامی اصطلاح کیوں اپنالی ہے۔ راقم اس کو سازش کھے گا۔ یہ کہنا کہ پاکستان کے لیے لڑنا بھی اسلام کیلئے لڑنا ہے۔ راقم کو اس سے وطن کی یوجا کی بو آتی ہے ۔اور ۱۹۷۱، میں بنگلہ دیش والے بھی وطن کیلئے لڑے تو کیا وہ شہید تھے یا ہم ۔جواب نہ دارد ۔ لیکن جب ہمارے پاس قرآن پاک اور حضور پاک کے فرمانوں میں ہر عمل کیلئے اصطلاحیں موجود ہیں تو کافرانہ اصطلاحوں کا سہارا کیوں لیا جائے ۔ اور اس عاجزنے مولوی عبدالجید سالک کو کبھی معاف نہیں کیاجو یہ شعر کہہ گیا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے "ایک اور" دانشور "مولوی محمد حسین آزاد نے طنزیہ "خدا کے فوجدار" کتاب لکھ کراللہ کی فوج کے فلسفہ کو انگریزوں کے کہنے پر نکو بنایا۔تو سب "آزاد" شیطان کی طرح آزاد ہوتے ہیں ۔اور کانگر ہی مولوی آزادان میں شامل ہے۔ کہ امام الھند بنابیعنی ہندوؤں کا

پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام (اقبالؒ) بننگ کے نما مج اور اسباق مضمون ہذا میں جنگ کے موٹے موٹے نتائج اور اسباق کا ذکر ساتھ ساتھ کر دیا گیا ہے۔ ایک سبق البتہ بڑااہم ہے جس کی طرف صرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضور پاک کی شان اور نبی کی طاقتوں کا اندازہ کسی تصور میں

نہیں آسکتا۔اتنی جنگیں ہوئیں حضورٌ پاک نے سارے احکام دئیے لیکن خود کسی پرہاتھ نہ اٹھایا اور اگر ایک آدمی کو نیزہ کے ساتھ خالی چھو دیا تو نتیجہ بیان کر دیا گیا ہے ۔آپ جنگیں کر کے لو گوں کو نہس نہس کرنے نہ آئے تھے ۔آپ رحمت اللعلمین ہیں اور آپؑ کو مبعوث کرنے کا مقصد زمانے میں تسلسل قائم کرناتھا۔آپ دلوں کوجوڑ کر اور امت واحدہ کا تصور دے رہے تھے۔اور کارواں حق کو صراط مستقیم پررواں دواں کر رہے تھے بہتانچہ سبق یہ تھا کہ باطل کے ساتھ ٹکر ہوگی اور باطل کو سرنگوں کرنے كى عملى تربيت دے رہے تھے ۔ ورند آپ خود اشارے كے ساتھ متام باطلوں كو ختم كرسكتے تھے ۔ اس كے يہ عاجز اس بامقصدمطالعہ کے تحت ان عملی اسباق کی تلاش میں ہے جو ہمیں اس زمانے میں بھی کام آئیں ہجتانچہ اس جنگ کے نتائج کے طور پر ہمیں وہ اسباق اپنانے ہیں جو ہمارے آقا حضورؑ پاک سکھلا گئے ہیں ۔ہمیں بھی پاکستان کو اس وقت ایک مستقر بنانا ہے جس طرح حضور یاک نے مدینیہ منورہ کو بنایااور پوری قوم کو اللہ کی فوج ۔وشمن کے بارے میں بالکل باخبراور ہروقت جنگ کے لئے تیار اور ایسی جنگ جو ہماری قومی حکمت عملی کے تحت لڑی جائے اور مقصد سلمنے ہو اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی پوری تگ و دو کریں ۔ دشمنوں کے مقصد سے آگاہی اور متحرک طرز جنگ کو سمجھنا ضروری ہے ۔اسلامی فلسفہ حیات کی پیروی اور جہاد کو جاری وساری کر دیں ۔ہماری نتام قومی پالیسیاں ہمارے ساسی فلسفہ کے تا بع ہوں ،اوراسلام کاسیاسی فلسفہ نظام مصطفے ہے جس کو نظام جہاد بھی کہہ سکتے ہیں اس کو جاری وساری کرنے کے لئے البتہ بہت چھان بین اور تحجسس کی ضرورت ہے اور بیہ کسی ایک آ دھ آدمی کا کام نہیں سیہ عاجز البتہ مختصر طور پراین اس سلسلہ کی سفارشات کاآخری ابواب میں ایک اجمالی خاکہ پیش کر رہا ہے۔ کہ جہاد کو ہمیں طرز زندگی کے طور پراختیار کر ناہوگا۔اب ساری جنگ کی کارروائی پر نظر ڈالیں تو کیا مدینیہ منورہ کے اندر بیٹیے کر اس قسم کی جنگ لڑی جا سکتی تھی ؟ پھر ذراز مین کے جناؤ کو دیکھیں کہ حضور پاک وہاں سے گزرتے گزرتے بھا دپ چکے ہوں گے کہ بیر زمین کس کام آسکتی ہے۔ جن لو گوں کے دل و دماغ لڑائی میں ہوتے ہیں ان کے سلمنے زمین کا چرپہ چرپہ بول اٹھتا ہے کہ وہ كس كام آتا ہے \_ موٹے موٹے جنگ كے نتائج اور اسباق حسب ذيل ہيں \_

ا۔ حضور پاک اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور کفار کوئی مقصد حاصل نہ کرسکے

ب- حضور پاک نے حیران کن کارروائی کرے دشمن کواپن مرضی کی زمین پر لڑائی لڑنے پر مجبور کر دیا۔

ج ۔ حضور پاک نے زمین کا چناؤالیسا کیا کہ دشمن حیران تھااور مجبور تھااور حضور پاک چھپے ہوئے راستے وہاں اچانک پہنچ گئے

د صف بندی زمین اور حالات کے مطابق نہایت اعلی درجے کی تھی یعنی ایک طرف رماۃ کی پہاڑی دفاع کی اہم زمین تھی۔ تو دوسری طرف احد کی گھائی، بہترین دفاعی پوزیشن تھی۔ ساری صف بندی زمین کے اہم استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئے۔
دوسری طرف احد کی گھائی، بہترین دفاعی پوزیشن تھی۔ ساری صف بندی زمین کے اہم استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئے۔
در دورس درماۃ کی پہاڑی کے تیراندازوں کو جو احکام دیئے گئے وہ دفاع کے قائم رکھنے کی اہم ضرور تیں تھیں اور حضور پاک کی دور رس نظر بھانپ چکی تھی کہ کیا ہوسکتا ہے FORECAST OF OPERATION لیکن ناتجربہ کاری کی وجہ سے تیرانداز غلطی کرگئے۔

س ۔ بڑے کمانڈر کی حکم عدولی یا جنگ اپنی مرضی سے لڑنے میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ جنگ میں کوئی جمہوریت نہیں ہوتی نہ تجویز کی سطح پراور نہ کارروائی کے در میان یہاں ایک حکم چلتا ہے خواہ وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ ص ۔ پہلے مرحلہ کی کامیابی مسلمانوں کی قوت ارادی ، جوش اور بہتر جنگی تدبیر کی وجہ سے تھی ورنہ طاقت کے لحاظ سے تو دشمن کے سابھ توازن بھی قائم نہیں رہ سکتاتھا۔

ض ۔ ۔ دوسرے مرحلہ میں ابتری کے دوران بھی مسلمان جو میدان جنگ میں ٹھہر گئے ۔وہ اسلامی فلسفہ حیات اور نظریہ حیات کی وجہ سے تھا۔

ط ۔ تبییرے مرحلہ میں صف بندی قائم کرلینا۔ دنیا کی جنگوں میں کوئی الیبی مثال نہیں مل سکتی۔ بہترین تدبیر ، بہترین لیڈر شپ اور بہترین سپاہی ہی الیبانظارہ د کھاسکتے ہیں۔

ظ ۔ دشمن کے میدان بیٹگ چھوڑنے کے بعد بھی اس کی دیکھ بھال بلکہ پھر پیچھا کرنا بیٹگ کی ایک اہم ضرورت ہے جو حضور پاک نے یوری کی ۔

ع۔ حضور پاک نے اول سے لے کہ آخرتک اپنی تمام تدبیرات کو اپنی جنگی حکمت عملی جو متحرک جنگ تھی کے تابعی رکھا۔ غ۔ جنگ احد کی سب سے بڑی کامیابی ہے ہے کہ اس کے بعد اکیلے اہل قریش کو کبھی ہمت نہ ہوئی کہ مدینیہ منورہ کی طرف آئیں اور ہمارے لیے حضور پاک اوران کے صحابہ کے ہر عمل میں سبق ہی سبق ہیں کہ صحابہ کرام پہلتے پھرتے اسلام تھے:۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو توپا دے (اقبال ا

قارئین کو پوچینے کا حق ہے کہ جنگ احد کی شکست کنے والے اور جہاد کے سلسلہ میں بد دلی پھیلانے والے کون ہیں ؟ سیدر فاعی اور امام احمد رضابر بلوقی کو چھوڑ کر قر آن پاک کے اکثر ترجمہ کرنے والے اور مفسرین ان میں شامل ہیں۔اور مودودی ان میں سر فہرست ہے۔ بلحہ مودودی بغیر حوالے کے صحابہ کرام پر بہتان سے بھی گریز نہیں کر تاکہ ان میں سے پچھ عبداللہ بن الی کے ذریعے سے ابوسفیان سے معافی مانگنے کی تگ ودو کرتے رہے۔ نعوذ باللہ

## تبرهوال باب

## جنگ احد اور جنگ خندق کے در میانی وقفہ کی فوجی کارروائیاں

تمہمید: - ہمارے آقا حضرت محمد مصطفے نے ایک جنگ سے والی کے بعد فرمایا کہ ہم جہاد اصخرہے جہادا کر کی طرف جارہے ہیں صحابۂ کرام نے عرض کیا۔" یا رسول اللہ، کیامد سنے منورہ میں کوئی اور دشمن آگیا ہے ؟آپ نے فرمایا " نہیں ۔ جنگ جہاد اصخرہ اور امن کے زمانے میں جنگ کی تیاری جہادا کر ہے " - تو یہ بات واضح تھی کہ جہاد جاری و ساری ہے اور پوری قوم اس میں اس طرح صعه لیتی ہے کہ وہ ایک طرز زندگ بن جاتا ہے، کیونکہ حضور پاک نے یہ بھی فرمایا "مومن وہ ہے جو جہاد میں مصروف رہتا ہے اگر جہاد میں مصروف نہیں تو سوچتا ہے کہ ان دو کاموں میں کس طرح شرکی ہوسکتا ہے "۔

اب ہمارے بعض علما، بات کی تہہ تک نہ پہنے کے انہوں نے جہادا کہ کو جہاد بالنفس کے معنی ہمنا دیے ۔ بات بڑی سید ھی تھی کہ جہادا کہ کی بنیا دہماد بالنفس کے پہلو کو چھنے باب بیں بیان کر حکا ہے ۔ لیکن اس کے کھی تقاضے بھی ہیں۔ مدنیہ منورہ میں بجرت کے بعد حضور پاک نے مدنیہ منورہ میں آرام کے دنوں میں مسلمان کی اس تربیت پر دھیان دیا جس میں ایمان ، عقیدہ ، نماز اور روزہ نے بنیادی تربیت کا کام کیا اور فن سیاہ کری کی تربیت کے لئے کھیلوں ، گفتیوں ، نیزہ بازی ، تلوار زنی اور گھوڑ دوڑ کے مقابلوں کا بندوبت کیا ۔ مبحد کا محراب فن سیاہ کری کی تربیت کے لئے کھیلوں ، کھیتیوں ، نیزہ بازی ، تلوار زنی اور گھوڑ دوڑ کے مقابلوں کا بندوبت کیا ۔ مبحد کا محراب لفظ حرب سے ہے ۔ دہاں پر ہتھیار موجو دہوتے تھے ۔ مسلمان خو دبخو مشقیں کرتے تھے ۔ بتماعت بندی ، اطاعت امیر ، کو چی مفاظ مور بست م کہوں اور اس قسم کی سکھلائیاں گئتی دستوں اور دیکھ بھال والے دستوں کے ذریعے دی جارہی تھیں اور خود حضور پاک بھی کئی دفعہ ساتھ جاتے تھے ۔ سب ہی مسلمانوں کا بچہ بچہ سپاہی بن گیا تھا اور عور تیں بھی بعض کاموں میں شرکیہ ہوتی تھیں ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو قرآن پاک میں حزب اللہ یعنی اللہ کی فوج کے پیارے نام سے یاد کیا شرکیہ ہوتی تھیں ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو قرآن پاک میں حزب اللہ یعنی اللہ کی فوج کے پیارے نام سے یاد کیا کام کرے ۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آب کہ دہ اس فوج کا حصہ بنے ۔ ربط و ضبط اور ہر سطح پر ایک امیرے تو سالم کی بہلو کی کام کرے ۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آب کہ اس بندہ اللہ کا محکوم ہے اور شیطان البتہ آزادی والا یعنی برہ و غیرہ ہوتا، تو حضور پاک الیے کہ اس کی عبیاں بر جبمرہ تھا۔ تھے ۔ اس کاآگ ذکر بھی آتا ہے ۔ اور چھلے باب میں بھی اس پر جبمرہ تھا۔

حالات كاخلاصه مدسنيه منوره مين بيد دوسال الك طرف را نطج ضا نطج والے جهاد بالنفس كى تربيت تھى، تو دوسرى طرف

سلیخ کاکام بھی شروع رہا۔ گشتی دستوں کاسلسلہ بھی جاری وساری تھا۔اب مدینے منورہ سے دور دور سے قبائل آکر اسلام میں شامل ہو رہے تھے۔اور مجاہدین کی نفری میں خوب اضافہ بھی ہو رہا تھا۔البتہ کچے ناخوشکوار واقعات بھی پیش آئے۔صفرچار بجری میں سر صحابہ کبار بیر معونہ کی طرف قبیلہ کلاب کو اسلام کی دعوت دینے گئے۔ان کے ساتھ بڑا دھوکا ہوا ، اور ایک صاحب کو چھوڑ کر سب کو شہید کر دیا گیا۔اس طرح قبیلہ عضل اور قارہ کی طرف جو دس صحابہ بھیجے گئے ان کے ساتھ تو دھو کے کی صد ہی ہوگی ۔ کچھ سب کو شہید کیا بلکہ وو کو تو اہل قریش کے ہاتھ بچ دیا اور اہل قریش نے ان کو ان آدمیوں کے عوض جو جنگ بدر اور جنگ احد میں مارے گئے تھے ، برسرعام پھانسی پرچڑھا یا۔یہ بڑے افسوسناک اور شرمناک طریقے ہیں۔ جن میں دشمنی کی بجائے کمینگی زیادہ ہے۔ لیکن جس طرح ان صحابہ کرام نے اپنی جان عویز ،اللہ تعالی کے پاس پیش کی ، اور جو وفاواری ان سب نے حضور پاک کے نام کی لاج کیلئے دکھلائی ، وہ ہماری تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھی ہوئی ہے۔اس ثابت قدمی اور ایمان کو دیکھ کر کئ لوگوں پر اسلام کی سپائی کا اثر پڑا۔ کہ ان کے رویہ کو علم وعرفان کے پیمانوں سے ہرگز نہیں نا پاجاسکتا۔

رقابت علم وعرفان میں غلط بینی ہے منبر کی کہ وہ حلاج کی سولی کو سبھا ہے رقیب اپنا

ندا کے پاک بندو کو عکومت میں غلامی میں زرہ کوئی اگر مفوظ رکھتی ہو استغنا! (اقبال) حصور پاک می حکمت عملی پر ایک نظر اب جنگ احد کے نتائج کو ذہن میں رکھ کر ہمارے آقائے اپن جنگی حکمت عملی پر پر نظر ثانی کی ۔ جنگ احد کے نتائج کو ذہن میں رکھ کر ہمارے آقائے اپن جنگی حکمت عملی پر پر نظر ثانی کی ۔ جنگ احد کے ایک سال بعد واقع ہو گئی۔ ایکن خندتی دو سال بعد ہوئی ۔ حضور پاک اس چیز کو تخصیت تھے ، اس لئے آپ نے لین گردہ یعنی احد کے ایک سال بعد واقع ہو گئی۔ ایکن خندتی دو سال بعد قبائل کے ساتھ معائدہ کر کے ان کو غیرجا نبدار بنادیا۔ علاوہ ازیں جن قبائل سے یہ خطرہ تھا کہ دہ قریش کی شد پر مد نیہ منورہ ہیں جن بائل کے ساتھ معائدہ کر کے ان کو غیرجا نبدار بنادیا۔ علاوہ ازیں جن قبائل سے یہ خطرہ تھا کہ دہ قریش کی شد پر مد نیہ منورہ ہیں جمینیا مار سکتے ہیں ۔ ان کو ایسا کرنے کی ہوش نہ آئے دی ۔ ساتھ ہی اپنی نیڈہ گندہ ہو دہا تھا تو اس کو بھی باہر بھینیا کی ضرورت تھی ۔ اور فوجی مشقیں یا حربی مظاہرے تو بنیادی باتیں تھیں ، جن کو قائم رکھنا تھا ۔ چنانچہ ان دو سالوں میں خضور پاک نے خوری کارروائیاں کیں ، ان کی نشاند ہی نقشہ نہم پر کی جارہی ہے ۔ یہ جنو رپاک کی سنت ، اور جو آدی فوجی جنور پاک نے میں اگر کوئی انڈہ گندہ ہو رہا تھا تو اس کو بہ پر کی ہارہ کی سنت ، اور جو آدی فوجی بنانے والے بولین تھے یا غیر فوجی تھے ۔ تو یہ عاجز بالکل نہیں مانا۔ قائدا عظم اور علامہ اقبال کا نام لیں گے کہ پاکستان بنانے والے والے بولین تھے یا غیر فوجی تھے۔ ویے عاجز بالکل نہیں مانا۔ قائدا عظم اور علامہ اقبال کا نام لیں گے کہ پاکستان کی ایک پارٹی ہے بولوں میں اس سلسلے میں متعدد مضمون لکھ چکا ہے۔ تو فراست سے جو فوجی فیصلے کے ان پر ایک کتاب کاحلی جا کہتان بنا یا ۔ پاکستان بن جانے کے بعد قائدا عظم فوجی ذمن رکھے تھے۔

جہاں تک علامہ اقبال کا تعلق ہے ان کا سارا کلام فلسفہ جہاد کے گرد گھومتا ہے اور یہ عاجز اس سلسلہ میں پاکستان

آرمی جنرل میں دومضامین لکھ حکاہے کہ جہاد مسلمانوں کیلئے ایک طرز زندگی ہے اور علامہ مرحوم ومغفور اپنے زمانے میں داعی الی الحق بن کر ابجرے اور شعروشاعری کاراستہ انہوں نے محض زمانے کے مزاج کے مطابق اپنایا۔ گوشاعروں میں شمار ہو ناانہیں پسند نہ تھا۔اس لئے حضور پاک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔

من اے میر امم داداز تو خواہم مرا یاراں عزبخوانے شمردند قارئین! حق کے فلسفہ اور عسکریت کے سلسلہ میں ان کے کلام ہے اس کتاب میں جگہ جوالے دینے سے خود ہمجھ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال گتنا بڑا سپاہی تھا۔ گواپن زبان ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ میں سپاہی ہوں نہ امیر جنود۔ لیکن ساتھ زمانے کا مقابلہ کرنے کی بات کہہ کر اپنے بڑا سپاہی ہونے پر مہر ثبت کردی ہاں البتہ اسلام میں قل ھوالند والی شمشیر کی ضرورت ہے اور ہمیں الیے سربراہ نہ چاہئیں جو مغرب کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔

سیں نے اے میر سپہ تیری سپہ دیکھی ہے قل صواللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام (اقبال)

اس مختر تہید کے بعد اب ہم حضور پاک کے مدینہ منورہ کے ان دوسال کی مہمات کاسر سری ذکر کرتے ہیں: ۔

ا حمر اللاسد کی مہم (شوال تین ہجری) یہ اسلام کی بسیویں فوجی کارروائی ہے ۔ جنگ احد کے ختم ہونے کے بعد حضور پاک نے صرف ایک رات مدینہ منورہ میں گزاری ۔ اور آپ کے دروازہ پر چند معزز انصار صحابیوں نے باری باری پاسبانی کی ۔ باق مجاہدین نے رات کو حضور پاک کی طرح اپنے زخموں کی مرہم پٹی کی ۔ کہ حضور پاک بتنگ میں زخمی ہوئے تھے ۔ دوسر سے دن جبح فجر کی بناز کے بعد ، حضور پاک نے جناب بلال کو حکم دیا کہ وہ نداویں ، کہ جو لوگ جنگ احد میں شریک تھے وہ اجتماع کریں کہ ہم وشمن کے تعاقب میں جائیں گے ۔ حضور پاک نے سختی کے ساتھ ان بتام لوگوں کو اس تعاقب میں جانے سے اجتماع کریں کہ ہم وشمن کے تعاقب میں جائیں گے ۔ حضور پاک نے بختی کے ساتھ ان بتام لوگوں کو اس تعاقب میں جانے دول دی اور جناب ۔ ایک والد جناب ۔ وکی دیا ، جو جنگ میں شہید ہوئے ، وہ ان کو اپنی نوجوان بیٹیوں کی نگہبانی کیلئے چھوڑ گئے تھے۔ ۔

حن لوگوں نے جنگ نہ دیکھی ہو، ان سے یہ ڈرہو تا ہے کہ وہ لوگ تعاقب میں ہڑ پونگ مچادیں گے یاہلڑ بازی پراترآئیں گے ۔ اور کھراپنے پرائے کی تمیز نہیں رہتی ۔ یہ ایک فوجی اصول ہے کہ تعاقب ہخت ربط و ضبط سے کیا جائے کہ لیننے کے دینے نہ پڑجائیں ۔ حضور پاک اپنے سے چار گنا زیادہ لوگوں کے تعاقب میں جارہے تھے ۔ یہ طاقت کا مظاہرہ بھی تھا۔ کہ وشمن واپس نہ لوٹ آئے ۔ اور مدینیہ منورہ کے گردونواح کے قبائل کیلئے حربی مظاہرہ کر کے رعب بھی بٹھانا تھا۔ لیکن حرکت اس طرح سوچ کر کرنا تھی کہ اگر دشمن واپسی کاارادہ کرے تو بھر کس جگہ کیا کرنا ہوگا، تو مسلمان بنناآسان نہیں: ۔

نادان ! ادب و فلسفہ کچھ چیز نہیں اسباب ہمنر کیلئے لازم ہے تگ و دو (اقبالؒ) چنانچہ حضور پاک نے علمبرداری کی سعادت جناب صدیق اکٹر کو دی اور پھر دشمن کے تعاقب کیلئے رواں دواں ہوگئے ۔ حضور پاک گھوڑے پرسوارتھے۔اور زخموں پر پی بندھی ہوئی تھی۔کہ اسلام غیر تمندلوگوں کادین ہے:۔

کوہ شگاف تری ضرب، جھ سے کشاد شرق و غرب تیخ ہلال کی طرح عیث نیام سے گزر(اقبال ) حضورٌ پاک نے بنواسلم کے تین آدمی مخبر کے طور پر دشمن کی طرف بھیج تھے۔ جن کو کفار نے شہید کر دیا۔اس لیے حضور پاک نے زیادہ آگے جانے کی بجائے حمر الاسد میں جا کر پڑاؤ کر دیا۔یہ جگہ مدینہ منورہ سے تقریباً دس میل پر ذوالحلیفہ کے بائیں جانب ہے ۔ حضور پاک نے لشکر کو پھیل جانے کاحکم دیااور رات کے وقت پانچسو جگہوں پراگ جلائی ، جو دور دور تک نظر آئی ۔ کفار زیادہ تیزی سے نہ جارہے تھے۔وراصل ابو سفیان اور اس کے ساتھی احد کامقام چھوڑ تو بیٹھے ، کہ کچھ حاصل ہو تا نظرنہ آرہا تھا۔ لیکن والپی پر سوچا که روزروز مهمات نہیں نکالی جاسکتیں اور کچھ لو گوں کاخیال تھا کہ والپں مد سنیہ منورہ پر حملہ کریں یا کوئی فیصلہ کن جنگ کریں ۔اب جو اپنے پہنچے جگہ جگہ آگ جلتی ویکھی تو بنو خزاعہ کے ایک مسافر معبد بن ابو معبد سے ابوسفیان نے پو چھا کہ یہ آگ کسی تھی ۔معبد نے بھی مسلمانوں کے نشکر کا کچھ زیادہ ہی اندازہ بنا دیا کہ پورامد سنیہ منورہ ، قریش کے تعاقب میں نکلا ہوا ہے۔ویسے بھی بنوخزاعہ کو یہ سعادت تھی کہ ان کی باتیں مسلمانوں کے حق میں جاتی تھیں۔ بنوخزاعہ سے رشتہ داری کا ذکر چوتھے اور پانچویں باب میں ہو جکا ہے ۔آگے بھی بنوخراعہ مسلمانوں کے ہی حلیف رہیں گے ۔بہرحال یہ اُگ دیکھ کر اور معبد کی باتیں س كر ، قریش نے جلد مكہ مكرمہ واپس جانا شروع كر دیا كہ ج كا وقت آنے والاتھا ، اس سے تو كوئى دنياوى فائدہ اٹھائيں ۔ حضور پاک بھی زیادہ لمبا تعاقب نہ کرنا چاہتے تھے۔ حمرالاسد کو مرکز بنا کر وہاں سے آگے پانچ دن تک گشتی کارروائیاں جاری ر کھیں ۔اور جب تسلی ہو گئ کہ کفاروالیں نہ آئیں گے تو آپ بھی مدینہ منورہ واپس آگئے۔جناب ابن ام مکتوم کو مدینہ منورہ میں حضوریاک کی نیابت کو بھر شرف حاصل ہوا۔اوراس تعاقب کے فوائد کا اندازہ خو دقارئین لگالیں اور حالات جنگ کے معاملات

قطن کی مہم (محرم ۱۶ بحری) یہ اسلام کی اکسیویں فوجی کارروائی ہے۔قطن، بنواسد کاعلاقہ ہے اور بزونیا تک پھیلا ہوا ہے۔
گو بنواسد ، خیبر کے گردونواح سے آگے بھی دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ دراصل ان علاقوں میں بنوغطفان اور بنونسلیم کی حد بندی بھی مشکل ہے۔ بلکہ چھوٹے قبیلے فزارہ یا تعلبہ وغیرہ بھی ان بڑے قبائل کے حصہ کے طور پر ان علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان قبائل کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے اور آگے بھی آثار ہے گا۔ چتانچہ خبر ملی کہ قطن کے علاقہ میں بنواسد کا طلحیہ بن خویلد ، اپنے قبائل کو اکٹھا کرکے مد سند منورہ پر کچھ دھاوا کرنا چاہتا ہے کہ اس کا خیال ہے کہ جتگ احد میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو گیا ہے اور مرے کو مار ناآسان ہے۔ حضور پاک کو خبر ملی تو آپ نے دشمن کو موقعہ دینے کی بجائے اس کے گھر میں جا کر لڑنے کی تجویز بنائی ہے تا ہے گئے آپ کی مرکر دگی میں ڈیرھ سو صحابہ کرام کو بنواسد کی سرکو بی کے لئے بھیجا۔ مسلمان لشکر نیائی ہتائی ہتائی ہوئے تھا اور غیر محروف راستہ اختیار کیا اور قطن تک پہنے گئے ۔ تنام قبیلہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ آپ بہا جنگ احد تین حصوں میں تقسیم کرے دشمن کا تعاقب کیا اور فلم نال غنیمت ہاتھ لگا۔ جو آکر دربار نبوت میں پیش کیا۔ آپ بہلے جنگ احد میں زخی ہوئے تھے اس جنگ میں پھرزخی ہوئے۔ دونوں زخم مل کرجان لیوا ثابت ہوئے۔ اور آپ نے جمادی الثانی مہ بجری میں میں زخمی ہوئے تھے اس جنگ میں پھرزخی ہوئے۔ دونوں زخم مل کرجان لیوا ثابت ہوئے۔ اور آپ نے جمادی الثانی مہ بجری میں میں زخمی ہوئے تھے اس جنگ میں پھرزخی ہوئے۔ دونوں زخم مل کرجان لیوا ثابت ہوئے۔ اور آپ نے جمادی الثانی مہ بجری میں

وفات پائی ۔ آپ کا ذکر ہو چکا ہے کہ بنو محزوم میں اولین مسلمان تھے۔ اور حضور پاک کے پھوچھی زاد ہونے کے علاوہ آپ کے ر شاعی بھائی بھی تھے ۔ حضوریاک نے سب لو گوں کو ان کے ماتم سے روک دیا کہ فرشتے ان پراس وقت رحمت بھیج رہے ہیں ۔ آپ کی زوجہ محترمہ ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ آپ نے مجھے نصیحت کی کہ مشکل وقت میں بیہ وعا مانگا کرو۔" اے اللہ میں جھھ سے ا پنی مصیبت میں اجر کی امید رکھتا ہوں ( رکھتی ہوں) اے اللہ تو مجھ کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ " حباب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حباب ابوسلمہ کی وفات کے بعد میں بے امید ہو گئ کہ اب زندگی مشکل ہے ۔ لیکن ان کی نصیحت یاد آگئ اور وہی وعا مانگی ۔ اور حیران ہوئی کہ عدت کے بعد حضور پاک نے مجھے اپنی زوجیت میں لے لیا۔اور مجھے دونوں جہاں مل گئے۔ اڑواج مطہرات حضور پاک کے مسلمان عور توں کو اپنی زوجیت میں لینے کے شرف کو سمجھنا ضروری ہے۔غیروں نے اس سلسلہ میں عجیب وغریب باتیں لکھی ہیں۔ کہ کچھ نے کثرت ازواج ہونے کی بات کی مودوی سیت کھیے نے ان شادلیوں کوری ضرورس لکھا وغیرہ ۔اور افسوس اپنوں میں سے بھی کئی لوگوں نے کچھ معاذرانہ رویہ اختیار کیاجو لوگ حضور پاک کی شان کو سمجھنے میں عاجری کو مد نظر رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آپ کیلئے دو جہاں پیدا ہوئے اور یہ صرف شرف تھاجو الله تعالی نے ہر قسم کی مسلمان عورتوں کو عطا کر دیا کہ وہ امہات المومنین بن گئیں ۔اس زمانے میں بادشاہ یا عام حکمران بھی اپنے حرم میں سینکڑوں عورتیں رکھتے تھے اور اس عاجز کے ایمان کے مطابق اگر ہمارے آقاً ہزاروں عور توں کو یہ شرف بخش دیتے تو اس میں مسلمان عور توں کی شان تھی ۔آٹھویں باب میں جناب ام ہانی حضور پاک کی پیاری چیری بہن کاسرسری ذکر ہو چکا ہے۔اس عاج کا خیال ہے کہ اگر ان کو شرف زوجیت عطا ہو جاتا ، تو وہ حضور پاک کو وہ راحت پہنچاتیں کہ ان کا پیر شرف جناب خدیجہ کی طرح ہوتا کہ آپ ان کے ہوتے ہوئے شاید کسی اور کو اپنی زوجیت میں مالیتے ۔اب جناب ام سلمہ کا حسن وجمال بھی بے مثال تھا اور آپ ایک بڑی ُ غیر تمند شخصیت کی مالکہ تھیں کہ لوگوں کو ان کے ساتھ بات کرتے جھجک ہوتی تھی۔حضور پاک کے ساتھ نکاح کے بعد آپ ُ نے ام سلمڈ کے ہاں دو تین دن قیام فرمایا ۔ اور پھر جب آپ نے ان کو الو داع کہا کہ ان کے پاس پھران کی باری کے دن آئیں گے ۔ تو جناب ام سلمہ کو اپنی شخصیت بھول گئی اور حضور پاک کے ساتھ لیٹ گئیں اور عرض کی کہ یارسول اللہ ایک دودن اور مھہریں ۔ یا بہت جلدی تشریف لائیں ۔حضور پاک کے جمال کو ان کی ازواج مطہرات ہی کچھ کچھ سمجھ سکتیں تھیں قارئین! یہ ہیں عملی اسلام کی جھلکیاں ۔اورام المومنین ام سلمہ کی شان بیان کرنے کے لئے کئی مضمونوں کی ضرورت ہے ۔آپ کے ایک ایک عمل اور ایک ا بک حدیث مبارکہ کے طرز بیان کو پڑھ کر رقت طاری ہوجاتی ہے۔

طلحیہ بن خو بلد طلبح کے ساتھ اب اکثر آپ کی ملاقات ہوتی رہے گی۔ جنگ خندق کے وقت کفار کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا۔ جنگ خیبر کے وقت حضور پاک کی پیش قدمی میں رکاوٹ ڈالی۔ لیکن چند سال بعد مسلمان ہوگیا۔ یہ کاہن قسم کاآدمی بھی تھا اور حضور پاک کی وفات کے بعد پہلے مرتد ہوا۔ پھر نبوت کا دعویٰ کیا۔ جناب صدیق اکٹر کے زمانے میں جناب خالا سے شکست کھائی ۔ لیکن عظیم صحابی جناب عکاشہ بن محصن اس کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ بہر حال طلحہ نے شکست کے جناب خالا سے شکست کے اس محصن اس کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ بہر حال طلحہ نے شکست کے اس محت

## نقشهم

## جنگ اصراورجنگ خندق کے درمیانی وقعہ کی فوجی کاروائیاں

دومترالي ل ١. همر الاسد - ستوال ١٠ مجرى م. قطن . محرم مم يجرى ٣ - عرب - محرم م بحرى ٧٠. بيرمونه . صفر ١٠ بجرى ٥٠ رجيع - صفر ٢٠٠٠ ٠٤ بنونفير . ربيع الاول ٢ بجرى ے - بدرتانی - شوال - ذی تعرس بجری ٨- رقاع - محرم ٥ بيجري دومة الجندل - ربيح الاول ۵ مجري ١٠ مرسيع . سغبان ۵ بجري

بعد معانی مانگی جو مل گئی ۔ پھراسلام کی صفوں میں شرکیہ ہو کر بڑے کارہائے نمایاں انجام دینے اور نہاوند کے مقام پر فاتح نہاوند جناب نعمان بن مقرن کے ساتھ شہدا کے قبرستان میں دفن ہونے کی سعادت مل گئی۔لیکن اس قبیلہ کے جناب ضرار بن ازور کا نام اسلام کی عسکری تاریخ اور فتوحات شام کے سلسلہ میں سنہری الفاظ میں لکھا ہوا ہے ۔جو صاحب تفصیل میں دلچپی رکھتے ہیں ۔وہ اس عاجز کی کتا ہیں خلفاء راشدین حصہ اول اور دوم پڑھیں ۔ باقی ساری اللہ تعالی کی عطا ہے ۔ بنواسد میں اور لوگ بھی ہوں گے۔ لیکن ضرار پھر پیدا نہیں ہو سکتا۔اور مذاس کی بہن خولٹ ، جنہوں نے مسلمان عور توں کے ناموں کو بھی چارچاند لگادیئے:۔

علاج آتش رومی کے سوز سیں ہے تیرا تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں !! (اقبال )

الم بیر معوفہ کی عظیم قربانی (صفر ۴ بجری) یہ اسلام کی تیسیئیوں فوجی کارروائی ہے ۔ ابو براہ کلابی جس کا نام عامر بن مالک تھا ، اس کی درخواست پر حضور پاک نے سر صحابہ کو بیر معود بھیجا کہ اردگر دے علاقہ میں اسلام پھیلائیں ۔ حضور پاک کو خطرہ تھا کہ وہاں کوئی دھوکا نہ ہواس لئے اتنی بڑی جماعت بھیجی ۔ جتاب المنذر بن عمرو کو ان کا امیر مقرر کیا ۔ اور ساتھ ہی ان صحابہ نے ابو براہ پر بھروسہ بھی کیا۔ اور تبلیغ شروع کر دی اس کے بعد ان صحابہ کرام نے آگے عامر بن طفیل کے پاس حضور پاک کا ایک خط بھیجا۔ اس دشمن خدانے قاصد کو شہید کر دیا اور آس پاس کے چھوٹے قبائل عصتیہ راعل ۔ اور ذکوان وغیرہ کو اکٹھا کیا

اور دھوکے کے ساتھ سارے صحابہ کرامؓ کو گھیرے میں لے لیا۔ صحابہؓ نے بڑی دلیری سے مقابلہ کیا اور جہاں وہ موجود تھ، ان میں جناب کعب بین زید کو چھوڑ کر سب شہیدہوگئے۔ اور ان کے بچنے کی وجہ یہ تھی کہ جناب کعب بھی شہیدوں کے نیچے دب گئے تھے اور بعد میں وہاں سے اکھ کیا۔ ان میں سے ایک عظیم صحابی بحناب عمرہ بنا مراونٹوں کے ساتھ تھے، اور موجودہ ذمانے کی زبان کے مطابق بڑے کمانڈوقسم کے انسان تھ، عظیم صحابی بحتاب عمرہ بن امید باہراونٹوں کے ساتھ تھے، اور موجودہ ذمانے کی زبان کے مطابق بڑے کمانڈوقسم کے انسان تھ، اور آپ بھی نیچ نگلنے میں کامیاب ہوگئے۔ لیکن انہوں نے بدلہ لینے کیلئے راستہ میں اس قبیلے کے دوآد می قبل کرکے دل ٹھنڈا کیا، لین ان دونوں کو حضور پاک امان دے جگے تھے اس لیے ان کاخون بہا اداکر نا پڑا۔ جنگ احد کے بعد یہ عظیم قربانی تھی جس کا بدلہ مسلمان لشکری آنے والے سالوں میں لیتے رہے۔ اور ان قبائل کو یہ کار روائی بڑی مہنگی پڑی ، کہ سر صحابہ کرامؓ کو شہید کرنے میں ان کا اپنا بھی بڑا نقصان ہوا۔ اور کافی زندگی چھپ کر اور تتر بتر ہو کر گزار نا پڑی ۔ بہرحال ہم بیر معونہ کے مسلمان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں اور مسلمان ہو کر بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔

مرے خاک وجان سے تونے جہاں کیا ہے پیدا صلہ شہید کیا ہے ؟ تب و تاب جادوانہ (اقبالؒ) ۵ - الرجی یارجیع کے شہداء (صفریاریخ الاول چار بجری) یہ اسلام کی چوبسیویں فوجی کارروائی ہے - قبیلیہ عضل اور قارہ کی گزارش پر حضور پاک نے بعض روایات کے مطابق سات اور بعض کے مطابق دس صحابہؓ کو رجیع کے علاقے میں ان قبائل کو اسلام سکھلانے کے لئے بھیجا۔ ابن سعد کے مطابق حضرت مر ثذا کمانڈر تھے۔ ابن اسحق نے حضرت مر ثذا کے علاوہ حضرت عاصمٌ کا نام بھی لکھا ہے کہ دونوں میں سے ایک امیر تھے۔ان صحابہؓ کے ساتھ دھو کہ ہوا۔جب وہ رجیع کے مقام پر پہنچے جو عسفان اور مکہ مگر مہ کے وسط میں ہے ، تو بنولیحان کے دوسو لشکر نے ان پر حملہ کر دیا ، باقی توشہید ہو گئے ۔ لیکن حصرت حبیب اور حصرت زیڈ کفار کی باتوں میں آگئے اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لئے پیش کر دیا ۔ان اللہ کے دشمنوں نے دونوں کو قریش مکہ کے ہاتھ پیج دیا ۔ جنہوں نے اپنے احد کے مقتولوں کی بجائے ان صحابہؓ کو پھانسی دے دی ۔ یہ بڑا دلخزاش واقعہ ہے لیکن جس طرح ان دونوں صحابہؓ نے اپنی جان عزیز، اللہ کو پیش کی اور حضور پاک کے ساتھ وفاداری د کھائی ،اس کا ذکر باب کے شروع میں ہو جکا ہے۔مورخین اور محدثین نے ممام واقعات بڑی تفصیل سے بیان کئے ہیں سید عاجزالبتہ اپنے بامقصد مطالعہ کے تحت اختصار کی وجہ سے اتنی مزید گزارش کرے گا۔ کہ روایت ہے کہ ان دونوں عظیم قربانی دینے والے واقعات میں زیادہ تروہ صحابہ کرام شہیر ہوئے جو سائیان کے نیچ بیٹھتے تھے اور اصحابہ صفہ میں شمار ہوتے تھے۔ان میں سے اکثر بڑے نامور قاری تھے اور قرآن پاک کو اپنے سینوں میں اٹھائے پھرتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالی کی بھی عجیب شان ہے۔ جنگ بدر اور جنگ احد میں تمام شہداء کی تعداد نواسی بنتی ہے۔ يهاں چند دنوں ميں دو تبليغي دوروں ميں نواس صحابہ كرامٌ نے شہادت پائى ، ليكن يهاں سب مبھر خاموش ہيں ۔ حالانكه اس ميں بڑے عملی اسباق ہیں ، کہ موت ، جنگ کے علاوہ کسی جگہ بھی آسکتی ہے۔اور شہادت صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتی ۔اللہ کی راہ میں جہاں ، اور جس حالت میں موت آئے یا ذاتی دفاع ہو ، توشہادت کارتیبہ مل جاتا ہے۔قار ئین اِ جتاگ بدر اور جتاگ احد کے

بیانات ، اور تجاویز پر ہم بہت کچھ لکھتے ہیں۔ لیکن دنیاوی لحاظ سے نقصان صرف نواسی مجاہدوں کا تھا۔ مہاں بھی دنیاوی لحاظ سے نواسی مجاہدوں کا نقصان معمولی تبلیغی مہمات کے دوران ہو گیا۔ لیکن ہم سب کچھ آخرت کیلئے کرتے ہیں اورالیبی باتوں کو نقصان نہیں کہتے لیکن افسوس کہ اپن عمارتوں اور گاڑیوں کو آگ لگانے والوں اور ملک میں قتنہ و فساد میں مرنے والوں کو شہید کہہ کر ہم شہدا، کی شان کو بہت سے آکر رہے ہیں۔

۲- بنو نضیر کی سر کوبی (ربیح الاول ۲ بجری) یہ اسلام کی پچیبویں فوجی کارروائی ہے۔ مدینہ منورہ میں البتہ حضور پاک اور آپ کے رفقاً، کے لیے بہودی آبادی ایک ایسامسئلہ تھا جس کو سلجھائے بغیرمدینہ منورہ کو اسلام کا فوجی مستقر نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد آپ نے بہودیوں کے تینوں قبائل قینقاع، نضیراور قریظہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ان لوگوں کو مذہبی آزادی بوگی اور مسلمان اور بہودی ایک دوسرے کے خلاف کسی طرح کی کوئی ذہنی یا عملی کارروائی نہ کریں، جس سے فریق ثانی کو نقصان بہنچ ۔ اس کی تفصیل نانویں باب میں میثاق مدینہ کے تحت بیان ہو چکی ہے۔ لین اللہ تعالی سے بغاوت کی وجہ سے بہودیوں کی یہ فطرت ہو گئی تھی اور ہے، کہ وہ ہر شرارت اور ہر سازش میں شریک ہوتے تھے ہوتے ہیں اور بعوتے رہیں گے۔ اب حضور پاک کے لیے فوجی لحاظ سے یہ ٹھسک نہ تھا کہ تینوں قبائل کا قلع قمع ایک ہی موقع پر کرتے اس لئے بھی موقع کی ملاش میں رہنے تھے ۔ علاوہ ازیں انصار کے دونوں قبائل اوس اور خزرج کے بہودی قبائل کے ساتھ کچھ روای تعالی ساتھ کھی روای تعالی ساتھ بھی موقع کی ملاش میں رہنے تھے ۔ علاوہ ازیں انصار کے دونوں قبائل اوس اور خزرج کے بہودی قبائل کے ساتھ کھی روای تعالی کیا۔

پتانچ بنو قینقاع کی جلاوطنی کا ذکر گیارہ ویں باب میں ہو جگا ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے نقصانات اور ذات رجیح اور بیر معونہ میں استے مسلمانوں کے شہیدہ وجانے پر یہووی بہت خوش ہور ہے تھے۔ اور ان میں سے کچے یہودیوں نعاص کر بنو نفسیر کے سرداروں نے قریش مکہ کے ساتھ کچے رابطہ بھی قائم کیا۔ انہی دنوں میں جناب عمراؤ بن امیہ نے جن دوآد میوں کو بدلے میں مار دیا تھا اور ابھی ابھی ذکر ہو چکا ہے ، ان کے قصاص کی رقم کی اوا سکی کیلئے حضور پاک پیٹھے تھے وہاں پتھ کو دیوار کے اوپر سے گئے کہ وہ بھی حصہ ویں۔ بنو نفسیر نے نہ صرف نگا ساجواب دیا ، بلکہ جہاں حضور پاک بیٹھے تھے وہاں پتھ کو دیوار کے اوپر سے گرانے کی کو مشش کی ، جس کی حضور پاک کو وی ہے آگا ہی ہوگئی۔ اور آپ پتھ کے گرنے سے پہلے اٹھ کھڑے ہوئے ۔ یہودیوں کرانے کی کو مشش کی ، جس کی حضور پاک کو وی ہوگئی۔ اور آپ پتھ کے گرنے سے پہلے اٹھ کھڑے ہوئے ۔ یہودیوں کی الیسی نیت دیکھ کر حضور پاک کے خلاف ہوجا میں گیا کہ بو قریظ نے تجدید کر دی کی الیسی نیت دیکھ کر حضور پاک کے خلاف ہوجا میں گیا ہی بات کی دو ہو جا کہ ہو قریظ اور عبداللہ بن ابی بھی حضور پاک کے خلاف ہوجا میں گئی بنو قریظ اور عبداللہ بن ابی بھی حضور پاک کے خلاف ہوجا میں گیا ہو قبی کا میں بنو قبین کے ساتھ لے جانے کی اجازت دے بہودیوں کی خوری ہوگئے۔ اور ان لوگوں نے جاکر خیر کے قلعوں میں رہائش اختیار کر لی ۔ بنو قبید بنو قبید بنو قبید بنو قبید کی جانوں میں رہائش اختیار کر لی ۔ بنو نفسر سے دو بہوت ہے کہ بنو نفسر سے دو بہوت کی قبیلہ بنو قریظ مدینہ منورہ کے نواح میں رہ گیا تھا۔ روا بہت ہے کہ بنو نفسر سے دو بہودی مسلمان بھی ہو

گئے تھے اور شاید اپنا مال بچانے کے لئے یہ کچھ کیا۔ بہر حال سورہ حشر کے ذریعہ سے اللہ تحالی نے قرآن پاک میں اس دیس ثکا لے اور یہ ہوریوں کے ساتھ منافقین کے وعدوں اور ان کو نہ پوراکر نے کے بارے میں سب کچھ وضاحت کے ساتھ نازل کر دیا۔

> دفات رفاع کی مہم (جمادی الاول ۱۳ بخری)

کچھ مور خین نے کہا ہے کہ حضور پاک بنو نضیر کا قلع قمع کرنے کے بعد رہیٹ الثانی کا مہینیا اور جمادی الاول کے کچھ دن مدینہ منورہ میں تھہرے ۔ اس کے بعد نجد کے علاقہ میں غطفان قبیلہ کی شاخوں بنو محاریب اور بنو تعلیہ پر حملہ آورہوئے ۔ تو یہ اسلام کی چھبیبویں فوجی کارروائی کے بعد نجد کے مطابق چارہ میں غطفان قبیلہ کی شاخوں بنو محاریب اور بنو تعلیہ پر حملہ آورہوئے ۔ تو یہ اسلام کی چھبیبویں فوجی کارروائی منتی ہے ۔ آپ نے مدینہ منورہ کی نیا بت حضرت عثمان کے سپر دکی اور ایک روایت کے مطابق چارہ میں مقام کی نشاند ہی کر دی گئی ہے ۔ مناس سات سو محابدین کے ساتھ آپ وادی رقاع کی طرف چل پڑے ۔ نقشہ ہم پر اس مقام کی نشاند ہی کر دی گئی ہے ۔ خاص بات اس علاقے کے ایک بہباڑی مئی تھی جو سفید، سرخ اور سیاہ رنگ کی بھی تھی ۔ اور صحابہ کرائم اللہ تعالی کے رنگ دیکھ کے مور توں کو پکڑ کر پر غمال کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا ۔ اس کر اور ایک مارور وائی کی کہی تھی ۔ اور ایک بیش قدمی کی خبر سن کر ان قبیلوں کے مرو تو تتر بتر ہو گئے کیونکہ یہ لوگ قریش مکہ کے ساتھ سازہ باز میں مصروف تھے سبحانی حضور پاک نے ان قبائل کی کچھ عور توں کو پکڑ کر پر غمال کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا ۔ اس دوران مناز کا وقت آگیا۔ اور خطرہ تھا کہ و شمن کے مروران مناز پڑھے اور ایک بھی مقصل وضاحت تاک میں رہے ۔ یعنی آنے والے ہم دوران مناز کی میں مفصل وضاحت تاک میں رہے ۔ یعنی آنے والے ہم قسم کے طلات کے لئے حضور پاک نے سنت سے اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں مفصل وضاحت کردی، جس کی تقصیل میں بم

ابن اس نے یہ بھی لکھا کہ بنو غطفان کی شہراکی آدمی غورت نے حضور پاک کی خدمت میں عاضر ہو کر آپ کی تلوار آپ کے ہاتھ سے لے کر دیکھنے کی خواہش کی اور پھر بہی تلوار لے کر حضور پاک پر جملہ کرنے کی کو شش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ وغیرہ باتی کہانی پیچے بیان شدہ دعثور کی کہانی سے ملتی ہے۔البتہ ابن اس کی مطابق سورۃ مائدہ کی آیت نمبر گیارہ میں جو ذکر ہے وہ اس حملہ کے بابت ہے۔وشمن کے ایک آدمی نے رات کے وقت بھی حضور پاک پر حملہ کرنے کی کو شش کی ۔لیکن سنتری موجو و تحقیق تو وہ بھاگ گیا۔بہرحال یہ ایک حربی مظاہرہ بھی تھا، کہ حضور پاک مدینہ منورہ سے تقریباً پندرہ دن باہررہ ۔اور اہل مدینہ کو تسلی دینے کیلئے آپ نے جمال بن سراقہ کے ذریعہ سے خیریت کی خبر بھیجی ۔مدینہ منورہ میں فکر مندی ضرور تھی کہ وہاں سے کچھ کو تسلی دینے کیلئے آپ نے جمال بن سراقہ کے ذریعہ سے خیریت کی خبر بھیجی ۔مدینہ منورہ میں فکر مندی ضرور تھی کہ وہاں سے کچھ کو تسلی دینے کیلئے آپ نے جمال بن سراقہ کے ذریعہ سے جو جناب جمال کو صراصر کے چٹے کے پاس ملے ،جو مدینہ منورہ سے وات حضور پاک کے لشکر کی خبر بھیجا کی جو جناب جمال کو صراصر کے چٹے کے پاس ملے ،جو مدینہ منورہ سے وات والے راستے پر تین میل باہر پہلا پڑاؤ ہے۔

بدر کی آخری مہم (شوال دی قعد ۴ بجری) یہ اسلام کی ستائیویں فوجی کارروائی ہے اس کو بدر کی تدییری مہم بھی کہتے ہیں بدر کی پہلی مہم کرزین جابر کے تعاقب میں تھی ۔ کہ مسلمان دستے بدر کے مقام تک گئے، دوسری حق و باطل کا بڑا معرکہ تھا ۔ یعنی خود جنگ بدر ۔ اور قارئین کو یاد ہوگا کہ احد کا میدان چھوڑنے کے بعد ابوسفیان نے کہا تھا کہ اٹکے سال انہی دنوں بدر میں پھر اختتامی یا فائینل مقابلہ ہو گا۔حضور پاک نے یہ منظور فرمایا۔اور پھلے باب میں ذکر ہو چکا ہے۔ کہ صحابہ کرام پکار اٹھے۔ " انشاءالند " چنانچه حضور پاک صب وعده اپنالشکر تیار کرے بدر کے مقام پرگئے ۔ اور منافق عبدالند بن ابی کے بییٹے کو جو پکا مسلمان تھا۔اپنا جانشین بنا کر مدینیہ منورہ میں چھوڑگئے۔آپ نے بدر میں آٹھ دن قیام فرمایا۔ابوسفیان مکہ مکر مہ سے نکلا ضرور، لیکن تھوڑاآگے آکر الجہندے مقام سے واپس مڑ گیا کہ قط سالی ہے۔مکہ والوں نے ابو سفیان کے نشکر کو غلہ یا اناج والی فوج کا نام دیا جس کو ہمارے فوجی لنگر والی فوج کہتے ہیں ۔ یعنی کھانے کے شیر، جو زیادہ وقت لنگر پر گزارتے ہیں ۔اس مہم کے دوران حضور پاک کی ملاقات کئی اور قبائل کے ساتھ بھی ہوئی اور مسلمانوں کا رعب پورے علاقہ پر چھا گیا۔نویں باب میں بیان شدہ ابوا کی مہم کے دوران حضور پاک نے قبیلہ ضمرہ کے ساتھ جو معائدہ کیا ،اس کی تجدید کی ۔ابن سعد کے مطابق قرآن پاک کا پیہ ارشاد " کہ یہ لوگ اللہ کی الیبی نعمت وفضل کے ساتھ واپس ہوئے ، کہ انہیں ذراسی بھی ناگواری نہ پیش آئی " وہ اس مہم کے

9 - دومة الجندل كي جهلي مهم (ربيح الاول ٥ جرى) يه اسلام كى اٹھائىيويں فوجى كارروائى ہے - ابن اسحق كے مطابق حضور پاک نے سال بعن ۵ بجری میں دومة الجدل کی طرف روانہ ہوئے یہ ربیع اول کا مهدنیہ تھا اور آپ نے حصرت سبابن عرفطہ غفاری کو مدینیہ منورہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔لیکن آپ منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے اور راستہ سے واپس آگئے ۔ابن سعد کچھ مزید تفصیل لکھتا ہے کہ دومۃ الجندل میں کچھ نثر پیندا کٹھے ہوگئے تھے۔وہ لوگ ہرشتر سواریا وہاں سے گزرنے والے مسافر پر ظلم کرتے تھے ۔اوران لو گوں کامدینیہ منورہ پر دھاوا کرنے کا بھی ارادہ تھا۔ یہ لمباسفر حضور پاک کے لشکرنے بنی عذرہ کے ایک رہمبر کی مددسے کیا۔ رات کو سفر کرتے اور دن کو ارام کرتے۔اور کچھ دشمن قبائل کے رپوڑوں پر بھی قبضہ کرلیا۔لیکن دومۃ الجندل میں کوئی لڑائی نہ ہوئی ۔ ہمیں دونوں روایتوں کے طرز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دومۃ الجدل نہ پہنچ ۔ ورنہ لڑائی ضرور ہوتی ۔ ولیے دومۃ الجندل مدینیہ منورہ سے تقریباً پندرہ روز کی مسافت پرہے۔اور موجو دہ اردن اور عراق کی سرحد پرہے۔بہاں پر کئ قبائل بستے ہیں اور آگے پندر هویں باب میں دومة الجدل کی دوسری مهم کا ذکر ہے ۔ بلکہ تبوک کی مهم کے وقت ، حضوریاک نے جناب خالدٌ کو دومة الجندل پر چھاپہ مارنے کیلئے بھیجا، جس کا ذکر اکسیویں باب میں آئے گا۔لیکن دومة الجندل فتح پھر بھی نہ کیا گیا اور جناب صدیق اکٹرے زمانے میں جناب عیاضٌ بن عَنم ، نے جب دومۃ الجندل کا محاصرہ کیا تو باہرے قبائل نے آگر خود ان کا کچھ " محاصرہ " كرليا - كه وليدٌ بن عقب كى سفارش پر جناب صديق نے جناب خالدٌ كو حرہ كے علاقے سے بھيجا كه دونوں فوجيس باہم رابطہ قائم کریں ۔ ان مہمات میں بڑے دلچپ تجزئیے ہیں جو راقم نے خلفاء راشدین کی کتاب حصہ اول میں کئے ہیں ۔ کہ آخر دومۃ-الجندل كسيے فتح ہوا۔ كه يه برامشكل كام تھا۔ يه سب كچھ لكھنے كامقصديه ہے كه حضور پاك دومة الجندل كو فتح كرنے يا وہاں لزائى کرنے کیلئے ہر گزنہ گئے اور نہ ان کا کوئی ایساارادہ ہو سکتا ہے۔ کہ اس زمانے میں اس کی ضرورت نہ تھی اور ایسی کارروائی کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ تو ظاہر ہے حضور پاک ؑ نے دومۃ الجندل کے رخ میں ایک حربی مظاہرہ کیا۔اور ضرور راستے سے واپس آگئے ہوں گے۔

تحینہ پی جصن البتہ اس مہم ہے والہی پرداستے میں حضور پاک نے عبینیہ بن حصن کے ساتھ جو بنو فزارہ ہے تعلق رکھتا تھا، ایک معاہدہ کیا، کہ اس کا علاقہ خشک ہوگیا تھا۔ اور ان کو حضور پاک نے المراضی تک جانور چرانے کی اجازت دے دی ۔ یہ عینیہ عجیب و عزیب آدمی تھا۔ اور اس کو دشمن کی صفوں میں دیکھیں گے کہ جنگ خند تن کے موقع پر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا۔ چند سال بعد مسلمان ہوگی باور آگے آپ اٹھاریو یں باب میں ایک مہم کا ذکر بھی پڑھیں گے جو عینیہ نے کمانڈ کی ۔ حملہ آور ہوا۔ چند سال بعد مسلمان ہوگی، اور آگے آپ اٹھاریو یں باب میں ایک مہم کا ذکر بھی پڑھیں گے جو عینیہ نے کمانڈ کی ۔ کین حضور پاک کی وفات کے بعد نبوت کے دعویٰ کرنے والے طلحے بن خویلد ہے مل گیا۔ جناب خالا کے ہاتھوں ہے در پے شکستوں کے بعد معافی مانگی ، جو مل گئی ۔ اور پھر اسلام میں داخل ہو گیا۔ لیکن اسلام اپن مرضی کا تھا کہ گر میوں میں دن کی بجائے مرات کو روزہ رکھ لیہ تھا۔ البتہ اس کی ایک بیٹی البنین کو حضرت عثمان کی زوجیت میں آنے کی سعادت مل گئی۔ ۔ اسلام کی استعبیویں مہم ہے ۔ ابن اسحی اس مہم کے بارے میں خاموش ہے لیکن ابن سعد اس مہم کے بارے میں خاموش ہے لیکن کا روزہ کی کہ مقصد علاقے میں ایک حربی مظاہرہ کیا۔ اور محد ود کی سرحد میں ایک حربی مظاہرہ کیا۔ اور محد ود گئی ۔ جس کو ابن اسحد نے بیان کیا ہے اس ہے معلوم ہو تا ہے کہ المرسیع کی مہم ایک فو بی بیٹی مشق اور حربی گئی ۔ جس کو ابن اسحق اور ابن سعد نے بیان کیا ہے اس ہے معلوم ہو تا ہے کہ المرسیع کی مہم ایک فو بی بیٹی مشق اور حربی عظاہرہ تھا۔

خلاصہ اور اسباق آپ آبکل کی کوئی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں ۔اس میں حضور پاک کے مدینے منورہ کی زندگی کے ان دو سالوں میں بنو نضیر کی جلا وطنی اور دوجگہوں پر صحابہ کرام کی شہادتوں کے بغیر باتی کوئی ذکر نہ طبے گا۔ حالانکہ یہ دو سال بڑئے اہم تھے ، کہ اس زمانے میں اس عاجزنے دس مہمات کا ذکر کر دیا ہے ۔ کہ اب مدینے منورہ کے مستقر کے دفاع کی آخری لڑائی لڑنے کی سیاری ہو رہی تھی ۔ بہر حال اس عرصہ میں مسلمانوں کے مرکز کو اور زیادہ استخام نصیب ہوا۔ اور مدینے منورہ کے باہر اب صرف ایک یہودی قبیلہ بنو قریظہ رہ گیا۔ مسلمانوں کی تعداد میں تقریباً تین گناہ اضافہ ہوا۔ اگر ایک طرف کہ مکر مہ کے نزدیک عربہ تک مسلمان اپنا رعب ذال رہے تھے ۔ تو دوسری طرف شمال میں دومۃ الجدل کے نزدیک تک حربی مظاہر ہے ہو رہے تھے ۔ ان دو سالوں میں عظیم قربانی بھی دی ۔ طاقت کے ساتھ گئے اور سالوں میں عظیم قربانی بھی دی ۔ اور اس کے بعد شبلیغ کے طریقہ میں شبدیلی کی ۔ مسلمان جہاں بھی گئے ۔ طاقت کے ساتھ گئے اور این حفاظت کا زیادہ خیال رکھا۔ اسباق ساتھ بیان کر دیئے تھے ۔ چند کا خلاصہ حسب ذیل ہے : ۔

ا۔ حضور پاک ؑ کے سامنے ایک مقصد تھا، اوراپیٰ تمام ترحکمت عملیوں کی بنیاداپنے ذرائع پر باندھ کر اس مقصد کو سامنے رکھا۔ ہم پاکستان بنانے کامقصد بھول گئے۔اور غیروں کے سامنے بکاؤمال بنے ہوئے ہیں۔

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر ناص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشی (اقبالؒ) ۷۔ زندہ قومیں ہروقت اپنے آپ کو جنگ کے لئے تیار رکھتی ہے اور متحرک رہتی ہیں۔ یہ سنت نبوی ہے۔

۳۔ اندرونی استحکام ، اور وحدت کیلئے اندرونی صفائی کی ضرورت ہو تی ہے۔ ہمارے ہاں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے ملک اور ملت کی جؤیں کاٹ رہے ہیں ۔

۴۔ جہاد بالنفس بے شک اسلام میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔لیکن جب تک جماعت بندی مذہو اور اجتماعی جہاد کی راہ مذ نکالی جائے ۔اکیلافرد کچھ نہیں کر سکتا۔

۵۔ قربانی کی بھی ضرورت رہتی ہے۔اور اپنے آپ کو اس قربانی اور غیرت کی زندگی کیلئے ہروقت تیار ر کھاجائے۔

ہو صداقت کے لئے جس دل میں مرنے کی تڑپ چہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے(اقبالؒ)

الد شمن کے تعاقب کیلئے بہت زیادہ ربط اور ضبط کی ضرورت ہے۔ حمر الاسد کی مہم مزید مطالعہ والوں کو دعوت دے رہی ہے۔

الد شمن کے تعاقب کیلئے بہت زیادہ ربط اور ضبط کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ بڑا مشکل عمل ہوتا ہے۔ حضور پاک کی ساری مہمات کا اس سبق کیلئے گہرامطالعہ کرکے اپنے لئے نشان راہ مگاش کیا جائے۔

نوٹ سفیان ھذلی کے قتل کیلئے عرنہ کی مہم کو کچھ کتابوں میں عرفہ کی مہم بھی کہا گیا ہے بہر حال یہ جگہ مکہ مکر مہ کے نزدیک تھی اور ممکن ہے میدان عرفات کے نزدیک اس زمانے میں کوئی شہریا قصبہ یا کسی قبیلے کے مسکن کانام عرفہ ہو۔

The two testing by the total way the sold the said the sa

しかからはあってこれにはないのからによるというななどはないという

## چو دھواں باب

## حق و باطل کاتا ہیر ابرا امعرکہ (شوال - ذی قعدہ ہجری) یہ اسلام کی تعیویں فوجی کارروائی ہے

جنگ خندق

تمهميد حق و باطل كاتبيرا برا معركه جس كو جنگ خندق يا جنگ احزاب بهي كهته بين شوال ۵ بجري مين پيش آيا - خندق كانام اس گہری کھدائی کی وجہ سے ہے جس کے ذریعے مسلمانوں نے مدینہ منورہ کو ایک فوجی قلعہ میں تبدیل کر دیا اور احزاب کا نام قرآن پاک کی سورۃ احزاب میں جو نتام گروہوں کا ذکر ہے اور وہ مدینیہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تو اکثر مؤرخین نے اس جنگ کو احزاب کے نام سے پکارا ہے ۔ جنگ احد اور جنگ خندق کے در میان دو سال کا وقعذ ہے ۔ جنگ احد کے وقت حضور پاک کے مجاہدین کی تعداد تقریباً سات سو تھی، لیکن جنگ خندق کے وقت تقریباً تنین ہزار مجاہدین اسلام کے جھنڈے تلے اپنی جان عزیزاللہ کو پیش کرنے پر تیار تھے ۔ کفار کے کشکر میں بہت سارے گروہ تھے اور پھر گروہوں کے اندر گروہ تھے جن میں قریش ، یہودی اور تبیلیہ غطفان تین بڑے گروہ تھے ۔ کل تعداد کے بارے میں اختلاف ہے جو اوسطاً دس سے پندرہ ہزار مانی جا سکتی ہے ۔ بعض مورخین نے چو بیس ہزار بھی بتائی ہے ۔ جنگ احد کے بعد دوسالوں میں حضور پاک نے اپنی فوج کی تعداد کیسے بڑھائی اور کیا کیا فوجی کارروائیاں کیں ، اس کا مختفر جائزہ چھلے باب میں پیش کر دیا گیا ہے۔لیکن یہ دوسال مزید گہرے مطالعہ کی ضرورت کو عیاں کرتے ہیں ۔ کہ جنگ بدرہے جنگ احد تک ایک سال میں صرف چند سو مجاہدین کا اضافہ ہوااب ان دو سالوں میں تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی ۔ حالانکہ جنگ احد میں بڑی قربانی دینا پڑی اور بعد میں بیر معونہ میں بھی۔ تو حق کی تعداد ہزاروں میں ہو گئی ۔ بہرحال ایک طرف حق متحد ہو رہاتھا۔ تو دوسری طرف باطل بھی بھان متی کے کنبہ کی طرح اپنی طاقت میں خوب اضافہ کر رہاتھا۔ لیکن اس ٹکر میں باطل امیسا پاش پاش ہوا، کہ مچر فرار ہی فرار تھا۔اوراب حق کی باری آگئی۔یہ ایک ایسی بات ہے جس پراللہ تعالی نے کوئی پردہ نہیں ڈالا - شرط یہ ہے کہ حق والے متحد ہوں اور لڑائی اللہ کی خوشنودی کے لئے لڑ رہے ہوں - لیکن اگر خود قوم میں پھوٹ پڑی ہوئی ہو تو وہی ہو گاجو ہمارے ساتھ ۱۹۷۱ء میں ہوا۔ وہی دشمن جو چھ سال پہلے ہمارے دروازے کھٹکھٹا کر واپس حلا گیا ۱۹۷۱ء میں ہمیں دولت کر گیا۔

چنانچہ جنگ احزاب میں بے پناہ طاقت کے ساتھ دشمن آکر حق سے ٹکرا یا ضرور، لیکن پھرالیما پاش پاش ہوا کہ اس کے بعد وہ مد سنیہ منورہ کارخ نہ کر سکا۔ بلکہ اب پہل کاری مسلمانوں کے ہاتھ میں آچکی تھی اور چھٹی پجری سے مسلمان مد سنیہ منورہ سے باہر نکل کر اسلام کی روشنی کو عرب کے صحراؤں اور وادیوں میں پھیلارہے تھے۔ان کے ایک ہاتھ میں قرآن پاک تھا اور دوسرے میں تلوار ۔افسوس کہ بحب غیروں نے ہمارے اس فلسفہ کو سمجھ لیا کہ باطل کو مثانے والے بہتے نہیں ہو سکتے تھے ۔اور اس کا ذکر سمجھ بوجھ سے کیا یا سازش کے طور پر کیا ، کہ اسلام تلوار سے پھیلا تو ہمارے اہل قلم حضرات اس سازش کو نہ سمجھ سکے ۔انہوں نے اسلام کے پھیلنے کی اور باتوں پر زور دینا شروع کر دیا اور کہا اسلام تو امن کا دین ہے ، سلامتی کا دین ہے ۔ تلوار بالکل استعمال نہیں کرتا ۔ قوم نے پہلے تلوار کو میان میں ڈالا اور پھرا تار کررکھ دیا اور یہ تلوار زنگ آلو دہو گئی اور ہم نے دوسو سالوں کے لئے غلامی کا طوق اپنے گئے میں بہن لیا ۔اب بھی ہماری تلوار زنگ آلو دہے اور اس "تلوار" کے لیے غیروں کے آگے ہاتھ پھیلار ہے ہیں ۔جو ہم کو اہل "تلوار" کا طعنہ دیتے تھے انہوں نے تلواروں سے اپنے گھر بھرلیے چتانچہ علامہ اقبال اس سلسلہ میں فرماتے ہیں ۔

باطل کے فال و فرکی حفاظت کے واسطے یورپ زڑہ میں ڈوب گیا دوش تا کمر ہم پوچھتے ہیں شیخ کلسیا نواز سے مشرق میں جنگ شرہے تو مغرب میں بھی ہے شر

بہرحال شوال ۵ ہجری میں ، عرب کی متحدہ کمانڈ باطل کے جھنڈے تلے مدینہ منورہ کو ہمس ہمس کرنے کے لیے تیاریوں میں مصروف تھی ۔ان میں بڑے تین گروہ یہودی (خیبر کے یہودی ، بنو نضیر اور مدینہ منورہ کے بنو قریظہ دونوں ) کفار مکہ ، اور بنو غطفان تھے ۔اس کے علاوہ بنو سلیم قریش مکہ کے حلیف کے طور پراور بنو اسد قبیلہ غطفان کے مددگار ہو کر باطل کی اس متحدہ کمانڈ میں شریک تھے۔

طرفین کی سیاری مسلمان اس سازش سے باخر تھے اور جملے کا متوقع وقت شوال کا مہدینہ تھا۔ زیادہ دیر کفار کے حق میں بھی نہیں جاتی تھی کہ پچر جج کاموسم آنے والا تھا۔ اس کے بعد محرم کا مہدینہ تھا، بحس میں عرب جتگ نہ کرتے تھے اور زیادہ دیر کرنے سے مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پہنا نچہ روایت ہے، کہ حضور پاک نے چیدہ پھیہ ہما ورت طلب کی اور لینے طریق کار پر عور کیا۔ سب مورضین اس پر متفق ہیں، کہ حضرت سلمان فاری نے شہر کے گر دختدق کھودنے کی صلاح دی ۔ یہ بات سرآنکھوں پر ۔ ہمارے آقا کا یہ طرہ امتیاز تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ کو وہ نوازتے رہتے تھے اور صدق سلمائی کو بھی آج کے بات سرآنکھوں پر ۔ ہمارے آقا کا یہ طرہ امتیاز تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ کو وہ نوازتے رہتے تھے اور صدق سلمائی کو بھی آج کے دن یہ شرف ملا ۔ لیکن دنیا کے سپ سالارا عظم مے کچھ لینے تجزیئے بھی ہوں گے جن کی وجہ سے رائے کو قبول فرمایا ۔ پھر وہ فو تی دمن یہ جنوں فرمایا ۔ پھر وہ فو تی کہ کہ حضور پاک کی متحرک طریقہ جنگ کے نتائج کو ارفع واعلی تسلیم کر چکا ہے سبہاں آکر ضرور حیران ہوگا کہ حضور پاک می وہ سے متحرک بیٹھی جنگ پر کس طرح سیارہ ہوگئے ، امن لیندوں " کے خوب مزے ہوگئے ۔ انگو تو موقع مل گیا کہ دہ کہمیں کہ حضور پاک مجبور تھے اور صرف مدافعانہ جنگ کر کس طرح سیارہ ہوگئے خدت کے خاص مطالعہ کہ بعد میں مدینہ منورہ سے باہر جاکر حضور پاک نے جو جنگیں لڑیں ۔ کیاوہ مدافعانہ تھیں ، قار تین اجٹک خندت کے خاص مطالعہ کی ضرورت ہے ۔ یہ کسی طرح سین مدینہ مقررہ سین مقل نہیں ملتی ۔ اس لیے یہ عاجرا گے چل کر عملی مثالوں سے لینے اس جائزہ کو دہت طاہرہ کیا ، جس کی عسکری تاریخ میں مثال نہیں ملتی ۔ اس لیے یہ عاجرا گے چل کر عملی مثالوں سے لینے اس جائزہ کو دہتے طور پر ثابت کرے گا۔ اور

امید واثق ہے کہ جنگ خندق کے سلسلہ میں قارئین اپنے پہلے تاثرات کو ضرور بھول جائیں گے۔ خندق یا وفاعی لائن یہ طریقہ کارجوآپ نے اپنایا کوئی قلعہ بند قسم کی جنگ بھی نہ تھی کیونکہ قلعہ بند جنگ کا رواج تو عام تھا اور یہودی بھی قلعوں میں رہ کر حضور پاک کے محاصرے میں آھکے تھے اور پھر قلعہ بند جنگ تو پندر ھویں صدی تک اپنائی جاتی ربی ۱۳۵۳ میں ترک سلطان محمد فاتح سے قسطنطیہ (استنبول) کے فتح سے وقت جو بے پناہ بارود کا استعمال ہوا، تو اس سے بعد قلعہ بند جنگ ختم ہوئی ۔ حصرت سلمان فارسؓ نے جس خندق کا ذکر فرمایا تھاوہ خند قیں قلعوں کے باہر کھود، دی جاتی تھیں اور وشمن کے حملہ کے وقت پہلے دشمن کو ان خند قوں اور رکاوٹوں کے ذریعے قلعہ پاشہر کی دیوار سے باہرر کھاجا یا تھا۔اور جب وشمن کا زور بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا تو لوگ قلعہ یاشہر کی دیواروں کے اندر پناہ لے لیتے تھے۔ ہر پرانے شہر کے گر دا اس قسم کی فصیل ہوتی تھی اور الیبی فصیلوں کے کچھ جصے ہمارے پرانے شہروں لاہور، بیثناور بلکہ چھوٹے شہروں جو دریا کے کنارے تھے مثلاخوشاب یا شاہ یور وغیرہ میں اب بھی موجو دہیں ، لیکن مدینیہ منورہ کے گروتو کوئی ایسی فصیل نہ تھی کہ اس کے آگے خندق کھودی جاتی ۔ لیکن اگر خندق کے کھنڈرات کو عورے دیکھا جائے تو ایک فوجی ذہن کے سامنے کچھ اور راز عیاں ہوتے ہیں۔ کچھ مشاہدات آگے آتے ہیں۔ لیکن ایک پہلو واضح ہے ۔ کہ دراصل ایک تدبیراتی (Tactical ) خندق کھود کر حضور پاک نے جنگ کے طریقوں میں ایک اور طرز کا اضافہ کیا ، جس کو فوجی زبان میں دفاعی لائن کہتے ہیں اور آج کل بھی ہر فوج ایک دفاعی لائن کو جن کر اس پر مورجہ بند ہوتی ہے ۔ یہ مورچے زیادہ وقت ملنے پر بہت بہتر قسم کے بھی ہو سکتے ہیں ۔اور معمولی کھدائی کے بھی ، پھران مورچوں کے آگے ما ئن لگا کریا تاروغیرہ نگا کر اور قدرتی رکاوٹوں کو استعمال کرے یا دونوں قسم کی بینی قدرتی اور بناوٹی رکاوٹوں کو ملا کر ایک دفاعی۔ لائن ترجیب دی جاتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کی فرانس کی میجنٹ لائن اور جرمنوں کی سیکفرڈلائن اسی قسم کی بڑی مصبوط قسم کی دفاعی لائینیں تھیں ۔ ویسے چھوٹی سطح پرایک دریا یانہر کو بھی وقتی طور پرایک دفاعی لائن کے طور پراستعمال کیا جاسکتا ہے ۔جسیسا کہ لاہور کی تی آرتی کو ۱۹۷۵ء میں کیا گیا۔

کام دنیا کی کسی عظیم ہستی کی دوررس سوچ کا نتیجہ ہے۔ خندتی کھودنے کا مقصد صرف بچاؤ نہیں تھا، بلکہ مدسنہ منورہ کو ایک السے دفاعی پوزیشن میں تبدیل کرنے کی ضرورت تھی، جہاں کم سے کم نفری کے ساتھ وشمن پر کڑی نگاہ رکھی جاسکے ۔ دیکھ بھال ہوسکے ۔ اپنی فوجیں جگہ جگہ پر دیکھ بھال والے پوسٹ اور پکٹیں بناسکیں، اپنے دستوں کو تعین کرنے میں آسانی ہو ۔ اور ریزرو دستے السے مقامات پر ہوں کہ وقت ضرورت وہ کسی طرف بھی حرکت کر سکیں ۔ دیکھ بھال کے لئے کچھ دستے ضرور استعمال کئے گئے لیکن طاقت کو اتنا بھی نہ پھیلایا گیا کہ وہ زیادہ متشر ہواور ہوقت ضرورت دشمن کے کسی ایک جگہ پر بڑے حملہ کا مقابلہ نہ کیا جاسکے ۔ خندق کے مکمل ہو جانے کے بعد مدسنے منورہ کے ایک دفاعی مستقر میں تبدیل ہونے کا فائدہ حضور پاک نے آئندہ کی مہمات میں اٹھایا۔ اور خلیقۃ الاول کے زمانے میں عملی فوائد حاصل کئیے۔ جس کا مختصر ذکر آگے نتائج کے سخت آتا ہے۔

خندق کا حدود اربعہ نقشہ دہم کی مدد سے مطالعہ کریں تو ظاہر ہوگا کہ خندق صرف شہر کے شمال کی طرف اور مغرب کی طرف کھودی گئی۔ مشرق میں شیخاں کی پہاڑی ہے لے کر بنو قریظہ کے علاقے تک جو جگہ ہے، وہاں سے لاوا نکلتا ہے اور بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں ۔ سابھ ہی کچھ کچور کے در خت اندرونی علاقے میں ہیں۔ جنوب اور جنوب مضرق میں جہاں پہلے بنو نضیر رہتے تھے وہاں پر کھجوروں کے باغ ہیں ۔ یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قار مین پر واضح ہو جائے کہ جنوب اور حسرت تن کے تعداد کی نفری تملد نہ کر سکتی تھی ۔ گو یہ ظاہر ہے کہ حضور پاک نے اس علاقے میں دیکھ بھال کے لئے وستے یا مخبر طرور متحین کئے ہوئی ۔ یعنی تنام اندرونی دفاع کی تجویزاتن پوشیدہ اور پردے میں تھی، کہ راوی یامورضین ، اس پر کچھ روشنی نہ ڈال سکے اور ہمیں جائزوں سے تنام تجاویز کا مطالعہ کر نا ہوگا۔ شمال کی طرف خندق شیخاں کی پہاڑی سے لے کر جبل بن عبید تک تھی ۔ اس پہاڑی میا خندق آگے جو دو چھوٹے چھوٹے ٹے ٹھوٹے ٹیلے اور شیکریاں ہیں وہ بھی خندق کے یتجھے چھوڑ دئیے گئے اور در میان میں ذباب کی پہاڑی سے بھی خندق آگے رکھی گئے۔ خندق کے در میانی میں ذباب کی پہاڑی سے بھی خندق آگے رکھی گئے۔ خندق کے در میانی میں ذباب کی پہاڑی سے بھی اس کارخ شمال اور جنوب دونوں طرف ہے لیکن اس کے کئی بازوہیں اور فوجی کاظ سے یہ بڑی اہم جگہ ہے ، جہاں کمانڈ پوسٹ یا ہیا کو ارٹر بنا یا جاسکتا ہے ۔ الیے معلوم ہو تا ہے کہ ریزرودسے اور خیا یہ بڑاؤاہیڈ کو ارٹر بنا یا جاسکتا ہے ۔ الیے معلوم ہو تا ہے کہ ریزرودسے اور خیا یہ بڑاؤاہیڈ گو ارٹر بنا یا جاسکتا ہے ۔ الیے معلوم ہو تا ہے کہ ریزرودسے اور خیا یہ بڑاؤاہیڈ گو ارٹر بنا یا جاسکتا ہے ۔ الیے معلوم ہو تا ہے کہ ریزرودسے اور خیا جو اور شاید بڑاہ ہیڈ کو ارٹر بنا یا جاسکتا ہے ۔ الیے معلوم ہو تا ہے کہ ریزرودسے اور خیو ہو اور شاید بڑاہ ہیں اور فوجی کی کے اور خیا یہ بڑاؤی ہو ۔

اہم زمین (Important Ground) جبل بی عبید کے سامنے ایک بلید کے پاس سے خندق جنوب کی طرف مڑتی ہے اور کچر جبل بی عبید کے مغرب میں اس کے بالکل پاس سے گزرتی ہے۔ دفاعی لحاظ سے یہ بہت موزوں مقام ہے۔ اور آج کل کی فوجی اصطلاح "اہم زمین " کے زمرے میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے خندق کے اندرونی علاقہ سے بہت تھوڑی نفری یہاں کی دیکھ بھال کر سکتی تھی لیکن دشمن کو بہت بھیلاؤ کر نا پڑتا تھا۔ یہاں سے اپنے دستے آسانی سے باہر نکل کر خندق کے کسی حصہ پر حملہ آور دستوں کے بازو پر یااس کے پیچھ سے آکر جملہ کر سکتے تھے۔ یہی جگہ ہے ، جہاں خندق آج کل بھی کچھ موجو د ہے۔ اور وہاں پر سلطنت۔ عثما نیہ کے زمانے میں پانچ چھوٹی چھوٹی حموثی مسجدیں بنادی گئیں اور وہ آج بھی وہاں موجو دہیں ، جہاں تجاج نفل اداکر کے اپنے دل کو تسکین ویتے ہیں۔ جو کچھ سننے میں آیا ، ایک مسجد وہاں بنائی گئی۔ جہاں حضور پاک خو د تشریف لے گئے اور اللہ تعالی سے دعا ما نگی کہ

مسلمانوں کو فتح نصیب ہو۔ دوسری مسجد جتاب سلمان فاریؒ کے نام سے منسوب ہے۔ کہ آپ وہاں تعین رہے یا مشورہ کی وجہ سے ترکوں نے آپ کی یاد میں مسجد بنا دی ۔ دو مسجد یں جتاب صدیق اکر اور جتاب علیؒ کے ناموں سے منسوب ہیں کہ شاید وہاں آپ تعین رہے ۔ اور پانچویں مسجد جتاب فاطمہ الزہرؓ کے نام سے منسوب ہے کہ آپ شاید وہاں پر حضور ؑ پاک یا جتاب علیؒ کیلئے کوئی کھانا وغیرہ لے کر گئیں ۔ ترک اہل مجبت ہیں ان کی مجبت ان کے چہروں پرسے پڑھی جاسکتی ہے۔ اور موجودہ مسجد نبوی چونکہ انہوں نے بنوائی تو مسجد کے کوئے کوئے اور چھر پھراور بنانے کی کہانی سے ترکوں کے اہل مجبت ہونے کے شبوت اور حضور پاک اور صحابہ کرامؓ کے عشق میں ڈوبے ہونے کے اثرات نظرآتے ہیں: ۔ہائے افسوس!

عشق کی تیخ عبر دار اڑالی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہے بیام اے ساتی ا (اقبال اللہ مغرب کے علاقے کی خندت کے کچھ حصے کے لیے سلہ کی پہاڑی بھی اہم ہے اور اس کے کچھ بازو جبل بی عبید کے مشرق تک کھیلے ہوئے ہیں ۔ مغرم جصے کی باتی خندق ، مدینہ مغورہ کے اس زمانے کے آباد شہر کے جنوب مغرب تک تھی لیکن اب اس کو صحح طور پر ڈھو نڈ نامشکل ہے۔ اس عاج نے فاروق بھتیج کی مددسے سارے مدینہ مغورہ کا چکر لگایا۔ اور خندق کا جو تصور کتابوں کے ذریعہ سے ذہن میں تھا۔ اس کو زمین پر جگہ بچگہ "پکھایا"۔ ہمراونچ مقام پر کھڑا ہو کر دفاع اور دفاع لائن کا بار بار جائزہ لیا، تو جو ذریعہ سے ذہن میں تھا۔ اس طرح ہیں۔

وفاعی لائن اب خندق کا دفای لائن کی حیثیت سے مطالعہ کریں تو آدی جران ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں اتنااعلی دفائ اپنایا گیا۔ اندر جگہ جگہ اونچی جگہیں تھیں جہاں پر دیکھ بھال والے وستے رہ سکتے تھے اور کچھ مقامات اوپی یا پکٹ کے طور پر استعمال کے جاسکتے تھے۔ جھوٹے بھوٹے بھوٹے بھٹے کو ارٹر بھی جگہ جگہ بنائے جاسکتے تھے۔ جملے کا زیادہ خطرہ شمال یا شمال معفرہ سے تھا اور خندق کے چھپے ان چھوٹے بہماڑوں کے سلسلوں کے بہت زیادہ بازو تھے۔ اگر دشمن کی جگہ سے خندق پار بھی کر لیتا تو خیلوں کے پیچھے ان چھوٹے بھوٹے بھوٹے بہماڑوں کے سلسلوں کے بہت زیادہ بازو تھے۔ اگر دشمن کی جگہ سے ایک خاص اور اہم جیز ہے۔ اگر کسی سید ہی دفائ لائن میں جو ذرا یہ بازوا کیک دوسری دفائ لائن میں ہو ذرا اوز جات کے اوز جات کی بازو خواہ و شمن کی طرف نظاہوا ہو خواہ اپنی طرف ہو تو وہ فوجی لحاظ سے بہت اہم ہو تا ہے۔ اس کی فوجی نوعیت کا اندازہ ، وقت ضرورت یا خاص کر جنگ میں اور زیادہ عمیاں ہو تا ہے اور خاص کر اگر کسی ضہر کے اوپر پوزیشن ہو تو الیے بازو بڑے کا آندازہ ، وقت ضرورت یا خاص کر جنگ میں اور زیادہ عمیاں ہو تا ہے اور خاص کر اگر کسی ضہر کے اوپر پوزیشن ہو تو بناوٹی بازو جہوت کی اندازہ ، وقت ضرورت یا خاص کر اندازہ کی بازو جہوت ہو تو بناوٹی بازو بڑے کا آندازہ ، مقاب سے بہر حال بات ان بازؤوں کی ہو رہی تھی جو مد سنے مغورہ کی دفائی لائن میں اہم کر دار ادا کرنے والے تھے باتو ہو باتی ہو بات کی جانے چاہئیں ۔ بہر حال بات ان بازؤوں کی ہو رہی تھی جو مد سنے مغورات خاموش ہیں ۔ جند اشار سے ہیں اور باقی باتیں تو تو حالت شامی کافی پوشیدگی میں رکھے گئے ، کہ بعد میں بھی بہت کم باتیں لوگوں کے سامنے آئیں۔

خندق کی تجاویز کین ابھی تو ہم نے یہ تجزیہ بھی کرنا ہے کہ حضور پاک نے اپی متحرک جنگ کو حکمت عملی کو اور

حران کن کارروائیوں کو ایک "ساکن" جنگ میں کیوں تبدیل کر دیا۔ جنگ کی حکمت عملیوں اور تدبیرات میں کبھی کوئی لفظ یا حرف ، حرف آخر نہیں ہو تا۔ مشہور ہے کہ دشمن کے ارادوں کے ممکنات کے طور پر اگر آپ نو یا دس تجاویز تصور کریں تو دشمن ایک گیار ہویں تجویز اپنائے گاجو آپ نے کبھی بھی نہ سوچی ہوگی۔ تو ان تجاویز کو ان سوچوں کے تحت پر کھنا ہوگا۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ ساکن دفاع میں کئی نقص ہوتے ہیں اس لئے حضور پاک نے جنگ احد کے وقت الیما دفاع نہ اپنایا۔ کیونکہ اس طرح فیصلہ جلدی نہیں ہوتی اس لوچوں کے تحت پر کھنا ہوگا۔ ہم کہہ چکے ہیں جلدی نہیں ہوتی اس لی دفاع میں کئی نقص ہوتے ہیں اس لئے حضور پاک نے جنگ احد کے وقت الیما دفاع نہ اپنایا۔ کیونکہ اس طرح فیصلہ جلدی نہیں ہوتی اس لئے وقت الیما دفاع نہ اپنایا۔ کیونکہ اس طرح فیصلہ بیدا ہوتا ہے کہ جنگ کتنا طول کپڑے گی ۔ ایک معاملہ بالکل ظاہر تھا۔ شوال کے وسط سے چہلے دشمن کا مد سنہ منورہ چہنچنا مشکل سے تھا کہ جج کاموسم اور وقت آنے والا تھا اور اوگوں کو سارے سال کا گزارہ اس کمائی پر کرنا ہوتا تھا جو دو ج کے موسم میں کماسکتے تھے۔ قریش کو تو یہ خیال ہوگا کہ لاؤ لشکر اور عرب کی متحدہ کمان اس دفعہ احد یا بدر کی قسم کی کوئی لڑائی زیادہ سے زیادہ ایک آدھ دن لڑ کر اور مسلمانوں کو شکست دے کر شوال کے مقد یہ بی مائی جہ بی دفتہ اور یہ بی کہ ایک ایک اور اس کمائی کو قام کی کوئی لڑائی زیادہ سے زیادہ ایک آدھ دن لڑ کر اور مسلمانوں کو شکست دے کر شوال کے آخری ہفتہ یا دی قعد کے پہلے ہفتہ واپس کمہ مگر مہ پہنچ جائیں گے ، لین اب حضور پاک نے دہ کچھ کر دیا جس کی دشمن کو اسید نہ تھی

حمران کن کارروائی بے شک ساکن دفاع میں یہ نقص ضرور ہے کہ وہ " کچھ عرصہ " کے لیے ٹھبر سکتا ہے تو یہ عرصہ بھی حضوریاک کو معلوم تھا ، اس لیے خندق کی کھدائی اور دفاع کاطرز اور رسد وسامان کا بند وبست البیما ضرور کیا ہوگا کہ کم از کم ایک دو ماہ محاصرہ کی حالت میں گزار دیں ۔ لیکن اگر نقشہ دہم کو عور سے دیکھاجائے تو یہ کوئی محاصرہ کی شکل بھی نہ تھی ۔ حضورً پاک ے آدمی کسی وقت باہر جاسکتے تھے اور مسلمانوں کی مرضی کے آدمی کسی وقت باہر سے اندر آسکتے تھے۔ وشمن کے لیے یہ ناممکن تھا کہ اس یورے گول حکرے پھیلاؤ کو باہرہے کوئی ناکہ بندی کر سکتا۔ پھر پھیلاؤا تناتھا کہ حضور پاک کے لشکر کو ساکن رہنے کی بھی ضرورت نہ تھی اور ضرورت کے مطابق کسی جگہ اکٹھے ہو سکتے تھے اورانکا کوئی گروہ اپنی مرضی کے وقت، اپنی مرضی کی جگہ سے باہر نکل کر دشمن کے کسی گروہ پر شبخون مار سکتا تھا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ضرور سوچی گئی ہوں گل ۔اور دشمن اگر محاصرہ نہ اٹھالیتا، تو حضوریاک ضرورالیی کارروائیاں کرتے، کہ تمام تجویزالیے طور طریقوں کے اپنے اندر پنہاں کئے ہوئے تھی۔تویہ دفاع ساکن ضرور تھا، کہ دفاعی لائن تھی ۔لیکن متحرک بھی ہو سکتا تھا۔اس لئے جنگ خندق کے وقت بھی حضوریاک اپنے اصلی طریق کار یعنی متحرک طرز جنگ کے اصول کو قربان کرنے کو تنیار مذتھے ۔اوریہی ہمارے لئے بڑا سبق ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ استنقامت فی المقاصد لین اصل بات مقصدی ہوتی ہے، کہ حضور پاک کے سامنے مقصد کیاتھا اور وہ مقصدیہ تھا کہ دشمن بے نیل ومرام واپس لوٹ جائے۔اب دشمن زیادہ نقصان کراکے واپس جاتا ہے تو یہ ایک انعام یا بونس ہے اور اگر دشمن کا نقصان کم ہوتا ہے، تو انعام ذرا کم رہالیکن اصل بات وشمن کے بے نیل ومرام واپسی ہے بینی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو۔ اور اس میں مسلمانوں کی کامیابی ہے کہ ان کا مقصد یورا ہو گیا ۔ استقامت فی المقاصد کو پچیویں باب میں قرآن پاک کے حوالوں ہے ایک اصول جنگ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔حضوریاک کے سامنے کچھ فوری مقاصد تھے اور کچھ دور رس مقاصد ۔ بیہ

ا کی فوری مقصد تھا، کہ ایک بڑے دشمن کو ناکارہ کرنے کی راہ نکالی جارہی تھی۔ اگر ہم حضور پاک کی زندگی یاسنت سے تمام مقاصد کے عملی پہلوؤں میں جائیں اور ساتھ ساتھ تبھرہ بھی کرتے جائیں، تو یہ ایک الگ کتاب کا مضمون ہے۔ لیکن اس عاجز کے سامنے بھی یہ ضرورت ہے، اس وجہ سے تمام اسباق ساتھ بیان کئے جارہے ہیں۔ کہ اس طرح قوم کے کئی اختلافات بھی ختم ہو سکتے ہیں۔

ممکنات اور بہسٹر طریقہ اب ذراان ممکنات کا جائزہ بھی لیں کہ کیا حضور پاک کوئی اور طریقہ کاریا بہتر طریقہ اختیار کر سکتے تھے ؟ کہ یہ مقصد جلدی حاصل ہو جاتا ؟ " تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو دشمن کی تعد داد کا صحح اندازہ نہ ہو سکتا تھا اور دشمن کے تین گروہ تھے ، جو اپنے اپنے کمانڈروں کے ہاتحت لاتے ہے کھرا کیا چو تھا گروہ بھی مدینہ منورہ میں موجود تھا لیعنی ہبودیوں کا قبیلہ بنو تربطہ ہیں جہا ہیں ہیں بلکہ مدینہ منورہ اور حضور پاک کے بنو تربطہ ہیں جو سکتا تھا اور الیسا بعد میں ہوا بھی ہیں جہی نہیں بلکہ مدینہ منورہ اور حضور پاک کے اندر من کر لاک جاتی تو ان لوگوں کی جتاب منورہ کے اندررہ کر اپنے بال بچوں کی وجہ سے حضور پاک کے لشکر میں خوادہ کو ہاتی تو ان لوگوں کی جتاب میں شمولیت کا کچہ بجروسہ نہ تھا اس یہ تو ناممکن تھا کہ تمام وشمن ایک جگہ سے جملہ کرتا ہے جملہ بھی الگ الگ گروہوں نے کرنا تھا اور ان کی سمتیں بھی مختلف ہو تیں تو حضور پاک کو اپنے لشکر کو بھی گروہوں میں تقسیم کرنا پڑتا اور ہر گروہ کے ساتھ آپ موجود ہو کر جتاگ کی نبض شائی بھی نہ کرسکتے تھے ۔ کہ کس جگہ جنگ کیا ہوتھ میں نہ آتی ۔ اور اس طرح ہر گروہ یا لشکر کے ساتھ بدینہ منورہ ہے ٹکل کر مقابلہ کرنے ہے کوئی پہل کاری آپ کے ہاتھ میں نہ آتی ۔ اور اس طرح ہر گروہ یا لشکر کے ساتھ بدینہ کرنا ہے حضور پاک اور مسلمانوں کا فائدہ ای میں تھا کہ بھان متن کے خور ہوں کی خور ہوں پاک اس کرنے ہوں ہی مقابلہ میں سے سلمان ایک کاری آپ کے خور ہوں پاک اس کرنے ہوں ہی دخور پاک اور مسلمانوں کا فائدہ ای میں تھا کہ بھان می ہی میں رکھا۔ بہی ہمارے لئے بڑا سبق ہے اور اصل بات تو ہے ہے کہ آپ آئندہ دنیا کے فیج کرنے والوں کی مشتشر نہ کیا۔ بلکہ اپنی مشی میں رکھا۔ بہی ہمارے لئے جاس کی عادر سال کرسکتے تھے۔

خوندق کی میاری چنانچہ وشمن کی متوقع آمد ہے تھوڑاء صد پہلے خندق تیار ہو چکی تھی۔ زمین پرآپ نے اپنے وست مبارک سے اس کی حدود کی نشاند ہی فرمائی اور یہ فیصلہ ہوا کہ خندق تقریبا پانچ گز گہری اور تقریب اتن ہی یااس سے کچھ زیادہ چوڑی ہوگی۔ دس دس صحابہ کی ٹولیاں بنائی گئیں اور ہر گروہ کو تقریباً دس گز لمبی خندق کھودنی ہوتی تھی ۔اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خندق کی لمبائی تقریباً تین ہزار گز ہوگی کیونکہ تین ہزار حضور پاک کے رفقا، نے اس انو کھے منصوبے پر بیس دن کام کیا۔ کچھ صاحبان کے حساب سے خندق نو ہزار گز لمبی تھی اور چھ دن میں تیار ہوئی ۔اگر مد سنہ منورہ کا سار معفری حصد شامل کیا جائے تو خندق کی اتنی لمبائی ہو سکتی تھی، لیکن یہ کام چھ دن میں نہیں ہو سکتا۔ وقت ضرور زیارہ خرچ ہوا ہوگا۔ سارا کام نہایت رازداری سے کیا گیا کہ دشمنوں کو اس کی خبر نہ ہو اور عام دنیاوی فوجوں میں جو مثال مشہور ہے کہ " لیسنینہ بہاؤخون بچاؤ" وہ مثل یہاں بھی

نقشه وتهم



پوری ہورہی تھی ۔ یہ بیس دن کالگاتار کام دنیا میں سخت کوشی کی ایک عظیم مثال ہے۔ حضور پاک بنفس نفیس کام میں شرکت فرماتے تھے اوراس دوران آپ نے صحابہ کرام کو دین حق کی کچے جھلکیاں بھی دکھائیں جن کا بیان دلچپی سے خالی نہ ہوگا۔ وین حق کی کچے جھلکیاں بھی دکھائیں جن کا بیان دلچپی سے خالی نہ ہوگا۔ وین حق کی جھلکیاں سید نا عبداللہ بن رواحہ کی ایک چھوٹی بھانجی پر حضور پاک کی ایک دن نظر پڑگئی ، جو کچے کھجوریں اٹھائے خندق کے علاقے میں آئی ۔ حضور پاک نے بیارسے پوچھا کہ " بیٹی کیااٹھائے ہوئے ہوئ ہوہ " بچی بولی " حضور کھوریں ہیں ای نے دی ہیں کہ ابو اور ماموں جان کو دوہر کے کھانے کے لیے دے آؤں " حضور پاک نے فرمایا " کھے نہیں دیتی " یہ سن کر بچی خضور پاک کی طرف بڑھی ۔ سرکار دوعالم نے چادر بچادی اور بچی نے اس پر کھجوریں ڈالنا شروع کر دیں ۔ رحمتہ للعلمین کو یہ نظارہ اتنا پہند آیا کہ رحمت ہی رحمت ہوگی ۔ حضور پاک نے آواز دی ۔ "آؤ مسلمانو! کھجوریں نوش فرماؤ ۔ صحابہ آتے جاتے تھے اور کھجوریں کھارہ ہے تھے لیکن وہ ختم ہونے میں نہ آتی تھیں ۔

حضور پاک نے جب ہمیں اس طرح عاجز دیکھا، تو آپ کی رحمت جوش میں آئی ۔ پانی کا ایک گلاس منگوا یا اور اس پر کھی پڑھکر پھڑ پر حضور پاک نے جب ہمیں اس طرح عاجز دیکھا، تو آپ کی رحمت جوش میں آئی ۔ پانی کا ایک گلاس منگوا یا اور اس پر کھی پڑھکر پھڑ پر چند تھینٹے پھینٹے ۔ وہ پھر بھس ہو گیا۔ انہی صاحب ہے ایک اور روایت ہے کہ ان کی ایک چھوٹی می بکری تھی ۔ خیال آگیا کیوں نہ کھی جو کی روٹی پکا کر ایک شام حضور ً پاک کو گھر میں دعوت دیں ، تاکہ ہمارے لیے باعث بر کت ہو ۔ بکری کو ذرع کیا اور بیوی لو کہہ آئے ، کہ آج رات سرکار دوعالم کی دعوت کریں گے۔شام کو جب کام ختم ہوا، تو حضور ً کو عرض کی کہ ہمارے گھر طعام کے لیے تشریف لے چلیں ۔ آپ نے جتنے صاحبان وہاں موجو دتھے سب کو دعوت دے دی ۔ اس کے بعد آپ جتاب جابڑے گھر آئے جو کچھ تیار تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ آپ نے اس پر کچھ پڑھا اور پھر سب مہمان صحاب کرائم دعوت میں شریک ہو گئے اور کو گئے آور کھا نا تناول فرماتے رہے لیکن کھاناسی کا اس طرح باقی تھا۔

حضرت سلمان فاریؒ سے روایت ہے کہ ایک پتھر کو توڑنے میں انہیں کچھ دقت ہو رہی تھی۔ حضورؒ پاک نزدیک ہی تھے وہاں تشریف لے آئے تو پتھر توڑنے والا دوان مجھ سے لے لیااور اس پرچوٹ ماری تو روشنی ہی روشنی ہو گئ ۔ بچر دوسری اور تعیسری دفعہ السے ہی ہوا تو میں نے عرض کی " یا رسول اللہ یہ روشنی کمیسی تھی ؟آپ نے فرمایا "پہلی روشنی میں ان کو ملک یمن عطا ہوا۔ دوسری میں شام اور اس سے مغرب اور تعیسری میں مشرق ۔

ان جھلکیوں کے ذریعہ سے یہ باور کرایاجارہاہے۔کہ آپ نے اپنے غلاموں کو عین اس وقت ان کے شاندار مستقبل سے آگاہ کیا۔جب عرب کی متحدہ کمانڈ باطل کی شکل میں حق کو مٹانے کیلئے رواں دواں ہونے والی تھی۔یہ تھی سرکار دوعالم کی اپنوں پر شفقت اور جمال کی جھلکیاں۔ حضرت عثمان کی خلافت میں جب فتوعات میں بہت زیادہ عروج ہوا۔ تو جتاب ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے "بخداجو ملک اب فتح ہوں ہیں ان کی کنجیاں ہمارے آقا محمد مصطف کو پہلے سے عطاہو چکی تھیں "۔ پیسیٹ پر پہتھر ہمارے ہاں ایک روایت ہے اور کہانی بڑی ما ہے کہ ایک صحابی بھوک سے بے تاب تھے اور انہوں نے اپنے پر پہتھر ہمارے ہاں ایک روایت ہے اور کہانی بڑی ما ہے کہ ایک صحابی بھوک سے بے تاب تھے اور انہوں نے اپنے

پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے ۔ انہوں نے اپنی حالت حضور کو بتائی ۔ تو حضور پاک نے ان صحابی کو اپنا پیٹ و کھایا۔ کہ انہوں نے پسٹ پر دو پتھر باندھے ہوئے ہیں ۔اب جو لوگ اس کہانی کے راوی ہیں یا جنہوں نے اس روایت پر لقین کر لیا ، وہ اپنی طرف سے حضور پاک کی شان بڑھارہے ہیں۔لیکن یہ عاجز جہاں تک حضور پاک کی شان کو سمجھ سکا ہے تو مجھے اس روایت پر کئی وجوہات ے شک ہے ۔اول اگر کوئی صاحب ، ہمارے آقا کو این تکلیف بٹا یا تو رحمۃ للعالمین بجائے اس کے کہ اس کی تکلیف کو دور فرماتے اس کو اپنی تکلیف سے کیسے آگاہ کرتے۔ دوم اگر خندق کھودتے وقت مدینہ منورہ میں اناج کی اتنیٰ زیادہ کمی تھی۔ تو آگے دن کسے کائے یا محاصرہ کے دوران کیا کھاتے پیتے رہے۔علاوہ ازیں ابن اسحق، یاا بن سعد میں سے کسی مورخ نے اناج کی کی یا فاقوں کا ذکر نہیں کیا۔لیکن حرا نگی ہے کہ انہیں جناب جائز بن عبداللہ کی ایک روایت ہے جو بخاری شریف اور ابن اسحق دونوں میں موجو دہے۔اور وہ یہ ہے کہ ہم جب زمین کھود رہے تھے تو اتفاقاً ایک سخت زمین ٹکل آئی۔حضور پاک سے جا کر عرض کی تو آپ نے فرمایا " میں اس کو دور کئے دیتا ہوں " چنانچہ حضور پاک چل پڑے اور آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تین دن تک ہم بھوکے پیاہے ہی رہے ۔ بہرحال حضور پاک نے زمین پر کدال ماری ، تو کدال مارتے ہی وہ زمین نرم ہو گئی "۔ تنبصرہ اب قارئین اس حدیث مبار کہ کاجناب جابڑ کے پہلے بیان سے موازنہ کریں کہ وہاں بھی زمین سخت تھی اور پانی منگا کر نرم کی ۔اور یہاں کدال سے نرم کی ۔ بہرحال زمین کو نرم کر دیا۔خواہ ہاتھ کے اشارے سے الیما کرتے ۔ باقی بات اضافی معلوم ہوتی ہے۔ کہ جناب جابڑنے جو حضور پاک کی دعوت کی ، اسکے لئے یہ راہ نگالی گئی کہ حضور پاک یاصحابہ کرام تنین دن سے مجو کے تھے۔اب کام کرتے وقت پیٹ پر پتھر باندھ لینے ہے کوئی راحت نہیں پہنچ سکتی۔ممکن ہے کہ یہ کوئی محاورہ ہے۔ کہ وقتی طور پر کھانا کھانے کی بجائے "پیٹ پر پتھر" باندھ لیا۔ کہ سارا دن کام میں مصروف رہے اور کھانے کا ہوش نہ تھا یا وقت نہ تھا۔اور شام کو جا کر کھانا کھالیا۔ بے شک ہمارے آقائے جان بوجھ کر اچھے کھانوں یا زیادہ کھانوں کی نسبت معمولی کھانے اور قناعت کو ترجح دی اور اس میں مقصدیہ تھا کہ آدمی نفس کے غلام نہ بن جائیں ۔لیکن ناداری والی کوئی بات نہ تھی۔آپ ٹگاہ کرتے تو کھانے ختم ہونے کو نہ آتے ۔ اور اس وجہ سے پہلے دوروایت لکھیں ہیں کہ رحمت ہی رحمت ہو گئے۔جہاں تک حضور پاک کی ذات کا تعلق ہے تو آپ صحابہ کرام کو فرما یا کرتے تھے۔ کہ میری مثال نہ لو مجھے میرااللہ کھلاتا یا پلاتا ہے "۔قار مکین!اگریہ عاجز کہہ دے کہ حضور پاک کو ان دنیاوی کھانوں کی ضرورت ہی نہ تھی اور آپ سب کچھ بشری تقاضوں کے تحت کرتے تھے ۔ تو پیا میرے ایمان کا حصہ ہے اور یہ چیزاس عاجز کے حضور پاک کے شان میں نظر آتی ہے۔اور اس عاجز کے عملی مطالعہ سے یہ سب کچھ عياں ہوا۔ليكن اگر كوئى صاحب بير بات تسليم نه كريں ، توبيه عاجز بحث نه كرے گا۔بيرا بن اپني قسمت اور اپنے اپنے "برين "كي بات ہے۔ کہ کس کے برتن میں کیا" کچھ" سماسکتا ہے۔

اقبال اکس کے عشق کا یہ فیض عام ہے دومی فنا ہوا ۔ عشی کو دوام ہے (اقبال) حصنور پاک کی جنگی جویز ہمارے مورضین حضور پاک کی تجویز، اور نفری کی بانٹ کا بالکل دھندلاسا ناکہ پیش کرتے ہیں۔

شاید وجہ یہی ہے کہ بہت زیادہ پوشیدگی تھی یا دفاعی طرز پر" پردہ "تھا۔اور تجویز کے کئی پہلو عام لوگوں سے پوشیدہ ہی رہے۔اور پوری تجویز، ان صحابہ کرامؓ کو معلوم تھی، جو کسی دستے کے سربراہ تھے۔دفاع میں اکثراب بھی الیسا ہی کیا جاتا ہے بہرحال کچہ پہلو، بعد کے واقعات سے واضح ہیں۔ عور تیں اور بچ شہر کے اندر پحند محفوظ قلعوں یا قلعہ بنا مکانوں میں چلے گئے ۔عام صف بندی سلہ کی پہلائی کو پشت پر رکھ کرکی گئی۔بنو قریظہ کی غداری کا ڈر تھا۔اس لئے حضرت سلمہ بن اسلم دو سو آدمیوں کے ساتھ متعین کیے گئے کہ ادھر سے حملہ نہ ہونے پائے ۔البتہ کچ صاحبان کو مختلف مقابات پر دیکھ بھال کے لیے بھی مقرر کیا گیا، بلکہ آپس میں را بطبح کے کہ ادھر سے حملہ نہ ہونے پائے ۔البتہ کچ صاحبان کو مختلف مقابات پر دیکھ بھال کے لیے بھی مقرر کیا گیا، بلکہ آپس میں را بطبح اور مدینے منورہ کا واور مدینے منورہ کا جمل ہو تا تھا اور جنگ کے دوران ایک پاس ورڈ PASSWORD میں استعمال ہو تا تھا اور جنگ کے دوران ایک پاس ورڈ " تھے ۔ا بن سعد کے مطابق رات کو پاس ورڈ PASSWORD میں استعمال ہو تا تھا اور جنگ کے دوران ایک پاس ورڈ " تھی لاینصرون " نے آپس میں مسلمانوں کو ایک جورپ سے بچالیا، گو چند آدمی زخی ضرور ہوئے۔

ہماری موجو دہ تاریخوں کا یہ افسوسناک پہلو ہے کہ اسلام کے فن سپاہ گری ، فوجی حکمت عملی اور جنگی تد بیرات کا تجزیہ تو بڑی بات ہے ، جنگ میں اپنائے گئے طریق کار کی وضاحت بھی نہیں کی گئی اور پچھلے دوسوسالوں سے تو ہمارے مورخوں نے تاریخ اسلام کو الف لیلی کی کہا نیاں بنا دیا ہے ۔ فوجی کہا نیوں کا صرف معجزہ والا پہلو بیان کیا جاتا ہے اور اس طرح عسکریت جو دین اسلام کی روح تھی وہ اسلام سے نکلتی جا رہی ہے اور اسلام دین کی بجائے مذہب بن رہا ہے ۔ لیمن صرف بے جان فلسفہ باتی رہ جاتا ہے ۔ کہ یہ ایمان وعقیدہ ہر کسی کا اپنا ذاتی معاملہ ہے اور مغربی باطل فلسفے ہمیں اس راہ پردگاتے ہیں ۔ اس لیے یہ ضرورت محسوس کی جارہی ہے ، کہ اسلام کی اس اجتماعی روح کو پرانی تاریخوں کی کتابوں میں تلاش کیا جائے ۔

نئ بحلی کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں پرانی بجلیوں سے بھی ہے جن کی آستین خالی (اقبالؒ)

انداز سے بہر حال اس عاجز نے حکمت عملی کی تو کچھ وضاحت کر دی ہے۔ لیکن تدبیرات پر مواد نہیں ہے ۔ اندازہ لگا یا جاسکتا

ہے کہ فوج کو دستوں میں با نثاہ وگا۔ اور ہر دستے کیلئے احکام واضح کئے ہوں گے۔ ضرورت کے مطابق نیزہ بردار، تلوار بردار، اور تیر۔

اندازوں کو الگ الگ جگہوں پر تعین کیا ہوگا۔ مورضین، وشمن پر پتھر برسانے کا ذکر کرتے ہیں۔ تو چند منجیقیں کسی آڑ کے پتھے

ت دشمن کے متوقع پیش قدمی والے راستوں پر بالواسطہ پتھر برساسکتی ہوں گی، جس کو آجکل کی فوجی زبان میں المالات عند شمن کے متوقع پیش میں ۔ جس عظیم ہستی نے خندتی کھود کر زمین کا ایسا چناؤ مد نظر رکھا، کہ جنگ خندتی کو ایک مثالی دفاع کے طور پر

عسکری تاریخ میں بہت اعلی وارفع مقام حاصل ہے، ان کی تدبیرات اور تجاویز بھی اپن نظیر ند رکھتی ہوں گی۔ اور اس سلسلے میں

مزید مطالعہ کی ضرورت ہے ۔ شاید سلطنت عثمانیہ کے مدینہ منورہ کے آخری گور نر جناب فخری پاشا کی یاداشتوں میں ایسا مواد

موجو دہو، کہ انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں مدینہ منورہ کا دفاع جنگ خندتی کے طور طریقوں پر کیا۔

و شمن کی ججویز **اور جائزہ** اہل مکہ اپنے حلیوں کے ساتھ ابو سفیان کی کمانڈ میں تھے۔عکر مہ بن ابو جہل ، عمرو بن عاص ، ضرار بن خطاب فہری ، جبیرہ ، نوفل اور عمرو بن عبد وغیرہ لشکر میں شامل تھے ۔خالد بن ولید کی شمولیت پراختلاف ہے ۔ قریش مکہ کے ہمراہ تین سو گھوڑے اور پندرہ سو اونٹ تھے۔ حلیفوں سمیت ان کی تعداد چار ہزار بتائی جاتی ہے۔ مکہ مکر مہ سے چلنے کے بعد مرانطہران کے مقام پرسات سو نفری کے ساتھ بنو سلیم بھی قریش کے ساتھ مل گئے۔ان کی سرداری سفیان بن عبدشمس کے پاس تھی۔جس کے بیٹے ابولاعورؓ بعد میں مسلمان ہو گئے اور صحابی ہیں۔

بنو غطفان کی سرداری ان کے چھوٹے قبیلہ کاسردار عینیہ بن حصن کر رہاتھا، جس کا ذکر چکھلے باب میں ہو چکا ہے۔ان کے پاس ایک ہزار او نٹ تھے۔لیکن نفری نہیں بتائی گئ جو کم از کم دوہزار تو ہوگی۔بنواسد، بنو غطفان کے حلیف کے طور پر آئے۔
ان کا سردار طلیحہ بن خویلد تھا۔لیکن نفری نہیں بتائی۔طلیحہ کا ذکر بھی تیر ہو یں باب میں ہو چکا ہے۔ خیبر کے یہودی یعنی بنو نضیر علی بن اضطب کی کمانڈ میں آئے اور آگے کنانہ کی سرداری میں مدینہ منورہ کے بنو قریظہ کو بھی ساتھ ملالیا، جسکی تفصیل آگے آتی ہے

یہ تھے تین بڑے گروہ لین کفار مکہ ، بنو غطفان اور یہودی ۔اوران کے حلیفوں کا ذکر کر دیا گیا ہے ۔یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنوائج اور بنو مرہ بھی دشمنوں کے ساتھ تھے ۔لین اس سلسلہ میں اختلاف ہے ۔ ممکن ہے کچھ لوگ کفار کے ساتھ ہوں ۔ ولیے بنوائج دل سے حضور پاک کے ساتھ تھے ۔تعداد کے بارے میں گزارش ہو چگی ہے کہ چو بیس ہزار تک بھی بتائی گئ ہے لین ابن صحد کا دس ہزار کی تعداد کاجائزہ زیادہ صحے معلوم ہو تا ہے ۔بعض روایتوں میں ہے کہ ابو سفیان تینوں فوجوں کا سپہ سالاراعلی بین تھا ۔لین واقعات اس کے شوت میں نہیں جاتے ۔کہ آگے جائزہ آتا ہے کہ تینوں گروہوں کے پچھکوئی شبت قدر مشترک نہ بھی تھا ۔لین واقعات اس کے شوت میں نہیں جاتے ۔کہ آگے جائزہ آتا ہے کہ تینوں گروہوں کے پچھکوئی شبت قدر مشترک نہ تھی ۔وشمن کی کیا تجویز تھی اس سلسلہ میں بھی مورضین خاموش ہیں ۔ہاں البتہ اس زمانے بعنی انسیویں ۔ بسیویں صدی کے ایک بڑے عالم اور بڑے مورخ صاحب جن کی سیرت کی کتاب کو بہت اونچا تجھاجاتا ہے ، وہ تین گروہوں کاذکر کرتے ہوئے اپنی طرف سے یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ تین گروہ مدینہ منورہ کے تین اطراف سے تملہ آور ہوگئے ۔ان صاحب نے نہ کبھی تملہ دیکھا نہ تملہ کو تھے ۔اور علامہ اقبال ایسی باتوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں

بے چارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم برے پہ اگر فاش کریں قاعدہ شیر بہر حال واقعات سے بتہ چلتا ہے کہ دشمن کی تجویزاس کی طاقت ہی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بنی غطفان اور یہود، لیعنی خیبر کے یہودی اہل قریش کے لشکر نے جنگ احد کے وقت آخری کیمپ کیا تھا اور اب مد سنے مغورہ پر چرمحائی کی تجویزیں بن رہی تھیں ۔ ساتھ ہی یہودی سردار حی نے بنو قریظ کو بھی ساتھ ملانے کے لیے بھاگ دورا شروع کر دی ۔ شروع شروع میں تو اسکو کامیا بی نہ ہوئی ۔ لیکن بعد میں وہ کامیاب ہوگیا ۔ مسلمان بھی با خبر تھے ۔ چتا نچہ حضور پاک نے انصار کے چیدہ سرداروں سعد بن معافر، عبداللہ بن رواحہ اور سعد بن عبادہ وغیرہ کو بنو قریظہ کے پاس بھیجا۔ لیکن وہاں تیور ہی بدلے ہوئے وہاں تیور ہی بدلے ہوئے ایکن تیار تھے۔ وہاں تیور ہی بدلے ہوئے کے لیہ بالکل تیار تھے۔ وہاں تیور ہی بدلے ہوئے کے بدائلہ کی اس شمولیت کے بعد کفار مد سنے مغورہ پر ہلہ بولئے کے لیہ بالکل تیار تھے۔ مشیصرہ معلوم ہوتا ہے کہ تجویز کچھ اس قسم کی تھی کہ پہل کاری قریش ہی نے کرنی تھی ۔ اب حضور پاک نے خندق کی حفاظت میں اس طرح سے کر رکھی تھی کہ دشمن آخری وقت تک اس انو کھ طرز عمل کو یہ سمجھ سکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ خندق کی عطاقے میں اس طرح سے کر رکھی تھی کہ دشمن آخری وقت تک اس انو کھ طرز عمل کو یہ سمجھ سکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ خندق کے علاقے میں اس طرح سے کر رکھی تھی کہ دشمن آخری وقت تک اس انو کھ طرز عمل کو یہ سمجھ سکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ خندق کے علاقے میں

سخت پہرہ تھا۔ کہ مدینے منورہ کے بہودی بھی یاخودآگاہ نہ تھے، یادشمن کو آگاہ نہ کرسکے ۔ لیکن معلوم ہو تا ہے کہ وہ دشمن کو اس سے شاید اس لئے بھی آگاہ نہ کرسکے کہ ان کا ارادہ غیر جا نبدارر بے کا تھا۔ لیکن باطل کی قوت کو دیکھ کر انہوں نے ارادہ تبدیل کیا۔ اب باطل کے بتام طرز عملوں میں ہمارے لیے بہت اسباق ہیں۔ ظاہر ہے کہ باطل کے سلمنے بھی کچھ مقاصد تھے۔ لیکن جس خاص مقصد کے تحت وہ متحد ہوئے تھے۔ وہ مشبت مقصد نہ تھا بلکہ منٹی قسم کا مقصد تھا۔ یعنی مسلمانوں کو ختم کر تا۔ آگے کیا ہوگا، وہ خود نہ جانتے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ تمام عرب قبائل اور گروہوں کو متحد ہونے میں پانچ سال لگ گئے۔ اسی وجہ سے بحتگ لڑنے کی فود نہ جورنہ بناسکے ۔ ان کے مقابلہ میں گو مسلمان مٹھی بجر تھے لیکن ان میں مرکزیت تھی اور ان میں وحدت تھی ۔ ان کا مقابلہ ایک اللہ اللہ اللہ اللہ کہ تارواں حق کو امت واحدہ کے طور پر صراط سنتھیم پر رواں دواں کر دیا تھا۔ تو انکے پاس لڑائی کی ایک بتویز تھی اور تیاری مکمل تھی ۔ اب بھان متی کا کنبہ ان کا مقابلہ صراط سنتھیم پر رواں دواں دور س وحدت کو بھول چکے ہیں۔

آہ اس راز سے واقف نہ ملا نہ فقیہہ ۔ وحدت افکار کی بے وحدت کروار ہے خام (اقبالؒ) چونگ کی کارروائی اس بھٹ کی کارروائی بالکل معمولی ہے ۔ حضور پاک ؒ کے سامنے ایک مقصد تھا ، کہ دشمن بے نیل ومرام والیس چلاجائے ۔ اس کے لیے آپ تیاری کر بھے تھے ۔ اور عمل آپ ؓ کو نظر آرہا تھا۔ بہرحال جسیا کہ نقشہ وہم پر قریش کی یلغار کا راستہ و کھایا گیا ہے ۔ اس طرف سے کھار نے مدینہ منورہ پریلغار کی ۔ اور آگے جس اہم زمین کا ذکر ہم کر بھے ہیں وہاں مسلمان تیار بیٹھے تھے اور کھار جب خندق کے نزدیک پہنچ تو پتھ وں کی بارش ان کے سروں پر برسنے لگی ۔ لیکن وہ بڑھتے آئے ۔ مسلمان تیار بیٹھے تھے اور کھار جب خندق کے نزدیک پہنچ تو پتھ وں کی بارش ان کے سروں پر برسنے لگی ۔ لیکن وہ بڑھتے آئے ۔ نزدیک سے تیر بھی چلے لیکن حران وہ تب ہوئے جب انہوں نے اپنے اور مسلمانوں کے در میان ایک بہت بڑی رکاوٹ ویکھی ۔ موجو وہ جنگ میں بھی ہر رکاوٹ کو فائر سے COVER کیا جا تا ہے ۔ کوئی رکاوٹ البتہ وشمن کی تیزی کو ختم کر دیت ہے اس کے طرز جنگ میں خلل ڈالتی ہے ۔ اس کی فار میشن ٹوٹ جاتی ہے اور وشمن کے جوانوں پر آسانی سے فائر کر کے ان کو برباد کیا جا تا ہے ۔ اور جنگ میں بھی رکاوٹ کا میشن ٹوٹ جاتی ہے اور وشمن کے جوانوں پر آسانی سے فائر کر کے ان کو برباد کیا جا تا ہے ۔ اور جنگ میں بھی رکاوٹ کا میشن ٹوٹ جاتی ہے اور وشمن کے جوانوں پر آسانی سے فائر کر کے ان کو برباد کیا جا تا ہے ۔ اور جنگ میں باز مضمون ہے ۔ اور بیک میں بھی رکاوٹ کا میٹوٹ میں خلل کی بھی میں کیا وارٹ کی میں کی کیا تھی میں کیا دیک بہت بڑا مضمون ہے ۔

روایت ہے کہ پہلے دن وشمن نے رکاوٹ کو پار کرنے کیلئے ایزی چوٹی کا زور لگا دیا۔ کئ طریق کار اختیار کیے۔ کئ صلاح مشورے ہوئے ۔ لیکن وشمن کی ہر تجویز اور ہر عمل خندق کی پرلی طرف ختم ہوجا تا تھا۔ چنانچہ وشمن نے مدسنہ منورہ میں داخل ہونے کے اور راست ملاش کئے ۔ جاسوسی ذرائع استعمال کئے کہ مدسنہ منورہ کے اندر مسلمان کس طرح اور کس جگہ پو زیشن لیے ہوئے ہیں اور اسک ہودی وہاں تک پہنچ بھی گیا جہاں بچے اور عور تیں پناہ لیے ہوئے تھیں اور حضور پاک کی پھوپھی اور جناب زیر پر کے اللہ وہناب صفیہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ جس میں ہماری عور توں کے لئے بھی سبق ہے۔ بہر حال مدسنہ کا اندرونی دفاع اس کی والدہ جناب صفیہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ جس میں ہماری عور توں کے لئے بھی سبق ہے۔ بہر حال مدسنہ کا اندرونی دفاع اس طرح " پردہ " میں تھا ، کہ دشمن اس سلسلہ میں کوئی کھوج لگانے میں ناکام رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مور ضین طرز دفاع پر روشنی نہ طرح " پردہ " میں تھا ، کہ دشمن اس سلسلہ میں کوئی کھوج لگانے میں ناکام رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مور ضین طرز دفاع پر روشنی نہ

ڈال سکے ۔ دفاع کو "پردہ" میں رکھناآ جکل کی جنگوں میں بھی ہر سطح پر ایک ضروری عمل ہے لیکن الیبا دفاع جب کسی نہریا دریا کے کنارے ہو تو "پردہ" کے طریق کار مشکل ہو جاتے ہیں ۔ تو السے حالات میں مشہور جگہ کے آگے متحرک جارحانہ کارروائیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اصول یہ ہے کہ دشمن کو اپنا دروازہ کھنگھٹانے کی کبھی اجازت نہ دی جائے اور یہی سبق آج سے چو دہ سو سال پہلے ہمیں ہمارے آقا سکھلا گئے ۔

کفار کی آخری کو مشیق جتانی جب اہل کفار کو مدینہ منورہ کی اطراف میں کوئی ایسی جگہ نظرینہ آئی ، کہ جہاں سے وہ اس دفاع میں شگاف پیدا کر سکیں ، تو باری باری ، ہرروزا میں جنرل کو مقرر کیاجاتا ، کہ وہ چیدہ فوج کے ساتھ کسی طرح خندق کو کسی جگہ سے پار کرے اور خندق کے پاروہ کچھ دیر کے لئے قبضہ کر سکیں ۔ جس کو آج کل کی موجودہ زبان میں Bridge خندق کو کسی جگہ سے پار کرے اور خندق کے پاروہ کچھ دیر کے لئے قبضہ کر سکیں ۔ جس کو آج کل کی موجودہ زبان میں اسلام اسلام اسلام کے ساتھ کی کھائی اور کوئی ایک آدمی بھی خندق کو پار نہ کر سکا آخر بڑی کو شش کے بعد ایک دن چند سواروں کو لے کر عکر مہ بن ابو جہل نے خندق کے کچھ حصہ کو پار کر لیالیکن وہ بری طرح آخر بڑی ہوا۔ اور بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس بھاگا۔ اس کے ساتھ ہی قریش کا مشہور پہلوان عمر بن عبدو بھی خندق کو پار کر گیا۔ وہ جنگ بدر میں زخی ہوا تھا۔ اور جنگ احد میں شرکت نہ کر سکا تھا۔ اس نے اپن جنگی خواہش پوری کرنے کے لیے مبارزت طلب کی ۔ جناب علی نے کس طرح اس کاکام تنام کیا یہ کہائی ہر مسلمان کو معلوم ہے ۔ باقی جب بھاگ رہے تھے تو حصرت عمر اور حضرت زبیر نے ان کا پیچھا کیا۔ ان میں ضرار ، جبیرہ اور نوفل اس وقت یا بعد میں زخموں سے ہلاک ہوئے ۔

والممیدی اب محاصرین کی نمام امیدین ختم ہوری تھیں۔ محاصرہ جتناطول بکڑتا جاتا تھا۔ کفار کی پریشانی بڑھتی جاتی تھی۔ دس ہزاریا اس سے زیادہ آدمیوں کی خوراک کا بندوبست کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ سردی کاموسم آرہا تھا۔ وہ لوگ باہر میدان میں پڑے تھے۔ وہ مدینہ منورہ کے اندر جھانک بھی نہ سکے ۔ لیکن راتیں جاگ کر گزار نا پڑتی تھیں۔ کہ مسلمان اپنی مرضی کی جگہ سے فکل کر کسی مقام پر شبخون مار کرواپس آسکتے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے اس وقت یہ کارروائی شروع نہ کی۔ صرف کفار کے ول میں ڈر پیدا کئے ہوئے تھے۔

و تشمن میں پھوٹ جناب نعیم بن مسعودا تنجی نے حضور پاک کے اشارے پر ڈلوائی ۔ ابن سعداورا بن اسحق دونوں کے مطابق جناب نعیم بین پھوٹ جناب نعیم بن مسعودا تنجی نے حضور پاک کے اشارے پر ڈلوائی ۔ ابن سعداورا بن اسحق دونوں کے مطابق جناب نعیم نے اپنا اسلام چھپا یا ہوا تھا۔ اور ابو سفیان کو کہا کہ یہودی اپنے قلعوں میں چند گھوڑوں اور او نئوں کو رکھنے کی اجازت دیں ۔ کہ رات کو یہ جانور سردی میں تحصفہ جاتے ہیں اور زیادہ خراب موسم آنے والا ہے ۔ ادھ یہودیوں کو کہا ۔ کہ ابو سفیان اور قریش جج کی وجہ سے کسی وقت محاصرہ اٹھا سکتے ہیں وہ اپنے کچھ آدمی آپ کے پاس پر غمال کے طور پر چھوڑیں ۔ کہ اگر کفار قریش جلے گئے تو پیچھے مسلمان متہاری تکا بوٹی کر دیں گے ۔ دونوں ضرور تیں صحیح تھیں اور اتحادیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ الیے معاہدے یا عمل مسلمان متہاری تکا بوٹی کر دیں گے ۔ دونوں ضرور تیں صحیح تھیں اور اتحادیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ الیے معاہدے یا عمل کرنے پڑتے ہیں ۔ لیکن یہاں خود عرضی زیادہ تھی ۔ مذیہودی کفار قریش کے جانور اپنے قلعوں میں رکھنے کو تیار تھے مذکھار قریش

اپنے آدی۔ بہودیوں کو یر خمال کے طور پر دینے کو تیار تھے، تو بھان متی کے کنبہ میں پھوٹ پڑگئی۔
الحرب الخدعۃ ﴿ ہمارے کچھ مبھرین خاص کر ہر گیڈیئر گزار اتھ اس کہانی کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ پھوٹ حضور پاک کی ڈلوائی ۔ان کے لحاظ ہے یہ تدرتی امر تھا۔ ہر گیڈیئر صاحب کی نیت پر کسی شب کی گنجائش نہیں کہ ان کے لحاظ ہے حضور پاک کی شان اتنی بلند ہے کہ وہ پھوٹ نہ ڈلواتے کہ یہ دھوکا تھا۔ یہ عاج ہر گیڈیئر گزار کے اس رویہ کی تعریف کرتا ہے۔ لین ساتھ گزارش شان اتنی بلند ہے کہ دہ پھوٹ نہ ڈلواتے کہ یہ دھوکا تھا۔ یہ عاج ہر گیڈیئر گزار کے اس رویہ کی تعریف کرتا ہے۔ لین ساتھ گزارش ہی ہوٹ کہ دوسور پاک کا فروائی مناس ہے۔ الحرب الخدیج "لڑائی دھوکا ہے یا لڑائی میں دھوکا دیا جاسکتا ہے۔ دھوکا ایک حمیان کن کارروائی ہی ہی ہے اور یہ دفایا فریب نہیں اور نہ ہی دعدہ نطائی ہے۔ مقصد دشمن کو اس کے ارادوں میں ناکام کرنا ہوتا ہے۔ ایسا دشمن کو شمن کو ڈلوائی کی جارہ نے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ مقصد دشمن کو اس کے ارادوں میں ناکام کرنا ہوتا ہے۔ ایسا دشمن میں پھوٹ ڈلوائر کیا جائے تو یہ ذبلو میں ہے۔ اگر کسی کو دھوکاکالفظ لیند نہ ہوتو ہم چال کالفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ کہ بتنگ میں چال ہوتی ہے۔ بات اس نو تھا ہوں ہوتی ہوتے ہیں کہ لڑائی اور عبت میں سب کچھ جائز ہے۔ اس لیے اگر مسلمانوں نے کفار میں پھوٹ ڈلوائی، تو یہ بالکل اسلامی فوجی کھرتے ہیں کہ لڑائی اور عبت میں سب کچھ جائز ہے۔ اس لیے اگر مسلمانوں نے کفار میں پھوٹ ڈلوائی، تو یہ بالکل اسلامی فوجی کھرتے مطابق ٹھیک تھا۔ اس سلسلہ میں مورضین نے جو مفصل کہانی بیان کی ہے دہ بالکل ٹھیک نظر آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو نہ تسلیم کرے۔ تو یہ اختلاف نہیں۔ بہت معمولی بات ہے۔

قرآن پاک کی سورہ احزاب میں اللہ تعالی کے تشکروں کے علاوہ ہخت آندھی اور ہواکا بھی ذکر ہے ہو اللہ تعالی نے کفار پر بھیجی اور جس کے اثرات سے کفار کھیے میدان میں سردی سے مصفر رہے تھے ۔قار ئین! ذرااندازہ لگائیں کہ جو لوگ مدینہ منورہ کو تاخت و تاراج کرنے آئے تھے ۔وہ آخراس طرح دن ، رات کسے گزارتے ہتانچہ سب گروہ اب جتگ سے ہی چرار ہے تھے ۔لیکن ابوسفیان ، اب کفار مکہ سے بردہ نہ رکھنا چاہتا تھا۔اس نے قریش کے سامنے آپس میں پھوٹ پڑنے اور موسم کی سنگی کا ذکر کر دیا ، کہ یہودی ان کے جانوروں کو اپنے قلعوں میں پناہ دینے کو تیار نہیں ۔ بلکہ الٹایر غمال کے طور پر آدمی مانگ رہے ہیں ۔اب یہ آومی کس قبیلے سے دیئے جاتے اور کن لوگوں کو قربانی کا بکر ابنا یا جاتا ہتانچہ ابوسفیان ، او نٹ پر سوار ہو کر بہود کو بنائے بغرابی مکہ کو ساتھ لیتے ہوئے وہاں سے چل پڑا۔مور خین نے اس نظارے کی پوری تصویر کھینچی ہے کہ ابوسفیان نے اونٹ پر سوار ہو کر اعلان ساتھ لیتے ہوئے وہاں سے چل پڑا۔مور خین نے اس نظارے کی پوری تصویر کھینچی ہے کہ ابوسفیان نے اونٹ پر سوار ہو کر اعلان کیا کہ اس موسم میں یہاں مشکل ہے ۔ہم جا رہے ہیں ۔اس دفعہ یہ بھی نہ کہا کہ پھر کب آئیں گے یا مقابلہ کسے رہا۔پس اوٹ بوئر کا رخ تبدیل کیا اور چل پڑا۔اس کے ساتھ والے بھی بغیر کسی ترتیب کے چل پڑے ۔یہ دیکھ کر بوغطفان اکھ کھڑے وفیری وفیر نے اور دہ بھی چل کو سے دیکھ کر کہ آئیں گے یا مقابلہ کسے دو خیور نے اور دہ بھی چل کے تو دہ چند کون تھے ، وہ حیٰ وفیرہ تھے جنہوں نے بنو قریظہ کو اپنے ساتھ ملایا تھا۔جب باتی سب لوگ علی تو حیٰ اور بنو قریظہ کے لوگ بھی وہاں سے اکھ کو تھوڑ کر میدان جنگ کو چھوڑ نے لگ گے ۔تو دہ چند کون تھے ،وہ حیٰ اور بنو قریظہ کو لوگ بھی وہاں سے اکھ کو تھوڑ کر میدان جنگ کو چھوڑ نے لگ کے ۔تو دہ چند کون تھے ،وہ حیٰ اور بنو قریظہ کو اپنے ساتھ ملایا تھا۔جب باتی سب لوگ علیا گئے تو حیٰ اور بنو قریظہ کے لوگ بھی وہاں سے اکھ کو

واپس اپنے قلعوں میں طلے گئے ۔ کہ اب وہاں اکیلے بیٹھ کر کیا کرتے سیہ محاصرہ بیس سے بائیس دن تک رہا ۔اور کفار کیلئے نتیجہ صفرتھا۔

تعاقب اور مخبری حضور پاک نے حصن زبیر کو ایک دستے کے ساتھ روانہ کیا کہ دشمن کے بارے میں پوری تسلی کر کے انہوں نے کافی دور تک دشمن کے حالات کا مطالعہ کیا وہ اس طرح بھا گئے جارہ تھے کہ حصن تزبیر کے لئے ان کا تعاقب کر کے معلومات حاصل کرنے مشکل ہو گئے ۔ بہر حال حضور پاک کی جب ہر طرح سے تسلی ہو گئی کہ دشمن کے واپس آنے کی امید نہ تھی تو پھر دفاعی لا بُن سے آہستہ فوج کو آرام کرنے کی اجازت دے دی ۔ لوگ تھے ہوئے تھے ، اور جو فارغ ہو جا تا تھا وہ ہتھیار کھول دینا تھا۔ لیکن حضور پاک نے ہتھیار نہ کھولے ۔ جنگ ابھی ختم نہ ہوئی تھی ۔ یہ کہانی اگئے باب میں پڑھیس ۔ قرآن پاک میں سورۃ احزاب کے علاوہ سورۃ نور اور سورۃ نسا قرآن پاک میں سورۃ احزاب کے علاوہ سورۃ نور اور سورۃ نسا میں بھی اس جنگ کے سلسلہ میں کچھ اشارے موجو دہیں ۔ علاوہ بخاری شریف میں تین احادیث مبارکہ ہیں ۔ ایک کاذکر ہو چکا ہے دوسری حدیث مبارکہ کا تحلق بمارکہ کا تحلق بمارکہ کا تحلق بہو تھی تھی ۔ تبیری حدیث مبارکہ کا حدیث مبارکہ کا حدیث مبارکہ کا قبار نے والا ہے تو یہ حدیث مبارکہ بھی اگئے باب میں بنو قریظہ کی کہانی کے ساتھ آجائے گ

جہاں تک رجزیہ نظموں کا تعلق ہے ، تو ایک خود جناب علیٰ نے اپنی اور عمر بن عبدو کی جنگ کے بارے میں لکھی ۔ کہ عمرو

نے کسی مباز زت طلب کی وغیرہ ۔ علاوہ ایک نظم جناب حسان بن ثابت نے عکر مد بن ابو جہل کے جان بچا کر بھا گئے پر لکھی ۔
اس پوری جنگ میں یہی وہ کارروائیاں تھیں ، ان کو شعروں میں ڈھال دیا گیا۔ باتی صرف تیاری تھی ، جس کو حضور پاک نے جہادا کہر کے نام ہے موسوم کیا۔ یا کفار کی پریشانی تھی ۔ کہ وہ اب ہار نے کی طرف آر ہے تھے۔
جہناب سلممان فارسی جو تھے باب میں حق کی تلاش والوں کے ذکر میں گزارش کی تھی ، کہ جناب سلمان کا ذکر چودھویں باب میں ہوگا۔ اب جناب سلمان کی مشاورت اور ایکے نام ہے موسوم ایک محبد کاذکر ہو چکا ہے ، تو بہتر ہے ، ان کی مختظر کہائی کھے دی جائے ۔ آپ علاقہ فارس (موجودہ ایران) میں پیدا ہوئے ۔ اور زر طشت کے مذہب پر تھے ۔ لیکن دل کو تسلی نہ ہوتی تھی ۔
اس کے گھر سے بھاگ کر عیسائی راہبوں کی صحب میں تقریباً دوسال گزار دیئے ۔ کہ ایک کے بعد دو مرے کے پاس کی دفعہ گئے۔
اس کی دنیا میں مثال نہیں ملی کہ ابن اسحق میں پوری کہائی پرھنے ہے تعلق رکھی ہے ۔ آخر خبر بلی کہ یہ حق کھجوروں والی زمین میں اس کی دنیا میں مثال نہیں ملی کہ ابن اسحق میں پوری کہائی پڑھنے کریں گا اور بدن پر نبوت کی مہر ہوگی ۔ صدقہ نہ کی کریں جو کو کی دیوں کو کاوقت آگیا تھا۔ کہ وہ پیر بی بھرت کریں گے اور بدن پر نبوت کی مہر ہوگی ۔ صدقہ نہ وہول کریں گے صرف ہدیہ قبول کریں گے اور بدن پر نبوت کی مہر ہوگی ۔ صدقہ نہ وہول کریں گے صرف ہدیہ قبول کریں گے اور ان نشانیوں کی مدد ہو دیوں عثمان کی طاحل ہو گیا۔ اور حق کے غلامی مل گئی ۔ آپ نے بہت لمبی عمر پائی جو تقریباً تین مو سال بنائی جاتی ہے ۔ کہ حضرت عثمان کی طاحل ہو گیا۔ اور حق کے غلامی مل گئی ۔ آپ نے بہت لمبی عمر پائی جو تقریباً تین مو سال بنائی جاتی ہے ۔ کہ حضرت عثمان کی کار

خلافت میں وفات پائی ۔خلفاء راشدین کے زمانے میں ایران کی فتوحات کے سلسلہ میں نمایاں فوجی اور سیاسی و معاشرتی خدمات انجام دیں ۔آپ موجودہ عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے قط العمارہ کے جنوب جس مقام پر دفن ہیں وہ بھی آپ کے نام سے موسوم ہوکر "سلمان پاک" کہلاتا ہے۔سبحان اللہ

اے شیخ بہت اچی مکتب کی فضا لین بنتی ہے بیاباں میں فاروتی و سلمائی (اقبال) جنگ کے نتائج اور اسباق جس طرح قرآن پاک کو کسی معنوں میں بند نہیں کیا جاسکتا کہ ہر زمانے میں ان کے مطالب کھلتے آتے ہیں اس طرح حضور پاک کی جنگوں کے نتائج اور اسباق کو محدود نہیں کیا جاسکتا۔البتہ اکثر کا ذکر ساتھ ہی ساتھ کرتے رہے ۔اور چند آگے آتے ہیں ۔اسلام کاکارواں، زمان و مکان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے اس لیے جو نتائج اور اسباق ان جنگوں سے اب تک اشار ناافذ کئے ہیں وہ حرف آخر نہیں ہیں ۔ان نتائج اور اسباق کی وسعت زمانے کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی ۔ جنگ میں نقصان بہت کم ہوا۔ عظیم صحابی بتناب سعد بن محاذ جو انصار میں اسلام کے ستون مانے جاتے تھے زخموں کی تاب نہ لاکر شہید ہوئے ۔ وو تین اور صحابۂ کی شہادت کا بھی ذکر ہے ۔ کفار کے نقصان کے بارے میں عمر بن عبدو کو چھوڑ کر باتی چار یا پانچ کی ہلاکت کا ذکر ہے ۔ نتائج البتہ وہی نظے جو دنیا کے عظیم سے سالار اور ہمارے آقا کے ذہن میں تھے ۔ چند البتہ حسب ذیل

۔ ۔ جنگ خندق کو اسلام کی جنگوں میں ایک فیصلہ کن جنگ کی حیثیت حاصل ہے۔ باطل پانچ سالوں میں پہلی دفعہ منفی بنیادوں پر متحد ہوااور حق کسیاتھ پہلی ہی ٹکر میں پاش پاش ہو گیا۔

۲ ۔ اسلام کی تو حید اور وحدت اور ایک مرکزی قیادت رنگ لائی اور جو مقصد ان کے سامنے تھا پورا ہوا۔ کفار بے مقصد واپس لوٹے

۳۔اسلام میں جو متحرک جنگ کاسلسلہ شروع کیا گیاتھااس کے متحرک مدافعانہ پہلو کی یہ آخری جنگ ثابت ہوئی اور اب مسلمان مکمل طور پرحرکت میں آگئے یا جارحانہ کارروائیوں کے قابل ہوگئے۔

۲۔ حضور پاک کی جنگی تد بیرات کے ارفع واعلی ہونے کیوجہ سے اور مسلمانوں کے دل ایمان کے نور سے اور زیادہ منورہوگئے۔
۵۔ اس جنگ کے بعد مدینے منورہ ایک بہت بڑے فوجی مستقر میں تبدیل ہو گیا۔ اور اس کا دفاع آسان ہو گیا کہ خندق کی وجہ سے دیجھ بھال آسان ہو گئی ۔ اور تھوڑ نے آدمی بھی شہر کا دفاع آسانی سے کر سکتے تھے۔ قار ئین آگے دیکھیں گے کہ حضور پاک بہت لمبع عرصے کیلئے مدینے منورہ سے باہررہ سکتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ حضور پاک کی وفات کے بعد جناب صدیق اکٹرنے حضور پاک کے حکم کے سخت جناب اسامہ کے شکر کو شام کی سرحد پر بھیج دیا اور باغیوں کے خلاف چند مجاہدین کی مدد سے نہ صرف مدینے منورہ کا کامیابی سے دفاع کیا، بلکہ دشمن کو بھی بھی گادیا۔ قار ئین اللہ کی تلوار کی مصنف جنرل آغام اگرم کے اس تاثر کو خیال میں بھی نہ کامیابی سے دفاع کیا، بلکہ دشمن کو بھی بھی گادیا۔ قار ئین اللہ کی تلوار کی مصنف جنرل آغام اگرم کے اس تاثر کو خیال میں بھی نہ لائیں "کہ جناب صدیق نے الیمیا حضور پاک کی فرمانبرداری کی وجہ سے کیا۔ ورنہ حکمت عملی کے لحاظ سے یہ سب غلط تھا "۔ جنرل لائیں "کہ جناب صدیق نے اس تاشر کو خیال میں بھی ا

اکرم بے چارہ حضور پاک کے شان کو نہیں سمجھا۔اسے کیا معلوم کہ حضور اگرم کے حکم کو مان لینا ہی بہت بڑی حکمت عملی ہو اور اس پر سب حکمت عملیاں قربان ۔اور پھر جناب صدیق کی ہے حکمت عملی کامیاب رہی ، جس پر کئی مضامین لکھے جاسکتے ہیں کہ مدنیہ منورہ کے دفاع کو ہمارے آقا رنگ ہی اور دے گئے۔جو صاحب اس سلسلہ میں مزید کی تلاش میں ہیں وہ اس عاجز کی گاب خلفا، راشدین حصہ اول سے استفادہ کریں ۔اس جنگ میں ہمارے لیے متعدد اسباق بھی ہیں چند حسب ذیل ہیں ۔
ا۔جنگ کی حکمت عملی کسی واضح مقصد کو سلمنے رکھ کر بنائی جائے۔

ب ۔ فوجی تدبیرات کا مقصد واضح ہو ناچاہیے اور ان کو قوم کی جنگی حکمت عملی کا حصہ ہو ناچاہیئے نہ کہ جو مل گیااس کے حساب سے تدبیرات بنائیں ۔

ج ۔ جنگی تدبیرات کا نحصار الیے ذرائع پر ہوجو اپنے پاس موجو د ہوں نہ کہ کہیں سے کچھ ملنے کی امیدیا منفی اتحاد کے ذریعے کسی چیز کی آس امید نگائی جائے ۔ راز داری اور دفاع کے پردہ کا بھی خیال رکھیں ۔

د - زمین کا مطالعہ اور زمین کا صحح استعمال ہماری گھٹی میں ہو ناچاہیے اور ہر زمین کا ٹکر اہمارے سامنے بول اٹھے کہ وہ اس کام آسکتا

ر۔ ایک مرکز ،ایک وحدت اور طاقت کو اکٹھار کھنا تا کہ بروقت طاقت کو صحیح طور پراستعمال کیا جائے ۔ بیعن طاقت کو متتشر حساب کتاب سے کریں ۔

حساب کتاب سے کریں ۔ س ایمان ، عقیدہ اور نظریہ حیات اسلام کے فن سپاہ گری کی بنیادیں ہیں اور سارے عسکری نظام کی عمارت ان بنیادوں پر ہو نا حاسبے ۔

چاہیے۔ ص - سب مسلمان اللہ کی فوج ہیں اور ہر مسلمان کو فن سپاہ گری کی شد بدہو، تاکہ بوقت ضرورت وہ قومی دفاع میں حصہ لے سکیں ۔

ض - حضور پاک کی شان کو سیخمیں ۔ گو اب ہر آدمی کو یہ سعادت نہیں کہ حضور پاک کا دیدار کرسکے ۔( یعنی دیدار عام نہیں ہے ) لیکن آپ کے بارے میں کچھ تصور ہی کرلینے سے دنیاوی معاملے حل ہونے میں دیر نہیں لگتی ۔

からいのからいでははないできるのでもととうとうとうとうとくというとく

AS THE DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

خوشاوه وقت که یترب مقام تھا اس کا خوشا وہ دور که دیدار عام تھا اس کا (اقبالؒ)

## پندرهوان باب

جنگ خندق سے صلح صدیبیہ کے در میانی وقفہ کی کارروائیاں

اہم سال ہمارے آجکل کے مورخ جنگ خندق کے بعد، صلح حدیدید کا بی ذکر کرتے ہیں اور کسی کتاب میں یہ مشکل سے ملے گا کہ اس ایک سال میں کیا ہو تا رہا۔اوریہ ایک سال اتنااہم ہے کہ فوجی لحاظ سے پرانے زمانے میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ۔ کہ کسی حاکم نے ایک سال کے عرصہ میں انسی فوجی مہمات کا بندوبست کیا ، جن میں کچھ مقاصد بھی حاصل کرنے تھے۔ وہ حربی مظاہرے بھی تھے اور جنگی مشتقیں بھی تھیں ۔اور ان مہمات میں سے چار میں حضور پاک ازخو د بھی شریک ہوئے ۔اور ان میں ایک مہم دراصل ایک بہت بڑی جنگی مثق بھی تھی۔اب اوسط کے لحاظ سے ہر ماہ میں تقریباً دو مہمات یا فوجی کارروائیاں بنتی ہیں ۔اور موجودہ زمانے میں بھی،ایک بہترین فوج کے دستے سال میں چاریا پانچ مرتبہ ہی باہر نگلتے ہیں ۔نقشہ یازہ ہم پران مہمات کی نشاند ہی ضرور کی گئی ہے ۔ لیکن یہ خاکہ ہے۔رخ کا تعین صحح ہے۔وریذ ایک مہم کے دوران ، نشکر کئی جگہوں پر گیا جن سب کی نشاند ہی کرنے کیلئے بعض اکیلی مہم کیلئے ایک پورے نقشے کی ضرورت ہے۔علاوہ ازیں بعض مقامات بعنی خیبر، وادی القریٰ اور ذوقصہ کے علاقوں میں ایک سے زیادہ مہمات گئیں ۔اور بعض الیے مقامات تھے، جہاں سے کئ مہمات گزریں ۔علاوہ ازیں کچھ مقامات جیسے خیبراور فدک وغیرہ ایک دوسرے کے نزدیک بھی تھے۔اور مختقراً گزارش ہے کہ اس سال کے عرصہ میں مدینیہ منورہ اور اس سے گرد و نواح کے ڈیڑھ دوسو میل کے علاقے کو مسلمان اس طرح استعمال کر رہے تھے ۔ جیسے یہ ان کی اپنی ہاکی یا فٹ بال گراؤنڈ ہو ۔اور وہ اس میدان میں بے خطر پڑ کو ڈی کھیل رہے ہوں ۔ یاساراسال جہادا کمر بیغیٰ جنگ کی تیاری میں گزر گیا اور سائق سائق جہاد اصغر بھی کرتے رہے ۔ حضور پاک نے حکمت عملی میں واضح تبدیلی لائی ، کہ مسلمانوں کے نشکر ایک سسیہ بلائی دیوار بن گئے ۔ اور آگے قارئین ویکھیں گے ، کہ بغیرزیادہ لڑائی یا نقصان کے سارا جزیرہ نما عرب ایک اسلامی سلطنت بن گیا۔ بہرحال ان مہمات کی کارروائی کے مختفر بیان کے بعد ، اختتا می تبھرہ خلاصہ میں دیں گے کہ مسلمانوں نے اس ایک سال میں کیا کچھ عاصل کیا اور ہمارے لئے اس میں کیا اسباق ہیں۔ اب مہمات کا ذکر آتا ہے۔

ا۔ پنو قریظے کا قلع مجمع (دی قعد پانچ بجری) یہ اسلام کی اکتیبویں فوجی کارروائی ہے۔ بنو قریظہ کی بغاوت کسی بیان کی مختاج نہیں ہے۔ جنگ احراب سے والیس آگریہ لوگ قلعہ بند ہوگئے۔ خیبراور بنونفسر کاپرانالیڈر جی بھی ان کے ساتھ تھا۔ جفور پاک نے حکم دیا کہ جو لوگ ہتھیار کھول حکے ہیں وہ دوبارہ بہن لیں اور حفظ ماتقدم کے طور پر حضرت علی کو ایک دستہ کے ساتھ فوراً ہی بن قریظہ کی طرف پہلے بھیج دیا ، کہ اگر وہ کسی جائز صلح پر سجھونہ کر لیں تو بحثگ نہ کی جائے۔ لیکن یہودیوں نے الٹا گالیاں دیں اور ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمان مدسنہ منورہ میں قلعہ بند ہو کر اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو وہ اپنے قلعوں میں بہت عرصہ گزار سکتے ہیں۔ اور جب سردی کاموسم ختم ہوگاتو ساراعرب ان کی مدد کو آجائے گا۔ مسلمانوں کا مقصدیہ تھا کہ اس قتنہ کو جلد ختم کیا

جائے سجتانچہ تمام قلعوں کا محاصرہ کرلیا گیا اور تمام رسد ورسانی کے راستے مسدود کر دئیے گئے ۔ید محاصرہ تقریباً ایک ماہ تک جاری رہا اور اب مسلمان اس قابل تھے کہ ایک ایک قلعہ کو باری باری مسمار کرتے جائیں تو یہودیوں نے صلح کی درخواست کی ۔ ثالث حضرت سعدٌ بن معاذ مقرر ہوئے ۔ جن کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔آپ کسی زمانے میں یہودیوں کے حلیف رہ حکے تھے جس کا ذکر آٹھویں اور نویں باب میں ہو چکا ہے ۔ ہودیوں کے ساتھ ہر معاہدہ میں آپ نے ایک خاص حصہ ادا کیا تھا اور اس مشن میں بھی شریک تھے جس نے جنگ احزاب کے شروع میں ہنو قریظہ کو بغاوت سے بازرہنے کی تلقین کی تھی۔اور پچھلے باب میں یہ ذکر بھی ہو حکاہے۔ جناب سعد جنگ میں زخی ہوئے تھے اور مسجد نبوی کے ایک خیمہ میں زیر علاج تھے ۔ فیصلہ ادھری دیا کہ نتام بالغ مرد ت تیغ کیے جائیں ۔ان کی تعداد چار سو بتائی جاتی ہے گو متعصب مؤرخین نے ان کی تعداد زیادہ بتائی ہے ، اور سارے قتل کی کارروائی کو کئی رنگ دئیے ہیں ۔مسلمان مؤرخین اس کارروائی کے دفاع میں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں ۔ جنگ ، جنگ ہے ۔ معاہدہ کی ایک عہد شکنی پرایک قبیلہ کو جلاوطنی، پھر دوسری خلاف ورزی پر دوسرے قبیلہ کو جلاوطنی پھر وہی قبیلہ اوروں کو لے کر مدینه منوره پرچڑھ آیا۔اس قبیله کو تو اپنے کئے کی سزابعد میں ملی۔اب بنو قریظہ کی باری تھی۔اسلام کمزوروں پرہا تھ نہیں اٹھا تا ، مگر غداروں کو کہاں تک جلاوطنی دیتا رہے ۔ کہ بھرآگر اوروں کے ساتھ مل کر حملہ آور ہوتے رہیں ۔ ہمارے مؤرخین اس کارروائی کو دین ابراہیم اور تورات کے مطابق صحیح ہونے کے ثبوت میں دلیلیں پیش کرے تھک جاتے ہیں ۔اور آخر میں کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ سعد بن معاذ کا تھا وغیرہ پھر بڑی دبی زبان میں کہتے ہیں کہ حضور پاک نے بھی اسے پیند فرمایا۔ بات سیدھی ہے حضور پاک نے توشیق کی اور یہ فیصلہ حضور پاک کے ایک غلام کا تھا۔اس میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔الیبی بحثوں میں برد کر مسلمان اپنے نظریہ حیات سے خواہ مخواہ دور ہوجا تا ہے۔ یا درہے وہ مرنے یا مارنے سے نہیں ڈرتا ۔ اللہ تعالی فرما تا ہے وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں ۔اوراس زمانے میں جرمنی اور جاپان کے حکمرانوں کو پھانسی چڑھا یا گیا کہ انہوں نے دوسری جنگ عظیم شروع کی تھی ۔ روایت ہے کہ مشہور انصار صحابی ابولبابہ بن عبد المنذر نے ہاتھ کے اشارے سے بنو قریظہ کو آگاہ کر دیا ، کہ تلوار ان کا گلا کا شخے کی منتظر ہے ۔ بعد میں ندامت ہوئی ۔ تو اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اور جب اللہ تعالی ہے براة ملی تو تب اپنے آپ کو کھولا ۔علاوہ ازیں بنو قریظہ کی مہم پرجاتے وقت عصر کی نماز کے احکام پر تبصرہ خلاصہ میں دیا جائے گا۔ یہ محاصره پچیس دن جاری رہا۔

۲- قرطاکی مہم (۱۰ محرم ۵ بجری) یہ اسلام کی بتنیویں فوجی کارروائی ہے۔ بنو قریظہ کا معاملہ مشکل سے ذوالجہ میں ختم ہوا۔ اور نئے سال میں حضور پاک نے قرطاکی طرف ایک مہم پر حضرت محمد بن مسلمہ کو تئیں سواروں کے سابھ روانہ کیا ، جو مد سنہ منورہ سے سات منزل پرواقع ہے۔ جناب محمد بن مسلمہ کا کعب کے قتل اور جنگ احد میں حفاظتی دستوں کے سلسلہ میں ذکر ہو چکا ہے۔ اب حضور پاک نے جارحانہ کارروائیوں کی بسم اللہ ان سے کی ، کیونکہ مسلمانوں کے قتل کے بدلہ کے لیے الیے لوگوں یا قبائل پر اچانک چھاپہ مارنا تھا ، جنہوں نے بیر معونہ اور الرجیع کے مقامات پر مسلمانوں کو دھو کے سے شہید کیا تھا۔ اس میں اول مخبری کی

ضرورت ہوتی تھی کہ السے شرانگیزلوگ کہاں اکٹھے مل سکتے ہیں۔اور پھروہاں پہنچنے کیلئے طریقہ یہ اختیار کیا کہ کشکر کے لوگ رات کو پھلتے اور دن کو چھپ جاتے اس سب کارروائی میں محمدٌ بن مسلمہ بہت کامیاب ہوئے ۔ کفار کا بہت نقصان ہوا اور مسلمانوں کے ہاتھ کافی مال غنیمت لگا۔

٣- بنوليجان كى سركوبي (ربيع الاول چه ہجری) بياسلام كى تيئتسيويں فوجي كارروائى ہے۔ گوابن اسحق نے لكھا ہے كہ بيہ واقعہ جمادی الاول کا ہے ۔ لیکن ہم نے ترتیب کو صحے رکھنے کے لئے ابن سعد کا وقت ربیح الاول صحح سجھا۔ اب سرکار ووعالم ازخور ہی بنولیجان کی سرکونی کے لیے نکلے ۔ ساتھ الک بہت بڑا لشکر تھا۔اور آپ نے ابن ام مکتوم کو مدسنیہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا۔ بنولیجان نے دھو کے سے الرجیع کے مقام پر حضرت حبیب اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا۔ حضوریاک مدینی منورہ سے اس طرح نکلے کہ پتہ علیے کہ قصد ملک شام کے علاقوں کی طرف جانے کا ہے تاکہ آپ کی مہم کی رازداری قائم رہے ، آپ مہلے غراب كے پہاڑ كے پاس سے كزرے كر عيم عيم ، اور آگے وادى بطراسي -اس كے بعد بائيں مركے اور بن كى وادى سے باہر فكے اور سخزة الیمام چہنچ، جہاں سے ایک راستہ مکہ مکر مہ جانے والی بڑی سڑک کے ساتھ ملتا ہے۔اب تیزی سے آگے بڑھے اور عزاں پہنچ ۔ یہ وادی اماج اور عسفان کے درمیان ہے ۔اور یہی قبیلہ لیحان کاعلاقہ تھا۔لیکن ان لو گوں کو کچھ بروقت اطلاع ہو گئ اور وہ پہاڑوں میں حلے گئے۔ ایک بڑا مقصد حاصل ہو گیا کہ قاتل قبیلہ کو اپنا گھر بھی چھوڑ نا پڑ گیا۔اور مسلمانوں کی طاقت سے مرعوب ہوئے۔ زیادہ کشکر کو وہاں چھوڑ کر آپ ازخو دود سو سواروں کے ساتھ عسفان تک گئے تاکہ اہل مکہ کو پتنہ حلے کہ مسلمان اب مدینیہ منورہ سے باہر زیادہ طاقت سے نکلتے ہیں بلکہ دو سواروں کو قرة الغمیم تک بھی جیجا۔اس کے بعد مدسنیہ منورہ واپسی ہوئی ۔الی فوجی ذہن اس نتام کارروائی کو ایک جنگی مشق بھی کہے گا۔اس زمانے میں مشق برائے مشق کرنے کاشاید دستوریہ ہو ۔لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کہیں سے یہ تفصیل نہیں ملتی کہ ان منفوں کے دوران دنیا کے سپہ سالاراعظم نے آئندہ پہند سالوں میں دنیا کو فتح کرنے والوں کو کیا کیاز بانی اور عملی فوجی احکام دئیے ۔ہمارے محدثین حضرات نے اول تو احادیث مبارکہ کو موقع اور محل کے ساتھ کم بیان فرمایا ہے اور اکثر احادیث مبار کہ صرف بیانات ہیں ۔اور اگر کچھ لکھا بھی، تو اتنا لکھا کہ حضوریاک سفر میں تھے ۔ پس ان باتوں سے عسکری روح خود بخود آدھی تو نکل گئ ۔ کہ حضور پاک کے اکثر سفر نہ صرف فوجی عزض وغایت سے تھے، بلکہ عملی طور پریہ سفر فوجی طریقے سے طے کئے گئے۔ بہر حال پھر بھی اگر آدمی محنت کرے ، تو آپ کی احادیث مبارکہ فوجی رواجوں اور ضابطوں کی باتوں سے بھری پڑی ہیں اور ان کو ڈھو نڈا جاسکتا ہے۔تو ہاں! اوپروالی کارروائی میں ایک اور مقصدیہ بھی تھا کہ دور دور قبائل اور دشمنان اسلام پراسلام کی طاقت اور قوت کارعب بیٹھ جاوے تب ہی اتنا دورتک گئے ۔ اور مکه مکرمہ کے بیرونی علا توں کے دروازے بھی کھٹکھٹاآئے ۔ ( ملاحظہ ہو قرۃ الغمیم کاحدوداربعہ)

۳ - ذو قرد پر چڑھائی ربیع الاول چے ہجری) یہ اسلام کی چوشیویں کارروائی ہے ۔ مسلمانوں نے اوپروالی مہم سے والیسی پر مشکل سے چاردن اوررات گزارے ہوں گے کہ قبیلہ غطفان کے چھوٹے قبیلہ فزارہ کے عینیہ بن حصن نے اس چراگاہ پر حملہ کر دیا

جہاں مسلمانوں کے اونٹ چرتے تھے ۔عینیہ اب کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ چکھلے باب میں بھی کفار میں اس کا ذکر ہو چکا ہے ۔ بہرحال بنی غفار کا وہ جوان ، جو او نٹوں کی دیکھ بھال کر تا تھا اس کو دشمنوں نے شہید کر دیا اور اس کی بیوی اور بڑی تعداد میں او نٹوں کو ہانک کر اپنے ساتھ لے گئے ، لیکن عین اسی دوران حضور پاک کے ایک صحابی جناب سلمٹر بن اکوع اور ایک غلام وہاں پہنچ گئے ۔ جناب سلمٹ نے حملہ آوروں پر تیر برسانے شروع کر دئیے تا کہ ان کی رفتار سست ہواور رک رک کر تیروں کاجواب دیں اور غلام نے مدسنیہ منورہ میں خبر کر دی سیہاں الارم نج گیا اور سب سے پہلے حضوریاک نے جناب مقدارٌ بن عمرو کے تحت سواروں کے ایک دستہ کو ان کی سر کوبی کے لئے بھیجا۔اور پھرخو دبھی پیچھے چل پڑے ۔جگہ جگرہپیں ہو نئیں اور بیہ متحرک لڑائی تھی ۔ بہرحال حضوریاک کے دستے نے کافی زیادہ اونٹ اور نگہبان کی بیوی کو تو حملہ آوروں سے چھڑا لیا۔ لیکن عنبیبیہ چند اونٹ لے کر اپنے قبیلہ کے مرکز تک پہنچ گیا گو اس کا بیٹااور کئی ساتھی مارے گئے ۔ حضور پاک بھی ذوقر دیہاڑ تک پہنچ گئے اور وہاں الکی ون اور ایک رات ٹھبرے ۔ کچھ صحابہؓ نے اور آگے بڑھنے کی عرض کی ، لیکن حضور پاک نے فرمایا " کہ اب یہ ایک لاحاصل مشق ہو گی کہ دشمن ہماری تعداد اور ارادوں سے آگاہ ہے اور یہ اس کا اپنا علاقہ ہے جس کے چپہ چپہ سے وہ واقف ہے اور اس کے فوجی استعمال سے بھی " تو آپ واپس مد سنیہ منورہ تشریف لے آئے ۔اس واقعہ کو پرانے زمانے کے مورخین نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے ۔البتہ آج کل کی کتابوں میں کم ملتاہے کہ ہمارے موجو دہ مورخین کو اس سارے واقعہ میں الف لیلی کی کہانی کا کوئی پلاٹ نظرنہ آیا۔حالانکہ یہ متحرک لڑائی تھی جس میں آج بھی اسباق ہیں کہ دشمن کا پیچیا کس طرح کرواور دشمن کے علاقے میں پھونک پھوک کر قدم رکھو۔ کہیں مقصد سے زیادہ نقصان یہ کرا ہیٹھو۔اس جنگ میں جناب سلمٹر بن اکوع اور جناب مقدار بن۔ عمرو کے علاوہ جناب عکاشہ بن محصن نے بھی بڑی بہادری د کھلائی اور کئی کفار کو قتل کیا۔ مدینیہ منورہ کو کسی اور طرف سے بھی خطرہ ہو سکتا تھا، اس لیے وہاں پر عظیم انصار صحابی جناب سعد بن عبادہ ، کو تنین سو کشکر کے ساتھ اپنے نائب کے طور پر چھوڑا ۔ جناب ابن ام مکتوم مجھی مدینیہ منورہ میں تھے اور کچھ مورخین نے ان کو نائب اور جناب سعد کو فوجی کمانڈر لکھا ہے ۔یہ بعد کے کسی سولین ذمن کی اختراع ہے ۔ ورید حضور پاک ، حالات کے مطابق نائب مقرر فرماتے تھے ۔ اور خطرہ کی ضورت میں فوجی کمانڈری برا كماندر بوتاب-

قبیلہ غفار کے اونٹوں کی نگہبانی کرنے والے جتاب ابو ذر غفاریؓ کے بیٹے تھے۔ نام کسی تاریخ سے نہیں مل سکا۔ اور کچھ مورضین کے لحاظ سے جتاب مقداڈ کی بجائے ، جتاب سعیلؓ بن زیل سواروں کے دستہ کے کمانڈر تھے۔اس عاجز کا خیال ہے۔ کہ مہم چو نکہ جلدی میں تیار ہوئی ۔اس لئے ممکن ہے ایک سے زیادہ کمانڈر ہوں اور جتاب سعیلؓ بھی کسی دستہ کی کمانڈ کر رہے ہوں ۔ اس جتلگ کو عزوہ غابہ بھی کہتے ہیں ۔ کہ اسلامی لشکر اس علاقے تک گئے۔علاوہ کچھ مورضین نے اس کو بنو غطفان یا فزارہ کا چھا پہ کے نام سے بھی موسوم کیا ہے۔یہ سب نام صحح ہیں۔

۵ - بنواسد کی سرکوبی - (ربیع الاول ۲ بجری) بیاسلام کی پیشتیوین فوجی کارروائی ہے - بنواسد کسی تعارف کے محتاج

نہیں ۔ تربھویں باب میں قطن کی مہم کے وقت ان کے حالات، رویہ اور ان کے خلاف کاروائی کا ذکر ہو چاہے ۔ جنگ خندتی کے وقت یہ لوگ عینیہ کی وقت یہ لوگ کفار کے ساتھ مل کر مدینہ مفورہ پر تملہ آور ہوئے ۔ یہ ذکر بھی ہو چکا ہے ۔ اب بجائے اس کے کہ یہ لوگ عینیہ کی طرح مدینہ مفورہ پر چھاپہ مارتے ہیں، تو ان کے مزاج درست کرنے کی ضرورت تھی ۔ چنانچہ حضور پاک نے حضرت عکاشہ بن محصن کو چالیس سواروں کے ساتھ غمر کے مقام پر بنواسد کی سرکو بی کے لیے بھیجا ۔ یہ جگہ مکہ مگر مہ کے راست پر فید نامی قلعہ سے ہٹ کر دو منزل پر واقع ہے ۔ جب مسلمان ادھ بہنچ تو بنواسد تتر بتر ہوگئے ۔ البتہ ان کے دوسو او نٹ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے جن کو ہانک کر مسلمان ملہ سنہ منورہ لے آئے ۔ اسکو غمر کی مہم بھی کہتے ہیں ۔ جناب عکاشہ اولین مسلمانوں میں سے ہیں ۔ اور آپ کو بھی حضور پاک نے ایک تلوار عطافر مائی تھی جس کا حق آپ ہمیشہ اواکرتے رہے ۔ حضور پاک کے زمانے میں ہر جنگ میں شریک ہوئے اور جناب صدیق کی خلافت میں مرتدین کی مہمات کے دوران اس قبیلہ کے طلحہ کے ہاتھوں بروغا کے نزدیک شہید ہوئے ۔ جس کا بدلہ جناب خالہ بن ولیدنے لیا ۔ آپ کے دوسرے بھائی جناب خالید گئے ہتاب صدیق کے سپ سالاروں میں سے شہید ہوئے ۔ جس کا بدلہ جناب خالہ بن ولیدنے لیا ۔ آپ کے دوسرے بھائی جناب خالید گئے ۔ بسپ سالاروں میں سے الگ تھے۔

٧- ذي القصه كي مهم (ربيح الثاني چه بجرى) يه اسلام كي چستيوين فوجي كارروائي ہے - حضور پاک نے محمد بن مسلمه كودس مجاہدين كے سابھ بن تعليہ اور بني عوال كے علاقہ ميں القصه يا ذوالقصه كے مقام تك اكي حربي مظاہرہ كرنے كے ليے بھيجا ان قبائل كے لوگ پہاڑوں ميں حلج گئے - مسلمان كچھ بے فكر ہوگئے اور ايك دن جب سور ہے تھے تو وشمن نے ان پر شبخون مارا - تقريباً سب صحابہ شہيد ہوگئے - صرف محمد بن مسلمہ في گئے جو شديد زخى تھے اور ان كو بھي كوئي مسافر مسلمان جو ادھ سے گزراا ٹھا كر لے آيا -جو لوگ كہتے ہيں كہ اسلام بغير تلوار اور بغير قرباني كے پھيلا، سخت غلط فہمي ميں ہيں - يہ زندہ مثاليں بھي ہيں - اور ان ميں وشمن كے خلاف جو كنار ہے كے اسباق بھي ہيں -

> - ہنو تعلیب کی سر کوبی (ربیع الثانی چھ بجری) یہ اسلام کی سیشیویں فوجی کارروائی ہے ۔ اوپروالے حالات کی خبر سن کر حضور پاک نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح کو چالیس سواروں کے ساتھ بنو تعلیب کی سر کوبی کے لیے بھیجا۔آپ رات کے اندھیرے میں بنو تعلیب کے مرکز ذی القصہ تک پہنچ گئے اور صبح سویرے حملہ کر دیا۔ قبیلہ کاکافی نقصان ہوا۔ ایک رئیس نے اسلام قبول کیا کچی پہاڑوں میں تتر بتر ہوگئے۔ کافی مال غنیمت حاصل ہوا۔ امین الامت اور فاتح شام کی اسلام کے لشکر کی یہ پہلی سپ سالاری تھی ، جو ہمارے آقا نے ان کو عطاکی ۔ اس مہم کو ذوالقصہ کی دوسری مہم بھی کہتے ہیں ۔ بہرحال تلوار کام کر گئی اور خدا کرے ہم راہ راست برآجائیں۔

خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ نہیں ممکن امیری بے فقیری (اقبالؒ) ۸۔ جموم کی مہم (ربیع الثانی چھ بجری) یہ اسلام کی اٹھیتسویں فوجی کارروائی ہے۔ حضور پاک نے جناب زیڈ بن حارث کو الک دستہ کے ساتھ جموم کے مقام پرروانہ کیا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ کے نزدیک ہی ہے اور یہاں پر بنو سلیم کے قبیلہ کے علاقہ میں ا کی حربی مظاہرہ بھی کیااور تھا پہ بھی مارا، کیونکہ بیہ لوگ بھی جنگ خندق میں دشمن کے سابھ تھے۔اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ بنو سلیم کے حغرافیائی پہلو کا تیرھویں باب میں ذکر کر دیا گیاتھا۔اس قبیلہ کااب کتاب میں اکثر ذکر آنا رہے گا۔

9 - عسی پر چھا بپر جمادی الاول چھ ہجری) یہ اسلام کی انتالہیویں فوجی کارروائی ہے۔ اب مسلمان سارے علاقے پر چھا کھے تھے ۔ اور بہت مستعد تھے ۔ پتہ علاکہ عراق والے راستے قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس آرہا تھا۔ حضور پاک نے جناب زیڈ بن حارث کو ستر سواروں کے ساتھ بھیجا جنہوں نے عیص کے مقام پر چھاپہ مارااور متام قافلہ کو گرفتار کر لیا اور ان کے سامان پر قبضہ کر لیا ۔ سامان میں جضور پاک کے واماد سامان پر قبضہ کر لیا ۔ سامان میں چاندی کا بڑا ذخرہ بھی تھا جو صفوان بن امیہ کی ملکیت تھی ۔ قبیریوں میں حضور پاک کے واماد ابوالعاص بھی تھے جو اس کے بعد اسلام لے آئے ۔ آپ البتہ کہ مگر مہ واپس گئے اور سب لوگوں کا لین دین ختم کر کے علی الاعلان مل سنہ منورہ آئے ۔

ا۔ طرف کی مہم (جمادی الثانی چے بجری) یہ اسلام کی چالیویں فوجی کارروائی ہے۔ اوپر پیراگراف نمبر ۱۹ اور نمبر کی کم مہمات بھی بنو تعلبہ کے علاقے میں بھیجی گئیں لیکن بنو تعلبہ قابو نہیں آرہے تھے۔ حضور پاک نے جناب زیڈ بن حارث کو پندرہ عجابدوں کے ساتھ پھر بھیجا کہ طرف کے مقام پر چھاپہ مارولیکن بنو تعلبہ پھر تتر بتر ہوگئے۔ گو مال غنیمت کافی ہاتھ لگا۔
اا وادی الفریٰ کی جہملی مہم (رجب چھ بجری) یہ اسلام کی اکتالیویں فوجی کارروائی ہے۔ حضور پاک نے بارہ مجابدین کو حضرت زیڈ بن حارث کی کمانڈ میں بنو فزارہ کے علاقہ وادی القریٰ میں ایک حربی مظاہرہ کے لئے روانہ کیا ۔ لیکن کفار نے گھات لگا کر متعدد صحابہ کو شہید کر دیا ۔ حضرت زیڈ اور دو صحابہ زخی حالت میں بڑی مشکل کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ سکے ۔ گو اس کو وادی القریٰ کی بہلی مہم کہتے ہیں ۔ لیکن ممکن ہے کہ یہ کوئی تجارتی قافلہ تھا، کہ وادی القریٰ کی دوسری مہم کا جو آگے ذکر آ تا ہے اس میں اس مہم کو تجارتی قافلہ کہا گیا ہے ۔ علاوہ ابن سعد اس مہم سے چندروز پہلے جمادی الثانی چھ بجری میں حمیٰ کے علاقے میں ایک میں اس مہم کو تجارتی قافلہ کہا گیا ہے ۔ علاوہ ابن سعد اس مہم سے چندروز پہلے جمادی الثانی چھ بجری میں حمیٰ کے علاقے میں ایک مہم کا تفصیل سے ذکر کر تا ہے، اور اس مہم کاذکر ایک فقرے میں کر دیتا ہے۔

۱۱- دومۃ الجندل کی دوسری مہم (رجب چھ ہجری) یہ اسلام کی بیالیوہ یں فوجی کارروائی ہے۔دومۃ الجندل کی ایک مہم کا ذکر تیرھویں باب میں ہو چکا ہے۔ کہ حضور پاک خود بھی وہاں تک گئے یاراستے سے والیں آگئے۔وہ ربیح الاول پانچ ہجری کا واقعہ تھا۔ دومۃ الجندل چھ ہجری کی مہم کو ابن اسحق نے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے لکھا ہے کہ حضور پاک نے متعدد عظیم صحابہ کے سلمنے دومۃ الجندل کی مہم کے لئے حضرت عبدالر حمن بن عوف کو تیاری کا حکم دیا کہ وہ مدینہ منورہ سے دومۃ۔ الجندل تک جائیں ، اور جو اللہ پر لقین نہیں کر تا اس کو قتل کرتے جائیں۔ اس کے علاوہ متعدد ہدایات بھی دیں۔ اس سے آگ ابن اسحق خاموش ہیں اور ان کے شاکر دا بن ہشام صرف یہ لکھتے ہیں کہ جناب عبدالر حمن اس مہم پر تشریف لے گئے۔ ابن سعد البتہ ان سب باتوں کے علاوہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جناب عبدالر حمن اس مہم پر تشریف لے گئے۔ ابن سعد البتہ ان سب باتوں کے علاوہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جناب عبدالر حمن کو یہ بھی فرمایا کہ اگر وہاں کا حاکم اسلام لے آیا



and the state of t

تو اس کی بیٹی سے نکاح کرلینااور پھرسات سو مجاہدین کے ساتھ آپ دومۃ الجندل تک تشریف لے گئے اور وہاں کے رئیس اصبع نے اسلام قبول کیااوراس کی بیٹی سے آپ نے تکاح کیا۔اور آپ کالڑ کا ابو سلم انہی کے بطن سے تھا۔ تنبصره بیاسب کچے سرآنکھوں پر-بلکہ جناب ابوسلمہ علم حدیث کے بڑے عالم تھے۔اور قریش کے وجہ تسمیہ کے سلسلہ میں ان کے بیان کا ذکر چوتھے باب میں ہو چکا ہے ۔ علاوہ ابن سعد مہدنیہ بھی شعبان کا بتاتا ہے ۔ وہ بھی کوئی اختلاف نہیں ۔ لمباسفر تھا۔ چند دن آگے پچھے کا فرق پڑسکتا ہے۔رجب میں گئے ہوں گے اور شعبان میں واپس آئے ہوں گے۔البتہ دومۃ الجندل سے حغرافیائی پہلو اور بعد کے واقعات کا ذکر بھی تیرھویں باب میں ہو جکا ہے۔ دومۃ الجدل خانہ بدوش قبائل کامرکز تھا۔اور کئ قبائل وہاں اس طرح آباد تھے کہ اور علاقوں میں بھی چھیلے ہوئے تھے۔اور قبیلہ کلب جس کے رئیس اصحے نے اسلام قبول کیا، وہ نیچ وادی القری تک پھیلا ہوا تھا۔عظیم صحابی جناب ضیاء بن خلیفہ بھی اس قبیلے کے تھے اور جنگ خندق سے پہلے اسلام لا حکی تھے ۔آپ کا اب کڑت سے ذکر آنا رہے گا۔لیکن یہاں یہ ناثر نہ لیاجائے کہ اس مہم سے دومۃ الجندل فتح ہو گیا۔اس سلسلہ میں آگے بہت کچھ آئے گا۔ الله بنی مصطلیق پر حملہ (شعبان ۲ بجری) یا اسلام کی تینتالسیویں فوجی کارروائی ہے۔اب حضور پاک ازخود ایک برے نشکر کے ساتھ بنی مصطلیق کی سرکوبی کے لئے تشریف لے گئے، بنی مصطلیق، بنو خزاعہ کا بی ایک قبیلیہ یا شاخ تھی - پرانے زمانے کے مورضین نے بید واقعات بڑی تفصیل سے بیان کئے ہیں ۔لیکن آجکل کے مورضین نے تو اس واقعہ کا ذکر ہی نہیں کیا یا شعبان ۵ بجری میں بنوخزاعہ کے ساتھ جو پہلی جھڑپ ہوئی تھی اس کو اور اس مہم کو ایک ہی واقعہ بنا دیا۔ یہ عاجز تیرھویں باب میں اس مہم کو المریسع کی مہم کے طور پر الگ بیان کر حکا ہے۔اور ساتھ لکھ دیاتھا، کہ یہاں دونوں کارروائیوں کا مہدینہ چونکہ شعبان تھا اور علاقہ بھی ایک تھا ،اس لیے دونوں مہمات کو ایک مہم بنا دیا گیا۔معلوم ہو تا ہے کہ موسم کے لحاظ سے بنوخزاعہ پانی کیوجہ سے اس زمانے میں لیعنی شعبان کے دنوں میں ایک جگہ اکٹھ ہو جاتے تھے کہ پانی لینے اور پینے کی ایک ہی جگہ المریاضی نام کے ارد کر د خیمہ زن ہو جاتے تھے۔اس سال بعنی ۶ ہجری کو وہ اپنے سردار حارث کی رہمنائی میں مدینیہ منورہ پر حملہ یا شبخون مارنے کی تیاری کر رہے تھے ۔جب حضوریاک کو اس کی خبر ملی تو آپ نے دشمن کو ان کے پانی لیسنے والی جگہ پر جالیا جس میں مرد تو کافی بھاگ گئے لیکن ان کی عور تیں اور بچے مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے ۔اور کافی مال غنیمت بھی ہاتھ آیا ۔اسی دوران ایک مہاجر اور ا کی انصار میں کچے جھکڑا ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی بھی موجود تھا۔اس نے مہاجرین کے خلاف بڑی گندی زبان استعمال کی۔ حضوریاک کے پاس جب خربہنجی تو حصرت عمر بھی پاس ہی موجو دتھے، جن کو بہت غصہ آیا اور فرمایا کہ اس مردود کا سرکاٹ ڈالنا چاہئیے ۔لیکن حضوریاکؑ خاموش ہو گئے ۔

حذبات میں شدت اس بات کا بعد میں عبداللہ کو بینے کو پتہ حلا، تو وہ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی " یا رسول اللہ ُ! اگر میرے باپ کی کوئی حرکت ناپسند آئے، تو مجھے حکم دیجیئے کہ میں اس کاسر کاٹ لاؤں ۔ لیکن اگر کسی اور نے اس کاسر کاٹا تو شاید وہ برداشت نہ کرسکے وغیرہ "حضور پاک کو یہ بات بڑی پسند آئی اور فرمایا" کہ اس کو مجھاؤ کہ وہ اپنے حالات ٹھسک رکھے بہر حال حضور پاک کی اس مہر بانی سے انصار میں خو د بخود عبد اللہ بن ابی کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ ابھی تک حذبات میں دونوں طرف شدت تھی، جس کو دور کرنے کے لئے سر کار دوعالم نے ایک انو کھا طریقۃ نکالا یا استعمال کیا۔ میل

تلخی میں کی جتائجہ حضور پاک نے جو وہاں سے کوچ فرمایا تو سارا دن اور رات کا کافی حصہ چلتے رہے۔ بلکہ مجے کے وقت پھر سفر جاری رکھا اور جب دھوپ بہت تیز ہوئی تو آرام کے لئے ٹھہرے۔ تمام اہل لشکر اشنے تھے ہوئے تھے کہ زمین پر بیٹھتے ہی سب کو نین را آگئ سید اس لیے کیا گیا۔ کہ عبداللہ بن ابی کی شرارت کی وجہ سے جو تلخی پیدا ہوئی تھی کہ لوگ اس کو بھول جاویں ، بہر حال آپ نے سفر جاری رکھا اور تجاز میں النقی کے مقام تک پہنچ گئے جس کو بکا بھی کہتے ہیں۔ رات کے سفر کے دوران اتنی سخت آندھی کہ لوگوں کے دل دھل گئے۔ آپ نے سب کو تسلی دی کہ کسی جگہ کوئی بڑا کافر ہلاک ہوا ہے اور یہ اس کی نشاند ہی کرتی ہے۔ پھی عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اسلام دشمن یہودی رفا بن زید اس رات مرا تھا۔ اس مشکل سفر ، آندھی اور خوشخری وغیرہ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف حذیات کو ٹھنڈا کر دیا۔

اڑواج مطہرات جناب خدیجہ الکبریؓ کے بعد دوجہانوں کے سردار کے ساتھ نکاح کا شرف جناب سودہ کو نصیب ہوا، جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ شرف جناب عائشہ صدیقہ کو نصیب ہوا۔ بعد میں جناب خنیسؓ بن خذافہ کی وفات کے بعد جناب حفصہ بنت جناب فاردق کو بھی یہ سعادت نصیب ہو گئ اور اسی ذمانے میں حضور پاک کی پھوپھی زاد جناب زینب بن مجش جناب حفصہ بنت جناب فاردق کو بھی یہ سعادت کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ کو حضور پاک کی پیاری زوجہ محرّمہ کو بھی یہ مرتبہ مل گیا۔ جناب ام سلمہ کی سعادت کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ کو حضور پاک کی پیاری زوجہ محرّمہ بھی ہماجا تا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات میں صرف آپ ہی کنواری یا بکر تھیں۔ اور جناب ابو بکر گویہ پیارا نام آپ ہی کیوجہ سے مطاب یا داری خورت عمر کیا۔ ملے یا دغاڑ کیلئے الیے شرف کی ضرورت بھی تھی اور پھر حضرت عمر کی فارد قیت کی خصوصیت کی وجہ سے الیما شرف عاصل ہو گیا۔

جب جناب حفصہ کے خاوند جناب خنیس کی وفات ہوئی تو اس سے تھوڑا پہلے حضرت عثمانؓ کی زوجہ محترمہ اور دختر رسول جناب رقیہ کا انتقال ہوا تھا۔ تو حضرت عمر نے اپنی بیٹی جناب حفصہ کو حضرت عثمانؓ کے نکاح میں دینے کی پیش کش کی ۔ تو جناب عثمانٌ خاموش رہے ، جس سے حضرت عمرٌ کو رنج ہوااور ایک طرح سے حضور پاک کے سامنے شکایت کی ۔ تو حضور پاک نے فرمایا " اے ابن خطاب! تیری بیٹی کو اللہ تعالی جناب عثمان سے بہتر خاوند نصیب کرے گا۔اور جناب عثمان کو تیری بیٹی سے بہتر بیوی " سبحان الله - آقاً نے جو فرما دیا - وہ ہو گیا اور جتاب حفصہ کی قسمت کھل گئ ۔ حضرت عمرٌ اپنی بیٹی کو اکثر حجرد کتے رہیتے تھے اور فرماتے تھے کہ خبردارا کہ وہ حضور پاک کی باقی ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی رقابت کرے سنداس کی وہ شخصیت ہے ، مندوہ دیدہ زیب ، یہ وہ خوبصورتی اور یہ وہ حسن جمال جو اللہ تعالی نے جناب ام سلمٹہ، جناب عائشؓ، اور جناب زینبؓ کو عطا فرمایا ۔ اور بے شک حضور پاک کی پھوچھی زاد جناب زینٹ بن محبش کو وہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور آپ فرما یا کر تی تھیں کہ ان کا نکاح حضور پاک سے عرش پر ہوا۔اس سلسلہ میں پیش لفظ میں واقدی کے خلاف کچھ علماء کی ناراضگی کا ذکر کیاتھا، تو ساتھ ہی داتا کیج بخش کے الفاظ سے داقدی کی بریت کا ذکر بھی کر دیا تھا۔مورخین نے اس سلسلہ میں عجیب وغریب تبھرے بھی کئے ہیں کسی نے لکھا کہ جناب زینٹ، جناب زیڈ کو پہند نہ کرتی تھیں تو انہوں نے سلگ آگر طلاق دے دی ۔ تو جناب زینٹ کی دلجوتی مقصود تھی۔ تو حضور پاک نے خودان کے ساتھ نکاح کرلیا. میسب بائیں سرآ محصوبی مبود ویسمیت کھیے لوگونے بات تبنگر بحص ساج بہ عاجزاس سب کو الله تعالی کی عطا مجھتا ہے کہ ہماری یہ امہات بڑی اور بہت بڑی عظیم تھیں کہ الله تعالی نے انہیں اپنے حبیب کی زوجیت کا شرف بخش عطا کر دیا ۔ لیکن جناب علی اور جناب فاطمہ کے گھرانے یا رشتہ ازد داج میں منسلک ہونے یا پانچ تن پاک کی باتوں کیلئے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ کہ آپ اہل بیت میٹی رسول پاک کے گھرسے تعلق رکھتے ہیں اور امت محمدی کے وارث ہیں ۔ بیناب علی کرم اللہ وجہہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ۔اور آنکھیں تب کھولیں ۔جب حضور پاک وہاں پہنچ ۔آپ علم کے شہر کے دروازہ ہیں ۔اور اسلام کا مکمل علم صرف اسی دروازہ سے شہر کے اندر داخل ہو کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔امام حسن اور امام حسین کی این شان ہے ۔ اور ہمارے آقا کی اولاداس گھرانے ہے آگے چلی ۔ ان کی اولاداور سادات ہمارے بادشاہ ہیں ۔ تب ہی ہم ان کو شاہ جی ۔ یا سید بعنی سردار کے نام سے جانتے ہیں سبہاں بہت زیادہ عاجزی کی ضرورت ہے ۔ اور اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ کسی اور کتاب کا حصہ بنا یاجائے گا کہ مجزان کے عبیبائیوں کے ساتھ مباہلہ کے وقت اس گھرانے والے اہل بیت تھے۔ حصنور پاک کی بیاری بیٹیاں صفور پاک نے بشری تقاضوں کے تحت اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی دین آور دنیاوی دونوں پہلوؤں کو مدنظر رکھ کر کیں ۔حضور پاک کی بیٹی جناب رقیۃ کی وفات کا ذکر ہو چکا ہے۔ان کے بعد حضور پاک نے اپن بیٹی جناب ام کلثوم کو حضرت عثمان کی زوجیت میں دے دیا۔اور آپ ذوالنورین بن گئے۔اس کے بعد آپ نے اپنی پیاری بلیٹی اور امت کی عورتوں کی سردار جناب فاطمۃ الزہرا کو جنگوں کے دولھا جناب علی المرتضعؒ کی زوجیت میں دے دیا۔ یہ سب بشری تقاضے ہیں ۔ کہ حضور پاک نے ہر پہلو میں عملی زندگی کی ایک مثال قائم کی ۔ تو آپ کے از دواجی رشتے بیان کر دیئے گئے ہیں ۔ روایت

ہے کہ آپ نے جناب ام کلثوم ی وفات کے بعدیہ بھی فرمایا کہ آج ان کے گھر کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ ضرور برضرور اس کو حضرت عثمان کی زوجیت میں دیتے۔

مہم پر تنبصرہ اسلام اب پھیل رہاتھا اور اس کی طاقت میں اضافہ ہورہاتھا۔اس سفر کو بھی مشق بھی کہہ سکتے ہیں۔ جہاں حضور پاک نے مسلمانوں کو لمباعرصہ پیدل چلاکر ان کی بدنی قوت میں اضافہ کیا اور مزاجوں کو ٹھنڈا کیا۔ یادر کھیں کہ وہ لوگ جو ملک میں قتنہ و فساد پھیلاتے رہتے ہیں اور معمولی بات پر اپنی موٹروں اور عمارتوں کو آگ لگاتے ہیں ان کو راہ راست پر لانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان میں فوجی ربط و ضبط پیدا کیا جائے اور بدنی طور پر ان لوگوں کو کام کی عادت ہو ،اس لیے ہمارے سکو لوں اور کا لیجاں میں تعلیم کے ساتھ ہمارے بچوں کو سخت جان اور ربط و ضبط کا پا بند بنا نا بہت ضروری ہے۔ لیکن الیما کون کرے گا سے بہاں بنیاد ہی غلط پڑر ہی ہے۔

گلا تو گون ویا اہل مدرسہ نے ترا کہاں سے آئے صدا لاالھ الااللہ (اقبال) اسے آئے صدا لاالھ الااللہ (اقبال) اسے الک کی جو بیل کہ قبیلہ بنو سعد بن اسلام کی چوالسیویں فوجی کارروائی ہے۔ حضور پاک کو خبر ملی کہ قبیلہ بنو سعد بن بکر فدک کے بزد کیا۔ یہودیوں کے سابھ گٹھ جو ڈکر نے کے لیے ایک لشکر جمع کرنے کی کو شش کر رہے ہیں۔ آپ نے حضرت علی کو بنو سعد کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا۔ جنہوں نے چھاپ مارکران کو متنشر کر دیا اور متعدداو نے اور بکریاں مال غنیمت کے طور پر مدنوں لائے ۔ دراصل خیر اور فدک کے بہودیوں کو جنگ خندق کے وقت کی شریبندی اور اسلام دشمی کے سلسلہ ہیں سبق مدنی مورہ لائے ۔ دراصل خیر اور فدک کے بہودیوں کو جنگ خندق کے وقت کی شریبندی اور اسلام دشمی کے سلسلہ ہیں سبق سکھلانے کا وقت آئے والا تھا۔ تو یہ کارروائیاں اس سلسلے کی تیاریاں بھی تھیں۔ جن کو آجکل کے زمانے میں " Recce in طاقت کے سابھ دیکھ بھی کہتے ہیں۔

81 - وادی الفری کی دو سری مہم (شعبان چے بجری) یہ اسلام کی پینتالیو یں فوجی کارروائی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت زید بن حارث جب ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے اور بہت سارا سامان آپ کے پاس تھا تو وادی القری میں قبیلہ فزارہ کی رہزن وغارت پیشہ جماعت بن بدر نے تمام سامان لوٹ ایااور حضرت زید بڑی مشکل سے مدینہ منورہ پہنچ ۔ پیچھے پیرا گراف بنراامیں وادی القریٰ کی پہلی مہم کا ذکر ہے کہ حربی مظاہرہ تھا، اس روایت کے لحاظ سے وہ تجارتی قافلوں کو بھی حفاظت مہیا کی جاتی تھی سجتانچہ بدلہ لینے کیلئے حضور پاک نے مدینہ منورہ دونوں باتیں ہوسکتی ہیں ۔ کہ تجارتی قافلوں کو بھی حفاظت مہیا کی جاتی تھی سجتانچہ بدلہ لینے کیلئے حضور پاک نے مدینہ منورہ سے ایک انشکر اس علاقے میں بھیجا جس نے سارے علاقے کو تاخت و تاراج کیا۔ بجاں دشمن کو کافی جانی نقصان اٹھا نا پڑا۔ بلکہ اس قبیلہ کی مشہور ہو ڑھی عورت ام قرفہ جو مردوں کے دوش بدوش لڑتی تھی وہ بھی قتل ہوئی اور اس کی بیٹی مسلمانوں کے ہاتھ اس قبیلہ کی مشہور ہو ڈھی عورت ام قرفہ جو مردوں کے دوش بدوش لڑتی تھی وہ بھی قتل ہوئی اور اس کی بیٹی مسلمانوں کے ہاتھ میں میں میں ہوئے ۔ اپناسامان مسلمانوں نے والیس لے لیااور بنو فزارہ کافساد دھیماپڑ گیا۔ بعض مورضین نے اس مہم کو سریہ ام قرفہ کا نام دیا ہے ۔ ابناسامان مسلمانوں نے والیس لے لیااور بنو فزارہ کافساد دھیماپڑ گیا۔ بعض مورضین نے اس کمانڈ حضرت زیڈ بن حارث کے ہاتھ میں تھی ۔ لیکن "رحمتہ للحکمین " کے مؤلف کا تجزیہ ہے کہ چونکہ جتاب صدیق اکر بھی ساتھ کمانڈ حضرت زیڈ بن حارث کے ہاتھ میں تھی ۔ لیکن " رحمتہ للحکمین " کے مؤلف کا تجزیہ ہے کہ چونکہ جتاب صدیق اکر بھی ساتھ

تھے اس لیے کمانڈر بھی وہی تھے۔ "حضور پاک کے سپہ سالاروں "کے مصنف راجہ محمد اشرف بھی الیما کہتے ہیں ۔ ولیے جناب زیڈ شاید زخموں سے پورے ٹھیک بھی نہ ہوئے ہوں۔ ان سب جائزوں کی بنیا دالبتہ ابن سعد کے بیان پر ہے جو کہتے ہیں " جناب زیڈ شاید زخموں سے پورے ٹھیک بھی نہ ہوئے ہوں۔ ان سب جائزوں کی بنیا جو قدیم ہو کر آئی ، وہ حضرت عائش کو کنیز کے طور پر ملی ۔
نے رہم بری کی لین سالار لشکر جناب صدیق اکٹر بی تھے " ام قرفہ کی بیٹی جو قدیم ہو کر آئی ، وہ حضرت عائش کو کنیز کے طور پر ملی ۔ جنہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اس کا نام سلمیٰ تھا۔ یہ بدقسمت عورت اپنی ماں کی طرح جنگ کی بڑی شوقین تھی ۔ اور جناب صدیق گی خالوں نیں ایک جنگ میں ماری کی خلافت کے زمانے میں مرتدین کے ایک لشکر کی کمانڈ کرتے ہوئے بزوخااور اوجا پہاڑے کے علاقوں میں ایک جنگ میں ماری گئی۔ تفصیل اس عاجز کی کتاب خلفا ، راشدین حصہ اول میں ہے۔

11- تحمیر بر بہلا چھا بیر (شوال چھ بجری) ہے اسلام کی چھیالسیویں فوجی کارروائی ہے۔حضور پاک کو خبر ملی ، کہ خیبر کے یہودی بنی غطفان کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کر ناچاہتے ہیں ۔ حضور پاک نے تحقیق کے لیے جناب عبداللہ بن رواحہ کو تہیں سواروں کے ساتھ خیبر بھیجا، وہاں یہودیوں کے رئیس اسیر بن رزام کے ساتھ بات چیت ہوئی اور یہودیوں نے لاعلمی کااظہار کر دیا۔اس پر فیصلہ ہوا کہ اسپر مدینیہ منورہ چل کر حضور پاک کے سامنے وعدہ کرے کہ وہ کوئی شرارت نہ کریں گے۔اسپر راضی ہو گیا اور تئیں آدمی اپنے ہمراہ لے کر وہ مسلمانوں کے ساتھ چل پڑا۔ راستہ میں اس کی نیت خراب ہو گئی اور اپنے لو گوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے کوئی اشارہ کیا۔مسلمان چو کئے تھے انہوں نے اسر اور اس کے متعدد ساتھیوں کو قتل کر دیا اور خود خریت سے مدینیہ منورہ پہنچ گئے۔مہم کامقصد حاصل ہو گیا۔ حربی مظاہرہ بھی ہو گیا۔اور کچی شرپسند بھی مارے گئے۔ > ا خیم پر دو سرا چھا بیر (چھ بجری) یہ اسلام کی سینتالسیویں فوجی کارروائی ہے۔ یہ کہنامشکل ہے کہ دونوں میں سے پہلا چھاپہ کون تھا۔ ابن اسحق اوپر والے چھاپے کو کتاب کے آخر میں دی ہوئی مہمات میں بیان کرتا ہے اور تاریخ نہیں لکھتا، وہ ا بن سعد کے حوالے سے دی گئی ہے۔اس واقعہ کو ابن اسحق بنو قریظہ کے قلع قمع اور بنولیجان کی سر کو بی کے درمیانی عرصہ میں ذکر کر تا ہے لیکن مہدنیہ نہیں بتا تا۔ بہرحال دونوں چھاپے محرم چھ بجری اور شوال چھ بجری کے درمیان واقع ہوئے اور جو اوپر چھاپہ بیان کیا گیا ہے اس کی کہانی میں ابن اسحق یہ ذکر بھی کر دیتا ہے کہ جناب عبداللہ بن رواحہ نے خیبر پر دو چھا ہے مارے ۔اب بعد ك مورضين نے اس ليے يه لكھ دياكہ اختلاف ہے كہ كمانڈر عبداللہ بن عتيق تھے۔ يا عبداللہ بن رواحہ حالانكہ ابن اسحق نے اس واقعہ کا بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ کمانڈر جناب عبداللہ بن عتیق تھے اور پوری کہانی لکھی کہ بنو خزرج ، حضور پاک کو خوش کرنا چاہتے تھے جس طرح بنی اوس نے کعب بن اشرف کو قتل کر کے حضور پاک کو خوش کیا۔ یہ عاجزالبتہ اس پر اکتفا کرے گا کہ انہی دنوں مسلمانوں نے خیبر پر دوسرا چھاپہ ماراجس میں ایک اور اسلام دشمن یہودی ابو رفیع بن الحقائق کو قتل کر دیا گیا۔اس کااصل نام سلام تھا۔بہرحال خیبرپریہ چھاپے ایک مقصد کے تحت مارے جارہے تھے کہ بنو نضیر کو ان کے کئے کی سزا دین تھی جس کاذکرا گلے باب میں آتا ہے۔ کہ اب دیکھ بھال طاقت کے ساتھ ہوری تھی۔

۱۸ - کرزین جابر کی مہم (شوال چھ بجری) یا اسلام کی اٹھٹالسیویں فوجی کارروائی ہے - قبیلہ قیس کے کسی چھوٹے قبیلہ

9 ا ڈات الر چرچ کے شہداء کا بدلہ (چہ جری) یہ اسلام کی انجاسویں فوجی کارروائی ہے اس واقعہ کے چہ جمینے کے بارے میں پرانے مورخین بھی خاموش ہیں ۔ سوائے اس کہ کہ یہ بہتے ہیں کہ یہ صلح حدیدیہ ہے جہلے چہ جری کا واقعہ ہے ۔ جس قبیلہ نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کر کے عظیم صحابہ کو ذات الرجیح کے مقام پر شہید کیا، ان کی مزاج پری تو مسلمانوں نے بعد میں بہت وفعہ کی لیک خاموش نہ رہ کے اور آپ نے حضرت میں بہت وفعہ کی لیکن قریش کی دو صحابہ کو خرید کر پھائی دگانے والی بات پر حضور پاک خاموش نہ رہ کے اور آپ نے حضرت عمر ڈبن اسیہ العمری کو مکہ مکر مہ بھیجا ۔ یہ کہانی ابن ہشام نے لکھی ہے اور حضرت عمر ڈنے اپنے ساتھ ایک انصار صحابی کو بھی لیا۔ آپ کا بدف آپ کا ذکر جہلے بھی ہو چکا ہے کہ آپ کمانڈوی کارروا یُوں کے ماہر تھے اور کھڑائی نہیں دیتے تھے سبحنانچ کہ مکر مہ میں آپ کا بدف ابو سفیان یا کوئی اور مکہ کا سروار تھا ۔ لیکن اہل مکہ کی نیندیں آپ کا ذکر جہلے بھی ہو چکا ہے کہ آپ کمانڈوی کارروا یُوں کے مہر تھے اور حضرت کی دن آپ کو مگاش کرتے رہے ، اور اہل مکہ کی نیندیں آپ نے حرام کر دیں ۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت حبیب کی پھائی ہے جہلے قریش نے بات پھیلا دی تھی اور حضرت عبیب کی اٹھا کر قبیلے بیت پھیلا دی تھی اور حضرت عبیب کی بھی نام میں بی بھی اور قبیل کیا تو ان کو چھوڑ کر آپ بھاگ نگے بہر طال آپ نے ایک قریش رئیں عثمان بن مالک کو میں ایک کو بین کی اور کئی تھوڑ کر آپ بھاگ نے تھے۔ قبیل کیا اور کئی تھی اس میں میشر بھی تشریف کیا تھی۔ جب میں میں میں کہائی تو صفور پاک آپ سے بڑے خوش ہوئے ۔ آپ ای طرح اسکیلے قبیلا کی دی ایک ایم مین بر صفر بھی تشریف کی گئی تھے۔

فلسفہ الصلوق بنو قریظہ کے سلسلہ میں یہ بھی روایت ہے کہ جناب جبرئیل نے بھی آکر حضور پاک کو بتایا کہ جنگ ختم نہ

ہوئی تھی اور وہ اس وقت تک ہتھیار بند تھے۔ بہر حال اس عاجز کا وعدہ اس مہم سے فلسفہ الصلوۃ کے عملی پہلو کا جائزہ تھا۔اول تو صلوۃ کے معنی وسیع ہیں اور وہ لفظ " نماز " میں بند نہیں کئے جاسکتے دوم ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن جو حکم قرآن پاک میں صلوۃ کے قائم کرنے کا ہے وہ ہماری نظروں سے او بھل ہے۔صلوۃ قائم تب ہوگی کہ یہ ہمارے پچ وحدت فکر اور وحدت عمل پیدا کرے اور ہم اللہ کی فوج بن جائیں۔لیکن ہماری حالت پر حکیم الامت پہلے ہی تبھرہ کرگئے:۔

تری بناز میں باقی جلال ہے نہ جمال تری اذاں میں نہیں ہے مری سحر کا پیغام بہر عال حضور پاک نے صحابہ کرامؓ کو حکم دیا کہ جلای ہے بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچ اور عصر کی بناز وہاں اوا کرنا۔ اب مارے میں سورج غزوب ہونے لگا، تو کچ صحابہ کرامؓ نے راستہ میں بناز اوا کر دی۔ اور کچ نے کہا کہ سورج کو غزوب ہونے دو "ہم بناز جا کر بنو قریظہ کے علاقے میں پڑھیں گے کہ ہمارے آقا کا حکم الیہا ہے "بعد میں حضور پاک ہے پوچھا گیا کہ کون ٹھیک تھا تو آپ نے فرمایا" دونوں ٹھیک تھے کہ دونوں گروہوں کی نیت ٹھیک تھی (الاعمال بالنیات) البتہ بہت تھا مشورہ کرکے ایک رائے پر عمل کرتے "اب یہ بھی ہوا کہ ایک دفعہ حضور پاک اور لشکری سوئے رہے کہ سورج لکل آیا۔ تو اس کے بعد سب نے فجر کل بناز پڑھی۔ اس عاجز نے خلفاء راشدین کی کتاب سوم میں فلسفہ صلوق پر بجرپور تبھرہ کیا ہے کہ جتاب ابو ذر غفاری گو کہ مگر مہ میں بناز پڑھی۔ اس عاجز نے فیاء راشدین کی کتاب سوم میں فلسفہ صلوق پر بجرپور تبھرہ کیا ہے کہ جتاب ابو ذر غفاری گو کہ مگر مہ میں بناز پڑھی۔ اس عاجز نے دہاں بناز قصر نہ پڑھی تو آب بہت ناراض ہوئے کہ حضرت عثمان کو گو ٹو کنا تھا۔ لیکن جب خود بناز وصد کیلئے کھڑے ہو نے تو نمان قصر نہ پڑھی تو آب بہت جو ٹی اور وجہ پو تھی تو فرمایا "اب خلیفہ وقت جو ایسا کر گیا ہے، تو قوم میں وصدت کیلئے ان کی بیروی ضروری ہے "قار نین! یہ ہے جملی اسلام ہا تھ کہاں باند حسیں ، یا نہ باند حسیں ، قرات مقتدی بھی پڑھیں یا نہ پڑھیں ، رفع یہ بین کریں یا نہ کریں ۔ یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں۔ بنازیا صلوہ جہاد کی تیاری ہے اور اس دنیا کے ہم وارث بیں لین بہیں بین بہیں ۔ بنازیا صلوہ جہاد کی تیاری ہے اور اس دنیا کے ہم وارث بیں لین بہیں کے نہیں بہی بہت کھوٹی باتیں ہیں۔ بہت کہوٹی باتیں ہیں۔ بہت کہوٹی باتیں ہیں۔ بہت کہ مورث ا

خدائے کم بزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے تقین پیدا کرا نے غافل کہ مخلوب گماں تو ہے (اقبالؒ) خلاصہ اور اسباق الے حضور پاک نے ازخو د بنو قریظہ ، بنولیجان اور بنو مصطلیق کے مہمات اور عینیہ کے تعاقب میں حصہ لیا اس عرصہ میں حضور پاک اپنے رفقاً کو ایک طرف متام علاقوں پر چھاجانے کی کارروائی کیلئے بھیج رہے تھے ۔ تو دوسری طرف یہ کارروائیاں تربیتی جنگی مشقیں تھیں کہ ان مشقوں میں حصہ لینے والوں نے آگے جاکر دنیا فتی کرنی تھی۔

۲ - کمانڈیا فوجی دستہ کی سرداری ایک الیسا ہمز ہے جو صرف عمل سے سیکھا جاسکتا ہے ۔ اور ہر سطح پر مسلمان امرا ، یہ ہمز عمل کے ذریعہ سے سیکھ رہے تھے ۔ علاوہ ازیں اسلام غیرت مند لو گوں کا دین ہے ۔ اور غیر تمندی کیلئے سپاہیا نہ اوصاف کی سخت ضرورت ہوتی ہے ۔ کہ مشہور کہاوت ہے ۔ " کہ دلداری کیا کرے جو جانداری نہ ہو "

۳- یہ جانداری مشق اور تربیت سے پیداہوتی ہے۔علاوہ ازیں حضور ً پاک چھ بجری کے آخری مہینوں میں اپنی حکمت عملی تبدیل فرمارہ تھے۔ جس کا ذکر اگلے باب میں آئے گا۔ کہ دشمنوں کو جاکران کے گھروں میں ختم کر دیا، یا" محدود "کر دیا۔لیکن

وشمن اگر زیادہ ہوں تو ہراکی کے ساتھ باری باری نیٹا جاتا ہے۔اوروہ اس طرح کہ ،ان میں سے "ایک "،" دوسرے "کی مدد کیلئے نہ آسکے ۔ایسی تجویز کیلئے، حضور پاک نے اپنے مجاہدین کو پوراسال اس طرح متحرک رکھا کہ دشمن پر آپ کے ارادے واضح ہی نہ ہوسکے ۔اور ذی قعد چھ ہجری میں اس طرح بڑھتے بڑھتے آپ مکہ مکرمہ کے نزد کیک پہنچ گئے ، تو کسی دشمن کو یہ سجھ نہ آسکی کہ کیا ہونے والا ہے۔

۲ ۔ حضور پاک کی ہر کارروائی میں ہمارے لیے سبق ہی سبق ہیں ۔ لیکن یاد رہے کہ حضور پاک نے ہر کارروائی کسی مقصد کے تحت کی ۔ اور پہلے گزارش ہو چکی ہے کہ مقاصد فوری بھی تھے اور دور رس بھی ۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمارے سلمنے " فلاحی مملکت کی زبانی جمع و تفریق " کے بغیراور کوئی مقصد بھی نہیں ہے ۔ علاوہ ازیں ہم حضور پاک کی باتوں کو " قدیم " کہہ کر خود" جدید " کے چکر میں ہیں (نعوذ بالند)

زمانہ ایک ، حیات ایک ، کائنات بھی ایک ولیل کم نظری قصہ جدید و قدیم (اقبالؒ)

۵ - مدسنے منورہ شرسے پاک ہو گیا - اور یہودیوں کا آخری اور تبیرا قبیلہ بنو قریظہ اپن موت آپ مر گیا - اب مسلمان مدسنے منورہ کے معاملات میں کافی بے فکر ہو گئے - اور شاہین کی طرح جہاں چاہتے جھپٹ سکتے تھے ۔ کہ وہ اب روحانی اور بدنی دونوں طرح سے پختے ہو چکے تھے : -

شاہین کبھی پرواز سے تھک کر گرتا نہیں پر دم ہو اگر تو نہیں خطرہ افتاد (اقبالؒ)

اس باب میں از دواج مطهر ات کی شان کاسر سری ذکر ہے۔اس رشتہ میں پاکیزگی کی تفصیل کتاب''البیان فی تفہیم القر آن'' میں ہے۔ جمال مودودی کی خرافات کور دکیا گیاہے۔

Children to the property of th

The state of the west of the state of the st

## سولهوان باب حق کی متحرکانه کارروائیاں

صلح حدیبید اور جنگ خیبر چولی دامن کا سائق جنگ خندق آخری اور فیصله کن مدافعانه جنگ تھی ، جس کے جارحانه اور متحرکانه پہلو کی بھی چو دھویں باب میں وضاحت کر دی تھی ۔ پچھلے باب میں واضح کر دیا گیا ہے کہ حق اب مکمل طور پر حرکمت میں تھا۔اس کے بعد جو عظیم واقعات روہنا ہوئے ان دونوں کو اکٹھا کرنا کچھ لو گوں کو عجیب لگے گالیکن ان دونوں کاچولی دامن کا ساتھ ہے ۔ یہ حضور پاک کی جنگی حکمت عملی کی عظیم مثالیں ہیں کہ کس طرح دود شمنوں کو الگ الگ کارروائیوں نے بالکل نکمایا ناکارہ کر دیا ان میں ایک صلح حدیدیہ ہے اور دوسری جنگ خیبر۔ صلح حدیدیہ کوخو داللہ تعالی نے قرآن پاک میں فتح مبین کا نام دیا ہے اور فتح ہمیشہ جنگ کے بعد ہوتی ہے ۔ ضروری نہیں کہ جنگ شدید ہو ۔ جنگ کیلئے طرفین کا ایک دوسرے کے سامنے ہو جانا بھی آدھی جنگ ہی ہوتی ہے اور واپ بھی ہمارے حضور پاک کے مطابق جنگ جہاد اصغر ہے اور جنگ کی تیاری جہاد ا کر ہے۔ دوسری کاروائی جنگ خیبر ہے ،جو اسلام کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔اب باری باری ان کارروائیوں کی تفصیل آتی

حدیبید کے معاملات ( ذی قعد چھ بجری ) یہ اسلام کی فوجی کاروائی منبر شمار پچاس ہے معاملات بہت تجزیہ طلب ہیں ۔مورضین نے اکثریہ لکھا ہے کہ حضور پاک اوران کے اصحاب ایک مذہبی فریضہ اداکر ناچاہتے تھے لیکن اگریہ کہاجائے کہ یہ ایک جنگی مہم تھی جس کے نتیجہ کو اللہ تعالی نے خود قرآن پاک میں فتح مبین کے نام سے یاد کیا ہے تو لوگ تذبذب میں پڑ جائیں گے اور مک لخت بول اٹھیں گے ، کہ باقی دنیا کیا کہے گی کہ مسلمان بڑے جارح تھے۔ یہ ہماری زندگی کا ایک افسوس ناک پہلو ہے، کہ ہم حق کو حق کہنے سے گھراتے ہیں ۔ لوگ کیا کہیں گے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ۔ بات سیرھی ہے کہ الله اوراس کے حبیب کیا فرماتے ہیں اور امام بخاری نے بھی اس کو جنگ حدیدید لکھا۔اب پتہ نہیں لوگ جنگ کے نام سے کیوں

البته ایک پہلو کی وضاحت بہت ضروری ہے ۔حضور پاک کی شان اور ان کی عملی کارروائیوں کو سمجھنا یاان کی گہرائیوں میں جانا بڑی مشکل بات ہے۔اس زمانے میں جب آپ نے ج کے ارادے کے لئے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، تو صحابہ آمنا وصد قنا کے متحت اور عج کے شوق سے حضوریاک کے لشکر میں ضرور شریک ہو گئے، لیکن سب لوگ مقصد تک نہ پہنچ سکے ۔ کیونکہ جب معاہدہ كر كے بغير ج كے آپ واپس مڑے ، تو كئ لو گوں كو بڑا عجيب لگا، كه حضور پاك اليے واپس كيوں جا رہے ہيں \_ يہى حالت ہمارى ہے کہ ہم بھی ان معاملات کے سلسلہ میں گروہوں میں بیٹے ہوئے ہیں۔ گوچو دہ سو سال بعداب ہمارے اوپر یہ تو ضرور واضح ہو جانا

چاہیے تھا کہ حدیبیہ ایک بختگی مہم تھی اور اسلام کے سب سے بڑے اصول وحدت قکر اور وحدت عمل کی بنیاد تھی ۔ چاہ مان لیتے ہیں کہ بج ایک مذہبی فریفہ ہے۔ حضور پاک اور باقی مسلمان یہ فریفہ ادا کر ناچاہتے تھے ۔ لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہو ناچاہتے ، کہ مسلمانوں کی عبادات میں وراصل مقصد ہماد کی تیاری ہی ہوتی ہے ۔ اگر ہم فوجیوں میں سے کوئی یہ بات کہے تو لوگ کہیں گے کہ ان فوجیوں کو ساون کے اندھے کی طرح ہمرا ہی ہمرا ہو جھتا ہے اور ان کو ہم چیز میں جہاداور جنگ نظر آتے ہیں تو سولین صاحبان سے گزارش ہے کہ یہ بحتہ وہ خو دبھی بچھیں اور قوم کو بھی بچھا ئیں کہ ہماری سب عبادات دراصل ہمیں فوجی تیاری میں مدودی سے گزارش ہے کہ یہ بحتہ وہ خو دبھی بچھیں اور قوم کو بھی بچھا ئیں کہ ہماری سب عبادات دراصل ہمیں فوجی تیاری میں مدودی ہیں ۔ عظمہ اقبال کے کلام ہے جو بار بار استفادہ کیا جارہا ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے ، کہ ہمارے دانشور اس پہلو کو بچھیں ۔ پہنے باب میں واضح کر دیا گیا تھا ، کہ لفظ نماز ، الصلوۃ کے جے مفہوم کی وضاحت نہیں کر تا ۔ الصلوۃ قائم کر نے کا حکم ہے جو ہماری ۔ پہنی اور روحانی صلاحیتوں کو سکیا کرتی ہے ۔ صف بندی ، اخوت ، مساوات ، باقاعد گی ، اطاعت امیر اور تو می اجتماعی زندگی کے بدنی اور روحانی صلاحیتوں کو سکیا کرتی ہے ۔ صف بندی ، اخوت ، مساوات ، باقاعد گی ، اطاعت امیر اور تو می اجتماعی زندگی کے اسباق نماز میں عرورت ہے ۔ لیخی جہاد یا لنفس کی بنیاد ہے اسباق نماز میں جو جرمنی کے شہنشاہ فریڈرک نے مسلمانوں کے فلسفہ نماز کے مطالعہ کے بعد اپنائی ۔ اس لیے نماز کے سارے فوجی پہلوؤں کی وضاحت کے لیے کی مضمونوں کی ضرورت ہے اور باتی ارکان بھی لیخ وحدت کے تحت اس لیے نماز کے سارے نوجی بہلوؤں کی وضاحت کے لیے کی مضمونوں کی ضرورت ہے اور باتی ارکان بھی لیخ وحدت کے تحت اس طرح نماز سے دوحانی ، بدنی وحدت کے تحت احت کے سے مسلمانوں کے اس عباد کے دوحات کے تحت احت اور باتی ارکان بھی ایک کتاب میں مناز کے اس پہلو کہ وضاحت کی ہے کہ کس طرح نماز سے دوحانی ، بدنی وحدت کے تحت احت عبی ہیں ہوتی ہے۔ ۔

ہے کہ اگر یہ ایک بھی عمیم تھی تو حضور پاک نے اس کو بھی مہم کا نام کیوں نہ دیا۔ توجواب آسان ہے۔ ان مہینوں میں کمہ مکر مہ میں جنگ تو ولیے بھی نہ ہوتی تھی اور آپ اتنی طاقت سے نہیں جارہے تھے کہ اگر قریش اجازت نہ دیں تو آپ زبروستی جج کرنے کی کو شش کریں گے تو آپ خوا مخواہ کیوں اعلان جنگ کرتے۔ بھی مہم کی کارروائی کے محاملہ کو رازداری میں بھی رکھا جا آہے۔ کیونکہ حضور پاک کافرمان ہے کہ لڑائی دھوکا ہے۔ آپ ہر قسم کی چالیں چلتے ہیں۔ دشمن سے اپنے ارادے چھپاتے ہیں۔ حیران کن کارروائیاں کرتے ہیں ۔ اور اس سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت چو دھویں باب میں ہو چگی ہے ۔ بہر حال یہ کوئی کمبڑی کا گئے تو ہو تا نہیں ، کہ کسی قانون کے تحت کام کیا جائے اور کوئی ثالث یا ریفری وغیرہ بھی ہو۔ اور پھر حضور پاک کا مقصد کوئی حملہ کرنا تو تھا بھی نہیں۔ بچ کاارادہ تھا آگر پو راہو جا تا ہے تو اچھا۔ چنا نچہ آپ نے مسلمانوں اور مدسنے منورہ کے گروونوا ح

کلہ مگر مہ کی طرف کو چ عرب کے رواج کے مطابق ان چار ماہ میں جنگ نہیں کی جاتی تھی اور حضور پاک بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ مکہ مگر مہ پر دھاوا کرنے والے ہیں ۔اس لیے انہوں نے عام جج کی تیاری کی، عمرہ کا احرام باندھا اور قربانی کے اونٹ ساتھ لیے ، جو تعداد میں ستر تھے ۔ جن میں ایک اونٹ ابو جہل کا تھا، جو مسلمانوں کو جنگ بدر میں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوا تھا۔ ہم حال آپ نے حکم دیا کہ کوئی آدمی ہتھیار باندھ کرنے آئے، صرف تلوار جو عرب میں سفر کا ضروری آلہ سنجھی جاتی تھی پاس رکھ کی جائے کی جمراہی کا شرف حاصل ہوا ۔

میں باس رکھ کی جائے اور وہ بھی تیام میں بند ہو ۔ کوئی چو دہ سو کے قریب مجابدین کو آپ کی ہمراہی کا شرف حاصل ہوا ۔

مد نیہ منورہ میں نیابت کی سعادت آپ نے ابن ام مکتوم کو سونی ۔ آپ کے اس انو کھے طریق کارنے قریش کو ضرور تنز بذب میں دائل دیا ہوگا اور اپنے اتحادیوں میں سے ہودیوں کو تو کسی امداد کے لئے بلا نہیں سکتے تھے کہ بچ کے معاملات میں وہ کسی غیر کی مداخلت کو پہنے نامجھ ملانا مشکل تھا، کہ قریش کو اگر یہ اختیار مل جاتا کہ وہ لوگوں کو بچ سے روک سکتے ہیں تو کل کسی اور ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملانا مشکل تھا، کہ قریش کو آگر یہ اختیار مل جاتا کہ وہ لوگوں کو بچ سے روک سکتے ہیں تو کل کسی اور ان میں سے ہمارے میں ان سے ہمارے کی سرائی خواب رسی ورنہ معلوم ہوتا ہے کہ قریش خوداس معاملہ میں ان کہ وہ تو روک سکتے تھے ۔ ہمارے تاریخ دان ان سب ہملوؤں پر خاموش ہیں ، ورنہ معلوم ہوتا ہے کہ قریش خوداس معاملہ میں ایک شروحت سے اثنا مل جاتا تھا ، کہ وہ اسلامانوں کے مقابلہ میں قریش کوئی بہت بڑی جمعیت اکشی نہ کر سکے اور امیہ واثق ہے کہ حضور پاک ان سب حکہ جودہ سو مسلمانوں کے مقابلہ میں قریش کوئی بہت بڑی جمعیت اکشی نہ کر سکے اور امیہ واثق ہے کہ حضور پاک ان سب حالت کا تجزیہ کے ہوئے ہوں گ

ایک فوجی کامیابی ادھر مسلمانوں کا ایک گروہ کی صورت میں مکہ مگر مہ کے گردو نواح میں پہنچ جانا ہی ایک بہت بدی فوجی کامیابی تھی ، کہ آج سے چھ سال پہلے مکہ مگر مہ میں ان کے لیے زندگی دو بحر کر دی گئ تھی ۔ اور وہ چھپ کر ایک ایک کر کے کہ مگر مہ سے نظے اور ایک سال پہلے تک اہل مکہ ان کو مدینے منورہ میں بھی چین کی زندگی نہیں گزارنے وے رہے تھے۔ اور بار بار

ان کے دروازہ کو کھٹکھٹا چکے تھے ۔ یہ سب پہلو اگر اچی طرح ذہین نشین ہو جائیں تو پھر حضور پاک کی اس متحرک کارروائی اور فوجی حکمت عملی کی سوجھ بوجھ لگناشروع ہوجاتی ہے۔اورخدا کرے ہم ایسی کارروائیوں سے سبق بھی سیکھیں ہےنانچہ ذوالخلیفہ کے مقام پر پہنچ کر حضور پاک اور ان کے کشکرنے قربانی کی ابتدائی رسمیں ادا کیں ۔ بیخی قربانی کے جواونٹ سابھ تھے ان کی گر دنوں میں قربانی کی علامت کے طور پر لوہے کے نعل لگا دئیے گئے ۔ مکہ والوں کے ردعمل کی خبرلانے کیلئے قبیلیہ خزاعہ کے ایک آدمی کو مکہ مکر مہ بھیجا چو نکہ ان صاحب کے اسلام کاحال اہل قریش کو معلوم نہ تھااس لیے بیہ صاحب اہل مکہ میں گھل مل کر رہ سکتے تھے۔ ا ہل مکہ کارو عمل ہتے چلا کہ قریش کاردعمل کافی سخت ہے اور وہ مسلمانوں کو ج کی اجازت ینہ دیں گے ۔اور وہ مکہ مکرمہ سے باہر بلدح کے مقام پر فوجیں اکٹھی کر رہے ہیں ۔ کتنی فوجیں اکٹھی ہوئیں اور کتنا وقت لگا اس سلسلہ میں سب مورخین خاموش ہیں ۔البتہ دوسو سواروں کاایک دستہ آگے ضرور بھیجا کہ مسلمانوں کے حالات معلوم کرے کہتے ہیں اس دستہ کی کمانڈ خالد بن ولید کررہے تھے۔ ابن سعد البتہ ایک راوی کی زبان سے عکرمہ بن ابوجہل کو دستے کاسالار بتا تا ہے اور دوسرے راوی کے مطابق خالد کو - بہرحال یہ وستہ قرۃ الغمیم تک چہنچ گیا، جس جگہ کو بعض کتابوں میں " کرہ عمیم " کے الفاظ میں بھی لکھا ہوا پا یا گیا ہے۔حضور پاک نے ان حالات پر جو تبصرہ کیا وہ لفظ بہ لفظ لکھا جارہا ہے تاکہ ہمیں ان کے مقصد کا پتہ حل سکے ۔آپ نے فرمایا۔ " افسوس! جنگ نے اہل قریش کو اندھا کر دیا ہے۔ان کو کیا تکلیف ہوتی کہ وہ مجھے اور باقی اہل عرب کو فریضہ ج ادا کرنے دیتے۔ ان پر ہر وقت یہ خواہش تھائی ہوئی ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں ۔لیکن انشاء اللہ جب میرااللہ بھے کو فتح نصیب کرے گاتو بھریہ لوگ جوق درجوق اسلام میں داخل ہو جائیں گے ۔اب آخر قریش کب تک لڑیں گے ۔بخدامیں تو اپناوہ کام جاری رکھوں گاجو میرے اللہ نے تھے سو نیا ہے ۔جب تک میری جان میں جان ہے اور میں فتحیاب مذہو جاؤں "۔

راست کی تنبد ملی اس کے بعد حضور پاک نے راستہ تبدیل کر دیا کہ قریش کے رسالہ مسابق مڈ بھیڑنہ ہوجائے بہتانچہ ایک نہایت مشکل پگڈ نڈی پر چلنا شروع کر دیا۔ جہاں ہر جگہ سخت پتھر تھے۔ جب مشکل راستہ ختم ہوا تو حضور پاک نے اپنے لشکر کو فرمایا" اب اللہ کے دربار میں عاجری کر واور اس کا شکر کرو کہ اب آسانی آگئ ہے "سب اہل لشکر نے عاجری کے سابھ شکرانہ ادا کیا اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا" اس قسم کا ایک "امتحان" بن اسرائیل پر بھی آیا۔ لیکن جب آسانی ہوئی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا

اس کے بعد آپ دائیں کو مڑے اور اس سڑک پر آگئے جو درہ مرار اور نمکین زمین سے ہوتی ہوئی مکہ مکر مہ کی ڈھلوان میں عدید پہنچتی ہے (نقشہ دواز دہم سے استفادہ کریں)۔ قریش کے رسالہ نے جب یہ دیکھا تو وہ والیس مکہ مکر مہ حلے گئے اور اہل مکہ کو ان حالات سے آگاہ کیا۔ حضور پاک البتہ آگے بڑھتے گئے۔ پھر ایک جگہ اونٹ بیٹھ گیا، تو شتر بان نے کہا کہ اب نہیں اٹھے گا۔ تو حضور پاک نے فرمایا۔ "نہیں، اس بے چارے کی کیا طاقت کہ البیا کچھ خود کرے ۔وہ عظیم طاقت جس نے ہاتھیوں کو مکہ مکر مہ سے دوکا تھا اس نے اس اونٹ کو بھی آج کے دن آگے جانے سے منع فرمایا ہے۔ بخدا قریش اب جو مناسب شرط میرے سامنے پیش

کریں گے یا کہیں کہ میں کچھ مہربانی کر کے رعاتیں بھی دوں ، تو میں سب کچھ مان لوں گا۔"اس کے بعد حضور ً پاک نے پڑاؤ کرنے کا عکم دے دیا۔صحابۂ نے عرض کی " یارسول اللہ کنوئیں پانی سے خالی ہیں " آپ نے ایک آدمی کو اپنا تیر دیا کہ کنوئیں کے اندراتر کر تہر کی نوک کو زمین میں گاڑ دو۔الیسا کیا گیا تو کنواں پانی سے بھر گیا۔

متبطرہ سے واقعات تفصیل سے لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے ہمارے مور صین نے ان باتوں کو سجھا نہیں یا کوئی اور
وجہ تھی کہ یہ باتیں ہماری تاریخوں سے نکلتی جارہی ہیں ۔اور ہماری تاریخ میں صلح وصفائی کی چند باتیں لکھ دی جاتی ہیں حالانکہ یہ
باتیں ہماری عسکری تاریخ کاعظیم صحبہ ہیں ، کہ کس طرح پہلے بیان میں حضور پاک نے مصمم ارادہ کااظہار کیااور اپنے مقصد ک
وضاحت کی ۔ کہ ان کا اصلی اور دوررس مقصد کیا ہے ۔ اور قار تین یہی چیز آپ کو بار بار یاد دلائی جا رہی ہے کہ اپی ہمام
کارروا یکوں کو اپنے اس مقصد کے تابع کیاجائے ۔لیکن یہ فوری مقصد نہ تھا، اس لئے دشمن کے ساتھ بے وجہ جھرپ سے کنارہ کیا
کہ آپ اللہ تعالی کے گھر میں جنگ وجدل کی راہ نکا لئے نہ آئے تھے اور نہ ہی دشمن پر حملہ آور ہوئے آئے تھے ۔ اس کے بعد آپ نے
مشکل راستہ اختیار کیااور مشیت ایزدی کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی تیاری میں حدیدیہ میں پڑاؤ کیا۔اس میں بڑی حکمت تھی ، جو
نوجوان لوگ دشمن کے ساتھ ہر وقت دو دو وہا تھ کرنے کو تیار رہتے ہیں ،ان کو مشکل راستے پر ڈال کر ان کے مزاج کو ٹھنڈا کیا۔
ساتھ جب مشکل راستہ ختم ہوا تو بن اسرائیل کی مثال دی کہ ہم ان کی طرح نہ ہو جائیں ۔ بلکہ ہم "سمعنا واطعنا" ہیں کہ ہر وقت

لیکن ایک خاص بات جو ہمارے آقا فرما گئے وہ یہ تھی کہ ابھی اہل حق کے تھر میں داخل ہونے کا وقت نہ آیا تھا۔ کہ فرمایا "کہ کسی عظیم طاقت نے اس شتر کو آگے جانے سے روک دیا تھا "اور پھرائی وجہ سے اپنے ارادے کا بھی اظہار کر دیا کہ کچھ معاملات صلح و مشورے سے بھی طے کر لیے جاتے ہیں اور آپ کی شرائط بھی کڑی نہ ہوں گی۔ در حقیقت آپ کی فوجی طاقت بھی اتنی زیادہ نہ تھی کہ آپ کوئی کڑی شرائط عائد کرتے۔ در اصل یہ صلح بھی ایک حکمت عملی تھی ، کہ کلا سو ٹزکا قول ہے "کہ لڑائی ورسرے طریقوں سے بھی جاری رہتی ہے "وہ بے چارہ اٹھارویں۔ انسیویں صدی میں جاکر اس فلسفہ کو جھا۔ لیکن ہمارے آقا تو آج سے چو دہ سو سال پہلے ان ضروریات کا عملی مظاہرہ فرمارے تھے۔ اور قار ئین آگے جاکر خود بخود سجھے جائیں گے ، کہ ہمارے آقا نے جنگ کو دوسرے طریقوں سے کسیے جاری فرمایا۔ ان فوجی معاملات میں اور فوجی حکمت عملیوں کو سجھنے کے لیے فن سپاہ گری شد بداور فوجی ذہن کا ہو نا ضروری ہے لیکن چھلے دوسو سالوں کی غلامی نے ہمارے اذبان کو ماؤف کر دیا ہے اور علامہ اقبال آس کی شد بداور فوجی ذہن کا ہو نا ضروری ہے لیکن چھلے دوسو سالوں کی غلامی نے ہمارے اذبان کو ماؤف کر دیا ہے اور علامہ اقبال آس سلسلہ میں ہمارے اوریوں طز کرتے ہیں ۔

بہتر ہے کہ بے چارے ممولوں کی نظر سے پوشیرہ رہیں باز کے احوال و مقامات صلاح و مشورہ اور نالتی اسلام دین فطرت ہے مشہور کہادت ہے کہ "اتنے خشک نے ہو کہ کوئی توڑ دے اور اتنے نرم نہ ہو کہ کوئی نچوڑ دے "اس لیے پہلے ثالث رئیں اعظم قبیلہ خراعہ بدیل بن ورقا کو حضور پاک نے یہ جواب دیا" قریش سے جاکر کہد دو

ہم عمرہ کی عزض سے آئے ہیں ۔ لڑنا مقصود نہیں ۔ جتگ نے پہلے ہی قریش کی حالت زار کر دی ہے اور ان کو سخت نقصان پہنچایا ہے ۔ اس لیے بہتر ہے کہ کچے مدت معین کے لیے صلح کرلیں اور مجھے باتی عربوں کے ہاتھوں میں چھوڑ ویں ۔ یعنی حق اور باطل کا فیصلہ ہم مسلمان باتی عرب قبائل کے ساتھ طے کرلیں ۔ لیکن اگر وہ اس پر راضی نہ ہوں تو خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تب تک لڑوں گا جب تک اللہ تعالی ان کے اور میرے در میان کوئی فیصلہ نہیں کر دیتا ۔ بدیل نے قریش کو ان ہاتوں سے آگاہ کیالیکن اہل مکہ کو قبیلہ خزاعہ پرشک تھااس لیے قریش نے بھی جوابًا سخت الفاظ استعمال کئے۔

قرایش کے مثا تندے اس کے بعد قرایش نے مقاز بن حفظ کو حضور پاک کے پاس بھیجا، جس کو دور سے دیکھتے ہی حضور پاک نے فرمایا " یہ دغا بازآدی ہے "اور جب وہ وہاں پہنچا تو حضور پاک نے جو کچے بدیل کو بتایا تھا وہی دہرادیا ۔اگلاآنے والا ایک بہتر انسان تھا جس کو دور سے دیکھتے ہوئے حضور پاک نے فرمایا کہ " وہ ایک مخلص آدی ہے ۔ اپنے قربانی کے اونٹوں کو ذرا آگے کروٹا کہ اس کی نظران پر پڑجائے " یہ شخص صبتی قبیلہ کے الحلیاص بن القہ تھا۔ جب اس نے اونٹوں کی ڈیل ڈول دیکھی کہ وہ قربانی کے جانوروں کی طرح بڑے سجائے گئے تھے تو وہ حضور پاک کے پاس آنے کی بجائے سیدھاقریش کے پاس حلا گیا اور ان کو اپنی کے جانوروں کی طرح بڑے سجائے گئے تھے تو وہ حضور پاک کے پاس آنے کی بجائے سیدھاقریش کے پاس حلا گیا اور ان کو اپنی تاثرات بتائے لگا کہ کس طرح وہ یہ سب مظاہرہ دیکھ کر مسلمانوں کی نیک نیتی سے متاثر ہوا تھا۔ قریش نے اس کو برا بھلا کہا اور جاہل تک کہ دیا تو وہ خاموش نہ رہ سکا اور اس نے کہا " اے قریش یہ کتنی خراب بات ہے کہ ایک آری ایش تعالی کی ایک عبادت کو پورا کرنے کیلئے آتا ہے اور تم اس کو روک دیتے ہو ۔ بخدا گھر جو کچ کر ناچاہتے ہیں ان کو کرنے دو۔ ورنہ میں اپنی صبتی افواج کو آپ سے الگ کر تاہوں "قریش بھی نفسیاتی بھگ سے کچھ حاصل کر ناچاہتے تھے ۔ اور جسیا کہ جہلے بیان ہو جپکا ہے کہ ان کی فوجی خاموش رہے ۔ ظاہر ہے ، قریش بھی نفسیاتی بھگ سے کچھ حاصل کر ناچاہتے تھے ۔ اور جسیا کہ چہلے بیان ہو جپکا ہے کہ ان کی فوجی سے تھے ۔ اور جسیا کہ چہلے بیان ہو جپکا ہے کہ ان کی فوجی سے تا تھ

عروہ بن مسعود تقفیٰ اس کے بعد قریش کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی آیاجو بڑا سلجھاہواآدی تھا۔وہ علم کلام یعنی گفتگو
کا یاہر تھا۔ایک طرف حضور پاک کو یہ کہا" اے محمد اآپ آخرا پی قوم کو برباد کرے کیا حاصل کر لیں گے۔اور پھراکر یہ لوگ
جس طرح جنگ کے لیے تیار ہیں انہوں نے آپ پر بجر پور حملہ کر دیا تو آپ کے ساتھ یہ" بھیڑ" یا گروہ جو ہے وہ خاک میں اڑجائے گا
۔ جناب صدیق اکر وہاں ہی موجود تھ آپ نے فرمایا" عروہ حمہارے منہ میں خاک "۔عروہ کی طرز گفتگو جناب مغیرہ بن شعبہ کو جو
حضور پاک پر سنتری کا کام کر رہے تھے نالپند آئی اور انہوں نے بھی عروہ کو ڈانٹ دیا کہ وہ بات کرنے کی تمیز سکھے۔عروہ دونوں
عظیم صحابہ کو جانا تھا اور کچے خاموش ضرور ہو گیا۔ کو ظاہری طور پر آخری وقت تک دھمکیاں دیتا رہا ۔یہ سب کچے البتہ کفار قریش
کی نفسیاتی جنگ کا صعبہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ کچے عرت رہ جائے ۔عروہ طائف کارہنے والا تھا اور وہاں کا ایک سردار تھا۔ لیکن چو نکہ
اس نے ابو سفیان کی بیٹی کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی اس لئے وہ قریش میں خوب گھلا ملا ہوا تھا۔ جناب مخیرہ بن شعبہ نہ صرف

## صلح حدیبیهاور جنگ خیبرایک وقت دشمن کاقلع قمع

نقشه دوازدهم



ہوئے ۔ اور اسلام لانے سے جہلے مصر وغیرہ کا سفر کر بھکے تھے اور اس سفر کے دور ان باتوں ہی باتوں میں آپ پر حضور پاک کے جمال کا اثر ہوگیا ۔ اور مد سنے منورہ میں حاضر ہوکر اہل حق میں شامل ہوگئے ۔ جناب مغیرہ بڑے جہاند یدہ شخصیت تھے ۔ نہ صرف او نحج پائے کے سیاستدان ، مد ہر اور اعلیٰ درج کے حاکم ثابت ہوئے بلکہ صیدان جنگ میں ذاتی شجاعت ، فوجی تد ہیرات اور عکمت عملی کے بھی ماہر مانے جاتے تھے ۔ ایران کی جنگوں کے دوران امارت اور سفارت دونوں عہدوں کو خوب نبھایا ۔ بڑی عمر پائی اور جناب محاویہ کی خلافت میں وفات پائی ۔ معلوم ہوتا ہے کہ جناب عروہ پر بھی اسی دن حضور پاک کے جلال و جمال کی جھلک پڑگئی کہ آپ فتح کہ کے بعد مسلمان ہوگئے ۔ عروہ نے اللہ کے صبیب اور ان کے صحابہ کی حمرت انگیز عقبیت کے جو منظر و کیسے تو واپس جاکر اس نے قریش کو صاف بتا دیا "کہ اس کو کسریٰ ایران ، قبیصر روم اور نجاشی کے دربار میں بھی جانے کا اتفاق ہوا کیکن یہ وفاداری ، یہ عقبیت ، یہ ربط و ضبط اس کو اور کہیں نظر نہ آیا۔ جب حضور پاک بات کرتے ہیں تو سنا ٹا چھا جا تا ہے ، وہ وضو کرتے ہیں تو جو پانی گرتا صحابہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں ، آپ کے تھوک کو عقبیہ تمند ہاتھوں میں لے کر اپنے چرے پر مل لیتے ہیں "۔ کرتے ہیں تو جو پانی گرتا صحابہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں ، آپ کے تھوک کو عقبیہ تمند ہاتھوں میں لے کر اپنے چرے پر مل لیتے ہیں "۔ کرتے ہیں تو سنا ٹا محابہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں ، آپ کے تھوک کو عقبیہ تمند ہاتھوں میں لے کر اپنے چرے پر مل لیتے ہیں "۔ گار مین!اسلام کے اس بامقصد اور عملی مطالعہ میں آپ کے سامنے حالات کا نظارہ پیش کر دیا گیا ہے ۔

خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کی ہے متاع سخیل مکلوتی و حذبہ ہائے بلند (اقبالؒ)

جناب خراش بن امبید کی سفارت بہر عال معاملہ پر بھی نا تنام رہا، تو حضور پاک نے حضرت خراش بن امبیہ کو قریش کی طرف روانہ کیا جس کے مواری کے اون بہ پی کو مار ڈالا گیا۔ پر قریش نے چالیں پچاس آدمیوں کا ایک دستہ بھیجا کہ کسی صحابی کو اٹھالاؤ تا کہ اس کو یر غمال بنایاجائے۔ یہ لوگ سب کے سب گر فقار ہوئے، لیکن اللہ کے جسیب نے ان کو چھوڑ دیا جس کا ذکر قرآن پاک کی مورۃ فتح میں واضح الفاظ میں کیا گیا ہے کہ "ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے " - دراصل مورۃ فتح میں اس ساری مہم ، اس کے نتائج، تمام بات چیت، کاروائی ، بیعت رضوان اور آئندہ کسی دن معجد حرام کے واضلہ وغیرہ پر بہت کچھ کہا گیا ہے ۔ اور اس عاجزنے اس مہم کی تمام کاروائی کے بیانات کو قرآن پاک کے ان ارشادات کے تا ہے کیا ہے ۔ چتا نچہ اس سلسلے میں اب تک جو تفصیل کسی گئی ہے اس میں ایک مقصد واضح کرنا ہے ، کہ جنگ اور قوموں کی حکمت عملی کا ایک مدعا اس سلسلے میں اب تک جو تفصیل کسی گئی ہے اس میں ایک مقصد واضح کرنا ہے ، کہ جنگ اور واضح ہوتا ہے بہاں پر حضور پاک کی طرف سے ساری بات چیت ایک اور واضح موتا اور مقصد کے کرد گھومتی تھی ایکن کفار کی طرف سے بھانت بھانت بھانت بھانت کیا دلیاں تھیں ۔ ہم آنے والے نے مختلف طریقة اختیار کیااور مختلف اثرات لے کر والیں گیا آگر اس نکتہ کو ہم آج بھی تجھ جائیں کہ ہم ایک ہیں اور اس پر عمل پیراہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سامنے نہیں شہر سکتی ۔ ہماری تعداد ایک ارب ہے ۔ ہماری زبان سے نگلاہوا ایک پاکرہ کلمہ پوری دنیا کو آپی کپیٹ میں لے سکتا ہے ۔ شرط یہ ہم کہ ہمارا ہیں تعداد ایک ارب ہے ۔ ہماری زبان سے نگلاہوا ایک پاکرہ کلمہ پوری دنیا کو اپنی کپیٹ میں لے سکتا ہے ۔ شرط یہ ہم کہ ہماری ایک ہماری دیا کو اپنی کپیٹ میں لے سکتا ہے ۔ شرط یہ ہم کہ ہمارا امریہ بھی ایک ہوں کھوری دنیا کو اپنی کپیٹ میں لے سکتا ہے ۔ شرط یہ ہم کہ ہماری دیا کہ والی بھی کہاں ہوں ور دور کیا کہ ہماری دیا کہ والی بھی کہاں ہو ۔

بیعت رضوان معاملات آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔حضور پاک ایک "بطگی مہم" پر ضرور تشریف لائے تھے لیکن جنگ سے کوئی خاطر خواہ فائدہ بھی نہ ہوتا۔ قریش بھی اپنی کمزوری کو بھانپ جکے تھے۔ان میں تفرقہ تھا۔حضور پاک کے خلوص سے کہ وہ

محملہ آوروں کو چھوڑ دیتے تھے اور اسلامی لشکر کے ربط وضبط اور وفاداری ہے بھی لوگ متاثر ہورہے تھے۔ قریش کھی ڈھیلے پڑے
ہوئے تھے۔اس لیے حضور پاک ئے فیصلہ کیا کہ حضرت عمر کو بھیج کر قریش کے سابق بات آگے بڑھائی جائے ۔ کیونکہ اب تک
وفلہ صرف قریش کی طرف ہے آرہے تھے۔لیکن پھر فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت عممان کو بھیجاجائے جن کے متعد درشتہ دار مکہ مگر مہ میں
موجود تھے۔حضرت عممان شرم وحیا کی وجہ ہے ہر بات آہستہ کرتے تھے اور ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ لمبے ہے لمباہو تا جا رہا تھا
اور پھریہ خبر مشہور ہو گئی کہ (نعوذ باللہ) خضرت عممان شہید ہوگئے ہیں۔حضور پاک نے یہ خبر سن کر فرمایا" کہ عممان کے خون کا
قصاص لینا فرض ہے "۔ تو آپ نے ایک درخت کے نیچ بیٹھ کر صحابہ کباڑ ہے جان نثاری کے عہد پر بیعت لی سید واقعہ اسلام کی
تاریخ میں بیعت الرضوان کے نام ہے مشہور ہوا اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اس کا ذکر بڑے پیار ہے کیا اور فرمایا " اللہ نے
جاسلام ، کہ
جان لیاجو کچھ ان کے دلوں میں تھا اور اللہ نے ان کے دلوں پر تسلی نازل کی اور فرح کے لیے پیش رفت ہوئی " سید ہے اسلام ، کہ
تعلق اللہ تعالیٰ ہے پیدا ہو تا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔اور اپن جان کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے عمل میں جو سرور ہے اور جو
تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو تا ہے ، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔

اسلام دین عثرت ہے حضرت عثمان کی شہادت کی خبراکی افواہ تھی۔ شاید قریش مکہ نے ان کو قید کیا ہو یا پر غمال کے طور پر رکھنے کا ارادہ ہو ۔ بہر حال یہ جناب عثمان کی شان ہے کہ آپ بیعت رضوان کا سبب بنے ۔ اور ان کی طرف سے حضور پاک ازخو دنے بیعت کی یا وعدہ کیا۔ کہ اسلام دین غیرت ہے۔ ایک صحابی کی عرت کیلئے سب مرنے مارنے پر تیار ہو گئے۔ اور حجاج بن یوسف ، جس کو ہم ظالم کہتے ہیں ۔ دو مسلمان عور توں کی عرت کیلئے یا ان کی فریاد سن کر مسند سے اکٹھ کھڑا ہوا اور پھر موجودہ پاکستان کی ایشٹ سے اینٹ بھڑا ہوا اور پھر میں منہ ڈالیں ۔ کہ ہماری عور توں کے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے۔ آزادی کے وقت ستر ہزار نوجوان عور تیں کفار کے ہاتھوں میں دے آئے اور یہ ۔ سلسلہ بند نہیں ہوا۔ علامہ اقبال نے اس غیرت کو خودی کا نام دیا ہے اور فرماتے ہیں۔

تری زندگی اس سے ، تری آبرو اس سے جو رہی خودی تو شاہی ، ند رہی تو روسیاہی اسلام اور وعدہ بیعت ایک وعدہ ہے اور اسلام میں وعدہ اور عہد کی پابندی کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اس وجہ سے پہلے باب میں ہمارا اور ازل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ سے لے کر ، بیعت عقبہ ثانی کے وعدوں ، میثاق مد سنہ کے عہد ، حضور پاک کے قبائل کے ساتھ عہد ناموں ، اور جنگ بدر وغیرہ میں صحابہ کرام کے وعدوں کو کتاب میں بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ وعدہ کے طور پر اسلام کے متام ارکان لیعنی نماز ، روزہ اور جج وغیرہ میں بھی نیت باندھی جاتی ہے۔ اس لئے اسلام کے فلسفہ حیات میں عہد کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے اور عہد کو پوراکر ناہی اسلام کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے دنیاوی زندگی میں اس پہلو پر عمل پیرا کرانے کے ذرائع بیدا کر نا اسلام کی اجتماعی زندگی کا ایک ستون ہے۔ جو آدمی اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے ، وہ مجلا دوسروں سے کسے وعدے پورے پیدا کر نا اسلام کی اجتماعی زندگی کا ایک ستون ہے۔ جو آدمی اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے ، وہ مجلا دوسروں سے کسے وعدے پورے

اے مسلمان ہر گھڑی پیش نظر آبت لا پخلف المعیاد رکھ یہ اسان العصر کا پیغام ہے ان وعد الحق یاد رکھ (اقبال) سہمیل بین عمروکی آمد پہنائی اس عہدی خبرجب مکہ مرحہ تک پہنے گئی، تو ایل مکہ نے حضرت عثمان کو جلد حضور پاک کے مورخ یہ واپس جیجنے نے علاوہ سہمیل بن عمرو کو مخارکل اور سفر بناکر حضور پاک کی خدمت میں بھیجا ہے ہرائی کی بات ہے کہ کوئی مورخ یہ ذکر نہیں کرتا کہ ابو سفیان کہاں تھا۔ ابن سعد نے کچھ اشارہ کیا ہے کہ عراق کے راستے ملک شام میں تجارت کی عراق سے آباہوا تھا۔ بہرحال یہ سہمیل بن عمروہ ہی ہے جس کا بیٹ بدر کے سلسلہ میں ذکر ہو چکا ہے کہ قدید ہوا۔ اور اس کے بیئے بیتاب عبدالند بین اور کی سلسلہ میں ذکر ہو چکا ہے کہ قدید ہوا۔ اور اس کے بیئے بیتاب عبدالند بین ویرکی عبدالند بین موروپی ہے جس کا بیٹ بدر سے سلسلہ میں ذکر ہو چکا ہے کہ قدید ہوا۔ اور اس کے بیئے بیتاب ورقع میک نور کی اور اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا۔ بہرحال سہمیل بن عمروہ کو آنے کے بعد اب گفت و شند کے لیے ادھرادھ بھاگ دوڑ ختم ہوگئ اور جو معائدہ طے پایا وہ صلح عدیدیہ کے نام ہے مشہور ہوا۔ بظاہر شرطین بڑی کئری تھیں اور کئ مسلمانوں کو بھی یہ شرائط ناگوار کریں مورک ہو تھیں اور کئ مسلمانوں کو بھی یہ شرائط ناگوار معائدہ کی خیا ہو اور جنا ہیاں دیا کہ اور نے دونوں نے معائدہ تو سے کو نکہ سرکار دوعالم کا کیا ہوا معائدہ کسی خامی پر کسے مخصر ہو سکتا ہے ؟ مؤرضین پرانے اور نے دونوں نے معائدہ تفصیل سے لکھا اور لمبا چوڑا بیان دیا کہ کفار قریش کو معائدہ میں حضور پاک کے اس مور اللہ کارسول "کے الفاظ لکھنے پراعتراض تھا وغیرہ اور جناب علی کا سرت تھی نیوں میں داخلات کے ساتھ نہیں دانا عواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گہر سے (اقبال) کا تبیان یہ الفاظ کے تیوں میں لمجھتے نہیں دانا عواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گہر سے (اقبال)

صلح حدیبید صلحدیدیدی مونی مونی شرطین حب زیل تھیں: -

(۱) مسلمان اس سال واپس حلي جائيں ۔

(ب) اگلے سال حج کے لیے آئیں اور تین دن قیام کرکے حلے جائیں ۔

(ج) ہتھیار لگا کرنہ آئیں ۔ صرف تلوار لائیں وہ بھی نیام میں ۔

( د ) مکہ مگر مہ میں جو مسلمان پہلے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں ۔اور مسلمانوں میں سے کوئی مکہ مگر مہ میں رہ جانا چاہے تو اس کو نہ رو کیں ۔

(ر) کافروں یامسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینیہ منورہ جائے تو وہ واپس کر دیاجائے گا۔

(س) قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ فریقین میں ہے جس کے ساتھ چاہیں معائدہ میں شریک ہوجائیں اوریہ اسی دن تسلیم کر لیا گیا کہ بنوخڑاعہ مسلمانوں کے حلیف ہیں اور بنو بکر قریش کے۔

( ص ) دس سال تک ایک دوسرے کے خلاف جنگی کارروائی مذکی جائے گی اگر کوئی کرے گا تو دوسرے کو معاہدہ تو ڑنے کا اختیار

dell-dustribus from the transfer and the

-650

صلح حدید بیدید کے نتائج اور ان پر تنبصرہ ابھی ہیں بن عمرووا پس نہ گیاتھا کہ اس کے لڑے جتاب ابو جندل مسلمان ہوکر مسلمانوں کے کمیپ میں پہنچ گئے ۔ اب معاہدہ کی روسے حضور پاک نے ان کو جب واپس کر دیا تو جذبات کے ساتھ سارے اسلامی لشکر کا برا عال تھا۔ حضور پاک نے مسلمانوں کو اللہ تعالی کا ارشادیا دکرایا۔ "صبر کر واللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے "
وعدہ کا الیفا کسی بیان کا محتاج نہیں ہے ۔ اور یہ جائزہ اس لیے پیش کیاتھا ، کہ قارئین نتیجہ بھی ویکھ لیں ۔ کہ حضور پاک نے کس طرح وعدہ کو الیفا کسی بیان کا محتاج بہوب ہو بحدل اور مسلمان مجاہدین نے کتنے صبر کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اب دور رس نتائج کی طرف چلیں ۔

قریش کو اس معاہدہ سے بڑا فائدہ صرف ایک تھا کہ اب وہ شام کے ساتھ تجارت کو دوبارہ چھوٹے راستہ کے ذریعے ہے بحال کر لیں گیا ۔ اور سفر پر خطرنہ ہوگا ۔ لیکن ان کیا ہی شرط نے اس فائدہ کی دھجیاں اڑا ویں ۔ چند دنوں بعد حضرت عتبہ ۔

گے ۔ اور سفر پر خطرنہ ہوگا ۔ لیکن ان کیا اپنی بختی سے عائد کی ہوئی شرط نے اس فائدہ کی دھجیاں اڑا ویں ۔ چند دنوں بعد حضرت عتبہ ۔

بن اسید مسلمان ہو کر مدسنے منورہ آگئے ۔ شرط کے مطابق حضور پاک نے آپ کو واپس کر ڈیا ۔ انہوں نے راستہ میں اپنے ایک بن اسید مسلمان ہو کہ مد دو میں میں بن کی مسلمانوں کو دعوت دی کہ وہ ان کے پاس آکر تھہریں اور پوریہ گروہ بڑھنا گیا حتی کہ باس مقیم ہوگئے اور مکہ مکرمہ وغیرہ میں باتی مسلمانوں کو مد سنے منورہ میں ان کی میں شرک کو تھے ۔ اور یہ قریش کے تجارتی قافلہ پر بھیٹ پڑتے تھے ۔ جنائچہ کچھ عرصہ کہ بعد قریش نے خودگرارش کی کہ معاہدہ کی اس شن کو ختم سمجھا جائے ، اور حضور پاک الیے مسلمانوں کو مد سنے منورہ میں اپنی ذمہ داری میں بے لیویں ۔

کے بعد قریش نے خودگرارش کی کہ معاہدہ کی اس شن کو ختم سمجھا جائے ، اور حضور پاک الیے مسلمانوں کو مد سنے منورہ میں اپنی کو ختم سمجھا جائے ، اور حضور پاک الیے مسلمانوں کو مد سنے منورہ میں اپنی دور میں میں شن کو ختم سمجھا جائے ، اور حضور پاک الیے مسلمانوں کو مد سنے منورہ میں ۔ خدم دوری میں دیں دور میں میں شن کو ختم سمجھا جائے ، اور حضور پاک الیے مسلمانوں کو مد سنے منورہ میں اپنی دیں میں دیں دور کھر کے دور کو میاں میں دور کو میں شن کور کو سائم کی کے دور کھر کی کو دیا ہے میں شن کے دور کو سے کو کو کھور کیا کے دور کو دیں کو دیا کے دور کو کر کے دور کو کے دور کو کر

جہاو کہا ہے؟ ان مسلمانوں نے قریش کے ساتھ جو جنگ کی اس کو جہاد کہیں گے یا نہیں۔ہمارے فقیہ یا فقہ کی کتابیں اس کاجواب مشکل سے دیں گی ۔بات سید ھی ہے کہ "الاعمال بالنیات " کے تحت نیت صحح ہونی چاہیئے علاوہ ازیں بحنگ دھوکا ہے اس کو ناپیخ کے پیمانے بھی اس وجہ سے بڑے و سیح ہونا چاہئیں ۔ ۱۹۵۹ء سے افغان میں جو جنگ جاری رہی ہے کیا وہ جہاد تھا یا نہیں ، عکو مت تو روس کے ساتھ تھی ۔ کشمیر میں ۲۸ ہے ۱۹۵۲ء میں جہاد تھا یا نہیں کہ عکو مت پاکستان نے تو اعلان جنگ نہیں کیا تھا۔ پر عکو مت پاکستان نے تو اعلان جنگ نہیں کیا تھا۔ پر افغان بنگ کی زندگی اور فن بحنگ ہیں جن کو سمجھنے اور ان پر رائے دینے ہے پہلے قرآن پاک حضور پاک کی زندگی اور فن بحنگ سے گہری واقفیت ہونی چاہیئے اور مونا اصول ہے ہے کہ نیت کیا ہے اور کیا وہ نیت اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق ہے ؟۔سیدھی بات ہے ہے کہ جو مسلمان اپنی حفاظت کیلئے لڑتا ہے ، وہ بھی جہاد ہے اور جو مظلوموں کی مدد کرتا ہے وہ بھی جہاد ہے ۔ کشمیر میں ۱۹۲۸ء میں اللہ اور رسول کے نام پر جنگ ہوتی رہی ۔اور بھی خیزافغانستان میں ہوتی رہی ہے ۔ان میں شرکت کرنے والے مجاہد ہیں ۔اور جہاد مسلمان کیلئے طرز زندگی ہے ۔پاکستان کی فوجی زندگی میں کشمیر ۲۸ ہے ۱۹۵۴ء کے جہاد کے سلسلہ میں مولانا مودودی کا فتوی ایک مسلمان کہ ان کیلئے جہاد جائز تھا ۔ بہت بڑا المیہ ہے ۔مودودی صاحب نے اول تو ہمیں تئین گروہوں میں بانٹ دیا۔ کشمیری مسلمان کہ ان کیلئے جہاد جائز تھا ۔ بہت بڑا المیہ ہے ۔مودودی صاحب نے اول تو ہمیں تئین گروہوں میں بانٹ دیا۔ کشمیری مسلمان کہ ان کیلئے جہاد جائز تھا ۔ قبائلی مسلمان کو ہماد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی ۔ پاکستانی مسلمان کو ہماد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی ۔پاکستانی مسلمان کو ہماد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی ۔پاکستانی مسلمان کو ہماد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی ۔پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں شرکت کی اجازت دی ۔پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی ۔پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی ۔پاکستان کو جماد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی ۔پاکستان کی اجازت دی ۔پاکستان کو جماد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی ۔پاکستان کی اجازت دی ۔پاکستان کی اجازت دی ۔پاکستان کی اجازت کی ایکستان کی اجازت دی ۔پاکستان کی ایکستان کی اجازت دی ۔پاکستان کی ایکستان کی

وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں پوشیدہ جو ہے بچھ میں وہ طوفان کدھر جائے اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد آیات الهی کا نگہبان کدھر جائے (اقبال) حدید بید کے معاہدہ کے و بگیر فوائد ولیے تو معاہدہ کی ہرشق، قریش کے خلاف ثابت ہوئی، اور مسلمانوں کو ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ کے حبیب کے سامنے دوسرے لوگوں کی ہستی کیا شے ہے ۔ بہرطال اس معاہدہ سے مسلمانوں کو دیکھنے کے اور لوگوں کو موقع ملے ۔ تعلقات قائم ہوئے اور جو تی ورجو تی لاتعداد لوگ اسلام کی صفوں میں شرکیہ ہوگئے ۔ اور اب سب لوگ مدینہ منورہ میں آگر رہنے گئے ۔ ان لوگوں میں عور تیں بھی تھیں ، جن میں ایک حضرت عثمان کی اخیانی بہن بھی تھیں ۔ کفار نے ان کی والیسی چا ہی ۔ تو حضور پاک نے انکار کر دیا کہ معائدہ میں عور توں کی والیسی کا ذکر نہیں ہے

جناب خالداور جناب عمرو جناب عمرو جناب خالاً بن ولیداور حضرت عمرو بن عاص ای محاہدہ کے جلد بعد حضور پاک کی خدمت سی مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئے ۔ بتناب خالاً بن ولید کسی تعارف کے محتاج نہیں اور ان کا ذکر اب تک کفار قریش کے ساتھ ہو تا رہا ہے ۔ اب جو حضور پاک کے جمال کا اثر ہوا تو پہلے آپ کی غلامی اختیار کی ۔ اور جو جلال کا اثر ہوا تو ہہلے آپ کی غلامی اختیار کی ۔ اور جو جلال کا اثر ہوا تو ہہلے آپ ایند کی تلوار "بن گئے ۔ آپ پر سینکڑوں کتا ہیں لکھی جا چکی ہیں ۔ بہی حال بتناب عمرو بن عاص کا ہے ۔ جن کا قریش کی سفیر کی حقیقت سے صبغہ و غیرہ جانے کا ذکر ہو چکا ہے ۔ آپ فاتح مصر ہیں ۔ حربی خوبیوں کے علاوہ سیاست ، سفارت ، امارت اور انتظامیہ میں بھی اپنا مقام نہ رکھتے تھے ۔ و نیا کے اس سلسلہ کے بڑے بڑے ماہرین آپ کے سامنے بونے نظر آتے ہیں ۔ صرف جناب مغیرہ ۔ بن شعبہ ، جن کا ذکر ابھی ابھی ہو چکا ہے وہ کچھ ان کے ہم پایہ تھے ۔ یا عظیم صحابی جناب سعد بن عبادہ کے بیٹے جناب قیس نے اس سلسلہ میں حضرت علیٰ کی خلافت کے زمانے میں جناب عمر واور جناب معاویہ کو کچھ مات کیا ، لیکن وہ الگ کتاب کا مضمون ہے ۔ سلسلہ میں حضرت علیٰ کی خلافت کے زمانے میں جناب عمر واور جناب معاویہ کو کچھ مات کیا ، لیکن وہ الگ کتاب کا مضمون ہے ۔ بہر حال یہ سب کچھ حضور "پاک کی نگاہ کا اثر تھا ، جس نے ان سب کو یہ شرف دیا۔ " نگا ہے یارسول اللہ نگا ہے "

ضکے حدیبہ کا بڑا فائدہ لیکن اس معاہدہ کا ایک بڑا فائدہ جس کے بارے میں ہمارے مورضین اکثر خاموش ہی رہے وہ یہ تھا کہ اس معاہدہ کے ذریعے حضور پاک نے قریش کے گردو نواح کے معاملات میں بالکل غیرِ جانبدار بنادیا ۔ حدیبیہ سے والبی کے کھا کہ اس معاہدہ کے ذریعے حضور پاک خیبر کے یہودیوں پر حملہ آورہوئے ، تو اہل قریش دوررہ کر صرف مخاشائی تھے ۔اس وجہ سے صلح حدیبیہ اور جنگ خیبر کو ایک باب میں زیر بحث لا یاجارہا ہے اور مضمون کے شروع میں جو کہا گیا تھا کہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو وہ یہ حکمت عملی تھی کہ ہمارے آقاکی سوچ و بچار کے سامنے باطل کی متحدہ کمان والے الگ الگ ہے ہی کی حالت میں سرتگوں ہو وہ یہ حکمت عملی تھی کہ ہمارے آقاکی سوچ و بچار کے سامنے باطل کی متحدہ کمان والے الگ الگ ہے ہی کی حالت میں سرتگوں ہو

رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک ہیں اس صلح کو فتح مبین کے پیارے نام سے بیان فرمایا ہے۔ حضور پاک نے صلح حدید ہا تین وجہ ہے کہ اللہ تعین ون قیام فرمایا اور قربانی کی، پھر مدینہ منورہ والیس آگئے۔ قربانی کے لئے ستراون نے تھے، جن میں زیادہ سے زیادہ چار سو نوے صحابہ کرائے نے قربانی کی ۔ تو فقیہہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ قربانی وہ کرے جس کو استطاعت ہو۔ لیکن جج اور جہاد کو قربانی پر فو قیت حاصل ہے۔ یہ عملی اسلام جس کے بھی حل ہو گیا کہ قربانی وہ کرے جس کو استطاعت ہو۔ لیکن جج اور جہاد کو قربانی پر فو قیت حاصل ہے۔ یہ عملی اسلام جس کے کھنے کا وعدہ کیا تھا۔ اور ہمارے لئے سب مسئلوں کاحل حضور پاک کے عملوں میں موجو دہ کہ آپ صراط مستقیم کی نشاند ہی فرما گئے۔ لیکن افسوس ہم غیروں کی نقال میں ڈا کٹر اسرار ، ڈا کٹر نصیر احمد ناصر اور پروفسیر طاہر قادری کی طرح " انقلاب " سے حکروں میں ہیں ، یاراستہ بھول گئے ہیں

پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی (اقبال)

خيركي مهم

(جمادی الاول سات ہجری) ہے اسلام کی فوجی کارروائی شماراکاون ہے۔حضور پاک ّ ذوالجہ چھ ہجری کے آخری دنوں میں مد سنیہ منورہ پہنچے سننے سال بعنی ساتویں ہجری کے دوماہ کے عرصہ میں بھی محدود کشتی دستوں کی کارروا ئیاں جاری رکھیں اور پھر خیبر کی مہم پر تنیار ہو گئے ۔ہمارے مؤرخین حضرات نے خیبر کی مہم کو اسلام کی پہلی بڑی جارحانہ کارروائی کا نام دیا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ مجبوراً یہ کارروائی کرنا پڑی ، کیونکہ یہودی اور بنو غطفان مدینیہ منورہ پر حملہ کی تیاریوں میں مصروف تھے ۔ آگے لکھتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو جہاد پر یقین رکھتا ہے صرف وہی ان کے ساتھ جلے ۔اس عاجز کے مطابق یہ بیانات اسلام کی روح سے تھوڑے دور رہتے ہیں ۔جیسے بعض مورخین نے حضور پاک کو امن پیند بناتے بناتے یہ بھی کہہ دیا، کہ حضور پاک نے سوائے ابی بن خلف کے میدان جنگ میں بھی کسی دشمن پر ہاتھ نہ اٹھایا ۔ان سے کوئی پوچھے کہ پھر آپ جنگ پر گئے کیوں ( نعوذ باللہ ) الیے لوگ حضور پاک کی شان کو نہیں سمجھتے ۔ کہ آپ اگر ہاتھ اٹھاتے تو آگے سے دشمن خس وخاشاک ہو جاتا یا بھس بن جاتا۔ اور باقی لوگوں کو جنگ میں کچھ کرنے کی ضرورت نہ رہتی ۔اور یہ عملی زندگی جو ہم گزارتے ہیں ،اس کی نشاند ہی نہ ہوتی ۔اسی طرح حضور پاک کیلئے یہ مجبوری نہ تھی بلکہ حق و باطل کی تشمکش کے سلسلہ میں ضروری تھا۔اور یہ صحیح ہے کہ حضور پاک نے الیے الفاظ فرمائے ، کہ خیبر کی مہم میں وہ شرکت کرے جو جہاد میں یقین رکھتا ہو ۔ لیکن اس طرز بیان سے یہ غلط فہمی بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ چونکہ جہاد فرض کفایہ ہے جس کی مرضی ہو شرکت کرے۔ جس کی مرضی ہو شرکت نہ کرے ۔ یا جہاد میں نہ شرکت کر کے بھی آدمی مسلمان رہ سکتا ہے ۔معاملات کو سمجھنے کے لیے یہاں یہ ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ پہلے دشمن مدینیہ منورہ پر حملہ آور ہو رہے تھے ، تو دفاع کے لیے جن لو گوں کے گھر مدینہ منورہ میں تھے وہ سب شریک ہو جاتے تھے ۔ لیکن گشتی دستوں میں صرف مسلمان ہی جاتے تھے۔ بلکہ شروع شروع میں زیادہ ترمہاجرین ہی جاتے تھے۔ چند ایک انصار راستے کی رہنمائی کیلئے ساتھ ہوتے تھے۔ یعنی اسلام دین فطرت ہے اور نظریہ ضرورت اگر اسلام کے اصولوں کی نفی یذکرے تو اس کو اپنانے کی اجازت دیتا ہے-

فلسفہ جہاد تو یہاں پر حضور پاک کے واضح احکام کا یہ مطلب تھا کہ یہ کام مسلمانوں کا ہے۔ ہر کوئی لوٹ و مار کی عزض سے شرکت نہیں کر سکتا ۔ان جنگوں میں جہاد کو رہمراصول ما ناجائے گااور بات دراصل یہ ہے کہ اسلام کسی کرائے کے سیاہیوں یا قسمت آزما سپاہیوں یا ابن الوقت سپاہیوں کے طریق کار کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ۔مسلمان اللہ کی فوج ہیں اور وہ حق کے لیے لڑتے ہیں ۔جو لوگ اس فلسفہ پر یقین رکھتے ہیں وہی اسلام کے سپاہی ہیں اور پھران لوگوں کی حکومت تنخواہ مقرر کرے یا مال غنیمت سے حصہ دے ۔ یہ الگ بات ہے کہ ان لو گوں کو اور ان کے بال بچوں کو پسٹ پالنا ہوتا ہے ۔ علاوہ ازیں مجاہدین کیلئے غیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور محتاج میں غیرت کی کمی ہوجاتی ہے۔اس لیے ہر مجاہد کو باعرت طور پر رکھا جاتا ہے۔ بہرحال مسلمان سب کھ اللہ تعالی کے لیے کر تا ہے۔ بلکہ حدیث شریف کے مطابق جو شخص جہاد میں شہرت یا نام کے لیے شرکت کر تا ہے وہ بھی اللہ کو پیند نہیں، اس لیے ہمیں یہ نکتہ مجھناچا مینے کہ آجکل کے کئ دانشور جب غیروں کی نقل کرتے ہوئے یہ لکھ دیتے ہیں کہ اس نے سب کچھ ہمارے لیے کیااور وہ ہمارے لیے قربان ہو گیاتو یہ ایک غلط اصطلاح ہے بلکہ وطن یا ماور وطن کے لیے قربانی کے الفاظ بھی ٹھیک نہیں ہیں ۔ اسی وجہ سے بارھویں باب میں شہادت کے عملی پہلو پر بھرپور تبصرہ کر دیا گیا ہے ۔ البتہ افسو سناک پہلویہ ہے کہ کسی سازش کے تحت یالاعلمی کی وجہ سے ستمبر ۲۵۔ کی جنگ کے بعد اور جنگ کے دوران ریڈیو وغیرہ پر ہم نے وہ ڈینگیں ماریں اور" ڈھول سپاہیا" کے الیے گانے گائے کہ بہت ساری غیراسلامی اصطلاحیں ہماری تہذیب کا حصہ بن گئی ہیں اور وطن کو ہم نے اتنازیادہ اللہ کاشریک بناناشروع کر دیا کہ ۱۹۷۱ء میں راقم جب مشرقی پاکستان گیاتو کئ سنجیدہ لو گوں نے پوچھا کہ کیا بنگال والے شہید ہیں کہ وہ اپنے وطن کے لئے لڑ رہے ہیں یا ہم لوگ - تو ان کو سجھا یا گیا کہ پاکستان اللہ اور رسول کے نام پر قائم كيا گيا ہے جو اس مركز كى وحدت كے لئے الرتا ہے ، وہى الله اور رسول كے ليے الرتا ہے ۔اس نكته كو قوم پر واضح كرنا چاہيے -کیونکہ وطن کے لیے لڑنے والے کل طبقاتی جنگ لڑنے والوں کو بھی شہید کہنا شروع کر دیں گے ۔ یہی نکتہ تھا کہ حضور پاک نے خیبر کی مہم پر جانے سے پہلے صاف صاف فرما دیا کہ اسلام میں لڑائی اللہ کے لیے اور حق کے لیے ہے اور جو اس میں یقین رکھتا ہے وہ ہمارے ساتھ شرکت کرے -دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی

جنگ کے اسباب خیر کی ہوگ کے اسباب کے سلسلہ میں پندرھویں باب میں واضح کر دیا گیا ہے، کہ بنو قریظہ کو تو ان کی غداری کی سزا مل گئ تھی لیکن خیر کے یہودیوں کی باری بعد میں آئے گی۔ تو اب ان کی باری آگئ اور حق نے باطل کو مٹانے کے لئے جو خیر کا رخ کیا ، تو اس میں مجبوری وغیرہ کوئی نہ تھی ۔ کیونکہ صلح حدیدید نے اس کا موقع اور محل فراہم کر دیا تھا اور فلسفہ جنگ کے اصولوں میں موقع اور محل کو ایک اہم حیثیت عاصل ہے۔ البتہ ایک نکتہ کی وضاحت ضروری ہے۔ حضور پاک جانتے تھے کہ قریش اور باقی عرب قبائل کی اسلام دشمنی نادانی اور لاعلی کی وجہ سے ہے۔ جب یہ لاعلی دور ہو جائے گی تو انہی لوگوں نے اسلامی لشکر میں شامل ہو کر دنیا کو فتح کر نا ہے اس لیے انہوں نے وہاں پر زیادہ تبلیغ سے کام لیا۔ اور ساتھ ہی ایک اللہ اور اللہ کی شان والی بات ہے۔ اسلام مادیت کے چکر میں تو نہیں پڑتا۔ لیکن مکہ مگر مہ کی حرمت ہے ، کہ وہ اللہ تعالی کا گھر ہے۔ اور اللہ کی شان والی بات ہے۔ اسلام مادیت کے چکر میں تو نہیں پڑتا۔ لیکن مکہ مگر مہ کی حرمت ہے ، کہ وہ اللہ تعالی کا گھر ہے۔ اور یشرب اب اللہ کے حبیب کے گھر کی وجہ سے مدینہ منورہ بن گیا۔ اللہ تعالی نے حسیب کی ایک کرنا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالی میں شریف کو ایک کرنا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالی سے اللہ تعالی کہ میں شریف کو ایک کرنا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالی سے اللہ تعالی کا گھر ہے۔ اللہ تعالی کو حبیب کے گھر کی وجہ سے مدینہ منورہ بن گیا۔ اللہ تعالی نے حسیب کے گھر کی وجہ سے مدینہ منورہ بن گیا۔ اللہ تعالی نے حسین شریف کو ایک کرنا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالی

کی یہ مشیت ضرور تھی کہ اہل حق یا اہل مدینہ ۔حق کے گھر لیعنی مکہ مگر مہ میں طاقت اور عرت کے ساتھ داخل ہوں ۔لیکن اہل حق کے ہاتھوں حق اپنے گھر کو میدان جنگ نہیں بنا ناچاہتا تھا، اس پہلو کی مزید وضاحت انسیویں باب میں آتی ہے۔لیکن یہاں یہ باور کرانا مقصود ہے کہ اہل حق لیعنی حضور پاک کے پیروکاروں نے باہر طاقت بکڑ کر حق کے گھر میں طاقت کے ساتھ داخل ہونے کیلئے تیار ہو ناتھا تاکہ اللہ کے گھر میں جنگ وجدل نہ ہو۔

اور یہود ولیے بھی راندہ درگاہ ہیں۔ انہوں نے پیغمروں کے ساتھ دھو کے کئیے۔ قرآن پاک، ان کے قتنہ و فسادوالی باتوں سے بجرا پڑا ہے۔ ان کو مسلمانوں کے ساتھ بہت حسد تھا۔ وہ اس بات سے آگاہ تو تھے کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والے ہیں اور ان کی قوم کو بڑی بلندیاں نصیب ہوں گی۔ لیکن وہ اس غلط فہی میں تھے کہ وہ نبی بھی باتی نبیوں کی طرح حضرت اسحق کی اولاد سے ہوں گے۔ اب حضرت اسماعیل کی اولاد سے نبی مبعوث ہونے پران کے حسد کی آگ بجڑک اٹھی اور وہ ہر طرح کے فساد میں شریک ہوگئے اور ہاں اب کو نسا فساد ختم کیا ہے۔ ساری دنیا میں فساد برپا کئے ہوئے ہیں۔ کارل مارکس یعنی اشتراکیت کا باپ بھی یہودی تھا اور مغزبی دنیا کی نکیل بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور اسرائیل کا "ناجائز بچہ " مسلمانوں کی رگ میں ایک ناسور ہے تو حضور پاک گی یہود کے خلاف کارروائی کے اسباب اور جواز ایک کھلی کتاب کی طرح ہیں جس کی و صفتیں ہر زمانہ میں بڑھتی ہی

مہم پر روائی اور طرفین حضور پاک نے مدینہ منورہ میں جناب سباع بن عرفط غفاری کو نیابت سونی ۔ اور حضور پاک کے لشکر میں دو سو سواروں سمیت کل سولہ سو مجاہدین شامل ہوئے ۔ عور تیں تو ولیے اکثر مہمات میں ساتھ ہوتی تھیں اس دفعہ حضور پاک کی پھوپھی حضرت صفیۃ اور ام المومنین جناب ام سلۃ سمیت زیادہ عور توں نے جہاد میں شرکت کی خواہش کی تو آپ نے پوچھا کہ وہ کیا کریں گی۔ انہوں نے عرض کی "یارسول اللہ ہم مجاہدین کو تیرا ٹھا کر دیں گی ۔ مجاہدوں کو پانی بلائیں گی اور زخمیوں کی مرہم پی کریں گی ۔ آپ مسکرا دینے اور اجازت دے دی ۔ عور توں کی جہاد میں شرکت ایک بہت و سیع مضمون ہے کہ یہ شرکت ایک بہت و سیع مضمون ہے کہ یہ شرکت کیے ہو اور کس کام کے لئے ہو ۔ بہرحال ہمارے لئے یہ یاد رکھنا ضروری ، کہ عورت کو بھی فن سپاہ گری کی شدید ہونا چاہئیے اور چند خصوصی کاموں میں عورت ، مرد سے بہتر ثابت ہوسکتی ہے ۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت صفیۃ یا خولہ بن ازور قسم کی عور تیں اگر اسلام کے پہلے دور میں موجود تھیں تو اس صدی کی شروع کی جنگ طرابلس کی شہیدہ فاطمہ بنت عبداللہ پیدا ہوئی اور کئی اور ہیں اور ہوسکتی ہیں جیسا کہ آج کل کشمیر میں ہورہا ہے بشرطیکہ ہم اپنا مقام بہچانیں :

" فاطمہ! تو آبروئے امت مرحوم ہے ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیخ و سپ ہے جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر " (اقبال ) حضور پاک کا لشکر جب مدینے منورہ سے نکلاتو تین حصوں میں تھااور تین علمبردار جناب علی ، جناب سعد بن عبادہ اور

جناب حباب بن منذر تھے ۔آگ آگ حضرت عامر بن الا کوع جو رجن پڑھتے جاتے تھے وہ بھی مسلمانوں کے بحتگی مقاصد کی نشاند ہی کرتی ہے "اے اللہ!اگر تو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ خیرات کرتے نہ روزہ رکھتے ۔ہم جھی پر فداہوں ۔، ہم جو احکام نہیں بجالاتے ، تو اس سلسلہ میں ہمیں معاف کر دے اور ہمارے دلوں پر تسکین نازل فر مااور جب مڈ بھیر ہو تو ہم کو ثابت قدم رکھ اور جو لوگ ہمارے اوپر دست درازی کریں یا کوئی قتنہ برپا کرنے کی سمی کریں تو ہم ان سے بالکل نہیں دبیتے ۔اے اللہ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم ہم وقت تیرے فضلوں اور عنائیتوں کی آس پر زندہ ہیں "۔یہ اندازہ تو پہلے ہی سے لگالیا گیا تھا کہ بنی غطفان یہودیوں کی مدد کو ضرور آئیں گے ۔جتائی حضور پاک کا پہلا پڑاؤر جیع تھا جس کو آپ نے آجکل کی زبان کے مطابق اپنا بندو اپستی علاقہ ADM منایا اور بھاری سامان کو یہاں چھوڑا۔اس کی حفاطت کے لئے ایک دستہ بھی چھوڑا، جو بنی غطفان پر نظر بھی رکھے گا۔ صلح حدیدیہ سے پہلے آپ نے بنی غطفان کے علاقے میں ان کا کافی دور تک بھیا کیا، تھا جس کا ذکر پندر صویں باب میں ہو چکا ہے۔ اب بنی غطفان کو ڈر ہوا کہ اس دفعہ بھر حضور پاک ان کی سرکو بی کے لئے آئے ہیں ۔ان پر رعب پہلے ہی بیٹی حکیا، اس لیے وہ والی پہاڑوں میں چلے گئے ۔ جہاں دہ پہلے کی طرح متشر ہو کر رہتے تھے ۔اب اس طرح سے متشر ہو نے سان کی فو جی اہمیت ختم ہو گئی ۔ بہی چیز بنواسد کے ساتھ ہوئی ۔

یہوودی آبادی سہودیوں کے خیر میں چھ قلعے تھے۔ نعیم، قموص، نطاۃ، قصارۃ، شن اور مربطہ۔ مصنبوط ترین قلعہ قموص کا تھا
جس کا سردار عرب کا مشہور پہلوان مرحب تھا۔ پہودیوں کی اس علاقے میں کل آبادی بیس ہزار سے بھی تجاوز کرتی تھی۔ جس میں
مردوں کی تعداد کم از کم دس ہزار تو ہوگی۔ اور خیج بو زصوں کو نکال کر لڑنے نے قابل لوگوں کی تعداد بھی چاریا یا پاپنج ہزار ضرور
ہوگی۔ آبیاشی کے ذرائع موجو و تھے۔ پیداوار کانی تھی۔ البتہ لوگ دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور مختلف قلعوں میں کوئی دفاعی
رابطہ نہ تھا۔ نہ ہی پوری قوم کسی وحدت میں بندھی ہوئی تھی۔ وقتی طور کسی قشہ و فساد کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ مل
ماتے تھے، لیکن خود عرضی کی انتہا تھی۔ ہر ایک اپنی تجارت اور پیداوارے زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی فکر میں ہوتا تھا اس لیے
ایک دوسرے کے ساتھ حسد بھی تھا اور رقابت بھی ۔ دولت اکٹھا کرنے کا غوق اس قدر تھا کہ ہر قلعہ میں کوئی نہ کوئی مذفون خوانہ
ہوتا تھا، جس کی حفاظت ان کی پہلی ضرورت تھی اور ہر قلعہ میں شاید ہر گھر کی یہ بات تھی اور پھر النہ تعالی کا فرمان بھی تھا کہ ہو دولت کسی متحد نہ ہوں گے۔ صوف دو بار عروج ہوگا ایک حضرت سلیمان کے زمانے میں کور گیا ہے ایک شاید اب ہے۔ بہر صال بھی
متوریوں کی کمزوریاں تھی، جس کا حضور پاک فوجی تجزیہ کر جگے تھے۔ اور جنگی کارروائی کے عمل کو یہی باتیں مدنظر رکھتے ہوئے ڈھالا
موقع پر ناکام ہوئے اور اب یہ سولہ سو کابلدین سو کہ ہوڑ مالی اسکر سو کو اور اب یہ سولہ سو کو غالب آئیں۔
گیا اور عمل جنگوں میں شرکت کی تو ہمارے آقائے ان کو کہاں پہنچادیا تھے۔ چھے جے سالوں میں ان مجاہدوں نے جو فوجی مشتھیں
کیں اور عملی جنگوں میں شرکت کی تو ہمارے آقائے ان کو کہاں پہنچادیا تھا۔

وے کے احساس زیاں تیرا ہو گرما وے فقر کی سان چراها کر جھے تلوار کر دے (اقبال)

جنگ کی کارروائی خیر کی جنگ کی کارروائی اس لیے اہم ہے ۔ کہ کارروائی مرحلہ ور مرحلہ تھی ۔ جہاں بھی حضور پاک تشریف لے جاتے تھے ، پہلے زمین اور گر دونواح کاخوب مطالعہ فرماتے تھے۔ پھر کشکر کو ترتیب دیتے تھے اور جس کسی ایک قلعہ کو سر کرنے کے لیے جتنی طاقت کی ضرورت ہوتی تھی صرف اتنی طاقت خرچ کرتے تھے۔ پھراس قلعہ کے لو گوں کے ساتھ مکمل سمجھوبة کرتے تھے ۔ بعد میں لو گوں کو ہنتا کرتے تھے تو تب آگے بڑھتے تھے ۔ پرانے مورخین نے یہ واقعات تفصیل سے لکھے ہیں اور ان میں کئ فوجی اسباق ہیں کہ فتح یا طاقت کے گھمنڈ میں دشمن کے ملک میں کسی بے ترتیبی سے آگے نہ بڑھنا چاہئے۔یہ ایک ایسا سبق تھا، جس کو حضور یاک کے رفقاء نے دنیافتح کرتے ہوئے سختی کے ساتھ اپنایا۔ بلکہ بعض دفعہ تدبیراتی یاحکمت عملی کی پسپائی مجھی احتیار کی ۔ تفصیل اس عاجز کی کتابوں خلفاء راشدین حصہ اول اور حصہ دوم میں ہے ۔ چنانچہ آپ کا سب سے پہلا حملہ قلعہ نعیم پر تھا۔ جس دستہ نے حملہ کیا اس کی کمانڈ حصرت محمود بن مسلمہ کر رہے تھے۔ جن کے دوسرے عظیم بھائی جناب محمدٌ کا ذکر جنگ احد، قرطا کی مہم اور کعب بن اشرف کے قتل کے سلسلہ میں ہو چکاہے۔ گو حضور یاک عصر کی نماز سے پہلے اس علاقہ میں پہنچ گئے تھے ۔ لیکن اس دن کوئی کارروائی یہ کی اور وہ وقت دیکھ بھال میں گزارااور پھراللہ تعالی سے دعا مانگی کہ "اے اللہ ہمیں اس علاقے ك شرسے محفوظ فرما " ابن ہشام نے لكھا ہے كہ يہ آپكا معمول تھا كہ جس علاقے ميں داخل ہوتے ، تو پہلے دعا مانگ ليتے اور مسلمانوں نے بڑاء صه اس سنت پر عمل کیا بلکه رات بھی ذکر وفکر میں گزرتی تھی لیکن اب ہم یہ باتیں بھولتے جاتے ہیں حالانکہ: ۔ مقام فکر ہے پیدائش زمان و مکان مقام ذکر ہے سجان ربی الاعلی (اقبالؒ) دوسرے روز قلعہ پر حملہ کیا اور نعیم یا ناعم کا قلعہ آسانی سے فتح ہو گیا۔ گو جناب محرد بن مسلمہ خو دشہید ہو گئے ۔اس کے بعد ایک دواور قلع بھی آسانی سے فیچ کر لیے ، لیکن قلعہ قموص جو مرحب کی شخت گاہ تھا ہر لحاظ سے بڑا مصبوط تھا۔ بعض روایات کے مطابق اس کے محاصرہ میں بیس دن تک گزر گئے اور باری باری حضور یاک صحابہ کو اس قلعہ پر حملہ کے لیے نشکر کی سرداری عطا فرماتے تھے لیکن آخر کامیابی جناب علی المرتضیٰ کو ہوئی اور آپ ہی فاتح خیبر ہیں ۔اور علامہ اقبالؒ اللہ تعالی کے سامنے اس کارروائی اور باقی الیی کارروائیوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں: -

تو ہی کہدے کہ اکھاڑا در خیر کس نے شہر قبیعر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے خیرے باقی ماندہ قلعوں کی سرکوبی فوجی لحاظ ہے کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔سب قلع تجویزے مطابق سرکر لئے گئے۔ تقریب یہودی مارے گئے اور پندرہ صحابہ شہادت کے رتبہ سے سرفراز ہوئے ۔ ان میں تین بدری صحابہ تھے۔ یعنی جناب محکور بن مسلمہ ۔ جناب ابوضیاء اور جناب حادث مہاجرین میں سے جناب عبداللہ، جناب ربیعہ، جناب ثقف ، اور جناب رفاع تھے۔ مشہور رجزخوان جن کاذکر باب کے شروع میں ہو چکا ہے یعنی جناب عامر بن اکوع وہ بھی شہادت کے رتبہ سے سرفراز ہوئے ۔ باقیوں کے علاوہ دوآزاد کر دہ غلام بھی شہیدہوئے اور ایک صاحب جن کا تعلق قبیلہ اس کے شہیدہوئے ۔ بیعت عقبہ ثانی کے عظیم صحابی جناب بڑا بن معرور کے بیٹے جناب بٹر اس بکری کا گوشت کھانے سے شہیدہوئے ۔ جس کے گوشت میں زہر ملاکر، حضور ً پاک کی دعوت کی گئی۔لین جناب بٹر ایک لادی سے خبر مل گئ اور آپ نے ہا تھ اٹھالیا۔لین جناب بٹر ایک لقمہ محاتی سے نیچ کر کھی تھے۔ یعنی اتنی تحق زہر تھی کہ ایک لقمہ ہی نے یہ اثر کیا

یہ پہلو بڑا وضاحت طلب ہے کہ حملہ آور کا اتنا کم نقصان مہیں ہوتا، گو مسلمان زخمیوں کی تعداد نہیں بتائی گئ ۔ لین پھر بھی انسان حمران ہو جاتا ہے کہ اتنے دفاعی قلع سر کرنے میں اتنا کم نقصان ہو ۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ حملہ کا طریق کار کوئی بہت بلند قسم کا ہوگا، جس میں موقع اور محل کا کوئی خاص فائدہ اٹھایا جاتا ہوگا اور طریقہ جنگ میں حضور پاک نے کوئی الیہ اسبق سر ضرور سکھایا ہوگا، جس کو بعد میں مسلمانوں نے اپنایا ضرور، جس کی وجہ سے دنیا کے عظیم قلعے بہت تھوڑے نقصان کے ساتھ سر کرلئے گئے ۔ صحابۂ کرام کی جنگوں کے مطالعہ (اور خاص کر اس عاجز کی کتابوں خلفاء راشدین) میں یہ نکتہ کھل جاتا ہے ۔ کہ انہوں نے الیے اسباق کے سحت دنیا کے بڑے بڑے قلعہ جات والے شہر ۔ دمشق، فرما، سکندرید، مدائن، اور جلولہ وغیرہ بہت تھوڑی کو شش کے ساتھ تھوڑے عرصہ میں فتح کرلئے ۔ موقع و محل کا مطالعہ اس لئے عسکری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے ۔ اور علامہ اقبال ؓ اس سلسلہ میں یہ کہتے ہیں

احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ ہم طط ہے سالک کا زمان اور مکان اور

ام الممو منین حضرت صفید یہاں یہ بات ضرور لکھی جاتی ہے کہ حضرت صفیہ ایک سردار کنانہ بن ابی کی بیوی تھیں اور بحنگ خیر سے پہلے آپ نے ایک خواب دیکھا کہ چودھویں کا چاندان کی گودس آگیا ہے ۔ آپ نے اس بات کا ذکر اپنے خاوند کے سامنے کیا تو اس نے آپ کو اس زور سے تھی ہارا کہ آپ کی آنکھ سیاہ ہو گئی اور جب آپ کو حضور پاک کی خدمت میں پیش کیا گیا تو بسب بھی آنکھ پراس کا نشان تھا۔ ہمرحال آپ کے خاوند نے اس وقت تھی ہار نے کے بعد یہ کہا، معلوم ہو تا ہے تو یہ چاہتی ہے کہ جاز کا بادشاہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تہمارا خاوند بنے "۔ہم نے یہ الفاظ جسے کنانہ نے کہے لکھے ہیں۔ ورنہ بادشاہی ہمارے آقا اور سرکار دوعالم کیلئے معمولی بات ہے۔ دنیا کے بادشاہ آپ کے پاؤں کی خاک کے بھی برابر نہیں ۔ البتہ یہ واقعہ لکھنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ بہودی بھی حضور پاک کی شان کو ضرور سمجھتے تھے لیکن حسد نے ان کی آنکھیں بند کر دی تھیں ہودھویں کا چاند تو معمولی بات ہے ۔ دنیا کے وراج المنی حسن نے ان کی آنکھیں بند کر دی تھیں ہودھویں کا چاند تو معمولی بات ہے ۔ دنیا کے مراج المنی حسن نے اور خاوند سے بڑھ کر اور کیا پیاری چیزہو سکتی ہے ۔ یہ اللہ کی شان کو مراج المنیری بیاری شے ہے اور خاوند سے بڑھ کر اور کیا پیاری چیزہو سکتی ہے ۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ راندہ در کاہ بہود میں ایک سے صفور گی شان کے قصوں کا بجھنا تو دور ان کا تصور بھی کی خوش قسمت انسان کے دماغ میں آتا ہے ۔ یہ عشق ، یہ محبت یہ تقدیریں ، یہ حضور گی شان کے قصوں کا بجھنا تو دور ان کا تھور بھی کی خوش قسمت انسان کے دماغ میں آتا ہے۔ یہ عشق ، یہ محبت یہ تقدیریں ، یہ حضور گی شان کے قصوں کا بجھنا تو دور ان کا تھور بھی کسی خوش قسمت انسان کے دماغ میں آتا ہے۔ راز اس آتش نوائی کا میرے سینے میں دیکھ جودہ سے مطورہ تقدیر میرے دل کے آئینے میں دیکھ

متفرقات جنگ خیرے سلسلہ میں بہت سارے اور واقعات ہیں کہ مال غنیمت اور زمین وغیرہ کی بانٹ کسے ہوئی ۔
ہمارے لیے اس میں ایک ہی سبق ہے کہ مسلمان عق کے لیے جہاد میں استے مصروف تھے کہ اور کوئی کام نہ کر سکتے تھے اللہ تعالی نے سبب پیداکر دیا۔کافی مال غنیمت ملااور زمین کی پیداوار آنی شروع ہو گئ تو گھر کا گزارہ چلنے نگااور فاقے کچھ کم ہوئے۔اسلام کی طاقت میں اضافہ ہوا کہ اس پیداوار اور دولت سے جنگی سامان زیادہ خرید سکے ۔جہاں تک یہود کا تعلق ہے وہ قتنہ سے نہ باز آئے اور طرح بھی آئیں گے۔اس زمانے میں بھی حضور پاک کو زہر دینے کی کو شش کی جو ناکام رہی ۔بعد میں بھی قتنہ و فساد کرتے رہے اور خرجی آئیں گے۔اس زمانے میں بھی حضور پاک کو زہر دینے کی کو شش کی جو ناکام رہی ۔بعد میں بھی قتنہ و فساد کرتے رہے اور

ان پر ہر زمانے میں کڑی نگاہ رکھنا پڑی اور آخر حضرت عمر کے زمانے میں ان کو خیبر سے جلاوطن کرنا پڑا۔

مکہ مکر معہ کے اہل قریش اہل آجریش کو شدت ہے انتظار تھا، کہ خیبر کی لڑائی کا کہا نتیجہ نگلآ ہے۔ ان کو یہ وہم و کمان بھی 
نہ تھا کہ مسلمان ، خیبر کے یہودی قلعوں کو اس طرح بہن ہمن کر دیں گے بلکہ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ مسلمانوں کو 
شکست فاش ہوگی، اس سلسلہ میں ایک شخص تجاج نے اپناکام نگائے کے لیے قریش کو خلط خبردی۔ اس نے قریش کے کی آو میوں 
سے کچھ ادھار لینا تھا اور قریش کے سردار یہ غلط خبر سن کر اینے خوش ہوئے کہ اس کو سب پسے مل گئے لیکن حضور گیا کہ کہائی 
حضرت عباس جہنوں نے اس وقت تک اپنا اسلام ظاہر نہ کیا تھاوہ یہ خبر سن کر گھبراگئے اور تجاج کو الگ جگہ لے جا کر چھچ کہائی 
معلوم کرنے کی کو شش کی۔ تجاج نے خوش عباس کو مسلمانوں کی فتوحات کی چھچ خبر بنا دی اور عرض کی کہ تین دن تک اس کا 
مردہ رکھنا تاکہ قریش اس کا پیچھا کرنے کے قابل نہ یہوں۔ تین دن کے بعد حضرت عباس نے اپنے تمام ہموردوں کی وعوت کی اور 
ان کو بچی خبر ہے آگاہ کیا۔ قریش اس کا پیچھا کرنے کہ کس طرح ایک آوی نے ان کو بے وقوف بنایا تھا۔ یہ کہائی لکھنے کا ایک مطلب 
یہ بہ بہت ہی گروہ یا قوم پر زوال آنے والا ہو یا زوال آبائے تو وہ اکثر خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اس کی خبر کی 
تماش میں رہتی ہے جس میں اس کو کچھ فائدہ نظر آئے۔ ہماری قوم پھلے چھیالئیں برس سے ایسی خبروں کا انتظار کر دہ ہی ہی کہ قریش کی حالت آئی پتی ہم وی کہ تھوا س میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ قریش کی حالت آئی پتی ہم وی کھی کہ وہ بھی 
اب انتھی خبروں کے ہمارے ہی بی رہ تھے اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ خروں کے ہمارے وین کی بحائے عملوں پر توجہ دیں: 
اب انتھی خبروں کے ہمارے ہی بی رہ تھے اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ قریش کی حالت آئی پتی کی بجائے عملوں پر توجہ دیں: 
اب انتھی خبروں کے ہمارے کو ایک میں ہمارے کیے سبق یہ ہے کہ خروں کے ہمارے عینے کی بجائے عملوں پر توجہ دیں: 
اب انتھی خبروں کے ہمارے کی بی رہ تھے اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ خروں کے ہمارے عینے کی بجائے عملوں پر توجہ دیں: ۔

ہر طلہ ہے قوموں کے عمل پر نظر اس کی بران صفت ، تیٹے و پیکر نظر اس کی (اقبال) صفت ، تیٹے و پیکر نظر اس کی (اقبال) صفیت ہے مہما جم ہیں ہاور کرایا گیا تھا، کہ جب تک مدینہ منورہ کا مرکز اور مستقر پکا نہیں ہوجاتا ۔ ایک پناہ گاہ کو قائم رکھنے کی ضرورت تھی ۔ یہ ضرورت اس حتم تھی اور حضور پاک نے جتاب عمرہ بن امیہ کو صفہ بھیچا کہ مہاجرین واپس آجائیں، یہ ذکر تینسیویں باب میں بھی ہے ، کہ انہی دنوں میں صغر معنور پاک نے جتاب عمرہ بن امیہ کو صفہ بھیچا کہ مہاجرین واپس آجائیں، یہ ذکر تینسیویں باب میں بھی ہے ۔ کہ انہی دنوں میں صغر معنف ہا م جیبہ کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا ۔ کو آپاؤ ذکر انسیویں باب میں بھی ہے ۔ تو بہر حال جتاب ام حیبہ سمیت تمام مہاجرین جتاب بعد قرطیار کی قیادت میں انہی دنوں میں صغیہ ے واپس مدینہ منورہ میں جانچ ۔ اور خیبر کی مہم کی حب سن کر تمام مردادھ چل پڑے ۔ حضور پاک فتح خیبرے واپس آتے ہوئے ان کو راستہ میں طے ۔ ان خوش قسمت او گوں میں بحتاب ابو موی اضعری اور جتاب ابو ہریرہ بھی شامل تھے ۔ یہ لوگ یمن ہے خشی کاراستہ استعمال کرنے کی بجائے سمندر کاراستہ استعمال کرنے کی بجائے سے ان ہو تھی انہم خدمات انواز بھی دے علاوہ ضلفاء راشدین کی داخت میں انہم خدمات انواز بھی دیں بہت تھے ۔ بھرہ اور کوفہ کے گورز بھی دی ہے ۔ اور استہ تھے ۔ بھرہ اور کوفہ کے گورز بھی دیت سے بہان کیں ، اتنی کی اور محدث نے نہیں کیں ۔ لوگوں نے اعتراض بھی کیاتو فربایا کہوں میں مردف دہتے تھے ۔ اصلی وجہ البتہ کچھ اور تھی میں بہتے تھے ، باتی لوگ لیٹ کاموں میں معروف دہتے تھے ۔ اصلی وجہ البتہ کچھ اور تھی ۔ جداب

ابو ہریرہؓ نے ایک دفعہ عرض کی " یا رسول اللہؓ مجھے آپ کی بتائی ہوئی باتیں یاد نہیں رہتیں ، دعا کریں کہ وہ مجھے یاد رہیں " ۔ آپؑ نے فرمایا ۔ " ابو ہریرہ " چادر پھیلاؤ" تو حضور پاک نے کچھ اشارہ فرمایا اور کچھ پڑھا ۔اس کے بعد جناب ابو ہریرہؓ کا دامن وسیع ہو گیا اور سینہ کھل گیا۔یہ تھے نتائج ہمارے آقا کی نگاہ کے : ۔

خوشا وہ وقت کہ یثرب قیام تھا اس کا خوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا اس کا (اقبالؒ)
دوسری وضاحت یہ ہے کہ جناب ابو ہر پڑھ نے حضور پاک کی رفاقت ان کی اس دنیا کی زندگی کے آخری تین سال میں کی ۔
اور ہمار اسارا فقۃ یا معاشرتی اصول زیادہ تر جناب ابو ہر پڑھ کے بیان شدہ نکتوں پر سبی ہے۔ تو کیا جو لوگ مکی زندگی کے جہاد بالنفس
کی رے لگاتے رہتے ہیں وہ یہ نہ بچھیں گے کہ ہمار ااسلام حضور گیاک کی مدنی زندگی والا ہونا چاہئے

صورت شمشیر سے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زماں میں اپنے عمل کا حساب (اقبال) جنگ خمیرو سلح حدیبیہ کے نتائج واسباق سلح مدیبیہ کے نتائج بیان کردئیے گئے ہیں کہ سلح مدیبیہ فتح خیبر کا پیش خیمہ تھا اور آگے فتح مکہ کا سبب بھی بنا۔علاوہ ازیں تبھرہ ہرواقعہ پر کر دیا گیا ہے تا کہ سبق پراسی وقت نظر پڑجائے۔مسلمانوں کی حدیدیہ سے پہلے کی جنگی کارروائیاں ، سخت جانی کی فوجی مشقیں ، حذبات کو ٹھنڈا کرنے کے طریقے ، زمین کا مطالعہ ، ربط و ضبط ، حکمت عملی اور مقصد کو ہمینی سامنے رکھنے والے متام واقعات بیان کر دئیے گئے جن سے آج بھی ہم سبق سیکھ سکتے ہیں ۔ حضورً پاک کی حکمت عملی اور فوجی تدبیرات میں تبدیلی اور طاقت میں روز بروزاضافہ کے وجوہات بھی بیان کر دئیے گئے ہیں ۔ حدیبیہ میں اگر لڑائی نہیں ہوئی تو حضور پاک کے طریق کار، مقاصد کا بیان، شرائط طے کرنے کی حکمت عملی فی تو حضور پاک کے طریق کار، مقاصد کا بیان، شرائط طے کرنے کی حکمت عملی فی تو نثاری ، وحدت ، مرکزیت اور اہل مکہ میں تفرقہ لیعنی ایک ایک بات اور آپ کے اور آپ کے صحابہؓ کے عمل میں ہمارے لیے ایسی مثالیں موجو دہیں کہ ان کو اپنانے سے آج بھی ہم دنیا میں دوبارہ کھوئی ہوئی عظمت حاصل کر سکتے ہیں ۔ خیبر کی فیصلہ کن جنگ، اس کے اسباب اور یہود کے ساتھ اب تک جنگ جاری و ساری ہونے کے تاریخی پہلو میں بھی ہمارے لیے بہت اسباق ہیں ۔ خیبر کی جنگ کی کارروائی اور کم طاقت کو حذبہ ، قوت ارادی سے بڑھانے اور متحرک رکھنے کے فوائد کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ دشمن کے عادات کا مطالعہ اور ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں بھی تجزیہ پیش ہو چکا ہے ۔زمین کا مطالعہ ، مرحلہ در مرحلہ کارروانی ضرورت کے مطابق طاقت کا استعمال مینی لڑائی اور فلسفہ جنگ کا ہمر پہلو کھل کر سامنے آجا تا ہے۔حضور پاک کے ماتحت رہ کر صحابہ کرام نے عملی سبق حاصل کر کے دنیا کو فیٹ کرلیا۔ یہ کتاب ہمارے سامنے آج بھی کھلی پڑی ہے اور مختصراً یہ لکھا ہے۔ کہ ہم متحرک دین کے متحرک سابی ہیں ۔اور تبیرے باب میں ہم نے مسلمانوں کی ثقافت کاجو ذکر کیا کہ سورہ فتح کے آخری رکوع میں ہے۔علامہؒ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں

گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان (اقبالؒ) ہر لظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن قہاری و غفاری و قدوسی و جروت

## سترهوان باب

جنگ خیبراور جنگ موند کے در میانی عرصہ کی مہمات

تخم مید جنگ خیبر جمادی الثانی سات بجری میں ہوئی ، اور جنگ موجہ جمادی الاول آئھ بجری میں ۔اس ایک سال کے عرصہ میں حضور ً پاک نے مختلف قبائل اور کئی ممالک کے سربراہوں کے پاس وزیر یا سفیر بھیجے اور ان سب کو راہ حق پرآنے کی دعوت دی ۔ ان سفيروں اور وفو د كى كچھ كارروائيوں كاذكر تو بائسيويں اور تشييبويں باب ميں ہوگا،ليكن كچھ وفو دجو نزد كي علاقوں ميں بھيجے، تو آگے سے صورت مہم والی بن گئ یا کچے جتگی کارروائیاں کرناپڑیں سیعنی تبلیغ کے خلاف کچھ قبائل نے ردعمل کے طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، تو ان قبائل کے خلاف حضور پاک کو فوجی کارروائی کرنا پڑی ۔اس طرح ادائے عمرہ سمیت اس ایک سال میں جو بارہ فوجی کارروائیاں ہوئیں ، ان کا مختفر ذکر اس باب میں کیاجارہا ہے اور ان مہمات کی نشاند ہی نقشہ سہ از دہم پر کر دی گئی ہے۔ ہمارے اس زمانے کے مورخین البتہ ان کارروائیوں کا ذکر نہیں کرتے ، کہ ان کے لحاظ سے بیدامن کا زمانہ پاسال تھا۔ کہ یہودیوں کا قلع قمع ہو حکاتھا اور اہل قریش کے ساتھ مسلمان صلح کی حالت میں تھے ۔آگے جب وہ جنگ مونۃ یا فتح کمہ کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں کہ مجبوری یا نظریہ ضرورت کے تحت الیہا کیا گیا۔نظریہ ضرورت کسی بھی فلسفہ کے لئے ایک تلمیح یا اصطلاح ہے ، جس سے مکمل طور پرانکار نہیں کیا جاسکتا۔ کہ ضرورت، ایجادات سمیت کئی چیزوں کی ماں ہے۔اس لئے اکثر کارروائیاں اس نظریہ کے تحت کی جاتی ہیں ۔لیکن اسلام کے لحاظ سے کچھ بنیادی مقاصد ہوتے ہیں ۔جن کی نشاند ہی ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہے ۔اور نظریہ ضرورت پران بنیادی مقاصد کے تحت عمل کیا جاتا ہے ۔ لیکن اسلام میں مجبوری والی بات کوئی نہیں ہوتی ۔اور نہ اسلام غیروں کی طرح " بد ضرورت " (Necessary evil ) کے اصول کا قائل ہے۔ کیونکہ دین حق کے اصولوں کے لحاظ سے ضرورت " بد " یا " بری " نہیں ہو سکتی -اس ایک سال کی البتہ ایک اہم بات یہ ہے کہ اہل مکہ کے خلاف کوئی کارروائی یہ ہوئی کہ ان کے ساتھ صلح کی حالت تھی ۔ لیکن ادائے عمرہ نے اہل مکہ کی رہی ہی قوت کو بھی ختم کر دیا اور ساتھ ہی فتح مکہ کو بھی نزدیک کر دیا ۔ چنانچہ اس مذہبی فریضہ کا فوجی پہلو بھی بیان کیاجائیگا۔ باقی مہمات کا ذکر آگے آتا ہے۔

ا۔ حدیثی اور جو دھم کے علاقے کی مہم (جمادی الثانی سات بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار باون ہے۔ ابن سعد کے مطابق یہ مہم جمادی الثانی چھ بجری کی ہے اور واقعات بہت مختصر لکھے گئے ہیں۔ اور یہ عاجر جو واقعات اب لکھ رہا ہے ان کو ابن سعد تین چار فقروں میں بیان کر دیتا ہے۔ لین ہمارے جائزہ کے حساب سے یہ واقعات چھ بجری میں نہیں ہوئے کہ بحب تک خیبر کاعلاقہ فتح نہ کر لیاجا تا ، الیبی مہم اس طرح بھیجنا مشکل تھا۔ یہ عاجز پندر ھویں باب میں وادی القریٰ کی پہلی مہم کے شخت جائزہ پیش کر چکا ہے کہ ابن سعد نے معاملات کو کچھ ملاجلادیا۔ کہ جناب ضیاع کی سفارت کا بھی ساتھ ذکر ہے جو ساتویں بجری میں واقع ہوئی۔ ابن اسحق نے البتہ اس مہم کو حسیٰ اور جو دھم کی مہم کا نام دیا ہے۔ لیکن ایک قبیلہ حسیب کا بھی ذکر کر تا ہے اور میں واقع ہوئی۔ ابن اسحق نے البتہ اس مہم کو حسیٰ اور جو دھم کی مہم کا نام دیا ہے۔ لیکن ایک قبیلہ حسیب کا بھی ذکر کر تا ہے اور

کہآ ہے کہ یہ واقعہ سات بجری کا ہے۔ گو مہدنیہ نہیں لکھا، لیکن جس ترتیب سے واقعات بیان کئے ہیں مہدنیہ جمادی الثانی کا ہی ہو سکتا ہے۔البتہ واقعات بہت تفصیل سے لکھے، جن کا اختصار پیش کیا جارہا ہے۔

جود ہم قبید کے کافی لوگ بہتاب رقا بن ضیا۔ جود ہی کہ تبلیغ پر اسلام کے آئے تھے اور کلمی قبید کے لوگ بھی جن میں بہت ہوت ضیاء بن خلید کلمی بھی تھے ، اور ان کا ذکر پندر ہویں باب میں ہو چکا ہے ۔ اب بہتاب ضیاء کو حضور پاک نے قیصر (ہرقل) کے پاس قاصد بنا کر بھیجا تھا ۔ اور بہتاب ضیاء جب والی آرہے تھے تو نزد کیلے کے ایک قبید حسیبی کے سردار ہند نے ان کا سارا سامان لوٹ لیا۔ بہتاب رقا بن ضیا ۔ نے یہ سامان وغیرہ تو والیس دلوا دیا ۔ لیکن بھی اور قبائل میں بھوٹ بو گئ اور جگہ جگہ اگل کے شعلے بھوک اٹھے ۔ حضور پاک نے زید بن حارث کو پانچ ہو مجابدین کے ساتھ اس علاقے میں روانہ کیا ۔ مسلم اور غیر مسلم میں تفریق کرنا مشکل ہو گئ تھی ۔ حضرت زید نے حالات کو سنجمانے کی کافی کو شش کی ، پچر بھی کچھ لوگ شکایت لے کر حضور پاک کے پاس مدینہ منورہ بھی گچہ لوگ شکایت یہ تھی کہ مسلمان لشکر والوں کو کئ لوگ غلط اطلاعیں دے کر اپنا مطلب نکالتے ہیں ۔ جہت فی حضور پاک نے حضور پاک کے حضور پاک نے حضور پاک کے حضور پاک تھی بھیلؤ ہم قبیلہ کو اپنی لیٹ میں لینے لگ گیا۔ بہت فائدہ علیات میں چوب میں اور کی مسلمانوں کو اس مہم ہے بہت فائدہ علیات میں جدد شرید دور کی ہوگ کر کر اکٹر لوگ اور قبائل نے مسلمانوں کی حفاظت میں آنے کو ترج دی اور آہت تہ آہت آہت مسلمانوں کی تعداد برصنے لگ گی ۔ بحتاب ضیا کو ہماری آجکل کی کہایوں میں " دہمہ " یا " دحیہ " کھیا جا تا ہے کہ ہمارے پاس اکش حضور پاک پاک بھی تبدیل کر دیتے ۔

ا۔ طربہ یا تربہ کی مہم (شعبان سات بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار ترپن ہے۔حضور پاک نے حصزت عمرٌ کو تیس مجاہدوں کے ساتھ بنو ہوازن کے علاقہ طربہ میں بھیجا۔وہاں کے قبائل مسلمانوں کی آمد سن کر بھاگ گئے۔معلوم ہو تا ہے کہ یہ ایک حربی مظاہرہ تھا۔(ابن سعد)

۳۔ بنو کلاب کی سرکوبی (شعبان سات ہجری) یہ اسلام کی فوجی کاروئی شمارچون ہے۔حضور پاک نے ایک وستہ سے ساتھ جناب صدیق اکثر کو بنو کلاب کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ مشہور صحابی اور رجز خواں بحناب عامرٌ شہید کے بھائی جناب سلم شبن اکوع بھی آپ کے ہمراہ تھے۔آپ نے دشمن کے علاقہ پر دھاوا بولا۔ بنو کلاب کچھ قتل ہوئے اور کچھ قبیدی اور اس کے بعد امن کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا۔(ابن سعد)

۴۔ بنو هره کی سرکوبی (شعبان سات ہجری) یہ اسلام کی فوجی کاروائی شمار پچپن ہے۔ حضور پاک کو خبر ملی کہ بنو مرہ کے قبائل فدک کے مقام پراکھے ہو رہے ہیں اور خبیر کے علاقہ میں کچھ لوٹ مار مچانا چلہتے ہیں۔ حضور پاک نے ان کی سرکو بی کے لئے حضرت بشیر بن سعد کو تنیس مجاہدوں کے ساتھ بھیجا اور لڑائی ہوئی جس میں کچھ کفار گرفتار ہوئے اور کچھ قتل سکافی مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔خود حضرت بشیر بھی زخی ہوئے ۔اس مہم کو فدک کا دوسرا چھاپے بھی کہتے ہیں۔فدک پر پہلے چھاپ کا ذکر

پندر هویں باب میں ہو حکا ہے۔

8 - خرب کی مہم (رمضان سات بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار پھپن ہے - حضور پاک نے جہنیہ کے علاقے میں ایک لشکر حضرت اسامڈ بن زیڈ کی سرداری میں بھیجا - حضرت اسامڈ نے وہاں پہنچ کران لوگوں کو خوب بھی یا کہ اطاعت کر لیں لیکن وہ لوگ بھٹک پر تیار ہوگئے ۔ مسلمانوں نے منظم طریقے پر جملہ کیا تو وہ بھاگ نظے ۔ تعاقب کے دوران حضرت اسامڈ جب ایک آدی پر وار کرنے لگے تو اس نے کلم پڑھ لیا۔آپ وار نہ روک سکے اور تجھے کہ وہ آدی جان بچانے کیلئے بہانہ کر رہا ہے ۔ مہم ایک آدی پر وار کرنے لگے تو اس نے کلم پڑھ لیا۔آپ وار نہ روک سکے اور تجھے کہ وہ آدی جان بچانے کیلئے بہانہ کر رہا ہے ۔ مہم کی زبان سے کلم نگل جائے ، اس پر وار نہ کیا جائے ۔ خواہ وہ آدی جان بچانے کیلئے ایسا کر رہا ہو " حضرت اسامڈ اس غلطی پر ساری کی زبان سے کلم نگل جائے ، اس پر وار نہ کیا جائے ۔ خواہ وہ آدی بار بار بخشش کی عرض کرتے اور کہتے ۔ "کاش! میں آج مسلمان کر زبان سے کلم افسوں کرتے رہے اور اس وقت بھی حضور پاک کے سامنے بار بار بخشش کی عرض کرتے اور کہتے ۔ "کاش! میں آج مسلمان ہو جا تا ہو جا تا " سے بات لکھنے کا مقصد ہے کہ بمارے قرون اول کے مسلمان ای ان جائی غلطیوں پر بھی پروہ ڈال ویتے ہیں یا تاویلین بیش کرتے رہے بھی کہ وہ سلمان تھا۔ اور ہاری حالت ہے کہ اپن صری غلطیوں پر بھی پروہ ڈال ویتے ہیں یا تاویلین بیش کرتے رہے ہیں ۔ وو سرا بہلو زبان اور قول کا ہے ۔ کہ اسلام دین فطرت کے طور پر قول کو بڑی وقعت وہا ہو ۔ تب ہی حضور پاک نے بیس ہو جاتا ، ہم مسلمان تھا۔ وہ مسلمان تھا۔ اس میں ہمار نے البتہ سبق ہو جاتا ، ہم مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ۔ افسوس کہ بماری منافقت کو یتھے چھوڑ دیا ہے اور پوری قوم کی حیثیت سے ہماری گئتی بھٹور میں پھنسی ہوئی ہے پی منافقت کو یتھے چھوڑ دیا ہے اور پوری قوم کی حیثیت سے ہماری گئتی بھٹور میں پھنسی ہوئی ہے پی اسلام دیا تو ہوئی ہی ہم مسلمان کہا نے کے مستحق نہیں ۔ افسوس کہ ہماری منافقت کو یتھے چھوڑ دیا ہے اور پوری قوم کی حیثیت سے ہماری گئتی بھٹور میں پھنسی ہوئی ہے پی اللہ ہے دو مہاری گئتی بھٹور میں پھنسی ہوئی ہے پی اللہ دو مہاری گئتی بھٹور میں پھنسی ہوئی ہے پی

مری ناؤ گرداب سے پار کر یہ ثابت ہے تو اسے سیار کر اقبال است ہوگی کارروائی شمار ساون ہے۔ خبر ملی کہ خطفان اور لیجان قبیلہ کے لوگ عینیہ بن حصن فزاری کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر جملہ آور ہو نا چاہتے ہیں۔ حضور پاک نے دوبارہ جناب بشیر بن سعد کو تین سو مجاہدوں کے ساتھ اس کر مسلمانوں پر جملہ آور ہو نا چاہتے ہیں۔ حضور پاک نے دوبارہ جناب بشیر بن سعد کو تین سو مجاہدوں کے ساتھ ان علاقوں میں بھیجا، کہ آپ ان علاقوں سے بنومرہ کی مہم کے دوران خوب واقف ہوگئے تھے۔ حکم یہ تھا کہ باری باری بر قبیلہ کے علاقہ پر تھا یہ مار کر آگے برجھے جاؤ۔ مسلمانوں نے جگہ جگہ زور دار جملے کر کے شرپ ندوں کے مزاج درست کئے ۔ اور ان حملوں سے قبائل مشتشر ہوتے گئے ۔ ابن اسحق نے ان واقعات کا نام لکھا ہے تفصیل شرپ ندوں کے مزاج درسروں سے جو تفصیل ملی ہے ۔ وہ اس طرح ہ کہ جتاب بشیرارات کو کوچ کرتے تھے ۔ اور دن کو چھپ کرا پنی پوشیدگی کو قائم رکھتے تھے اور اس طرح وہ الخباب کے نزدیک یمین و جیار کے علاقوں میں چھنے گئے ۔ یہ مقامات وادی القریٰ اور خیبر کے علاقوں میں چھنے گئے ۔ یہ مقامات وادی القریٰ اور خیبر کے علاقوں میں بینے گئے ۔ یہ مقامات وادی القریٰ اور خیبر کے علاقوں میں بینے گئے ۔ یہ مقامات وادی القریٰ اور ورب کے علاقوں میں بینے ۔ مہم کو سب سے زیادہ کامیابی سلاح کے مقام پر ہوئی ۔ جہاں مال غنیت میں اور چیزوں کے علاوہ کائی وادف بھی طے ، جن کے چواہے بھاگ گئے ۔ اور قبائل کو مسلمانوں کی آمد کی خبر دے دی ۔ تو قبائل پہاڑوں میں متتشر ہوگئے ۔ ورف دوآد می طے جو مدینی مؤورہ بھی کر مسلمان ہوگئے۔

> \_ فلک پر قسصنداس باب کی مہمات کا بیان اور نقشہ سیاز دہم قاہر کرے گا، اور پندرھویں باب میں بھی یہ واضح ہو چکا ہے کہ مکہ مکر مہ کے علاوہ حضور پاک کارخ اب زیادہ تروادی القریٰ اور خیبرے نزدیکی علاقوں فدک وغیرہ کی طرف تھا۔اس سے تھوڑا ادپر کسی زمانے میں قوم مثودآباد تھی جن کے بربادو تہہ و بالا ہو جانے کے بارے میں شروع کے ابواب میں ذکر ہو چکاہے اور تبوک کی مہم کے وقت دوبارہ ذکر آئے گا۔اوپر والی مہمات کے دوران فدک کی یہودی آبادی نے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی کو مشش کی ۔ لیکن جلدی ہی ہتھیار ڈال دینے اور خیبر کی شرائط پر صلح ہو گئی سیہاں یہودیوں کی تعداد بھی کم تھی ۔ اور الگ مہم یا سالار نشکر کا نام کہیں سے نہ معلوم ہونے کی وجہ ہے اس کارروائی کو اسلام کی الگ فوجی کارروائی کے طور پر شمار نہیں کیاجارہا۔ ٨ - اوائے عمره - ( ذي قعد - سات بجري ) يه اسلام كي فوجي كارروائي شمار اٹھاون ہے -اور اس كو فوجي كارروائي كيوں كما گیا ہے۔وہ مہم کے بعدواضح کیاجائے گا۔صلح حدیدیہ میں قریش کے ساتھ معاہدہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگلے سال حضوریاک مكه مكرمه ميں آكر غمرہ اداكر سكيں گے - تين دن وہاں قيام كى بھى اجازت ہو گى بہتانچہ حضور پاک نے مسلمانوں كو دعوت دى كه جو لوگ صلح حدیدیہ کے وقت نشکر اسلام میں شرکیہ تھے اب اس سال عمرہ کے لئے مکہ مکر مد چلیں اور سب لوگ خوشی کے ساتھ شر کی ہوگئے ۔ بلکہ تین چار سو کا اضافہ بھی ہوا۔ ایک سال پہلے جب مکہ مکر مدے مسلمان واپس آئے تو قریش بڑے خوش تھے کہ ان کی جیت ہو گئے۔ کئی مسلمان بھی مایوس تھے۔اب اگر سارے معاملہ کا تجزیه کیا جائے تو اس میں بھی جیت مسلمانوں کی تھی۔ چھلے سال اللہ کے گھرے دروازے تک گئے نامنہ کعبہ میں لڑائی اللہ کو پیند نہیں ہے تو وہاں لڑائی نہ ہوئی اور مسلمان قربانی مجمی كرآئے اور نيت كا پھل ويے بھى اللہ كے ہاں ہے اور فوجى مشق بھى ہو گئى - كفار كے دروازے بھى كھٹكھٹاآئے \_اگر قريش مكه مكرمه کے اندر جانے کی اجازت مسلمانوں کو دے دیتے تو معاملہ ادھری ختم ہو جاتا ۔اور معاملات کو آگے بڑھانے کیلئے کوئی اور حکمت۔ عملی اپنانی برتی \_ لین اللہ کو مسلمانوں کی بہتری منظور تھی - دوسرے سال مسلمان زیادہ شان و شوکت سے آئے عبادت کا مقصد بھی پورا ہوا جو دراصل جہاد کی ہی تیاری ہے اور جنگی مثق بھی ہو گئے ۔ دشمن کے دروازے کے اندر داخلہ بھی ہو گیا۔ لو گوں کے سابھ " دو سال تعلقات " پیدا کیے ۔ تبلیغ کی ،اوراس سال مسلمان خیبر کو فتح کرے آئے تھے بعنی ایک دشمن کا خاتمہ کرے آے تھے ۔ یہودی قتنہ و فساد بھی ختم تھا۔ قریش مسلمانوں کی ان کامیابیوں پر حیران تھے سرحتانچہ اس سال مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ اور بڑھااور یہ ہیں صلح حدیبیہ کے فوجی پہلواور اس صلح سے حضور پاک کی حکمت عملی کی کامیابی

ماسوا اللہ کے لئے ہے اک تئیر تری تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تری (اقبال)

اس سارے سفریا بھگی مشق کو مورضین نے نہایت مختفرالفاظ میں بیان کیا ہے۔ مسلمان جو بڑااسلحہ یا بہتھیار اپنے ساتھ

لائے تھے وہ خانہ کعبہ کے اندر نہیں لے جا سکتے تھے۔ اس کو مکہ مکر مہ سے آٹھ میل دور بطن بانج کے مقام پر چھوڑ دیا اور گو حضور پاک اہل قریش کے ساتھ اب حالت بھگ میں نہ تھے اور صلح کی حالت تھی پھر بھی دوسو سواروں کا ایک دستہ اس جگہ کی حضور پاک اہل قریش کے ساتھ اب حالت بھی خضور پاک سے ملاپ قائم رکھے ہوئے تھا تاکہ اچانک کسی شرارت کو ختم حفاظت کے لئے چھوڑ اجو لگا تار مسلمانوں کے مرکز بعنی حضور پاک سے ملاپ قائم رکھے ہوئے تھا تاکہ اچانک کسی شرارت کو ختم کرنے کے لیے مسلمان تیار رہیں مقامی حفاظت بھگ کے اصولوں میں اہم حیثیت رکھتی ہے اور یہ اصول حضور پاک نے ہمدیثہ

ا پنایا۔ تلواریں البتہ ساتھ تھیں اور وہ میان میں تھیں۔ گو اللہ تعالی فخرسے چلنے کی ممانعت کرتا ہے لیکن فوج اور مجاہدوں کو اس کی اجازت ہے اور حضور پاک نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ذرافخر سے اور اکڑے ساتھ چلیں تاکہ وشمن پران کا رعب بنٹیر جائے جرمنوں نے فوجی ڈرل کی چال مسلمانوں کے اس طریق کارہے نقل کی ہے۔

فرنگ سے بہت آگے ہے منزل مومن قدم اٹھا یہ مقام انتہائے راہ نہیں (محراب کل کے افکار علامہ اقبال کی زبان میں)

چنانچہ حضور یاک لبیک کہتے ہوئے حرم شریف کی طرف بڑھے ۔آپ کے اونٹ کی مہار تھامنے کا اعزاز عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ کو نصیب ہوا۔جو تعارف کے محتاج نہیں ۔انصار کے بارہ نقیبوں میں سے ایک بیعت عقبہ ثانی میں شمولیت، جنگ بدر میں مبارزت کیلئے نکانا، خیبر پر چھاپہ بلکہ آپ شاع بھی تھے اور یہ رجن پڑھتے جاتے تھے۔

"اے کافروا ہمارے راستے سے ہٹ جاؤاور ہمیں راستہ دو بہراچھائی ہمارے آقا محمد مصطفے کی تابعداری میں ہے۔اے اللہ اور ہمارے مالک ہم حضور پاک کے الفاظ پر مکمل لیقین رکھتے ہیں کیونکہ وہ حق پرہیں۔اے کافروا ہم ان الفاظ کے نفاذ کے لیے بھی اس طرح لڑیں گے جس طرح تمہارے ساتھ وہی کے نازل ہونے پرلڑ بچے ہیں اور یادر کھو کہ ہماری تلوار کا ایک وار سر کو کندھوں سے الگ کر دیتا ہے۔اور حق کے راستے میں دوستی کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی ۔۔۔

اہل مکہ کو صلح حدید ہے تحت عمرہ کی اجازت تو رینا پڑی ۔ لیکن ان کی آنگھیں مسلمانوں کی شان دشو کت کسے دیکھ سکتی تھیں ۔ اس لیے قریش میں سے اکثر نے شہر خالی کر دیا اور مکہ مکر مہ کے گرو و تو اح میں بلے گئے ۔ البتہ جو لوگ دل سے مسلمانوں کے ہمدارد تھے وہ مکہ مکر مہ ہی میں رہ گئے ۔ خاص کر حضرت عباس اور ان کا خاندان اور ابن عباس ( جتاب عبداللہ " ) نے ایک متاشائی کی حیثیت سے یہ بیان ہماری تاریخوں کا حصہ بنایا کہ حضور پاک کس طرح حم شریف میں داخل ہوئے ۔ ججرابود کو ہو سہ دیا، طواف کیا اور تین دن مکہ مگر مہ میں تیام کیا۔ لیکن حضور پاک کس طرح حم شریف میں داخل ہوئے ۔ ججرابود کو ہو سہ کم من بچی امام تھیں ۔ آپ مکہ مگر مہ میں رہتی تھی ۔ حضرت جمزہ حضور پاک کے بچیا ہوئے کے علاوہ رضاعی بھائی بھی تھے اور عمر کے من جو بہت میں دہتی ہوئی جسور پاک کے بہت میا تو فرط مجبت سے بچیا ہوئی جھی تھے اور عمر کے ساتھ آکر لیٹ گئی ۔ جمور پاک کو میں بہتی صحاب کی صحاب کی تھی ، خاص کر حضور پاک کے حضور پاک کے حضور پاک کے بہتی حالت کئی صحاب کی تھی ، خاص کر حضور پاک گئی ، حضور پاک کے بہتا کہ کہ کہ حضور پاک کے بہتی حالت کئی صحاب کی تھی ، خاص کر حضور پاک کے براج موتی کی مذبولے بھائی تھی ) تو بچی کو بیار کرتے نہ تھلتے تھے اور ہر ایک دعو بدار تھا کہ وہ بچی کی برورش کرے گا۔ حضور پاک نے فرمایا " تینوں کا حق برابر ہے لیکن حضرت جعفر کی بیوی جناب اسما بن عمیس ، حضرت امام کی کانام ایک برورش کرے گا۔ جناب امام کانام ایک خالہ بھی ہے اور خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے ۔ اس لیے امام گی پرورش حضرت جعفر کی بیوی جناب اسما بن عمیس کی عظمت کے ذکر آگ آتے رہیں جا جگھ میں می عظمت کے ذکر آگ آتے رہیں گیا جگھ میں دی عظمت کے ذکر آگ آتے رہیں گا

معبصره اب یه فیصله قارئین پر چوارتے ہیں که صلح حدیدید یا حدیدید کی مهم ایک جنگی کارروائی تھی یا نہیں ۔ اورید ادا عمره



الميل ١/2,...,١٠٠

اکی فوجی مہم تھی کہ نہیں ۔ ساتھ ہتیجار لے جانا ، ان کو ایک جگہ رکھنا ، وہاں حفاظتی دستے کا بندوہت ، اکو کر چانا ، ان کو ایک جگہ رکھنا ، وہاں حفاظتی دستے کا بندوہت ، اکو کر چانا ، جتاب عبداللہ بن رواحہ کے الفاظ اور قریش کا مکہ مکر مہ ہے لکل جانااس سلسلہ کے بہت بڑے شبوت ہیں ۔ حضرت امامہ کا واقعہ اگر ایک طرف اسلام کے ایک شہیداعظم کی یاد کو تازہ کرتا ہے تو ساتھ ہی انسانی رشتوں خاص کر بجیوں اور عورتوں کے اس مقام کی بھی نشاند ہی کرتا ہے جو اسلام نے ان کو عطاکیا ہے ۔ اسلام میں عورتوں نے خاموشی کے ساتھ جو کر دار اوا کیا ہے ، افسوس کہ آج تک اس پر صبح طریقہ سے قام نہیں اٹھایا گیا۔ وین فطرت نے چادر اور چار دیواری کے اصول کے ساتھ عورت کو جو مقام عطافر ہایا ہے ، اور مسلمان عورت نے جس طرح قرون اولی میں مجاہدوں کا صفر بد بڑھایا ہے یا لوری دے کر مسلمان کے بچ کو پنگھوڑے میں ایک جبکو سپا ہی بنایا ہے یا اللہ اور رسول پر قربان ہونے کے جو سبق سکھائے ہیں ۔ یا مجاہدوں اور غازیوں کو فتح کے بعد جس میں ایک حبکو سپا ہی بنایا ہے یا اللہ اور رسول پر قربان ہونے کے جو سبق سکھائے ہیں ۔ یا مجاہدوں اور غازیوں کو فتح کے بعد جس عورتوں کے صبح کا نام اس سلسلہ میں ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے ور یہ عورتوں کے صبح کا رناموں سے ہماری تاریخ بحری پڑی ہے ۔ عورت کا ایک کام یہ ہے کہ اپنی اولہ کی صبح پرورش کرے ۔ کہ انہوں غیر تمند مسلمان بنیں اور اپنی عورتوں کی حفاظت کر سکیں ۔ صورتوں کے اس سلسلہ میں کیا مثالیں چھوڑیں ہے بہرحال مردوں اور عورتوں کے اس سلسلہ میں کیا مثالیں چھوڑیں ۔ بہرحال مردوں اور عورتوں کے اس سلسلہ کے تعلقات کے فلسفہ کو ملامہ اقبال کی زبان میں پر حسیں ۔

اک زندہ حقیقت مرے سینے میں ہے مستور کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہو اہو سرد نے پردہ نہ تعلیم ، نئ ، ہو کہ پرانی نوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد

اس عاجز کے لحاظ سے صلح حدیدیہ اورادا۔ عمرہ فوجی کارروائیاں ہیں ۔ یہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ٹابت ہوئیں ۔ ولیے مسلمان اللہ کی فوج ہیں اور ان کی ہر اجتماعی کارروائی میں فوجی روح یا عسکریت ہوئی چاہیئے بہرحال آپ نے دیکھ لیا کہ آج سے سات سال پہلے حضور پاک کو مکہ مگر مہ چھوڑ نا پڑا۔آج ان کو مکہ سے نکالنے والے "فرار "اختیار کر چکے تھے۔اور حضور پاک ربط وضبط کے ساتھ تصور پاک کو مکہ میں داخل ہوئے۔اور پھراللہ کے گھر پہنچ کر عاجزی کی روایت ہے کہ حضور پاک کے ساتھ تقریباً دوہزار صحابہ کرام کو بھی اس عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی۔اور کم از کم ساتھ او نے قربان کئے گئے۔مد سنے منورہ میں حضور پاک کی نیابت کی سعادت اس دفعہ جناب ابور حم غیفاری کو نصیب ہوئی۔

ام المومنین میموند اس عمرہ کے خاتمہ کے بعد حضور پاک نے جناب میموند کو ام المومنین بننے کا شرف عطافر مایا۔ لگاح

آپ کے پچا جناب عباس بن عبد المطلب نے پڑھا۔ کہ جناب میموند جناب عباس کی زوجہ محترمہ جناب ام فضل کی بہن ہیں۔
جناب ام فضل ، اولین مسلمانوں میں شامل ہیں۔ اور مصلحت اور خاوند کیوجہ سے مکہ مکرمہ میں رہتی تھیں۔ ورید جناب ام فضل کو حضور پاک کے ساتھ بہت قربت تھی۔ بہر حال ہمارے فقہہ اس بات پروقت ضائع کرتے رہتے ہیں کہ جناب میموند کے ساتھ حضور پاک نے ساتھ بہت قربت تھی۔ بہر حال ہمارے فقہہ اس بات پروقت ضائع کرتے رہتے ہیں کہ جناب میموند کے ساتھ حضور پاک نے نکاح حالت احرام میں کیا۔ یااحرام کھول دیا تھا۔ یہ فضول بحث ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نکاح ہی سرف کے مقام پر ہوا، تو عمرہ کی ادائیگی ختم ہو چکی تھی۔ اور مصلحت تھی کہ حضور پاک امت کیلئے آسانیاں پیدافر مار ہے تھے کہ عمرہ یا ج کے فور ابعد نکاح ہو سکتا ہے۔ اور جنگ اور مہم کے فور ابعد آپ کہ حضور پاک امت کیلئے آسانیاں پیدافر مار ہے تھے کہ عمرہ یا ج کے فور ابعد نکاح ہو سکتا ہے۔ اور جنگ اور مہم کے فور ابعد آپ

نے جواب صفیۃ اور جواب جویریۃ ہے بھی نکاح کیا تھا۔اللہ کی تلوار کے مصنف جزل اکرم نے حضرت عمر کی زبان ہے اپنی کتاب میں جواب خالد پر بنو تیم کی مہم کے بعد اور بیامہ کی جونگ کے بعد شادیوں کے جو اعتراضات بتائے ہیں اور جو الفاظ لکھے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ جواب خالد نے جواب خالد نے جواب خالد نے جواب کے شہیدوں کا خیال بھی نہ کیا ، یہ سب جھوٹے بیانات ہیں ۔اس عاجزنے اپنی کتاب خلفاء راشدین میں جائزے پیش کر کے جزل اکرم کے ان تفرقہ والے بیانوں کی قلعی کھولی ہے ۔اور حضور پاک کی بہت سی الیمی مثالیں بھی دی ہیں کہ نکاح ایک یا کم وہ عمل ہے۔

حصنورً پاک اور کثرت ازواج جناب میموند سے پہلے حضوریاک نے جناب ریحاند کو بھی ام المومنین بننے کا شرف عطا فرما یا ۔آپ بنو نضیر سے تھیں اور آپ کی شادی بنو قریظہ میں ہوئی تھی ،آپ کا خاوند بنو قریظہ کی مہم میں قتل ہوا ۔اور حضوریاک نے جناب ریجانڈ کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔لیکن یہ بھی روایات ہیں کہ آپ کنیزی رہیں۔اس کے علاوہ حضور پاک نے قریش سے جناب زینب بن خزیمہ سے بھی شادی کی جو زیادہ عرصہ زندہ یہ رہیں ۔علادہ جتاب ام جبیبہ اور جناب ماریہ قبطی کا ذکر متنسیسویں باب میں آتا ہے ۔ تو ، کل ازواج مطہرات ، جو آپ کے نکاح میں رہیں ان کی تعداد چودہ بنتی ہے ۔ روایت ہے کہ جناب میونہ حضوریاک کی آخری زوجہ محترمہ تھیں ۔اس کے بعد اگر کسی کا ذکر ہے تو اس کی رخصتی نہ ہوئی یا خلوت سے پہلے علیحد گی ہو گئی ۔ غرالبتہ جب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیغمرنے زیادہ شادیاں کیں یا فلاں شادی سیاسی تھی یا یہ تھا اور وہ تھا۔ تو ہم خواہ مخواہ وفاع وصوندتے ہیں کہ اگر آپ سیاس شاویاں کرتے تو انصار میں شاویاں کرتے لیکن حضور پاک نے ایک شادی بھی انصار میں ع کی ۔اور صرف ایک کنواری سے شادی کی ۔ باقی شادیوں میں بیوہ عور توں کو شرف بخشاوغیرہ ۔ توبیہ ساری باتیں ٹھسکی ضرور ہیں لیکن اس عاجزے اگر کوئی یو تھے تو جواب یہ ہے کہ حضور پاک سینکروں شادیاں کرتے تو ہمارا دل اور خوش ہوتا اور امت کی مائيں اور زيادہ ہوتيں ۔اور حضور پاک كاشرف اور عنايت اور زيادہ ہوتا۔ادر بير عاجر پچھلے ابواب ميں اس سلسله ميں کچھ جھلكياں وے حکا ہے ۔علاوہ ازیں آپ نے عام مسلمانوں کو چارشادیوں کی اجازت دی کہ زیادہ کے ساتھ انصاف ند کر سکو گے یا برابری ند وے سکو گے ۔ لیکن حضرت علی کو جناب فاطمہ کی موجو دگی میں دوسری شادی کی بھی اجازت ند دی کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ کوئی اور عورت برابری نه کرسکے گی ۔اسلام دین فطرت ہے اور مرد کیلئے ایک عورت کبھی بھی کافی نہیں ۔ بینی ایک نارمل یا اوسط مرد کی ا یک عورت سے ضرورت یوری نہیں ہوتی ۔ہمارے اکثر گناہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ بیوہ عورت کو گھر بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دوسری شادی کوئی نہیں کرتا ۔ یامرد کیلئے جب ایک عورت کافی مذہبو تو وہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن خدارا ہمیں حضور پاک کی شادیوں کو بحث کا ذریعہ مذبنا ناچا سئیے ۔آپ سے لئے گزارش ہو چکی ہے کہ آپ کی طاقت کا چالیس مردوں سے برابر کہنا بھی ایک طرز بیان ہے ۔ورنہ آپ جو زماں و مکان پر حاوی تھی ۔آپ کی طاقتوں کو کون ناپ سکتا ہے ۔ جناب ام سکم جو ایک طرف بہت شرمیلی ، ساتھ ہی بڑی شخصیت والی اور مدبر عورت مانی جاتی تھیں ۔ حضور پاک کے ساتھ تکاح اور خلوت کے بعد حران ہو گئیں اور جب آپ ان کے حجرہ سے نکلنے لگے تو جناب ام سلمہ نے آپ کا دامن تھام لیا۔ تو حضور پاک نے فرمایا۔ "کہ اے ام سلمة میں ممهارے پاس زیادہ دن بھی شمبر سكتا ہوں \_لين محر مجھ باتى سب كے پاس است است دن شمېرنا ہوگا " \_ اور جناب ام جیبے کا ارات سیکیویں باب میں ہیں

بہرحال ہمارے پرانے مورخین نے حضور پاک اور ان کی ازواج مطہرات کے پاکیزہ اور فطرتی رشتہ پر بہت کچھ لکھا ہے اور نبی کی شان بھی بیان کی ہے۔اس میں ہمارے لئے بڑے اسباق ہیں ۔لیکن خداراان باتوں کو ہم اپنے بووے پیمانوں سے ناپنے سے گریز کریں ۔بہرحال یہ سب ایک الگ کتاب کا مضمون ہے اور عورت کوجو مقام اسلام نے دیا ہے اس کو ہم بھول حکچ ہیں ۔عورت نہ گھڑی ہے کہ اس کو بوجھ کے طور پر اٹھا نا پڑے یا اس کی رکھوالی کر نا پڑے اور نہ متنلی ہے کہ بازاروں کی رونق بنے

عورت اورونیا کہتے ہیں کہ دنیا میں سب کشش "زر" زمین ""اور" زن" میں ہاور سب بھگڑے اس وجہ ہے ہیں ۔ بلکہ زمین سے بھی زر حاصل کرنا مقصو دہوتی ہے ۔ اور یہ سب حاصل کرنے کے بعد اگلی خواہش "زن" یا عورت ہوتی ہے ۔ اس لئے عورت اس دنیا کا دوسرا نام ہے ۔ حضور پاک نے خاص کر الیے الفاظ استعمال نہ فرمائے ۔ لیکن زر بعنی دولت کو تقسیم کر دیا اور عورت کی معاملہ میں اعتدال کی راہ تکالی ۔ اور اسلام دین فطرت کے طور پر یہ تسلیم کرتا ہے کہ عام یا نارمل آدمی کیلئے ایک عورت کافی نہیں ۔ لیکن زیادہ کی اجازت نہیں اگر برابری نہ رکھی جاسکے ۔ اور ایک وقت میں چارکی حد مقرر کرے ، سینکروں عورت کافی نہیں ۔ لیکن زینت بنانے کے اس زمانے کی رسم کو ختم کیا۔

عورت اور حصنور پاک ضوریاک نے ازخو دالبتہ چار کی حدسے بھی تجاوز کیا۔ کہ کچھ عملی معاملات ذہن نشین کرانے تھے۔اور پھرآپ کو عام بشری پیمانوں سے ناپنے کے بارے پربہت کچھ لکھا جا جکا ہے۔بہرحال ماں ، بیٹی اور بہن کے رشتے بہت یا کیزہ ہیں ۔لیکن جورشتہ مرداور عورت کا ہے اس کو کوئی قلم بیان نہیں کر سکتی ۔اس لینے مرد نے عورت کو دنیا میں مقام دینا تھا کہ عورت دنیا کی حسین ترین چیزہے اور ہرعورت حسین ہے۔علاوہ ازیں عورت اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو حبم دیتی ہے اوریہ ایک الیها شرف ہے ، جس کو کوئی قلم بیان نہیں کر سکتی ۔ تو مرداور عورت کے ان تعلقات کی پاکیزگی کے عملی پہلو کو اجاگر کرنے کیلئے حضور پاک نے ہر عمر والی عورت پرموقع و محل اور ہر ضرورت کے تحت عور توں سے نکاح کرے انسانیت کو شرف بخشا ۔آپ کی ا كي اكي شادى ك عملي بهلوؤل پركتابيل لكهي جاسكتي بين -جناب خديجه الكري كي سائق شادى پر كچه تبصره پانچوين باب مين مو حیا ہے ۔ کچھ شادیوں کے موقع ومحل کا ذکر بھی ہو گیا ہے ، جناب سودہ کے ساتھ شادی نظریہ ضرورت کے تحت تھی ۔ جناب زینٹ کے ساتھ شادی دلجوئی تھی اور کچھ روحانی پہلوتھاجس کو جتاب وا تا گنج بخش نے واضح کیا اور پیش لفظ میں ذکر ہو حکا ہے۔اور کو اصلی بات شرف کی ہے ۔ لیکن عملی طور پر ازواج مطہرات نے اسلام پھیلانے میں مدو کی ۔ بلکہ جن عو توں سے ساتھ نکاح کے بعد رفحصتی ند ہوسکی یا خلوت ند ہوسکی ،ان میں بھی عملی سبق ہیں - بلکہ اکیب جگہ شادی سے حضور پاک نے اس لیے انکار فرمایا کہ وہ عورت کبی بیمار ند ہوئی تھی ۔افسوس کہ حضوریاک کی زندگی کے ان عملی پہلوؤں پر دن بدن پردے ڈالے جا رہے ہیں اور ہماری ازدواجی زندگیاں رنگ ہی اور اختیار کر گئی ہیں جس کے اثرات ہماری اولادوں پر بری طرح پڑرہے ہیں -اور اب ہم اس وجہ سے اصلی اور حقیقی اسلام سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں ۔آئیے حضور پاک کی غلامی اختیار کرکے اپنے دلوں اور بصارت کو میح كرين كه بمين مراط مستقيم نظرآنے لگے: -

زمان اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا اور اقبال )

9- ہنو سلیم کا ظلم ( ذوالجہ سات بجری ) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار انسٹھ ہے ۔ بنو سلیم کا ذکر جنگ خندق کے وقت چو دھویں باب اور جموم کی مہم کے دوران پندرھویں باب میں ہو چکا ہے اب بھر حضور پاک نے حضرت ابی العوجاً کے ماتحت پچاس آدمیوں کے ایک دستہ کو بن سلیم کے ایک چھوٹے قبیلہ کے پاس اسلام کی دعوت دینے کیلیے بھیجا۔ اس قبیلہ کے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دی اور سردار لشکر کو چھوڑ کر سب لوگ شہید ہوگئے۔ مسلمان بڑی بہادری سے لڑے اور سردار لشکر کو چھوڑ کر سب لوگ شہید ہوگئے۔ مسلمان بڑی بہادری سے لڑے اور شہیدوں کی سردار لشکر کو بھی اس قبیلہ نے شاید اس لیے چھوڑ دیا کہ مسلمانوں کو ڈر گئے کہ وہ بھرادھ کارخ نہ کریں ۔ لیکن ان شہیدوں کی شہادت کا قبائل پر بہت اثر ہوا اور کئ لوگ خو د بخود اسلام لے آئے ۔ قار ئین! ذراقر بانیوں کا بھی اندازہ لگائیں کہ اسلام اثنی آسانی سے نہ بھیلا ۔ یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ حفاظتی بند دبست صحیح نہ تھا۔ تو ساتھ روایت ہے کہ جفاب ابوالعوجاً کے ہمراہیوں میں ایک آدئی دشمن یا کفار کا جاسوس تھا۔ اس نے مسلمانوں کے ہمرادادے کی خبر دشمن کو پہلے دے دی ۔ تو ایک اور سبق بھی نگل ایک ایک سب ہمراہیوں پر نظرر کھی جائے۔

ا کرید پر جملہ (صفر آھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار ساتھ ہے ۔ اس مہم پر حضور پاک نے حضرت خالب بن عبدالله کلبی کو بھیجا کہ بن الملاوح کے قبید پرجو کدید (القدید) میں رہتے ہیں ایک بھاپہ ماراجائے کہ ان لوگوں نے بھی بیر معود وغیرہ کے مسلمان شہدا، کے سلسلہ میں مسلمانوں کو ذک پہنچائی تھی ۔ اس قبیلہ کا ایک سردار حارث تو مسلمانوں کے ہاتھ پہلے ہی لگ گیااورای کو گرفتار کرلیا۔ آگے ایک صحاب حضرت جندب کا بیان ہے کہ ان کو دیکھ بھال کرنے کے لیے بھیجا گیا گا کہ رات کو شبون مارنے کے لیے سورج عزوب ہونے ہے بہلے محل وقوع کی دیکھ بھال ہوجائے ۔ وہ گئے اور ایک شلہ پر لیٹ گئے دشمن کو کچھ شک پڑااور انہوں نے کچھ تیران کی سمت میں چلائے ۔ ایک تیران کولگ بھی گیالیکن انہوں نے کوئی حرکت نہ کی کہ وشمن چو کنا نہ ہوجائے ۔ پھر رات کو سب دستہ اکھا ہوا اور پو پھٹنے سے تھوڑی دیرہ بھاس قبیلہ پر پل پڑے ۔ کچھ کو قتل کیا اور کچھ وقتل کیا اور کچھ وقتل کیا اور کچھ کی اور ان کے مال مولیقی ہانک کر چل پڑے ۔ قبیلہ والوں نے بعد میں اکھا ہوکر ان کا تعاقب شروع کیا ۔ اللہ کی قدرت کہ اس وقت کہیں بارش ہوئی اور ایک نالہ کو مسلمان جب پار کر بھی تھے تو بعد میں اس میں طغیانی کا پانی آگیا اور قبیلہ الملاوح کے لوگ نالہ پار نہ کرسکے اور حیران و پر بیشان دو سری طرف کھڑے ہو گئے ۔ اس بات کا ان پر کچھ الیسا اثر ہوا کہ وہ لوگ بھی آہستہ آہستہ دو المال کی خور میں اس میں میں دور دور الک بھی آہستہ آہستہ المالوں کی خور شری ہو گئے ۔ اس بات کا ان پر کچھ الیسا اثر ہوا کہ وہ لوگ بھی آہستہ آہستہ المالوں کی خور سے مور کی دور الیاں بر کچھ الیسا اثر ہوا کہ وہ کہ اس میں خور کی کہ کی سے دور میں اس میں میں دور دور کو سے اس میں میں دور دور کو کہ کی سے دور میں اس میں میں دور دور کھی آہستہ آہستہ المالوں کے اسلام کی آغذ شروع مور گئے اس میں میں دور کی طرف کھڑے کی اس میں کہ کی گئے سے دور میں اس میں میں دور دور کھر کی کی سے دور کو کے کہ کی سے دور کو کستہ کی کہ کی دور کھر کی کور کے کور کی کھر کی کی کی دور کی کی کی دور کور کی کور کے کور کے کور کے کور کے کور کی کی کی دور کور کی کور کے کور کے کور کی کر کی سے دور کور کور کور کے کور کی کور کے کور کی کور کے کور کے کور کے کور کی کرت کی کی کور کے کور کی کر کی دور کی کور کے کور کی کور کی کر گئے دور کور کور کی کور کے کور کے کور کی کور کے کور کی کور کے

اسلام کی آغوش میں آنے شروع ہوگئے۔ ابن استی اس مہم کاسر سری ذکر کرتا ہے۔ ابن سعد میں زیادہ تفصیل ہے۔

ا۔ وات عرق کی مہم (ربیح الاول آئٹ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمارا کسٹھ ہے۔ ایک سال پہلے قبیلہ ہوازن کے
لوگ طربہ کے مقام پراکٹھ ہورہے تھے جن کو حصزت عمر نے تتر بتر کیا۔ اب وہ لوگ السی بیارس کے مقام پر علاقہ ذات عرق میں
اکٹھ ہو رہے تھے۔ حضور پاک نے حصزت شجاع بن وہب کوچو بیس مجاہدوں کے ساتھ ان کی سرکو بی کے لیے بھیجا۔ آپ چھپ
چھپ کر آگے بڑھتے رہے اور اچانک دشمن پر حملہ آور ہوگئے۔ بے حساب مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور وہ لوگ بھر تتر بتر ہو

گئے۔(ابن سعد)

۱۷ - ذات اطلاع کی قربانی (ربیع الاول آئے ہجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار نمبر باسٹھ ہے - حضور پاک نے حضرت کعب بن عمیر غفاری کے ماتحت پندرہ آدمیوں کے ایک دستہ کو وادی القرہ میں ذات اطلاع کے علاقہ میں تبلیغ اسلام کے

لیے بھیجا ۔ یہ علاقہ فلسطین کی سرحد کے نزد کی ہے اور کافی لمباسفر تھا۔اور وہاں کے لوگوں پرابھی اسلام کا رعب نہ پڑا تھا انہوں نے جملہ کرکے سب صحابہ کو شہید کر دیا۔صرف ایک صحابی زندہ بچ جنہوں نے واپس آکر اطلاع دی (ابن سعد) جو لوگ کہتے ہیں اسلام السے ہی چھیل گیاوہ قربانیوں اور تلوار کے استعمال کا اندازہ لگاتے رہیں ۔جو شہید ہوئے انہوں نے دشمن کو بھی واصل جہنم کیا۔اللہ تعالی فرما تا ہے وہ قبل کرتے ہیں اور قبل کئے جاتے ہیں ۔علامہ اقبال مرید بندی کے روپ میں پیررومی سے اس نکھتہ کی وضاحت کے بارے میں عرض کرتے ہیں

اے نگہ تری مرے دل کی کشاد کھول مجھ پر نکتہ حکم جہاد پیررومی فرماتے ہیں

نقش راحق بامرحق شکن برزجاج دوست سنگ دوست نن دوراب چند خلاصہ اور اسباق ایک سال میں حضور پاک نے ان بارہ کارروائیوں میں اپنے رفقاً کی مزید فوجی تربیت کی اور اب چند ایک بشکروں کو چھوڑ کر زیادہ لشکروں کی تعداد سینکڑوں میں تھی ۔ان مہمات کا زیادہ رخ شمال کی طرف تھا۔اوائے عمرہ کے علاوہ ایک دو مہمات مکہ مگر مہ کے گردو نواح کے قبائل پررعب ڈالنے کیلئے بھیجیں ۔قربانی کا بھی اندازہ لگالیں ۔ لین ساتھ ہی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا اب حضور پاک کو معلوم تھا کہ اللہ تعالی کے وعدہ کے مطابق مکہ مکہ مداور گردو نواح میں طائف یا حضور پاک کو مہمات کو کافی دن لگ جائے سے دوران شمال سے غسانی یا دیگر نصرانی قبائل عین اس وقت مدینہ مؤرہ پر حملہ آور ہو سکتے تھے ، جب آپ مکہ مگر مہ یا حضور پاک کو عد نیے مؤرہ سے دوران شمال سے غسانی یا دیگر نصرانی قبائل عین اس وقت مدینہ مؤرہ پر حملہ آور ہو سکتے تھے ، جب آپ مکہ مگر مہ یا حضین والوں کے علاقوں میں مهمات میں مصروف ہوں ۔یہی وجہ تھی کہ شمال کے دشمن کو مدینہ مؤرہ سے دور رکھاجا رہا تھا۔ کہ حضین والوں کے علاقوں میں مہمات میں مصروف ہوں ۔یہی وجہ تھی کہ شمال کے دشمن کو مدینہ مؤرہ سے دور اس سلسلہ میں شرحیل میں حضور پاک مختلف سربراہان ممالک کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت بھی دے بھی دے بھی ہے تھے ۔اور اس سلسلہ میں شرح کار نمیں شرجیل ، مسلمان سفیر جناب حارث کو شہید بھی کر چکاتھا۔یہی وجہ ہے کہ ہماراا گگا باب شمال کی طرف ایک بھی دی۔

متعدد چھوٹے چھوٹے اسباق کے علاوہ بڑاسبق یہ ہے کہ آنے والے واقعات کیلئے نہ صرف تیاری کی جائے ، بلکہ حکمت عملی الیسی ہو کہ آنے والے واقعات کیلئے نہ صرف تیاری کی جائے ، بلکہ حکمت عملی الیسی ہو کہ آنے والے واقعات آپ کی مرضی اور تجاویز کے مطابق ہوں۔ قوم کے رہمنامیں یہ خاصیت ہو کہ اس کی تجویزیں اور رویہ الیسا ہو کہ دشمن نتام کارروائیاں روعمل کے طور پر کرے اور اپنی مرضی کی تجاویز نہ بناسکے ۔اب حضور پاک کے نتام دشمنوں کے سابھ آپ کیارویہ اختیار کئے ہوئے تھے۔اس میں مرنے مارنے والی بات کو ترجیح حاصل اندازہ بھی لگائیں کہ ان نتام دشمنوں کے سابھ آپ کیارویہ اختیار کئے ہوئے تھے۔اس میں مرنے مارنے والی بات کو ترجیح حاصل

نگاہ عشق کو دل زندہ کی تلاش ہے شکار مردہ سزاوار شاہباز نہیں

اٹھارواں باب اہل حق گاامتحان سے

جنگ موند

اور فنج مکه و مکر مه تک د مگیر حربی کارروائیاں

جنگ موجد کی تیاری (جمادی الاول آفظ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار تریسٹھ ہے ۔ حضور پاک ذوالجہ میں ہی ادائے عمرہ کے بعد مدینہ منورہ والیس تشریف لے آئے تھے۔اور نئے سال بعنی آٹھ بجری کے تین مہینوں میں مدینہ منورہ سے معول کے مطابق گشتی کارروائیاں یا چھوٹی موٹی فوجی مہمیں جاری رکھیں جن میں سے کچھ کاذکر چھلے باب میں ہو چکا ہے۔ اب مسلمان ایک لحاظ سے کافی مطمئن تھے کہ عرب میں باطل کی متحدہ قو توں کا گٹھ جوڑ بھی ختم ہو جپاتھا اور وہ کافی کمزور ہو گئے تھے لیکن باطل اب عرب کی سرحدوں کے باہر اور سرحدوں کے نزد کیف اپنے کام میں لگاہوا تھا۔علاوہ ازیں اس کو موقع بھی مل گیا تھا جنگ خیبر سے کافی پہلے حضور پاک نے مختلف ممالک کے سربراہوں کو اسلام کی دعوت بھیجی تھی۔ اور اس وقت کے جانے پہچانے دنیا کے تمام سربراہوں بینی کسری ایران، قبیصرروم، شاہ نجاشی وغیرہ کے علادہ عرب کی سرحدے نزدیک کے چھوٹے چھوٹے حكمرانوں كو بھى يە دعوت نامے بھيج گئے ، جس كى تفصيل سىسىيويں باب ميں ہے۔الك دعوت نامه عرب اور شام كى سرحد پر علاقہ بلقا کے رئیس شرجیل بن عمرو کو بھی جھیجا گیا۔ یہ عبیهائی تھااور قیصرروم بعنی ہرقل شہنشاہ قسطنطنیہ کے ماتحت تھا یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس زمانے میں اہل عرب بتام یورپ کو روم ہی کہتے تھے۔ویسے بھی قسطنطنیہ (موجو دہ استنبول) کا بادشاہ اپنے آپ کو سلطنت روم کا ہی ایک جانشین مجھا تھا۔اس سلسلہ میں اہل یورپ کی احساس کمری اور بازنطین نام کی وضاحت چوتھے باب میں ہو چی ہے۔اس بازنطینی یا قیصر کی سلطت ایشیامیں بھی تھی اور ایران کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی تھیں۔ایران کے سابھ ان کی لڑائیوں کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے۔ وہاں چو نکہ ان لو گوں کو اہل روم کے نام سے پکارا گیا ہے اور پوری سورة کا نام بھی سورة روم ہے۔ ہم اس لیے لفظ روم ہی لکھیں گے تو قیمرروم کے اس باجگزار شرجیل بن عمروکے پاس حضور پاک کا پیغام لے کر حصرت حارث بن عمیر پہنچ تو اس مردود نے ان کو شہید کرا دیا۔

اس تھوڑے سے بیان اور تجزیہ کامقصدیہ ہے کہ یہ بات واضح ہوجائے کہ اسلام نے اب بین الاقوامی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا اور اسلام کی روشنی آئندہ چند سالوں میں باہر کی دنیا میں بھی چھیلنے والی تھی ۔ جنگ موند اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی اور یہاں عظیم قربانی دینا پڑی لیکن اس کی ضرورت تھی ۔ای وجہ ہے اس باب کا نام "اہل حق کا امتحان " رکھا گیا ہے اور اللہ تعالی نے اہل۔ حق کو اس امتحان میں پاس کر دیا۔اب ایک طرف شرجیل کو فکر تھی کہ وہ مسلمانوں کے قاصد کو شہید کر چکا ہے اور وہ بدلہ لیں گے اس کے لئے وہ تیاری میں مصروف تھا۔ دوسری طرف وہ مسلمانوں کی خیبر کی فتح کی خبر سن چکا تھا اور اہل مکہ کی ہے ہی کی خبر بھی اس کو پہنچ گئ تھی۔اس لئے اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا بلکہ قیصر روم کو بھی اطلاع دی کہ وہ بھی اس کی مدد کو آئیں سے تنا نچہ قیصر کی لا تعداد فوج ملک شام میں اکھی ہو چکی تھی۔ مسلمان اگر ضاموشی کے ساتھ مدینیہ منورہ میں بیٹھ جاتے تو اس کے بھیا نک تعیار کیا جاتے نہوں کی یہ بڑی فوج جس کی ملاکر تعداد لاکھ سے بھی اوپر بتائی جاتی ہے وہ سارے عرب کو اپنے پاؤں تلے روند نے ساتھ یہ بھی اوپر بتائی جاتی ہے وہ سارے عرب کو اپنے پاؤں تلے روند نے سی بھی باؤں تلے روند نے سی بائی جاتی ہے وہ سارے عرب کو اپنے پاؤں تلے روند نے سی بائی جاتی ہے وہ سارے عرب کو اپنے پاؤں تلے روند نے سی بائی جاتی ہے دہ سارے عرب کو اپنے پاؤں تلے دوند نے سی بائی جاتی ہو جاتے ہوں کی میں بھی مورد بھی اوپر بتائی جاتی ہے وہ سارے عرب کو اپنے پاؤں تلے دوند نے سی بائی بھی ہو بی بائی ہائی جاتی ہوں کی بیں بائی ہائی ہائی جاتی ہوں بیل ہوں بھی ہوں بیا ہ

موجد کی طرف روانکی حضور پاک کی تدبیرات کی بنیاد متحرک بیگ پر تھی۔اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کے لیے کم از کم وس سے پندرہ ہزار بڑی فوج کی ضرورت تھی لیکن مسلمان بڑی مشکل سے کوئی تین ہزار فوج اکٹھی کرسکے ۔اتنی بڑی فوج اور بڑی کارروائی کے لیے اس سے پہلے جب بھی کوئی کشکر گیا تو حضور پاک خود کمانڈ فرماتے تھے ۔ لیکن اب وقت آگیا تھا کہ حضور پاک کے تربیت شدہ جزل کمانڈ کرتے۔ساتھ ہی اگر حضور پاک خو دجاتے تو دشمن کو معلوم ہوجا تا کہ مسلمانوں کے پاس نفری بہت کم ہے اور وہ لڑائی کو آگے بڑھا تا ہے ہاں پرامتحان کے علاوہ یہ بھی ضرورت تھی کہ دشمن کو دو دوبائقر دکھائے جائیں ۔اور اس پراین قوت ارادی ، حذبہ جان نثاری ، ایمان وعقیدہ وغیرہ کارعب بٹھایاجائے۔حضور پاک کو معلوم تھا کہ بڑی قربانی دینی ہوگی اس لیے کانڈ کے لیے جن صاحبان کو منتخب کیا گیا بلکہ آئندہ کون کمانڈ کرے گااس کو منتخب کرتے وقت بھی قربانی والی بات کو ذہن میں اتم طور پرر کھا گیا مہاں یہ پہلوا تھی طرح واضح ہے کہ حضور پاک نے کمانڈ کے لیے جناب زیڈ بن حارث کو منتخب کیا اور فرمایا ان کی شہادت کے بعد جناب جعفر طیار اور ان کی شہادت کے بعد جناب عبداللہ بن رواحہ اور پھر ان کی شہادت کے بعد جس کو بہتر مجھو یا جسے واقعات اجازت دیں لیعنی ایک طرح سے حضور پاک نے سپہ سالاروں کے شہید ہونے کی خبر دے دی - چنانچہ جنگ موج کی تیاری اور روانگی سے پہلے کے یہ واقعات ہماری تاریخ کا ایک سنہری باب ہیں ۔اسلام کے نظریہ حیات کا یہ ایک امتحان تھا۔ جنگ مونۃ کے اس پہلو کی سمجھ ضروری ہے کہ یہ ایک اعلی ترین فوجی حکمت عملی ضرور تھی ، کہ وشمن کی تقریباً ایک لا کھ فوج پر تین ہزار مجاہدین جھپٹ پڑے اور اس پر رعب ڈالا کہ خبر دار ادھر کارخ نہ کر نااور آئندہ اس نے رخ بھی نہ کیا۔ تو الیے مجاہدوں کے سردار جنہوں نے عظیم قربانی دے کر اسلام کے نظریہ حیات کے عملی پہلو کا امتحان دیا آج بھی ملت کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں ۔ان میں اولین کمانڈر بحناب زیڈ بن حارث تھے ان کی زندگی اور موت امت کے لیے باعث رشک ہے ۔ یہ حضورٌ پاک کے غلام تھے اور حضور پاک پر فدااور قربان تھے ۔آج ان کی نقل میں قوم بیٹوں کے نام غلام محمدٌ اور غلام رسول وغیرہ ر کھی ہے ۔آپ نے اللہ کے حبیب کی جھلک بہت قریب سے دیکھی ۔ ماں باپ آئے تو ان کے قدوں برگرے کہ ہمیں دنیا اور جہانوں کے سرکار کے قدموں میں رہنے دو۔ حضور پاک نے ان کو بدیا کہہ کر بھی پکارا۔جو مقامات آپ کو حاصل ہیں ان کو کوئی قلم بیان نہیں کر سکتا۔جو زندگی آپ نے پائی اورجوموت کا دروازہ آپ کے سلمنے آیااس کو کون بیان کر سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ نے اپنے لیے اس قسم کی دعا کی ہو۔

کر چہلے بھے کو زندگی جاوداں عطا کیر ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا (اقبال) دوسرے نامزد کمانڈر حضرت جعفر طیاڑنے زیادہ وقت صبتہ میں ہر کیا۔آپ حضرت علیؒ کے بھائی تھے۔خاندان ہاشم کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ ہر معاملہ اور مقام پراہل حق کی صف اول میں ہوں۔آپ نے یہ فرض حبتہ میں جاکر اداکیا کہ وہاں بھی بنوہاشم کی بنا تندگی ہو اور عمرو بن عاص کے مقابلہ میں شاہ نجاشی کے دربار میں آپ کی تقریراور اعلان حق ہماری تاریخ میں سنہر لفظوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ پھر جنگ بدر آئی ، تو مبارزت کے جواب میں جناب حزہؓ اور جناب علیٰ دونوں تو بچ ہاشمی تھے ، لیکن تشیرے جناب عبیدہ بن حارث کے دادا المطلب نے سب کچھ اپنے بھائی کے حوالے کرکے اپنی اولاد کو بھی ہاشمی بنا دیا۔اور وہاں حق عہد معرکہ میں جناب عبیدہ بن حارث شہید ہوئے۔احد میں جناب شیر خدا حمزہؓ کو شہادت حاصل ہوئی ۔ جنگ مونہ میں جابل حق کے امتحان میں بنوہاشم کی بنا تندگی آپ کو ملی

عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے (اقبال) اسلسلہ میں ہو کیا ہے کہ مکہ مکر مہ میں داخل ہوتے وقت آپ کو حضور پاک کے اون کی مہار پکڑنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی ۔ بارہ نقیبوں میں سے ایک ، بیعت عقبہ ثانی میں شرکت، حضور پاک کے اون کی مہار پکڑنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی ۔ بارہ نقیبوں میں سے ایک ، بیعت عقبہ ثانی میں شرکت ، بیعت عقبہ ثانی میں شرکت کے علاوہ خیبر پر چھا یہ بھی مارا ۔ لیکن اس جنگ پر بینگ بدر میں مبارزت کیلئے نگلنا، اور حضور پاک کے ساتھ ہم جنگ میں شرکت کے علاوہ خیبر پر چھا یہ بھی مارا ۔ لیکن اس جنگ ہو جاتے وقت بجیب حالت تھی اور آنو نہ تھم تھے ۔ سب صحابہ کرام حیران تھے ۔ وہ اپن طرف سے تسلی دینے گئے کہ جنگ سے جلای واپس آؤگے اور کی ملاقات ہوگی ۔ شہادت کے بہلو پر پھلے ابواب، خاص کر جنگ اصر کے تحت بہت کچ لکھا جا چھا ہو جاتھا ۔ عام کا یہ مشاہدہ ہے ۔ کہ شہادت بعض عظیم ہستیوں پر کئی دن جہلے چھا جاتی ہے ۔ اور جناب عبد الشرکا جہاں تبدیل ہو چکا تھا ۔ عصر کو آج کل کی زبان میں مشاہدہ ہے ۔ کہ شہادت بعض عظیم ہستیوں پر کئی دن جہلے چھا جاتی ہے ۔ اور جناب عبد الشرکا جہاں تبدیل ہو چکا تھا ۔ جس کو آج کل کی زبان میں مثال نہ رکھتے تھے اور میں جس کو آج کل کی زبان میں جو فی البدیہ شعر پڑھے الکا مطلب کچھ یہ نگلتا ہے : ۔

"الله کی قسم – میں تو ہروقت الله تعالی سے گناہوں کی معافی بانگناہوں اور شہادت کا طالب ہوں – لیکن الیبی شہادت کہ لڑتے لڑتے دشمن کی صفوں کو چیر دوں اور پھر مجھے جو زخم آئے وہ اتنا گہراہو کہ اس سے خون کے فوارے بہہ نکلیں یا کسی بہادر بعثگو کا نیزہ ہوجو میرے حکرسے پارہو جائے تاکہ جب آپ لوگوں کا گذر میری قبر کے پاس سے ہو تو آپ پکار اٹھیں کہ کتنا عمدہ سوار تھا۔ جس نے اللہ کی راہ میں جان دی اے اللہ اس پر رحمت فرما"

پر حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو نظم پڑھی اس کو ہم اس طرح بیان کریں گے ۔ "اے میرے آقا آپ کو جو کچھ رب نے عطافر مایا ہے وہ قائم دائم رہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے حضرت موئی کو فتح دے



کر سرخرد کیا۔اے اللہ کے جبیب بھے پراللہ تعالی کی رحمت اور مہر بانی ہوئی کہ میں اس سلسلہ میں بہت کچھ اور بڑی گہری باتیں جانیا ہوں " ( بیعنی اللہ تعالی نے سینہ تو کھول دیا۔لیکن مشیت ایزدی کے تحت راز کو سینہ ہی میں رکھا) اس سے آگے جتاب عبداللہ ً بن رواجہ نے جو الفاظ استعمال کیے ان کو ہم علامہ اقبال کی زبان میں بیان کرتے ہیں۔

بمصطف برسان خویش را که دین بهه اوست اگر به ادنه رسیدی متام بولمبی است

ا یک نظارہ جب بشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تو حضور پاک اور چند صحابہ کرام بھی بشکر کے سابھ تھوڑے فاصلہ تک چلتے رہے تو جناب عبداللہ نے ایک الوداع ۔ حضور پاک کے عظیم سے تو جناب عبداللہ نے ایک الوداع ۔ حضور پاک کے عظیم ساتھیو ۔ آپ پر سلامتی ہو جن کو میں محجوروں کے جھنڈ کے نیچ الوداع کہ رہا ہوں "اسلام کے ان عظیم شہدا اور عبداللہ بن رواحہ کے الوداعی اشعار کا مختصر ذکر ہماری فوجی زندگی کے لیے اپنے اندر کئ سبق پہناں کئے ہوئے ہے۔ اللہ تعالی قربانی بھی مانگ ہے اور اس سلسلہ میں علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں

خریدیں نہ ہم جس کو اپنے ہو سے مسلماں کو ہا نا ہماں حارث بن عمر نے حضور پاک نے لشکر اسلام کو ضروری ہدایات دیں اور یہ بھی فرمایا، کہ دہاں ضرور جانا جہاں حارث بن عمر نے ادائے فرض بعنی اسلام کے سفیر کی حیثیت سے اپنی جان اللہ کے سپر دکر دی تھی ۔اس کے بعد لشکر سرز مین شام کی طرف روانہ ہو گیا ۔ سفر کتنے دن میں طے کیا، اور کہاں کہاں پڑاو کیے اس سلسلے میں مؤر ضین خاموش ہیں، بہرحال یہ لشکر ایک مقام معان جو شام میں ہے، دہاں تک خر خریت سے پہنچ گیا ۔اس جگہ کے نزدیک ہی دادی بلقا میں مواب کے مقام پر شاہ ہرقل ایک لاکھ کے قریب فوج کے ساتھ محمر اہوا تھا ۔اور شاید اتن ہی تعداد میں نصرانی عرب بھی اس کی مدد کے لیے موجود تھے ۔ جن میں قبیلہ کم، حبرام، قضاعہ، بہرویلی، غسانی، اور عبد قبیس وغیرہ بھی شامل تھے ۔

تنبصرہ ممن ہے فوج اتن زیادہ نہ ہواور کل فوج ایک لاکھ کے قریب ہواور وہ ساری بھی ایک مقام پر تو نہیں ہو سکتی البت سے مرور ہے کہ فوجوں کے جمکھٹ کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ پرانے زمانے میں جب بادشاہ مہم جوئی پر نکلتے تھے ، تو تمام باجگذار اپنے اپنے لشکروں کے سابق ، اس کے جھنڈے تلے جمع ہوجاتے تھے ۔ گو مسلمانوں نے حضرت عمر کی خلافت ہی کے زمانے میں تنخواہ دار فوج کا نظام شروع کر دیا ۔ لیکن دنیا کے باتی ملکوں میں مستقل فوج کا رواج انسیویں صدی میں شروع ہوا ۔ صرف بادشاہ کے حفاظتی دستے کچھ تنخواہ دار ہوتے تھے اس لئے شاہ روم کے سابھ ایک لاکھ فوج کا ہونا کچھ غلط نہیں کہ باجگزار لوگوں کی فوج بھی شاہ کی ہی فوج کھی جاتی تھی ۔ اور وہ اس زمانے میں بہت تھے ۔ مہاں ایک اور وضاحت بھی ضروری ہے کہ اسلام کے لحاظ سے پوری کو م اند کی فوج ہے اور جسیا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے پیشہ وراور تنخواہ دار فوج کا رواج بھی مسلمانوں نے ہی شروع کیا ۔ لیکن الیمی پیشہ ور فوج کی جڑیں ، قوم بعنی اللہ کی فوج میں ہوتی ہیں ۔ اور آگے بچیبویں باب میں وضاحت آتی ہے ۔ بہر حال بنو امیہ کے بیشہ ور فوج کی جڑیں ، قوم بعنی اللہ کی فوج میں ہوتی ہیں ۔ اور آگے بچیبویں باب میں وضاحت آتی ہے ۔ بہر حال بنو امیہ کے زمانے میں بیشہ ور فوج کی جڑیں ، قوم بعنی اللہ کی فوج میں ہوتی ہیں ۔ اور آگے بچیبویں باب میں وضاحت آتی ہے ۔ بہر حال بنو امیہ کے زمانے میں بیشہ ور فوج کو حفاظتی دستے کہتے تھے ۔ پھر عبابی خاندان کے زمانے میں سلجوتی ترکوں نے یہ کام سنجمال لیا ۔ بعد میں مصر

کے مملوک پیشہ ور فوج بینے اور سلطنت عثمانیہ نے جانثار فوج کی طرح ڈالی۔ جس لفظ کو ہم مغرب کی عینک سے پڑھ کر کبھی "جانسری" لکھتے ہیں اور کبھی" نیاجری" وغیرہ

جنگ مسلمانوں کو جب بیہ پتہ جلا کہ عیمائی اتنی بڑی تعداد میں اکٹے ہو رہے ہیں تو انہوں نے ارادہ کیا کہ حضور پاک کو اس کی خبر دیں ، لیکن عبداللہ بن رواحہ نے صلاح دی کہ یہ مناسب نہیں ہے۔اس جنگ کا مقصد ، عیمائیوں کو ہماری سرحدوں کی طرف بڑھنے سے رو کنا ہے۔اگر ہم نے کچھ سستی دکھائی تو اتنی بڑی فوج ہمیں ہڑپ کرجائے گی۔اس لیے اللہ کا نام لے کر ان پر پل پڑواور ان کو دو دو ہاتھ دکھاؤ۔اگر ہم سب بھی شہید ہوجائیں۔تو بھی ہم نے مقصد حاصل کر لیا۔ یہ سن کر لشکر تیار ہو گیا اور مسلمان افواج کے آگے والے دستے ایک مقام مشاریف تک پہنچ کھے تھے۔

صف بندی اس لیے فیصلہ ہوا کہ مونہ کے مقام پرصف بندی کی جائے ۔ جہاں سے بڑھ کر دشمن کے ساتھ دو دوہا تھ ہو جائیں سچنانچہ میمنہ پر قطبہ بن قبادہ اور سیرہ پر عبایہ بن مالک انصاری مقرر ہوئے ۔ قلب میں لشکر کے سالار جناب زیڈ بن حارث علم اٹھائے ہوئے تھے ۔ پہلے جملے میں ہی مسلمانوں نے کفار کی صفوں کو چیر دیا اور اس بے مگری سے لڑے کہ دشمن کو کچھ سبجھ ہی خلم اٹھائے ہوئے تھے ۔ پہلے جملے میں ہی مسلمانوں نے کفار کی صفوں کو چیر دیا اور اس بے مگری سے لڑے کہ دشمن کو کچھ سبجھ ہی نہیں آرہی تھی کہ کیا ہو دہا ہے کہ میدان جنگ وشمن کی لاشوں سے بھر گیا۔ حضرت زیڈ خود بہت آگے بڑھ گئے تھے جہاں پر وہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ۔ اس کے بعد حضرت جعفر طیار جواپی بھی لور جوانی میں تھے یعنی کل شیکٹیس سال عمر تھی نے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ۔ اس کے بعد حضرت جعفر طیار جواپی بھی لور جوانی میں تھے یعنی کل شیکٹیس سال عمر تھی نے آگے بڑھ کر اسلام کاعلم اٹھالیا اور وہ فی البدیہ شعر پڑھ رہے تھے جن کا مطلب یہ تھا۔

"خوش آمدیداے جنت تو اتنی نزد مک ہے۔ کتنے میٹھے اور ٹھنڈے شربت جو دل کو باغ باغ کر دیتے ہیں۔اے یو نانیو آپ کو جلد پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا کس کے ساتھ واسطہ ہے۔ کفار اور ازل سے ناپاک لوگوں کی گر دنیں اڑ جانے کا وقت آگیا " (مسلمان رومیوں کو یو نانی بھی کہتے تھے)

حضرت جعفر گھوڑے پر سوار تھے۔جلدی آپ کا گھوڑاز خی ہو گیا تو آپ نے پیدل لڑ ناشروع کر دیا۔ پھرلڑتے لڑتے دایاں بازو کٹ گیا، تو علم بائیں ہائق میں لے لیا۔ پھروہ بھی کٹ گیا تو علم کو چھاتی میں ہاتھوں کے کئے حصوں سے تھامنے کی کو شش کی اور آپ زخموں کی تاب نہ لا کر گرنے والے ہی تھے کہ جتاب عبداللہ بن رواحہ نے آگے بڑھ کر اسلام کا علم تھام لیا۔ حضرت عبداللہ بن عرجو اس جنگ میں شریک تھے بھول ان کے جنگ کے بعد انہوں نے حضرت جعفر کے جسم پر تلواروں اور بر چھیوں کے عبداللہ بن عرجو اس جنگ میں شریک تھے بھول ان کے جنگ کے بعد انہوں نے حضرت جعفر کے جسم پر تلواروں اور بر چھیوں کے نوے زخم گئے۔ جناب عبداللہ بن رواحہ جب آگے بڑھ رہے تھے تو آج کے دن وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوئے۔

"اے نفس تو جنگ میں آگیا ہے۔ اب تم چاہویا نہ چاہو تم کو جنگ میں لڑنا ہوگا۔ اب بہشت سے دور ہونے کا وقت نہیں ہے تم نے بڑے مزے کرلئے ہیں ۔ اور اے میری جان تو کیا چیز ہے اس چڑے کی کھال میں ایک قطرہ " پھر فرمایا "اے میری جان تو اگر آج نج گئ تو کل تم پریہ وقت آئے والا ہے۔ یہ سب کچھ ازل سے لکھا گیا ہے۔ تمہیں وہ سب کچھ مل گیا جس کی تم کو خواہش تھی ۔ اب تم بھی وہی کر وجو تمہارے دو پیش رو کر گئے ہیں تو تب ہی تم صراط مستقیم پر ہو گے " اس کے بعد آپ کا ایک رشتہ دار آگے بڑھا اور عرض کی کہ آپ جے سے لڑائی میں مشغول تھے اور کچے نہیں کھایا۔ یہ گوشت کا ایک بھناہوا نکرا کھا لو، تاکہ آپ کے بدن میں کچھ طاقت آجائے ۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں مایوس نہیں کر تا اور اس سے تھوڑا ساگوشت عکھا باقی اس کو واپس کیا اور فرمایا " تجھے اب تلوار کے دوبا تھ کرنے دو "اور اس طرح بہا دری سے لڑتے ہوئے آپ بھی شہید ہو گئے ۔ آب بتناب ثابت "بن اقرم نے آگے بڑھ کر اسلام کا علم اٹھالیا اور فرمایا آوا کی آدمی کے گردا کھے ہوجائیں ۔ پہلے لوگوں نے بچھا کہ وہ خود کہ نڈسنجال رہے ہیں لیکن آپ نے آگے بڑھ کر اسلام کا علم حضرت خالا بن ولید کے ہاتھ دے دیا اور بلند آواز سے پکار اٹھے " کہ اب یہ بھارے لیڈر میں " ۔ فضا نعرہ تکہ بڑھ کر اسلام کا علم حضرت خالا "بن ولید کے ہاتھ دے دیا اور بلند آواز سے پکار اٹھے " کہ اب یہ بھارے لیڈر میں " ۔ فضا نعرہ تکہ بڑھ کر اسلام کا علم حضرت خالا " بن ولید کے ہاتھ دے دیا اور بلند مسلمانوں کے سامنے تھا۔ جناب خالا نے اس کو عند سے خالا میں مسلمانوں کی بنے سرے سے مف بندی کر دی ۔ اور الین زمین پر دفائی پوزیشن احتیار کرنے کا عند سے کفار کی حج تعداد کا اندازہ بھی ہو گیا۔ کیونکہ جہلے تو سی سنائی باتوں پر بجروسہ تھا اور اہل کفرنے مسلمانوں کے ہاتھ دیکھے کے مطابق مسلمانوں کے مطابق مسلمانوں کے ہاتھ دیکھے جاویں۔ کفار کا اتناجائی نقصان ہوا۔ کہ وہ خود تد براتی پہائی اختیار کر وایات کے مطابق مسلمانوں کے عرف دس مجابد ہو گیا جا ویں۔ کفار کا اتناجائی نقصان ہوا۔ کہ وہ خود تد براتی پہائی اختیار کر وایات کے مطابق مسلمانوں کو غائب پیا ، تو کسی مزید حمیان کا درواؤں کے ڈرے وہ بھی پہائی اختیار کر گئے۔ کے بعد مسلمانوں نے نہتری اس بی تھی کہ واپس طیا جاویں۔ کفار کا اتناجائی نقصان ہوا۔ کہ وہ خود تد براتی پہائی اختیار کر کیا درواؤں کے ڈرے دہ بھی پہائی اختیار کر گئے۔

روایت ہے کہ جنگ والے روز حضور پاک مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور جنگ کا سارا حال بیان فرماتے رہے ۔ پھر فرما یا کہ زیڈ نے شہادت پائی اب جعفڑ نے علم کو سنبھال لیا۔ اب جعفڑ کے دونوں بازو کئے جکے ہیں ۔ اب جعفڑ بھی شہید ہوئے اور ان کو دوہاتھوں کی جگہ دو بہشتی پر مل گئے ہیں (اسی وجہ سے آپ کو طیار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے) اب عبداللہ نے علم سنبھال لیا۔ پھر فرما یا اب عبداللہ نے بھی شہادت کارتبہ حاصل کرلیا " پھر حضور پاک رکے ۔ اور تھوڑی دیر کے بعد فرما یا "کہ اب الله کی تلوار (سیف اللہ خالہ ) نے مسلمانوں کے علم کو انبینے ہاتھوں میں لے لیا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اپنے وشمن پر غلبہ دیا "۔

لیعنی حضور پاک ٔ زمان و مکان پر حاوی ہونے کا مظاہرہ فرما رہے تھے ۔اور ساتھ ہی شہیدوں کے ولولہ اور قربانی سے مدینہ منورہ میں صحابہ کرامؓ کو آگاہ فرماکرموت وحیات کے فلسفہ کے عملی پہلو کی نشاند ہی فرمارہ تھے ۔

سر خاک شہیدے برگہائے لالہ می پاشم کہ خونس بانہال ملت ماسازگار آمد (اقبال) روایت ہے کہ اس دن حضرت خالاً بن ولید کے ہاتھ سے آٹھ تلواریں ٹوٹیں ۔اب ایک تلوار کے ٹوٹینے کے بعد دوسری تلوار دینے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے اور یہ سب تلواریں کہاں سے آرہی تھیں ؟ ظاہر ہے کہ جناب خالا کے ساتھ ایک گروہ کی صورت میں مسلمان مجاہدین ، وشمن کی صفوں کو روند تے جاتے تھے۔اور جناب خالا کی تلوار ٹوٹی تھی تو کوئی مجاہدا پنی تلواران کو دے دیتا تھا اور آگے والے ، پیچھے والوں سے تلواریں لیتے جاتے تھے۔جو کچھ اس عاجز نے پڑھا ، یاان جنگوں میں عو طے لگائے تو

جنگ مونة بھی جنگ احد کی طرح بہت بھر پور جنگ تھی۔لیکن افسوس کہ مسلمانوں کی اس اچھوتی اور نرالی طرز جنگ کو مؤرخین نے صحح بیان نہیں کیا۔اس لیے نبائج کے ساتھ کچھ جائزے بھی پیش کرنے ہوں گے۔

تجزیہ ۔ نتائج واسباق جنگ موج ہماری تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے جہاں اہل حق اپنے امتحان میں کامیاب رہے حضور پاک کا مسجد نبوی میں یہ فرمان کہ مسلمانوں نے وشمن پر غلبہ پایا ہمارے لیے اس جنگ کا ایک اہم نتیجہ ہے ۔ کہ مسلمانوں کا بلیہ بھاری رہا ہمارے مؤرخین حضرات البتہ بتنگ احد کی طرح اس جنگ کو بھی مکمل طور پر نہیں سمجھ پائے اور مسلمانوں کا بلیہ بھاری رہا ہمارے مؤرخین حضرات البتہ بتنگ احد کی طرح اس جنگ کو بھی مکمل طور پر نہیں سمجھ پائے اور مختلف صاحبان نے بڑے مختلف اور جیب وغریب تبصرے کیے ہیں وشمن کی تعداد کا صحح اندازہ میدان جنگ کے بیج بھی لگانا مشکل

ا یک مثال ستمبر ۱۵ کی جنگ میں ہمارا بایاں بازوخالی تھا۔ جنگ کے آخری دن ہمارے پتھے بھی معاملہ کھی بتلاہو گیا اور دشمن جو سامنے سے ہمارے ساتھ کچر کھر کوں پر ٹکریں مار دہاتھااس کو کچھ موقع مل گیا اور ہمارے بائیں بازو سے وہ آگے بڑھ گیا اور پھر ہمارے پتھے جا کر پوزیشن لے لی۔ میں اس حالت سے باخبر تھا۔اور اندازہ لگاناچاہتا تھا کہ کتنی تعداد میں وشمن ہمارے پتھے جا چکا ہے۔ رات کا وقت تھا۔ ہر سپاہی کا اندازہ الگ الگ تھالیکن جن لوگوں کا اندازہ کم سے کم تھا وہ بھی کہتے تھے کہ دشمن کے برگیڈوں کے برگیڈ گزرگئے ہیں۔ میرا اندازہ دو کمپنیاں تھا اور اصلی بات جب پتہ چلی تو وشمن کی ایک بٹالین تھی۔

مسلمانوں کے ساتھ کیا ہورہا ہے اور ہم ایک ارب ہوتے ہوئے ہاتھ پرہاتھ وحرے بیٹے ہیں۔

تیخ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں ہو بھی تو دل ہیں موت کی لذت سے بے خبر (اقبالؒ)

برتگ موقع اور محل کے لحاظ سے بڑے مناسب وقت پر ہوئی ۔ حضور پاک میہودیوں اور قریش کی طرف سے کچھ تسلی میں تھے اور اتنا بڑا لشکر باہر بھیج سکے ۔ خو دالیی حالت میں مرکز کو نہیں چھوڑ سکتے تھے ۔ اور مرکز کی ذمہ داری والے علاقوں میں پھیلاؤ ہو ابتا بڑا لشکر باہر بھیج سکے ۔ خو دالیی حالت میں مرکز کو نہیں چھوڑ سکتے تھے ۔ اور مرکز کی دمہ داری والے علاقوں میں پھیلاؤ کہرے مطالعہ کے بعد کچھ سبھے لگئی شروع ہوتی ہے اور آئندہ والے واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ ان سے جہلے کی کارروائی دراصل ان آنے والے واقعات کا پیش خیمہ تھی ۔ جتگ موج سے ایک مقصدیہ بھی حاصل کرنا تھا کہ آئندہ دو سالوں میں حضور پاک نے کہ مکر مہ، طائف اور حتین کی طرف توجہ دین تھی، بلکہ یمن اور پمامہ تک پھیلاؤ بڑھانا تھا۔ اگر شمال کی طرف سے خطرہ موجو درہتا تو حضور پاک عرب کے باتی علاقوں کی طرف پیش قد می نہ کر سکتے جس طرح بعد میں کی ۔ حضور پاک کی ہر جنگ میں ایک گہری حکمت عملی پہناں ہوتی تھی، جس کو تجھنے کے لیے بعد کے واقعات سے مدد مل سکتی ہے ۔ لیکن افسوس کہ ہمیں نہ واقعات سے پہلے کہی ہمیں داو تعات سے پہلے کہی ہمیں نہ وقعات سے درمل سکتی ہے ۔ لیکن افسوس کہ ہمیں نہ واقعات سے بہلے کہی ہمیں اور کہی واشکائن

سوال سے خروں ساقی فرنگ سے میں کہ یہ طریقہ رندان پاک باز نہیں (اقبال) جنگ موید کا ایک اہم نتیجہ مسلمانوں کا لیخ نظریہ حیات میں پاس ہونا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کیلئے جنگ میں شریک ہونے والے کمانڈروں اور ان کے ساتھیوں کی زبانی تاثرات کو انہی کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے تاکہ شک کی کوئی گنجائش غررہ جائے۔ اس جنگ میں ہمارے لئے متعد واسباق ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے

متخرک طرز جنگ بڑی فائدہ مندہ اور اس کاجنتا مطالعہ ہوسکے بہترہے۔الیبی جنگ اور الیباطریقہ کاروشمن کو عجب قسم کے تذبذب میں ڈال دیتا ہے اور وہ چھونک مجھونک کر قدم رکھتاہے اس میں کامیابی کی بہت امیدیں ہوتی ہیں لیکن سخت سکھلائی اور ایمان ویقین کی ضرورت ہوتی ہے۔الیبی فوج سے کنٹرول اکٹے جائے تو یہ بالکل تتر بتر بھی ہو سکتی ہے جو بڑی خطرناک صورت ہے

ب۔ نظریہ حیات کی تربیت، جنگ میں ایک اہم حیثیت رکھتی ہے اور اگر ایسی تربیت میچ طور پرہو جائے تو فوجی تدبیرات کے بنیادی پہلوؤں میں اس خاصیت کی مدوسے مقصد حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ بنیادی پہلو کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ مرنے کیلئے تیار ہو جاؤسے بہتر ہوتا ہے کہ حضور پاک کے الفاظ استعمال کئے جائیں "۔ کہ جنت کی طرف منہ کرکے کھڑے ہوجاؤ وغیرہ "۔
کیلئے تیار ہوجاؤ۔" یا جنت کی طرف منہ کرکے کھڑے ہوجاؤ وغیرہ "۔

ج ۔ ہر جنگ یا فوجی مہم کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کی ایک سعی ہو ناچا بیئے بینی جنگ برائے جنگ یا بے وقت لڑنے کی اجازت اسلام بالکل نہیں دیتا ۔ لیکن مقصد حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جب ضرورت ہو تو ایسی قربانی کے لیے پہلے سے بڑی سیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنگ پرجانے سے پہلے سپہ سالاروں کے تاثرات خاص کر جناب عبداللہ بن رواحہ کی باتوں کو تفصیل سے لکھنے میں ایک مقصدیہ تھا کہ یہ پہلو بھے میں آجائے۔ میرے ما تحتوں کی عظیم قراباتی نے کی کی ہیں لاہور کو سے ایک سے گزر جکا ہے ، بیایا یا راتو سے عاجز الیسے من مجرہ سے گزر جکا ہے ،

و۔ جنگ موتہ کا آبک خاص پہلویہ ہے کہ پہلی دفعہ حضور پاک نے آبک لشکر کو باہر بھیجے وقت اور کمانڈروں کو نامزد کرتے وقت فرمایا کہ پہلے زیڈ، پھر جعفر ،اور پھر عبداللہ کمانڈرہوں گے۔اس سے ظاہر ہے کہ حضور پاک کو تو نبی ہونے کی وجہ سے نظر آ رہا تھا کہ کیا ہوگا اور ایسے لوگوں کو منتخب فرمایا جو ثابت قدمی ، جاں نثاری اور حذبہ وغیرہ میں بہت بلند تھے۔ پھرچو تھے کا نام نہ لیا۔ کیونکہ اگر آپ نام لیسے اور ان صاحب کو شہادت نصیب نہ ہوتی ، تو بجیب وغریب چہ ممیکو ئیاں ہو تیں ۔البتہ چو تھے کا بارے میں مسجد نبوی میں فرما دیا کہ ویکھواللہ کی تلوار (سیف اللہ خالاً) نے کمانڈ سنبھال کی ہے۔اب اللہ کی تلوار کا کون کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے اس پہلو کو سب مسلمان سمجھتے ہیں ۔جو صاحب زیادہ کی گلاش میں ہوں ، وہ اس عاجز کی کتاب خلفاء راشدین حصہ دوم پڑھیں ، جہاں "اللہ کی تلوار " کے حضور پاک کے الفاظ کے اثرات ، اور حضور پاک کے تراشے ہوئے سرکے بالوں کا جناب خالاً کی ٹو پی میں ہون ۔

ہونے کے الرات کے سی پہلوپر بسفرہ پین کیا گیا ہے۔

ر اب حضور پاک تو نبی تھے اور ان کو تو ان باتوں کی ہر کی ہی کھی کہ آپ بشری لبادے بین راق در کو کی جوجاتے تھے اور اور کی ہر کی ہی کھی کہ آپ بشری لبادے بین راق کی کہ کا حضور پاک علم الغیب بعد کسی وفق صلات معزاج میں ہو سکتے تھے ۔ لیکن ہاں افسوس ان پرجو ایسی فضول بحث میں پڑتے ہیں کہ کیا حضور پاک علم الغیب جانتے تھے یا نہ ہرجب اللہ تعالی، آپ کو زمان و مکان پر حاوی کر دینا تھاتو باتی کیارہ گیا۔ بہر حال ہمارے لیے اس میں یہ اسباق ہیں ، کہ جب کوئی مشکل کام ہو تو اس کے لیے منتخب ہی السے لوگوں کو کریں جو قربانی دینے کو تیار ہوں اور دراصل پوری فوج اور قوم کی تربیت ہی اس قسم کی دینا چاہئے کہ وہ ہر قربانی کے لیے تیار ہوں ۔ مسلمان ہر کام اللہ اور رسول کے لیے کر تا ہے اور ہر مسلمان کو اللہ کی تلوار بیننے کی کو شش کرنا چاہئے

کوہ شگاف تیری ضرب جھے کشاد شرق وغرب تیخ علال کی طرح عیش نیام سے گزر (اقبالؒ)
س رنان ومکان (Time and Space) ہر فوجی تجویز بنانے سے پہلے، اور ہر سطح پریہ سوچاجاتا ہے کہ زمان و مکان
س کسیے فائدہ اٹھا یا جا یا جائے کہ مشہور ہے کہ جنگیں زمان و مکان میں لڑی جاتی ہیں ۔لیکن جب فاصلے تھوڑ ہے ہوں، اور وقت کم
ہو یا نفری کم ہو، تو آدمی کچھ گزارہ کرلیتا ہے ۔لیکن تین ہزار کے لشکر کو اتنی دور بھیج کر حضور پاک اپنے رفقا کو زمان و مکاں کو
ناپنے کے پیمانوں کی تربیت دے رہے تھے ۔اور اس میں ہمارے لئے بڑے اسباق ہیں ۔افسوس کہ ہماری افواج اس مدکی عملی
بہلو پر بہت کم توجہ دیتی ہیں ۔اور بڑے رہمناؤں کو اس سلسلہ میں خاص ترتبیت دینے کی ضرورت ہے ۔
جنگ موجہ و اور صحال کر اصحال کر اصل کے راد ہوں نے ایسے ذکر کئے ہیں کہ کچھ صحابہ کرائم جنگ موجہ کے نتار بج سے خوش بند تھے۔

جنگ موجہ اور صحابہ کرام کی راویوں نے ایسے ذکر کئے ہیں، کہ کچے صحابہ کرام بتنگ موجہ کے نتائج سے خوش نہ تھے۔ کہ ان کے لحاظ سے عملی طور پر کچے حاصل نہ ہواتھا۔اور کل دس جوان شہید ہوئے، چھوٹی چھوٹی تبلیغی مہمات میں بھی پچاس کے لگ بھگ لوگ شہید ہوگئے تھے۔علاوہ ازیں سرداران لشکر تو بڑے بہادر نظے لیکن عام لوگوں نے زیادہ قربانی نہ دی ۔ یہ باتیں جب حضور پاک کو معلوم ہوئیں ، تو آپ نے واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ سب شہدا ، جنتی ہیں ۔ اور کافی لو گوں نے اللہ کی راہ میں زخم کھائے ہیں ۔ یہ مہم بڑی کامیاب رہی ۔ اور اس مہم سے جو مقاصد حاصل کرنے تھے ، وہ حاصل ہو گئے ۔ حضور پاک کی اس وضاحت کے بعد صحابہ کراٹم نے یہ بات مان لی ، اور ہم عاجز بحلااس پر مزید کیا تبصرہ کر سکیں گے ۔ پس اتنی وضاحت ضروری ہے کہ حضور پاک اپن حکمت عملیوں یا مقاصد کو عام نہ کرتے تھے ، کہ دشمنوں کو خبر نہ ہو جائے ۔ پھر کچھ حاصل کرنے والی بات ابھی محضور پاک اپن حضور پاک ازخود اس علاقہ میں مہم لے کر گئے جس کا ذکر اکسیویں باب میں آتا ہے ۔ پھر وفات سے پہلے جتاب اسامہ بن زیڈ کی ایک مہم اس علاقے کیلئے تیار کی ، جو جتاب صدیق کی خلافت میں ان علاقوں میں گئی ۔ اور خلفا ، راشدین کے زمانے میں گئی جہرور کارروائیاں کیں ، تو کچھ حاصل ہوا۔ اسلئے جتگ مونۃ ان فتوحات کی کسم اللہ تھی ۔ ابھی مسلمانوں نے صحوائ ، جنگات اور پہاڑوں اور میدانوں میں بہت کچھ کرنا تھا۔

نہیں تیرا نشین قصر سلطانی کے گنبہ پر تو شاہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر (اقبال)

الح وات السلاسل کی مہم (جمادی آلاخر آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمارچونسٹھ ہے ۔ حضور پاک نے تین سو کے ایک دستہ کے ساتھ حضرت عمر ڈین العاص کو ذوالسلاسل کے علاقے تک بھیجا، کہ راستہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیتے جانا اور ایک حربی مظاہرہ بھی ہوگا۔ این العاص جب بودھم کے علاقے میں پہنچ تو فکر مندہ ہوگئے کہ ان کے پاس نفری کم تھی اور التے دور در از علاقہ میں وہ دشمن کے نریخ میں بھی آسکتہ تھے۔ اس لیے حضور پاک سے مکک کی درخواست کی حضور پاک نے جناب ابوعبیدہ بن جراح کو بھیجا۔ ساتھ دو سو بجابلہ تھے جن میں جناب صدیق اکٹر اور فاروق اعظم بھی شامل تھے ۔ ساتھ ہی حضور پاک نے فرما دیا کہ آبس میں جھگڑا نہ کر نا۔ حضرت ابوعبیدہ کو یہ خیال تھا کہ وہ جاکر کمانڈ سنجمال لیں گے اور حیا کے باعث چلتے وقت حضور پاک نے فرما دیا کہ آبس میں بھگڑا نہ کر نا۔ حضور پاک کے دو مجاکر کمانڈ سنجمال لیں گے اور حیا کے باعث پہلے وقت حضور پاک نے خوال وغیرہ نہ ہو چھا، لیکن آپ وہاں جب بہنچ تو عمر ڈ بن عاص نے کہا کہ وہ کمانڈ رہیں اور آپ لوگ کہ کے طور پر آئے ہیں۔ حضرت ابوعبیدہ کو حضور پاک کی تصیت یادآگئ اور مسکرا دینے اور عمر ڈ بن عاص کو کمانڈر آسلیم کر لیا اسلیم کر میا اب مسلمانوں کی شان کو سمجھیں کہ جناب صدیق ، جناب فاروق اور جناب ابوعبیدہ نے حضرت عمر ڈ بن عاص کے ماتحت عام سابی کی طرح کام کیا۔

اس مہم کے دوران ایک عسائی جو انہی دنوں اسلام لایا تھا اور نام سرجیس تھا بڑا کام آیا، اور مشکل راستوں پر اسلامی کشکر کے گئیڈ بعنی رہمنا کا کام کیا ۔ اسلام ہے پہلے یہ آدمی ریگستان کے علاقہ میں رہتا تھا اور اکا دکایا کمزور لوگوں پر ڈاکے ڈالٹا تھا ۔ چنانچہ اسی پر اس کا گزارہ تھا ۔ وہاں پائی نہ ہونے کی وجہ ہے کوئی آبادی نہ تھی ۔ یہ آدمی شتر مرغ کے انڈوں کے خول اکٹھے کر کے ان میں پائی بھر کر ان کو رہت میں دبا دیتا تھا اور نشانیاں لگا چھوڑتا تھا ۔ یہ پائی دور دور نخلستانوں وغیرہ سے لے آتا تھا، یا بارش کبھی ہوئی تو اکٹھا کر لیتا تھا اور اس طرح ریگستان میں گزارہ کر لیتا تھا ۔ یہ آدمی اس مہم کے دوران جناب صدیق اکٹر اور فاروق اعظم سے بڑا مثاثر ہوا ۔ خاص کر جناب صدیق اکٹر اور فاروق اعظم سے بڑا مثاثر ہوا ۔ خاص کر جناب صدیق اکٹر کی رفاقت میں ہروقت رہتا تھا ۔ اس نے ان دونوں عظیم صحابۂ ہے بہت کچھ سیکھا اور اس

سلسلہ میں اس نے مفصل باتیں کی ہیں ۔وہ ازخو دبڑے مضمون ہیں ۔جند باتیں یہ تھیں ۔ حکومت اور امارت نہ طلب کرو، نہ بڑا بننے کی کوشش کرو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آدمی اللہ کی بھیر بکری بن جاتا ہے اور وہی اس کار کھوالا ہے ۔ ہاں یادر کھو کہ کوئی غیر فطری کام مت کرو۔ اللہ تعالی اپنوں کو اس کی زیادہ سزا دیتا ہے کہ میرے ہو کر الیساکام کرتے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے زمانہ میں یہ نو مسلم مدسنے منورہ میں حاضر ہوا اور عرض کی "کہ آپ نے بار خلافت کیوں اٹھالیا"۔ جناب صدیق اکر نے فرمایا" اس کے بغیر چارہ نہ تھا ڈرلگ رہا تھا کہ امت تفرقہ کاشکار نہ ہوجائے "

حضرت عمرہ بن عاص کی مہم کافی کامیاب رہی اور الیہی مہمات کی وجہ سے قبائل ہوق درجوق اسلام میں داخل ہوتے سلے کے ۔ اور تبوک کی مہم میں حضور پاک اتنا بڑا لشکر تیار کرسکے ۔ عظیم صحابہ کو الیبی مہموں پر بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ ان کے کر دار سے متاثر ہوں ۔ یعنی امیر لشکر سے اس کے لشکر کے کئی لوگ ہر لحاظ سے بہتر اور اولین مسلمان تھے اور لوگ یہ دیکھ کر حمران ہوگئے ہوں گے ۔ روایت ہے کہ اس مہم کے دوران جتاب عمرہ بن عاص رات کو آگ نہ جلانے دیتے تھے ، کہ وشمن کو مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ نہ ہو جائے ۔ الیبا بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن اس طرح لشکر کے پوزیشن کو معلوم کرے کوئی چھاپہ یا شبخون بھی مار سکتا تھا۔ جسیسا کہ حمرالاسد کی مہم کے تحت آگ جلانے کا ذکر ہے اور آگے فتح کہ مگر مہ کے وقت بھی الیبا ذکر ہے ۔ سبہاں نہ جلانے کا ذکر ہے کہ مسلمان فوجی اصولوں کے بڑے ماہر تھے اور موقع و محل کا بڑا خیال رکھتے تھے ۔ کبھی آگ جلاکر ۔ فائدہ اٹھا یا اور کبھی نہ جلاکر ۔

۳ - خبط کی مہم (رجب آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار پینٹھ ہے ۔ حضور پاک نے سید ابوعبید ہیں جراح کو شین سو کے ایک دستہ کے ساتھ سیف البحر اور بحیرہ قلزم کے ساحلی علاقوں کے نزدیک قبیلہ جہنیہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا ۔ حضرت عمرٌ فاروق بھی لشکر میں شامل تھے ۔ علاقہ غیرآ بادتھااور کھانے کے لیے گھجوروں پر گزارہ تھا، جواو نٹوں پر اٹھائی ہوتی تھیں اور روزانہ گن کن کرچند کھجوریں کھاتے تھے۔ بلکہ آخریہ گھجوریں بھی ختم ہو گئیں تو ان او نٹوں کو ذریح کر دیا جن پریہ گھجوریں لادی ہوئی تھیں اور لشکر والے بدنی طور پر بھی کھے کمزور ہوگئے ۔ اللہ تعالی کی قدرت سے انہی دنوں سمندر نے ایک بہت بڑی چھلی کو کنارے پر پھینک دیا ہے۔ چھلی اتنی بڑی تھی کہ تمام لشکر نے کائی دن اس پر گزارہ کیا۔ بعض صاحبان کے مطابق تین سو کے لشکر کے لیے اٹھارہ دن کائی رہی ۔ بہرحال اہل لشکر اپنا مشن کامیا بی سے پورا کر کے صحے سلامت مدسنہ منورہ والی آگئے ۔ روایت ہے کہ حضور پاک کو جب چھلی کے بارے میں اطلاع دی تو آپ نے فرمایا " یہ اللہ تعالی کی نعمت اور رزق طال تھا " ۔ کہ کچ بھونی ہوئی گھلی اہل لشکر مدسنہ منورہ لے آئے اور حضوریاک کو پیش کی۔

۷- بنو مخمیم پر حملہ (آٹے بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار چھیاسٹھ ہے۔ جس ترتیب سے ابن اسحق نے لکھا ہے یہ واقعہ فتح کمہ سے پہلے آٹھویں بجری کا ہے ۔ البتہ ابن سعد کے مطابق یہ واقعہ فتح کمہ کے بعد نویں بجری کے شروع کا ہے ۔ عینیہ بن حصن ، جس کا تعلق بنو فزارہ سے تھا پہلے خود مسلمانوں کے ساتھ کئ بتلگیں لڑااور بعد میں مسلمان ہو گیا۔اس کا ذکر پچھلے

کئ ابواب میں ہو چکا ہے اور تعارف بھی لکھا جا چکا ہے سرحنانچہ اس کو حضور پاک نے بنو تمیم کی ایک شاخ بنوالا نبار کی سر کو بی کے لیے روانہ کیا عینیہ کے حملہ سے متعد دلوگ ہلاک ہو گئے اور کچھ قبیہ ہوئے - بعد میں اس قبیلہ کے آٹھ آدمیوں کا ایک وفد حضوریاک کی خدمت میں حاضر ہوااور آئندہ امن کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا۔حضور پاک نے ان کے قبیدی چھوڑ دیتے۔عینیہ چونکہ بعد میں مرتد ہو گیا تھااس لیے مورخین نے اس کی مہم کو نظرانداز کر دیا۔ یہ عاجزاول تو کسی فوجی مہم کو نظرانداز یہ کرے گا۔ پھر واقعات کے تانے بانے ملانے کیلئے جب خلفاء راشدین کے زمانے میں بنو تھیم اور مالک بن نویرہ اور جھوٹی جبوت والی عورت سجاح کا ذکر آئیگا، تو قارئین کو معلوم ہو گا کہ بنو تمیم کون تھے اور ان کے ساتھ کب رابطہ شروع ہوا۔اور یہاں یہ وضاحت بھی ہوتی جائے کہ "اللہ کی تلوار" کے مصنف جنرل اکرم نے مالک کی بیوی لیلیٰ کے گر دا کیا اصفہانی کے ذریعہ سے جو رومانی افسانے کھوے ہیں کہ اس کی ٹانگیں بہت خوبصورت تھیں ، اور جناب خالا نے لیلیٰ کی اسی خوبصورتی کی وجہ سے مالک کو قتل کروا دیا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ راقم نے اپنی کتابوں خلفاء راشدین میں جائزوں اور واقعات سے ثابت کیا ہے کہ یورپ میں سکرٹ پہننے والی عور توں کی ٹانگوں کے ذکر سے متاثر ہو کر جنرل اکرم پرعورت سوار ہو گئی ۔ورینہ مشرق میں ٹانگوں کے ڈھانینے کی وجہ سے الیسا کوئی تصور نہیں کہ فلاں عورت کی ٹانگیں بڑی خوبصورت ہیں ۔ یا پنڈلیاں خوبصورت ہیں کہ ہمارے انگریز ساتھی عورت کو کہتے ی Legs ( ٹانگیں) - تھے مسلمان کیلئے عورت کا حس حیااور نسوانیت میں ہے - جب اس کا ننگا کر دیا تو پھر بے حیائی باتی رہ جاتی ہے۔" بے چاروں کے اعصاب پر عورت ہے سوار" دوسری بات یہ ہے کہ بنو تمیم کا ذکر اس لئے بھی ضروری ہے کہ دو بھائی جناب قعقاع اور جناب عاصم پران عمرو کا تعلق بھی اس قبیلہ سے ہے ۔جو انہی دنوں مسلمان ہوئے ۔ صحابی ہیں اور خلفاء راشدین کی فتوحات کے زمانے میں دونوں بھائیوں کا نام سنہری لفظوں میں لکھاہوا ہے۔اور دونوں کے کارہائے نمایاں کمی کتابوں کے مضامین ہیں

۵ - واوی عدم کی مہم (آھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار سٹاسٹھ ہے ۔ یہ فتح کمہ ہے پہلے کا واقعہ ہے ۔ مہنینہ معلوم نہیں ہو سکا ۔ وادی عدم کے کافی لوگ مسلمان ہوگئے تھے ، لیکن مدینہ مغورہ ہے دوری کی وجہ ہے ہروقت ان کو اپنے اوپر غیر مسلم قبائل کے حملہ کا ڈر رہتا تھا۔ حضور پاک نے حضرت ابن ابی حدر ڈکو متعدد صحابہ کے ساتھ وہاں بھیجا ، کہ مسلمانوں کو دھارس بندھائیں اور ان کے مخالف قبائل پر حملہ کریں ۔ یہ مہم بڑی کامیاب رہی لیکن مہلم بن جثامہ نے عمرو بن عدبط کو قتل کر دیا ۔ گو بعض لشکر والوں کا خیال تھا کہ عمرول پنا اسلام کا اظہار کر چکا تھا اور مہلم نے یہ سب کچھ ذاتی و شمنی کی وجہ سے کیا ۔ بہر حال جب یہ علاقے مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضہ میں آئے تو حضور پاک نے عمرو کے وارثوں کو خون بہا اداکرنے کا حکم دے دیا۔ بسب یہ یہ الفاج کی مہم (آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار اٹھاسٹھ ہے ۔ مہم کا مہدینے معلوم نہیں ہو سکا حضور پاک کو خبر ملی کہ رفا بن قیس الجثامی وادی الغابہ میں لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے کہ مسلمانوں پر کسی جگہ تملہ کیا جائے ۔ صفور پاک نے ایک وستہ کے ساتھ حضرت ابن ابی حدر ڈکو بھیجا کہ اس قتنہ کا تدارک کیا جائے ۔ انہوں نے یہ کام نہایت حضور پاک نے ایک وستہ کے ساتھ حضرت ابن ابی حدر ڈکو بھیجا کہ اس قتنہ کا تدارک کیا جائے ۔ انہوں نے یہ کام نہایت

ہوشیاری سے کیا۔سارادن چھپ کراس قبیلہ کی حرکت دیکھتے رہے اور باتیں سنتے رہے شام کو قبیلہ کا ایک چرواہا واپس نہ پہنچا، تو رفا ازخوداس کی تلاش میں نکلا۔مسلمانوں نے جو باہر چھپے ہوئے تھے نے ، رفا کوہلاک کر دیا اور قبیلہ پرہلہ بول دیا۔ نتام قبیلہ تتر بتر ہو گیا اور حضرت ابن ابی حدرڈان کے مال ومولیٹیوں کوہانک کر مدسنے منورہ لے آئے۔

ذو قرہ کی مہم (آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار انہتر ہے۔ مہم کا مہدینہ معلوم نہیں ہو سکا۔ حضور پاک نے القمۃ بن محیصر کو ایک دستہ کے ساتھ بھیجا کہ ذوقرہ کے مقام پر حضرت وقاص کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا اس کا بدلہ لیا جائے۔ جناب القمۃ ایک دستہ کے ساتھ وہاں گئے لیکن قاتل قبیلہ کو بروقت خبر مل گئی اور وہ تتر بتر ہوگئے اور مسلمان بغیر کسی لڑائی کے واپس آگئے۔

۸۔ قبسلیہ حضرہ کی سمر کو بی (شعبان آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار سرّے۔ قبیلہ حضرہ نجدے علاقہ کے قریب
رہتا تھا۔ یہ لوگ مسلمان شہدا، کے سلسلہ میں کفار کاساتھ دے جکے تھے۔ چنانچہ حضور پاک نے بتناب ابوقتادہ انصاری کو ان
لوگوں کے مزاج درست کرنے کے لئے بھیجا۔ ان کے ساتھ پندرہ سوار تھے۔ لشکر والے دن کو چھپ جاتے تھے اور رات کو چلتے
تھے۔ آخر ایک رات ان مجاہدین نے اس قبیلہ پر شبخون مار کر ان کو تتر بتر کر دیا اور ان کے دوسو او نب اور تقریباً دو ہزار بکریاں
ہانک کر مدینیہ منورہ لے آئے۔ بلکہ اس مہم کے دوران ایک خوبصورت لڑی بھی ہاتھ لگ گئے۔ جس کو حضور پاک نے
ہنگر جن جو کو ھیہ کر دیا۔ اس کے بعد اس قبیلہ نے سرند اٹھایا۔

9-ابو قتاد الماري كى دوسرى مهم (رمضان آخ بجرى) يه اسلام كى فوجى كاردائى شمارا كهتر به مهم دراصل الك انحرانى اور حيران كن كارردائى تقى الحق باب مين جو مكه مكر مه كو باطل سے پاک كرنے كا ذكر آرہا به ، تو مكه مكر مه كى طرف كوچ كرنے سے پہلے ، حضور پاک نے بعناب ابو قتادة انصارى كو آخ صحابہ كرام كے سابقہ بطن رضم كى طرف روانه كيا، جو جگه ذى خشب اور ذى المروہ كے در ميان به مقصد يه تھا كه كفار مكه كى توجه اس طرف ہوجائے كه ان علاقوں ميں مسلمان كوئى كارروائى كرنے والے ہيں بہرحال يہ مهم وہاں كى خرور، ليكن بعناب ابوقتادة كو معلوم ہو گيا كه كفار مكه ميں مسلمانوں كى مخالفت كى بهت نہيں اور آپ ليخ وستہ سميت بطن رضم سے ہوتے ہوئے مكه مكر مہ پہنے گئے۔

خلاصہ واسباق جنگ مونہ کے بارے میں سب کچے بیان کر دیا گیا ہے۔اور ان تین یا چار ماہ کی آٹے مہمات کا ذکر بھی ہو گیا۔ کہ حربی کارروائیاں کس طرح جاری رکھی گئیں۔اسباق بڑے بے شمار ہیں۔ جتاب صدیق نے جو کچے سرجیس کو عملی اسلام کے بارے بنایا۔الیبی باتیں ہماری نظرہ او جھل ہیں۔ کہ بے شک ہم شداالکفار ضرور ہیں اور اسلام دین غیرت ہے۔لین اللہ تعالی کا ریوڑ یا بھیز بکریاں ہیں۔آج ہماری قوم میں جو نوجوان نسل بغاوت پر تلی ہوئی ہے اور اپنی بسوں اور عمارتوں کو آگ لگائی جارہی ہے اس کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں۔مسلمان کو حکومت کی بھی کوئی چاہت نہیں ہوتی ۔اور جتاب صدیق نے قوم کو تفرقہ سے بچانے کیلئے امارت سنجمالی۔اس طرح " فلاجی مملکت " کے فلسفہ نے ہمیں دولت کے حصول کے حکومیں ڈال دیا ہے۔

افسوس کہ ہم دن بدن باطل فلسفوں سے مباثر ہو کر غیروں کے جال میں پھنستے جاتے ہیں ۔ اور حضور پاک کی غلامی ، اور ان کے رفقا ہ کے عملی منونوں کو بھولتے جاتے ہیں ۔ یہ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے اور علامہ اقبال ؓ اس سلسلہ میں پکارا ٹھے۔

وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد ؑ اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو ججاز و بین سے نکال دو میدوہ کی عربت افرائی اس باب کو ختم کرنے سے چہلے جناب جعفر طیاڑی بیوہ جناب اسما ہ بن عمیس کا ذکر ضروری ہے۔ جن کے تدبر اور بلند اخلاقی پر کئی مضامین کھے جاسکتے ہیں اور پچھلے باب میں حضور پاک نے جو حضرت جز ہ کی چھوٹی بی امٹ کو آپ کے تدبر اور بلند اخلاقی پر کئی مضامین کھے جاسکتے ہیں اور پچھلے باب میں حضور پاک نے جو حضرت جز ہ کی چھوٹی بی امٹ کو آپ کے سرد کیا ۔ اس کا ذکر ہو چکا ہے ۔ آپ کے بطن سے بتناب بعظر کے تین چھوٹے بیٹے تھے جن کو شجرہ "ج " پر دکھایا گیا ہے ۔ لیکن سرد کیا ۔ اس کا ذکر ہو چکا ہے ۔ آپ کی طروری تھا۔ جناب علی کے گھر اس وقت جناب فاطر کی موجودگی اور نبی کی اسلام کے کھاظ سے آپ کی عربت افرائی کیلئے نکاح ثانی ضروری تھا۔ جناب علی کے گھر اس وقت جناب فاطر کی موجودگی اور نبی کی میٹی کے ساتھ برابری ناممکن ہونے کی وجہ سے ، حضور پاک نے آپ کا نکاح یارغار جناب صدیق اکٹر سے کرا دیا ۔ اور جناب میں لے کر شرف بخشا کہ اس وقت جھڑے علی چند سال بعد جب صدیق اکٹر وفات پاگئے۔ تو حضرت علی نے ان کو اپنی زوجیت میں لے کر شرف بخشا کہ اس وقت جھڑے علی کے اس وقت حضرت علی کی تین اور میں اس لے کر شرف بخشا کہ اس وقت جھڑے علی کے تین اور

از واج موجو د تھیں اور وہ جناب محمدٌ بن حنیفہ کی والدہ خولہٌ بنت جعفریمامہ کے ایک سر دار کی بیٹی تھیں دوسری عین التمر کے علاقے

کے سردار ربیعہ کی بیٹی اور جناب علیٰ کے بیٹے عمر وکی والدہ تھیں ، اور تبیری جناب البنین بینی بہت بیٹوں کی والدہ تھیں جن کے

بیٹوں میں جناب عباسؒ علمبر دار اور جناب عثمانؒ وغیرہ شامل ہیں ۔اور جناب علیؒ کے ان بیٹوں کے نام بھی شجرہ نسب "ج " پر ہیں

وہ مسلمان ہماری طرح نہ تھے کہ وہاں بیوہ عورتیں تہائی میں گزارہ کرتی رہیں ۔اور ہم مردوں کو ایک عورت سے جب تسلی نہیں ہوتی تو ہم گناہ کی طرف مائل رہتے ہیں ۔اسلام میں نگاح کئی مرضوں کاعلاج ہے اور بیوہ کی عرت کا خاص حکم ہے ۔ اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت مثنیؓ نے اپنے زخموں کی وجہ سے شہادت سے چند کھے پہلے اپنی بھائی جناب معنیؓ کو وصیت کی "کہ ان کی وفات کے بعد ان کی نوجوان بیوہ سلمیٰ کیلئے میرے جانشین جناب سعدؓ بن ابی وقاص کو گزارش کرنا کہ وہ ان کو نگاح میں لے کر ان کی عرت افزائی کریں اور اگر وہ الیسانہ کریں تو تم اپنی بھاوج کو نگاح میں لے لینا " جناب سعدؓ نے نہ صرف اس پہنام کو ایسرو چشم قبول کیا بلکہ ان کی آنکھوں میں آنسوآگئے ۔ تفصیل کیلئے اس عاجز کی کتاب خلفاء راشدین حصہ اول سے استفادہ کریں ۔ کتنے عظیم تھے وہ مسلمان ۔اور زندگی کے معاملات کو کس طرح عملی طور پر سکھاتے تھے۔

جرات ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا ہیں بحر خودی میں ابھی پوشیرہ جزیرے (اقبالؒ)

かんのようにいって言葉のといれてのいませいというというというと

انسیواں باب حق کی فتح فصم مکر مہ

وین قطرت کا بیپان (رمضان آمی بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار بہتر ہے۔ جبک مونہ ہو والہی کے بعد مسلمان الشاریوں نے جو مونہ کی بیٹی ہیں شریک ہوئے تھے ، مشکل سے تقریباً دو ماہ مدنیہ منورہ میں قیام کیا ہوگیا۔ کہ وہ جمادی الاول میں اس بحثگ کیلئے گئے۔ سفر لمباتھا۔ مشکل سے بھادی الافر کے آخری بہنتہ یا رجب میں مدینہ منورہ بہنچ ہوں گے۔ اس دوران جو باقی سات حربی کارروائیاں ہوئیں ، ان کا ذکر بچھلے باب میں ہو جگاہے۔ اب ماہ رمضان میں حضور پاک نے ایک آٹھویں مہم بھی انحرانی کارروائی کے طور پر بھیج دی ، کہ اب بتام مسلمانوں کو حضور پاک کی کمانڈ میں حق کی فتح کی شرکت میں شامل ہونے کی سات حربی کارروائی کے طور پر بھیج دی ، کہ اب بتام مسلمانوں کو حضور پاک کی کمانڈ میں حق کی فتح کی شرکت میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہونے والی تھی ۔ یہ فتح کہ کہ کر مہ ہے جو ماہ رمضان آٹھ بجری میں حق وباطل کے پہلے محر کہ بدر کے چھے سال بعد واقع ہوئی ۔ دین فطرت کی ہر بات نرائی ہے اور فتح کہ کہ کر مہ ہجرہ کو مجزہ کہیں یا روحانی فتح کہیں ۔ بہرطال ایک بات واقع ہے کہ اللہ تعالی دونائی ہوئی ۔ لیکن خون ہوئی خون کے گئر حق کے سابھ خون نہیں ہوئی ۔ لیکن خون کی کار حق کے سابھ خون نہیں ہوئی ۔ لیکن خون میں میں اور جرت میں بہی معلوم تھا کہ حق والوں نے باطل کے سابھ خونہ نہیں گئی کاریں لینی ہوں گی ۔ اس لید ان کو تبار کرنے کی بھی ضرورت تھی اور جرت میں بہی رازہ بناں تھا اور یہی بہلواس کتاب کے آٹھویں باب میں وضاحت کے سابھ کی گئرت سے شروع ہوتا ہے کہ حق کی شان و حوک کے اور عسکری بہلو کی بنیاد بجرت کے روز ہی رکھی گئی اور یہی بہلواس کتاب کے آٹھویں باب میں وضاحت کے سابھ بیان کیا گیا ہے۔

مسلری قوت مانا کہ دین اسلام امن اور سلامتی کادین ہے۔ لیکن امن وسلامتی کو قائم ووائم رکھنے کے لیے کسی مسکری قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ہماری قوم کو یہ بات اچی طرح سے سجھ لینی چاہئے کہ جنگ یا جنگ کی عیاری کے بغیر حق کو یہ لایا جا سکتا ہے اور نہ قائم ووائم رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی نے یہ ہہلو سنت نبوی کے ذریعے ہمارے اوپر وار واور عیاں کیا ہے۔ وہ خود مسبب الاسباب ضرور ہے۔ سبب اور وجو ہات بھی خود بنا تا ہے لیکن اس سب کے پیچ ہمارے لیے نشان راہ ہے اور صراط مستقیم ہے بشرطیکہ ہم اس کو سیجھنے کی کوشش کریں۔

حق و باطل کے طور طریقیوں کا موازیہ افسوسناک پہلویہ ہے کہ ہم نے یہ نشان راہ غیروں کے فلسفوں میں ملاش کرنا شروع کر دیا ہے ۔ ذرا مزید عوط لگائیں کہ اب لطف کی بات یہ ہے کہ باطل والوں نے بھی حق پر بیعنی مدینیہ منورہ یا مسلمانوں پر تین بڑے جملے کئیے اور حق والوں نے بھی اہل کفر کی بج کئی کے لیے تین وفعہ کمہ کمرمہ کارخ کیا۔ تینوں واقعات کا اب

ذرامواز شکریں ۔ کفار کی زیادہ تعداد کے باوجودان کو بدر میں بری طرح شکست ہوئی ۔ پھر زیادہ تعداد کے ساتھ برھے ، تو احد کے میدان سے بے مقصد والی آئے اور آخری بار پورے عرب کے باطل کی متحدہ کمان کو لے کر جنگ احراب میں بھی گئے ، تو بے نیل و مرام والی آئے ۔ اب حق والے پہلی دفعہ آئے تو کہ مکر مہ کے دروازہ کو کھنگھٹکا کر بغیر کسی خون خراب کے صلح حدیبیہ کے ذریعے والی حلے گئے ، آج تعیری بار کہ مکر مہ میں کے ذریعے والی حلے گئے ، آج تعیری بار کہ مکر مہ میں فئے یاب ہو کر وائی حلے گئے ، آج تعیری بار کہ مکر مہ میں فئے یاب ہو کر وافل ہو رہ نوں کو تو ڑ نے کے لیے ہوئی ۔ لیکن اللہ کا گھر تھا۔ تیر برساتے ہوئے اور تلواریں ہراتے ہوئے کسے داخل ہوتے ۔ تو اللہ تعالی نے دین فطرت کے لیے سبب ضرور بنا دیا کہ عسکری شان و شوکت سے داخل ضرور ہوں لیکن ساتھ ہی عاجری کا مقام بھی ہے کیونکہ ادب کی جگہ ہے اور حضور پاک نے خود مکہ مکر مہ ساتھ ہو قت سر کو اس قدر جھکایا کہ سواری سے ماتھا مبارک چھوگیا۔ یہ تھی اس باب کی تہمید کہ دین فطرت کا بیان بھی ساتھ ہو گیا۔اور یہ سب اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بر کتوں کے نظارے ہیں:۔

قوت عشق ہے ہر بہت کو بالا کردے دہر میں اسم محمد ہے اجالا کردے (اقبال) شاہری اسباب جو کچھ اوپر بیان کیا ہے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم دین فطرت اور اس کے عسکری پہلو کو سیجھیں کہ ایخ میں بھی اللہ تعالی یہ مظاہرہ دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ اہل حق، حق کے ہی مہمان ہو کر حق کے گھر میں داخل ہو رہے تھے ۔اور حق کو یہ نظارہ بہت بیند تھا کہ اس کے بود مسلمان چند سال میں ساری دنیا پر چھاجا ئیں گے ۔البتہ اس داخلے کا ظاہری سبب پھر بھی صلح عدید یہ کو بنا دیا کہ اس کی ایک شرط یہ تھی کہ بنو بکر اہل قریش کے حلیف مانے گئے اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے ۔ان دونوں قبائل میں پرانی دشمیٰ تھی اور بنو بکر جب قریش کے حلیف بن گئے تو وہ اپنے آپ ہے باہر ہوگئے اور کسی کو خاطر میں نہیں دونوں قبائل میں پرانی دشمیٰ تھی اور بنو بکر جب قریش کے حلیف بن گئے تو وہ اپنے آپ ہے باہر ہوگئے اور اکنی کو خاطر میں نہیں خزابہ کیا کہ بنو خزاعہ کو جرم شریف میں بناہ لینا پڑی جہلے تو بنو بکر رک گئے کہ حرم شریف کا احترام ضروری ہے لیکن ان کے خرابہ کیا کہ بنو خزاعہ کو نہیں آئے گا عزض دہاں بھی بنو خزاعہ کاخون بہایا گیا ۔یہ سب کچھ انہوں نے نہ صرف قریش کی شہد پر کیا بلکہ عکر مہ ،صفوان اور سہیل وغیرہ بنو بکر کے ساتھ اس خون خرابہ سے سب کھ انہوں نے دورات قوت کھر نہیں آئے گا عزض دہاں بھی بنو خزاعہ کاخون بہایا گیا ۔یہ سب کچھ انہوں نے دورات قریش فراتھے کہ مسلمان وغیرہ بنو بکر کے ساتھ اس خون خرابہ میں شامل تھے ۔اس واقعہ کے جند دن بعد حضوریاک معبد نبوی میں تشریف فراتھے کہ مسلم کے باہر سے یہ آواز بلند ہوئی ۔

" اے رب میں محمد کو وہ معاہدہ یاد دلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو ہمارے اور ان کے مابین ہو حکا ہے ۔اے اللہ کے نبی ہماری اعانت کرو..... "

پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ بی خراعہ کا ایک رئیں عمرو بن سالم سواروں کے ایک دستہ کی ہمراہی میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا ہے ۔ انہوں نے حضور پاک کو ظلم کی پوری داستان سنائی تو حضور پاک کو بہت رہنج ہوا ۔ آپ نے اسی دن ایک قاصد کو مکہ مگر مہ روانہ کیا اور قریش کو تبین شرطیں پیش کیں ۔

بنو خراعہ کے مقتولوں کاخون بہاادا کیاجائے یا قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہوجائیں یااعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کامعاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔

تینوں شرطیں بڑی معقول تھیں ۔ حضور پاک کی فوجی قوت اتنی بڑھ چکی تھی کہ آپ ظلم کی داستان سن کر مکہ مکر مہ کی طرف کوچ کر کے بنو بکر یاقریش دونوں کو سزا دے سکتے تھے اور اس میں آپ حق بجانب تھے۔لین اسلام بے مقصد خون خرابہ کی بھی اجازت نہیں دیتا ۔ ہمارے کچھ لوگ عسکریت کے نام سے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ فوجی شتر بے مہار کی طرح سب کچھ ایٹ پاؤں تلے روند ڈالیں گے ۔اسلام میں کسی الیبی عسکریت کا تصور خارج از بیان ہے ۔اسلام ایک ربط و ضبط کی پابند اور بڑے کے حکموں کی اطاعت بردار عسکریت کا دعو بدار ہے اور فتح مکہ مکر مہ کے حالات اس سلسلہ میں ہمارے لیے چند رہمنا اصول وضع کرتے ہیں۔

بہر حال قریش ابھی تک کی غلط فہمیوں کاشکار تھے۔ نہ ان کو مسلمانوں کی قوت کا اندازہ تھا اور نہ ہی وہ اپنی کمزوریوں سے پوری طرح آگاہ تھے۔ وہ اب بھی اپنے آپ کو عرب کا ایک اعلی اور ارفع گروہ تجھتے تھے، کہ ضرورت پڑنے پر شاید سارے عرب قابل ان کی مدد کو آجائیں گے۔ اس لیے انہوں نے حضور پاک ئے قاصد کو کہلا بھیجا کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدید کا محاہدہ ختم ہے۔ لیکن قاصد کے طبیعا نے کے بحد جب انہوں نے سوچا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے اور پھر ہواکار خ بھی تبدیل ہو چکا تھا تو بہت گھرائے ۔ چتا نجہ چتد دن بعد ابو سفیان کو سفیر بنا کر مدینہ منورہ روانہ کیا کہ حدید ہے کہ محاہدہ کی تجدید کر الائیں ۔ حضور پاک محاہدہ کی تجاہدہ کی تجدید کر الائیں ۔ حضور پاک محاہدہ کی تجدید کر الائیں ۔ حضور پاک محاہدہ کی جہائی دوشر طوں میں سے کسی ایک شرط پر صلح کر اسکے ۔ اس لیے ابوسفیان کس امید پر مدینہ منورہ گئے۔ خاص کر کہ حق و باطل کی پہلی جنگ کی ذمہ داری ابوسفیان پہ تھی اور دوسری دو جنگوں میں وہ کفار کے سپ سالار تھے۔ مورضین حضور پاک کے عقد میں آئی تھیں اس لیے کچو رشتہ داری کی امید تھی کہ شاید دوسری دو جنگوں میں وہ کفار کے سپ سالار تھے۔ مورضین حضور پاک کے عقد میں آئی تھیں اس لیے کچو رشتہ داری کی امید تھی کہ شاید کے بیش اہم المومنین ام جیبہ انہی دنوں حضور پاک کے عقد میں آئی تھیں اس لیے کچو رشتہ داری کی امید تھی کہ شاید کیا موثل جائے دان کی اور چار پائی پر بھیا ۔ کہ پستریا چار پائی کی بجائے کسی اور چار پائی پر بھیا ۔ کہ پستریا چار پائی کی بجائے کسی اور چار پائی پر بھیا ۔ کہ پستریا چار پائی کی بجائے کسی اور چار پائی پر بھیا ۔ کہ پستریا چار پائی کی بجائے کسی اور چار پائی پر بھیا ۔ ابوسفیان حیران تھا۔ دہاں سے مایوس ہو کر جناب صدیق اگر ، جناب عگر ، جناب غاطمۃ الزہرہ کی خدمت میں بھی خدمت کی فتح کا وقت آ جگا تھا۔

مکہ مکر منہ کی طرف روائگی سکہ مکر مہ کی طرف حضور پاک اور اسلامی لشکر کی روائگی اور وہاں کی کارروائی میں فوجی ربطو ضبط کے علاوہ باقی فوجی معاملات کو مورضین گول کر گئے اور روحانی طور پر اس سارے منظر کا بیان گو پر لطف ہے ، لیکن افسوس کہ یہ پہلو بھی نظر انداز کیا گیا ۔اب یہ عاجزا پنی طرف یہاں پر کوئی مفروضہ بھی لکھنے کی ہمت نہیں کر تا ۔اس لئے اختصار بہتر رہے گا ۔البتہ ایک اہم بات یہ ہے کہ مکہ مکر مہ کی فتح یا مکہ مکر مہ کی طرف یہ کوچ دراصل اس فوجی حکمت عملی اور ان جسکی

نقشه بإنزدهم

فح مكه مكرمه ايك نظار

مسلانون کا بڑا نشکر حضراً باک حفرت الربیده بن جران دره

شمال رفع کد کرد از رمضان در بیجری اسلای لشکروں کا داخلہ

> معزت خالده: معرت خالده: وره

مكر مرد

در: مورت نیرخ مورت نیرخ

دره مفرت عارم

کیں گز ۱۹۰۰ میں میں ایم ایخ = ایک میل ایخ = ایک میل

408 The state of the s والرابل والمعاولة والمراجع المراجع والمراجع المراجع والمراجع والمر But the sound of the total of the said of

تد بیرات کا ماحصل ہے ۔جو حضور پاک نے مدینہ منورہ آکر اپنائیں۔ ہر گشتی کارروائی ، ہر جنگ اور ہر جنگی مہم جو پچھلے چند سالوں میں واقع ہوئی ۔ دراصل وہ اس مقصد کے لیے تھی جو آج حاصل ہو رہا تھااور شاید اصلی مقصد کا بھی یہ ایک مرحلہ تھا۔ کیونکہ اس کے بعد حق نے پھیلاؤاختیار کرنا تھا۔اس لیے فتح کے لیے اہل حق آج تیار کھڑے تھے۔

اس سیل و سبک سیر و زمین گیر کے آگے عقل و نظر علم و ہمز ہیں خس و خاشاک (اقبالؒ) حضور پاک عام طور پر سب مہموں کو راز میں رکھتے تھے ۔آپ نے تیاری کاحکم دے دیا۔ لیکن یہ نہ بتایا کہ کہاں کا ارادہ ہے ۔ لیکن آخر اللہ کے گھر حاضری دین تھی ۔ کچھ عور تیں بھی تیار ہور ہی تھیں ۔اس لیے آپ نے کو چ سے ایک آدھ دن جہلے خبر دے دی ، کہ مکہ مکر مہ کی تیاری ہے ۔ پہنانی ہوئی جو مور تیں محاف کر دیا گیا۔ پھر بھی غلطی کا ارتکاب کر پیٹھے کہ ایک عورت کے ذریعہ اہل مکہ کو خبردار کر ناچاہا۔ حضور پاک کو جب دی کے ذریعے ،اس کی آگا ہی ہوئی تو وہ عورت پکری گئی جس نے اہل مکہ کو خبردار کر ناچاہا۔ حضور پاک کو جب دی کے ذریعے ،اس کی آگا ہی ہوئی تو وہ عورت پکری گئی جس نے اہل مکہ کی طرف خط لینے بالوں میں چھپایا ہوا تھا۔ بخاری شریف میں کئی راویوں سے یہ ذکر تفصیل کے ساتھ ہے کہ حضور پاک نے جتاب علی اور جتاب زیٹر کو بھیج کر اس عورت کو پکڑا وغیرہ ۔ بہر حال رحمۃ للعلمین نے حضرت حاطبؓ کو بچو صاحب بدر تھے اور یہ خطا کر بھیے تھے محاف کر دیا۔ بہر حال اس میں سبق ضرور ہے کہ حضور پاک کو تو دی کے ذریعے خیالات کا پتہ چل گیا۔ ہمیں ہر بھی معاملہ کو راز سجھناچا بیئیے اور رازداری جنگ کا ایک اہم اصول ہے ۔

الیے مقام پر کھوا کرنے کی ہدایت دی ، جہاں سے وہ اسلامی کشکر کی طاقت کا اندازہ کر سکیں ۔

کارروائی ون اولی کے مورضین اور راویوں نے نشکر اسلام کے مکہ مکر مہ میں داخلے کو بڑے پیارے الفاظ میں بیان فرمایا ہواور یہ سب کچے پڑھ کر روحانی تسکین ضرور ہوتی ہے، پھراہل عرب کا اپناا کی حسن بیان ہے جس کو پڑھ کر ولیے بھی آدمی لطف اندوز ہوتا ہے ۔ اس کے علاوہ آج کا دن اسلام کی تاریخ میں ایک سنہری دن تھا۔ پھڑے ہوئے خاندان مل رہے تھے ۔ اہل قریش نے آج کے بعد پھر شیروشکر ہوجانا تھا اور سب نے مل کر دنیا کو فیچ کرنا تھا۔ اس لیے تمام منظر بے شک ہماری تاریخ کا حصہ ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو صرف فوجی معاملات تک محدود رکھیں گے۔ داخلہ کے وقت نہایت اعلی پائے کا ربط و ضبط تھا اور لشکر اسلام صوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر حصہ یا گروہ کا اپنا علم تھا۔ اللہ کا ذکر جاری تھا اور وقفے کے بعد نعرہ تکبیر کی صدالگائی جاتی تھی یہ افواج الہی کا جلال تھا جو دیکھنے والوں کو مرعوب کر رہا تھا۔ کیونکہ ہمارے آق حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے غلاموں کو ربطو ضبط کی ایسی تربیت دی تھی کہ آج جلال ہی جلال تھا اور اہل عرب کو اس مقام پر لے آئے تھے۔

وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ دادی سینا(اقبال) حضور " پاک نے اعلان کروا دیا تھا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے گا یا حرم شریف میں داخل ہو گاان سب کو امن ہے۔ چنانچہ عام طور پر کوئی مخالفت نہ ہوئی ۔روایت ہے کہ حضوریاک نے لشکر اسلام کو چار حصوں میں تقسیم فرمایا ۔ ایک بڑا حصہ تھا جس میں آپ خودتھے اور اس کے علم وار حصرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔مدینیہ منورہ کی طرف سے جو راستہ آتا ہے اس راستے سے کشکر کا یہ بڑا حصہ داخل ہوا۔ باتی تنین چھوٹے کشکروں کی کمانڈ حضرت علی، حضرت زبیر، اور حضرت خالڈ کر رہے تھے۔اور بیہ لشكر باقى تىن راستوں يا دروں سے داخل ہوئے ۔ (نقشہ پانزو،تم سے استفادہ كريں) -مكه مكر مدنيجي سطح پر واقع ہے اور چاروں طرف پہاڑ ہیں ۔جو مکہ مکر مہ کی سطح سے تقریباً ہزار فٹ کے قریب اونچے ہوں گے ۔ فوجی لحاظ سے بیہ طریق کار ضروری تھا ، کہ دشمن اگر ایک جگہ پر مقابلہ کرے تو دوسرالشکر وشمن کے پیچھے پہنے جائے گا اور پھر دشمن کی اتنی تعداد بھی نہ تھی کہ چاروں کشکروں کا مقابله کرتا۔اس طریق کار کا بیہ مقصد بھی تھا کہ کوئی قریش بھاگ نہ سکے لیکن چونکہ زیادہ مقابلہ نہ ہوا اور زیادہ سختی بھی نہ ہوئی ، اس لیے اکا دکا لوگ بھاگ ضرور گئے ۔ مقابلہ صرف چند لو گوں نے حضرت خالاً کے اشکر کا کیا اور مقابلے والے بھی خالاً کے اپنے رشتہ دار عکر مہ اور دوست صفوان وغیرہ تھے اور وہ بھی جلدی بھاگ گئے ۔ کیونکہ بارہ کے قریب کفار ہلاک ہوئے اور دو مسلمان بھی شہید ہوئے۔جن میں ایک جناب کرڑ بن جابرتھے۔اوریہ ذکر پہلے ہو چکا ہے۔حضور پاک اتنا کچھ بھی مذچاہتے تھے اور سختی ہے منع فرما یا تھا کہ تلوار نہ اٹھانالین کفار کی غلطی تھی، تو مسلمان کسیے خاموش رہتے ۔ کہ یہاں حضوریاک نے دفاع یا دشمن کے جواب میں تلوار حلانے کی اجازت ضرور دی تھی میہاں پھر ہمارے " امن پیندے " حضور ً پاک کی امن پیندی کو اچھالیں گے -بے شک حضوریاک مردے امن پسند تھے۔لیکن اس امن کیلئے فوجی میاری مکمل تھی۔

مکہ مگر مہ میں وا خلیہ حضوریاک جب مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہوئے توآپ نے سرجھکا کر اللہ تعالی کاشکرید ادا فرمایا ،

کہ اہل حق کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوااس کے بعد آگے بڑھ کر کعبہ شریف سے متام بت نظوا دینے اور مسلمانوں کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے ۔" حق آگیا، باطل مٹ گیا ہے شک باطل شنے ہی کی شے ہے "اس کے بعد حضور پاک نے کعبہ کی گلب کی اور دروازہ کھلوایا اور نماز پڑھی ۔ بعض راویوں کا خیال ہے کہ صرف تکبیریں کہیں ۔ بہرحال اس کے بعد سرکار دوعالم نے اہل مکہ کو خطاب فرمایا ۔ جس میں قرآن پاک کی آیات بھی پڑھیں ۔ اس خطبہ میں اسلام کے اصول اور حق کی آمد کی وضاحت کی اور مچر اہل قریش سے بوچھا کہ آج آپ لوگ کیاامید کر رہے ہیں ۔ اہل قریش نے آپ کی مخالفت ضرور کی ۔ لیکن مزاج شاس تھے ۔ عرض کی: آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں "

آپ نے فرمایا میں نے معاف کیا۔ پھر مناز کا وقت آیا۔ حضرت بلال نے بام کعبہ پرچڑھ کر اذان دی اور ادھ خانہ کعبہ ہی میں مناز اوا کی۔ اس کے بعد مقام صفا پرآپ ایک بلند مقام پر بیٹھ گئے اور جو لوگ اسلام قبول کرنے آتے تھے آپ ادھر ہی بیعت لیتے رہے ۔ انہیں میں ہندہ و زوجہ ابو سفیان بھی تھی جس نے حضرت حزہ شہید کا کلیجہ چبایا تھا، لیکن اسلام میں آنے کے بعد سب وشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں ۔ یہی نہیں بلکہ بعد میں آپ نے عکر مٹر بن ابو جہل اور صفوان بن امیہ جسے لوگوں کو بھی معاف فرما یا کیونکہ یہ دونوں کچے دن بعد اسلام لے آئے۔ جتاب عکر مٹر تو ملک سے بھاگ رہے تھے ۔ لیکن ان کی محترم بیوی بتناب ام حکیم نے اس سلسلہ میں بہت کو شش کر کے بتناب عکر مٹر کو والیس لا یا۔ اور حضور پاک سے معافی دلائی ۔ بہر حال بعد میں بتناب عکر مٹر اور جناب صفوان نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔ بتناب صدیق کی خلافت میں جتاب عکر مٹر کی مرتدین کے قلع و قمع کے سلسلہ میں بمن خاص کر مہرہ اور حضرموت کے علاقوں کی کارروائیاں ، اسلامی تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر بتناب عکر مٹر کی شام کی فتوعات میں خدمات ، جنگ یرموک میں شہادت پر بیعت ۔ اور پھر اپنے بیلے بتناب عگر سمیت اس جنگ میں شہادت بلکہ شام کی فتوعات میں خدمات ، اشدی کی گاہوں سے آخری سانس بتناب خالد سفی النڈ کی گو د میں نکالئے کی باتوں میں جو دلچی رکھتے ہوں تو اس عاج کی خلفا ، راشدین کی کتاہوں سے استفادہ کریں۔

عبدالله بن ابی سرح حضور پاک نے عبدالله بن سعد بن ابی سرح کو بھی معاف فرما یا عبدالله مسلمان ہوجانے کے بعد مرتد ہوگیا تھا ۔ اب حضرت عثمان نے عبدالله کی سفارش کی ، کہ وہ ان کارضاعی بھائی تھا ۔ اب استی اور اکثر محد ثین نے اس سلسلہ میں جو اضافے کئیے ہیں ۔ وہ کچھ شکیہ پہلو ہیں ۔ جن کا جائزہ لینا ضروری ہے کہتے ہیں کہ حضور پاک نے عبدالله کو معافی ویٹے میں دیر کردی ۔ بعد میں اس دیر کیوجہ ہو تھی گئ، تو حضور پاک نے فرمایا "کہ آپ چاہتے تھے کہ کوئی آدمی آگ بڑھ کر عبدالله کا سرقام کر دیتا " تو بھراکی انصار نے عرض کی ۔ " یارسول الله کوئی اشارہ کیوں نہ کر دیا " تو حضور پاک نے فرمایا ۔ " نبی قتل کیلئے اشارے نہیں کرتا "

تبصرہ یہ عاجزاس خیال کا حامی ہے کہ اگر حضور پاک چاہتے کہ عبداللہ قتل ہو، تو عبداللہ قتل ضرور ہوتا ، اب ساری حدیث مبارکہ کے بیان پر نظر دوڑائیں ۔ کہ اول تو سوال پوچھنے والے انصار کا نام نہیں لکھا۔ پھر عام دنیا کے حاکموں میں سے کسی کے

سلمنے اگر کوئی آدمی پیش ہو تو اس کے ماتحتوں کے مخل ہونے کو بے ادبی کہتے ہیں ۔ جب حاکموں کے حاکم اور سرکار دوعالم کے سلمنے ایک آدمی پیش کیا جائے تو دوسرے کسے ہمت کرکے اس کو قتل کرتے ۔ معلوم ہو تا ہے کہ یہ اضافی کہائی حضرت عثمان گے زمانے میں گھڑی گئی ۔ جب جناب عمر فرق بن عاص کی جگہ حضرت عثمان نے جناب عبداللہ کو مصر کا عامل بنایا ۔ راقم نے خلفا ، داشدین کی تعیری کتاب میں اس سازش سے پردے ہٹائے ہیں کہ کس طرح حضرت عثمان کے خلاف غلط قسم کے کنبہ پروری کے الزام لگائے جا رہے تھے ۔ حالانکہ جناب عبداللہ کو جہلے امارت حضرت عمر کے زمانے میں ملی اور آپ نہ صرف فاتح افریقہ ہیں بلکہ اسلام کی تاریخ میں پہلے امیرالبحر مانے جاتے ہیں ۔ اس عاجز کے لحاظ سے چونکہ آپ کا تب وحی رہ بھی تھے ، اس لئے معافی مقدر میں لکھی جا بھی تھی ۔ پھر سفارش کرنے والے حضرت عثمان ڈوالنورین تھے ۔ اور اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم ڈوجہ حضرت عثمان کی وفات کے وقت ہادی حق بادی حق نے فرمایا۔" بخدااگر آج میری کوئی اور بیٹی ہوتی ، تو ضرور برضرور ان کو بھی جناب عثمان کے عقد میں دیتے "

عام معافی حضور پاک تو عام معافی کا اعلان فرما بھی تھے۔ بنو محزوم کو دوآد می جنہوں نے لشکر اسلام کی مخالفت کی ، ان کو جناب ام ہائی بنت ابو طالبؓ نے پناہ دے دی اور وہ اسلام بھی لے آئے۔ حضرت علی ان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو حضور پاک نے فرمایا۔ تھم جاوَابوالحن! میری بہن ام ہائی نے جس کو پناہ دے دی ، تو گویا ہم نے بھی اس کو پناہ دے دی ۔ " پھر ہندہ کی سفارش کس نے کی ۔ اور ابو جہل کی بھتیجی ام عکیم ڈوجہ عکر مٹر بن ابو جہل کا ذکر بھی ہو چکا ہے ۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہر حدیث مبارکہ ثقت یا غیر ثقة قرار دینے سے پہلے حضور پاک کی شان مبارک کو ضرور ذہن میں لا یاجاوے ، تو پھر اللہ ہم پر ضرور رحم کرے گا۔ اور بچ و جھوٹ میں ہمیز کا فرق سکھا کر صراط مستقیم کی نشاند ہی کر دے گا۔

خلاصہ فتح مکہ مگر مہ پر کئی مضامین لکھے جاسکتے ہیں ۔ایک ایک حرکت ۔اور حضور پاک کی زبان مبارک ہے ایک افظ میں بڑی حکمتیں پہناں ہیں ۔لیکن اس عاج زنے بہت اختصارے کام لیا۔ور نہ آٹھ ہزار مجاہدین کااللہ کے نبی کے گھر ہے چل کر اللہ کے گھر آنے کیلئے جو چھ سال تیاری کی گئی، تو اس کے عملی پہلونے ایک زمانہ کو اپنے اندر پہناں کیا ہوا ہے ۔لشکر کی تعداد آٹھ ہزار حیح معلوم ہوتی ہے ۔روایت ہے کہ مکہ مکر مہ میں داخل ہونے سے پہلے رات کو حضور پاک نے دس ہزار مقامات پر آگ جلوائی، تو لشکر کی تعداد بھی دس ہزار مانی گئی۔لیکن وہ طرز بیان بھی ہو سکتا ہے ۔ کہ ایک ہزار نہیں ۔ دس ہزار روشنیاں ہیں ۔ پھر کون روشنیوں کو گن سکتا ہے ، جو مدھم ہو کر غائب یا دوسری روشنی سے مدھم ہوتی رہتی ہیں ۔علاوہ ازیں مکہ مکر مہ کے نو مسلم شامل کر کے جنگ حتین کے وقت تعداد دس ہزار تھی ۔ تو اس وقت تعداد ضرور کم ہوگی۔

٢-اس دفعه بهرمد منيه منوره مين نيابت كاشرف جناب ابن ام مكتوم كو نصيب موا-

۳۔ مدسنیہ منورہ سے کوچ بالکل فوجی طریقے سے کیا۔ جناب زبیرٌ بن عوام ، دوسو کے دستہ کے ساتھ ہراول کاکام کرتے رہے۔ ۲۔ ماہ رمضان کیوجہ سے کچھ لو گوں نے روزہ رکھ لیا۔ تو بندوبستی کاموں میں ان لو گوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ، جنہوں نے روزہ نه رکھاتھا، تو حضور پاک نے فرمایا" کہ نه روزہ رکھنے والے آج کے دن روزہ رکھنے والوں پر فوقیت حاصل کرگئے " یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے روزہ افطار کرنے کے احکام صادر فرمائے ۔ کہ جہادیا جہاد کی تیاری کو روزہ پر ترجیح ہے ۔اور روزہ ، جہاد کی تیاری کی ایک امدادی مدے۔

۵ - کمه مکر مه میں داخلہ ربط و ضبط کا ایک مخونہ تھا - یہ ربط و ضبط اور فوجی ترتیب دیکھ کر ابوسفیان نے حضور پاک کے چپا جتاب عباس کو کہا۔"آپ کے بھتیج کی سلطنت بہت بڑھ گئی "تو جتاب عباس نے فرمایا" یہ سلطنت نہیں نبوت ہے "
۲ - بہرحال اللہ تعالی کے عجیب رنگ ہیں - اور اسلام دین فطرت ہے کہ سب رشتے اللہ اور رسول کیلئے ہیں - اب اس ساری کارروائی میں اگر کہیں مقابلہ ہوا تو ایک طرف بن مخزوم کے جناب خالا تھے جو اب اللہ کی تلوار بن کھیا تھے تو دوسری طرف بن مخزوم سے ان کا بھتیجا عکر مہ - یاان کا بہنوئی صفوان - اسلام کی مخالفت سب سے زیادہ بنو مخزوم نے کی اس کا ذکر متحد دابواب

﴾ آج سب قبیلے ختم ہوگئے ۔ اور سب قریش اللہ کے قبیلے میں شامل ہوگئے ۔ مخالف قبائل کا نام مٹ گیا۔ اور اگر دنیا میں بھی کوئی دوام باتی ہے تو وہ حضور پاک کی وساطت ہے آپ کے خاندان یا آپ کے رفقا کی وجہ ہے ۔ مثلاً قریش ، ہاشمی ، علوی ، عباسی ، صدیقی ، فاروتی ، عثمانی ، اور زبیری وغیرہ قسم کے نام باقی رہ گئے ۔ یہی حضور پاک کی غلامی کا ایک زندہ جبوت بھی ہے۔ مکہ مگر مہ میں قبیام خوایا ۔ اور اس فیمہ پر جناب زبیر نے آپ کا بھی نارا گاڑ دیا۔ مکہ مگر مہ میں قبیام خوایا ۔ اور اس فیمہ پر جناب زبیر نے آپ کا بھینڈا گاڑ دیا۔ مکہ مگر مہ میں قبیام پندرہ سے اٹھارہ دن تک بتایا جاتا ہے ۔ آپ نے اس سارے عرصہ میں مناز قصر کے طور پر اواکی تو یہ فتہی مسئلہ بھی حل ہوگیا ، کہ گھر وہ ہوتا ہے جہاں پکا قبیام ہو ، نہ کہ جائے پیدائش یا پر انا گھریا آبائی گھر ۔ خانہ کعبہ کو بتوں اور تصویروں سے پاک کیا ۔ خانہ کعبہ میں اذان دلوائی ، اور خانہ کعبہ کی کنجی منگوا کر بست اللہ کا دروازہ کھولا ۔ اور اس میں دور کعت نماز نفل ادا فرمائی پھر کنجی عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی ۔ اور فرمایا " یہ کنجی ہمیشہ اولاد ابی طلحہ کے پاس رہے گی ۔ خانہ۔ دور کعت نماز نفل ادا فرمائی کھر کنجی اتو اللہ کی زمینوں میں سب سے بہتر ہے آگر میں جھے ہے نکالانہ جاتا تو یہ نکلات ۔ ان کو یہ نکاتا "۔ اے کعبہ اتو اللہ کی زمینوں میں سب سے بہتر ہے آگر میں جھے ہے نکالانہ جاتا تو یہ نکلات ۔ ان کاتو یہ نکلاتا "۔

حضور پاک نے اس کے بعد خانہ کعبہ کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ کہ اللہ تعالی نے تھوڑے وقفہ کیلئے ہم مسلمانوں پراس کو علال فرمایا ، کہ ہم باہتھیار اس میں داخل ہوئے ۔ اب پھر خانہ کعبہ کی وہی حرمت ہے کہ یہاں جنگ وجدل نہ ہو۔ اس کے بعد مکہ مکر مہ کے شہر کے بندوبست کے سلسلہ میں بازار کا کام سعیڈ بن سعید العاص کو سو نیا، جو انہی دنوں مسلمان ہوئے تھے ۔ عامل کی ذمہ داری جناب عباب بن اسید کے سرد کیا۔ اس کے بعد مسلمان کی ذمہ داری جناب عباب بن اسید کے سرد کیا۔ اس کے بعد مسلمان وستوں کو مکہ و مکر مہ کے گردنواح میں بھیجنا شروع کر دیا ، کہ بتوں کو منہدم کریں اور حربی مظاہر ہے ہوں۔ ان کا ذکر آگے آتا ہے وستوں کو مکہ و مکر مہ کے گردنواح میں بھیجنا شروع کر دیا ، کہ بتوں کو منہدم کریں اور حربی مظاہر ہے ہوں۔ ان کا ذکر آگے آتا ہے

ا عزی کابت خانہ (رمضان آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار تہتر ہے ۔ فتح کمد مکر مدے پانچ روز بعد حضور پاک نے حضرت خالد بن ولید کو تئیں سواروں کے ساتھ بھیجا کہ عریٰ کے بت خانہ کو مہندم کر دو۔ روایت ہے کہ وہاں سے ایک سیاہ

فام عورت جس کے بال منتشر تھے نگلی جس کو قتل کر دیا گیا۔

۲- سواع کابت خانہ (رمضان آھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار چوہتر ہے ۔ مکہ مکر مہ کے نواح میں عورت کی شکل پراکی بت خانہ تھاجو قبیلہ ہذیل نے بنایا تھا اور ان دنوں اس کی نگر انی بنوسلیم کرتے تھے۔ فتح کہ مکر مہ کے بعد حضور پاک شکل پراکی بت خانہ تھاجو قبیلہ ہذیل نے بنایا تھا اور ان دنوں اس کی نگر انی بنوسلیم کرتے تھے۔ فتح کہ مکر مہ کے بعد حضور پاک نے چند سواروں کی معیت میں حضرت عمر ڈ بن عاص کو بھیجا جنہوں نے جاکر اس بت خانہ کو مہندم کر دیا۔ اس سے مجاوروں کو شک تھا کہ اس بت خانہ کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ لیکن جب اپنی آنکھوں کے سامنے بتوں کو پاش پاش ہوتے دیکھا تو اسلام لے آئے

۳- مناۃ کابت خانہ (رمضان آتھ ہجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار پھتر ہے۔مکہ مکرمہ کی فتح کے بعدیہ تعییرا بت خانہ تھا جس کو مہندم کرنے کے لیے حضور پاک نے حضرت سعد بن اشلی کو تئیں سواروں کے ہمراہ بھیجا۔ مناۃ اسلام لانے سے پہلے انصار مدینے کے قبائل اوس، و خزرج اور قبیلہ غسان کابت تھا۔روایت ہے کہ جب بت تو ڈ دیئے گئے تو اس بت خانہ سے سیاہ فام برمنہ عورت سینہ کو بی کرتی باہر نکلی جس کو قتل کر دیا گیا۔

۲۰ بنو سلیم کو دعوت اسلام ( شوال آھ ہری ) یہ اسلام کی فوجی کارردائی شمار جھہتر ہے۔ بنو سلیم کا ذکر جنگ خند ق کے وقت اور خاص کر سترھویں باب میں ان کے ظلم پر تبصرہ ہو چکا ہے۔ اب فتح مکہ مکر مہ کے بعد ان کو اسلام کی دعوت پوری طاقت کے ساتھ دینی شروع کی گئی اور حضرت خالڈ بن ولید کو تین سو ساتھ سواروں کے ساتھ بنو خزیمہ اور بنو سلیم کو دعوت اسلام دینے کے لیے جھیجا ۔ یہ قبائل اسلام لے آئے لیکن ایک غلط فہمی کی وجہ سے کچھ لوگ ناجائز قتل ہو گئے۔ تو حضور ً پاک نے حضرت علی کو بھیج کران لوگوں کے ورثا کو خون بہا اوا فرمایا۔

نٹانگج و اسباق فتح مکہ خودان مہموں کا نتیجہ ہے جو اہل حق لڑ بچکے تھے اور اسطرح سے ایک مقصد حاصل ہو گیا۔ اب اسلام کی روشنی کو پورے عرب میں پھیلانا آسان ہو گیا تھا۔ جہاں تک سقوں کا تعلق ہے حضور پاک کی زندگی کے ہر قدم میں ہمارے لیے سبق ہے اور اس فتح میں بڑا سبق یہ ہے کہ حق کو فتح ضرور ہوگی لیکن اہل حق کو عسکریت کے ذریعے اس کا اہل بننا پڑے گا۔

اب مکہ مگر مہ ومد سنیہ منورہ ایک ہو بھکے تھے ، اور ایک رہیں گے۔ یہی دین فطرت کی شان ہے۔مکہ مگر مہ و مد سنیہ منورہ کے ایک ہو جانے کے بعد اب دین فطرت کا پھیلاؤ شروع ہونے والاتھا۔ یہی ہمارے ایگے چند ابو اب کاعنوان ہے۔ کہ مسلمان جنگ اور امن دونوں میں اپنا مقام نہیں رکھتا ۔

اگر ہو جنگ تو شیران غاب ہے بڑھ کر اگر ہو صلح تو رعنا غزال تا تاری (اقبال)

## بسيوال باب

## حق كا كِصِيلاؤ حصه اول

(شوال - آملے بجری)

جنگ حنین اور طائف کامحاصره -

جنگ کی وجو ہات یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار ستر ہے۔ فتح کمہ کے بعد اکثر عرب قبائل نے خود بخود اسلام قبول کر لیا۔

ان میں سے بعض آپ کے ساتھ جنگ بھی کر بچے تھے اور بعض اس انتظار میں تھے کہ آخر مکہ مکر مہ کس کے پاس رہتا یا جاتا ہے۔

لیکن جب حضور پاک نے مکہ مکر مہ فتح کر لیا تو پھر ان لوگوں نے سوچا کہ آپ سچ پیٹم رہیں تو تب ہی یہ فتح حاصل ہوئی ہے۔ اس

لیے قبائل دھڑا دھڑا سلام کی آغوش میں آرہے تھے، لیکن عرب کے دو جنگی قبائل ہوازن اور ثقیف پر اثر ٹھ کیک نہ ہوا۔ یہ لوگ لینے

آپ کو فن جنگ کا ماہر سمجھتے تھے اور بڑے غیرت مند قبیلے تھے۔ مسلمانوں کی فتوحات نے ان کو دل برداشتہ کر دیا، کہ اب ان کی

ریاست یا نسلی تفاخر وغیرہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ قبیلہ ہوازن اس وادی میں آباد تھے البتہ دونوں قبیلوں کے آگے بھی چھوٹے تھوٹے قبیلے

وادی حتین کے نام سے مشہور ہے۔ بنو ثقیف زیادہ تر طائف میں آباد تھے۔ البتہ دونوں قبیلوں کے آگے بھی چھوٹے تھوٹے قبیلے

تھے۔ اور جب کوئی فیصلہ کر ناہو تا تھا تو ان چھوٹے قبائل کے سرداروں کو بھی مشورہ کے لیے بلایاجا تا۔

پتانچہ تمام قبائل کو مشاورت کے لیے طلب کیا گیا، اور ہوازن سے بنو نفسی، بنو جشم، بنو ہلال اور بنو مالک نے شرکت کی لین بنو کعب اور بنو کلاب نہ شرکی ہوئے۔ بنو ثقیف کی نمائندگی ان کے ایک سروار قارب بن الاسود نے کی ۔ تمام قبائل نے مل کو فیصلہ کیا کہ مسلمان جو اس وقت مکہ مگر مہ میں تھے ان پراد هری حملہ کر دیاجائے۔ فوج کی سرواری کے لیے مالک بن عوف کو پتا گیا ، جو قبیلیہ ہوازن کے چھوٹے قبیلیہ بنو نفسیر سے تھے۔ لیکن مشورہ کے لیے بنو جشم کے دریدہ بن الصمة کو بھی سابق رکھا گیا۔ پتا گیا ، جو قبیلیہ ہوازن کے چھوٹے قبیلیہ بنو نفسیر سے ایک کی سرواری کر چکا تھا۔ یہ تض بڑا مدبر تھا اور پختہ ذہن رکھا تھا۔ لیکن ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا اس کی عمر کوئی سو سال کے قریب تھی اور وہ آنکھوں کی بینائی گھوچکا تھا۔ دریدہ کا ذکر پانچویں باب میں ہو چکا ہے کہ حرب الفجار اس کے قریب تھی اور وہ آنکھوں کی بینائی گھوچکا تھا۔ یہ تض بڑا مدبر تھا اور پختہ ذہن رکھا تھا۔ لیکن ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا اس لیے اس کو لوگوں نے چار پائی پر اٹھار کھا تھا۔ تمام قبائل نے وادی کے دامن میں ایک مقام اوطاس میں اکھا ہونا تھا۔ چتا ہو گوں نے کہا" اوطاس "کہنے لگا" ہاں لڑائی کے لیے موزوں ہے۔ دریدہ کو جب وہاں پہنچایا گیا تو اس نے پولی کو کو جب وہاں پہنچایا گیا تو اس نے پولی کی دونے کی آواز سنی تو پو چھنے لگا" بیہ زمین بہت تو تھی نہیں تو کوئی چر نہیں روک سکی ۔ میدان جنگ میں صرف تلوار کام دیت ہے۔ یہ تو میں نے آگر شکست ہوئی تو پاؤں اکھڑ جاتے ہیں تو کوئی چر نہیں روک سکی۔ میدان جنگ میں صرف تلوار کام دیت ہے۔ یہ قسمتی ہوگی تو بولی گوری گیا ۔

در بدہ کی بات کفار کے لئے تو صحح ثابت ہوئی ۔ البتہ اس پر پوراتبصرہ باب کے آخر میں آتا ہے ۔ پھر جب پو چھا کہ کون

کون سے قبیلے جنگ میں شریک ہوئے ہیں تو اس کو پتہ چپا، کہ بنو کعب اور بنو کلاب نے شرکت نہیں کی تو کہنے لگا" یہ شگون انچا
نہیں ہے۔وہ عرت مند لوگ ہیں۔معلوم ہو تا ہے کہ آج کا دن عرت و شرف کا دن نہیں ہے اور ان کی غیر حاضری پر معنی ہے "۔ پھر
اس نے لشکر سے مردار کو رائے دی کہ عور تو ں اور پچوں کو کسی محفوظ مقام پر بھیج دو اور کسی اور انچی بھگر پر پو زیشن لے کر اعلان
بہتگ کرو۔لیکن نوجو ان سردار لشکر نے جو انی کے بوش میں آگر پچوں اور عور توں کے سلسلہ میں دریدہ کی رائے کو ٹھکرا دیا۔
مسلمانوں کی تنیاری حضور پاک کافی عرصہ سے ان قبائل کی بھٹی تیاری کی خبریں سن رہے تھے۔اس لیے آپ نے بتاب
عبد النڈ بن جدرد کو علاقہ حنین میں بھیج دیا ، جو لظہ لظہ کی خبریں بہنچار ہے ہی ۔ بلکہ لشکر کفار میں گھل مل کر رہتے بھی رہے اور تمام
عالات سے حضور پاک کو آگاہ کیا ۔ حضور پاک کے دس ہزار لشکر میں دو ہزار نو مسلم بھی شرکیک ہو بچلے تھے ۔ اور حضور پاک
قرض اور اور صاد کے کر ان سے بشکریوں کو بھی مسلم کر بچلے تھے۔ابن سعد کے مطابق لشکر کی تعداد بارہ ہزار تھی ، جس میں دو ہزار
نو مسلم تھے ۔ بہرحال اثنی بڑی تعداد کی فوجیں آٹھ شوال کو جنین کی طرف بڑھیں ، البتہ یہ پتہ نہیں ہے کہ فوجیں کہ سے آٹھ
شوال کو نکلیں یا اوطاس سے میدان میں آٹھ شوال کو جہنچیں ۔ روایت کے مطابق بچ میں تین دن کی مسافت ہے۔بہرحال یہ جتگ
شوال کو نکلیں یا اوطاس سے میدان میں آٹھ شوال کو جہنچیں ۔ روایت کے مطابق بچ میں تین دن کی مسافت ہے۔بہرحال یہ جسکم شوال کو کہنچیں ۔ روایت کے مطابق بچ میں تین دن کی مسافت ہے۔بہرحال میں ستبدیہ بھی ہے۔

"اور یاد کرو حتین کا دن ۔جب تم اپنی کثرت پر نازاں تھے لین وہ کچھ کام نہ آئی ۔زمین بجائے وسعت کے تم پر سکی کرنے گئی اور تم پیٹھ پھر کر بھاگ نگے ۔ بھراللہ تعالی نے اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی .......

بھی کارو آئی کا پہلا مرحلہ جنگ کی کارروائی کے بارے میں مختلف مؤرخین نے مختلف طرز اختیار کی ہے ۔ کچھ کا خیال ہے حیال ہے کہ جبلے مسلمانوں نے حملہ کیا اور اس میں کامیابی ہوئی ۔ لیکن پھر کسی دجہ سے ان کے قدم اکھو گئے ۔ بعض کا خیال ہے کہ مسلمان وہ کے میں کامیاب ہوئے اور پھر مال غذیمت سب غلطیوں کا سبب بنتا ہے حملہ کر دیا جس ہے مسلمان اپنی جگہ پہ ندرہ سکے ۔ المیہ موزخین پر جنگ احد سوار نے ، کہ مال غذیمت سب غلطیوں کا سبب بنتا ہے حملہ کر دیا جس ہے مسلمان اپنی جگہ پہ ندرہ سکے ۔ المیہ موزخین پر جنگ احد سوار نے ، کہ مال غذیمت سب غلطیوں کا سبب بنتا ہے ۔ بہرحال یہ دونوں باتیں ایک فدمی کا ذکر کرتے ہیں ، کہ مسلمان آگے بڑھ رہے ہے ۔ اس عاجز نے تنام پرانی تاریخوں کے مطالعہ کے ۔ بہر جو رہا تھا ۔ جبح کا وقت تھا۔ وادی کی خون کی خون اس وقت لشکر نیچے کی طرف اتر بہا تھا کہ ڈھلوان سے گزر ہو رہی تھی ۔ بیان ہے کہ مسلمانوں کا فیکر رہو رہی تھی۔ وادی حتین کی طرف فی میا کہ جبط بیان کیا گیا ہے اس عالے میں جبلے سے بہر خواتھا اور سروار لشکر مالک پر ہوڑھے در بیدہ کی باتوں کا کچے اثر ہو چکا تھا اور سروار لین کر دیں آگے اور ان کے قدم اکور کو گوری کو میں گئیوں میں چھپا دیا تھا اور جو ارک کے باتوں کا کھور کے ۔ سب مسلمانوں خوات نے سند نشکر کے لوگوں کو وادی کی تھین گاہوں میں چھپا دیا تھا اور جو ایک ہور سے کے سب مسلمانوں خواتی کا فیت کے گھور کیا گئی کوروں کی کھور کے کہوں کو کوروں کی کھور کی کھور کیا گئی کوروں کی کھور کے کہور کیاں پڑے ۔ مسلمان جو ای طاقعت کے گھور کی کھور کے کہور کیاں پڑے ۔ مسلمان جو اپنی طاقعت کے گھور میں تھے آج خود حمیاں کی کاروائی کی دد میں آگے اور ان کے قدم اکھور گئے۔ لطف کی پر بل پڑے ۔ مسلمان جو اپنی طاقعت کے گھور کی کھور کی کوروں کوروں کی کھور کے دوروں کی کھور کے دوروں کی کھور کے کہور کیاں پڑے ۔ مسلمان جو اپنی کی طاقت کے گھور کے دوروں کوروں کی کھور کے کہور کیاں پڑے ۔ مسلمان ہور گئے ۔ دوروں کوروں کے گھور کی کوروں کوروں کی کھور کی کھور کوروں کوروں کی کھور کیاں کی کوروں کوروں کی کھور کیاں کوروں کی کھور کی کوروں کی کھور کیا کے

بات یہ ہے کہ جو لوگ جیش مقدم میں لیعنی لشکر کے آگے آگے تھے اور ان کی سرداری جناب خالڈ بن ولید کے ہائھ میں تھی وہ بھی کوئی خاطرخواہ کام نہ کرسکے ۔معلوم یہ ہو تا ہے کہ دشمن نے ان کو نکلنے دیااور وہ بہت آگے نکل گئے اور دشمن نے حملہ مسلمانوں ے قلب بینی Main Body پر کیا ۔ واقعات بالکل ای طرف اشارہ کرتے ہیں اور فوجی لحاظ سے بھی دشمن کی یہ کارروائی صحح تھی، کہ حضوریاک ضرور لشکرے قلب یااس سے تھوڑاآگے ہوں گے۔ بینی وہ خوداس مقام پرموجود تھے جہاں کفارنے حملہ کیا اور مسلمانوں کے قدم اکھو گئے ۔ کیونکہ حضوریاک ایک طرف ہو گئے ۔آپ اس سفید نچر پرسوار تھے جس کا نام دلال تھا۔اوریہ نچرآپ کو مصرے باجلڈار حکمران مقوقس نے تحف کے طور پر بھیجی تھی۔ جس کا ذکر تشیسیویں باب میں آتا ہے۔ مور خین کا اختلاف آپ بار بار پکار رہے تھے کہ مسلمانو! کد حرجاتے ہو اور کیوں بھاگتے ہو سیہاں بھی مؤرخین نے اختلاف کیا ہے کہ حضوریاک کے ساتھ کتنے آدمی رہ گئے تھے۔ایک صاحب تو یہاں تک کہر گئے کہ رفقاء خاص میں سے ایک بھی پہلو میں نہ تھا۔ایک صاحب نے چار آدمی بتائے ،لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت یہ تھی ، کہ ایک وقت الیماآیا کہ سوآدمی بھی حضوریاک کے پاس مذرہ گئے ۔عربوں کا اپنا طرز بیان ہے اور اگلی کہانی میں کوئی خاص بات کہنے کے لیے پہلے فقرہ کو نفی میں بیان کرنا ایک حسن بیان سمجھا جاتا ہے اس لیے تمام روایات کو پڑھنے کے بعد ایک فوجی ذہن اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ بچاس ساتھ کے قریب صحابہ نے تو حضوریاک کاساتھ بالکل ہی مذچھوڑااور پکارنے کے بعد باقی صاحبان بھی جلدی اکٹھے ہوگئے ، کیونکہ اس کے جلدی بعد دشمن کوشکست سے بھی دوچار ہو ناپڑا۔جب کسی فوج کے قدم میدان جنگ سے اس طرخ اکھڑ جائیں تو بھراس جگہ اکٹھا ہو کر دشمن کو شکست دے دیناا کی عظیم کارروائی ہے، جو اللہ تعالی مسلمانوں کو ہی نصیب کرتارہا۔ واقعات کے تانے بانے واقعات کچھ اس طرح نظراتے ہیں کہ آپ کے چچرے بھائی ابوسفیان بن حارث جو فتح مكه مكرمه سے چند دن چہلے ہى اسلام لائے تھے بالكل آپ كے ساتھ رہے اور آپ كى ركاب بكرے ہوئے تھے - كيونك حضورياك آگے دشمن کو دیکھ رہے تھا اور جب مسلمانوں کو بکار رہے تھے تو ابوسفیان نے آگے بڑھ کر اپنا بدن حضور پاک کے پاؤں مبارک کے ساتھ لگادیا۔آپ نے پوچھا" کون ہے" تو ابوسفیان نے خچرکالگام تھامتے عرض کی" یارسول الله! میں ہوں آپ کی ماں کا بیٹا"۔ عرب میں رواج ہے کہ چچیرا بھائی اپنے چچیرے بھائی کے سلمنے یا ایک دوسرے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں بھی علوی یا عباسی یا ہاشمی خاندانوں کے لوگ اب بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ۔ بیعن چیا کو باپ اور پیجی کو بھیچی یا ماں کہہ کر بات کرتے ہیں اور یہ ذکر دوسرے باب میں بھی ایک اور وضاحت کے تحت کر دیا تھا۔ جنگی کارروائی کادو سرا مرحلہ روایات ہے ثابت ہے، کہ حضرت عباس اوران کے بیینے فضل بھی حضور پاک کے پاس موجو د تھے ، کیونکہ حضور پاک نے حضرت غباس کو بھی فرمایا کہ آپ کی آواز بھی بلند ہے آپ لو گوں کو پکاریں تاکہ لوگ واپس

آئیں ۔ حضوریاک فرمارہے تھے " میں پیغمبر ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے " میں عبدالمطلبؓ کا بدیا ہوں " بھر پکارے او گروہ انصار ، اور

بیت رضوان والو ۔والیس آؤ" ۔ بلکہ یہ بھی روایت ہے کہ انصار کے قبیلوں کو بھی نام سے پکارا ۔ولیے بھی روایات کے مطابق

حضرت ابو بکڑ، حضرت عمرٌ، حضرت علیٌ، حضرت اسامہؓ بن زیرٌ، حضرت ایمن ، آپ کے چھاعباسٌ، ان کی اولاد اور باقی متحد و چھرے بھائی اور انصار کی ایک جماعت آپ کے ارد گر دموجود تھی ۔ لیکن جنگ میں جب قدم اکھڑ جائیں یا ایک آدمی بھی بھاگ نگے تو حالات بڑے تجمیب ہو جاتے ہیں ۔ متحد داصحابؓ نے بعد میں فرما یا کہ اگر وہ رکنا بھی چاہتے تھے تو ان کی سواری کے جانور نہ رکتے ہی ، بلکہ بعض نے مار مار کر اور بعض نے ان کی کانچیں زخمی کرے ان کو بھیا یا۔ اس پہلو سے یہ بات بھر واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان لشکر ابھی آگے ہی بڑھ رہا تھا بعنی ایڈوانس ٹو کنٹیکٹ کر رہا تھا، بعنی دشمن کی ملاش کے سلسلہ میں پیش قدمی کر رہا تھا، کہ وشمن نے حیران کن کارروائی کی اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے ۔ جتگ کا یہ نازک ترین کھے ہو تا ہے اور الیے آو میوں کو روکنا بھی بڑا خطر ناک ہو تا ہے کہ اس طرح وہ روکنے والے کو بھی مار کرآگے بھاگ جائیں گے۔ دوسری جنگ عظیم میں اراکان (برہما) کے حافظ ہو نے کئی لوگ و زیر آباد تک چھڑ کے تھے ۔ کیونکہ ان میں سے چند نے ان افسروں کو بھی مار دیا تھا جنہوں نے ان کو روکا تھا۔ یہ ضوری نہیں کہ ایسی بھاگ دوڑ کسی حیران کن کارروائی کی وجہ سے ہو ۔ لڑائی میں کچھ "ان ہوئی " باتیں بھی ہوتی ہیں اور اخانک بھلاڑ رپنج جاتی ہے ۔ یہ سب اللہ کے راز ہیں ۔ اللہ تعالی نے فرما یا ہے کہ اکشروہ تھوڑے لوگوں کو زیادہ لوگوں پر فتح و حیے ہیں اور اتقدیر کا پہلو تو ہر جگہ موجود ہے ۔ ابن خلون جب کسی اچانک " ان ہوئی " بات کا ذکر کرتا ہے تو وجوہات میں نہیں جاتا صوف یہ کہد دیتا ہے کہ میرے مولا کو الیے ہی منظور تھا

شاید کوئی منطق ہو نہاں اس کے عمل میں تقدیر نہیں تابع منطق نظر آتی (اقبال) جنگ کی کارروائی کا تعبیرا مرصلہ چنانچہ حضور پاک کی آواز نے کانوں پرالیبااثر کیا کہ بتام اہل لشکر والیس آگئے ۔ اور نئے سرے سے صف بندی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچانے والاہوازن کا ایک سردار تھا۔جو ایک سرخ اونٹ پر سوار تھا اور نیزے پر سیاہ جھنڈالگائے ہوئے تھا۔اس کی سرکوبی کے لیے حضرت علی اور ایک انصار آگے بڑھے ۔ حضرت علی نے اچانک اس کی پیٹھ کی طرف چھلانگ لگاکر اس کے اونٹ کی پچھلی ٹانگوں پرالیباوار کیا کہ او تب بیٹھ گیا اور انصاری مجاہد نے اس کی پیٹھ کی طرف چھلانگ لگاکر اس کے اونٹ کی پچھلی ٹانگوں پرالیباوار کیا کہ او تف بیٹھ گیا اور انصاری مجاہد نے اس کی پیٹھ گیا اور انصاری مجاہد نے اس کی مردیا۔ حضور پاک کے لشکر میں ام سلیم زوجہ ابو طلحہ بھی تھیں ۔ آپ اونٹ پر سوار تھیں اور اونٹ کے سرکو اس کی مہار کے ساتھ کھینچ کر الیبا قابو کیا ہوا تھا کہ ہاتھ بھی او نب کے نتھنوں میں ڈالاجا سکتا تھا ، آپ خضور پاک کے نزد میک ہوئیں اور

، "یا رسول الله جو جنگ سے بھاگے ہیں ان کا بھی وہی حشر کرنا چاہئے جو دشمن کا ہو رہا ہے " - حضور پاک ّ نے فرمایا "الله تعالیٰ الیبی بات سے بچائے "بہر حال ایک عورت صحابیہ "کی اس دلیری کا اور لوگوں پر بھی اثر ہوا اور اب مسلمانوں نے آگ بڑھ کر زور دار حملہ کیا ۔ وشمن کی طرف سے مالک بن عوف اپنے لشکر کی ڈھارس بندھا رہا تھا ۔ وہ خو د بھی آگے بڑھ آتھا اور اپنے گھوڑے جس کا نام مہاج تھا کا نام لے کر شعر پر شعر کہے جا رہا تھا ۔ صرف بنو ثقیف کے ایک قبیلہ نے ذرا ہمت و کھائی لیکن مسلمانوں کے نعرہ تکبیر سے سامنے ان کے سترآدمی کھیت رہے اور ان کا علمبر دار ذوالخمار اور اس کا بھائی عثمان بھی مارے گئے ، جس

ہے اس قبیلہ کے لو گوں کا دل ٹوٹ گیا۔ایک اور بنو ثقیف کے چھوٹے قبیلہ احلاف کے سردار قارب نے جب جنگ کا یانسہ پلٹنتے دیکھا تو اپنے علم کو ایک درخت کے ساتھ باندھ کر بھاگ گیااوریہ دیکھ کر اس کا پچپازاد بھائی اور قبیلہ کے باقی لوگ بھی بھاگ گئے پھر سر دار کشکر مالک بن عوف بھی اپنے قبیلہ کو لے کر طائف کی طرف بھاگ گیا۔ کچھ لوگ اوطاس سے دروں کی طرف بھاگ رہے تھے ۔ مسلمانوں کے آگے والے دستے بھی اب پتھیے مڑے تو بچا ہوا دشمن مسلمانوں کے گھیرے میں تھا۔ متعدد لوگ خاص کر عورتیں اور بچے قبیری ہوئے اور کافی سامان غنیمت ہاتھ لگا۔

البتہ حضوریاک نے حکم دیا کہ کفار کا دور دورتک تعاقب کیا جائے اس تعاقب میں بھی مسلمانوں کے ایک امیرابو عامر اشعری ّ شہید ہوئے جس کا بدلہ ابو موسی اشعریؓ نے متعدد کفار کو تہ تین کرنے سے لیا۔ یہ کفار ایک باغ میں چھپ گئے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے بڑھ کر حملہ کر کے بوڑھے دریدہ سمیت ان لوگوں کو داصل جہنم کیا، گواس تجرب میں بعد میں تنین اور صحابہ کرام بھی شہید ہوئے ۔ مسلمانوں نے کفار کا دور دور تک تعاقب کیا ۔ لیکن حکم تھا کہ یہ تعاقب کھلے میدان تک محدود رکھا جائے ۔ اور جو لوگ دروں میں تھس جائیں ادھر جانا خطرے سے خالی نہیں ہو تا۔ پھر اسپران جنگ کو اکٹھا کیا۔ جن کی کل تعداد تقریباً جیم ہزار تھی جن میں زیادہ تر بچے اور عور تیں تھیں ۔انہی میں آپ کی رضاعی بہن شیماً بھی تھیں انہوں نے جب حضور پاک سے اپنا تعارف کرایا تو آپ نے عرت افزائی کے طور پران کے لیے اپنی چادر پھھا دی اور پھران کی مرضی کے مطابق ان کو آزاد کر دیا۔ شاید اس کااثر تھا کہ ان کاسارا قبیلہ بہت جلد اسلام لے آیا۔

قبسلير سعد بن بكر صحفورياك نے اپن رضاعت كازمانه قبيله سعد بن بكر كے ہاں گزارا، جس كا پانچويں باب ميں ذكر ہو چكا ہے ۔ کہ آپ ک کچے رضاعی بہن و بھائی تھے ۔ جناب شیماً کا اصلی نام جد امہ تھا۔ایک اور بہن کا نام انسیہ تھا ، اور شاید جناب حلیمہ تو اس وقت تک وفات پا چکی ہوں ، لیکن مورضین ، خاندان میں سے باقی کسی کا کوئی ذکر نہیں کرتے ۔ یہ قبیلہ سعد بن بکر ، ایک بڑے قبیلہ کا حصہ تھاجس کو قبیلہ ہوازن کہتے ہیں ۔ یہ قبیلہ شایداور قبیلوں کیلئے بھی نشان راہ کا ذریعہ بنا۔اور آگے اس علاقے کے ا کشر قبائل کے اسلام کے آغوش میں آنے کا ذکر ہے۔نقشہ ششدھم اس قبائل کے علاقوں کے محل وقوع وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے بنا یا گیا ہے ۔ کہ اسلام کے پھیلاؤ کی سمجھ آجائے ۔اور حضور پاک ، محن انسانیت کے طور پر ہمارے لیے ایک مثال چھور گئے

کہ بہن خواہ سگی ہو یارضاعی یااخیانی ،اس کااکک مقام ہے۔

طائف کی طرف کوچ مٹوال آٹھ ہجری) ہے اسلام کی فوجی کارروائی شماراٹھتر ہے۔حضور پاک اب دادی حتین سے تقریباً فارغ ہو کھے تھے۔ قبیلہ ہوازن کے لوگ تتر بتر ہو کھے تھے۔اور کچھ نے جاکر بن ثقیف کے ساتھ طائف میں پناہ لے لی ہے تانچہ آپ ً نے حکم دیا ، کہ اسران جنگ کو حفرانہ کے مقام پر بھیج دیا جائے ، جہاں پران کو حفاظت سے رکھا جائے ۔ مال غنیمت بھی لیعنی اونر... بكرياں وغيرہ بھى ادھرى بھيج ديں اورآپ نے فوراً طائف كاعزم كيا۔ جناب خالدٌ بن دليد كو بھر مقدمة الجيش ليعني لشكر كى ا یڈوانس گارڈ کا کام سو نیا۔ حضور ً پاک نے نخلتہ الیمانیہ والاراستہ اختیار کیا۔وہاں سے قرن گئے اور الملاحیا اور سجرة الرفاہوتے

ہوئے طائف کے گر دونواح میں لیا کے مقام پر پہنچے ۔ وہاں پرآپ نے ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی اور اس میں نماز بھی پڑھی ۔ طائف کا محاصرہ اس کے بعد آپ آ گے بڑھے اور طائف کے قلعہ کے نزدیک خمہ زن ہوئے ۔ وشمن اندر جا حکاتھا اور متام دروازے بند کر چکاتھا۔اس نے قلعہ کے اندرہے تیربرسائے جس سے کچھ صحابہ شہید ہوئے۔اس لیے حضور پاک نے قلعہ سے ذرا دور کیمپ لگایا ، جہاں پر پھرا کی مسجد تعمیر کی ۔حضور پاک نے طائف کا محاصرہ کوئی بیس دن تک جاری ر کھا اور اس قلعہ کو سر کرنے کی کو ششیں کی گئیں مہاں پر ثقیف کا قبیلہ آبادتھا،جولوگ بڑے بہادراور فن جنگ کے ماہر تھے۔شہر کی چاروں طرف بہت اونچی دیوار تھی۔ان لو گوں نے ایک سال کی رسد بھی قلعہ کے اندرا کٹھی کر رکھی تھی۔بلکہ یہ لوگ منجیق ۔ دبابہ و ضبور قسم کے ہتھیاروں کے استعمال سے خوب واقف تھے یہ ہتھیار پتھریاآگ کے گولے یا پکھلا ہوا لوہا ٹھینکتے تھے۔اس زمانے میں بھی حضرت ابو سفیان کا داماد عروہ بن مسعو دجو اس شہر کارئیس تھالپنے کسی ساتھی کے ساتھ یمن میں کسی ہمتھیار کی سکھلائی کے لیے گیا ہوا تھا۔ عروہ ، قبیلہ ثقیف اور اس قبیلہ کے عظیم فرزند جناب مغیرہ بن شعبہ کا تعارف سو کھویں باب میں ، صلح حدیدیہ کے وقت لکھا جا چکا ہے ۔ یہ لوگ فن جنگ کے ماہر تھے اور انہوں نے قلعے کے چاروں طرف یہ ہتھیار اس طرح لگائے ہوئے تھے ۔ کہ مسلمانوں کے لیے دیوار کے نزدیک پہنچنا مشکل ہو جا تا تھا۔ایک دن مسلمانوں نے جوش میں آکر آگے بڑھنے کی کوشش کی اور تیروں کی بارش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ قلعہ کی دیوار تک پہنچ گئے ۔اگلہ مرحلہ اس دیوار کو ڈھانے کا تھا لیکن مسلمانوں نے مشکل سے کام شروع کیا ہو گا کہ قلعہ بندلو گوں نے اوپر سے پگھلا ہوالوہااور آگ کے الیے گولے پھینکے کے متعد د صحابۃ شہیر ہوئے مچر مسلمانوں نے ایک خندق کھود کر قلعہ کی دیواروں تک پہنچنے کی کوشش کی ۔لیکن قلعہ سرینہ ہو سکا۔حضرت ابوسفیانؓ نے کئ اور ذرائع بھی استعمال کیے ، بلکہ اپنی لڑکی کو وہاں ہے نگلوانے کی کو شش کی لیکن اس نے بھی اپنے خاوند کی غیرِ حاضری میں قلعہ سے باہرآنے سے انکار کر دیا۔ جناب ابو سفیان کی این ایک آنکھ اس جنگ میں ختم ہو گئی اور متعد دصحابہ زخمی ہوئے ۔ بارہ صحابہ كرام شهيد موئے اس ليے حضورياك نے محاصرہ اٹھالينے كاحكم دے ديا۔

اسمران ہوازن ہموازن کے قیام اور اگلے پڑاؤتک جانے سے متعدد قبائل کے ساتھ تعلقات پیداہوئے اور طائف کے گرد ونواح کے کافی میں بیس دن کے قیام اور اگلے پڑاؤتک جانے سے متعدد قبائل کے ساتھ تعلقات پیداہوئے اور طائف کے گرد ونواح کے کافی لوگ اسلام لے آئے ۔اس کے بعد آپ جب حجزانہ بہنچ تو اسران سمیت مال غنیمت سارے لشکر میں تقسیم کر دیا ۔اس روزیا ایک دن بعد قبیلیہ ہوازن کا ایک وفد آیا، جس نے اسلام لانے اور امن کی خواہش کا اظہار کیا اور ساتھ ہی لینے بیوی بچوں کی والیسی کے لیے گزارش کی ۔حضور پاک نے لشکر کو اس سلسلہ میں حکم دینے کی بجائے جو اسر آپ کے جصے میں آئے تھے ان کو فوراً آزاد کر دیا ۔اس کے بعد آپ کی دیکھاد یکھی اور مسلمانوں نے بھی اس سنت کی بیروی کی ۔جند نو مسلم صاحبان نے شاید کچھ دیر لگائی ہو ۔ لیکن اخوۃ اسلام یہ کیسے اجازت دے سکتی ہے کہ آپ لینے مسلمان بھائی کے بیوی بچوں کو غلام بنا کر رکھیں ۔مسلمانوں کی بیون اخوۃ اسلام یہ کیسے اجازت دے سکتی ہے کہ آپ لینے مسلمان بھائی کے بیوی بچوں کو غلام بنا کر رکھیں ۔مسلمانوں کی بیون اخوۃ اسلام یہ کیتے اجازت دے سکتی ہے کہ آپ لینے مسلمان بھائی کے بیوی بچوں کو غلام بنا کر رکھیں ۔مسلمانوں کی بیون بھوں میں مردار مالک بن عوف نہ صرف اسلام لے آیا

بلكه آئندہ اسلامی جنگوں میں اس نے ایک بہادر سپاہی کی طرح حصد لیا۔

مال غنیمت اور الصار ال عنیمت کی تقسیم اور اس سلسلہ کی اور باتوں کو جان ہو ہے کر زیر بحث نہیں لا یا گیا ۔ موجودہ زمانے کی بحکوں میں کچے بین الا توامی قانون اور جنگ کے طریق کارالیے ہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم یا اکٹھا کر ناایک بجیب وغریب محال اگر محاملہ ہے۔ پر حال اگر محاملہ ہے۔ پر خوجیں بھی تنخواہ دار ہوتی ہیں۔ عوام کی شرکت اور اس سلسلہ کے کوئی قانون ہم نے وضع نہیں گئیے ۔ بہر حال اگر کریں بھی تو وہی ہوگئے جو باقی فوج پر لا گو ہیں۔ لیکن وہ زمانہ مختلف تھا۔ اس زمانے میں جنگ کا خرچ ہی الیے مال سے ٹکالا جاتا تھا اور بحثگ خیبر کے تحت اس مسئلہ کو زیر بحث لا یاجا چکا ہے۔ لیکن اسلامی فلسفہ حیات میں یہ مال غنیمت بالکل بے معنی چیز ہے اس لیے ایک واقعہ کا ذکر ضروری ہے جو انہی دنوں میں ہوا۔ مال غنیمت تقسیم کرتے وقت حضور پاک نے زیادہ حصہ ان لوگوں کو دے دیا جو نئے اسلام کے دائر کے میں داخل ہوئے تھے۔ ولیے بھی مال غنیمت کی تقسیم میں جو طریقہ اختیار کیا گیا اس سے انصار مدینہ کچھ خوش نہ تھے ۔ چنا ہو متناب سعد بن عبادہ نے حضور پاک کو اس معاملہ سے آگاہ کیا۔ تو آپ نے موال کیا " کیا تم محاسلہ سے آگاہ کیا۔ تو آپ نے موال کیا " کیا تم محسلہ بھی جی تجھے ہو کہ ہو ان کو بھی آپ نے ساتھ لے لیا اور پھرانصار کو اس طرح خطاب فرمایا:۔ ہم بہاج بن بھی حضور پاک کے پاس بیٹھے تھے ان کو بھی آپ نے ساتھ لے لیا اور پھرانصار کو اس طرح خطاب فرمایا:۔

"سب تعریف اللہ پاک کی ہے۔اے جماعت انصار، میں یہ کیا من رہا ہوں ؟ کیا آپ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے نفرت پیدا ہوگئ ہے ؟۔ کیا میں آپ کے پاس اس وقت نہیں آیا جب آپ گراہ تھے اور اللہ نے آپ کو صراط مستقیم پر لگایا ؟ آپ عزیب تھے اور اللہ تعالی نے آپ کو حراط مستقیم کردگایا ؟ آپ عزیب تھے اور اللہ تعالی نے آپ کو دوس کو امک کر دیا۔ انصار نے عرض کی:۔ "بے شک اللہ اور اللہ کارسول بہت مہربان اور سخی وفیاض ہیں "۔

مرآپُ یوں گویا ہوئے: ۔"اے جماعت انصار آپ جواب کیوں نہیں دیتے"

انصار نے عرض کی: ۔ "ہم کسے کچے جواب دیں ۔ مہربانی ، سخاوت اور فیاضی اللہ اور اللہ کے صبیب کی ہی ملکیت ہے "
آپ ئے فرمایا: ۔ " نہیں نہیں "اگر آپ چاہتے تو آپ کچے اور بھی کہہ سکتے تھے اور پچ بھی ہو تا اور یقین کے قابل بھی اور وہ یہ تھا کہ آپ کہتے: ۔ کہ آپ جب ہمارے پاس آئے تو ہتام دنیاآپ کو ٹھکرا چکی تھی اور ہم نے آپ پریقین کیا ۔ ہتام لوگ آپ کو چھوڑ گئے اور ہم نے مدد کی ۔ آپ بے سہارا تھے اور ہم نے آپ کو سہارا دیا ۔ آپ غریب تھے اور ہم نے ہر طرح ہے آپ کی اعتبائی کی "
اور ہم نے مدد کی ۔ آپ بے سہارا تھے اور ہم نے آپ کو سہارا دیا ۔ آپ غریب تھے اور ہم نے ہر طرح ہے آپ کی اعتبائی کی "
کھر فرمایا: ۔ اے جماعت انصار ، کیا آپ اس لیے پریشان ہیں کہ دنیا کا مال و متاع جو میں نے ان لوگوں کو دے دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور آپ لوگوں کو صرف اسلام دیا \*کیا آپ کی اس سے تسلی یاخوشی نہیں ہوئی \*کہ لوگ دنیا کا مال و متاع بعنی بھیو بکریاں اپنے ساتھ لے جاویں اور آپ النہ کے حبیب کو اپنے ساتھ لے جاویں ۔ النہ تعالی کی قسم جس کے ہاتھ سی میری جان ہے میں بجرت کرنے کی وجہ سے مہاج ہوں اور دل سے انصار ہوں ۔ اگر بتام دنیا ایک طرف ہو جائے اور انصار دوسری طرف جائیں ۔ تو اللہ کی قسم میں انصار کے ساتھ جاؤں گا۔ " " اے اللہ! تو انصار پر اور ان کے بچوں اور ان کے بچوں کو رکھوں کے بچوں کو بین سے تو اللہ کی قسم میں انصار کے ساتھ جاؤں گا۔ " " اے اللہ! تو انصار پر اور ان کے بچوں اور ان کے بچوں کو رکھوں کے بچوں کو بین سے تو اللہ کی قسم میں انصار کے ساتھ جاؤں گا۔ " " اے اللہ! تو انصار پر اور ان کے بچوں اور ان کے بچوں کے بچوں کے بچوں کو بین کے بھوں کو بینے کر کی کو بینے کی کو بینے کو بینے کو بینے کی کو بینے کو بینے کو بینے کو بینے کو بینے کی کو بینے کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کو بینے کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کو بینے کو بینے کی کو بینے کر بینے

پر تاقیامت این رحمت برسائے رہنا۔ آسین ۔"

روایت ہے کہ یہ سب کچے سن کر تمام انصار اور باقی حاضرین مجلس اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں ترہو گئیں اور یہ ندامت اور خوشی کے ملے جلے آنسو تھے۔اسلام میں انصار کو جو مقام حاصل ہوا ہے وہ اور کسی کو نہیں ملا۔ یترب، مدینہ النبی ہو گیا اور اب ہم مکہ مکر مہ اور مدینہ منورہ کو ملا کر حرمین شریف کہتے ہیں۔عظیم صحابہ میں متعدد صاحبان وہیں کے ہوگئے۔انصار کی شان کو بیان کرنے کے لئے الفاظ ملنا مشکل ہیں۔انہوں نے اس دنیا میں سے کچے بھی نہ لیا۔ان کو حکو مت یا اس دنیا میں حرص کی اور باتوں سے بھی دور رکھا گیا کیونکہ ہمارے آقائے فرمادیا تھا کہ انصار کے لیے وہ اکسلے کافی ہیں۔ یہ ہاسلام کا فلسفہ حیات جس پرنظام جہاداور اسلامی عسکریت کی بنیادر کھی جاتی ہے۔

انصارکی شان اور مقام اس عاج کو بحین ہی ہے صحابہ کرائم کے حالات جانے کا شوق تھا۔ اور اپنے آپ سینکروں صحابہ کرام کی زندگی کے حالات از برہو گئے۔ جب اس سلسلہ میں تجسس بڑھا تو معلوم ہوا۔ کہ جن صحابہ کرائم کے حالات یاد ہیں ، ان میں بہت زیادہ مہاج بن ہیں اور انصار کی تعداد چار پانچ ہے زیادہ نہیں۔ تو اس عاج نے اس سلسلہ میں کو شش شروع کر دی ، تو اب بھی یہ تعداد تیس یا چالیس ہے نہ بڑھ سکی۔ اور یہ بھی حضور پاک اور ان انصار صحابہ کی مہر بانی ہے ۔ ور نہ انصار کو نہ شہرت چا ہیں یہ یہ وجہ ہے کہ مہاج بین اصحابہ کر ائم میں چیدہ چیدہ صاحبان کا شجرہ نسب کتاب میں ضرور دیا۔ لیکن انصار صحابہ کا الیما شجرہ نسب نہ بنا سکا۔ بلکہ اس سلسلہ صحابہ کر ائم میں چیخ دیکارے بھی صرف تسکین حاصل ہوئی۔ لیکن انصار کے حالات سے زیادہ پردہ نہ سک سکا۔ اور نہ ان کے بارے یاد کھی تو اور ان انصار کے حالات سے زیادہ پردہ نہ سک سکا۔ اور نہ کی کلام پڑھ کر جب بتام مسلمانوں اور خاص کر نام لے کر اپنے رشتہ داروں ، رفقا، بزرگ مسلمانوں یا جن صاحبان سے متاثر ہوا کی کلام پڑھ کر جب بتام مسلمانوں اور خاص کر نام لے کر اپنے رشتہ داروں ، رفقا، بزرگ مسلمانوں یا جن صاحبان سے متاثر ہوا یا دون ان کو اس کلام کا ثواب پیش کر تاہوں تو انصار کے نام ایک لکھے ہوئے کا غذ سے پڑھتا ہوں۔ باتی کوئی ہزار سے او پرنام زبانی یا دہ ہیں۔ ان کے انتا کہ کیا میں ہوں ان کو اس کلام کا ثواب پیش کر تاہوں تو انصار کے نام ایک لکھے ہوئے کا غذ سے پڑھتا ہوں۔ باتی کوئی ہزار سے اور پرنام زبانی یا دہ ہیں۔ بادویار نام ان کے انکیا دس سے بانصار کی شان ۔ کہ ان کے لئے اکیلے دسول پاکٹ ہیں۔

اوائے عمرہ (ذی قعد - آھے بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار نواسی ہے - مال غنیمت کی بانٹ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد حضور پاک مکہ مکر مہ تشریف لے گئے، جہاں پہ عمرہ اداکیااور چندروز قیام کے بعد ذیقعد کے آخری ہفتہ مدینہ منورہ بہنچ تھے بحص حالت میں حضور پاک نے یہ عمرہ اداکیاوہ ایک فوجی کارروائی تھی - وہ بتام اہل لشکر ساتھ تھے جن کو مکہ مکر مہ کی فتح اور حنین کی جنگ میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی - ابن سعد نے جناب ابن عباسؓ کے طرز بیان یا بعد میں تابعین میں سے جناب سعیدؓ۔ بن مسیب یا جناب عکر مہ کے حوالے سے اس پہلو کو کچھ شکیہ بناویا، کہ حضور پاک نے تین عمرے اداکئے یا چار - دراصل دونوں بن مسیب یا جناب عکر مہ کے حوالے سے اس پہلو کو کچھ شکیہ بناویا، کہ حضور پاک نے تین عمرے اداکئے یا چار - دراصل دونوں باتیں ٹھسکتی ہو سکتی ہیں ۔ خالص عمرے تین تھے ۔ لیکن حضور پاک بحب جج الوادع کیلئے تشریف لائے تو ایک عمرہ ممکن ہے اس وقت اداکیا ہو ۔ اور جو لوگ چار سے زیادہ عمروں کا ذکر کرتے ہیں تو صلح حدیدیہ میں مکہ مکر مہ تک پہنچ جانے اور قربانی کرنے کیوجہ سے اس کو بھی عمرہ کہد دیا ہو ۔ اس عاجز کے لحاظ سے یہ کوئی اختلافی بات نہیں ۔ البتہ کیے اور اکیلے عمرے تین ہی ہیں اور تینوں سے اس کو بھی عمرہ کہہ دیا ہو ۔ اس عاجز کے لحاظ سے یہ کوئی اختلافی بات نہیں ۔ البتہ کیے اور اکیلے عمرے تین ہی ہیں اور تینوں سے اس کو بھی عمرہ کہد دیا ہو ۔ اس عاجز کے لحاظ سے یہ کوئی اختلافی بات نہیں ۔ البتہ کیے اور اکیلے عمرے تین ہی ہیں اور تینوں

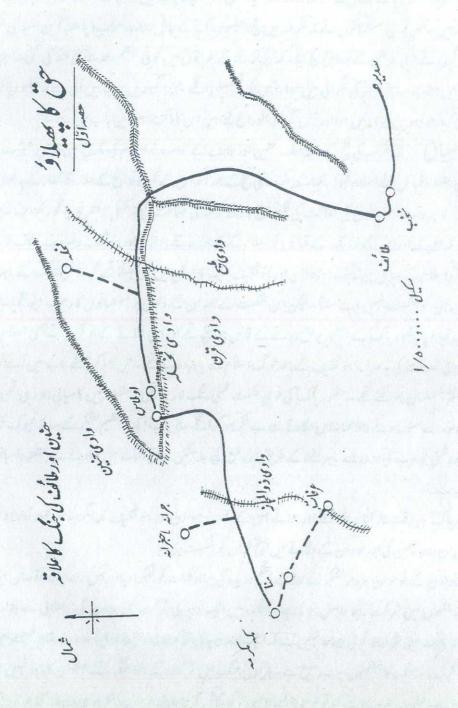

مزاج میں فوجی ہیں ۔ پہلا عمرہ جنگ خیبراور جنگ مونہ کے درمیان ذی قعد کے مہینے میں کیا جس کا ذکر سترھویں باب میں ہو چکا ہے۔ دوسراعمرہ ، حضور پاک نے فتح مکہ مکرمہ کے وقت کیا ، جس کا ذکر پچھلے باب میں ہو چکاہے۔اور تنبیرا عمرہ یہ ہے ، جس کا اب ذكر كررہے ہيں ۔اس سال مسلمانوں نے مكہ مكرمہ ميں جج، حضور پاك كے عامل جناب عنابٌ ( ياعتبٌ ) بن اسيد كى نگرانى ميں كيا لیکن اور لو گوں نے اپنی مرضی سے مطابق ج کیا۔ کہ ج کرنے سے طریقوں میں کوئی منظم وحدت پیدانہ کی گئی۔البتہ پہلااسلامی ج نو بجری میں جناب صدیق اکٹر کی نگرانی میں ہوا ، جس کی تفصیل اگلے بعنی اکسیویں باب میں آتی ہے۔حضور پاک نے ازخود ا کیا ہی ج کیا ،جو دسویں بجری میں ہوااور جس کو محتبہ الوداع کہتے ہیں اس کا ذکر چو بسیویں باب میں ہے۔ نتائج واسباق مد مکرمہ کی فتح کے بعد جنگ جنین اور طائف کے محاصرہ کو اسلام کی تاریخ میں نماص حیثیت حاصل ہے۔ اس دوران متعدد قبائل نے اسلام قبول کیا۔ مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد اگر اس کے گردو نواح کے علاقے کفار کے ہاتھوں میں رہتے تو حضوریاک کو ہروقت مسلمانوں کی حفاظت کی فکررہتی اور مکہ مکرمہ کی حفاظت کیلئے کسی معتبر فوج کو رکھنا پڑتا ۔جلدی جنگ کا یہ نتیجہ نکلا کہ اہل مکہ اور اس کے نزدیک کے قبائل کو اسلام کے جھنڈے تلے ہوازن اور بنو ثقف وغیرہ کے خلاف لڑنے کاموقع ملا تو وہ خود بخود اسلام کے سپاہی بن گئے۔ بنو ہوازن اور بنو ثقیف ایک غلط فہی میں بھی مبتلاتھ کہ وہ فن جنگ کے ماہر ہیں اور عرب کا کوئی قبیلہ ان کو شکت نہیں دے سکتا ۔ لیکن اس شکت کے بعد ان کے دلوں پر مسلمانوں کارعب بیٹی گیا۔ویسے بھی اب سب عرب قبائل حضور پاک کے پیغمر برحق ہونے کے قائل ہو بھیے تھے اور اس علاقے کے لوگوں نے بھی اسلام لانے کے بعد اسلام کی بڑی خدمت کی ۔ صرف بنو ثقیف کے چند لوگ اسلام سے باہررہ گئے تھے۔ جن کا ذکر انگلے باب میں آئے گا۔ کہ ان میں سے بھی اکثر مسلمان ہو گئے تھے۔حضور پاک کی فوجی حکمت عملی رنگ لارہی تھی۔مقصد میں کامیابی ہو رہی تھی اور سارا عرب اسلام کے نور سے منور ہونے والا تھا۔اس علاقے سے بے فکر ہو کر الگے سال آپ ایک عظیم نشکر کے ساتھ تبوک تک جاسکے تاکہ اسلام کی روشنی کو عرب کی حدود سے باہر نکلنے کے طریق کاروضع کیے جاسکیں ۔اس جنگ میں ہمارے لیے متعدداسباق بھی ہیں جن

ا ۔ حضور پاک ہمر وقت چو کنا رہتے تھے اور بجائے اس کے کہ بنو ہوازن اور بنو ثقیف مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوتے ۔ آپٹ نے پہل کاری ان سے تھین لی اور خودان کے علاقے میں پہنچ کران کو شکست دی۔

ب بہنوہوازن کے نوجوان سردار کشکر نے بوڑھے جنگجودریدہ کی سفار شات کو ٹھکرا دیااوراس سے بہت نقصان میں رہا۔ لڑائی کا علم صرف جنگوں میں شرکت سے حاصل ہو تا ہے۔ جنگ میں ایک دن کی شرکت کئی سالوں کی سکھلائی سے ہزار درجہ بہتر ہوتی ہے ۔ البتہ جنگ میں شرکت سے ایک آدمی آئندہ کے بتمام فیصلے اس ایک دن کے ہے ۔ البتہ جنگ میں شرکت سے ایک آدمی آئندہ کے بتمام فیصلے اس ایک دن کے تجربہ سے کرے ۔ جنگ کا مضمون بہت وسیع ہے۔ ہرآدمی جنگ میں شرکت کے بعد جنگ کے پہلوؤں کا ماہر نہیں بن سکتا ۔ یہ بھی خداداد چرہے ۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ قوم میں السے آدمیوں کو مگاش کرناچا ہیئے اوران پرنظر ہونا چا ہیئے ۔ کہ جرمن بحثگی ماہر کلاسوٹز کہتا ہے کہ لڑائی کا ہمز صرف بحثگ کے شرکا ، ہی سکھلا سکتے ہیں ۔ اگر السے لوگ اپنے ملک میں نہ ہور ، تو با ، رہے لائے جائیں ۔

بہرحال الیے شخصوں کا ایک ادارہ بنایا جائے جو ہمیں ہماری آئندہ کی تدبیرات اور فوجی حکمت عملیوں سمیت فن جنگ اور فلسفہ جنگ کے بارے میں مشورہ دے سکیں۔

ج - بحتگ میں حمران کن کارروائی کو ایک اہم حیثیت حاصل ہے ۔ مسلمان جو دوسروں کو حمران کرتے رہے اس جنگ میں وہ خود " حمران " کر دیئے گئے ۔وہ چو کئے نہ تھے یا طاقت کا گھمنڈ تھا۔ بہر حال سبق بڑا اہم ہے ۔ دشمن کو حقیرِ مت سجھواور پھونک پھونک کر قدم رکھو۔ لیکن اتنی سستی بھی اختیار نہ کرو کہ موقع اور محل کو بھی کھودواور مقصد بھی حاصل نہ کر سکو۔

د - جنگ سیں ایک دفعہ بے ترتیبی آجائے یا کسی "ان ہونے" واقع کی وجہ سے بھگدڑ کی جائے تو یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے ۔ اپنے حواس کو قابو رکھنا بڑا مشکل ہوجاتا ہے ۔ بھاگة ہوئے لوگوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہوجاتا ہے ۔ اس عاجز نے جو دوسری جنگ عظیم کے لوگوں کے برہما سے وزیرآباد پہنچنے کی مثال دی ۔ تو ہوایہ کہ کسی نے کہا" جاپانی آگئے" جاپانیوں کی فتوحات کیوجہ سے لوگ ان سے ڈرے ہوئے جس بھاگ کھڑے ہوئے ۔ جن افسروں نے ان کو روکا ، ان کو بھی مار دیا ۔ بھاگة بھاگة ریل کاڑی جہاں بھی ملی اس میں بیٹھ گئے ۔ اور پنجاب میں وزیرآبادتک پہنچنے گئے ۔ راقم کایہ ذاتی مشاہدہ ہے ۔ علاوہ ازیں سخمر ہا کی جنگ میں لاہور محاذ پر گیارہ / بارہ سخمر کی رات کو ہمارے اوپروالے گھراگئے ۔ اور انہوں نے " بھگدڑ" مجا دی ۔ جو صاحب تفصیل میں عانا چاہیں تو راقم کی کتاب" تاشقند کے اصلی راز" پڑھیں ۔ کہ ہم نے لوگوں کو کسے سنجمالا دیا ۔ ایک سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤاور بھاگئے والوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤاور بھاگئے والوں کے ساتھ جم کہ جہائے ۔ اس کے علاوہ کوئی اسلامی طریقہ ہی کارگر ہوسکتا ہے کہ کوئی سے جہاں کرو۔ بھر" مشاورت "کرو۔ شاپید کام بن جائے ۔ اس کے علاوہ کوئی اسلامی طریقہ ہی کارگر ہوسکتا ہے کہ کوئی سے جو ان کوروک دے۔

ر الرائی میں "ان ہونے" واقعات ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے اس کو سجھنا بہت مشکل کام ہے اللہ تعالی خو و فرما تا ہے کہ میدان جنگ میں اس نے کئ دفعہ تھوڑوں کو زیادہ پرفتے ولا دی اور یہ عاجزاس سلسلہ میں ذاتی مشاہدات پر کئی مضمون لکھ چکا ہے اور دس ستمبر ۴۵ کو عین دن کے وقت میری آنکھوں کے سلمنے معمولی وجہ سے وہ بھگدڑ مچی ، کہ اللہ تعالی نے میرے حواس قائم رکھے اور ان بھاگئے والوں کو بی آر بی سے واپس لے آیا ۔ لیکن بی آر بی پر بھاگ کر السے لوگ اتنی جلدی وہاں کسے پہنچ گئے ، اس چیر کو یہ عاجزآج تک نہیں سبجھ سکا۔مسلمانوں کافرض ہے کہ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ بی سے مدد مانگیں ۔

س - و سے حضور پاک کے قدم قدم میں ہمار نے لیے اسباق ہیں ۔آپ کا میدان بحثگ میں ثابت قدم رہنا، اوروں کو بلانا اور پھر صفوں کو بحال کرلینا، یہ کچھ الیے واقعات ہیں کہ ہمیں آپ کے تصور سے حالات پر قابو پانے کی کوشش کر ناچا ہیئے۔

م ۔ قلعہ بند بحثگ کے لیے مسلمان تیار نہ تھے ۔ یہودیوں کے قلعوں اور طائف کے قلعوں میں بڑا فرق تھا ۔وہ تجارتی لوگوں یا زمینداروں کے قلعے تھے اور یہ بحثگرولوگوں کے قلعے تھے بلکہ یہ FORTRESS تھا۔موجودہ ہتھیاروں کی مددسے بغیر دیواروں کے زمین کے کسی علاقے کو FORTRESS میں تبدیل کیا جاسکتا ہے اور لمبے چوڑے صحرائی علاقوں میں اگر متحرک طرز جنگ کو اپنا یا جائے تو کچھ FORTRESS بھی بنانے پڑیں گے اس لیے یہ نکتہ ہماری فوجی تد بیرات کے مطالعہ میں اہم حیثیت رکھتا ہے۔

ش - حضور پاک کاخلق اور قیدیوں سے سلوک، اسلامی اخوۃ کے اسباق اور خاص کر انصار کو جو خطبہ دیا وہ ہمارے لیے نشان راہ کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ انصار کو خطبہ کی طرز سچائی، حقیقت اور فلسفہ ہمارے لیے اپنے اندر علم الکلام کا ایک سمندر پہناں کیے ہوئے ہوئے ہوئے اور اگر ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس سچائی سے پیش آئیں تو وہ اللہ کے نام پر ہروقت قربان ہونے کو تیار ہیں ۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے بتام افسران کو اسلامی فلسفہ حیات پر عبور ہونا چاہئے تاکہ وہ اس پر عمل کریں اور وہ باتی لوگوں سے عمل کرائیں ۔

ط – کفار کے مشیر دریدہ نے مشورہ دیا کہ جنگ سے عورتوں اور پچوں کو دور کیا جائے ۔۔۔سالار لشکر نہ مانا تو وہ سب قبیر ہوئے ۔۔
لین اسلامی لشکر میں بھی عورتیں تھی ۔۔ خاص کر جناب ام سلیم جو عظیم صحابی جناب انس بن مالک کی والدہ تھیں اور ان کے والد مالک کی وفات کے بعد جناب ابو طلحۃ کے ساتھ نکاح ثانی کیا۔ان کا ذکر ہے۔ اور سب جنگوں حتی کہ خلفا، راشدین کے زمانے میں ہر جنگ میں عورتوں نے شرکت کی ۔ تو اول تو بچوں کا ذکر نہیں ۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جس عورت کا بچہ ہوتا تھا، اس کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہ دیتے تھے ۔ دوم یہ عورتیں بندولہتی کاموں میں ہاتھ بٹانے کے علاوہ ہتھیار بند ہوکر مردوں کی طرح بختگ میں شرکت کی اجازت نہ دیتے تھے ۔ دوم یہ عورتیں بندولہتی کاموں میں ہاتھ بٹانے کے علاوہ ہتھیار بند ہوکر مردوں کی طرح لڑتی تھیں ۔ یہ پہلو بہت بڑے مطالعہ کی ضرورت کو دعوت دیتا ہے ۔ کہ مسلمان عورتیں قرون اولی میں کبھی وشمنوں کے ہاتھ نہ آئیں ۔ ہمارے ذلت کے زمانے یااس زمانے کی بات الگ ہے ۔آزادی کے وقت ستر ہزار نوجوان عورتیں کفار کے پاس چھوڑ آئے ستم بھا اور دسم برا> میں بھی ہماری کچھ عورتوں پر کفار نے ہاتھ ڈالا اور یہ عاج بحب ابلیس کو شیطان کہنا ہے تو جھے پر " بد تہذیبی "کا ادر اور گئا ہے۔۔۔

ظ - مدسنہ منورہ سے اتنالمباع صد غیر حاضری کا وقت آپ اور آپ کے لشکریوں نے کھلے آسمانوں کے پنچ گزارا۔ عملی زندگی ک اسباق کھلے میدانوں میں ملتے ہیں۔ فوج ہو یاسول، وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو دفتروں کی بجائے زیادہ وقت باہر کھلے میدانوں میں گزارتی ہیں ۔موجودہ زمانے میں ایئر کنڈلیشنوں، اور ٹی وی کے پروگراموں نے لوگوں کو مکان کے اندر بٹھا دیا ہے ۔پتانچہ سوچیں بھی محدود ہوتی جاتی ہیں۔لیکن اوھر ساتھ "افلاطونی "سوار ہوتی جاتی ہے۔کہ دنیا جہان کی خبریں گھریا کمرے کے اندر مل رہی ہیں اور فون ہیں، باتیں ہورہی ہیں وغیرہ۔

ع ۔ان سب چیزوں کے فوائد ضرور ہیں ۔لیکن کھلے آسمان کے نیچ ایک دن اور الک رات گزارنے میں جو اسباق ہیں وہ محدود کمرے میں نہیں مل سکتے "

فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ صحرائی یا مرد کہستانی (اقبالؒ) غ-مدینیہ منورہ سے اڑھائی ماہ باہررہنے میں اول مدد خندق کی ہے۔ کہ چندافراد مدینیہ منورہ کا دفاع کر سکتے تھے۔ دوم بحثگ مویۃ کی حکمت عملی کہ شمال سے حضور پاک بے فکر تھے۔لیکن اسلام آسانی سے نہیں پھیلا۔ بہت محنت کر ناپڑی۔ خون دل و حکر سے ہے سرمایہ حیات فطرت ابو ترنگ ہے غافل نہ جلترنگ (اقبالؒ)

## اکسیواں باب حق کا پھیلاؤ حصہ دوم

## تبوك كي مهم اور متفرقات

تم مہمیلی مکہ مگر مہ میں عمرہ اداکرنے کے بعد، حضور پاک ذی قعد آخریا ذوالجہ شروع میں مدینہ منورہ پہنچ ۔ ایک بڑا مقصد حاصل ہو چکا تھا۔ اور دین اب مکمل ہونے والاتھا۔ لیکن فوجی مہمات وقت کی ضرورت تھیں ۔ اور یہ جاری رہتی ہیں ۔ اور ایک بڑی مہم ابھی باتی ہے ، جس کو تبوک کی مہم کہتے ہیں ۔ اس مہم کا حال ذرا بعد میں آتا ہے اور اس مہم سے پہلے جو چھوٹی مہمات بھیجی گئیں ،
ان کا ذکر بھی ضروری ہے ۔ کہ تمام فوجی مہمات کی کہانی مکمل ہو لیکن یہ عاجز ایک تجسس اور مطالعہ کا بیان ضروری سیجھتا ہے ۔ خلفا۔ راشدین کے زبانے میں مسلمانوں نے بیک وقت دو محاذوں پرکام کیا۔ ایک محاذشمال مشرق کی طرف ہو کر پھرشمال رخ ہو جاتا تھا۔ اور اس کی عراق وایران کا محاذ کہا گیا ہے دو سرا محاذشمال کی طرف تھا اور اس کو شام و فلسطین کا محاذ کہا گیا ۔ لیکن ان دونوں محاذوں کے در میان ایک " حد بندی " تھی ، جس کو ہم دومۃ الجدل کا محاذ کہہ سکتے ہیں ۔ اس عاجز نے خلفاء راشدین کی کتابوں میں بڑے جائزے اور تبصرے پیش کے ہیں کہ دونوں محاذوں پر بیک وقت کسے کام کیا۔ ایک طرف زور ڈالیتے تھے تو دوسری طرف خال دیکھ بھال یا ڈراوے کرتے تھے۔ پیر کہ دونوں محاذوں پر بیک وقت کسے کام کیا۔ ایک طرف زور ڈالیتے تھے تو دوسری طرف خال دیکھ بھال یا ڈراوے کرتے تھے۔ پھر دومۃ الجندل کے علاقے میں کارروائی کرے کسے دونوں محاذوں کو شیروشکر کیا۔ وغیرہ ۔ تو یہ تمام حکمت عملیاں پڑھنے سے تعلق رکھی ہیں

اصلی حقیقت لین اصلی حقیقت یہی ہے کہ اس سب کی بنیاد ہمارے آقا حضور پاک باندھ گئے۔ اور ایسے معلوم ہو تا ہے کہ حفرت صدیق اور جناب فاروق سایہ کی طرح حضور پاک کے ساتھ رہتے تھے، ان کو ہمام پہلو سجھا گئے۔ پچھلے باب کی اڑھائی ماہ کی مہم اگر مشرق کی طرف تھی تو اب شمال کا ارادہ تھا۔ اور بعد میں پھر فحتبہ الوداع کیلئے مشرق کی طرف جانا تھا۔ اور آخر میں " دیدار۔ عام " کے آخری دنوں میں جناب اسامہ کی مہم کو شمال کی طرف بھیجنے کے حکم دے گئے۔ تو اس عاجز کے لحاظ سے حضور پاک تمام فتوحات کی عملی بنیادازخو د باندھ گئے اور فوجی مہمات جاری تھیں۔

ا۔ ذی الکفین کا امہرام (شوال آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شماراس ہے یہ مہم عمرہ اداکرنے سے پہلے کی ہے۔
اور اس وقت بھیجی جب آپ حنین کی جنگ کے بعد طائف کے محاصرے کیلئے جارہ تھے۔آپ نے چار سو کے دستہ کے ساتھ
جناب طفیل بن عمروالادوی کو ان کے ایک چھوٹے قبیلہ بنو مخب کے بت ذی الکفین کے انہدام کیلئے بھیجا۔ بتناب طفیل نے یہ
کام کامیابی کے ساتھ سرانجام دیااور حضور پاک کو طائف کا محاصرہ کئے ہوئے چار روز ہوئے تھے تو جناب طفیل کا دستہ بھی آکر آپ
کے ساتھ مل گیا۔ قبیلہ دوس خود ایک چھوٹا قبیلہ تھا اور انہی علاقوں میں رہتا تھا۔ بتناب طفیل بڑے مدہر اور شاعر تھے ، خود

حضور پاک کمہ مکر مہ میں تھے تو قریش کے روکنے کے باوجو د جناب طفیلؒ پر حضور پاک کے جمال کا اثر ہو گیا۔اور یہ صرف وہ خو و مسلمان ہوگئے بلکہ واپس جاکر اپنے کنبہ کو بھی مسلمان کرلیا ۔ان کے باقی قبیلہ نے البتہ مسلمان ہونے میں کچھ دیرنگائی ۔اور جنگ خیبر کے وقت مسلمان ہوئے ۔ جناب طفیل ، حضور پاک کی وفات کے بعد بھی بڑے فرما نبردار رہے اور بیامہ کی جنگ میں شہید ہو جکے اوران کے ایک بیٹے جنگ پرموک میں شہید ہوئے ۔ جناب ابو ہریرہ بھی ان ہی کے قبیلے سے تھے۔ ۲۔ بنو تقمیم پر حملہ ابن سعد کے مطابق یہ مہم محرم نو بجری میں گئے۔ ہم چو نکہ اس مہم کا ٹھارویں باب میں چو تھی مہم کے

طور پر ذکر کر چکے ہیں ۔ تو یہاں اس کو کوئی شماریا نمبر نہیں دیا گیا۔

سا۔ ولیدین عقب کی مہم (محرم نو بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شماراکاس ہے۔ جناب ولیڈ، حضرت عثمان کے اخیانی بھائی تھے اور فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ۔ان کا باپ عقبہ بن ابی محیط کا قریش کے شیطان ہونے اور جنگ بدر میں مارا جانے کا ذکر ہو حکا ہے ۔ جناب ولیڈ، حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں کچھ عرصہ کو فہ کے گور نرر ہے ۔ تو لو گوں نے اعتراض کیا۔ حالانکہ جناب ولیڈ نے جناب فاروق اور جناب صدیق کی خلافت میں نمایاں کام کئے اور امارت پر فائز رہے۔ بلکہ اس کی بسم اللہ ہمارے آقا حضور پاک خو د کر گئے ۔ کہ آپ نے جناب ولیڈ کو بنیں سواروں کے ساتھ بنوخزاعہ کے چھوٹے قبیلہ بنو مصطلیق سے صدقہ وصول کرنے کیلئے بھیجا جہاں غلط فہی سے کچھ جھرب بھی ہو گئے ۔ لیکن جناب ولیڈنے حالات پر قابو پالیا اور صدقات وصول کر کے خیریت سے مدسنید منورہ پہنچ گئے ۔ یہ ہمارے آقا کی شان کہ اپنے عظیم وشمن اور ان پراوجھ چھینگنے والے کے بییٹے کو امارت کی سعادت ویینے کی بسم الله فرما

گئے۔ سم ۔ قبسلیہ خشعم پر دھاوا (صفری نو بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار بیاس ہے ۔ حضور پاک نے حضرت قطبہؓ بن۔ سم ۔ قبسلیہ خشعم پر دھاوا (صفری نو بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار بیاس ہے ۔ حضور پاک نے حضرت قطبہؓ بن۔ عامر کو بیس سواروں کے ساتھ شالہ کے علاقے میں قبیلہ خشعم پرایک دھاوا بولنے کا حکم دیا۔ کہ یہ لوگ اسلام دشمنی میں کافی کارروائیاں کر چکے تھے ۔اس وحاوے میں اس قبیلہ پررات کو شبخون مار کر ان کے مزاج کو درست کیا گیا ۔اور اس کے بعد وہ

۵ - بنی کلاب کو وعوت اسلام (ربیع الاول نو بجری) به اسلام کی فوجی کارروائی شمار تراس ہے - حضور پاک نے حصرت ضحاک ؓ بن عامر کو ابک کشکر کے ساتھ قبیلہ بن کلاب کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔لیکن بن کلاب لڑ ائی پر تیار ہو گئے زج کے مقام پر سخت لڑائی ہوئی جس میں کفار کو شکست ہوئی اور اس کے بعد قبیلیہ کے کافی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ۲- جده کی مہم (ربیع الاول نو بجری) به اسلام کی فوجی کارروائی شمارچوراس ہے - حضور پاک کو خبر ملی کہ کچھ بحری ڈاکوجو صبنی النسل تھے اور جدہ میں اکٹھے ہو رہے تھے ان کاارادہ مکہ مگر مہ پر ڈاکہ ڈالنے کا تھا۔ان کی سرکو بی کے لیے حضور پاک نے علقمہ بن مجزر کو تین سو کے دستہ کے ساتھ جدہ روانہ کیا یہ لوگ مسلمانوں کی وہاں آمد سے پہلے ہی بھاگ گئے ۔ بعض راویوں کا خیال ہے کہ اس مہم کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن خذافہ تھے۔جن کو حضور پاک کے سفیر کی حیثیت سے کسریٰ ایران کو اسلام

میں داخل ہونے کی دعوت کا پیغام پہنچانے کی سعات بھی حاصل ہوئی تھی۔

> - بنوطے کو دعوت اسلام (ربیع الثانی نو ہجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شماریچاسی ہے ۔ حضور پاک نے حصزت علی کو ڈیڑھسو کے دستہ کے ساتھ بنوطے کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ آپ نے وہاں پہنچ کر اس قبیلہ کو دعوت بھی دی اور ان کے بت خانے کو مہدم کر دیا بحس میں قلس کا مشہور بت نصب تھا۔ اس مہم میں حاتم طائی کی بیٹی قبید ہوئی ۔ یہ کہانی اور بنوطے کے اسلام لانے وغیرہ کی تفصیل بائیویں باب میں موجود ہے۔

۸- جناب ع کافتہ بن محصن کی عہم (ربیح الثانی نو ہجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار چھیای ہے۔ پندرھویں باب کی پانچویں مہم " بنو اسد کی سرکوبی " کے تحت جناب عکاشہ" بن محصن کو ربیع الاول چھ ہجری میں بنو اسد کے علاقے میں غمر کے مقام پر بھیجنے کا ذکر ہو چکا ہے ۔ آپ چو نکہ علاقہ سے واقف تھے، تو اب پھر آپ کو ان علاقوں میں ایک وستہ کے ساتھ ایک حربی مظاہرہ کیلئے بھیجا گیا کہ اس قبیلے کے کچھ لوگ شرار توں سے بازنہ آرہے تھے۔ آپ کا یہ حربی مظاہرہ کامیاب رہا۔ البتہ جسے پہلے ذکر ہو چکا ہے آپ کی شہادت بھی اس علاقے میں جناب صدیق کی خلافت میں ہوئی۔

9۔ تبوک کی مہم (رجب ہ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار ساس ہے۔

وجو ہات جو کی مہم کے کئی وجوہات ہیں ۔ اور اصلی وجہ کا ذکر ہو چکا ہے ۔ کہ ہر چیز حضور پاک کی سوچ اور تجویز کے مطابق واقع ہو رہی تھی ۔ کہ دو محاذوں پرآگے بڑھ کر مسلمانوں نے جو دنیا میں اسلام کو پھیلانا تھا۔ اس کی بنیاد ہمار نے آقا خو و باندھ گئے تھے بہر حال جب سے آپ فتح کمہ مکر مہ اور فتح حنین سے واپس آئے تھے ، مدینہ مخورہ اور باتی عرب علاقوں میں شہنشاہ ہر قل اور اس کے باجگزاروں کے ارادوں کے بارے میں طرح طرح کی خبریں موصول ہو رہی تھیں ۔ جنگ مونہ کا ایک بڑا فوج فائدہ یہ ہوا تھا کہ قبیصر ردم کی فوجیں وادی بلقا کو چور کر شمال کی طرف چلی گئی تھیں ۔ اب پھر خبر ملی کہ قبیم کی پہل ہزار فوج وادی بلقا میں چہنے گئی ہے ۔ علاوہ سو داگروں سے کچھ اس قسم کی خبریں بھی مل رہی تھیں کہ رومیوں نے شام میں جو لشکر جمع کیا ہو توں بوری فوج کو سال بھر کی تخواہ بھی اداکر دی ہے اور اس فوج میں عرب کے تمام نصرانی قبائل شامل ہیں خاص کر بنو گئم ۔ بنو۔ عذام اور بنو غسان جن کو غسانی بھی کہتے تھے ۔ ان کے بارے میں طرح طرح کی افو اہیں مضہور ہو رہی تھیں کہ وہ مدینہ منورہ کو عذام اور بنو غسان جن کو غسانی بھی کہتے تھے ۔ ان کے بارے میں طرح طرح کی افو اہیں مضہور ہو رہی تھیں کہ وہ مدینہ منورہ کو تخوام اور بنو غسان جن کو غسانی بھی کہتے تھے ۔ ان کے بارے میں طرح طرح کی افو اہیں مضور ہو رہی تھیں کہ وہ مدینہ منورہ کو تخوام نے کہا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے شمال کی طرف کوچ کرے گا۔

مہم کی تنیاری حضور پاک نے رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کی تیاری کا حکم دے دیا، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ فاصلہ دور ہا اور موسم بھی گرم ہے۔اس بیان سے بھی مسلمانوں کا امتحان مطلوب تھا کیونکہ اس سال فصل بھی اچی نہیں ہوئی تھی۔عام طور پر حضور پاک جب کسی مہم پرجاتے تھے تو سب کچ راز داری میں رکھتے تھے، لیکن اس دفعہ یہ ممکن نہ تھا۔آپ کافی طاقت کے ساتھ جانا چاہتے تھے، اس لیے گردو نواح کے متام قبائل کو جہاد میں شرکت کی دعوت دی۔ منافقین اپنی شرار توں میں مصروف

تھے اور وہ جگہ بدد کی پھیلاتے پھرتے تھے اور آپ کو ان کی ریشہ دوانیوں کا مقابلہ بھی کرنا تھا۔
مسلما ٹوں کی حبر بہ جہاو لین مسلمان کسی ریشہ دوانی یا سازش کی پرواہ کرنے والے وقت سے اب بہت آگے نکل چکے سلمان ٹوں کی حضور پاک کی طرف سے جہاد کی ترغیب ملی ۔ لاتعداد مسلمان تیار ہوگئے ۔ سامان جنگ کی کمی تھی ۔ آپ نے مسلمانوں سے مالی امداد طلب کی جو نقد یا سامان دونوں صور توں میں ہو سکتی تھی ، تو جس سے جو کچے بن پڑااس نے حاضر کیا ۔ اس مسلمانوں سے مالی امداد طلب کی جو نقد یا سامان دونوں صور توں میں ہو سکتی تھی ، تو جس سے جو کچے بن پڑااس نے حاضر کیا ۔ اس سلمہ میں حضرت عثمان کا نام ہمیشہ در خشاں سارہ کی طرح چکہارے گا۔ آپ نے ایک ہزار دینار نقد ۔ نو سو او نٹ مح اسبا ور سلمہ میں حضور پاک کی حوالے کیے ۔ سب سے بڑا مسئلہ مواری کا تھا ۔ کچے صحابہ غریب تھے جن کے پاس سواری کا کوئی بندویست نہ تھا۔ ان میں سے چند صحاب سام بن عمیر ، علیہ بن بزید ، ابولیلی قاری ، عمر بن عمرہ ، سلمی بن ضحر، عمراض بن سارہ بندویست نہ تھا۔ ان میں سے چند صحاب سام بن عمیر ، علیہ بن بزید ، ابولیلی قاری ، عمر بن عمرہ سلمی بندویست نہ تھا۔ ان میں سخوری کی خرور الیہا کر سکم بندویست ہو سکے گایا نہیں ۔ یہ اور کچھ مثالیں قائم کرنے کی خرورت ہوتی ہے ۔ اس لئے آپ نے کچھ کیا وعدہ نہ فرمایا کہ سواری کا بندویست ہو سکے گایا نہیں ۔ یہ اصحاب اس بات کو سن کر اس کر نہ کی اور ان کو جب اس رونے کا سبب پتہ چالتو آپ نیا کہ وقت ان عظیم صحابہ کرائم سے ناموں کے بچے ہر پرانی کتاب میں الگ طرف کا یہ جذبہ آج ہماری کا غطری کا حتم اس کے غلج ہمر پرانی کتاب میں الگ تھے۔ اس لیے ناموں کے غیج ہمر پرانی کتاب میں الگ الگھ اس کی سے مذبہ آج ہماری کی غلطی کا احتمال نوٹ کر لیں۔

مجاہدین کی روائکی حضور پاک مدینہ منورہ سے باہر شنیات الوداع کے مقام پر خمہ زن ہو گئے تاکہ جن لو گوں نے اس مہم میں شریک ہوناہو وہ وہاں پراکھے ہوں، عبداللہ بن ابی نے بھی اس جگہ سے تھوزا دور اپنا ایک کیمپ لگا دیا، اور اوپر سے کہتا تھا کہ مہم میں شریک ہوناہ وہ وہ وہاں پراکھے ہوں، عبداللہ بن ابی لوگوں کو اپنے پاس رکھ کر آخری وقت الگ ہوگا۔ حضور پاک نے مدینہ مغورہ میں اپنا نائب عظیم انصار صحابی جو اکثر ہمارے ساتھ رہے اور کعب کو قتل کیا بیخی جناب محمد بن مسلمہ کو چھوڑا تھا، لیکن مفرہ میں بیانا نائب عظیم انصار صحابی جو اکثر ہمارے ساتھ رہے اور کعب کو قتل کیا بیخی جناب محمد بن مسلمہ کو چھوڑا تھا، لیکن آخری وقت جب عبداللہ بن ابی کی سازش کا پہتہ چلاتو حضرت علی کو بھی مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا۔ منافقین نے طرح طرح کی باتیں بنا شروع کر دیں اور حضور پاک جب چل دیئے تو حضرت علی کو بھی طیش آگیا کہ وہ مہم سے کسے پہتچے رہ سکتے ہیں اس لیے تیز رفتار سواری سے حضور پاک جب الجرف کے مقام پر پڑاؤ فرمارے تھے تو آپ بھی وہاں پہنچ گئے۔ جناب سعد بن ابی وقاص اس بات کے راوی ہیں کہ حضور پاک نے حضرت علی کو سیح کی جنگ نے حضرت علی ان کے بعد پیغمبر تو کوئی نہیں ہوگالین حضرت علی ان کے لیے ایسے ہیں بوگی ۔ اس لیے جناب علی کو بعد میں چھچے رہ جانے تھے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو پیچے چھوڑ جاتے تھے۔ اور پھر تبوک میں کوئی جنگ نے ہوئی ۔ اس لیے بعناب علی کو بعد میں چھچے رہ جانے کازیادہ افسوس بھی نہ ہواہوگا۔

تبصره اس میں ایک خاص نکته تھا حضور پاک اس دفعہ بہت دور جارہے تھے اسلام کا پھیلاؤ بڑھ حکا تھا۔ مدینیہ منورہ میں

جانشین چھوڑا لیکن ذمہ داری بہت تھی اس لیے آخری وقت میں حضرت علیؓ کے بارے میں فیصلہ کیا۔ مؤرخین میں اس سلسلہ میں جو اختلاف ہے وہ اسی وجہ ہے کہ معاملات کی تھان بین نہیں کی۔ جتاب محر ؓ بن مسلہ بھی موجو درہے اور حضرت علیؓ دراصل بعد میں اصلی جانشین بینے اور کئی اور صاحبان بھی ہوں گے تاکہ وقت ضرورت منافقوں کی سازش کا مقابلہ کر سکیں ۔
اسلامی کشکر پار اور صحابہ کرامؓ جن میں الیے لوگ شامل تھے جو بیعت عقبہ ثانی میں بھی شریک تھے اور اسلام کی اکم شکو بین شریک ہو بھی تو اور اسلام کی اکم شکور سے الی حقوں میں شریک ہو بھی تو اور ان کے اسلام پر کسی کو شک نہ تھا، وہ اپنی سی کی وجہ سے بھیے رہ گئے ۔ ان میں سے ایک صاحب ابو خیاتمۃ کو تو وقت کے ساتھ ندامت ہو گئی اور حضور پاک کالشکر جب تبوک پہنچا تو وہ بھی وہاں پہنچ گئے اور دور سے ان کو دیکھ کر حضور پاک نے فرمایا "یہ ابو خیاتمۃ ہی ہو سکتا ہے "آپ نے حضور پاک "عالمی کی معافی ما نگی اور محافی مل گئ ۔

کو دیکھ کر حضور پاک نے فرمایا "یہ ابو خیاتمۃ ہی ہو سکتا ہے "آپ نے حضور پاک "عاراتھی بھی میں دس ہزار گھر سوار بھی شامل بی تینوں کا ذکر بعد میں آئے گا۔ دوایت ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تعیں ہزار تھی بھی میں دس ہزار گھر سوار بھی شامل سے سات سال پہلے حق و باطل کے پہلے محر کہ کی تعداد کاس تعداد سے موازنہ کریں کہ بدر کے مقام پر مشکل سے تین سو مجاہدین نے اللہ کی نام پر تلوار اٹھائی اور آج اللہ کی رحمت شامل حال تھی کہ اتنی تعداد میں مجاہدین اللہ کا نام بلند کرنے جا تین سو مجاہدین نے اللہ کا نام بلند کرنے جا تین سو مجاہدین نے اللہ کا مقداد میں میں ہوں کا میں اللہ کا نام بلند کرنے جا تین سے سات سال جا کھوں سے سات سال جا تھوں علامہ اقبال "

ہم جو چیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے ترے نام کی عظمت کیلئے تھی نہ کچھ تیخ زنی اپن حکومت کے لیے سریکف کھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے سفر کے واقعات ایک مسلمان اور فوجی ذہن رکھنے والے کے لیے حضور پاک کی بتام فوجی کارروائیاں معجزہ ہے کم حثیت نہیں رکھتیں ۔ بلکہ حضور پاک کی ذات ازخو دایک بہت بڑا معجزہ ہے اور حضور پاک کے زمانے میں بھی فوجی ذہن رکھنے والے جلدی اسلام لے آئے تھے اور کبھی کوئی معجزہ طلب نہ کرتے تھے۔ بہرحال یہ سفر اور مہم آپ کی اس عالم کی زندگی میں ایک آخری بڑاسفر تھا۔ اور لوگوں کو کچھ واقعات یا درہے جن میں سے چند ایک تحریر کیے جاتے ہیں۔

قوم کمٹو دکاعلاقہ جبآب کجرے مقام سے گزررہ تھے تو لوگوں نے ایک کوئیں سے پانی لیا۔آپ نے فرما یا کہ یہاں کا پانی مت پیواگر اس سے آٹا وغیرہ گوندھ لیا ہے۔ تو وہ بھی او نٹوں کو کھلا دو۔ یہ قوم مٹود کا علاقہ ہے سہاں اللہ کا قبر نازل ہو چکا ہے۔ سہاں رات کے وقت اکیلے اکیلے نہ نگلنا۔ جن لوگوں نے حضور پاک کے فرمان کی پروانہ کی ان کو وہاں تختی پہنچی ۔ اس جہان۔ عالم میں ایسی جگہیں کثرت سے موجو دہیں ، جہاں اب بھی ہمیشہ حادثات ہوتے رہتے ہیں اور دہاں سے لاحول ولا قوۃ یا استخفار پڑھ کر گزر ناچا ہیئے۔ نقشہ دوم اور نقشہ ہفت از دہم دونوں پر قوم مٹود کے علاقے کے نشاند ہی کر دی گئی ہے۔ کہ ہم عبرت پکڑیں۔ لیکن افسوس ہم پرانے کھنڈرات اور باطل تہذیبوں کے گن گاتے چرتے ہیں ۔اس عاج کے لحاظ سے ٹیکسلا اور موہنجو دڑو یا ہڑ پہ کے آثار قدیمہ میں یاان باطل فلسفہ والے تہذیب و تمدن میں ہمارے لئے ہر گز کوئی نشان راہ نہیں کہ ہمارا اپنا مذہب اور دین ہے۔ پانی کی گئی سے مرحال حضور پاک کے لشکر کو پانی کی کچھ شگی ہو گئی کیونکہ جو کچھ پانی پاس تھا وہ اس قبر آلو د جگہ سے گزرتے پانی کی شکی میں مال حضور پاک کے لشکر کو پانی کی کچھ شگی ہوگئی کیونکہ جو کچھ پانی پاس تھا وہ اس قبر آلو د جگہ سے گزرتے پانی کی شکی میں کا میال حضور پاک کے لشکر کو پانی کی کچھ شگی ہوگئی کیونکہ جو کچھ پانی پاس تھا وہ اس قبر آلو د جگہ سے گزرتے پانی کی گئی کی شکی سے مرحال حضور پاک کے لشکر کو پانی کی کچھ شگی ہوگئی کیونکہ جو کچھ پانی پاس تھا وہ اس قبر آلو د جگہ سے گزرتے

وقت پی لیا تھا۔ صحابۂ نے پیاس کی شدت کے بارے میں عرض کی۔ حضور پاک نے آسمان کی طرف دیکھا اور رب العزت کے سامنے دعا فرمائی ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بادل مخودار ہوا اور اتنا برسا کہ لوگوں نے خوب پانی کافائدہ اٹھا یا۔ ایک آدھ منافق لشکر میں موجو د رہتا تھا۔ حضور پاک کے غلاموں نے جب ان میں سے ایک کو کہا کہ دیکھا نظارہ ہمارے آقا اور اللہ کے حبیب کی طاقتوں کا تو وہ کہنے لگا نہیں ایک گزرنے والا بادل اچانک آگیا۔ بے چارہ بدقسمت تھا۔ جسبے آبحکل ہمارے ہاں کافی السے لوگ پیدا ہوگئے ہیں جو ہر چیز کو عقل سے پر کھنے کی کو شش کرتے ہیں:۔

عقل گو آستان سے دور نہیں ۔ اس کی تقدیر میں حضور نہیں ! (اقبال) دل بنیا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ! (اقبال) او نٹ کا کم جانا راستے میں آپ کااونٹ کم ہو گیا۔ حضور پاک نے جس صحابی کو اونٹ کی تلاش کے لیے بھیجا وہ ذراسادہ مزاج کے تھے۔ان کوایک منافق نے کہہ دیا کہ بجب بات ہے ولیے تو آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے اونٹ کا پتہ نہیں ۔ یہ صاحب واپس حضور پاک کی خدمت میں حاض ہوئے اور آبدیدہ ہو کر بات کرنے گئے تو حضور پاک نے فرمایا کہ وہ صرف وہی کچھ حافیہ ہوں کو اللہ نے بتایا ہے ۔اب آپئی آبدیدگی کی وجہ سے اللہ نے سب کچھ میرے لیے روشن کر دیا ہے جاؤوہ اونٹ فلاں وادی میں کھڑا ہے اور اس کی مہار درخت کے ساتھ پھنس گئی ہے۔اونٹ کے بعد یہ صحابی سیدھے اس منافق کے پاس حلے گئے اور ان کو دبوج لیا۔روایت ہے کہ اس منافق نے تو ہر کرلی (الحمد لئد)

تنبصرہ مہاں ایک چھوٹے سے تبھرہ کی اجازت ہو جو لوگ یہ رٹ لگاتے رہتے ہیں ۔ کہ حضور پاک غیب کا علم مذ جانتے تھے وہ اس جیسی کہانیوں کی آڑلیتے ہیں ۔ کہ حضور پاک نے خود فرمایا " کہ آپ صرف وہی چھے جانتے ہیں ، جو ان کو اللہ نے بتایا ہے "
لیکن یہ عاجر گزارش کرے گا کہ حضور پاک کو اس کہانی میں غیب کا علم حاصل ہو گیا۔ اور آپ نے بتا دیا کہ اونٹ وہاں ہے۔ پس حضور پاک کی شان کو تجھنے میں یہی فرق ہے۔ کہ آپ کا ہر عمل بشری تقاضوں کے تحت تھا۔ لیکن ضرورت پڑتی تو اللہ تعالی آپ کو زماں و مکاں پر حاوی کر دیتا۔ اگر یہ بشری تقاضے نہ ہوتے ، تو بھلا اونٹ کم کیوں ہوتا۔ یاسواری کیلئے اونٹ کی کیا ضرورت تھی آپ ہر وقت براق پر سوار رہتے۔ اللہ کرے ہمیں حضور پاک کے بارے میں علامہ کا یہ فقرہ یاور ہے کہ " تو اسے پیمانہ امروز و فروا سے نہا نہ اور علم کے چکر سے آگے بڑھیں:۔

علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لئے الذت شوق بھی ہے نعمت دیدار بھی ہے (اقبال) جناب البو ذر سفر جاری تھا اور کئی لوگ راستے میں رہ جاتے تھے۔حضور پاک کو جب خبر دی جاتی تو آپ ان کے لیے دعا فرما دیتے ہے کہ ایک دن آپ کو خبر دی گئی کہ جناب ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہ گئے ہیں تو آپ نے فرما یا جن کی نیت ٹھیک ہے ان کو اللہ تعالی آپ ہی پہنچا دے گا اور جن کی نیت الیبی وہی ہے ان کی فکر نہ کیا کرو ہے جنانچہ ایک دن جب پڑاؤ کیا ، تو دور سے ایک صاحب نظر آئے ۔ او نے کی کا ٹھی اپنے اوپر لاوی ہوئی تھی اور او نے شاید کرور ہو گیا تھا۔ اس کی مہار تھا ہے اکسلے چل رہے تھے۔

حضور پاک نے دیکھ کر فرمایا" اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحمت فرمائے یہ وہی معلوم ہوتے ہیں۔ اکیلے چل رہے ہیں۔ اکیلے فوت ہوں گے اور اکیلے اٹھائے جادیں گے۔ آپ کی وفات حضرت عثمان کے زمانہ میں ربدہ میں ہوئی۔ جہاں صرف بیوی اور ایک غلام ساتھ تھا۔ آپ کا فرمان تھا کہ جتازہ راستے پر رکھ چھوڑ تا۔ اللہ بندوبست کرے گا۔ اللہ کی قدرت اسی وقت وہاں سے ایک قافلہ مشہور صحابی جتاب عبداللہ بن مسعود کی رہمائی میں گزرا۔ ان کو جب پتہ چلا کہ ابو ذر ہیں تو ان کو تبوک کا سفر۔ حضور پاک سے حضور پاک کا فرمان اور پرانے ساتھی یادآگئے اور اس قدر روئے کہ آنکھوں سے پانی بندیہ ہوتا تھا۔

شبصرہ اے اہل محبت! یہ ہمارے آقا کے غلاموں کی شان ۔اور یہ ہے عملی اسلام، کہ بید دنیا فانی ہے حضور پاک کی غلامی اختیار کرو

منبوک میں کارروائی ہوک چینے پر دشمن کی کوئی بڑی تعداد کسی ایک مقام پر نہ ملی ۔ گو دہاں کے رئیوں ک ریشہ دوانیاں تبوک کی مہم کے بعد بھی جاری رہیں اور جو صحابہ مدینیہ منورہ میں رہ گئے تھے اور حن پرعتاب آیاان میں حضرت کعبؓ کو ایک غسانی سردار نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش بھی کی اور خط لکھا جس کو حضرت کعبؓ نے جلا دیا۔ دراصل ہرقل کسی اور وجہ ہے وہاں کوئی اور فوج نہ بھیج سکا۔اس کے باجگزار عرب کوئی خاطرخواہ اتحاد قائم نہ کرسکے ، کہ حضور پاک کا مقابلہ کرتے۔ حضوریاک نے وہاں پر جب اپنے کشکر کو پھیلایا تو اس کارعب ایسا بیٹھا کہ ایلہ ، جریا اور اذرح کے سردار حضوریاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جزیہ دینا منظور کیا۔اسلامی کشکر کو گئی تحالف بھی پیش کئے اور حضور پاک کے ساتھ جو عہد نامہ ہوا ان میں سے ایلیہ کے سردار کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، وہ لفظ بلفظ ہماری تاریخوں میں موجو دہے۔ایلیہ کامقام خلیج عقابہ کے نزدیک ہے۔اور اس علاقے کے لوگ سمندر کے ذریعے تجارت کے واسطے دور دور جاتے تھے ۔اس معاہدہ کے ذریعے ان کے خشکی پر قافلوں اور سمندر میں کشتیوں کی آمد ورفت کیلئے مسلمانوں نے ایک امن نامہ لکھ دیا۔ یہ جگہ حغزافیائی وجہ سے اہم تھی۔ان تینوں مقامات ی نشاندہی، تبوک کی مہم کے نقشہ ہفت از دہم پر کر دی گئ ہے۔جس کے مطالعہ کے بعد قار ئین خو داندازہ لگا سکتے ہیں، کہ اسلام کا پھیلاؤ کتنا بڑھ گیا تھا۔ان علاقوں کے سردار اپنے آپ کسے تبوک پہنچ گئے ۔یا مسلمانوں کی حفاظت میں آنے پر کسے تیار ہوئے کہ بیہ علاقے شہنشاہ روم کے زیراثر تھے۔ یا ان علاقوں تک روم کے باجگزار حکمرانوں کے اثرات تھے۔ ابیبا معلوم ہو تا ہے کہ حضور پاک نے کوئی نہ کوئی مہم یا حربی دستے ان علاقوں میں ضرور بھیجے ، لیکن ہمارے مور خین اس سلسلہ میں خاموش ہیں ۔ بہرحال خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی ان علاقوں سے شمال کی طرف جنگیں ہوئیں ۔اور رومیوں نے اس طرف آنے کی کو شش نہ کی ، تو ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اسلام کا پھیلاؤ حضور پاک ہی کے زمانے میں ان علاقوں تک ہو چکا تھا۔ ا۔ دومة الجندل پر جھابي (رجب شعبان ، و بجری) يه اسلام ي فوجي كارروائي شمار اٹھاسي ہے - تبوك كے مقام سے حضور پاک نے جناب خاللہ بن ولید کو چار سو سواروں کی معیت میں دومۃ الجندل پر شبخون مارنے کے لیے روانہ کیا اور حضور پاک نے فرما یا کہ وہاں کاسر دار اکیدر اپنے دارالحکومت سے باہر شکار گاہ میں ملے گا۔ چاندنی رات تھی اور اللہ تعالی کا کرنا ایسے ہوا۔ کہ

ریگستان کی کئی نیل گائے مست ہو کر جاکر اکیدر کے قلعہ کے دروازوں اور دیواروں کو نگریں مار رہی تھیں ۔ یہ نماشہ دیکھ کر اکیدر ان کے شکار کیلئے باہر نکلا۔ اور مسلمانوں نے اس کو قلعہ کے باہر ہی گرفتار کر لیا۔ پھراس کو حضور پاک کی خدمت میں حاضر کیا ، اس نے بھی جزیہ دے کر مسلمانوں کا باجگزار بننا منظور کر لیا ، اور لا تعداد او نب اور دیگر سامان پیش خدمت کیا۔ دومة الجدل کی پہلی اور دوسری مہم کے بارے اور خلفا۔ راشدین کے زمانے میں جتاب خالڈ اور جتاب عیاض کے دومۃ الجدل میں ملاپ کا بھی سر سری ذکر کر دیا گیا تھا۔ قار نین حیران ہوں گے کہ ریکستان کے ایک بڑے نظامان اور استے دور در از مقام کو حضور پاک نے اتنی اہمیت کیوں دی۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ خلفا، راشدین کے زمانے میں حضور پاک کے عظیم رفقا ؓ نے ایک طرف فتوحات عراق و ایران اور دوسری طرف فتوحات عراق و ایران اور دوسری طرف فتوحات عراق و ایران اور دوسری طرف فتوحات شام و فلسطین کی حکمت عملیوں کو اس مقام کی حربی کارروائیوں کے ذریعہ سے شیروشکر کیا۔جو صاحب زیادہ تحقیق کے متمنی ہوں وہ اس عاج کے فتوحات شام و فلسطین اور فتوحات عراق وایران کی کتا ہیں پڑھیں۔

ملاسینی متورہ کو والی کی ابن اسحاق کے مطابق حضور پاک نے جوک میں دس رات دن یااس سے کچے زیادہ قیام کیا۔ بعض مورصین نے یہ قیام ہیں دن تک بتایا ہے اور اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کے لیے والی کا حکم فرما دیا۔ راست میں پانی کی تکلیف ہوتی ۔ ایک جگہ پتھر کے نینچ سے قواڑا تحواڑا پانی شہا تھا اس کے بارے میں آپ نے حکم دے دیا تھا کہ آپ کے ہمنچنے سے پانی کی جہلے وہاں کوئی نہ جائے ، لیکن دوآدی پیاس کی وجہ سے اور غلطی کی وجہ سے وہاں کوئی نہ جائے ۔ تو پانی نے شہان ہی بند کر دیا۔ آپ جب وہاں چہنچ تو آپ نے نہانا ہی بند کر دیا۔ آپ جب وہاں چہنچ تو آپ نے نہانا ہی بند کر دیا۔ آپ جب اس کورہ تو آپ نے نہانا ہی بند کر دیا۔ آپ جب اس کورہ کی بیاس کی حالت دیا تھر کر باتی کی حالت دیا تھر کر پائی کی خوارے نکل آئے اور سب لشکریوں نے خوب سے ہوکر کورہ کی بیان کی حالت دیا تھر کر پائی کا استعمال کیا۔ اس سفر کے دوران ختلف پڑاؤ بہاں بھی کیے وہاں پڑآپ نے مجدیں تعمیر کرانے کا حکم دیا اور اس طرح نمند ہوگیا۔ سربو کر پائی کا استعمال کیا۔ اس سفر کے دوران ختلف پڑاؤ بہاں بھی کیے وہاں پڑآپ نے مجدیں تعمیر کرانے کا حکم دیا اور اس مساجد سی سے کچھ کے نام اس طرح ہیں۔ تبوک ، شنتے معزان ، ذوالز راب ، الاخصر ، ذوالحن ، علا ( یہ بطرہ کے نزد کیل تھی) الرقعت النظم ، بن عمزہ کا شقہ ، ذوالمروہ ، فیف اور ذو خشب و خمرہ یہ شنتی ، شتن تارا ، ذوالجنہ ، صدر حوصہ ، الحج ، السعید (وادی قرئ میں) الرقعت النظم ، بن عمزہ کا شقہ ، ذوالمروہ ، فیف اور ذو خشب و خمرہ یہ سے تو تو دو مری طرف یہ فوجی پڑاؤ بن گئے ۔ اور بعد میں جناب اسامٹ بن زیر کی مہم کے دوران یا خلفاء راشدین کی باقی مہمات کے مساجد اس نورہ ہو تی ٹرانزٹ کمیں تھے ۔ اور بعد میں جناب اسامٹ بن زیر کی مہم کے دوران یا خلفاء راشدین کی باقی مہمات کے دوران ، یہ معجدین فوجی ٹرانزٹ کمیں تھے ۔ اور بعد میں مشاب میں معجد کی افادیت ۔ لیکن جس مسجد سے تفرقہ پھیلا یا جائے ، جسیا کہ آجکل ہمارے ہاں ، ہورہ ہو تی ٹرانزٹ کمیں تھے ۔ اور بعد ہو اسلام میں معجد کی افادیت ۔ لیکن جس مساجد ہو تفرقہ پھیلا یا جائے ، جسیا کہ آجکل ہمارے ہاں بور ہو ہو تو اس کی مثال معجد خوالے کوران کیا خوالم کیا کہ مناسب نے گا۔

مسجد ضرار آپ جب تبوک تشریف لے جارہ تھے تو منافقین نے آپ کو عرض کی کدانہوں نے ایک مسجد بنائی ہے وہاں پروہ جاتے ہوئے بناز پڑھیں۔حضور پاک کو اس سے کچھ سازش کی بو آئی کیونکہ باطل کبھی کفار کی شکل میں اور کبھی منافقین کی شکل میں عق کے ساتھ ہمیشہ نر و آزمارہ ہا ہے۔آپ نے فرما یا والی پر دیکھا جائے گا۔ والی پر آپ کو اللہ تحالی کی طرف سے پہلے ہی آگاہی ہو گئی اور سورہ تو بہ میں ذکر ہے کہ اس محبر کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا اور پھوٹ پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس محبر کو جلانے کا حکم دے دیا ۔ یہ کام بالکل فوجی طریقہ سے کیا گیا ۔ یہ صحبر بنانے والے بارہ منافق تھے۔ تو حضور پاک اس مسجد کے خزد کیا لینے لشکر کے ساتھ ذواعوان میں رکے اور باقاعدہ صحابہ کرام کو ہدایات دیں کہ مسجد کسیے جلائی جائے گی اس میں دو صحابہ کرام جتاب مالک بن الفحق اور جتاب محان بن عدی یا ان کے بھائی جتاب عاصم نے اہم کام کیا ۔ یہ الکل واضح ہے۔ کہ جس مسجد سے کسی تفرقہ کی آواز آئے وہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے ۔ مسجد سے وحدت اور میک ہجتی کی آواز آنا چاہیئے ۔ قادیا نیوں کی نتام عباوت گاہیں مسجد ضرار کی طرح ہیں ۔ اور یہ عاجز اس سلسلہ میں مورث کو یہ نکتہ سجھا حکا ہے ۔ مسجد نے مسلمانوں کی میک بہتی اور عسکریت کے سلسلہ میں جو کار نامہ انجام دیا یہ ازخود ایک بہت بڑامضمون ہے۔افسوس کہ آج کل ہم محجدوں میں جاکر "کوٹے ہیں یا" بھک بھک جاؤمرے بھین" والی بات ہے۔ می اس سلسلہ میں علامہ اقبال پکاراٹھا:۔

تری بناز میں باقی جلال ہے نہ جمال تری اذاں میں نہیں ہے مری سحر کا پیغام (اقبالؒ) جناب عبداللہ فروالجیدان جوک کی مہم کے وقت لڑائی نہ ہوئی، اسلئے کسی کے شہید ہونے کا کوئی ذکر نہیں ۔البتہ اس والسی سفر میں جن صحابہ کرامؓ کی موت واقع ہوئی تو ان میں سے جناب عبداللہ ذوالجیدان کا واقعہ مؤرضین نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے ۔ایک رات حصرت عبداللہ بن مسعود نے کیمپ کے باہر کچھ روشنی دیکھی ۔ادھر چل پڑے کیا دیکھتے ہیں کہ حضور پاک جناب صدیق اکر اور فاروق اعظمؓ کی معیت میں جناب عبداللہ ذوالجیدان کو لحد میں اثار رہے ہیں اور فرمارہے ہیں: ۔

"کہ لینے بھائی کو میرے اور نزدیک کرو" اور اے اللہ میں ان سے خوش ہوں آپ بھی ان سے خوش ہوں "

جناب عبداللہ بن مسعودا کثر فرمایا کرتے تھے کہ ان کو ہزار شک آیا کہ اس دن وہ مرجاتے اور حضورٌ پاک اس طرح ان کو رمیں اٹارتے۔

تبصرہ اس ایک واقعہ پر ہمارے عملی اسلام کے مطالعہ کے تحت کئ مضامین لکھے جاسکتے ہیں ۔ اول جہادیا مہمات پر جانے والوں کی خوش قسمتی کہ ان کی وفات دوسروں کیلئے نشان راہ ہے۔ دوم جتاب عبداللہ ذوالجیدان کی خوش قسمتی کہ حضور پاک نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو دفن فرمایا ۔ اور ان کے لیے کتنے ہی پیارے لفظ فرمائے ۔ سوم ، موت پر خاموشی کہ جتاب عبداللہ بن مسعود جو حضور پاک کی خدمت کرتے تھے ، ان کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوئی اور بعد میں آنکھ کھلی ۔ جہارم شیخین لیعنی جتاب صدیق اور جناب فاروق کا اس طرح حضور پاک کے ساتھ رہنا، خادم بے خبر ہیں لیکن وہ باخر ہیں ۔ اور شاید اس مہم پر حضور پاک نے ان کو کیا سکھلا دیا کہ وہ دنیا کے عظیم فاتح بن گئے اور حضور پاک کے ساتھ معیت الیمی کہ وفات کے بعد بھی نزدیکی حاصل رہی ۔ اور جناب علی المرتبط کو اس سلسلہ میں کوئی شک نہ تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ رسول پاک نے اس کثرت سے نزدیکی حاصل رہی ۔ اور جناب علی المرتبط کو اس سلسلہ میں کوئی شک نہ تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ رسول پاک نے اس کثرت سے

## لقشه هفت ازدهم

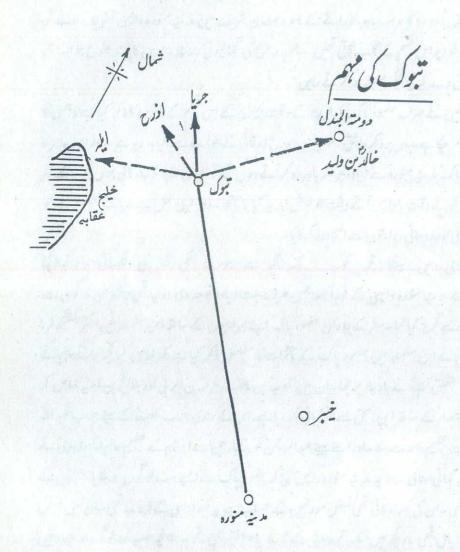

مل عن الله عن

A Committee of the Comm

of the fact of the state of the

یہ الفاظ " میں ، ابو بکڑ اور عمڑ " ادا فرمائے کہ جو کچھ بعد میں ہوا اس پر مجھے کوئی شک نہ تھا۔ پنٹم جناب عبداللہ بن مسعو دی ایک رشک کا ذکر جنگ بدر کے وقت کیا گیا۔ دوسرے اب س لیں کہ ہمارے آقا کی نگاہ نے ایک معمولی چرواہے کو کہاں پہنچا دیا۔ تو اسلام کے اس عظیم عالم کی زندگی پر کئی کتا ہیں لکھی جاسکتی ہیں۔

ملرسینہ منورہ صفور پاک تقریباً دو ماہ کا عرصہ باہر گزرانے کے بعد رمضان شریف میں مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں خوش آمدید کے طور پراس قسم کے گانے گاتی تھیں: ۔ہم پردداع کی گھاٹیوں سے چودھویں کاچاند طلوع ہوا۔ "ہم پرخدا کاشکر فرض ہے ادراللہ تو فیق دے کہ یہ شکر ہمیشہ اداکرتے رہیں "

تنبصرہ اس زمانے کے اکثر مصنفین نے صرف حضور پاک کی بجرت کے وقت بچیوں کے اس قسم کے گانوں کا ذکر کیا ہے ، جس کا ذکر میا ہے ، جس کا خوا ہے جباں پر ذکر عاشق رسول اور مورخ زرقانی کے حوالے سے کیا جا رہا ہے ساور اس عاجز کا خیال ہے کہ ہر دفعہ جب حضور پاک مدینے منورہ سے زیادہ عرصہ باہر رہ کر آتے ہوں گے تو بچیاں السے گانے گاتی ہوں گی ۔ بلکہ ہر لشکر کو مدینے منورہ سے رخصت کرتے وقت یا واپس آتے وقت جو خوش آمدید کیا جا تا تھا۔ وہ فطری عمل ہے ۔ ہائے افسوس دوسو سالوں کی غلامی نے ہمیں اپنی پرانی اور روحانی روایتوں سے اتنا دور کر دیا۔

کیا گیا ہے غلامی میں ببتلا بچھ کو کہ بچھ ہے ہو نہ سکی فقر کی نگہبائی (اقبالؒ) بہماؤت کریڑ حضور پاک نے مدنیہ مؤرہ واپی کے فوراً بعد جس طرف بہت زیادہ توجہ دی وہ یہ تھی ، کہ ان اوگوں سے بازپرس کی جائے جہوں نے جہاد سے گریز کیا تھا۔ سفر کے دوران حضور پاک کے تاثرات کا مفصل ذکر کیا ہے کہ خاص کر کچھ جانے بہج نے لوگوں اور اچھے مسلمانوں کے متعلق آپ نے بار بار پو چھا۔ ان میں کعب بن مالک ، مراز بن الربی اور ہلال بن امیہ خاص کر کا اور اچھے مسلمانوں کے متعلق آپ نے بار بار پو چھا۔ ان میں کعب بن مالک ، مراز بن الربی اور ہلال بن امیہ خاص کر کھو جانے بہون کا بار کہ دو ہیں۔ بہرطال یہ عاجز اختصار کے ساتھ ابن اس تی ہو جو کہائی لکھ دہا ہے ، اس کے راوی جتاب کعب کی جینے جتاب عبداللہ خود ہیں۔ جہوں نے سب پھولیت عظیم والد سے ساء اور ایسے بیٹے عبدالر جن کو بتایا، جن سے اسلام کے عظیم عالم امام زہری نے دور ہیں۔ جہوں نے سب پھولیت عظیم والد سے ساء اور ایسے بیٹے کہ دستے مؤرہ واپس بہ کچ کر حضور پاک نے اپنے سب لوگوں کو بلایا، جہوں نے سنااور ایسے نش کر دابن اس تی کو یہ کہائی سنائی سجتا نچہ میں ایک آدھ دل کے کالے یا منافق بھی تھے سجتا نچہ سب وہ لوگ جو جہاد میں بعض شرکت نہ کی کچ بجود میں تھی ۔ ان میں ایک آدھ دل کے کالے یا منافق بھی تھے سجتا نچہ سب وہ لوگ جو جہاد میں جہاد میں شرکت نہ درکھتے تھے انہوں نے اپنی وجوہات پیش کیے۔ حضور پاک نے غور سے سنااور ان سب کو جانے دیا۔ لیک شرکت کی استطاعت ہی نے رکھتے تھے انہوں نے اپنی وجوہات پیش کیے۔ حضور پاک نے غور سے سنااور ان سب کو جانے دیا۔ لیکن تھی۔ بی کوبٹ ، بتناب میں آئی الائقی تھی ، کالملی تعنوں کے قریب خاطی ہو گئی ، بہانہ نہیں ، سستی تھی ، نالائقی تھی ، کالملی تھی۔ بی ناطی ہو گئی ، بہانہ نہیں ، سستی تھی ، نالائقی تھی ، کالملی تعنوں کے بی بہانہ نہیں ، سبتی تھی ، نالائقی تھی ، کالملی تھی۔ بی کوب بی غلطی ہو گئی ، بہانہ نہیں ، سبتی تھی ، نالائقی تھی ، کالملی تھی۔ بی کوب بی غلطی ہو گئی ،

یہ سن کر حضور "پاک نے نتام مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان تینوں سے لین دین بند کر دیں اور کوئی مسلمان ان کے ساتھ

کلام بھی نہیں کرے گا۔ باتی دوصاحبان ذرازیادہ عمرے تھے وہ گوشد نشین ہوگئے۔ بتاب کعب باہر نکلتے تو ان کے لیے ہر چکہ شرمندگی اور ندامت ہی ندامت تھی سپچاس دن پہی حالت رہی اس کے بعد حضور پاک نے حکم دیا کہ ان تیموں کی بیویاں بھی ان سے التعلق ہوجائیں۔ بعض روایتوں میں بیہ ہے کہ بتاب کعب نے ندامت کے باعث اپنے آپ کو محبو نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ صرف کھانے پینے یار فع حاجت کے لیے باہر نگلتے تھے یا نماز میں شرکت کے وقت اپنے آپ کو کھولتے تھے ۔ لیکن ساتھ باندھ دیا تھا۔ مرف کھانے پینے یار فع حاجت کے لیے باہر نگلتے تھے یا نماز میں شرکت کے وقت اپنے آپ کو کھولتے تھے ۔ لیکن ساتھ یہ سے سید بات بتاب اپولبائے کے ساتھ ہوئی جنہوں نے بنو تریظ کو ہاتھ کے اشارے سے آگاہ کر دیا تھا، کہ تلواز ان کی سنظر ہے سات بات بتاب اپولبائے کے ساتھ ہوئی جنہوں نے بنو تریظ کو باتھ کے اشارے سے آگاہ کر دیا تھا، کہ تلواز ان کی سنظر ہے ۔ اس کا ذکر پندر صوبی باب میں ہو چکا ہے ۔ اور کو جد سے الیما کیا، تو مورخین نے دونوں واقعات کی ندامت کو جد سے الیما کیا، تو مورخین نے دونوں واقعات کی ندامت کو جد سے الیما کیا، تو مورخین نے دونوں واقعات کی ندامت کے بیمان تھی یا ساتھ کو سے بیمان تھی یا ساتھ کو سے بیمان تھی یا ساتھ دنوں کا جو ذکر کیاوہ فالتو تھے یاا نہی پچاس میں اس تھی ہو بیاس یا ساتھ دنوں کے بیموالٹ کی طرف سے محتافی مل کی اور حضور پاک نے اس کا اعلان فرمایا۔ پوراؤ کر سورہ تو ہو گا ہے۔ کہ قول اور وفول کو ایک کیا جائے ۔ آپ بورے سے دہرایا نہیں جا رہا ۔ ولیے جتاب کعب کوئی معمولی آدمی نے ہو ۔ ان کا ذکر آٹھویں باب میں بیعت عقد بھی نی کے تحت ہو چکا ہے۔ کہ قول اور وفول کو ایک کیا جائے ۔ آپ بورے سے کہ آپ نے اس وعدہ کو ایک کیا جائے ۔ آپ بورے سے کہ اور این غلطی ، ندامت اور معانی کاذکر کھل کر کرتے تھے۔ اور ایک مثال بھوڈ گئے۔

ایک ضروری وضاحت جہل اس ہے کہ جوکی مہم کے نتائج اوراسباق پر جبھرہ کریں سہباں یہ وضاحت ضروری ہے مدکہ جوک کی مہم میں کوئی جنگ بھی یہ ہوئی تھی پھر بھی جو لوگ نہ شریک ہوسکے ان کے ساتھ کتنی سختی کی گئی اور معافی بھی شایہ اس لیے ملی کہ پہلے جنگوں میں شرکت کر بھی تھے اور نیک مسلمان تھے۔اگر جوک میں جنگ ہو جاتی تو قدرتی بات ہے کہ غیر حاضر لوگوں کو اور بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہماد اسلام میں فرض ہے۔ جہاد کے لیے فرض کفایہ کے الفاظ بعد کے مسلمان فقہا نے اس لیے استعمال کیے تھے کہ ہر مسلمان بھروقت ہر جگہ جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا۔اول یہ کام حکومت کا ہے کہ کس جگہ ان کو کتنے کے بابدوں کی ضرورت ہے۔لین کوئی مسلمان جہاد سے گریز نہیں کر سکتا۔کوئکہ آجکل کوئی مجبوری بھی نہیں اور استطاعت کا سوال می نہیں پیدا ہوتا کہ حکومت نے سب کچھ لیٹ ذمہ لیا ہوا ہے۔

جہاد کے بارے میں ما محمی جبوک کی مہم آخری بڑی فوجی کارروائی تھی اس لیے حضور پاک نے معاملات کو واضح کر دیا بلکہ اللہ تعالی نے مورہ تو بہ میں یہ بھی کہ دیا کہ دین کی بچھ صرف جہاد میں شرکت سے حاصل ہو سکتی ہے ۔ اور تب ہی اللہ تعالی سے معانی ملے گی یا براۃ ہوگی کہ اس زمانے میں سورہ تو بہ کو سورۃ براۃ بھی کہتے تھے ۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جہاد بالقلم اور جہاد باللسف کو فرض کفایہ کے معنی اس طرح پہنا دیے کہ ہمرایک آدمی کے لیے جہاد باللسف کو فرض کفایہ کے معنی اس طرح پہنا دیے کہ ہمرایک آدمی کے لیے اجہاد ضروری نہیں ہے ۔ بہرحال اس خامی کے ہم لوگ اور ہماری حکومتیں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں فن سپاہ گری کی شد بد نہیں اجہاد ضروری نہیں ہے ۔ بہرحال اس خامی کے ہم لوگ اور ہماری حکومتیں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں فن سپاہ گری کی شد بد نہیں

تو ہمارا قصور بھی ہے۔اگر حکومتیں لو گوں کو فن سپاہ گری ہے دورر کھتی ہیں اور پوری قوم کو الند کی فوج نہیں بناتیں تو حکومتوں کا بھی قصور ہے ۔موجودہ فکری انتشار نے مسلمانوں کی جڑوں کو کھو کھلا کر دیا ہے۔قوم میں وحدت تب ہی پیدا کی جا سکتی ہے کہ یوری قوم کو وحدت فکر ووحدت عمل کے ذریعے الند کی فوج بنا دیا جائے۔

می مترین تجریات اس عاج کو اس سلسلہ میں بڑے ہی تابی تجربے ہوئے۔ کہ لوگ جہاد اور سپاہ گری والی بات کو مانتے ہی نہیں ۔ یہ سازش کے اثرات ہیں ۔ یا جہالت ہے یا تھوڑا علم حجاب ا کمر بناہوا ہے ۔ یاسب باتیں درست ہیں ۔ یہ عاجز صرف ایک واقعہ کا ذکر کرے گا ہے تند سال پہلے راقم نے فوج کے ہفتہ وارا خبار ھلال میں اس قسم کے مضمونوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا کہ ہمیں فن سپگری حضور پاک سے سیکھنا چاہئیے اور ان تنین عظیم صحاب کے جہاد سے گریزپر حضور پاک کی بائیکاٹ کا ذکر کیا تو فوج سے وابستہ ایک سولین ریٹائرڈافسر نے میری سب کہانی کو غلط قرار دیا ۔ کہ حضور پاک کا فرمان ہے کہ تین دن سے زیادہ ہم مسلمان ایک دوسرے سے بات چیت بند نہ کریں - میں ان صاحب کی پہلے بڑی عرت کریا تھا کہ انہوں نے بابو سے آہستہ آہستہ اوپر ترقی کی ۔ کہ میں خود سپاہی بھرتی ہوا۔ لیکن ان کی یہ تحریر بڑی خطر ناک تھی کہ مجھے پر " الزام " بھی لگا دیا کہ میں حضوریاک کو صاحب سف کیوں کہتا ہوں۔مزید لکھا کہ حضور پاک نے زندگی میں بنیں یا بائیں جنگوں میں شرکت کی جس کی اوسط تبین سال میں ایک مہم بنتی ہے (قارئین طرز بیان میں سازش کو مجھیں کہ حضور پاک کے بچین اور مکی زندگی کو ساتھ شامل کر دیا ) اور میرے لحاظ سے یہ فضول بیان ھلال میں شائع نہ کیاجا تا۔اب ایسے آدمی کو کون سجھا تا کہ نبوت سے پہلے یا مکی زندگی میں جنگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہو تاتھا۔اور مدنی زندگی میں دس سال میں سو مہمات یا جنگیں ہوئیں۔تو اوسط فی سال دس بنتی ہے۔وغیرہ۔ اور حضور پاک کے صاحب سیف ہونے کے الفاظ مسند احمد میں موجو دہیں ۔اوریہ لڑائیاں ان کے ثبوت میں جاتی ہیں بہتر ہے کہ الیے آدمی کو صرف پیہ کہاجا تا کہ وہ بھی شیخ کلسیانواز کی طرح مشرق میں جنگ کو شرشجھتا ہے۔ یا" برے پہ اگر قاعدہ شیرِ فاش کرنے والی بات ہے۔ یاوہ شاہیں ہے جو کر گسوں میں پلاہو " یاحرب، ضرب سے پیگانہ ہے تو اس کو حق و باطل کی جنگ کا کیا سرور آتا ہو گا وغیرہ ۔ لیکن اس عاجزنے اس وقت بھی قرآن پاک کے حوالے ہے جہاد سے گریز کرنے والوں کی کہانی کو صحح ثابت کیا اور پہاں بھی حوالے تفصیل سے لکھ دئیے۔لیکن الیے بے چارے سولین فوجیوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی "سولین" ہی رہتے ہیں -لطف کی بات یہ ہے کہ یہ آدمی دو کتابوں کامصنف ہے۔ایک کتاب حضور پاک پراور دوسری اپنے پیرصاحب پر۔اب ان کتابوں نے کتنی گرای پھیلائی ہوگی، کہ یہ آدمی پیرصاحب کاخلیفہ بھی تھا۔اب سنا ہے خود پیری مریدی کا شغل کرتا ہے۔تو بے چارے مریدوں کیلئے دعا ہی کرسکتے ہیں ۔اور ایسے ہی لو گوں کیلئے علامہ اقبال فرما گئے: ۔

کھرا فضاؤں میں کرگس اگرچہ شاہیں وار شکار زندہ کی لذت ہے بے نصیب رہا (اقبالؒ) نتائج واسباق تبوک کی مہم کو ہماری تاریخ میں جنگ بدر کی طرح اہم حیثیت حاصل ہے۔ حضور پاک کی زندگی میں حق کی یہ آخری بڑی فوجی کارروائی تھی۔اگر اس کو جنگ تبوک کہد دیں تو بھی کوئی مضائقة نہیں۔مسلمانوں نے شام تک کے علاقے

اور ضلی عقابہ تک کے علاقوں کو اپنا باجگزار بنالیا۔ تبوک ہے آگے بھی فوجی مہمیں جھیجی گئیں۔ اور دنیا کی دوعظیم سلطنتوں کے ساتھ مسلمانوں کا جو نگراؤہونے والا تھا، اس کی حضور پاک نے بنیادر کھ دی ۔ فوجی حکمت عملی کا تعین ہو گیا اور آئندہ اردن، فلسطین اور شام کی فتوحات کے لیے جتاب صدیق اکر اور جتاب فاروق اعظم نے جو پالیسی اپنائی اس کی بنیاد حضور پاک کے فلسطین اور شام کی فتوحات کے لیے جتاب صدیق اکر اور جتاب فاروق اعظم نے جو پالیسی اپنائی اس کی بنیاد حضور پاک کے دوران بھی ذمانے کی آخری مہم اور حضور پاک کے بعد میں جتاب اسامہ بن زیڈے لشکر کو اس طرف بتیار کرنے پر ہے ۔ سفر کے دوران بھی دونوں خلفاء راشدین آپ کے دوش بدوش رہے۔ بلکہ بعد میں آپ نے دونوں عظیم صحابہ کو جتاب اسامہ بن زیڈ کے لشکر میں بھی شامل کیا۔

پھیلاؤ تبوک کی مہم حق کے پھیلاؤ کے سلسلہ میں بڑے دور رس نتائج کی حامل ہے۔ حق اس طرف پھیلا۔ مسلمانوں رعب اس قدر بڑھا کہ اس کے چند ماہ تک دور دور ہے قبائل کے وفدوں نے آگر اسلام سیکھنا قبول کیا جس کا ذکر اگھ باب میں

مقصد کا حصول حضور پاک کے سامنے ایک مقصد تھا کہ وہ حق کو ہتام دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے۔ معاملات کو گھر سے شروع کیا۔ پہلے ایک نقطہ کہ مگر مہ میں تھا۔ وہاں پروہ نقطہ بڑھا ضرور لیکن زیادہ کام آکر مد سنے مغورہ سے شروع کیا کہ مد سنے مغورہ کو اسلام کا مستقر بنایا گیا کہ اب ہر فوجی کارروائی اسی ایک مقصد کے لیے تھی کہ حق کس طرح پھیلے اور اس کے یے متحرک طریق بنگ اختیار کیا گیا۔ مہم جوگ اس سلسلہ کی آخری فوجی کارروائی ہے اور شبوت پیش کرتی ہے کہ بہترین طریقہ جنگ یہی ہے۔ فوجی مشق بھی تھی اور استے بڑے لشکر کی کمانڈ اور کنٹرول کا ایک مظاہرہ فوجی مشق بھی تھی اور استے بڑے لشکر کی کمانڈ اور کنٹرول کا ایک مظاہرہ حضور پاک نے دنیا کے آئدہ فاتحین کے سلمنے رکھا۔ افسوس کہ مور خین حضرات نے اس سلسلہ میں نظم و ضبط یا اطاعت امیر وغیرہ کے معاملات پر زیادہ روشن نہیں ڈالی کہ گروہ در گروہ کے طرح پیش قدی ہوتی تھی ۔ پڑاؤ کے وقت کیا حفاظتی اقد ام ہوتے تھے البتہ جوک پہنچ کر لشکر کو جو چھوٹی چھوٹی نگریوں میں پھیلایا، یا جناب خالڈ بن ولید کو اکیور کے علاقہ پر چھاپ مارنے کے لیے تھے البتہ جوک پہنچ کر لشکر کو جو چھوٹی چھوٹی نگریوں میں پھیلایا، یا جناب خالڈ بن ولید کو اکیور کے علاقہ پر چھاپ مارنے کے لیے بھیجادہ بڑی کارروائی تھی۔ تو ان تمام کارروائیوں کیوجہ سے شام کی طرف سے تملوں کے خطرات ٹل گئے۔

جنگ، جنگ ہے اسلام میں جنگیں حق کو لانے اور باطل کو مٹانے کے لیے لڑی جاتی ہیں ۔ تبوک پہنے جانے کے بعد اگر رومیوں کا لشکر نہ تھا تو مسلمان واپس آجاتے ۔ عبیائی قبائل کو باجگذار بنانے یا دومۃ الجندل پر تھا پہ مارنے کی کیا ضرورت تھی کہ سلمانوں سخت گرمی میں تبوک تک گئے ۔ تھوڑے آدمی بھیج کر خبر حاصل کر سکتے تھے ۔ اور جو صاحبان یہ لکھتے لکھتے نہیں تھکتے کہ مسلمانوں کو لڑائی پر مجبور کیا گیا یا مدافعانہ کارروائی تھی ان کے لیے مہم تبوک میں یہ اسباق ہے کہ جنگ، جنگ ہوری کو لڑائی پر مجبور کیا گیا یا مدافعانہ کارروائی تھی ان کے لیے مہم تبوک میں یہ اسباق ہے کہ جنگ، جنگ ہوری ہو الی بات نہیں ۔ ہر وقت تیار رہو ۔ وشمن پر رعب بھاؤ۔ دور دور تک متحرک رہو ۔ جہاد سب مسلمانوں پر فرض ہے ۔ اس سے گریز کرنے والا اگر معافی نہ مانگے تو اسلام سے خارج کیا جاسکتا ہے یااس کو کوئی بھی سزادی جا سکتی ہے ۔ یعنی معافی مانگنے کے بعد بھی سزاخرور دی جائے گی باقی موٹے موٹے اسباق اگلے صفح پر ہیں

ا \_ باطل مسلمانوں کو اندر اور باہر دونوں طرف سے ہر وقت اپناشر پھیلا تارہے گا۔اور ہمیں چو کنار ہنا چاہئیے \_

ب طاقت اور صرف طاقت ہی قوموں کو غیرت کی زندگی بسر کرنے میں مد دگار ثابت ہوتی ہے۔
ج - تہام مسلمان اللہ کی فوج ہیں اور فن سپاہ گری کاسیکھناان پر فرض ہے اور جہاد میں شمولیت بھی فرض ہے ۔
د - زمین کا مطالعہ فوجی تدبیرات کا بنیادی اصول ہے ۔ کھلے اور میدانی علاقوں میں متحرک جنگ کی سطح پر ایک سیکشن بعنی دستہ سے اوپر ہوتے ہوتے ایک لشکر یا پوری فوج تک حضور پاک نے اس طرح ترتیب دی کہ دس دس اور پندرہ بیس آدمیوں کے دستے کس طرح زمین کا بہترین استعمال کر کے پہلے مدینہ منورہ کے گردونواح پر چھاگئے ۔ آج مہم تبوک کے ذریعہ سے یہی مظاہرہ شام کی سرحدوں تک کیا ہوجو دہ ہتھیاروں اور فوجی تدبیرات اور اپنے وسیع ترالیے ہی کھلے علاقے کو مدنظر رکھتے ان تدبیرات کے مطالعہ سے کس طرح این فوجی حکمت عملی میں ہم جان ڈال سکتے ہیں ۔ یہ ایک الگ مضمون ہے

ر ۔ سفر کے دوران کے واقعات ۔ مدینہ منورہ کی حفاظت ، والپی پر مسجد ضرار کی تباہی حضور پاک کے قدم قدم میں ہمارے لیے اسباق موجو دہیں ۔ جس کو ہم اپنی ذاتی اور فوجی زندگی کے لیے نشان راہ بنا سکتے ہیں ۔

س - حضور پاک مہم پررجب میں تشریف لے گئے اور رمضان المبارک میں واپس تشریف لائے ۔اس مہم کو مشکل ترین مہم مانا گیا ہے اور روایت ہے کہ قرآن پاک میں جو یہ بیان ہے کہ "جن لوگوں نے شگی کے وقت آپ کی پیروی کی " وہ انہی مجاہدین کی طرف اشارہ ہے ۔ سخت گرمی ، پیاس کی شدت ، پانی کی کمی ،ایک ایک اونٹ پر کئی کئی سوار ۔ پھر انہی اونٹوں میں سے کچھ کو ذریح کرف اشارہ ہے ۔ سخت گرمی ، پیاس کی شدت ، پانی کی کمی ،ایک ایک اور ب کئی شرورت ہے ۔ اڑھائی ماہ ریگ آب کل تو سی بی مرورت ہے ۔ اڑھائی ماہ ریگ آب کا اسلام السے بندوبست کسے کیا ۔ اس کی تفصیل نہیں ۔ لیکن معلوم ہو تا ہے کہ ہرآدمی اپنی زادراہ اپنے پاس رکھتا ہوگا ۔ بہر حال اسلام السے بندوبست کسے کہا ۔ بہر مال اسلام السے آسانی سے نہیں پھیلا ۔ بڑی مشقت کرنا پڑی ۔

دے ولولہ شوق حجے لذت پرواز کرسکتا ہے وہ ذرہ مہ و مہر کو تاراج اقبال اللہ بنو تقیق لیعنی اہل طائف کا قبول اسلام جنگ حین کے موقع پر طائف کے محاصرے اور مکہ مگر مہ میں ادائے مرہ کے بعد حضور پاک جب مدینہ منورہ تشریف لارہ تھے تو طائف کے سردار بحتاب عردہ بن مسعود جو حضرت ابو سفیان کے داماد بھی تھے ، نے راستہ میں ملاقات کی ۔ جناب عردہ گاذکر ہو چکاہ کہ طائف کے محاصرہ کے وقت آپ یمن میں گئے ہوئے تھے ۔ بہرحال اب وہ اسلام لے آئے ۔ اور حضور پاک سے اجازت طلب کر کے اپنے قبیلہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے طائف لوٹ کئے ۔ لین ایک دن جب وہ چھت پر کھڑے اذان دے رہے تھے ۔ تو کسی نے تیر مار کر آپ کو شہید کر دیا ۔ آپ نے وفات سے پہلے کئے ۔ لین ایک دن جب وہ چھت پر کھڑے اذان دے رہے تھے ۔ تو کسی نے تیر مار کر آپ کو شہید کر دیا ۔ آپ نے وفات سے پہلے اپنے خون کا قصاص لینے سے منع فرما دیا اور وصیت کی کہ ان کو وہاں دفن کیا جائے ۔ جہاں شہدائے اسلام وفن ہیں ۔ ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد عن مند منورہ جاکر اسلام قبول کر لیا اور پہلے بھی جناب مغیرہ بن شعبہ وغیرہ جو ان کے قبیلہ سے تھے اور عظیم صحابہ ان کے بیٹوں نے مدینہ منورہ جاکر اسلام قبول کر لیا اور پہلے بھی جناب مغیرہ بن شعبہ وغیرہ جو ان کے قبیلہ سے تھے اور عظیم صحابہ من شمار ہوتے تھے ، ان کے اسلام کا ذکر اور بنو تھیف کا تعارف ، یا جناب عرفہ پر اثرات کا ذکر سو کھویں باب میں صلح حدیدیہ کے میں شمار ہوتے تھے ، ان کے اسلام کا ذکر اور بنو تھیف کا تعارف ، یا جناب عرفہ پر اثرات کا ذکر سو کھویں باب میں صلح حدیدیہ کے میں شمار ہوتے تھے ، ان کے اسلام کا ذکر اور بنو تھیف کا تعارف ، یا جناب عرفہ پر اثرات کا ذکر سو کھویں باب میں صلح حدیدیہ کے میں شمار ہوتے تھے ، ان کے اسلام کا ذکر اور بنو تھیف کا تعارف ، یا جناب عرف کو پر اثرات کا ذکر سو کھویں باب میں صلح حدیدیہ کے سالم کا ذکر اور بنو تھیف کا تعارف ، یا جناب عرف کو پر اثرات کا ذکر سوکھویں باب میں صلح حدید کے سالے میں میں سوکھویں باب میں صلح حدید کے سالے مور کیا کے در سوکھویں باب میں صلح کو تعارف کیا کے دور کے اسلام کا ذکر اور بنو تھیف کا تعارف کیا جو تعارف کیا کے دور کو تعارف کیا کی کو تعارف کیا کو تعارف کی کو تعارف کی کو تعارف کی کو تعارف کیا کی کو تعارف کی کی کے دور کی کے تعارف کی کو تعارف کی کور

وقت ہو چکا ہے۔ بنو تقیف ، انصار مدینہ کی طرح تو خوش قسمت نہ نکلے ، کہ ساتویں باب میں حضور پاک کے جتاب زیڈ کے ہمراہی میں ان کے ہاں جانے کا ذکر ہو چکا ہے کہ اس وقت ان کی قسمت نے یاوری نہ کی ۔ لیکن اب ان کی قسمت جاگئے والی تھی کہ خلفا ، راشدین کے زمانے میں اور خاص کر ایران کی جنگوں میں جسرے مقام پر جتاب ابو عبیہ ثقفی اور اس کے قبیلہ کی شہادت پر بیعت ہماری تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھے ہوئے واقعات ہیں۔ بنو ثقیف جنگولوگ تھے لیکن اب بنو ہوازن کے نو مسلم مالک بیعت ہماری تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھے ہوئے واقعات ہیں۔ بنو ثقیف بحکمولوگ تھے لیکن اب بنو ہوازن کے نو مسلم مالک بن عوف ان کی چاروں طرف چھیلے ہوئے تھے ۔ ان حالات اور اپنوں میں سے بھی لوگوں کے اسلام قبول کر لینے سے ، بنو ثقیف بی اسلام قبول کرنے پر تیار ہوگئے ۔ بحتانچہ لینے ایک سردار عبدیالیل کے ساتھ مدینہ منورہ بہنچ ۔ حضور پاک نے ان کو مسجد کے ایک قبہ میں شہرا یا اور مشہور صحابی بتاب خالا بن سعید بن العاص کو ان کی مہمانداری کے فرائض عطافر ہائے ۔ ان لوگوں نے اسلام لانے کے لیے بچیب وغریب شرائط پیش کیں جو حسب ذیل ہیں ۔ ۔

ا۔ تبین سال تک ان کے بت لات کو نہ تو ڑاجائے کیونکہ ان کی عور تبیں اور بچے اس کے بہت معتقد ہیں ۔ ب۔ نماز معاف کر دی جائے ۔

ج -ان کے باتی بتوں کو وہ خو دیہ توڑیں بلکہ کوئی اور توڑے ۔

حضور پاک نے فرما یا کہ اسلام میں بغیر کسی شرط کے ہی داخلہ مل سکتا ہے۔اور پہاں صرف ایک ہی اصول چلتا ہے۔اس لیے پہلی دو شرطیں اسلام کے بنیادی عقائد کے ہی خلاف ہیں۔تبیری کا تعلق وقت اور محل کے ساتھ ہے تو چلویہ شرط قبول کر لی جاتی ہے اور دہ بھی اس لیے کہ تم اسلام میں آنا چاہتے ہو تو تمہاری دلجوئی کی جاتی ہے۔یہ اصولی بات سن کر بنو ثقیف حیران رہ گئے فوجی ذہن رکھتے تھے بڑے متاثر ہوئے اور اسلام لے آئے۔حضور پاک نے نوجوان صحابی عثمان بن ابی العاص کو طائف کا حاکم بنایا اور حضرت ابو سفیان اور مغیرہ بن شعبہ کو لات اور باقی بت توڑنے پر مامور فرما یا۔جنہوں نے بتوں کو توڑ دیا اور حضور پاک کے احکام کے مطابق وہاں سے جو دولت ملی اس سے جناب عرق من مسعود کے بیٹوں کا قرض ادا کیا۔

۱۱- پہملااسلامی جے حضور پاک نے جو پہلا عمرہ ادا کیا تھااس وقت قریش کا کمہ مگر مد پر قبضہ تھااور کعبہ میں بت نصب تھے حضور پاک نے طواف اپنے طور پر ادا کیا۔ لیکن خانہ کعبہ میں ابھی اسلامی طریق کار دائج نہیں ہو سکتے تھے۔ اس سے اگلے سال فتح کمہ مگر مہ کے وقت ماہ رمضان میں حضور پاک خانہ کعبہ تشریف لے آئے۔ آپ لشکر کے کما ندار تھے۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ اس پر دھاوا بولنا منح ہے سیہاں لڑائی حرام ہے۔ حضور پاک نے اس وقت فرما دیا تھا کعبہ میرے لیے چند کمحوں کے لیے حلال ہو گیا۔ اس راز کو فتح مکر مہ کے تحت بیان کیاجا چکا ہے کہ حق اہل حق کو قوت کے سابھ دیکھناچاہتا تھا۔ بہرحال اس موقع پر حضور پاک نے اس دنے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ اللہ کے دربار میں عاجری کی حجراسود کو بوسہ دیا۔ طواف کیا۔ لیکن باقی لوگوں کو کچھ نہ کہا کہ وہ کیا کریں۔ اس کے چند ماہ بعد حتین کی جتگ کے بعد آپ بھرخانہ کعبہ تشریف لائے اور عمرہ اداکر کے مد سنے منورہ تشریف لے گئے۔ پہنا نچہ آتھ ہجری میں جے کے موقع پر حضور یاک کے مقرر کردہ گور نرجناب (عتبہ ) یا عتاب بن اسید وہاں موجود تھے۔ لیکن لوگوں کو گھ

نے کج اپنی مرضی کے مطابق ادا کیا اب وقت آگیا تھا کہ اسلام کے اس رکن کو بھی اسلامی طرز پرادا کیا جائے اور قومی وحدت و فکر و وحدت عمل کا مظاہرہ اور وعدہ اللہ کے گھر میں ایک قوم کی صورت سے کیاجائے۔

جناب صدیق ۔ امیر ج پہنانچہ نو بجری میں ج سے چند دن پہلے حضور پاک نے حضرت ابو بکڑ کو تین سو کے دستہ کے ساتھ امریج بناکر مکہ مکرمہ بھیجا۔ بیس اونٹ قربانی کے اپن طرف سے دیتے اور پانچ جناب صدیق اکٹرنے اپن طرف سے لیے اور مکہ مکر مہ روانہ ہو گئے ۔اب ہر لحاظ سے یہ ایک فوجی کارروائی تھی ، کہ جناب صدیقؓ ایک منظم طریقے سے گئے اور مکہ مکر مہ جا کر کچھ

احکام نافذ کرنے تھے۔

جناب علیٰ۔ مامور کے طور پیہ انہی دنوں سورۃ براۃ کی وہ آیات نازل ہوئیں جن میں اسلامی ج کے طریق کار کی مزید وضاحت کی گئی ہے سپتانچہ حضوریاک نے حضرت علی کو ان آیات کے ساتھ بعد میں روانہ کیا، کہ امیر ج تو جناب صدیق اکبری رہیں گے لیکن آپ مامور کا کام کریں گے اور خانہ کعبہ میں اللہ تعالی کا یہ پیغام میری طرف سے پڑھ کر سنا دیں گے ، کہ آئندہ کیا طریق کار ہوگا۔ بعنی جج اسلامی طریقة پر مسلمانوں کے امیر کی ہدایات کے تحت ہوگا۔سب بدعتیں ختم کر ناہوں گی۔اور مشرک یا کافروں کا داخلہ خانہ کعبہ میں بند کر دیا گیا۔تفرقہ ڈالنے والے کچھ راویوں اور کچھ مورخین نے اس واقعہ پرخوب حاشیہ آرائی بھی کی ہے۔ کہ حضور پاک کی جانشینی کا تفرقہ اس وجہ سے بڑھا۔ لیکن ہم الیبی فضول بحثوں سے کنارہ کش ہوتے ہیں ، کہ ہم ظاہر لکھ رہے ہیں ۔ اور باطن کے پہلو کو سمجھنااس عاجز کے بس کاروگ نہیں اور ہمارا مقصد فوجی تجزیہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس دن سے آج تک خانہ کعبہ میں وہی طریقہ حج رائج ہے اور مسلمان قوم کی وحدت فکر اور وحدت عمل کا سال میں ایک دفعہ ایک عظیم الشان مظاہرہ ہو تا ہے اور ہمیں ایک مرکز کے ماتحت رہنے کی ایک تلقین بھی ہے ۔اسلام کے اولین زمانوں میں اس اجتماع میں کئ قومی معاملات وہاں سلجھائے جاتے تھے۔میل ملاپ ، رابطہ ایک دوسرے کے پرسان حالی کا یہ عظیم طریقہ ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے مسلمان ایک دوسرے کے احوال سے باخبر ہوتے رہتے ہیں - بلکہ تفرقے یاغلامی کے زمانے میں بھی اس فریضہ نے ہمیں متحد رکھنے میں اہم کر دار ادا کیا ہے ۔اور اب چھلے چند سالوں میں تو بھر مکہ مکر مہ ومد سنیہ منورہ اسلامی وحدت کے مرکزوں میں تبدیل ہو رہے ہیں ۔ بچ کی عبادت قومی کیے جہتی کا ایک ستون ہے ، جس پرجہاد کی تیاری کی بنیاد رکھی جاتی ہے ۔ اگر جج کے موقعہ پر بھی امت واحدہ کے تصور کو اجا گریہ کیاجائے ، تو اسلام بھی دین کی بجائے صرف مذہب ہی کہلائے گا۔

موجودہ کچ اس زمانے میں ج کے اجتماع کیا عملی نتائج نکال رہے ہیں، اس پر تبصرہ مشکل ہے۔اس عاجز کو ۱۹۸۹ء میں مینی پینٹھ سال کی عمر میں پہلا جج نصیب ہوا۔اور صرف ایک جج کے تجربہ کو مدنظر رکھ کر کوئی رائے دینا زیادہ صحیح نہیں ، لیکن اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ گو عملی طور پر کچھ حاصل ہو تا نظر نہیں آتا ، لیکن روحانی طور پر بیہ اللہ تعالی کی ایک بڑی رحمت ہے ۔ سعو دی عرب کی موجو دہ حکومت نے ۱۹۸۷ء میں بیر اعلان بھی کر دیاتھا کہ وہ فریضہ عج کو صرف عبادت تک مخصوص کر نا چاہتے ہیں ( والله اعلم ) ۔اس سب میں کیاراز ہے ۔اور میرے اللہ کو بھی شایدیہی منظور ہے کہ ان دنوں صرف روحانی وحدت مقصو د ہے جو

آئدہ کسی عملی وحدت کی بنیاد بن سکے گی۔ گواس عاجز کے اسلام کے مطالعہ کے مطابق اس جج کے بڑے عملی نتائج ہونے چاہئیں۔
کھیے اللہ تعالی اور حضور پاک کے جلال وجمال کے چشے تو جاری نظر آئے۔ لیکن ہم بھیز بگریوں کی طرح تھے۔ اور جسے ہماری بنازیں جلال وجمال سے عاری ہو چکی ہیں۔ بی بھی چھے ہی عالت تھی۔ گو کہیں کہیں سے گڑ گڑانے کی آواز سے یا عاجز کئی وفعہ "چو کنا" ہوا۔ لیکن افسوس اس پرہو تا تھا کہ ہماری آنگھیں سو تھی ہوئی کیوں ہیں۔ بات بڑی لمبی ہے۔ گڑ گڑانے کی کوئی عدند رہی ہے اوبی کا ڈر بھی لگتا تھا ۔ پس کئی دفعہ خیال آیا، کہ سب عاجی زور زور سے گڑ گڑائیں اور ہم مل کر ندامت پہ ندامت کریں۔ تو شاید النہ تعالی کو کچھ ترس آجائے اور وہ مقلب القلوب ہے شاید ہمیں ہماری عرت اور اتحاد واپس دے دیوے ۔ کچھ آثار ظاہر ہو شاید النہ تعالی کو کچھ ترس آجائے اور وہ مقلب القلوب ہے شاید ہمیں ہماری عرت اور اتحاد واپس دے دیوے ۔ کچھ آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ ایکن برے شکونوں اور مثالوں کی بھی کوئی عد نہیں۔ ممکن ہے کسی طوفان کے بعد ہمارے عالات ٹھیک ہوں۔ وسو ہیں تجری سی آتی ہے۔ کچھ حربی مظاہرے یاکارروائیاں بھی ہو تیں گزارہ جو نویں ہجری میں آتی ہے۔ کچھ حربی مظاہرے یاکارروائیاں بھی ہو تیں۔

اسلام کی فوجی کارروائی شمار نوے ہے۔ حضور پاک نے معاور اسلام کی دعوت دیں ، لیکن لڑائی ہے کریز کریں ۔ دعوت کچھ جتاب خالاً کو حکم دیا کہ وہ ایک لشکر کے ساتھ جا کراہل یمن کو اسلام کی دعوت دیں ، لیکن لڑائی ہے گریز کریں ۔ دعوت کچھ کامیاب نہ ہوئی تو حضور پاک نے حضرت علی کو ایک دستہ کے ساتھ جھیجا کہ پورے لشکر کی کمانڈ سنجمال لیں اور اہل یمن کو نئے کامیاب نہ ہوئی تو حضور پاک نے حضرت علی دہاں تشریف لے گئے اور ان کو اس میں کامیابی نصیب ہوئی ۔ کچھ مؤرخین نے اس مہم کو دو حصوں میں بیان کیا ہے ۔ کہ یہ مہمات کافی عرصہ جاری رہیں ۔ اور جب حضور پاک ، سال کے آخر میں تجہ الو داع پر تشریف لے گئے ، تو جتاب خالاً اور جتاب علی کو بلا بھیجا کہ وہ تجہ الو داع میں شرکت کریں ۔ کچھ راویوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جتاب خالاً اختطاف کی وجہ سے کچھ جھلے آگئے اور جتاب علی کی شکارت ہوتے کور پر الیما ممکن ہے ۔ کہ بچ آدمیوں میں اختلاف ہوتے لیکن بمارے لیے بقول علامہ اقبال "جتاب خالاً جا نباز ہیں اور جتاب علی حیدر کر ارہیں " بے شک جتاب خالاً النہ کی تاور ہیں بین بحارے سے بقول علامہ اقبال "جتاب خالاً جا نباز ہیں اور جتاب علی حیدر کر ارہیں " بے شک جتاب خالاً النہ کی شان کین بمارے سے دور کر آڑ کا اپنامقام ہے ۔ اور حضور پاک نے خم غدیرے موقع پر تنام غلط فہمیاں دور کر دیں ۔ اور جتاب علی کی شان بیان کرکے حضور پاک نے بہاریار کی بلندیوں پر مہر شبت کر دی ۔ جتاب صدیق اور جتاب فاروق کی حضور پاک کے ساتھ رفاقت بیان کرکے حضور پاک کے ساتھ رفاقت بیان عمرائی کا ذوالنورین ہو نا اور بیعت رضوان کا سبب بننا۔ اور جتاب علی گاہر جنگ کا دولھا ہو نا تو معمول تعارف ہیں ۔ ہر ایک

کی شان پر کئی کہا ہیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جائیں گی۔ لیکن پہمہاں جتاب علی ؓ کا ذکر آگیا تو کچھ گزارش کرنے کی ہمت ہو رہی ہے۔
جتاب علیؒ ، جب یمن کی اس مہم پر جانے گئے تو ذمہ داری نہ صرف فوجی تھی بلکہ فعۃ پر بھی عبور کی ضرورت تھی ہجتا نجی جتاب علیؒ خطور پاک ئے خوایا۔ " ذرا میرے قریب آؤ "
جتاب علیؒ جب نزدیک آئے تو سرکار دوعاً لم نے اپناہا تق مبارک ان کی چھائی پر پھیر دیا۔ پھر کیا تھا۔ چاروں طبق روشن ہو گئے۔ اور حضور پاک بحص علم کا شہر ہیں ، آپ اس کا وروازہ بن گئے۔ ابعد میں صرف بشری تقاضے تھے کہ زندگی گزارت رہے ورنہ جو کچھ عاصل کرنا تھا وہ حاصل ہو گیا۔ اور شہر میں صرف دروازہ ہے داخلہ ہو تا ہے تب ہی بحتاب علیؒ کہ آپ آگر فرمایا کرتے کہ اللہ کا شکر اب ابن ابی طالب ؓ کہ آپ آگر فرمایا کرتے کہ اللہ کا شکروں میں عاصل کرنا تھا وہ حاصل ہو گیا۔ اور شبر میں صرف دروازہ ہے داخلہ ہو تا ہے تب ہی بحتاب علیؒ کا مشورہ شامل رہا۔ لین افسوس ہم پر ہم میں ہے کچھ نے امیر محاویہ کو حضرت علیؒ کے برابر کھوا کر دیا اور کچھ نے اصحاب شاہد گئی کا مشورہ شامل رہا۔ لین افسوس ہم پر ہم میں ہوگا۔ جرجنگ میں حضرت جبر ئیل آپ کے دائیں اور حضرت میا ہم ان کی بھی ادار ہو سکتا تھا۔ اور آپ کے دائیں اور حضرت میا ہم ان کی بھی ہم ان کی بھی ہم ان کی بطر میں موقعہ ہم ہم ان کی بھی تھا۔ ورنہ کو قائل نے ایسی حالت میں ہم تھیار کا اثر ہو سکتا تھا۔ اور آپ کے مامی صف کی تو تا تی خوات میں وارکیا کہ نماز میں عالت میں ہمتھار کا اثر ہو سکتا تھا۔ اور آپ کے دائیں اور حضرت میا تھی ہم ہم ان کی بطر می نہیں سے ہمارے لیے مشکل اور چیجیہ مسائل ہمیں ۔

جس معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑھ کے ہے تابندہ گہر سے (اقبال)

SULS IN DOUBLE NO DESCRIPTION OF THE OWNER OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER

LANGUE BOUND TO SOME THE CONTRACT OF THE SECOND STATE OF THE SECON

## بائسيوان باب

## حق كالجصلاؤ \_ حصه سوم

وفودكىآمد

ممہمیل نو بجری اور دس بجری کو اسلام کی تاریخ میں سنتہ الوفود کے طور پریاد کیا جاتا ہے ۔ ان سالوں میں متحدد وفود مدینیہ منورہ آئے اوران کے ذریعے ان کے قبائل نے اسلام قبول کیا۔مسلمان فوجی دستے بھی ای طرح مصروف کاررہے اوران کا پھیلاؤ اب مشرق میں ایران کی سرحد کے ساتھ ہو چکاتھا، کیونکہ آقائے اپنی زندگی میں دنیا کی دوعظیم سلطنتوں کے فاتحوں کو مشرق کی طرف کے لیے فوجی حکمت عملی سے سبق بھی از ہر کرانے تھے ، جس طرح شمال میں اہل روم کے لیے کرا چکے تھے ۔ان وفو دکی آمدیا مسلمانوں کی چاروں اطراف کی پیش قدمی کے چند فوجی پہلو بھی ہیں ۔اور حضورؑ پاک کے جلال اور فوجی حکمت عملی ہے اسلام کو جو وسعت ملی اور حق جس طرح دور دور تک بھیل گیااس کا مختفر بیان ضروری ہے کہ جو کچھ ہوا، وہ طاقت کے بغیر ہو نا ناممکن تھا۔ اس کے لیے مسلمانوں کے کردار نے بھی اہم کام کیا ہے۔ کہ حضور پاک نے جو اسلامی فلسفہ حیات کی تعلیم دی اور اس سے مسلمانوں میں جو پھٹگی آئی ، بعض لوگ ای سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے ۔ لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ کر دار کی یہ پھٹگی سپہیانہ اوصاف کی مرہون منت ہے جہاں آدمی خود بھی ربط و ضبط کا مظاہرہ کرے اور اطاعت امیر میں بھی لاجواب مثال پیش كرے ريد الك بہت وسيع مضمون ہے - ليكن كوشش كركے يہ عاجزاس سلسله كى جھلكياں پيش كرتا رہا - كه اسلام كس طرح پھیلا۔اور مسلمانوں کے کر دارنے جو سیاہیا نہ رنگ اختیار کر لیاتھا،اس سے بڑے فائدے ہوئے کہ ہر مسلمان اللہ کاسپاہی ہے۔ ہامقصد مطالعہ اب وفود کی مدینہ منورہ میں آمد کی آخر کوئی وجہ ہوگی کہ نزدیک سے یا اتنا دور سے ان کو کیا چیز کھینج لائی ۔ وہ کون تھے ؟۔ کہاں رہتے تھے ؟۔ مسلمانوں کے ساتھ کب رابطہ پیدا ہوا؟۔ پھران کو اسلام میں آنے سے اسلام کو کتنا پھیلاؤ نصیب ہوا؟۔ اور ان قبائل نے آئندہ اسلام کی جنگوں میں کتنا حصہ لیا؟۔ اپنی موجو دہ تاریخیں اٹھاکر دیکھ لیں بعض میں تو قبائل کا کوئی ذکر نہ ملے گا۔اور مولا ناشلی جیسے عظیم مؤرخ نے دس بارہ قبائل کے وفو د کا ذکر کر دیا کہ وہ آئے۔کس لئے اس کا ذکر نہیں۔ بہرحال اسد گیلانی نے اپن کتاب میں وفو د کا ذکر ضرور کیا ، لیکن وہاں باقی حالات نہیں ، کہ تانے بانے ملائے جائیں ، کہ یہ لوگ کیوں آئے ۔ یا نقوش کے رسول نمبر میں وفو د کا کئی دفعہ ذکر ہوا۔ لیکن حغرافیہ یا را بطے اور نتائج کا بامقصد مطالعہ کہیں نظر نہیں آتا یہ عاجز بھی اپن تحقیق کو زیادہ وسعت تو نہیں دے سکا کہ بعض سوالوں کے جواب کسی پرانی تاریخ میں بھی نظرینہ آئے ۔ لیکن اس سلسلہ میں بامقصد مطالعہ کی طرح ضرور ڈال رہا ہے ، کہ حضور پاک اپنے زمانے میں کیا کچھ کر گئے ۔ کہ ہر وفد کے آنے کے تانے۔ بانے ملائے یاان کی مشہور تخصیتوں کو ڈھونڈ نکالا۔

چو تھا باب اور نقشہ سوم قارئین کو اب چو تھے باب اور نقشہ سوم کو دوبارہ درمیان میں لاناہوگا، جہاں پرعرب سرزمین کے بڑے بڑے بڑے قبائل کا ذکر ہو چکا ہے اور حجزافیائی طور پر کچھ قبائل کا علاقہ بھی دکھایا گیا ہے۔ہم اس باب میں کچھ چھوٹے قبائل کا ذکر بھی کریں گے ، اور اگر الیے قبائل کا ذکر مذہو تو ان کے بڑے قبیلہ کا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے ۔یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ عرب کے رواج کے مطابق ایک آدمی چھوٹے قبیلہ کی وجہ سے بھی پہچاناجا تا تھا اور بڑے قبیلہ کی وجہ سے بھی ۔جسے حضور کپاک ہاشمی بھی ہیں ۔ قبیلہ کی وجہ سے بھی ہی اور وسویں ہاشمی بھی ہیں ۔ علاوہ ازیں یہ وفود نویں اور وسویں ہجری سے پہلے بھی آتے رہے ۔ اور وفود کی تعداد بھی ستر کے قریب بنتی ہے ، جو بہت بڑی تعداد ہے ۔ لیکن کوشش کے باوجو د چند قبائل کا حجزافیائی پہلو معلوم نہ ہو سکا۔ بہر عال باقی کوشش آپ لوگوں کے سلمنے ہے۔

ا۔ و فد مزنسیہ ابن سعد کے مطابق، مدینیہ منورہ میں سب سے پہلا دفد جو حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا وہ پانچ بجری کی بات ہے اور یہ وفد قبیلہ مزینیہ کے چار سو آدمیوں پر مشتمل تھا۔ یہ قبیلہ بھی بڑے قبیلہ مضری کی ایک شاخ تھا۔ان لو گوں کو اپنے مکانوں میں رہنے کی اجازت بھی مل گئ اور ساتھ ہی ان کی پجرت کو تسلیم کر لیا گیا ، تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ قبیلہ مدینیہ منورہ کے نزدیک ہی رہتا تھا۔ بلکہ اس قبیلہ کے جناب عبیدٌ بن اوس نے جنگ بدر میں شرکت کی تو دو قبیریوں کو ایک رسی کے ساتھ باندها، تو نام " مقرن " لعني باندھنے والا پڑ گیا۔ بہر حال چار سو کاوفد بعد میں آیا۔ جن میں ان کے بیینے نعمانٌ اور جناب خراعیٌ قابل ذکر ہیں ۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ جنگ خندق سے پہلے مدینہ منورہ آئے اور ضرورت کے وقت مسلمانوں کے ساتھ کسی جنگ میں شر کے ہو سکتے تھے ۔ تب بی جنگ احد کے سات سو مجاہدین کی بجائے جنگ خندق میں مجاہدین کی تعداد تین ہزار تھی ۔ تو ثابت ہوا کہ انصار مدینے کے بعد قبیلہ مزینے کو اسلام کی تاریخ میں اولین حیثیت عاصل ہے اور انہوں نے بعد میں اسلام کی بڑی خدمت کی خاص کر جب حضور ً پاک کی وفات کے بعد باغیوں نے مدسنہ منورہ پر حملہ کیا، تو انہی جناب مقرنؑ کے تنین ببیٹوں اور خاندان نے باغیوں پر بھر پورجوا بی حملے کئیے ۔ جناب مقرنؓ کے دس بیٹے تھے جن میں جناب نعمانؓ فاتح نہاوند کے علاوہ جناب سویڈ، جناب تعیمٌ ، جناب ضرارٌ، جناب معقلٌ، اور جناب عبدالله بهت مشهور ہوئے -زیادہ تفصیل راقم کی خلفاء راشدین کی کتابوں میں ہے-۲۔ بنواسد کا قبول اسلام نو ہجری کے شروع میں بنواسد کے دس قبائل یا چھوٹے گروہوں سے ایک وفد، مدینہ منورہ میں حضور یاک کی خدمت میں حاضر ہوا ۔اور سارے قبیلہ کے اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ یہ لوگ کچھ غلط قہمی میں بھی تھے کہ وہ اسلام پر بڑااحسان کر رہے ہیں ۔اسی وجہ سے قرآن پاک میں ایک ذکر جو موجو دہے ، خیال ہے کہ وہ انہی لو گوں کے لیے ہے اور وہ یہ ہے " لوگ اپنے اسلام کاآپ پراحسان جماتے ہیں ۔آپ فرماد پھنے کہ بھے پراپنے اسلام کااحسان مت جماؤ۔ بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان عطافر مایا " سیہ نکتہ بڑااہم ہے سیہ عاجرخو د بڑی غلط قہمی میں رہا کہ فلاں قوم بڑی احمی تھی ۔اگر اسلام میں آ جاتی تو اسلام کی بڑی خدمت ہوتی ۔لیکن یہ پڑھنے کے بعدیہ وار دہوا کہ بدقسمت تھے۔اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس عاجز کو اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ بنواسد کسی تعارف کے محتاج نہیں ۔ یہ لوگ بزوخا اور اوجا پہاڑ کے نزدیک

آباد تھے۔ لیکن ان کی کئی شاخیں مدسنے منورہ کے نزدیک تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کے خلاف پہلی کارروائی "قطن کی مہم" ہے جس کا ذکر تیرھویں باب میں ہوا۔ پھرچو دھویں باب " جنگ خندق " کے وقت بنواسد، طلبحہ بن خویلد کے ماتحت مسلمانوں کے خلاف بنو غطفان کے حلیف کارروائی کی ، جس کا ذکر خلاف بنو غطفان کے حلیف کے طور پر شامل ہوئے۔ چھ تجری میں مسلمانوں نے بنواسد کے خلاف کارروائی کی ، جس کا ذکر پندرھویں باب میں ہو چکا ہے۔ پر فتح مکہ و جنگ حنین سے والبی کے بعد بھی رہیع الثانی نو بجری میں جناب عکاشہ بن محصن کو بنواسد کے علاقے میں حربی مظاہرہ کیلئے بھیجا گیا ، جس کا ذکر اکسیویں باب میں کیا گیا ہے اور یہ اس کا نتیجہ تھا۔ کہ اب بنواسد کا اتنا بڑا و فد آیا۔

اس وفد میں طلیحہ بن خویلد بھی تھا اور جناب ضرارؓ بن ازور بھی ۔ حضورؓ پاک نے جناب ضرارؓ کو عامل مقرر فرما یا ۔ چنانچہ حضورؓ پاک کی وفات کے بعد طلیحہ جو کامن قسم کاآدمی تھا، نہ صرف مرتد ہو گیا بلکہ نبوت کا دعوی بھی کر دیا ۔ اور بنو فزارہ کے عینیہ بن حصن کو بھی سامقہ ملالیا ۔ جناب صدیقؓ کی خلافت میں جناب خالدؓ کے ہاتھوں شکست کے بعد مسلمان ہوا ۔ اور پھر اسلام کی بڑی خدمت کی ۔ وہ فاتح نہاوند جناب فعمانؓ کے سامقہ شہیدوں کے قبرستان میں دفن ہے ۔ جناب ضرارؓ بن الازور اور ان کے قبریہ کی بڑی خدمت کی ۔ وہ فار آر رہے اور آرج بھی شام کی فتوحات میں جناب ضرارؓ اور آپ کی بہن خولہؓ اور باقی رشتہ داروں کے کارنا ہے ہماری تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھے ہوئے ہیں ۔

سا ۔ و فد تمہم قبید تمہم ، بطاح کے علاقے میں آباد تھا ۔ جو بزدخا اور یمامہ کے درمیان کا علاقہ ہے ۔ تبلیغ کے ذریعہ سے بنو تمہم نے فتح کہ سے پہلے ہی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ لین جب حضور ً پاک کے محصل زکوۃ ، جناب بشیر بن سفیان ان کے پاس گئے تو ان لوگوں نے زکوۃ دینے سے اٹکار کر دیا ۔ جتانچہ آئھ بجری میں پچاس سواروں کے ساتھ عینیہ بن حصن کو بنو تمہم کی ایک شاخ بنو الا نبار کی سرکوبی کیلئے بھیجا گیا ۔ اس کا ذکر اٹھارویں باب میں ہو چکا ہے ۔ البتہ ابن سعد کے مطابق یہ کارروائی محرم نو بجری کی ہے ۔ ممکن ہے عینیہ دود فعہ وہاں گیا ہو ۔ کہ یہ ذکر بھی ہے کہ عینیہ ان کے گیارہ مرد ۔ گیارہ عورتیں اور تین بچوں کو بھی گر فتار کر کے مدینہ منورہ لے آیا ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک وفد آئھ آدمیوں کا آیا ۔ اس لئے دو کار ۔ وائیوں اور دو مختلف اوقات پر وفود آنے کورد نہیں کیا جاسکتا ۔ یہ ذکر بھی ہے کہ ان لوگوں کو یعنی بنو تمہم کے روسا ۔ کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا گھمٹڈ تھا ۔ لیکن قرآن پاک کی عہ آیت مبار کہ ۔ "جو لوگ آپ کو بر بڑا گھمٹڈ تھا ۔ لیکن قرآن پاک کی عہ آیت مبار کہ ۔ "جو لوگ آپ کم بھروں کے بچھ سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں "انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ۔

حضور ً پاک کی وفات کے بعد اس قبیلہ کے سردار مالک بن نویرہ نے زکاۃ کی رقم اکٹی کرے اپنے پاس رکھ لی ۔ مالک کا تعلق چھوٹے قبیلہ بنو حنظلہ سے تھا ، جو قبیلہ تمیم کے ایک بڑے قبیلہ لیعنی یربوع کی شاخ سے تھا ۔ اور اس بنی یربوع کے حارث بن سوید کی ایک لڑکی سجاح تھی ، جو ماں کی طرف سے بنو تغلب کے ساتھ منسلک تھی ۔ اس نے بھی نبوت کا دعوی کرلیا۔ اور مالک کے ساتھ اتحاد کرلیا ، کہ اس کے قبیلہ سے تھا۔ پوری کہانی خلفاء راشدین کی کتابوں میں ہے ۔ اور مالک کو اپنے کئے کی سزا

ضرور ملی ۔ لیکن وہ بات بھی صحیح نہیں ، جو اللہ کی تلوار کے مصنف جزل اگرم نے مالک کی بیوی ۔ لیکی اور سجاح کے گروافسانوی اور رومانوی رنگ بھر دیا ہے اور خاص کر سجاح اور مسلیمہ گذاب کے رومانس کا جو نظارہ پیش کیا۔ ابیماذکر کسی تاریخ کی کتاب میں تو نہیں ۔ البتہ کوک شاستر کی قسم کی ایک کتاب باغ و بہار میں ضرور ہے ۔ جس کا عربی ہے انگریزی میں ترجمہ ہو کر اس کو "پر فیومڈ کارڈن " کہتے ہیں ۔ اس کے علاوہ جزل اگرم نے مالک کی بیوی لیلی کی خوبصورت ٹانگوں کے جو گن گائے ہیں ۔ وہ ان پر ٹامی انگریزوں کے ساتھ نوکری کرنے کے انٹرات کیوجہ ہے کہ وہ لوگ عورت کو کہتے ہی Legs تھے ۔ ایشیا کے ملکوں میں بہاں انگریزوں کے ساتھ نوکری کرنے کے انٹرات کیوجہ ہے ہے کہ وہ لوگ عورت کو کہتے ہی جواب عربی خالائے کے ساتھ عور تیں ٹانگیں ڈھانپ کر رکھتی ہیں ۔ تو یہاں ٹانگوں کی خوبصورتی کا ذکر نہیں ہو تا۔ اسلیح انہوں نے جتاب عربی کی خالائے کے ساتھ نارانسگی یا شکایت کو لیلی کیوجہ ہے افسانوی رنگ دیا۔ وہ تاریخی بات نہیں ۔ اور و لیے بھی جتاب خالاً جتاب عربی کی والدہ کے چے نارانسگی یا شکایت کو لیلی کیوجہ ہے افسانوی رنگ دیا۔ وہ تاریخی بات نہیں ۔ اور وہ ہے بھی جتاب اور ٹی بی جاب ابرقائ بن بدر ، خالب مسیق بن عاصم جسے رئیس اپنے اسلام پرقائم رہے ۔ لیکن جو اسلام کی خدمت اس قبیلے کو دو بھا کیوں جتاب اقعقاع اور وہ تا کیوں جتاب اسلام کی خدمت اس قبیلے کو دو بھا کیوں جتاب اقعقاع اور وہ تا کیوں جتاب عاصم پیران عمرونے کی ایسی مثال اور کوئی نہیں ملتی۔ دونوں بھائی اسلام کے در خشندہ ستارے تھے۔

مم - وفد عبس اس قبیلہ نے جو کھے کیا، اس کو ہم اسلام کی فوجی کارروائی شمار اکانو ہے بھی کہیں گے۔ بنوعبس کا چھوٹا سا قبیلہ مد سنہ منورہ کے نزدیک ہی آباد تھا۔ اور یہ لوگ جنگ خندق سے پہلے اسلام لے آئے۔ بلکہ انہی دنوں میں اس قبیلہ نے عظیم صحابی جناب طلحہ بن عبید اللہ کی سرداری میں قریش کے السے تجارتی قافلے پر چھا یہ بھی ماراجو عراق والا راستہ اختیار کرے ملک شام جا رہا تھا۔ جن دنوں ان کے قبیلہ کا وفد آیا۔ ان دنوں ہجرت کرنا بھی فرض تھا، کہ مسلمان اکٹھے ہو کر طاقت بکڑیں لیکن حضور کیا کے ان کو اپنے علاقہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ صرف رابطہ کیلئے چند صحابی مدینہ منورہ میں رہنے تھے۔ قبیلہ مزینہ کے بعد یہ اب تاہیرا قبیلہ ہوگا جو اسلام لانے والوں میں ترجی طور پر اتنا اوپر ہے۔

۵ – و فد فزارہ پہتے ہیں تیارہ تعارف کا محتاج نہیں ، کہ بنو غطفان کا ایک صد تھا۔ اور اپنے ایک سردار عینیہ بن حصن کے سرداری میں اکثر مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار دہا۔ اسی دجہ سے عینیہ اور اس کے قبیلہ کا تعارف بہت پہلے تیر سویں باب میں لکھ دیا گیا تھا۔ بعد میں عینیہ کا کفار کی ہمراہی میں جنگ خندتی کے وقت مسلمانوں پر حملہ ۔ پھر مسلمان ہو نااور بنو تمیم کے خلاف کار دوائی کا ذکر اٹھارویں باب میں بھی ہو چکا ہے۔ بہر حال حضور ً پاک جب تبوک کی مہم سے واپس تشریف لے آئے ، تو عینیہ کا کار دوائی کا ذکر اٹھارویں باب میں بھی ہو چکا ہے۔ بہر حال حضور ً پاک جب تبوک کی مہم سے واپس تشریف لے آئے ، تو عینیہ کا فار جہ ، تبیں آومیوں کے ہمراہ حضور ً پاک کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور قبط سالی کیوجہ سے بارش کیلئے دعا ، کر وائی ۔ حضور ً پاک کی دعا سے بڑی بارش ہوئی ۔ اور اس کے قبیلہ کے عام لوگوں میں اسلام رچ بس گیا۔ گو حضور ً پاک کی وفات کے بعد عینیہ پاک کی دعا سے بڑی بارش ہوئی ۔ اور اس کے قبیلہ کے عام لوگوں میں اسلام رچ بس گیا۔ گو حضور ً پاک کی وفات کے بعد عینیہ ایک دفعہ پھر مرتد ہوا۔ اور قبیلہ کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جھوٹی نبوت والے بنواسد کے طلیحہ کی پیروی شروع کر دی ، جس کا ایک دفعہ پھر مرتد ہوا۔ اور قبیلہ کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جھوٹی نبوت والے بنواسد کے طلیحہ کی پیروی شروع کر دی ، جس کا ایک راجوں ہیں تھی ۔ بنوفزارہ بڑے بین بھی خلیفہ سوم کے ایک میں تھی۔ بنوفزارہ بڑے بخت جان تھے اور خلفا ، راشدین کے زمانے میں ان کے اکثر لوگوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔

۲-وفد مره بنومره فدک کے نزدیک آبادتھے۔اور بنو تعلب یا بنو فزارہ کی طرح یہ لوگ بھی بنو غطفان کا ایک چھوٹا قبیلہ تھے ان کے خلاف جناب بشیر کی کارروائی کا ذکر ستر تھویں باب میں ہو چکا ہے کہ شعبان سات بجری میں ان کی شرار توں کی وجہ سے ان کے خلاف جناب بشیر کی کارروائی کا ذکر ستر تھویں باب میں ہو چکا ہے کہ شعبان سات بجری میں ماض ہوئے ۔اسلام لے آئے ۔ کے مزاج درست کئے گئے ۔ تبوک کی مہم کے بعد یہ لوگ بھی وفد کی صورت میں مدسنیہ منورہ میں عاض ہوئے ۔اسلام لے آئے ۔ اور بارش کیلئے دعاء کروائی ۔ بارش ہو جانے کے بعد ان کا اسلام کچھ لکا ہو گیا ۔ حضور پاک نے ان کے رئیس جناب حارث بن عوف کو بی ان کا امررہ سے دیا۔

> - وفل بنو تعلیب بنو غطفان کایہ چھوٹا قبیلہ مدینہ منورہ کے نزدیک ذوقصہ کے مقام تک پھیلا ہوا تھا۔اس قبیلہ کے خلاف ربیح الثانی چھ بجری میں جناب محملہ اور جناب ابو عبیدہ بن جراح کی الگ الگ دوکارروا یُوں کا ذکر پندرھویں باب میں ہو چکا ہے ۔اس کے بعد بھی مسلمان جب کبھی وادی القریٰ یا خیبر کی طرف جاتے تھے تو ان کے علاقے سے گزر ہوتا رہا ۔اوریہ لوگ تتر بتر ہوجاتے تھے سونے کہ کی خدمت میں یہ تتر بتر ہوجاتے تھے ۔فتح کہ کی خبرس کر ان لوگوں نے بھی اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔لیکن حضور پاک کی خدمت میں یہ لوگ حجزانہ کے مقام پر عاضر ہوئے ، جس کا ذکر ہو چکا ہے کہ آپ جنگ حنین کے بعد وہاں کچھ دنوں کیلئے قیام پزیر ہوئے ۔ بنو تعلیہ اسلام لے آئے اور پھر اسلام کی بڑی خدمت کی۔

۸ - وفل بنو محارب بنو محارب ایک چونا ساقبیله تهاجو بنومره اور بنو تعلیه کی طرح بنو غطفان کا صد تھا اور انہی علاقوں میں رہتا تھا ۔ مسلمانوں نے ان علاقوں میں کافی حربی کارروائیاں کیں ۔ یا اسلامی فوجی دستے ان علاقوں سے گزرتے تھے ۔ تو بنو محارب کے اکا دکا لوگ مسلمان ہوتے رہے ۔ پندرھویں باب میں جو کرڈ بن جابر کی مہم کا ذکر ہے اور حضور پاک کے جس چرواہے جناب یاس کو شہید کیا گیا ۔ وہ بھی بنو مجارب سے تھے ۔ بہر حال جمتہ الوداع کے وقت اس قبیله کا دس آومیوں کا وفد جناب سواڈ اور ان کے بیٹے جناب خزیمہ کی سرکردگی میں حاض ہوا۔ اپنے اسلام کا اعلان کیا ۔ اور حضور پاک سے خاص دعا کے متمئ ہوئے ۔ حضور پاک نے جناب خزیمہ کے جرے پر اپنا ہاتھ مبارک پھر کر اس کے دل اور چرے کو روشن کر دیا ۔ اور اس قبیلہ کے لوگ بعد میں بھی وفادار رہے ۔

9- وفد ہنو سعد بن بکر یہ قبیلہ بڑے قبیلہ بنوہ وازن کا حصہ ہے -اورا نہی کے ہاں حضور پاک نے اپنی رضاعیت کا وقت گزارا ۔ پاپنج بجری میں اس قبیلہ کے جناب ضمام بن تعلیہ ، حضور پاک کی خدمت میں حاضرہ و نے -اور بڑے سخت سوالوں کے بعد اسلام لے آئے -واپس اپنے قبیلہ میں جاکر اپنے کنبہ اور رشتہ داروں کو تو مسلمان کرسکے -لیکن قبیلہ کے زیادہ لوگوں پر اثر نہ ڈال سکے -آپ بڑے بہادراور نڈر تھے اور اپنے علاقے کے ہتام بتوں کو توڑدیا -آپ کا باقی قبیلہ البتہ جنگ جنین کے بعد اسلام لے آیا ، جس کا ذکر بہیویں باب میں ہو چکا ہے -

• ا وفد بنو كلاب قارئين سے گزارش ہے كہ بنو كلب اور بنو كلاب دو الگ الگ قبيلے ہيں اور كاتبوں كى غلطى سے اكثر كتابوں ميں الك كى جگه دوسرا لكھا ہوا ملے گا - اس ليے يہاں وضاحت كر دى گئ ہے - بہرحال اكسيويں باب ميں ربيع الاول تو بجری میں حضور گاک کے جتاب ضحاک بن عامر کو بنو کلاب کو دعوت اسلام دینے اور دہاں بتنگ کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس کے نتیجہ کے طور پر بنو کلاب نے تیرہ آدمیوں کا ایک وفد حضور گاک کی خدمت میں مدسنہ منورہ بھیجا۔ جنہوں نے لینے اسلام کا اعلان کیا۔ ان میں جتاب لبیڈ بن ربیعہ اور جتاب جباڑ بن سلمی خاص طور پر قابل ذکر ہیں کہ ان کو قبیلے کے بڑے تسلیم کرلیا گیا۔ بعد میں اس قبیلہ کا ایک اور رئیس عمر و بن مالک بھی حضور پاک کی خدمت میں حاض ہوا، اور واپس جاکر اپنے قبیلہ کو اسلام کی دعوت دے کر کافی لوگوں کو لینے ساتھ شامل کرلیا۔ لیکن اس کے سلمنے ایک اور مقصد بھی تھا۔ کہ لینے قبیلہ کے ایک چھوٹے خاندان کے عقیل بن کعب پروہ جملہ کر ناچاہتا تھا۔ اور حسد کیوجہ سے الیا بھی۔ جس سے ایک جتاب گورگی ۔ حضور پاک کو یہ بات سخت ناپند آئی کہ آپ بتناب عقیل کو جہلے ہی امان دے چکے تھے۔ بہرحال عمر و بعد میں اپنی غلطی کے سلسلہ میں محافی کا خواستگار ہوا۔ جو مل ضرور گی کین اس کو کچھ جرمانہ ضرور اواکر نا پڑا۔ جسیا بیو یں باب میں ذکر ہے بنو کلاب بھی بنوہوازن کا چھوٹا قبیلہ تھے۔ اور فد محقیل بن کعب بیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ جتاب عقیل گائی پہلے حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوکر لینے قبیلہ کیلئے ایک قطعہ زمین بھی حاصل کر چکے تھے۔ اور سرخ چڑے پر اس سلسلہ میں جو تحریر موجود تھی اس کو ہر زمانے میں مسلمانوں نے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھااور بتناب عقیل گاغاندان اس زمین پرقائض رہا۔

ال و فد جعدہ اور و فد قضیر بنو جعدہ کے الرقاڈ بن عمرو، حضور پاک کی خدمت میں عاض ہوئے اور آپ نے فلج کے مقام پر انہیں ایک جائیداد عطا فرمائی اور ایک فرمان بھی تحریر کر دیا ۔ انہی دنوں بنو قشیر سے ثور بن عروہ اور قرق بن هجیرہ وغیرہ عاضر ہوئے ، تو انہیں بھی حضور پاک نے ایک قطعہ زمین عطافر مایا ۔ اور قرق کو ایک چادر اوڑھائی اور ان کو ان کی قوم کے محصل زکوۃ بنادیا۔ یہ واقعات جنگ حنین کے بعد اور حجہ الو داع سے پہلے کے ہیں ۔ اور اس سلسلہ میں قرق نے بڑی پیاری نظمیں بھی ہی ہیں سے بنادیا۔ یہ واقعات جنگ حنین کے بعد اور حجہ الو داع سے پہلے کے ہیں ۔ اور اس سلسلہ میں قرق نے بڑی پیاری نظمیں بھی ہی ہیں ہیں ۔ سلا ۔ و فد بنی البکاء ۔ بنی عامر بن صعصہ کا ایک چھوٹا قبیلہ تھا۔ جس کے چند افراد حضور پاک کی خدمت میں عاضر ہوئے ۔ جن میں سو سال ہو ڑھا جناب محاویہ اور ان کے بیٹے بیٹر بھی تھے ۔ جناب محاویہ جو نا بینا ہو جگے تھے انہوں نے حضور پاک کے بدن مبارک کو چھوکر اپنے دل کو ٹھنڈ اکیا اور بیٹے بیٹر اور خاندان کے لئے دعا کر ائی ۔ اور اس کے بعد قبل سالی کی مصیبت سے کے بدن مبارک کو چھوکر اپنے دل کو ٹھنڈ اکیا اور بیٹے بیٹر اور خاندان کے لئے دعا کر ائی ۔ اور بڑے جناب عبد ڈ عمر تھے جن کا نام حضور پاک نے تبدیل کرے عبدالر حمن رکھا اور ان کے تابعین کو تحریری امان دی ۔ ایک اور بڑے جناب عبد ڈ عمر تھے جن کا نام حضور پاک نے تبدیل کرے عبدالر حمن رکھا اور ان کو اصحاب صفة میں شامل کر دیا۔

اما۔ وفد بنو کنافہ جوک کی مہم سے پہلے بنو کنانہ سے جتاب واٹلڈ بن الاسقع، حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ گوان کے والد کو یہ بات پسند نہ تھی۔ لیکن ان کی ایک بہن بھی اسلام لے آئی۔ جتاب واٹلڈ ، جتاب کعب بن عجرہ کے اور جتاب نالڈ کے اشکر کے ساتھ دومۃ الجندل بھی گئے۔ آپ کو جو مال کے اور جتاب نالڈ کے اشکر کے ساتھ دومۃ الجندل بھی گئے۔ آپ کو جو مال غنیمت ملا، آپ نے وہ سب جتاب کعب کو پیش کر دیا۔ لیکن جتاب کعب نے فرما یا کہ انہوں نے جتاب واٹلڈ کی مدد اللہ واسطے کی میں ہے اور ان کو مال واپس کر دیا۔ اس کے بعد جتاب واٹلڈ نے اپنے قبیلہ میں بہت تبلیغ کی اور ان کی وجہ سے کئی لوگ دائرہ اسلام

میں داخل ہوئے۔ بنو کنانہ مکہ مکر مہ کے گردونواح میں رہتے تھے اور جنگ خندق تک کفار قریش کے حلیف رہے ۔ لیکن بعد میں اکا دکا اسلام میں شامل ہو ناشروع ہو گئے ۔ اور تحتبہ الو داع تک تقریباً سارا قبیلہ اسلام کے دائرے میں شریک ہو چکا تھا۔ بنو کنانہ زمانہ جاہلیت میں بھی کافی بااثر تھے بچو تھے باب میں ذکر ہو چکا ہے کہ جناب قصیٰ کو بنو خراعہ سے خانہ کعبہ کی متولیت واپس دلانے میں بنو کناپۂ نے ثالثی کاکام کیا تھا۔

10-وفل بنوا سی سے قبیلہ ، مکہ مکر مہ اور مدینہ منورہ کے درمیانی علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ قبیلہ پانچ بجری میں اسلام کی آخوش میں داخل ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس قبیلہ کے سوافراد، اور دوسری روایت کے مطابق سات سوافراد، مدینہ منورہ آئے اور اپنے سردار جناب مسعود بن رحلیہ کی سرکردگی میں سلہ بہاڑی کے نزدیک قیام کیا اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ مورضین کے لحاظ سے یہ واقعہ بنو قریظ کے قلع قمع کے جلد بعد پانچویں بجری کے آخری مہدینہ کا ہے۔ بہرحال یہ عیاں ہے کہ بنواشح دل سے مسلمانوں کے ساتھ تھے کہ انہی جناب مسعود کے بیٹے جناب نعیم نے جنگ خندق کے وقت قریش اور یہودیوں میں پھوٹ دلوائی اور اس کاذکر چودھویں باب میں ہو جگا ہے

١٧ - وفد بنو بابله بنو بابله مكه مكرمه ك نزديك بي آباد اكب چونا قبيد تھا - فتح مكه ك بعد پہلے اس قبيد ك جناب طرف بن الکامن این قوم کی طرف سے قاصد بن کر آئے اور اسلام لائے ۔ بعد میں جناب ہنشل بن مالک بھی آئے اور اسلام لائے دونوں کو حضور پاک نے الگ الگ صدقات اور شرائع اسلام پر فرمان لکھ دیئے ، جو جناب عثمان بن عفان نے لکھے ۔ اور ان لو گوں کی اولادنے یہ فرمان اپنے پاس تبرک کے طور پرر کھے۔اس قبیلیہ کے جناب ابوا مامیہ کاشمار بھی عظیم صحابہ میں ہو تا ہے > ا - وفد بنو سلیم کمد مرمه کے باہر قبائل میں سے بنواسد اور بنوسلیم دو قبائل کو اب تک بہت ذکر ہو چا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ برسرپیکار بھی رہے۔ بنوسلیم کے حغرافیائی پہلو کا ذکر تیرھویں باب میں کر دیا گیا تھا۔ پھر جنگ خندق کے وقت بنوسلیم اپنے سردار سفیان بن عبدشمس کے تحت قریش کفار مکہ کے حلیف کے طور پرآئے جس کا ذکر چو دھویں باب میں ہو حکا ہے ۔ پندر هویں باب میں جموم کی مہم بھی بنوسلیم کے ہی خلاف تھی ۔اس کے بعد ستر هویں باب میں ذوالجہ سات بجری میں بنوسلیم کے ظلم کا بھی ذکر ہو چکا ہے ۔ لیکن آخر اللہ تعالی نے ان کو راہ راست پر لگا دیا ۔ چنانچہ اس قبیلیہ سے سب سے پہلے جناب قبیں بن نسیبہ کو اسلام لانے کی سعادت نصیب ہوئی اور مدسنہ منورہ میں حاضر ہوا۔ بعد میں غادی بن عبدالعزی آئے اور اسلام لائے ۔ جن کا نام حضور پاک نے راشد بن عبد کر دیا ۔ کہ غادی ۔ گراہ کو کہتے ہیں اور راشد ۔ ہدایت یافتہ کو فتح مکہ سے تھوڑا پہلے جناب قدرٌ بن عمار آئے ۔اور حضورؑ پاک کو ایک ہزار مجاہدین کی پیش کش کی جو اپنے اسلام کا بھی اعلان کریں گے ۔یہ لوگ کدید کے مقام پر کشکر اسلام میں شامل ہوئے اور ان میں جناب عباسٌ بن مرداس ، جناب جبارٌ بن الحکم اور جناب اخنسٌ بن یزید وغیرہ قابل ذکر ہیں ہجو تنین تنین سو کے دستہ پر چھوٹے امیر تھے ۔فتح مکہ کے بعدید لوگ جنگ حنین میں بھی جناب خالڈ بن ولید کے ماتحت جیش المقدم کے طور پر شریک ہوئے تھے۔لین جسیا کہ انسیسویں باب میں ذکر ہے کہ فتح مکہ مکر مہ کے بعد جناب خالڈ

کو اس قبیلیہ کے باقی لوگوں کو بھی اسلام میں شامل ہونے کی دعوت دینے کیلئے بھی ایک دستہ کے ساتھ ان کے علاقہ میں جانا پڑا۔ بہرحال حضور ؑ پاک کی وفات کے بعد بنوسلیم نے اپنے ایک اور سردار عمر و بن عبدالعزی جو شاعر تھا اور ابو شجرہ تخلص کر تا تھا ، اس کے تحت بغاوت کی ۔لیکن جلد ہتھیار ڈالنا پڑے اور اس کے بعد اس قبیلہ نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔

۱۸ و فد بن هملال بن هلال، قبیله ہوازن کاایک چھوٹا قبیله ہے، جس کاذکر ببیویں باب میں جنگ حتین کے وقت ہو چکا ہے ۔ ام المومنین حضرت میمونڈ کا تعلق اس قبیله سے تھا۔ جنگ حتین کے بعد اس قبیله کے جناب زیاڈ بن عبداللہ جو ام المومنین میمونڈ کے بھانج تھے، وہ بھی ایک وفد کے ساتھ مدینہ منورہ میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ حضور پاک نے ان کیلئے وعا ۔ فرمائی ۔ جس کے بعد ان کے بہرے پرالیسی برکت آگئ کہ دیکھنے والا حمران ہو جاتا تھا۔ اس سے پہلے اس قبیله کے جناب قبیصہ بن المخارق اور جناب عبد عوف بن اصرم بھی وفود کے ساتھ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو چکے تھے ۔ حضور پاک نے عبد عوف کا نام "عبداللہ "کر دیا کہ عوف اچھالفظ نہیں اور انسان صرف اللہ کا بندہ یا غلام ہے ۔ بہرحال یہ نکتہ بڑا ضروری ہے کہ عبد عوف کا نام "عبداللہ "کر دیا کہ عوف اچھالفظ نہیں اور انسان صرف اللہ کا بندہ یا غلام ہے ۔ بہرحال یہ نکتہ بڑا ضروری ہے کہ نام ہمیشہ بامعنی اور انچے معنی والا ہو ناچا ہیئے

91- و فد بہنو عامر بن صعصہ عامر بن صعصہ کی اولاد ہے ، جو لوگ نجد کے علاقے میں پھیل کر آباد ہیں ۔ ان میں ہے کئ لوگ یا وفد ، حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ اور ابھی ابھی اس سلسلہ میں بنو البکا کا ذکر ہو چکا ہے ۔ ان سب آنے والوں میں بدقسمت ترین عامر بن طفیل تھا جو حقوق ہا گئا تھا ، کہ حضور پاک کے بعد خلافت اس کو ملے یا شہروں کی آمدنی باقی مسلمانوں کو جائے ، اور تمام دیہات کی آمدنی اس کو ملے بہتانچہ یہ بدقسمت اپنے ساتھیوں سمیت اسلام کے نور سے اپنے سینہ کو منور نہ کرسکا۔ بلکہ حضور پاک کو کچے دھمکیاں بھی دیں ۔ تو اسکی زبان بکری کے تھن کی طرح سوج کر اس کے حلق میں لئک پڑی اور بری حالت میں مرگیا۔ البتہ اس قبیلہ سے بعد میں جو و فو د آئے ان میں جناب علقہ "بن علاقہ اور جناب ھو ذہ بن خالد قابل ذکر ہیں جو خو د بھی اسلام لے آئے اور اپنے قبائل کو بھی راہ راست پرلے آئے۔

٢٠ وفر بنو تقيف ان كاذكر ، كلي باب مين بو حكاب

الا و فد عبدالقدیں بنوعبدالقیس بڑے قبیلہ ربیعہ کی ایک شاخ ہے۔ اوریہ قبیلہ بحرین میں آبادتھا۔ فتح کہ مکر مہ سے بعد وہاں سے بیس آدمیوں کا وفد آیا، جو سب سے سب مسلمان ہوگئے۔ ان میں ایک صاحب جناب عبداللہ بن عوف اشج بھی تھے۔ حضور پاک نے ازخو دان سے بارے پر سش کی ۔ کہ ان کی ظاہری شکل اتن انھی نہ تھی، تو حضور پاک نے ان کو پکارا اور فرما یا۔ " اے عبداللہ! خوش ہو جاؤ ۔ اپن ظاہری شکل پر مت جاؤ ۔ اللہ تعالی نے تمہیں دو نعمتیں عطافر ما دی ہیں ۔ ایک علم دوسرا وقار " ۔ جناب عبداللہ نے عرض کی ۔ " یارسول اللہ "کیا نہ چیز پیدا ہو گئ ہے یا میری خلقت اس پر ہوئی " ۔ حضور "پاک نے فرما یا۔ " متہماری خلقت اس پر ہوئی " ۔ حضور "پاک نے فرما یا۔ " متہماری خلقت اس پر ہوئی " ۔ حضور "پاک اور وہ بھی لیعنی پیدا ہو نا بھی عطا ہے اور وہ بھی لیعنی پیدا ہو نا بھی عطا ہے اور وہ بھی لیعنی پیدا ہو نا بھی عطا ہے ۔ اور قضا وقدر پر پہلے ابواب میں حقیقت بیان ہو چکی ہے ۔

۱۳۷ و فر ہنو بکر بن وائل یہ یہ وگر ہی بڑے قبید بنور بیعہ کی ایک شاخ ہیں ۔ اور یہ لوگ موجو دہ ریان یعنی اس زمانے میں بیامہ کے نزدیک اور وادی عقر ہے کے قرب وجوار میں آباد تھے۔ ان کا قبید مسلیمہ گذاب کے قبیلہ بنو شیع قبیلہ بھی تھا یہ لوگ بھی فتح کمہ کے بعد اسلام لے آئے ۔ اور ان کے وفد میں جو لوگ آئے ان میں سے بتناب بشیر بن القصاصہ ، بتناب عبدالله بن مرشد اور بتناب حسان بن حوظ قابل ذکر ہیں۔ جنہوں نے خلفا، راشدین کے زمانے میں اسلام کی بری خدمت کی سعالا ۔ وفد بن عرشد اور بتناب بھی بنور بیعہ کی شاخ تھے۔ اور اس زمانے میں عراق اور عرب کی سرحدی علاقوں لیمن خرہ اور عین المر وغیرہ کے علاقوں میں آباد تھے۔ ولیے ان کے بنو تمیم کے ساتھ تعلقات تھے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جھوٹی نبوت والی بنو تمیم کی عورت سجاح کی ماں بنو تخلب سے تھی ۔ فتی مکہ کے بعد ان علاقوں سے سولہ مسلمانوں اور نصاری کا ملا جلا وفد مد سنہ منورہ میں حضور کیا کی خدمت میں حاض ہوا۔ مسلمانوں کو انعامات دیئے گئے اور اسلام کے اصول پڑھائے گئے ۔ نصاری جو سونے کی صلیبیں عیمت ہوئے تھے اانہوں نے گزارش کی کہ انہیں ان کے مذہب پر رہنے دیاجائے۔ حضور کیا کے نے اس شرط پر ان سے معاہدہ کرلیا کہ وہ لوگ اپن اولادوں کو نصرانیت میں نہ رنگیں گے۔ بہر حال جتاب صدیق کی خلافت میں جتاب خالڈ اور جتاب شرق بن حارث کی کو ششوں سے سب بنو تغلب اسلام لے آئے۔

۱۳۴۰ و فیل پو حذیقہ یہ یہ اور بیعد کی شان ہیں ۔اور بنو حذیثہ یما مدے لے کروادی عقربہ میں جبیلہ تک پھیلے ہوئے تھے ۔موجو وہ ریاش اس علاقے میں ہے۔روایت ہے کہ فتح کم حد کے بعد بنو حذیثہ کا نیس آو میوں کا وفر آیا ۔ سلمی بن حظار امیر تھا اور مسلمہ کذاب بھی وفد میں شامل تھا۔دور اوا بل ذکر آوئی رجال بن عنون تھا، جس نے بتاب ابی بن کعب سے قرآن پاک بھی سیکھا۔سب نے اسلام کی آغوش میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔لین یہ بدقسمت اوگ تھے۔بعد میں نہ حرف مر تدہوگئے۔ بلکہ مسلمہ کذاب نے بوت کا دعوی کر دیا۔اور رجال نے لوگوں کو مزید گراہ کیا کہ حضور پاک حضرت محمد نے بھی مسلمہ کو نبوت میں اپنا حصہ دار تسلیم کیا تھا۔(نعوذ باند) لیکن زیادہ لوگ مسلمہ کے ساتھ اس کے شامل ہوئے کہ ان کی سوچ میں تعصب تھا۔ کہ اپنا بھوٹا نبی بھی قریش کے بہترہو سکتا ہے "کہ اپنا بھوٹا نبی بھی قریش کے بہترہو سکتا ہے "کہ اپنا جھوٹا نبی بھی قریش کے بہترہو سکتا ہے "(نعوذ باند) بہر حال اس گرا ہی نے ایک دفعہ تو بنو حذیفہ کو تباہ و برباد کہ دیا بہت کہ اس کے مسلمہ کرا ہی نے ایک دفعہ تو بنو حذیفہ کو تباہ و برباد کی حودہ ہزار آدی مارے گئے۔اس جنگ میں بارہ سو مسلمان بھی شہید ہوئے، جن میں تین سو حافظ قرآن بھی تھے۔ جناب فارد کے کو جودہ ہزار آدی مارے گئے۔اس جنگ میں بارہ سو مسلمان بھی شہید ہوئے، جن میں تین سو حافظ قرآن بھی تھے۔ کہ ابی نیا۔ کہ بیتا بی نابہ تو کہ مارے کے اس بعنگ میں شہید ہوئے بو حذیفہ میں موروں کی اتنی کی ہوگی تھی۔ کہ انچی نسب والی عور توں کو مدینہ منورہ بھیجا گیا کہ ان کو کوئی خاوند مل سے ۔انہی میں جناب خولڈ بنت بعد بھی تھیں ،جو جناب علی کے فاح میں عور توں کو مدینہ منورہ بھیجا گیا کہ ان کو کوئی خاوند مل سے ۔بہیا نے جاتے تھے۔ اور والدہ آئیں کہ جناب فاطہ کی اس وقت وفات ہو چکی تھی۔ جتاب علی کے بینے جملے میں جناب خولہ بین جناب فاطہ کی اس وقت وفات ہو چکی تھی۔ جتاب علی کی بینے خریہ بن حضیہ انہی جناب فاطہ کی اس وقت وفات ہو چکی تھی۔ جتاب علی کے بینے خریہ بین جناب فاطہ کی اس وقت وفات ہو چکی تھی۔ جتاب علی کے بینے خریہ ہو سے بہیا نے جاتے ہی ہی ۔

۲۵ - وفد تثییبان بنوشیبان بھی بنوربیعہ کا حصہ ہیں اور عراق کی سرحدے ساتھ آباد تھے - بنوشیبان کے سلسلہ میں ا بن سعد میں ایک تفصیلی کہانی موجو د ہے ،لیکن کہانی کا محور دوعور توں کو بنا دیا گیا، جن کا تعلق شیبان کے نزدیک کے کسی قبیلہ تمیم یا قبیلہ تغلب یا کسی اور حلیف قبیلہ سے تھا۔وفد شیبان سے صرف ایک صاحب جناب حرملہ کا ذکر آتا ہے۔ بنو شیبان الیے علاقے میں آباد تھے جہاں ان کا تعلق ایک طرف بنو تمیم ، دوسری طرف بنو تغلب اور آگے سلطنت ایران کے باجگذار قبائل بنو کم وغیرہ سے بھی تھا ۔اسلام کے ایک بہت بڑے عظیم فرزند جناب مثنی بن حارث کا تعلق بھی قبیلہ شیبان کے ساتھ ہے اور وہ بنوشيبان كے ايك چھوٹے قبيليہ بنوبكر كے فردتھے۔جناب مثنی نے اسلام جناب حرملہ سے سيكھا يا كسى اور صاحب سے ، اس سلسله میں نتام مورضین خاموش ہیں ۔البتہ جناب مثنیٰ کے صحابی ہونے پر جنید مورخین نے شکوک ظاہر کیے ہیں کہ ان کو " دیدار عام " نصیب ند ہوا۔اس عاجز کے مطابق البتہ جناب مثنی کوجو مقامات حاصل ہوئے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ " ویدار خاص " سے ضرور سرفراز ہوئے ۔اس عاجزنے اپنی کتاب خلفاء راشدین کا حصہ اول کا پانچواں باب اسلام سے اس عظیم فرزند کو منسوب کر دیا۔ باقی واقعات بھی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں ۔آپ کے سارے خاندان کی قربانیوں خاص کر آپ کے بھائی مسعورٌ شہید کا جنگ ہویب میں نیزوں پر جنازہ اور دوسرے بھائی جناب معنیٰ کی جانثاری وغیرہ کو پڑھ کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے سیہان یہ بھی باور کر انا مقصود ہے کہ حضور پاک کے زمانے میں اسلام عراق کی سرحدوں تک پہنچ چکاتھا۔اور جناب حرملڈ کے بارے میں روایت ہے کہ اس نے حضور پاک سے تین مواقع پر ہدایت خاص کیلئے عرض کی ۔ تو حضور پاک نے ہر دفعہ یہی کچھ فرمایا۔" اے حرملہ"! نیکی پر عمل كرواور بدى سے پر بمير كرو-" اوراب خاب مثنى السي صحابى بمونے كے بعد تھى مجھے كافى نبوت مل كے بيى . ۲۷ - و فد بنوطے بنوطے اوجا پہاڑے گردونواح ، بنوجد ملیہ اور بنواسدے علاقہ بزوخاسی آبادتھ ۔ گو بنوطے بھی بنیادی طور پر یمنی ہیں ۔اور چوتھے باب میں جناب فردہ بن مسک کی حضور ؑ پاک کے روایت کے مطابق ان بڑے قبائل کا حصہ ہیں جو يمن سے شمال كى طرف علي آئے -روايت ہے كہ فتح مك بعد بنوطے كا پندرہ آدميوں كا وفد آيا، جن ميں كئ لوگ بنوطے ك چھوٹے قبیلوں بنی نہاں ، بنوجرم ، بنی معن ، اور بنی بولان سے تعلق رکھتے تھے۔ان کے سردار زید خشر تھے جن کا نام حضور یاک نے زید خیل ّ رکھ دیا۔یہ سب مسلمان ہو گئے اور حضور پاک نے ان کو انعامات بھی دئیے ۔اور کچھ فرمان بھی لکھ دیئے ۔ لیکن جناب زیڈ حن سے حضور ً پاک بہت متاثر ہوئے تھے وہ جلد وفات پاگئے اور زیادہ لوگ اسلام سے دور ہی رہے ہتانچہ اکسیویں باب میں ذکر ہو حکا ہے کہ تبوک کی مہم سے بھی پہلے حضرت علیٰ نے بلاد طے پر شبخون مارا تھا، جس میں حاتم کی بیٹی بھی قبیہ ہو کر آئی اور عدی بن حاتم شام کی طرف بھاگ گیا۔ حضور پاک کو جب حاتم کی بیٹی کے بارے میں پتہ حلاتو آپ بڑی مہر بانی سے پیش آئے اور ان کو رہا کرکے بنو قضاعہ کے ایک قافلے کے ساتھ عدی بن حاتم کے پاس بھیج دیا۔عدیؓ اس بات سے اتنا متاثر ہوا کہ مسجد۔ نبوی میں آگر اسلام قبول کیااور پھراپنے سارے قبیلہ کو اسلام میں داخل کرانے میں اہم کر دارادا کیا۔کہ بنوطے کے نتام چھوٹے قبیلوں کو متحد کرے ان کا سردار بن گیا۔جب باقی لوگ حضور پاک کی وفات کے بعد مرتد ہوگئے تو جناب عدیؓ کی وجہ سے ان کا

قبیلہ بغاوت میں شامل نہ ہوا۔ اور جناب عدی مرتدین کی مہمات اور عراق کی بنیادی فتوحات میں جتاب خالا کے ماتحت ایک بخت سے بڑے امیرے طور پر کام کرتے رہے۔ اور بنوجہ بلیہ کو بھی اپنے سابھ رکھا۔ بنوطے سے حاتم کی سخاوت حضور پاک کی بعثت سے پہلے ایک افسانوی حد تک شہرت حاصل کر بچی تھی۔ اور بنوطے کسی زمانے میں ایران کی طرف سے حیرہ کے علاقوں کے باجگزار بادشاہ بھی رہ جلے ہیں، جن کا ذکر چوتھے باب میں ہے۔ یہی حالت حضور پاک کی بعثت سے پہلے نوشروان کسری ایران کے عدل کی بیث میں کہ وہ بھی افسانوی حد تک شہرت اختیار کر چھاتھا۔ مسلمان اہل قلم نے اس سلسلہ میں کبھی حسد یا تعصب کا مظاہرہ نہ کیا۔ کہ حضور پاک ازخو دان اچی مثالوں کی تعریف فرما چکے تھے۔ لیکن یہ کہائی غلط ہے کہ حضور پاک نے یہ فرمایا ہو کہ ان کو فخر ہے کہ وہ نوشرواں عاول کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ یہ کا نسبت خاک راب عالم پاک "والی بات ہے۔ مجھے یہ پڑھ کر افسوس ہو تا ہے کہ امام عزائی جسے عظیم عالم نے اس کہائی کو بچ سمجھ لیا۔ شاید اس وقت تک فقر میں داخل نہ ہوئے ہوں گے۔

> ١١- وفد خجيب بنونجيب بهى بنوطى كا طرح بنيادى طور پر يمنى بين - ليكن اب عراق وعرب كے سرحدوں پرآباد تھے - اس قبيله كا تيرہ آدى كا وفد نو بجرى ميں حضور پاك كى خدمت ميں مدسنه منورہ ميں عاضر بوا - اور تحائف بيش كر كے اسلام لے آئے - حضور پاك بن بهى ان كو انعامات ديے اور پو چھا كہ كوئى آدى رہ تو نہيں گيا - توعرض كى گئى كہ ايك لڑكارہ گيا ہے - حضور پاك نے اس لڑ كے كولانے كيلئے فرما يا - اور جب لڑكاآ گيا تو آپ نے پو چھا كہ وہ اپنے حوارج بنائے - لڑك نے عرض كى - "يا رسول الله وعاكم ين كہ ميرى مغفرت ہو - جھ پر رحمت نازل ہو "اور حضور پاك يہ سب كھ سنكر بہت خوش ہوئے اور لڑ كے كيلئے دعاء بھى فرمائى اور انعام بھى ديا - اگھ سال اسى قبيله سے سولہ آدى حضور پاك كى خدمت ميں حجبة الوداع كے موقع پر عاضر ہوئے تو حضور - فرمائى اس لڑك كے بارے پر سش كى - تو اس كے قبيله والوں نے عرض كى - " - "يا رسول الله! جو كھ اس كو الله دے ديو كي اس پر اس سے زيادہ قناعت كرنے والا ہم نے نہيں ديكھا" تو حضور پاك نے فرمايا - " ميں الله تعالى سے آرزو كر تا ہوں كہ ہم سب كا خاتمہ اس طرح ہو "

قار ئین ۔اس کو بار بار پڑھیں ۔یہ ہے عملی اسلام اور اسلام کے فلسفہ حیات کی جھلکیاں۔

18 میں میں خو کو لائ یہ یہ لوگ بھی یمنی ہیں لیکن ان کے صحیح محل وقوع کا کہیں سے کوئی سراغ نہیں ملا ۔ سوائے اس کے کہ ان کے اونٹ سفر کیوجہ سے تھک گئے تھے تو ظاہر ہے یہ لوگ کس دور دراز علاقوں کے رہنے والے تھے ۔چو تھے باب میں ان کے بت رمانہ یا رمانس کا بھی ذکر ہو چکا ہے ۔ اور ان کو ہنو العد یم بھی کہا گیا ہے ۔ بہرحال روایت ہے کہ جب باقی عرب قبائل کے بت پاش پاش ہوگئے ، تو انہوں نے بھی اپنے بت رمانہ یا رمانس کی طرف توجہ کم کردی ۔ اور شعبان دس بجری میں اس قبیلہ کا دس آرمیوں کا وفد ، حضور پاک کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا ۔یہ لوگ اسلام لے آئے اور حضور پاک نے ان لوگوں کو امور دین کی تحلیم دی اور جب یہ لوگ وطن والس پہنچ تو سب سے پہلاکام جو انہوں نے کیاوہ اپنے بت کو نہ و بالا کرنا تھا ۔یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ جھوٹے نبوت والے اسور عنسی نے ایک ابو مسلم خولانی کو اپنے ساتھ ملانے کی کو شش کی ۔ لیکن وہ نہ مانے ۔ تو

یٰ خولان ، بنوعنس کے ہمسائے ہو سکتے ہیں ۔اور اسو دیمن میں صنعا کے رہنے والا تھا۔

9-1-0 فقر ہنو جعمقی ہے قبید بھی یمن ہے۔ ایکن زیادہ جنوب یا مشرق کی طرف نہ تھا بلکہ مکہ و مکر مہ کے گردو نواح کے قبائل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے۔ اس قبیلہ نے اپنی طرف سے یہ رواج بنا یا ہوا تھا، کہ جب جانوروں کو ذرج کرتے تو ان کا دل نہ کھاتے تھے۔ جب ان لوگوں کا وفد مد سنے منورہ آیا، تو حضور پاک نے فرمایا، کہ ذبیحہ میں صرف غلیظ چریں یا جو چبائی نہ جا سکیں وہ نہیں کھائی جا تیں ۔ اس لیے حضور پاک نے ان لوگوں کو ذبیحہ کادل بھنوا کر کھلایا۔ ساتھ ہی ان کے سردار کو یہ فرمان بھی لکھوا دیا۔ یہ فرمان محمد سے نہیں کھائی جا تیں ۔ اس لیے حضور پاک نے ان لوگوں کو ذبیحہ کادل بھنوا کر کھلایا۔ ساتھ ہی ان کے سردار کو یہ فرمان اور ان کے حوالی حریم اور ان کے حوالی حریم اور ان کے حوالی حریم اور ان کے حوالی حوالی کھائی اور ان کے حوالی حوالی ہوتے ہیں۔ یعد میں اس قبیلہ کے جناب ولیڈ اپنے دو بیٹوں سرہ اور عورت والا) صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ ان لوگوں کو حضور پاک نے وادی یمن کے حردان کے علاقے میں ایک جائیداد بھی عطافر مائی ۔ اور اس خاندان سے تیج تابعین میں لیک جائیداد بھی عطافر مائی ۔ اور اس خاندان سے تیج تابعین میں شمار جناب عبدالر حمن خشرہ اسلام کے ایک مایہ ناز فرزند گزرے ہیں۔

خلافت کے زمانے میں آپ نے جتاب معاویا کے خط کاجواب بڑی تختی سے دیا تھا۔اور پیر خط ادب کاشہ پارہ بھی ہے اسا۔ و فد مراد وس بجری میں جناب فروہ بن مسک مرادی کے ہمراہ مراد کا وفد ملوک کندہ سے علیحدہ ہو کر آیا اور اسلام قبول کر کے سعلاً بن عبادہ کے ہاں بغرض تعلیم قرآن و فرائض اسلام ٹھہرا رہا۔ والیبی کے وقت حضور پاک نے جناب فروہ بن میسک مرادی کو مراد و زبید و مذاج کاعامل مقرر فرمایا اور حضرت خالڈ بن سعید العاص کو ان کے ہمراہ صدقات وصول کرنے بھیجا ہوتھے باب میں جناب فروہ کا ذکر ہو چکا ہے۔ کہ ان کو حضورؓ پاک نے یمنی قبائل کے بارے آگاہ کیا۔ یمن وسیع علاقہ ہے اور اس میں کئ قبائل آباد تھے اور ان میں سے اکثر کا ذکر آگے آتا ہے ۔ اور قبیلہ زبید کے قبیلہ مراد کے نزدیک بسنے والے لوگوں کو بے شک جناب فروہ کے مانتحت رکھا ہوگا ۔لیکن ان کا پنا وفد بھی آیا ۔اس طرح قبیلیہ مراداور اہل ہمدان میں اسلام کی آمد سے تصوڑا پہلے ایک جنگ ہوئی تھی جس میں قبیلہ مراد کو بڑی شکست ہوئی اور اس کے بعد وہ جاکر قبیلیہ کندہ کے حلیف بن گئے ۔ لیکن بعد میں جناب فروہ قبیلیہ کندہ کے ملوک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے گیا۔لین قبیلیہ کندہ بھی بعد میں اسلام میں داخل ہو گیا۔بے شک بعض مورضین نے معاملات کو کچھ ملاجلا دیا ،لیکن ان کازیادہ قصور نہیں ، کہ قبیلے ایک دوسرے میں گڈ مڈتھے۔ قبائلی جمہوریت تھی۔ آزادی تھی۔ رقابت تھی۔ حسد تھا تو حضورً پاک ان بگھرے ہوئے لو گوں کو ایک وحدت میں جوڑر ہے تھے ۲۳۱ - وفد بنوز ببیر انبی دنوں یمن کے علاقوں سے قبیلہ زبید یازابد کا دس آدمیوں کا وفد آیا، جس کے سردار مشہور پہلوان عمرو بن معد میرب تھے۔ انہوں نے بھی جناب سعد بن عبادہ کے ہاں قیام کیا۔اور بعد میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے سچند روز مدسنید منورہ میں مقیم رہے ۔اور دین کی باتنیں سکھ کر واپس اپنے قبیلہ میں گئے ۔اور سارا قبیلیہ آموش اسلام میں واخل ہو گیا ۔ البتہ حضور پاک کی وفات کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے ۔ اور جناب صدیق کی خلافت میں جناب عكرمة بن ابوجهل اور جناب مهاجرٌ بن ابواميه كي فوجي كارروائيوں كيوجه سے دوبارہ اسلام ميں داخل ہوئے اور پھر اسلام كي بري خدمت کی ۔ جناب عمر و بن معدیکرب نے بنتگ قادسیہ میں داد شجاعت دی اور فاتح نہاوند جناب نعمان کے ساتھ شہیدوں کے قبرستان میں دفن ہیں ۔ سنتے ہیں کہ شہیدوں کی قبروں کی صحیح دیکھ بھال نہیں ہو رہی ۔ ساس وفد ملوک کندہ یا بنو کندہ کا وفد اس سال یعنی دس ہجری میں بنو کندہ سے بھی وفد آیا۔ تعداد میں اختلاف ہے۔ دس آومیوں کی تعداد بھی بتائی گئی ہے اور سامھ ہے اس تک بھی ۔یہ لوگ ریشمی کمیے ہوئے تھے۔ بڑی بڑی زلفیں تھیں اور آنگھیں سرمہ سے سیاہ کی ہوئی تھیں ۔حضورؑ پاک نے پوچھا" کیا تم مسلمان ہو" ؟عرض کی "جی ہاں" ۔حضورؑ پاک نے فرمایا" پھر یہ ریشی کوڑے کیوں پہنے ہو " تب انہوں نے وہ کوڑے پھاڑ دیئے اور سوتی کوڑے پہنے ۔یہ سو داگری بھی کرتے تھے کہ سمندر کے نزدیک رہتے تھے اور کافی امیر لوگ تھے۔ ابن سعد، البتہ امام زہریؒ کی ایک روایت کے مطابق وفد کے بارے کہنا ہے کہ وہ شتر سوارتھے اور تعدادانیں تھی۔ باقی کہانی اس نے بھی ایسے ہی لکھی اور ساتھ لکھا ہے کہ ان کاسر دار اشعث بن قبیں تھا۔اور جب بیہ لوگ واپس گئے تو حضورً پاک نے ان کو تحائف بھی دئیے ۔البتہ حضور ً پاک کی وفات کے بعد بنو کندہ بھی مرتد ہو گئے ۔اور

جناب صدیق کے زمانے میں فوجی کارروائی کے ذریعہ سے ان کو راہ راست پر لایا گیا۔ سرداری اشعت کے پاس ہی رہی ، لیکن وہ عجیب و غریب انسان تھا۔ بتناب صدیق نے اپن ایک بہن کا اس کے ساتھ نکاح کیا ، لیکن روایت ہے کہ بستر مرگ پر بھی اس سلسلہ میں پشیمان تھے۔ اشعث نے خلفاء راشدین کے زمانے میں جنگوں میں حصہ ضرور لیا۔ لیکن بتناب خالڈ کی تعریف میں ایک نظم کھ کر بہت زیادہ انعام حاصل کیا۔ جو بات بتناب فاروق اعظم کو پیندنہ آئی۔ بعد میں اشعت ، بتناب علی کے ساتھ رہا۔ لیکن کی کے ساتھ رہا۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اندرونی طور پر بتناب معاویہ سے بھی ملاہوا تھا۔ اس کی بیٹی جعدہ جو امام حسن کی بیوی تھی اس نے ان کو زہر دی ۔ اور اس اشعت کا ایک بیٹیا جنگ کر بلا میں یزیدی لشکر کا ایک امیر تھا۔ بنو کندہ اس لئے اسلام کی تاریخ میں کوئی اونچا مقام نہیں رکھتے۔ اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا چاہیئے۔ این این تقدیر ہے۔

۱۳۷- وفد بنو صدف بھی بین کا ایک چھوٹا قبیلہ تھا۔ اور شرجیل بن عبدالعزیز صدفی اپنے بزرگوں سے روایت کر تا ہے کہ ان کے قبیلہ کے انسی آدمی اونٹوں پر سوار ہو کر گئے اور حضور پاک کی خدمت میں حاضری دے کر اسلام لے آئے ۔ یہ عاجزاس سلسلہ میں مزید تحقیق کے ذریعہ کچھاور نہ معلوم کرسکا۔

۵ ۳ و فرینو خدیثن سات بجری میں بتگ خیرے پہلے بتاب ابو تعلبہ خشق ، حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے اور ان کے نشکر میں شریک ہوگئے۔اس کے بعد جناب ابو تعلبہ کی وساطت سے قبیلہ کے سات اور آدمی آئے اور دین اسلام سکھ کرواپس جاکر اپنے علاقے میں اسلام کو پھیلاؤدیا۔یہ لوگ بھی یمن کے رہنے والے تھے۔

۱۳۱ و فد بنوسعد قدیم یہ نہیں معلوم ہوسکا کہ بنوسعد ندیم بھی بنوسعد بن بکری طرح قبیلہ ھوازن کی کوئی شاخ ہیں یا یہ بھی یمن کا کوئی چھوٹا قبیلہ ہے۔ بہرعال اس قبیلہ کے ابوالنعمان نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ وہ اپنے قبیلہ کے چند آومیوں کے ساتھ حضور پاک کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا۔ ہم اسلام لائے اور بیعت کی ۔ حضور پاک نے تین دن ہماری میزبانی فرمائی اور جب ہم وہاں سے طبح تو حکم دیا کہ اپنے سے کسی ایک کو امیر بنالو۔ ابن سعد کے مطابق بنوسعد ندیم ، بنو قضاعہ کی ایک شاخ تھے جسے بنوعذرہ

> ٣- و فد بنو بلی بنو بلی بنو بلی سے جناب ردیفع بن ثابت بہت پہلے اسلام لے آئے اور مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کرلی - ان کی وساطت سے ربیح الاول نو بجری میں ان کے قبیلہ کے سردار ابو العنباب کی قیادت میں چند آدمی آئے اور اپنے اسلام کا اعلان کیا -حضور ً پاک نے ان کو بھی تین دن مدینہ منورہ میں ٹھہرایا - اور پھر تحائف کے ساتھ ان کو اپنے وطن واپس بھیجا-

۸سا۔ وفد بنو برا انہی دنوں یمن سے بنو برا کاتیرہ آدمی کا وفد آیا۔جس نے جناب مقداد بن عمرہ کے ہاں قیام کیا۔بعد میں حضور ً پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔جند دن قیام کے بعد جب اپنے متعلقین کے پاس واپس جانے لگے تو حضور ً پاک نے ان کو بھی تحائف دیئے

٣٩ - وفد بنوعذره چوتھ باب میں ذکر ہو چکا ہے کہ قصیٰ کی والدہ جناب فاطمہ نے بنو قضاعہ کے ہاں شادی کرلی تھی ۔ اور

ان سے جناب قصیٰ کا ایک بھائی زراح بھی تھا۔ بنوقضاعہ کے اس چھوٹے قبیلہ کو بنوعذرہ کہتے تھے۔ اور صفر نو بجری میں اس قبیلہ سے بارہ آدمیوں کا وفد جناب جمزہ بن نعمان کی سرداری میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ جب حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے گزارش کی کہ وہ لوگ حضور پاک کے اخیانی بھائی ہیں تو حضور پاک نے ان کو مرحبا واحلاً کے الفاظ سے خوش آمدید کہا ۔ ان کو دین کے امور سکھلانے کے علاوہ ان کے سردار کو ایک چادر اڑھائی ۔ یعنی روحانی عرت افزائی کے علاوہ خاندانی روایت کو بھی برقرار رکھا۔ اخیانی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک کے جدامجد جناب قصیٰ کے والدہ جناب فاطمہ ان کی خاندانی روایت کو بھی برقرار رکھا۔ اخیانی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک کے جدامجد جناب قصیٰ کے والدہ جناب فاطمہ ان کی ماں یا دادی پڑدادی تھی روایت ہے کہ بنوعذرہ نے حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے اپنے بت سے بھی حضور پاک کی صدمت میں حاضر ہونے سے پہلے اپنے بت سے بھی حضور پاک کی رسالت کی تصدیق کی آواز سن سکتے ہیں کہ بتوں پر جن حادی ہوجاتے ہیں۔ تو ممکن ہے بنوعذرہ کے بت پر کوئی مسلمان حن حادی ہو گناہو۔

مم - وفل بنو سلامان شوال دس بجری میں سلامان سے ایک روایت کے مطابق سات آدمیوں کا اور دوسری روایت کے مطابق و ست آدمیوں کا اور دوسری روایت کے مطابق دس آدمیوں کا وفر آیا ، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی تعلیم حاصل کر کے دالیں علیے گئے سید لوگ بھی یمن سے آئے اور یمن کے قبیلیہ از دبحس کا ذکر بعد میں آئے گاان کے نزدیک کے رہنے والے تھے ۔ وفد کا ذکر ایک صاحب محمد بن یحی نے اپنے والد کے خطوط میں پایا کہ حبیب بن عمرو سلامانی بیان کرتے تھے کہ وہ سات آدمیوں کے ساتھ حضور پاک کی خدمت میں مد سنیہ منورہ میں حاض ہوئے تھے۔

اسم و فلا بنو جہنسیہ نویں باب میں حضرت حمزہ کی بحرکی مہم اور اسلام کی پہلی بحثی یا فوجی کارروائی میں قبیلہ جہنیہ کے مجدی۔

بن عمرو کے مسلمانوں کے سابھ رابطہ اور ثاثی کاذکر ہو چکا ہے ۔۔۔ قبیلہ چونکہ مدینہ منورہ کے نزدیک آباد تھا تو پہلی بجری سے ان کے وفد آتے رہے ۔ لیکن مورضین نے اسلام قبول کرنے کے سلسلہ میں اس قبیلہ سے جس کا سب سے پہلے ذکر کیا، وہ عبدالعزی اور ابی روحہ تھے ۔ عبدالعزی کانام بھی حضور پاک نے تبدیل کرکے عبدالر حمن رکھ دیا کہ عزی ایک بت تھا۔ جس وادی میں یہ لوگ آباد تھے اس کانام عنوی لیمن گراہی اور سرکشی ہے ۔ تو حضور پاک نے اس وادی کانام رشد بیمن پدایت والی "رکھ دیا ۔ قبیلہ جہنیہ آباد تھے اس کانام عنوی لیمن گراہی اور سرکشی ہے ۔ تو حضور پاک نے اس وادی کانام رشد بیمن پدایت والی "رکھ دیا ۔ قبیلہ جہنیہ کے بہاڑوں کے بارے میں حضور پاک نے وہ یا کہ ان کو کوئی قتنہ نہ روندسکے گا۔ اور پچھلے چو دہ سو سالوں میں یہ علاقہ قتنہ سے پاک رہنے کے بارے پاک رہنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ بنوامیہ کی لیشکر کشیوں سے بھی یہ بہاڑ حفاظت میں رہے میں کہتے ہیں کہ بنوامیہ کی لیشکر کشیوں سے بھی یہ بہاڑ حفاظت میں رہے

۲۲ وفر بنو کلب بنوکلب اوری القری سے لے کر دومۃ الجندل تک باقی قبائل کے ساتھ سارے علاقہ میں پھیلے ہوئے تھے۔
اس لئے کسی خاص علاقے کو ان کا علاقہ کہنا یا کسی ایک کو ان کا سردار نہیں مانا جا سکتا ۔ ویسے تو حضور پاک کے آزاد کردہ غلام جناب نیڈ بن حارث کا تعلق بھی قبیلہ کلب سے تھا۔اس کے بعد جو تیرھویں باب میں حضور پاک کا ایک لشکر کے ساتھ دومۃ الجندل جانے کا ذکر ہے ، تو اس زمانے میں بھی قبیلہ کلب کے کھے گروہوں کے ساتھ مسلمانوں کارابطہ قائم ہوا ، اور ایک گروہ

کیلئے حضور پاک ایک فرمان بھی لکھ آئے کہ ان کا کہاں تک تعرف ہے۔ پھر پندرھویں باب میں جناب عبدالر حمن کی مہم اور ان کے قبیلہ کلب میں شادی کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ پھر سترھویں باب میں جناب ضیائہ بن خلیفہ کلبی کے اسلام لانے اور حضور پاک کے سفیر کے طور پر ذکر ہو چکا ہے اس کے علاوہ مور خین نے عبد عمر ڈ بن جبلہ اور ایک شخص عاصم کا بھی ذکر کیا ہے جو حضور پاک کی خدمت میں مدسنے منورہ میں حاضہ ہوئے۔ اسی طرح چار پانچ اور آدمیوں کے نام ہیں جو حارثہ بن قطن کے سرداری میں وفد کے طور پر مدسنے منورہ میں حاضر ہوئے وغیرہ اور السے لوگ انعامات بھی لینتے رہے اور دعائیں بھی کراتے رہے ۔ لیکن ان سب لوگوں کے سارے قبیلہ پر انٹرات نہ تھے۔ کہ قبیلہ کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا۔ اس لئے قبیلہ کلب ، ایک گروہ کی صورت میں کبھی سامنے نہیں آیا۔ اور یہ لوگ مکمل طور پر اسلام کے دائرہ میں جناب صدیق کی خلافت میں داخل ہوئے ، جب حمرہ سے آکر جناب نماللہ نے جناب عیاض بن غم کے لشکر کے سابھ آکر دومۃ الجندل کے مقام پر رابطہ قائم کیا۔

٣٧- وفد بنو جرم جرم كا قبيله بنو قضاعه كي ايك شاخ - يعني ابھي ابھي جو بنو عذره كا ذكر بوائے تو بنوجرم ان كا ايك جڑواں قبیلہ تھا۔ان کا ایک کنواں تھا جہاں سے اکثر مسافر لوگ گزرتے تھے اور ان لوگوں کو پہلے پہل حضور یاک کے مبعوث ہونے کی خبریں ان مسافروں سے ملیں ،اس قبیلہ کا تجزیہ تھا کہ اگر حضور پاک مکہ مکر مدپر قابض ہو گئے تو سچے نبی ہوں گے۔اس لئے حالات کا مطالعہ کرتے رہے ، اور فتح مکہ مکر مہ کے بعد اس قبیلہ کا ایک وفد جناب سکٹرین قبیس کی قبیادت میں مدینہ منورہ میں حضور یاک کی خدمت میں حاضر ہوا۔وہاں پران لو گوں نے دینی امور اور قرآن پاک سکھا۔وفد کا نوعمر جناب سلمڈ کا بیٹیا جناب عمر ڈ البتہ قرآن پاک سکھنے میں سب سے سبقت لے گیا۔اورای کواس قبیلہ کاامام بنا دیا گیا۔ویے ایک قبلہ جرم ، بنو طے کی شاخ سے بھی تھا۔ بنو طے اور بنوقضاعہ دونوں شمالی عرب میں آباد ہیں لیکن اس بنو جرم کو ابن سعد بنوقضاعہ کی شاخ سجھنا تھا۔ مم م وفد بنوازو اس کو اسلام کی فوجی کارروائی شمار ترانوے بھی کہیں گے۔جسیا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے قبیلہ ازد، یمن میں رہاتھا۔ان کا دس آدمیوں کا وفد شوال دس بجری میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور اسلام قبول کیا۔حضور پاک نے جناب حرٌّ بن عبداللہ کو ان کا امیر بنایا ،اور حکم دیا کہ وہ گر دونواح کے مشر کین کے خلاف جہاد کریں ۔اپنے علاقہ میں واپس جا کر جناب حرّ نے اپنے لوگوں کا ایک لشکر تیار کیا ، جس کولے کر اہل جرش کے علاقے میں گئے اور ان کو اسلام میں واخل ہونے کی دعوت دی ۔ انہوں نے نہ مانا تو حضرت حرّ نے اپنے قبیلیہ کو اکٹھا کر کے اہل جرش کا محاصرہ کرلیاجو ایک مہدنیہ تک رہا۔ جب فتح کی کوئی صورت نظرید آئی تو حضرت حروف محاصرہ چوڑ دیا۔اہل جرش نے سمجھاوہ پیاہورہ ہیں۔اس لیے وہ قلعہ سے باہر لکل آئے جتاب حرّ نے دوبارہ صف آرائی کر کے اہل جرش پر حملہ کر دیا۔ جس میں اہل جرش کو شکست ہوئی ۔اسی دوران اہل جرش کے اپنے آدمی بھی جو مدینے منورہ میں حضور پاک کے حالات معلوم کرنے گئے ہوئے تھے واپس آگئے ۔حضور پاک نے ان کو ان کے قبیلیہ كي شكست كي پہلے سے بى خرد سے دى تھى۔ان لوگوں نے اپنے قبيليہ كوسب حالات سے آگاہ كياتو وہ سب بھى مسلمان ہوگئے۔ تو یہ اہل جرش کے ایک وفد کی مدینہ منورہ میں حاضری کی بھی کہانی ہے ۔ کہ پرانے مورضین نے بھی اہل جرش کی

مد سنیہ منورہ میں وفد کی حاضری کو الگ سرخی سے بیان نہیں کیا۔

67- بنوعسان کاوفلہ ماہ رمضان ابجری میں غسان کاوفد آیا جس میں تین آدمی تھے۔ یہ جب واپس گئے تو ان کی قوم نے اسلام قبول نہ کیا۔ اس لیے ان تینوں نے بھی اس وقت اپنا اسلام پوشیدہ رکھا۔ یہ قبیلہ جسیا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے ، شام کی سرحد کے قریب رہتا تھا۔ اور انہی کے ایک سردار شرجیل نے حضور پاک کے سفیر جناب حارث بن عمیر کو شہید کیا تھا ، جس کا ذکر اٹھارویں باب میں ہو چکا ہے۔ جنگ مونہ کے وقت بھی ہنو غسان اہل روم کے لشکر میں شامل تھے۔ اور آخر جناب فاروق کے زمانے میں اس علاقے پر مسلمانوں کا مکمل تسلط قائم ہوا۔

۲۰۱۸ - اہل مجران کے وفود نجران کوئی قبیلہ نہیں بلکہ علاقہ ہے ۔ اور چوتھے باب میں اسلام سے پہلے کے نجران کے عیسائیوں کا ذکر ہو چکا ہے ۔ اور یہ ذکر بعد میں آتا ہے کہ ان سے کچھ لوگ حضور پاک کی خدمت میں حاض ہوئے ۔ سہاں پر البتہ ہم وہ ذکر دہرار ہے ہیں جو پھلے باب یعنی اکسیویں باب میں نبی حارث کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر ادھورارہ گیاتھا۔ روایت ہے کہ ماہ ربیح الاول دس تجری میں حضور پاک نے جتاب خالاً بن ولید کو چار سو کے ایک دستہ کے ساتھ نجران روانہ کیا کہ پہلے نجران کا وربیت کے ساتھ نجران روانہ کیا کہ پہلے نجران کے رئیس حرث بن کعب یا (حارث بن کعب) کو اسلام میں آنے کی دعوت دینا، اگر وہ قبول کرلیں تو لڑائی نہ کرنا سے جنانچہ جسے ہی جناب خالا نے وعوت دی ان لوگوں نے دعوت قبول کرلی اور ان کا سردار ایک وفد لے کر حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا ہو بیا بہادر قبیلہ تھا۔ حضور پاک نے ان کی کائی عرت کی اور حضرت عمر ڈ بن حرم کو نجران کا عامل بنا کر بھیجاجو ان کو اسلام کی تعلیم بھی دیتے رہے ۔ آپ نے اس قبیلہ کو ایک فرمان بھی لکھ دیا جو آج تک ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔

> ٣- اہل ہمدان کا وفد ہمدان بھی نجران کی طرح علاقہ ہے۔ بلکہ ایک شہر بھی ہے اور نقشہ سوم پر یہ سب نشاند ہی موجود ہے۔ روایت ہے کہ اہل ہمدان بھی دس بجری میں ایمان لائے اس سلسلہ میں حضور پاک نے پہلے بتناب خالا ہن ولید کو کچھ محافظ دستوں کے سابقہ یمن بھیجا۔ حضرت خالا لوگوں کو دعوت دیتے رہے لیمن کچھ کامیابی نہ ہوئی۔ بعد میں حضور پاک نے حضرت علی کو بحتاب خالا کی بھی اور آپ کی بہلی تقریر کا اتنا اثر ہوا کہ کافی لوگ مسلمان ہوگئے۔ اور پچھلے باب میں اس سلسلہ میں کافی کچھ کامیابی نہ ہوئی ۔ اور پچھلے باب میں اس سلسلہ میں کافی کچھ کامی دیا گیا ہے۔ کہ یہ کاروائی رمضان دس بجری میں شروع ہوئی تھی۔ پھر جوق درجوق یمن کے قبائل اسلام میں داخل ہوئے تھودیا گیا ہے۔ کہ یہ کاروائی رمضان دس بجری میں شروع ہوئی تھی۔ پر جوق درجوق یمن کے قبائل اسلام میں داخل ہوئے اور آپ نے سجدہ شکر بجالاتے ہوئے تین بار سلام علی ہمدان کا لفظ دہرایا۔ اہل ہمدان کا یہ شرف قابل رشک ہے۔ اور اس کی کوئی روحائی وجہ ہو سکتی ہے۔ جس سلسلہ میں مورضین خاموش ہیں۔ ہمارے خط میں اورخاص کر سرزمین کشمیر میں شاہ ہمدان کا شبلیغ کے سلسلہ میں وار دہونے پر بہت کچھ اخباروں میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن ہمدان کا ایک شہر موجودہ ایران میں بھی ہے۔ اور اس پر انے مورضین نے بھی بھی کوئی ہو ان کے ہمدان اور ایران کے ہمدان کا تعلق میں جادور اس برصغیر میں بھی کوئی ہو واضح نہیں کر سکا کہ کشمیر میں وار دہونے والے شاہ ہمدان کا تعلق کون سے ہمدان کے سابھ تھا۔ حالانکہ ہمارے علاقے میں بے شمار نہیں کر سکا کہ کشمیر میں وار دہونے والے شاہ ہمدان کا تعلق کون سے ہمدان کے سابھ تھا۔ حالانکہ ہمارے علاقے میں بے شمار

ہمدانی سیرآ بادہیں ۔بہرحال بیشاہ ہمدان فیروزشاہ تغلق کے ہم زمانہ تھے۔اور تفصیل ڈھونڈی جاسکتی ہے۔

جتاب علی اور جتاب خالاً کی یمن کی مہمات کے سلسلے میں پچھلے باب میں بھی مختفر جمرہ ہو گیا تھا۔علاقے بڑے و سیح ہیں۔اور مورضین اس سلسلہ میں تفصیل میں نہیں گئے۔ حالانکہ ابل یمن میں ہے اکثر قبائل ان مہمات کیوجہ سے اسلام میں واضل ہوئے۔

ابھی ابھی قبید مراد کی ابل بہمدان کے سابھ جتگ کا ذکر بھی ہوا ہے۔ لیکن اسلام میں آجانے کے بعد یہ عداوتیں بھولئے کی ضرورت تھی ۔ بہرحال آگے مرتدین کے واقعات کے دنوں میں بعض جگہ یہ وشمنیاں کچر عود کر آئیں ۔ لیکن جتاب صدیق کی خلافت میں مرتدین کے واقعات کے دنوں میں بعض جگہ یہ وشمنیاں کچر عود کر آئیں ۔ لیکن جتاب صدیق کی خلافت میں مرتدین کے قلع قبح کے سابھ سب عداوتیں ختم ہو گئیں اور جوہرہ ناعرب کے تمام قبائل اللہ کی فوج بن گئے ۔

۸ میں مولا سعد العشر قالمین میں اس عبدالو تیں اور جوہرہ ناعرب کے تمام قبائل اللہ کی فوج بن گئے ۔ ساتو یں باب میں ہو چکا ہے ۔ اور اس کہانی کے راوی جتاب عبدالر حمن بن ابی سرہ جعنی ہیں ۔ جن کا نام عزیز تھا اور حضور پاک کے جعنی کے سابھ بھی کچہ بمسانی کے تعلقات تھے ۔ روایت ہے کہ حضور پاک کی اس علاقے میں آمد پر بنی انس کے آئیا۔ شور شام کے جعنی کے سابھ بھی کچہ بمسانی کے تعلقات تھے ۔ روایت ہے کہ حضور پاک کی نس علاقے میں آمد پر بنی انس کے آبا۔ خود شاعر تھا ور لیے ایس کے خاب نام بھی کچہ بمسانی کے برد میں ایک بڑی ہوں کو ویشاء تھا ور جنگ صفین میں شمار ہوتے تھے۔ کہ جناب فیل کے حوادار تھے اور جنگ صفین میں شمار ہوتے تھے۔ کہ جناب علی کے دفادار تھے اور جنگ صفین میں جواب امٹر کے بمراہ تھے۔

کی اور ان کے بیدے جناب عبدائڈ، بیتاب علی کے رفقاء خاص میں شمار ہوتے تھے۔ کہ جناب علی کے دفادار تھے اور جنگ صفین میں جیاب امٹر کے بمراہ تھے۔

9%۔ وفد ہنو عنس بوعنس بوعنس بھی ہمی ہمی ہیں ہاں اور بڑے قبیلہ مذرج کی ایک شاخ ہیں۔ دسویں بجری میں ان کا ایک وفد بھی حضور پاک کی خدمت میں حاضرہ وا۔ اور آپ کی زیارت کے بعد سب نے کلمہ شہادت پڑھا۔ حضور پاک نے ان سے پوچھا "کہ وہ اسلام طمع کیوجہ سے اور زیارت کے بعد سب نے کلمہ شہادت پڑھا۔ حضور پاک نے ان سے پوچھا "کہ وہ اسلام طمع کیوجہ سے اور وف کیوجہ سے ۔ " تو ایک شخص نے عرض کی ۔ " یا رسول اللہ! طمع والی بات تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی زیادہ مال و دولت تو ہے نہیں ۔ ہاں خوف والی بات ضرور ہے ۔ لیکن آپ کے لشکروں سے نہیں ۔ خوف اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ہے ۔ یاروز قیامت کا۔ "حضور پاک کے یہ سنکر بہت خوش ہوئے ۔ ان کی مہمانداری کی ۔ وین اسلام سکھلایا ، شخف دینے اور ان کی فصاحت و بلاغت کی تعریف فرمائی ۔ رخصتی کے وقت فرمایا۔ "اگر راستے میں بیمارہ وجاؤ تو کسی گاؤں میں پناہ کے لینا۔ اب راستے میں وہی صاحب بیمارہ و گئے جنہوں نے اچھے جو اب دیئے تھے اور ان کا نام ربیعہ تھا۔ انہوں نے ایک گاؤں میں پناہ لی اور وہیں وفات پائی ۔ سبحان اللہ ۔ ایک مسافر کی راہ حق کے تلاش میں موت نے بہتاب ربیعہ کے مقامات کو اور بلند کر دیا۔ اسور عنسی بھی اس قبیلہ سے تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور حضور پاک کے زمانے ہی میں اس کے قبیلہ عنس نے فیون این کے ساتھ مل کر اسود کا خاتمہ کر دیا۔ حضور پاک نے اپنی وفات سے پہلے صحابہ کرام کو اسود کی موت سے آگاہ کر دیا ، گوجب ایرانی کے ساتھ مل کر اسود کا خاتمہ کر دیا۔ حضور پاک نے اپنی وفات سے پہلے صحابہ کرام کو اسود کی موت سے آگاہ کر دیا ، گوجب ایرانی کے ساتھ مل کر اسود کا خاتمہ کر دیا۔ حضور پاک نے اپنی وفات سے پہلے صحابہ کرام کو اسود کی موت سے آگاہ کر دیا ، گوجب

يمن سے قاصديد خبر لے كرمدىنيد منوره پہنچا تو حضور پاك رحلت فرما كي تھے۔

الی بنو فرارین بین الی بین کہ بی بینی کہا گیا ہے۔ لیکن وفو دس شریک لوگوں کے شجرہ نسب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بنو فخم سے تعلق رکھتے تھے ، جو قبیلہ یمن سے جرت کر کے عراق اور شام کی سرحد کے سابقہ آبادہ ہو گیا تھا۔ اس لئے دونوں باتیں فصک بیں ۔ دوایت ہے کہ حضور پاک جب شوک کی مہم سے والیس تشریف لائے تو بنو دارین سے دس آدمی کا ایک وفد آیا جہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس وفد کے ایک شخص بانی بن عبیب نے حضور پاک کو چند گھوڑے ۔ ایک ریشی قبا، اور شراب کی ایک مشتی بیش کی ۔ حضور پاک نے شراب کو مة قبول فرمایا ۔ اور باتی سے حضور پاک نے شراب کو مة قبول فرمایا ۔ اور باتی شحائف رکھ لئے ۔ اور آپ نے بھی اس دفد کو تحائف عطا فرمائے ۔ گھوزے تو جنگوں کی کہ جب ریشی کا مرب بیت المال میں حظے گئے ۔ قبا، حضور پاک نے فرمایا۔ "قبا، سے مونا ثکال کو جناب عباس نے عرف کی کہ جب ریشی کا بہننا منع ہے تو وہ اس کو کیا کریں گے۔ تو حضور پاک نے فرمایا۔ "قبا، کا ریشی مایک بہودی نے آئی خورت کے اور ریشی کو لیند نے اپنی عورتوں کے زیور بنا لو ۔ اور ریشی کو لیند نے اپنی عورت کے لئے ۔ قباء کا ریشی مایک بیائ غیرار درائم میں خرید لیا۔ ظاہر ہے کہ قباء تحف میں ملی تھی ۔ تو حضور پاک نے رکھ لی ۔ ورید حضور پاک نے مونے اور ریشی کو لیند نے فرمایا ۔ گوعورت کے لئے آپ نے مونی میں میلی تھی ۔ تو حضور پاک نے دول کی شادی کی تلفین کی کہ جب مسلمان ملک شام فیٹر کر لیں تو ان کے نواح میں جو جری اور بسیت عنیون نامی گاؤں میں جو جری اور بسیت عنیون نامی گاؤں مسلمانوں کے قبضہ میں آگے تھے اور جناب صدیق نے ان کی عطاکا فرمان تھیم کیلئے لکھ دیا۔

ا ا ا و فلا بنوا ہا وین کی حدمت میں قبیلہ اہادین کے پندرہ آدمیوں کا ایک وفد حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ قبیلہ بھی یمن کے ایک بڑے قبیلہ مذرج کی ایک شاخ تھا۔ ان لوگوں نے مدینہ منورہ میں قرآن پاک اور دینی فرائض سکھے ہجند آدمی مدینہ منورہ میں زیادہ دیر ٹھیرگئے ۔ کہ حجتہ الوداع میں حضور پاک کی معیت کی سحادت بھی ہو جائے اور قبیلہ کی بنائندگی بھی ہو جائے ۔ ولیے اس قبیلہ میں سے جن صاحب کو اس وفد سے بھی جہلے اسلام کی آعوش میں آنے کی سحادت نصیب ہوئی وہ جتاب عمر قبین سبیح تھے۔ اور شاعرتے ابنی کے قبیلہ کے جناب ہزان بن سعد کے مطابق ان کی ایک نظم کا بہلا شعریہ تھا۔
" اے سواری! میرے ہاں جھے اس وقت تک آرام ملنے کا نہیں ، جب تک تورسول اللہ کے دروازے تک منہ بہنے جا

**۵۳ ۔ وفد ہنو غامد** رمضان دس ہجری میں بنو غامد کا دس آدمی کا ایک وفد حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور پاک کو سلام کیااور اپنے اسلام کا اقرار کیا۔ یہ لوگ بھی بمنی تھے۔ تفصیل کہیں سے نہیں ملی۔ کہ کون کون تھے۔

۵۳ - وفد النخع النخع بھی یمن کااکی قبیلہ ہے ۔ لیکن خیال ہے کہ یہ ان بڑے قبیلوں کا ایک چھوٹا حصہ ہے جو کوفہ کے فزدیک آباد تھے بیغی عراق کی سرحد پر ۔ روایت ہے کہ پہلے پہل اس قبیلہ سے صرف جناب

ارطاۃ بن شراحیل اور جتاب ارقم آئے ۔ انہوں نے صاف ستھرالباس پہنا ہوا تھا اور حضور پاک ہے حالت دیکھ کرخوش ہوئے ۔
حضور پاک کی پرسش پرانہوں بتا یا کہ سب قبیلہ خوش پوش اورخوشحال ہے ۔ حضور پاک نے ان کے لئے دعا بھی فرمائی اور ایک ۔
جھنڈا بھی دیا ۔ روایت ہے کہ جتاب ارطاۃ نے فتح کہ کہ روزیہی جھنڈا اٹھا یا ہوا تھا اور ای بھنڈے کے سابھ جنگ قادسیہ میں شرکت کی اور وہاں شہید ہوئے ۔ یہ بھی روایت ہے کہ اس قبیلہ کے دوسو افراد محرم گیارہ بجری میں مدینہ منورہ گئے تھے سہاں کچھ شک یہ پڑتا ہے کہ خدمت میں آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے ۔ اور یہ آخری وفد تھا اور یمن سے مدینہ منورہ گئے تھے سہاں کچھ شک یہ پڑتا ہے کہ یہ لوگ اگر اتنی دیر کے بعد حضور پاک کے جمال سے مستقبقی ہوئے تو فتح کمہ کے وقت لشکر اسلام میں ان کی شرکت پرشک کیا جاسکتا ہے ۔ دوم اگر یمن میں تھے یا کو فہ کے نزدیک آباد تھے تو اس زمانے میں وہاں سے آگر فتح کہ میں شرکت مشکل تھی ۔
جرحال حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانے میں مالک اشتریا اشتریا اشتریا اشتریا اشتر نعمی کو فہ دی گردونواح کا باشدہ بتا یا گیا ہے کہ اس کا قبیلہ وہاں آباد تھا۔ اور بعد میں اسلام کے ایک عظیم عالم جناب ابراہیم نخی کو بھی کو فہ دی غیرہ کے علاقوں سے وابستہ کیا گیا ہے ۔
ممن ہے کہ قبیلہ نخی کے لوگ جناب فاروق کے زمانے میں کو فہ آگئے ہوں کہ کو فہ میں چھاؤنی جناب عمر کے زمانے میں بنائی گئی اور ججاز و بحن کہ کو فہ میں چھاؤنی جناب عمر کے زمانے میں بنائی گئی اور ججاز و بحن سے لوگ جاکر وہاں آبادہ و گئے جاکر وہاں آبادہ و گئے تھے۔

۱۹۵۰ و فد بجہلیہ دس بجری میں مشہور صحابی جریر بن عبداللہ بجیلہ کی قیادت میں پہلے بہل قبیلہ بجیلہ کے ڈیڑھ سوافراد نے آگر اپنے اسلام کا اعلان کیا ۔ یہ قبیلہ علاقہ بین کے شمالی حصوں سے تعلق رکھنا تھا۔ اوراس قبیلہ کی ایک شاخ جو الا جمسی کہلاتے تھے ان کے اڑھائی سو افراد جناب قبیل بن عورہ کیا قیادت میں حضور پاک کی زیارت کے لئے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے ۔ زمانہ جاہلیت میں وہ اپنے آپ کو انجس الفد (اللہ تعالی کے بہادر) کہتے تھے ۔ حضور پاک نے ان کا یہ لقب تبدیل کرکے احمل لللہ (اللہ کے لئے بہادر) کر دیا۔ قار مین ایہ عاجزالی باتیں پڑھ کر کا نپ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنااوب ملحوظ رکھنا چاہئے ۔ ہم ہروقت غلط الفاظ استعمال کر کے شرک کرتے (ہتے ہیں ۔ بڑا ڈرلگتا ہے ۔ پس امید ہے کہ اپن رحمت سے بخش دے گا۔ ورنہ ہماری جہالت عدے کرری ہوئی ہے ۔ بہرحال قبیلہ بجیلہ کا ایک بت ذوالخلاصہ تھا۔ اور کچ چاہوں پر نام ذوالخلاصہ لکھا گیا ہے ۔ اور حضور پاک نے جتاب جریز اور ان کے قبیلہ سے ہی اس بت کو برباد کرایا۔ قبیلہ بجیلہ اور خاص کر جتاب جریز نے عراق وایران اور شام دونوں محافوں پر خلفا ، راشدین کے قبیلہ سے ہمسایہ تھے ۔ چوتھ باب میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ بھی ذوالخلاصہ بت کی پوجا کرتے تھے ۔ جب جتاب جریز نے اس بت کو تو ڈ دیا تو یہ لوگ بھی اسلام لے آئے اور سعادت کے لئے قبیلہ کے کچھ سردار مدسنی مورہ ، خصوریاک کی ذیارت کے لئے عاضر ہوئے۔

۵۷ - و فد اشعرین سید مشہور صحابی جناب ابو موٹی اشعریؒ کا قبیلہ ہے اور انہی اور ان کے بھائی کی قیادت میں پچاس افراد کا ایک وفد حضور پاک کی خدمت میں جنگ خیبر سے چندروز پہلے یا جنگ خیبر کے دوران سات بجری میں مدینیہ منورہ میں حاضر ہوا۔ ساتھ ہی ایک ہمسایہ قبیلہ عک کے دوافراد بھی تھے۔ یہ لوگ جنوبی یمن میں حضرموت کے گردونواح کے علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے علاقے میں اسلام کی خوشبو مسافروں کے ذریعے سے پہنچ گئے۔ تو خشکی کے راستے سفر نہ کیا کہ راستے میں کوئی قبیلہ مزاحمت نہ کرے بہتانچہ سمندر کے راستے پہلے جدہ بہنچ اور پھر بحیرہ قلزم میں مدینہ منورہ کے مغرب تک سفر کیا۔ اور وہاں سے چل کر مدینہ منورہ بہنچ اور لینے اسلام کا اعلان کیا۔ سو لھویں باب میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ حضور پاک نے فرما یا کہ "اشعرین لوگوں میں السے ہیں جسے تھالی میں مشک ہو"۔ سبحان النہ! اس قبیلہ کی کیاشان ہے جن کے لئے آقا الیے لفظ فرما گئے۔ اور بے شک اس قبیلہ نے اسلام کی "ہر میدان" میں عظیم خدمت کی۔ جناب ابو موسی نے ازخود سپہ سالاری اور امارت دونوں محاذوں پر نام پیدا کیا۔ اور باری باری کوفہ و بھرہ دونوں جگہوں کے گورنر رہے۔ اسلام کی تبیری صدی میں اس قبیلہ کے عظیم فرزند جناب ابوالحن " کیا۔ اور باری باری کوفہ و بھرہ دونوں جگہوں کے گورنر رہے۔ اسلام کی تبیری صدی میں اس قبیلہ کے عظیم فرزند جناب ابوالحن آگی کیا۔ دور باری کا مدر سے معتزلہ کے قلع قمع کے سلسلے میں بڑا کام کیا اور اسلام کے عظیم عالم امام غزائی نے جناب ابوالحن آگی کے حتاب ابوالحن آگی کے حتاب ابوالحن کی کی در معتزلہ کے علاوہ باطنیہ ، جہنیہ اور قدر رہ جسے گروں کی مددسے معتزلہ کے علاوہ باطنیہ ، جہنیہ اور قدریہ جسے گروں کی مددسے معتزلہ کے علاوہ باطنیہ ، جہنیہ اور قدریہ جسے گروں کی مددسے معتزلہ کے علاوہ باطنیہ ، جہنیہ اور قدریہ جسے گروں کی بھری کی کی ۔

> ۵ - وفد حضر موت جسیا که نقشہ سوم پر ظاہر ہے حضر موت ایک وسیع علاقہ ہے ۔ اس لیے وہاں سے کئی وفو د آئے ۔ پہلے ہم وو وفدوں کا ذکر کر چکے ہیں حن کو وفد کندہ یا ملوک کندہ کے نام دیئیے ہیں ۔وہ وفد اس علاقے سے گئے تھے ۔اب حضر موت کے حکمران خاندان کا ایک وفد آیا۔ جن میں بنی ولیعہ ، شاہان حضرموت ، حمدہ و مخوس و مشرح والصبخہ وغیرہ تھے ۔یہ سب لوگ اسلام لے آئے اور حضور پاک کی دعاہے مخوس کی زبان سے مکلاپن بھی جا تا رہا۔اس کے بعد اس علاقے کا بڑا سردار وائل بن مجر آیا جس نے عرض کی کہ وہ بجرت کی شوق میں حاضر ہوا تھا۔ حضور پاک نے اس کے لیے دعافر مائی اور ساتھ ہی "الصلوة جامعہ " کی ندا وینے کا حکم فرمایا کہ لوگ ان کی عرت کے لئے اکٹھے ہوں ۔قارئین!اس پہلو کو یادر کھیں کہ الصلوۃ صرف بناز نہیں بلکہ ایک فوجی اجتماع بھی ہے کہ لوگ ربط وضبط کے ساتھ آئیں اور صف بند ہوجائیں -بہرحال جتاب وائل کی مہمانداری کے فرائض جتاب معاویت بن ابو سفیان کو سونیے گئے اور حضور پاک نے ایک فرمان جتاب وائل کے لئے لکھوا دیا کہ اسلام لانے کے بعد بھی وہ ان زمینوں اور قلعوں کا مالک ہے جو اس کے قبیضے میں تھے۔ مخوس جن کے ہکلے پن کا ذکر ہو چکا ہے ان کو والسی سفر پر لقوہ ہو گیا تو کچھ لوگ واپس آگئے کہ اپنے سردار کے علاج کے سلسلے میں حضور پاک سے ہدایات لیں ۔ حضور پاک نے دعا بھی فرمائی اور ہدایات بھی دیں جن کے بعد مخوس ٹھیک ہو گیا۔اس علاقہ سے قبیلہ بتعہ کی ایک خوش قسمت عورت تہناہ نے حضور پاک کے لئے ایک خاص لباس اپنے ہاتھ سے تیار کیا اور اپنے بینے جناب کلیٹ کے ہاتھ حضور پاک کے پاس تحفیاً بھیجا۔ تو حضور پاک نے سب کنبہ کے لئے دعا فرمائی ۔ جناب کلیب جو شاعرتھے انہوں نے حضور پاک کی شان میں ایک قصیدہ بھی پڑھا جس کا ایک شعریہ تھا کہ " ہم تو آپ کے منتظر تھے کہ آپ کے بارے تو تو رات میں بھی خبر ہے " - روایت ہے کہ ان کے لئے یہ فرمان امیر معاویڈ نے لکھااور کاتب رسولؓ بن گئے۔ جس کو بعد میں غلو کر کے ان کو کاتب وحی بھی بنا دیا گیا۔

۵۸ - وفد از عمان قبید ازدیمن کے کافی علاقوں میں پھیلا ہوا ہے اور اس کے ایک وفد کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے -

لیکن موجودہ عمان ( یا اومان ) میں بھی قبیلہ ازد کے لوگ آباد ہیں اور وہاں سے بھی ایک وفد آیا ۔ ان کے سردار جناب بتناب اسڈ بن یبرح الطاحی نے گزارش کی کہ ان کے ساتھ ایک معلم بھیجاجائے جو ان کو اسلام سکھلائے ۔ حضور پاک نے جناب مدرک بن خوط کی ان کی اپنی گزارش پر ان کے ساتھ معلم کے طور پر بھیجا کہ ان لوگوں نے پہلے جناب مدرک پر ایک احسان کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی عمان سے قوم ازد کا ایک وفد جناب سلم بن عیاذ کی قیادت میں آیا اور حضور پاک نے ان سب کے لئے دعا فرمائی۔

09 \_ و فد بنوعافق بنوعافق بھی مین کا ایک چھوٹا ساقبیلہ ہے اور انہی دنوں بنوعافق کے جناب جلی بن شعار کی سرداری میں اس قبیلیہ کے چند آدمیوں کا ایک وفد مدینیہ منورہ میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوااور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔اس وفد میں سب اوصوعمر کے لوگ تھے۔حضور پاک نے فرما یا کہ اسلام میں ہرعمر والوں کے حقوق برابرہیں - ۲۰ \_ و فد بنو بارق قبلیہ بارق ، حجاز اور یمن کے در میان ایک رہگزر پر آباد تھا۔ دس بجری میں ان کا ایک وفد آیا اور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔حضوریاک نے ان کے لئے جناب اٹی بن کعب سے ایک فرمان لکھوایا کہ " ان کے وطن اور چراگاہیں یا پھل والے در ختوں پر کسی اور کو کوئی حق نہیں ۔اور وہ خودان کے مالک ہیں ۔ہاں البتہ اگر ان کے علاقے سے کوئی مسلمان قافلہ گزرے گا تو تین دن تک یہ قبیلہ مسلمانوں کی مہمانداری کرے گا"۔گواہ کے طور پراس فرمان پر جتاب ابوعبید ؓ اور جتاب خذیفہؓ بن یمان نے وستخط کئے ۔اس طرح یہ علاقہ اسلامی تشکروں کے لئے ایک Staging Post یاٹرانزٹ کیمپ بن گیا۔اوریمن میں مرتدین کے قلع قمع کے لئے حجاز سے جانے والے نشکروں یا بعد میں خلفاء راشدین کے زمانے میں اہل یمن جب اسلامی لشکروں میں شامل ہونے کے لئے گھروں سے نکلتے تھے تو راستے میں ان کی مہمانداری کاشرف قبیلہ بارق کو نصیب ہو تاتھا۔ ۷۱ - و فد بنو دو س اکسیویں باب میں جناب طفیل بن عمر والدوس کا ذکر ہو چکا ہے کہ کس طرح حضور پاک کی مکی زندگی ی میں وہ اسلام سے متاثر ہو گئے اور جنگ خیبر کے وقت آپ کا تقریباً سارا قبیلیہ اسلام لے آیا۔ جنگ حنین کے وقت جناب طفیل \* کو ذی الکفین کا بت توڑنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی ۔اور حضور پاک نے جو مہم بھیجی ان سب کا ذکر ہو چکا ہے ۔مورضین نے جناب طفیل ؒ کے اسلام لانے کے بعد ایک روشنی کا بھی ذکر کیا ہے جو حضور پاک کی دعاہے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیدا ہو گئی جس کو بعد میں جناب طفیل ؒ نے گزارش کر کے اپنے چابک کے سرے پر تبدیل کروالیا۔اس سب کے بہت اثرات ہوئے اور جناب طفیل سات ہجری میں اس قرابت داروں کے وفد کے ساتھ حضور پاک کی خدمت میں مد سنیہ منورہ میں حاضر ہوئے ۔ حضور پاک خیبر کی مہم پر گئے ہوئے تھے تو یہ لوگ بھی ادھر ہی جاکر حضور پاک کو ملے ۔ان خوش قسمت افراد میں اسلام کے عظیم محدث جناب ابو حریرہ بھی تھے اور جناب ابو هریرہ کے بارے سرسری ذکر جنگ خیبر کے وقت سو کھویں باب میں ہو چکاہے ۔ زمانہ جہالت میں آپ کا نام عبد شمس تھا۔اسلام لانے کے بعد نام عبدالر حمن رکھا گیالیکن ابوھریرہ والی کنیت چھا گئ ۔کہ بلیوں کی بہت دیکھ بھال کرتے تھے اور هريرہ عربی ميں بلی کو کہتے ہيں

۱۷- و فد نثمالہ والحران تبید نمالہ کے جناب عبداللہ بن عنس اور تبید الحران کے جطب مسلسّہ بن بزن اپن اپن قوم کے گروہوں کے ساتھ فتح کہ مکر مہ کے بعد حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپن اپن قوم کی طرف سے وفاداری کی بیعت کی ۔ حضور پاک نے ان کے لئے ایک فرمان بھی لکھوا دیا جس پر گواہ کے طور پر جناب محمد بن مسلمہ اور جناب سعد بن عبادہ نے وستخط کئے ۔ یہ قبیلے کہاں آباد تھے اس کی تفصیل نہیں مل سکی ۔

سالا۔ و فد اسلم انہیں دنوں میں اس قسم کا ایک وفد جناب عمیرہ بن اقصی قبیلہ اسلم کی ایک جماعت کے ہمراہ آیا اور گزارش کی کہ وہ لوگ انصار کے بھائی ہیں۔ اور ہمر حالت میں وہ وفادار رہیں گے۔ ساتھ ہی دعا کے لئے عرض کی تو حضور پاک نے فرما یا کہ اسلم کو ایند سالم رکھے اور غفار کی خدا مغفرت کرے اور ساتھ ہی سب مسلمان قبائل کے دعا فرمائی اور قبیلہ اسلم کو ایک فرمان ہمی لکھوا کر دیا جو جناب ثابت بن حس نے لکھا۔ گواہ جناب فاروق اور جناب ابو عبیدہ تھے۔ اس قبیلہ کے جناب حمزہ بن عمروکا عظیم صحابہ میں شمار ہو تا ہے۔ یہ لوگ بھی مکہ مکر مہ ومد سنیہ مفرہ کے در میانی راستے پر آباد تھے۔

۱۹۳ و فلہ حبراً م جزام کا قبیلہ شام کی سرحد کے اندر اور اردن میں موجودہ معان کے قریب آباد تھا۔ اس قبیلے کے ایک چوٹے قبیلے نفانڈ کے جناب فردہ بن عمرواولین مسلمانوں میں سے ہیں۔ اور انہوں نے ایک قاصد کے ذریعے سے حضور پاک کو ایخ اسلام کی خبر بھی بھیجی اور ایک سفید مادہ نچر بطور هدیہ بھیجی ۔ یہ خبر جب رومیوں کے پاس بہنچی تو انہوں نے بحناب فروہ کو طلب کیا اور پر گرفتار کرے شہید کر دیا۔ بحناب فروہ نے اپناآخری پیغام ایک شعر کے ذریعے بہنچایا جو یہ تھا "سردار مومنین کو مری خبر بہنچا دو کہ اپنے رب کے لئے میری ہڈیاں بھی مطبع ہیں "۔اس قبیلہ کے جناب رفاعہ بن زید بھی جنگ خبر سے جہلے اسلام لا چکے تھے اور جناب رفاعہ کو حضور پاک کی زیارت ہوئی اور آپ نے "دیدارعام" کالطف اٹھایا۔ اور جناب فروہ نے ضرور بالعزور "دیدارغام" ماصل کیا ہوگا۔

"دیدارخاص" حاصل کیا ہوگا۔

98-وفد مهمره نقشہ سوم پر علاقہ مہرہ کی نشاند ہی کردی گئ ہے۔ یہاں کے اونٹ بڑے مشہور تھے اور ہمارے ہاں بھی جو مہرہ اونٹ (تیزرفتار اونٹ) ہوتے ہیں شاید ان کی نسل وہاں سے آئی ہو ۔ بہرحال اس دور دراز علاقہ سے بھی جناب مہری بن - الا بیض اور جناب زہمی بن قرضم باری باری حضور پاک کی خدمت میں مدینیہ منورہ میں حاضر ہوئے اور فرمان حاصل کئے - اور اپنے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی ۔ روایت ہے کہ کافی لوگ مسلمان ہوگئے ۔ بہرحال لوگوں کی دیکھا دیکھی جناب - صدیق کے زمانے میں یہاں بھی کچھ بغاوت ہوئی جس کو جناب عکر میں بن ابو جہل اور جناب حذیقہ بن محصن وغیرہ نے فرد کر دیا ۔ گوشروع میں ان علاقوں کی ذمہ داری جناب صدیق نے جناب عرفیہ کو دی تھی۔

۱۷۷ و فد حمیر علاقہ یمن میں ہمدان کے نزدیک حمیر قبیلہ آبادتھااوران کے سرداروں کو ملوک حمیر کہتے تھے ۔اوران لوگوں کی خط و کتا بت اور کچھ تعلقات شہنشاہ روم کے ساتھ بھی تھے یعنی بالکل اس طرح جس طرح چوتھے باب میں حضور پاک کے جدامجد جناب ہاشم کے بادشاہوں کے ساتھ تعلقات کا ذکر ہو چکا ہے ۔ بہرحال سات بجری میں ملوک حمیر کا ایک قاصد جو شہنشاہ

روم سے ملاقات کرکے والس ہمدان جارہا تھا تو وہ مذینہ منورہ میں رک گیا۔حضور پاک نے اس قاصد کے ذریعے سے ان لوگوں کو اسلام میں آنے کی دعوت دی جو کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے منظور کرلی اور معلم کے لئے گزارش کی ۔حضور پاک نے جناب معاذین جبل کو وہاں بھیجا جس کا ذکر اکثراحادیث مبارکہ میں فقہی معاملات کے سلسلہ میں کیا گیا ہے۔ ۱۷۔ نجران کے مزید و فود نجران کے عسمائیوں کا ذکر چوتھے باب میں بھی ہو گیا تھا۔ پھراکسیویں باب میں بنوحارث کو

اسلام کی دعوت و پینے بین باب میں بنو عارث کے عیسا یُوں کا ذکر چو تھے باب میں بھی ہو گیا تھا۔ پھرا کسیویں باب میں بنو عارث کو اسلام کی دعوت و پینے کے بتاب خالاً کے نجران جانے کا ذکر بھی ہو بچاہے ۔ اور اس باب میں ایک وفد کے آنے کا ذکر بھی ہو بچاہے ۔ اور اس باب میں ایک وفد کے آنے کا ذکر بھی ہے ۔ مہماں نجران کے عیسائی نہ رہ گئے تھے جن کا ذکر " گھائی والے " کے طور پر مہماں نجران کے عیاں نجران کے چاروں طرف چھاگئے تو نجران کے پادریوں کا ایک وفد بھی مدینہ منورہ میں آیا۔ انہوں نے بڑا عمدہ لباس پہناہوا تھا اور اس عمدگی ہے لوگوں کو مرعوب کرنا چاہتے تھے ۔ حضور پاک نے اس لئے ان کی طرف تو جد دی اور ان کو اسلام میں آنے کی دعوت دی ۔ انہوں نے انکار کیا تو حضور پاک نے ان کو مبابلہ کی دعوت دی ۔ انہوں نے انکار کیا تو حضور پاک نے ان کو مبابلہ کی دعوت دی ۔ انہوں نے انکار کیا تو حضور پاک نے ان کو مبابلہ کی دعوت دی ۔ انہوں نے انکار کیا تو حضور پاک نے ان کو مبابلہ کی دعوت دی ۔ انہوں نے انکار کیا تو حضور پاک نے ان کو مبابلہ کی دعوت دی ۔ انہوں نے انکار کیا تو حضور پاک نے ان کو مبابلہ کی دعوت دی ۔ انہوں نے انکار کیا تو حضور پاک نے ان کو مبابلہ کی دعوت دی ۔ مسلمانوں کی مدوکر نے کے لئے تیار ہیں ہتائی ایک دوسرے دن گھسیانے ہوگئے اور کہنے گئے کہ ان کو عیسائی مذہ ہم سال رجب اور صفر کے ہمینوں مسلمانوں کو ایک ہزار چھوٹے ہتھیار ہمیا کریں گے ۔ اور یمن کے علاق میں جنگ کی صورت میں مسلمانوں کو عارش میں واپس آگئے تو وہاں کائی لوگ مسلمان ہو بھی تھے اور ان کا اثر دن بدن گھٹے لگا ۔ حضور پاک کے زمانے تک تو معاملات کچے بلتے رہے لین جتاب صدیق کے حتاب صدیق کے جتاب فاردق کی خلافت میں ان کو ملک بدر کرنا پڑا۔

۱۹۸ و فرحیثیان وس بجری میں بمن کے ایک قبیلے جیمان کا وفد آیا - جنہوں نے اسلام لانے کا اعلان کیا لیکن شراب کے بارے ان کو کچے شک تھا کہ ایک شراب انگورے بنتی ہے ایک کوجو سے بنایا جاتا ہے ( بینی موجودہ بیرً) تو کیا ہر قسم کی شراب حرام ہے ۔ حضور پاک نے پو چھا کہ کیا اس سے نشہ آتا ہے ۔ ہمارے آقا نے واضح کر دیا کہ "جو چیز نشہ آور ہواس کا قلیل بینی کم استعمال بھی حرام ہے " ۔ یہ ہے عملی اسلام ۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ۔ نے واضح کر دیا کہ "جو چیز نشہ آور ہواس کا قلیل بینی کم استعمال بھی حرام ہے " ۔ یہ ہے عملی اسلام ۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ۔ خلا صد اور اب تک جن وفود کا ذکر ہو چکا ہے ان کی تعداد کا شمار الرسٹھ بنتا ہے لین بعض جگہ دو وفود کا ذکر اکٹھا کیا گیا ہے اور بعض جگہ ایک وفد کی بجائے قبیلہ سے کئی وفد آئے ۔ پھر یہ پہلو مکمل بھی نہیں ۔ جن قبائل میں، کوئی شاعریا " قصہ گو " موجود تھا تو فدکر باقی رہ گیا ۔ کئی سادہ لوگوں یا قبائل کے ذکر شاید لوگوں نے کئے ہی نہ ہوں ۔ بہرحال ہم جس پہلوکی طرف آنا چاہتے ہیں وہ سے ذکر باقی رہ گیا ۔ کئی سادہ لوگوں یا قبائل کے ذکر شاید لوگوں نے کئے ہی نہ ہوں ۔ بہرحال ہم جس پہلوکی طرف آنا چاہتے ہیں وہ سے کہ ایسے وفود کی تعداد سینکروں میں ہے ۔

۲ - دنیا کے کسی حاکم کے پاس استے وفد نہ آئے لیکن ہمارے آقا کی فوجی حکمت عملیاں ، فوجی مہمات ، حربی کاروائیاں اور تبلیغ بامقصد تھی تو یہ نتائج نکلے اور یہ فوری نتائج تھے۔

۳۔افسوس کے وفود کا ذکر آجکل کی تاریخوں سے غائب ہورہا ہے اور پرانی تاریخوں میں واقعات کی ترتیب ٹھیک نہیں یا واقعات میں رابطہ بیان نہیں کیے گئے۔ نہ ہی عظیم شخصیتوں کا ذکر ہے ہیں رابطہ بیان نہیں کیے گئے۔ نہ ہی عظیم شخصیتوں کا ذکر ہے ۲۔ اس عاجز نے بامقصد مطالعہ کے تحت تحقیق کر کے متام واقعات کو ایک ترتیب دی اور وفود کی آمد کا ان واقعات کے ساتھ تا نا بانا ملانے کی کوشش کی ۔ کہ اسد گیلانی کی تاریخ یا نقوش کے حوالوں میں وفود کا ذکر ضرور ہے لیکن وہاں نہ حبز افیائی پہلو ہے۔ نہ وہ اسباب اور وجو ہات ہیں جن کیوجہ سے وفود آئے نہ شخصیتوں کے ذکر اس تفصیل کے ساتھ ہیں۔

۵ - اسلام تاریخ برائے تاریخ کے بیانات کے حق میں نہیں - بلکہ تاریخ سے عبرت بکڑنے اور نشان راہ ملاش کرنے کی طرف راغب ہونے کاحکم دیتا ہے -اور متام تحقیق میں اس پہلو کو مدنظرر کھا گیاہے کہ وفو دنظریاتی ضرور توں کے تحت آئے -

۳-اسلام ہمارے ملک کے تاریخ دان پروفسیر دانی کی طرح ٹیکسلا کے پتھروں میں تاریخ کو تلاش نہیں کرتا بلکہ فلسفہ ، نظریہ اور عمل تلاش کرتا ہے - دور دور سے قبائل جب مدینہ منورہ آتے تھے تو وہ اس غلط فہمی میں ہوتے تھے کہ وہ کسی کسریٰ یا قبیعر کے در بار میں جارہے ہیں لیکن یہاں حضور پاک اپنی زندگی اور مسلمانوں کی زندگی سے سادگی کا عملی سبق دیتے تھے اور زندگی کے مقاصد کا فلسفہ بیان کرتے تھے -اس عاجزنے ہتام تربیانات میں اسی پہلو کو سلمنے رکھا کہ یہ سب کچھ دیکھ کر ان قبائل کے لوگوں نے بھی اللہ کی فوج بننا منظور کیا ۔ اور ایک ہاتھ میں قرآن پاک اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر فکل کھڑے ہوئے کہ دنیا کو حق سے روشتاس کرائیں ۔

> ہے وقعے باب میں عرب جزیرہ منائے بڑے بڑے بڑے قبائل کا ذکر پہلے ہی کر دیا گیاتھا۔ یہ تعارف تھا۔ پھر مختلف قبائل جج پر آتے تھے تو ان کو قدرتی وفد کہیں ۔ یا حضور پاک نے ان کے ساتھ رابطہ قائم کیا کہ اہل حق کا پیغام دور دور تک چہنچ ۔ اس سلسلہ میں انصار مدینہ ازخود کا بھی ایک بہت بڑا وفد تھا جن کو مکہ مگر مہ میں جانے کی سعادت نصیب ہوئی ۔ اور پھر وہاں سے اہل حق کو بھی ایپنے گھر لے آئے اور پیر وہاں سے اہل حق کو بھی لیپنے گھر لے آئے اور پیر ب کو مدینہ منورہ بنا کر اسلام کامر کز بنا دیا۔

۸ - اس کے بعد اس عاجز نے حضور پاک کی نتام جنگی مہمات یا تبلیغی کاروائیوں کے متعدد نقشوں کی مدد سے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ مختلف قبائل کے ساتھ پہلارابطہ کب قائم ہوااور اس سلسلہ میں کیا کیاکاروائیاں ہوئیں اور اب اس باب میں وفود کی آمد کو پہلے رابطوں سے گانٹھا گیاہے۔

9۔ افسوس ہے کہ ملک عرب کا مکمل حغرافیہ یہ معلوم ہونے کی وجہ سے کچھ قبائل کا ذکر ادھورا رہا۔ قبائل اور بھگہوں کے ناموں میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ اور بڑے قبائل کا ذکر مکمل ہے۔اس طرح سے قارئین ان بیانات کو نقشوں کی مدو سے حضور پاک کی رحلت کے وقت تک اسلام کے پھیلاؤ کو کچھ سمجھ سکیں گے۔ ا۔ لین ایک جھٹکا اور لگناتھا اور وہ مرتدین کے خلاف مہمات کے دوران کھرے کھوٹے کی پہچان ہوناتھی ۔ لیکن ان واقعات کو صحیح طور پر تب سیحھا جاسکتا ہے کہ وفو وکی آمد کا بیان کوئی اس طرح کرے جسبے اس عاجزنے کوشش کی ہے ۔ ساتھ ہی مرتدین کی مہمات کا ہر قبیلہ کے لئے سرسری ذکر بھی کر دیا کہ جو لوگ خلفا، راشدین کے زمانے میں اسلام کے پھیلاؤ کو شخصنے کی کوشش راقم کی کتابوں کے ذریعہ سے کریں ان کو آسانی ہوگی کہ مذصرف مرتدین کے قلع قمع کا بلکہ سب مہمات کا مطالعہ بامقصد ہے۔
اا ۔ اس عاجزنے خلفاء راشدین کی کتابیں پہلے سے ہی اپنی کتاب "جلال مصطفیٰ "کی مدد سے اسی طرز پر لکھی ہیں کہ اسلام کا پھیلاؤ سے تھی میں بڑے گہرے غوطے لگائے ہیں۔

۱۱ - قارئین یہ بھی دیکھیں گے کہ ہروفد کے بیان کے ساتھ جہاں کچھ معلوم ہوسکا، عملی اسلام کی بات بھی لکھ دی ۔ کہ حضور پاک کے صحابہ کراٹے چلتا بھر تا اسلام تھے ۔اور اگر ہر مسلمان چلتا بھر تا اسلام نہیں تو وہ بہر دبیا اور منافق ہو سکتا ہے

سا بہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ حضور پاک کی تمام تر کاروائیاں کئی مقاصد کے تحت ہور ہی تھی۔ وہ دنیادی بادشاہوں یا حاکموں کی طرح ملک فتح کر کے اپنے آپ کو وہاں پر صرف حکومت کرنے تک محدود نہ کرناچاہتے تھے بلکہ ان کے دوررس مقاصد یہ تھے کہ حق کا بول بالا کیا جائے سجتانچہ یہ فوری مقاصد حاصل کر کے وفود کو منگوانے کا دوررس مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو دنیا میں حق کا نام بالا کرنے کے راستے پرنگا دیا جائے۔

۱۳ - اسلام کا موازنہ کسی دوسرے مذہب یا نظریہ سے کرنا بالکل الیسا ہے جسے سورج کا موازنہ ایک چراغ کے ساتھ کیا جائے ۔
بڑے بڑے فلاسفر بیعنی سقراط وغیرہ صرف باتیں کرگئے اور ان کے شاگر دوں بیغی افلاطون کے قسم کے لوگوں نے کچھ لکھا ۔ لیکن وہ بھی " نظریات " تھے ۔ اس طرح حضرت عسیٰ بھی نظریات دے گئے اور ان کے حواریوں نے کچھ عملی کام کئے ۔ لیکن ہمارے آثا سب کچھ خود کرگئے ۔ اور قار ئین خود ہی اندازہ لگائیں کہ کتنی محنت کرنا پڑی ۔ لیکن ہمارے ہاں جہاداور فن سپہ گری سے نفرت سکھلائی جاتی ہے ۔ جتانچہ علامہ اقبال مرید ہندی کے روپ میں پیررومی کو اس سلسلہ میں عرض بھی کرتے ہیں

اب مسلمان میں نہیں وہ رنگ و بو سرد کیونکر ہوگیا اس کا لہو مولاناروی کا پیدجواب پہلے سے موجود تھا

تا ول صاحبے نامے بدرد ہیج تو مے را خدا رسوا نکرد

Fall of the Control o

A CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF

## فيئسيوان باب

## حق کا بچصلاؤ۔ حصہ پہمار م سربراہان ممالک کود عوت اسلام

تمہمید بعثت رسول کے وقت دنیا کے تاریخی حالات چوتھے باب میں بیان ہو کھے ہیں ۔ جغرافیائی طور پر نقشہ اول میں اس زمانے کی بڑی بڑی مملکتوں کا ذکر بھی ہے۔ قریش خاندان اور خاص کر حضور پاک کے جدا مجد بحتاب ہاشم اور ان کے بھائیوں کے دنیا کے سربراہان ممالک کے سابھ تعلقات کا بھی سربری ذکر ہے۔ اور جتاب عوق تقفی یا گئ اور لوگوں کا ذکر آ جکا ہے کہ کئی عرب ، بادشاہوں کے درباروں تک رسائی حاصل کر بھے تھے ۔ بے شک ہم نے اس زمانے کا جہالت کا زمانہ کہا ہے ، لیکن یہ پہلو مقابلنا ہے ور نہ عرب کی سرزمین میں بڑے بڑے مدبر لوگ ہو گزرے ہیں اور یہ عاج بچوتھے باب میں اس پہلو پر تبھرہ کر چکا ہے ۔ گو حضور پاک کے صبحہ کے شاہ نجائی ہے تعلقات کمی زندگی سے شروع ہوگئے تھے لیکن جسیا کہ واضح کیا گیا ہے کہ مسلمان وہاں پناہ گرے طور پر گئے تھے ۔ تو شاہ نجائی کو بھی اسلام میں آنے کی دعوت صلح حدیدیہ کے بعد سات بھری میں ہی دی گئی کہ کچھ دنیا وی ضرور تیں بھی ہوتی ہیں ، کہ حضور پاک بحب ایک دنیاوی حاکم بھی بن گئے تو سب بادشاہوں کو دعوت تب دی ۔ وفود جن کا ذکر ہم پھیل باب میں کرآئے ہیں ان میں زیادہ تر نویں اور دسویں بھری میں آئے اس لئے قارئین یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ باب اس سے کا ذکر ہم پھیل باب میں کرآئے ہیں ان میں زیادہ تر نویں اور دسویں بھری میں آئے اس لئے قارئین یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ باب اس سے کا ذکر ہم پھیل باب میں کرآئے ہیں ان میں زیادہ تر نویں اور دسویں بھری میں آئے اس لئے قارئین یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ باب اس سے چہلے آنا چاہئیے تھا۔ لیکن چونکہ کی وفد پانچویں بھری میں آئے اور وفود کا آنا عرب جزیرہ مناکا اندرونی محاملہ تھا۔ تو اس لئے وہ ذکر اکھا کیکر بہ پہلے کہ کیا گئا دیر وفود کی اور وفود کا آنا عرب جزیرہ مناکا اندرونی محاملہ تھا۔ تو اس لئے وہ ذکر اکھا

قسیر روم چوتھے باب میں ہرقل، قیمر روم وایران کی جنگوں، قرآن پاک کی سورۃ روم اور قیمر کے دارالحکومت قسطنطنیہ کا ذکر ہو چکا ہے بلکہ اس کا ایک ایشیائی دارالخلافہ بھی حمص اور انطاکیہ میں تھااور ایران کے خلاف جنگوں میں کامیابی کے بعد وہ بست المقدس (یروشلم) جانے کی تیاری میں مصروف تھا، کہ حضور پاک نے اپناسفیراس کے پاس بھیجا اور اس کو اسلام کی دعوت دی ۔ اس ہرقل نے بہت لمبی عمر پائی اور حضرت عمر کے زمانے میں فوت ہوا۔ اس کے فوجی تد براور حکمت عملی کے عملی میں میں توت ہوا۔ اس کے فوجی تد براور حکمت عملی کے عملی میں توت ہوا۔ اس کے فوجی تد براور حکمت عملی کے عملی میں توت ہوا۔ اس کے فوجی تد براور حکمت عملی کے عملی میں توت ہوا۔ اس کے فوجی تد براور حکمت عملی کے عملی میں توت ہوا۔ اس کے فوجی تد براور حکمت عملی کے عملی

نتائج كاذكر بھي چوتھ باب ميں ہو چاہے۔

جناب صنباً بن خلیفہ قیمر روم کے لئے سفر کاکام کرنے اور حضور پاک کا قاصد بننے کی سعادت جناب ضیا بن خلیفہ کو عاصل ہوئی ۔ جن کا اپنا اور اور ان کے قبیلہ کا تعارف اور وفود کا ذکر بائیویں باب میں ہو چکا ہے ۔ بلکہ جناب ضیا کا ذکر سترھویں باب میں ہو چکا ہے ۔ بلکہ جناب ضیا کا ذکر سترھویں باب میں بھی ہو چکا ہے ۔ کہ آپ جنگ خندق سے پہلے اسلام لا چکے تھے ۔ ظاہر ہے کہ اس عظیم سفر کے لئے جناب ضیا ایکے بنہ ہوں گے ، کہ قاصدوں کے ساتھ ہمیشہ ایک دستہ موجو دہو تا تھا۔ اور ہر جگہ قبائل ان کی میزبانی کا شرف حاصل

کتے ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ الیے خطوط کی خبراز خودراستے پر بھاں بھی قاصد پڑاؤ کرتے ہوں گے لوگوں پر اثر کرتی ہوگ ۔
حضور پاک نے جناب ضیّا کو حکم دیا تھا کہ یہ خط ہر قل کے پاس اس کے باجگذار غسانی حاکم حارث والیے بصریٰ کے ذریعہ بھیجا
جائے ۔ بھریٰ پر موک کے علاقے میں وادی حوراں میں ایک بہت بڑا قلعہ تھا۔ جناب صدیق اکٹر کے زمانے میں بعناب خالاً بن والیہ
حراق سے ایک لشکر لے کر شمال کی طرف سے وادی پر موک میں واض ہوئے تھے۔ اور اس بھریٰ کے مقام پر بعناب ابو عبیدہ کی
طرف سے جناب شر جیل بن حسنہ اور بعناب خالا گارابطہ ہوا۔ اور خودا مین الامت کی ملاقات اللہ کی تلواڑ کے ساتھ اس مقام پر ہوئی
تو یہ مقام و لیے بھی ہمارے لئے بعد میں مقبر ک بن گیاتھا کہ دو محاذوں کی فوجی حکمت عملیاں اس مقام پر عملی طور پر شیروشگر کی
گئیں ۔ ہمارے حبز افیہ سے نابلہ نیم تاریخ دانوں نے عراق ، ایران کے محاذ پر خیج فارس والے بھرہ اور اس بھریٰ کو ایک شہر بناکر
اور دوسری طرف عراق و ایران محاذ کے سپ سالار جناب ابو عبید تھفیؓ اور شام کے محاذ کے سپ سالار جناب ابو عبیدہ بن کر وہ جی حکمت عملیوں کو شیروشکر کرنے کی بجائے ساری تاریخ کو گڈیڈ کر دیا۔ اس زمانے میں جس تاریخ کی
کتاب میں حبز افیائی وضاحت نہیں یا نقشوں سے مدونہیں لی جاتی ہوں اور افسانہ زیادہ ہوتا ہے ۔ بہی وجہ ہے کہ ہماری اکثر کی کتا بین ناقابل فہم واقعات سے بھری بڑی ہیں۔ اور بہی بیانات افسانوی شکل اختیار کرگئے ہیں۔ تو تب ہی ہے عاجز کتاب
میں لہتے نقشے دے رہا ہے۔

قسیر کو پیپغام بہرحال ای زمانے میں ہرقل بیت المقدس پہنچ گیا اور بھریٰ کے حاکم حارث غسانی نے اپنے آدمیوں کی رہمانی میں حضور پاک کے سفیر جناب ضیابی نے نوابید کو ہرقل کے پاس بیت المقدس بھیج دیا ۔ اور جناب ضیانے یہ خط ہرقل کو دے دیا۔ صحح بخاری کے مطابق حضور پاک کے خط مبارک کو یہاں دہرایا جارہا ہے اور بریکٹ کے الفاظ اس عاجز کے ہیں۔ من جانب (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے ۔ یہ خط ہرقل کے نام ہے جو روم کارئیس اعظم ہے۔ "اس کو سلامت ہو جو ہدایت کا پیروکار ہے اس کے بعد میں جھے کو اسلام لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لے آؤگ تو سلامت رہوگے اور اللہ تعالی تمہیں دگنا اجر دے گا۔ اور اگر تونے نہ مانا تو تیرے ملک کا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا۔ اے اہل کتاب الیک الیں بات کی طرف جو تم میں اور ہم میں ایک جسی یا مشاب ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی عبادت نہیں کرتے اور ہم ہے کوئی بھی اللہ کے سواکسی کی عبادت نہیں کرتے اور ہم ہے کوئی بھی اللہ کے سواکسی کی عبادت نہیں کرتے اور ہم ہے کوئی بھی اللہ کے سواکسی کی عبادت نہیں کرتے اور ہم ہے کوئی بھی اللہ کے سواکسی کی عبادت نہیں ۔ اور تم نہیں مانے ، تو گواہ رہو کہ ہم یہ بات مانے ہیں "۔

حضور پاک کے خط پر جبھرہ یا وضاحت سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ یہ عاج صرف یہ گزارش کرے گا کہ خط مختقر اور بامعنی ہے اور وہ کچھ لکھاجو ہر قل اور عبیبائیوں کا بتا ناضروری تھا۔قار مئین جب اس خط کا دوسرے خطوط سے موازنہ کریں گے تو یہ پہلو سجھ میں آجائے گا۔ یہاں حضور پاک کے ان الفاظ کو اپن زبان میں بیان فرمارہ ہے کہ " آؤا کی اللہ پر متحد ہوجا مئیں " لیکن یہ اللہ " رب محمد " ہے جس کی وضاحت شروع کے ابواب میں کردی تھی۔اور عبیبائیوں کو یہ پہلو باور کرانا ضروری تھا کہ وہ تین خداؤں (Trinity ) کے حکر میں پڑگئے تھے۔ یعنی اللہ کے شریک بناویئے۔

قسیم کارو عمل قیمریہ خط سننے کے بعد حمران ہوگیا اور حکم دیا کہ مکہ مکر مہ کے کسی قریش عرب کو مکاش کیا جائے کہ وہ اس خط کے بارے کسی غیرجا نبدار آدمی ہے مشورہ کرے گا۔ قیمر کے آدمی عزہ کے علاقے سے ابوسفیان کو بسیت المقدس لے گئے ۔ ابوسفیان اس وقت تک اسلام نہ لا یا تھا اور صلح حدیدیہ کی وجہ ہے وہ اپنے الیک تجارتی قافلہ کے ساتھ فلسطین میں موجود تھا ۔ وہ اس علاقے میں جانی پہچانی شخصیت تھا اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے ۔ بہرحال ہرق قیصر روم نے باقاعدہ دربار لگایا اور دربار میں جتاب ضیّا بن خلیفہ کے ذریعے ہے وصول شدہ خط بحرے دربار میں پڑھ کر سنایا پر ابوسفیان کو بلایا کہ ہرق جو بھی گاوہ کی تجواب دے گا۔ ابوسفیان حمران تھا اور اس نے کہہ دیا کہ " یہ پینچم بی کا دعوی کرنے والا کوئی اتنا بڑا آدمی تو نہیں کہ اس سے کوئی ڈریا فکر کی بات ہو " ۔ ہرقل نے ابوسفیان کو خاموش کر دیا کہ " لیپنے کا دعوی کرنے والا کوئی اتنا بڑا آدمی تو نہیں کہ اس سے کوئی ڈریا فکر کی بات ہو " ۔ ہرقل نے ابوسفیان کو خاموش کر دیا کہ " لیپنے بیاب مت کر و ۔ صرف موالوں کا جو اب وو" ۔ اس ساری کہانی کے راوی بتناب عبدائڈ بن عباس ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ بیاب ابوسفیان کے اسلام لانے کے بعد ان کی ذبان سے سائے کہ وراب بیاب کی گفتگو اس سلسلہ میں ہرقل اور ابوسفیان کی گفتگو اس سلسلہ میں ہرقل اور ابوسفیان کی گفتگو اس کوئی اس کوئی اور ابوسفیان کی گفتگو اس کوئی اور ابوسفیان کی گفتگو اس کوئی اور ابوسفیان کی گفتگو اس کوئی اور کی وفا دور ابوسفیان کی گفتگو اس کوئی اور کوئی وضاحت جو ہوگی اس کو بریک میں لکھاجائے گا ۔

ہرقل: "پغراسلام كاشجره نب كيا ؟؟"

ابو سفیان: "وہ اعلیٰ حسب ونسب کے ہیں اور ان کا تعلق ہمارے خاندان کے ساتھ ہے"۔

ہرقل: "کیااس سے پہلے ان کے خاندان میں سے کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ؟"

ابوسفیان: "نہیں الیی کوئی بات نہیں "-

ہرقل: "ان کو چاہنے والوں کا کر دار کسیا ہے؟"

ابوسفیان: "زیادہ تر کمزور اور غریب ہے کس لوگ ہیں ۔ان میں نوجوان لونڈیاں اور غلام بھی ہیں" (ابوسفیان کا بیہ جواب صحیح نہ تھا ۔ ان میں بڑے بڑے عرت دار لوگ بھی تھے اور بڑے بڑے امیر لوگ بھی تھے) ۔اس لیے ہرقل نے اس سلسلہ میں ابوسفیان پراکی اور سوال کر دیا"

ہرقل: "تم مجھے یہ بتاؤ کہ آیا وہ لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور چیٹے رہتے ہیں یا کسی نے ان کو چھوڑ بھی دیا ہے؟" ابو سفیان: ان کے کسی پیروکار نے ان کو اب تک نہیں چھوڑا" (اب ہرقل کا مقصد پورا ہو گیا ۔ سوال ہی الیسا ہی تھا کہ ابو سفیان کو صحح بات بتانا پڑی)

ہرقل: "ان کی اور آپ کی جنگوں کے نتائج کیا ہوتے ہیں ؟"

ابوسفیان: "مختلف اوقات میں مختلف" (ابوسفیان کاجواب مهمل تھااور ہمارے مؤرخین نے اس کو صحیح جواب سجھ کرآگے

لکھ دیا کہ ابو سفیان کا مطلب یہ تھا کہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی احد میں کفار کمہ کو اور خندق میں معاملات بین بین رہے ۔ تو معاملہ مختلف مختلف مختلف مختلف مواب کو صحح نہیں سمجھتا ۔ اس سلسلہ میں پوری بات ہوئی ہوگی ۔ اور قیمرجو بہت ہی معاملہ مختلف مختلف کوئی جنگ جیت سکااور نہ کوئی مقصد جہاند بیدہ آدمی تھاوہ سمجھ گیا ہوگا کہ ابو سفیان جن لوگوں کو نادار کہہ رہا ہے ندان کے خلاف کوئی جنگ جیت سکااور نہ کوئی مقصد

ہر قل کے مقاصد ہر قل نے دربار الیے ہی نہ لگالیا تھا۔ وہ بے خبر آدمی نہ تھا۔ اس کو پہلے ہے بھی حضور پاک کے بارے
کی باتیں معلوم ہوں گی۔ اس نے حالات کا بڑا تجزیہ کیا ہوگا کہ اس کے سوالات بڑے بچے تلے تھے۔ روایت ہے کہ یہ جوابات
سننے کے بعد ہر قل نے کچھ اس قسم کے الفاظ ادا کئے: ۔" بے شک جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں اس جگہ پر جلدی ان کے پیروکار قبضہ
کر لیں گے۔ اور کاش مجھے الیے عظیم انسان کے پاؤں دھونے کی سعادت نصیب ہوتی "۔ ہر قل کے ان الفاظ نے تمام درباریوں کو
ششدر کر دیا۔ اور ہر قل نے دربار برخاست کر کے چند چنیدہ امراء اور فوجی جرنیلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔
لیمن اس میں اس کو ناکامی ہوئی تو اس نے پینترا بدل ڈالا اور کہا کہ وہ ان لوگوں کا امتحان لے رہا تھا۔

حب الدنبيا ہم اس پر صرف يہ تبھرہ كريں گے كہ حب الدنيا اور تخت كالا كج اس بے چارے كى راہ ميں ركاوٹ بن گئے ۔ اور وہ صراط مستقیم پر گامزن نه ہوسكا اور حضور پاک كی شان كو سجھ لينے كے بعد بھى اپنے سينہ كو حضور پاک كے جمال سے منور نہ

چناپ وغائیر البتہ ایک بڑے پادری جناب دغائیر کی قسمت کھل گئ ۔ ہر قل نے جناب ضیا بن خلیفہ کو جناب دغائیر کے پاس بھیج دیا کہ دو ان کو حضور پاک کے بعثت سے آگاہ کریں ۔ جناب دغائیر نے جب جناب ضیا کی باتیں سنیں تو اعلان کر دیا : ۔ " بخدا یہ وہی احمد کہ بیں جن کا ہماری کمایوں میں ذکر ہے " اور وہ لکار اٹھا" لاالفہ محمد الرسول الله " یہ دیکھ کر سب چھوٹے پادریوں نے بحناب دغائیر پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا ۔ لین بحناب دغائیر نے جو کچہ حاصل کر ناتھا وہ حاصل کر حکے تھے ۔ مسئد این حضیل کچے روایتوں کے مطابق ابوسفیان اور ہر قل کی گفتگو میں اور طوالت ہے ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر قل نے بعد میں بھرے دربار میں پوری گفتگو کا جائزہ بھی پیش کیا ۔ السے بیانات کے سابھ کوئی اختلاف تو نہیں ہوسکتا ۔ البت یہ عاجز اختصار اور بامقصد مطالعہ کے حمت ضروری باتیں بیش کر رہا ہے ۔ ہاں البتہ صند احمد یا مضاب کی نکو مت میں جناب ضیا اختصار اور بامقصد مطالعہ کے حدت ضروری باتیں پیش کر رہا ہے ۔ ہاں البتہ صند احمد یا مضور پاک کی خدمت میں جناب ضیا کے سابھ حضور پاک کی خدمت میں جناب ضیا کے سابھ جھیجا ۔ اور قیم نے دایا گیا کہ وہ قیم کو بیا یا کہ وہ قیم کا خط کی سابھ جھیجا ۔ اور قیم نے ایک خط بھی حضور پاک کو بھیجا ۔ حضور پاک نے جناب محاویہ بن ابو سفیان کو بلایا کہ وہ قیم کا خط برطے ۔ یہ روایت کی کھاظ سے شکیہ ہے ۔ وہ سوال کیا تھے یا قیم کے خط کا مضمون کیا تھا ، یہ نہ مسئدا بن صنبل میں ہوا در کہ کی اور برانے کے لئے ایسی حدیث بنوامیہ کا وہرا نے کے لئے ایسی عدیث بنوامیہ کا وہرا کے کہ جناب محاویہ کو ایک کا ایس بھی بنوامیہ کا وہرا نے کے لئے ایسی عدیث بنوامیہ کو وہرا کہ کے ایس سے بھوامیہ کو ایس کے دین بنوامیہ کو وہرا کے کے ایس کی بین کی خوامیہ کو وہرا کیا ہے کہ بخوامیہ کو ایس کی بھور کی کے کہ بیا کہ کو بھور کے دو پر ایس کے دین بنوامیہ کو دیش کی کو بیا کیا کہ کو بھور کیا کے دو پر ایس کی کی دو ایس کیا کیا کے دیا کے دو پر ایس کی کو بھور کیا کے دیا کیا کہ کو بھور کیا کے دو کو کو کے کو کھور کیا کے دو کی کو کے کو کے دو کو کے دو کی کو کو کے کو کے کو کے ک

اختراع ہے۔ جس طرح ساتویں باب میں گزارش ہو چکی ہے کہ بنوامیہ نے یہ شوشہ بھی چھوڑا تھا کہ جناب علیٰ کے والد جناب ابو طالبؒ اسلام نہ لائے تھے۔اسی طرح امیرمعاویہؒ اورابو سفیانؓ کو بلندیاں دینئے کیلئے بنوامیہ کے زمانے میں کمی احادیث گھڑ لی گئیں

کسری ایران ملک ایران اور ایران کے اس وقت کے کسری خروپرویز کا ذکر تفصیل کے ساتھ چوتھ باب میں ہو چکا ہے۔

سلطنت زوال پذیر تھی اور جتاب فاروق کے زمانے میں ایران کے لوگوں کو اسلامی برادری میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوگیا۔

چتاب عبداللہ من خدافہ من خدافہ حضور پاک نے کسری ایران کو جو خط بھیجا اس کے لئے قاصد بننے کا شرف بتاب
عبداللہ بن خدافہ قرثی کو حاصل ہوا۔آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ۔آپ کا ذکر شجرہ نسب الف میں بھی ہے ۔اور آپ اولیں
اسلام النے والوں میں شامل تھے ۔آپ کے دوسرے بھائی بتناب حضور پاک نے بتاب فاردق کے جہلے فاوند تھے اور ان
کہ شہادت کے بعد حضور پاک نے بتاب حفصہ کے ساتھ نکاح کیا۔ حضور پاک نے بتاب عبداللہ کو ہدایات دیں کہ ایران کی
مرحد میں داخل ہو کر باقی سفر ایرانی حکام کے حت کریں ۔ خروپرویز کا داراسلطنت مدائن میں تھا جو دریائے وجلہ کے کنارے
موجودہ بغداد سے تھوڑا جنوب کی طرف تھا۔ بتناب عبداللہ پہلے بحرین گئے اور دہاں سے موجودہ کویت میں کاظمہ گئے جہاں ایرانی
سلطنت کی ایک بڑی تھاؤتی تھی ۔ وہاں سے کاظمہ کے گورنز کی وساطت سے دریائے فرات پر حیرہ کے مقام پر گئے ۔ عراق کی
مقام پر دریائے فرات کو عور کیا۔اور بھر با بل اور کوثی و فیرہ ہوئے دارالسلطنت تک بہر تاب عبداللہ نے
میں قادسیہ کی فتے کے بعد میں بتناب عبداللہ بن فرافہ جب مدائن بہنچ تو انہوں نے حضور پاک کا خط مبارک
میں قادسیہ کی فتے کے بعد مینار میں اب عبداللہ بن خدافہ جب مدائن بہنچ تو انہوں نے حضور پاک کا خط مبارک

## بسم الثدالر حمن الرحيم

من جانب ( حضرت ) محمد ( صلی الله علیه وسلم ) رسول الله - بنام - کسریٰ رئیس اعظم فارس -

" سلام ہواس شخص پرجو ہدایت کا پیروکار ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پرایمان لائے اور یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے اور یہ کہ اس اللہ تعالیٰ نے مخصے ( حضور پاک ) تمام دنیا کے لئے پیغمبر مقرر کر کے جھیجا ہے تاکہ وہ ہر زندہ شخص کو اللہ تعالیٰ کاخوف دلائے ۔ تو اسلام قبول کر اور تو سلامت رہے گا۔وگرنہ مجوسیوں کا وبال تیری گردن پرہوگا "۔

خسر وپرویز کو جب بے خط سنایا گیا تو وہ سے پاہو گیا۔اس کو اول اعتراض تو یہ تھا کہ کسی خط میں اس کے نام سے پہلے کسی کا نام کیوں آئے ۔لیکن حضور پاک کا خط دین فطرت کے اصولوں کے مطابق تھا۔ کہ پہلے اپنا تعارف اور پھر مکتوب علیہ ۔ دوم وہ زر طشت مذہب کا پیروکار تھا۔تو وہ یہ کسے برداشت کر تا کہ عرب کے ملک سے اس کو کوئی الیسا خط آئے۔ خسرو کارد عمل خسرونے خط پھاڑ کر پھینک دیا اور بڑبڑا ناشروع کر دیا۔گزارش ہو چکی ہے کہ اس زمانے میں یمن کے علاقے بھی سلطنت ایران کے باجگذار تھے۔ تو باقی عرب علاقوں نجد یا حجاز کو تو وہ کوئی اہمیت دینے کو بھی تیار نہ تھا۔ پہنا نچہ خسروپرویزنے یمن کے گورز باذان کو خط لکھا کہ اس مدعی نبوت ( لیمنی حضور پاک ) کو گرفتار کرکے ( نعوذ باللہ ) میرے دربار میں بہت جلد پیش کردو۔

پاؤان کی کاروائی باذان مجھدارآدی تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ ایران کی سلطنت زوال پذیرہے۔ اور یمن پران کا برائے نام قبضہ ہے ۔ وہ حضور پاک کی طاقت سے بھی کچھ آگاہ ہو چکا تھا۔ تو اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دو سنجیدہ آدمیوں بابویہ اور قبر رمانہ کو مدینہ منورہ بھیجا اور ان کے ذریعے سے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ شہنشاہ ایران نے حضور پاک کو لین پایہ سخت بلا بھیجا ہے ۔ یہ دونوں آدمی جب حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسالت کے جلال سے ان پر کپی طاری ہوگئ ۔ حالانکہ وہ مانے ہوئے بہادر تھے اور اپن شخصیت کو بڑھا کر بتائے کے لئے بڑی بڑی مو پھیس رکھی ہوئی تھیں اور ڈاڑھی صفاحت تھی ۔ حضور پاک ہوئے ان دونوں کو بتایا کہ ان کے بادشاہ خرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا ہے اور وہ شخت کا والی بن گیا ہے ۔ اس لئے والی بین بین جاکر اپنے گورنر سے مشورہ کرو۔ وہ شخص پہلے ہی کا نب رہ تھے ۔ جلدی یمن والیس گئے اور یمن بیخ کر باذان کو ان متام حالات سے آگاہ ہی کر رہے تھے کہ اس وقت ایران سے باذان کے پاس ایک قاصد بہنے گیا جس نے بادشاہ کے قتل اور ملک میں افراتھی کے اور وہ اور کی ایرانی وزیر وغیرہ مسلمان ہوگئے اور اپنا تعلق ایران سے ختم کر دیا۔

ایران میں افراتفری ان دنوں ایران میں تخت نشین کے سلسلہ میں جو افراتفری ہوئی وہ بیان سے باہر ہے ۔ کہ چعد سالوں میں دوعور توں سمیت کی شہزاد ہے بادشاہ بنے اور قتل ہوئے ۔ اور یہ افراتفری جناب فاروق کی خلافت تک رہی ۔ جب بردجرد بادشاہ بنا اور جس کی فوج نے قادسیہ اور نہادند کے مقام پر مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھائی اور اہل ایران اسلام کے دائر ہے میں شامل ہوگئے۔ خسر وپرویز نے جب حضور پاک کا خط پھاڑا تھا تو داپس جاکر جناب عبداللہ نے حضور پاک کو یہ خبردی تو حضور پاک کا خط پھاڑا تھا تو داپس جاکر جناب عبداللہ نے حضور پاک کو یہ خبردی تو حضور پاک نے فرمایا کہ کسریٰ کی سلطنت اس طرح پاش پاش ہوجائے گی جس طرح خط کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ تو اثر یہ تھا کہ یمن ، حصر موت ، مہرہ اور عمان تک کے علاقے ایران کی باجگزای ہی سے نکل گئے اور ایرانی سلطنت کی حدود کاظمہ کے مقام جو ق درجوق اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔

متبصرہ جند پہلوؤں کا تجزیہ ضروری ہے۔ حضور پاک کے خطوط کا بامقصد اور سیدھی بات یعنی کوئی لگی لنٹی نہ رکھنا ہمارے لئے الک نشان راہ ہے۔ کہ ہم مصلحتوں کے عکر میں گرفتار ہیں۔ پھر طرز تحریر کی سادگی دیکھیں۔ لیکن افسوس! اہل ایران اور فارسی کے انثرات کے تحت ہم بھی اپنی عرضد اشت کو اردو میں " بحضور فیض گنجور " وغیرہ سے شروع کرتے ہیں اور اپنانا م آخر میں لکھتے ہیں

صحح اور اسلامی طریقة وہ ہے جو حضور پاک نے اپنایا۔اور ہمیں ان کی سنت کو نقل کر ناچاہیئے۔دوم، خطوط کے لفظ قیھر کے لئے مختلف تھے اور کسریٰ کے لئے مختلف کہ دونوں کے عقائد کو مدنظرر کھا۔لین اپنا فلسفہ وہی رہا کہ اکیلا اور ایک اللہ۔سوم، قیھر کے ردعمل کچھ سخبیدہ تھے۔کسریٰ کی سلطنت ختم ہو گئ اور قیھر کے ردعمل کچھ سخبیدہ تھے۔کسریٰ کی سلطنت ختم ہو گئ اور قیھر کی سلطنت کا بھی بڑا صعہ تو اسلام کے جھنڈے تلے آگیا لیکن ان کی حکومت درہ دانیال کی آڑ میں کئی سوسال قائم رہی۔تفصیل اس عاجزے خلفائے راشدین کی کتابوں کے جائزے میں ہے۔

شاہ نجائثی اس زمانے کے تبیرے بڑے بادشاہ صبتہ کے شاہ نجائی تھے۔ صبتہ یا ایبے سینیا کے حبزافیاتی اور تاریخی پہلوکی وضاحت چوتھے باب میں ہو چی ہے۔ مسلمانوں کارابطہ شاہ نجائی سے حضور پاک کی مکی زندگی میں ہی ہو گیا تھااور اس سلسلہ میں پناہ لینے کی پوری کہانی ساتویں باب میں بیان کر دیا گیا ہے۔ پناہ لینے کی پوری کہانی ساتویں باب میں بیان کر دیا گیا ہے۔ شاہ نجائتی دل سے کب کے مسلمان ہو چکے تھے البتہ رسمی دعوت کی کچھ ضروریات تھیں ۔ اور جب یہ پوری ہو گئیں اور باتی اور باتی بادشاہوں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی گئی تو ایسی ہی ایک دعوت صبتہ کے شاہ نجائی کو بھی بذریعہ قاصد ایک خط کے فرریعے دی گئی اور خط میں کچھ اور باتیں بھی تھیں جن کا ذکر آگے آتا ہے اور پورے خطوط باب کے آخر میں ہیں۔

جناب عمرو بن امسیہ شاہ نجائی کی خدمت میں خط لے جانے کی سعادت بتناب عمرہ بن امیہ ضمری کو حاصل ہوئی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ۔آپ کا ذکر رجیع کے شہدا کے سلسلہ میں پندرھویں باب میں ہو چکا ہے اور تیرھویں باب میں بھی ذکر ہے کہ آپ کا ذکر رجیع کے شہدا کے سلسلہ میں پندرھویں باب میں ہو چکا ہے اور تیرھویں باب میں بھی ذکر ہے کہ آپ کی فوجی زبان کے لفظ کمانڈو کے کام کے آپ ماہر تھے ۔بہرحال اس وقت تک مسلمان مہاجرین بھی وہاں موجود تھے۔اور جناب جعظ بن ابی طالبؓ مسلمانوں کے سردار تھے۔

شاہ نجاشی کا اسلام میں واض ہونا روایت ہے کہ جناب عمر ڈے پیغام کے بعد شاہ نجاشی جو دل سے تو کانی عرصہ سے مسلمان تھے انہوں نے اس وعوت پر لبیک ہی اور جناب جعفر طیاڑ کے ہاتھوں پر اسلام کی بیعت کی ۔ اور خط کے جو اب میں ایک عریفہ بھی بھی بھی جھیا جس کے الفاظ میں ایک فقرہ یہ تھا" میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سیج پیغیم بیں "ابن اسحق کے مطابق شاہ نجاشیؒ نے لیخ ملک سے اپنے ایک بیٹے کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ایک وفد بھیجاجو راستے میں کسی عادثے کا شکار ہو گیا اور یہ ساتویں باب میں بیان ہو چکا ہے ۔ اس شاہ نجاشیؒ نے نو بجری میں وفات پائی اور حضور پاک نے ان کاغا تبایہ نماز جتازہ مدینہ منورہ میں پڑھا ۔ آگے بھی تفصیل ساتویں باب میں بیان ہو چکی ہے کہ شخت پر چھوٹے شہزادوں اور امراء کی خود عرضی کی وجہ سے ارباب میں پڑھا ۔ آگے بھی تفصیل ساتویں باب میں بیان ہو چکی ہے کہ شخت پر چھوٹے شہزادوں اور امراء کی خود عرضی کی وجہ سے ارباب میں پڑھا ۔ آگے بھی تفایل سالوی کا پیغام پہنچا دیا تھا اور باقی جگہوں پر بھی مسلمان حق کا پیغام پہنچا نا چاہتے تھے تو کل پناہ دینے والوں کا کچھ کے لئا تو ہو نا چاہئیے ۔ حق کا پیغام پہنچا دیا تھا اور باقی جگہوں پر بھی مسلمان حق کا پیغام پہنچا نا چاہتے تھے تو آگے سے رکاوٹ کی وجہ سے جنگیں ہو ئیں وریہ مسلمان ہے وجہ لشکر کشی نہ کرتے تھے۔

ام المومنين جناب ام جبيب روايت ب كه جناب ام جبيب بنت ابوسفيان كاخاوند عبيدالله بن عبش جو حضور پاك كي

پھوچھی کا بیٹا تھا انہی دنوں فوت ہوا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حسینہ جاکر عبیداللہ عبیمائی بھی ہو گیا تھا۔ بہرحال حضور پاک نے جناب عمرٌ بن امیہ کے ہاتھوں اور شاہ نجاثیؓ کے ذریعہ سے جناب ام جبیبؓ کو شادی کا پیغام بھی بھیجاجو انہوں نے منظور فرمایا ۔ تو وہاں ہی ا یجاب و قبول کی رسم شاہ نجاثیؓ نے جناب خالاً بن سعید کے ذریعہ سے کرائی ۔ جناب خالاً بھی بنوامیہ سے تھے اور جناب ام جبیبہؓ کے چچا کے بیٹے تھے ۔ لیکن تھوڑا دور سے کہ آپ دونوں کے والد ایک دوسرے کے سکے چچا کے بیٹے تھے ۔ حضور پاک کی وکالت کی سعادت شاہ نجاشی کو نصیب ہوئی ، جنہوں نے حضور پاک کی طرف سے چارسو اشرفی مہر بھی ادا کی ۔ ابن سعد نے چارسو دینار لکھا ہے۔روایت ہے کہ جب شاہ نجاثی کی طرف سے شادی کے پیغام کی خبر لے کر ایک کنیز جناب ام حییبہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے جتنے زیور پہنے ہوئے تھے اتار کر اس کنیزے حوالے کر دیئے کہ ان خود کو تو دین اور دنیا دونوں مل رہے تھے۔قار مین! ذرا سوچیں کہ جناب ام جیبہؓ کے نانا، نانا کا بھائی، ایک ماموں اور ایک بھائی مسلمانوں کے ہاتھوں بدر کے میدان میں مارے جاتے ہیں ۔ باپ ، بھائی اور خاندان کے اکثر لوگ مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں ۔ لیکن آپ کا سینہ حضور پاک کے جمال سے روش ہے۔ایک صاحب نظر کا کہناہے کہ امیر معاویہ اور باقی امید کے خاندان کو حکومت جناب ام جبیبہ کی اس اداکی وجہ سے ملی کہ سب زیور کنیز کو دے دیتے۔روایت ہے کہ ام فضل زوجہ جتاب عباسٌ بن عبدالمطلبٌ حضور پاک کو ماں یا بڑی بہن کی طرح پیار کرتی تھیں اور آپ کی بہن جناب میمونڈ کے حضور پاک کے ساتھ نکاح کے بعد آپ محرم بھی بن گئیں تو ایک دن آپ حضور پاک کے بال اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے سہلار ہی تھیں کہ حضور پاک کی آنکھ لگ گئی لیکن تھوڑے عرصہ کے بعد جناب ام فضل کااکی آنسوآپ کے رخسار مبارک پر گر گیااور حضور پاک جاگ اٹھے یاسوتے جاگتے تھے، کہ گزارش ہو چکی ہے کہ نبی کی نیند اور جا گنا برابر ہوتا ہے ۔اور جناب ام فضل سے پوچھا" یہ کیوں "۔ جناب ام فضل نے عرض کی کہ ول میں یہ خیال آگیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد ہمارے خاندانوں کا کیا حال ہوگا" تو حضور پاک نے اشاروں ہی میں کچھ فرما دیا۔ایک صاحب نظر کا خیال ہے کہ عباسی خاندان کو حکومت اسی دن مل گئی ۔ لیکن حضور پاک کی اپنی اولادجو جناب علی اور جناب فاطمہ سے چلی اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کو منظور مذتھا کہ اپنے حبیب کی اولاد کو دنیاوی حکومت کے معاملات سے داغدار کریا لیکن پھر بھی وہ بادشاہ کہلائے كة آج بھى ہم ہرسيد كو "شاہ جى " كے پيارے نام سے موسوم كرتے ہيں -يداللہ كر راز ہيں -

جمال مصطفی گرفداہ و ناصرف زیوروں کے پھینک دینے تک محدود نہ تھا۔آپ کی اس سلسلہ کو اداؤں بعنی سادگی اور معصومیت کو جمال مصطفی پر فداہ و ناصرف زیوروں کے پھینک دینے تک محدود نہ تھا۔آپ کی اس سلسلہ کو اداؤں بعنی سادگی اور معصومیت کو کئی قام بیان نہیں کر سکتی۔جب آپ صبیہ ہے واپس آکر عملی طور پر مدینے مغورہ میں حضور پاک کی ازواج مطہرات میں شامل ہو گئیں۔ تو ایک دن سرکار دوعالم کو عرض کی۔" یارسول اللہ ۔میری چھوٹی بہن کو بھی زوجیت میں لے کر اس کو بھی جمال نبوت گئیں۔ تو ایک دن سرکار دوعالم کو عرض کی۔" یارسول اللہ ۔میری چھوٹی بہن کو بھی زوجیت میں لے کر اس کو بھی جمال نبوت سے اس طرح مستفیل کریں ، جس طرح ہم ہور ہی ہیں "شاید دنیا میں یہ اپنی قسم کا پہلااور آخری سوال ہو کہ حضور پاک بھی یہ بات سن کر مسکرا دینے اور فرمایا" اے ام جبیبہ اِشرعی عدود کا پاس رکھنا ضروری ہے۔کہ دو بہنوں کو ایک خاوند کے پاس اکٹھا نہ

کیا جائے "۔وریچئہ شک! اسلام دین فطرت ہے اگر اسلام ایسی اجازت دیتا تو کئ چھوٹی بہنوں کی کمزوری کیوجہ سے کئ بڑی بہنوں کے گھر برباد ہو جاتے۔ گوراقم کا خیال ہے کہ اس میں قصور وار ہم مردزیادہ ہوتے۔

عور پڑ مصر مصر کا بادشاہ نیم خود نخار تھا۔ اہل ایران اور اہل روم کی جنگوں کے دوران ایک الیماوقت بھی آیا کہ ایرانی افواج فلسطین سے آگے بڑھتی ہوئی مصر میں بھی داخل ہوگئی تھیں لیکن جسیا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہر قل نے جو حالات میں تبدیلی پیدا کی توصلے ہوگئی اور مصر دوبارہ سلطنت روم کا حصہ بن گیا۔ شاہ روم نے مصر کی حکم انی آر مینیا کے ایک پاوری مقوقس کے سرد کی جس کا دار الخلافہ وسطی مصر کے کسی شہر کی بجائے سکندریہ تھا۔ ولیے جب کبھی مصریوں کی اپنی حکومت ہوتی تھی تو ان کا دار لخلافہ باب الیون یا فسطاط اور قاہرہ کے نزدیک کوئی جگہ عبد شمس وغیرہ رہے اور یہ ذکر شروع کے ابواب میں ہو چکا ہے۔ لیکن رومیوں کے لئے سکندریہ موزوں تھا کہ وہ سمندر کے ذریعہ سے مصر کے سابھ رابطہ رکھے ہوئے تھے۔

عدیسائیوں کے فرقے مقوق کو یورپیئن مورخ سائرس کہتے ہیں اور کو وہ آرمینیا کا رہنے والا تھا لیکن وہ یو نانی گرجا کی پیروی کر تا تھا اور یہی ہر قل، قیمروم کا مذہب تھا۔ معرس زیادہ ترلوگ " بے مذہب " یا قبطی عیسائی تھے۔ جن کی عیسائیت اہل یو نان یا اہل روم کی طرح زیادہ زنگ آلو دیہ تھی۔ وہ لوگ "تین خداؤں " کے چکر میں زیادہ گرفتار نہ تھے اس لئے شاہ روم کو ڈر لگ رہا تھا کہ اب جو ایک دفعہ ایرانی افواج نے اہل روم کے بحرم کو توڑویا تھا تو یہ مذہبی عقائد میں فرق معربوں کو اہل روم سے زیادہ دور کرسکتا تھا۔ اس لئے اس نے ایک مذہبی آدمی مقوقس کو معرکا حکمران بنایا جو یو نانی گرجا کے عقائد والوں کا پاوری رہ چکا تھالین ساتھ ہی معتدل رویہ کاآدمی تھا۔

جناب حاطب بن افی بلتعہ حضور پاک نے مقوقس، عزیر مفرجو اپنے آپ کورئیس سبط (نچلا یا شمالی مفر) بھی کہنا تھا کو عظیم صحابی جناب عاطب بن ابی بلتعہ کے ہاتھ ایک خط کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دی روایت ہے کہ مقوقس نے ہاتھی دانت کے ایک بکس میں اس خط کو سنجال کر رکھ چھوڑا ۔ اور جب مفرفع ہوا تو تبرک کے طور پریہ خط مسلمانوں کے حوالے کردیا ۔ یہ اصلی خط آج موجو د ہے یا نہیں اور موجو د ہے تو کہاں پر ہے یہ عاجز اس سلسلہ میں خبر نہیں رکھتا ۔ بہر حال اس خط ک عکس مبارک مل جاتے ہیں ۔ اور آج سے چند سال پہلے اس عاجز نے ایک آدمی کو اپنی کار میں لفٹ دی تو اس نے کار سے اتر تے محس مبارک مل جاتے ہیں ۔ اور آج سے چند سال پہلے اس عاجز نے ایک آدمی کو اپنی کار میں لفٹ دی تو اس نے کار سے اتر تے وقت اس خط کا ایک عکس مجھ دیا جس کو میں اب ہمیشہ لینے پاس رکھتا ہوں ۔ اور میرے لئے بڑی ہر کت کا باعث ہے ۔ یہ عکس دینے والے آدمی کے نام اور پتہ سے یہ عاجز بے خبر ہے ۔ بہر حال اس عکس مبارک کا فوٹو سٹیٹ اس کتاب کے صفوں پر لگار ہا ہوں کہ اللیہ تعالیٰ اس کتاب کے صفوں پر لگار ہا ہوں کہ اللیہ تعالیٰ اس کتاب کے صفوں پر لگار ہا ہوں کہ اللیہ تعالیٰ اس کتاب کے صفوں کو مزید روشن کرے

مفوقس کاجواب مقوقس نے جوجواب دیاس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ۔

"مقوقس رئیس سبط اور مصرے رئیس اعظم کی طرف سے سلام علیک کے بعد کہ میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں جو کچھ مذکور ہے اس کو سمجھا ۔ ہاں! البتہ محجے اس قدر معلوم ہے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ملک شام میں ظاہر ہوں گے۔ میں نے آپ کے قاصد کی عرت کی اور دونوجوان لڑ کیاں تحفہ کے طور پر بھیج رہا ہوں۔ان دونوں کی قبطی قوم (لیمن اہل مصر) میں بڑی عرت ہے اور میں تحفہ کے طور پر مصر کا بنا ہوا کچھ کمرنااور ایک خچر بھی بھیج رہا ہوں ۔اور ایک بار کچر سلام عرض کر تا ہوں "۔(یہی خچر دلدل تھی جس کا ذکر جنگ حنین کے وقت ہو چکاہے)۔

مفوقس کاروب مقوقس کاروب حیران کن ہے۔ کیا وہ قیصر روم کی مرضی سے الساکر رہاتھا ؟ بہر حال وہ اسلام نہ لایا۔ گو مصر کی فتح کے بعد بھی اس میں اور جتاب عمرہ بن عاص میں گاڑھی چھنتی رہی اور کچے عیسائی مؤرخین نے مقوقس کو برا بھلا بھی کہا ہے۔ اس سلسلہ میں پو راجائزہ اس عاجز کی خلفاء راشدین کی کتاب حصہ سوم میں ہے۔ حارث عنسانی عارث عنسانی کا ذکر ہو چکاہے کہ اس کے ذریعے سے جتاب ضیاً بن خلیفہ نے قیصر روم تک رسائی حاصل کی۔ البتہ حضور پاک نے انہی دنوں میں قبیلہ اسد کے جتاب شجاع بن وہب کے ذریعہ سے حارث بن ابی شمر غسانی والئے بھریٰ کو بھی اسلام میں آنے کی دعوت دی۔ قاصد چینے میں کئی باتوں کا خیال رکھاجا تا تھا۔ کہ اول شخصیت۔ دوم زبان کی واقفیت اور سوم قاصد کا قبیلہ اور قبیلہ کا زارت ۔ تو اگر جتاب ضیا کی وجہ سے قبیلہ کلب کو سعادت حاصل ہوئی تو آج قبیلہ اسد کی باری تھی۔ اور کسریٰ کے پاس اپنے ایک قریش رشتہ دار کو بھیجا گیا وغیرہ۔

جناب شجاع کے ساتھ روب بہر مال جناب شجاع جب مارث کے پاس پہنچ تو انہی دنوں قیصر روم کا ایشیا کا دورہ مھی ہونے والا تھا جس کا ذکر ہو چکا ہے ۔ تو حارث کافی مصروف تھا۔اوراس نے کئی دن جناب شجاع کو دربار میں مذبلایا۔ابن اسحق نے حارث کی بجائے اس کے بینے المنذر کا نام لکھا ہے۔ بہر حال باپ یابینے دونوں میں سے جو بھی تھا وہ لے دے کر تا رہا -البتہ ان کے دربان جناب مری رومی پر جناب شجاع کی یاتوں کااش ہو گیا کہ وہ انجیل میں جو کچھ حضور پاک کی آمد پر پڑھ حکاتھااس کو وہ سب نشانیاں جناب شجاع کے بیانات میں مل گئیں ۔ اور پوشیر گی میں جناب شجاع کے سلمنے اپنے ایمان کا اقرار کیا جس کی اطلاع جناب شجاع نے واپس آکر حضور پاک کو بھی دی مارث نے آخر جناب شجاع سے ملاقات ضرور کی اور سفیر کی جو عرت ہوتی ہے وہ حارث نے کی، کہ اس نے جناب شجاع کو سو مثقال سو نا (تقریباً تنیس تولے)، ایک پوشاک اور زادراہ بھی دیا۔ لیکن گیدڑ مجھبکیاں بھی دیتا رہا کہ وہ گھوڑوں کونئے نعل لگارہا ہے اور جلد مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو گاوغیرہ ہجتاب شجاع نے حضوریاک کو حالات سے باخر کیا توآپ نے فرمایا "اس کی سلطنت برباد ہو گئ " چنانچہ نو بجری میں فیچ کمہ کے بعد مسلمانوں نے حارث کے مرنے کی خبرسی اوراس کے علاوہ قبیصر نے اس کے صوبہ کو دوسرے صوبے سے ملادیا۔لیکن تبین سال بعد وہاں اسلام کے جھنڈا بھی ہرانے لگے۔ مشر جسل بن عمرو قیصروم کی طرف سے وادی بلقاکا باجگذار بادشاہ شرجیل بن عمروتھا۔اس کے پاس حضور پاک نے جناب حارث بن عمير كو پيغام دے كر بھيجا كه وہ اسلام لے آئے ليكن اس مردود نے النا جناب حارث كو شهيد كرديا - يد ذكر اٹھارویں باب میں جنگ موند کے وقت ہو چکا ہے ۔ تبوک کی مہم اور اپنی رحلت سے چند یوم پہلے حضور پاک نے جو جناب اسامیہ بن زیڈے کشکر کی تیاری کا حکم دیا وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی کڑیاں تھیں ۔اور آخر جناب حارث کا خون رنگ لا یا اور چند سال بعد یمباں بھی اسلام کے جھنڈ بے ہمرانے گئے۔

جہلہ بن الاہم سبہ مؤر ضین نے ملک عرب سے باہر حضور پاک کے چھ قاصدوں یا سفیروں کا ذکر کیا ہے وہ پور ہے ہوگئے۔

لین ابن سعد قاصد کا نام لکھے بغیر لکھتا ہے کہ جبلہ بن الاہیم غسانی کو بھی دعوت دی گئی۔ ہمیں ایسی روایتوں پر کوئی شک نہیں

کہ اس عاجز کا اس سلسلہ میں جائزہ آگے آتا ہے۔ جبلہ بھی عارث کی طرح قبیلہ غسان کا ایک سردار تھا جو دادی بلقا اور پرموک کے

در میانی علاقوں میں رہتا تھا۔ لیکن ابن سعد نے معاملات کو کچھ ملاجلا دیا۔ کہ وہ کہتا ہے کہ جبلہ اسلام لے آیا لیکن چونکہ جناب عمر
اور جناب ابو عبیدہ نے قصاص کے طور پر جبلہ کو اس مسلمان سے تھپومروادیا جس کو جبلہ نے تھپو مارا تھا تو جبلہ بچر مرتد ہوکر
والی حلاگیا۔ اور باتی زندگی قسطنطنیہ میں گوشہ نشینی کی عالت میں گزار دی ۔ اول تو جبلہ جنگ پرموک میں غسان لشکر کی کمانڈ

کر رہا تھا اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوا تھا۔ پھر ابن سعد بھی جناب عمر اور جناب ابو عبیدہ کا ذکر کرتا ہے تو ظاہر ہے تھپوکا واقعہ
جناب فاروق کی خلافت کے زمانے کا ہے۔ اسلئے یا جبلہ کے پاس اس زمانے میں یعنی حضور پاک کی زندگی میں کوئی قاصد نہ بھیجا گیا
یا وہ اس وقت تک اسلام نہ لایا۔

جنرل گلب اس زمانے کے ایک مورخ جنرل گلب نے اپن کتابوں میں جبلہ کے ساتھ بڑی " ہمدردی " و کھائی ہے کہ

مسلمان ایک بہادرآدمی کی خدمت سے فائدہ نہ اٹھاسکے ۔ لیکن یہ عاجزاس پہلو کو پچھلے باب میں بنواسد کے اسلام لانے کے تحت واضح کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے اسلام کا احسان اللہ تعالیٰ پر مت جاؤ ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اس نے تمہیں مسلمان بنادیا اور صراط مستقیم پرلگا دیا ۔ جبلہ بدقسمت تھا، دنیاوی شان کے عکر میں پڑگیا ۔ جنرل گلب اردن کے موجودہ بادشاہ شاہ حسین اور اس کے وادا عبداللہ کا فوجی مشیر رہا ہے ۔ اسلام کی تاریخ اور خاص کر عسکری تاریخ پراتھی کتا ہیں لکھی ہیں اور ہی ، شاہ حسین اور اس کے وادا عبداللہ کا فوجی مشیر رہا ہے ۔ اسلام کی تاریخ اور خاص کر عسکری تاریخ پراتھی کتا ہیں لکھی ہیں اور ہی ، گبا اور اسلام کو کھی جھتا بھی ہے کہ کہتا ہے کہ سپاہیوں کا مذہب ہے ۔ لیکن افسوس بمارے اپنے اس پہلو کو نہیں تحصیہ کے کم و کھایا ہے اور اسلام کو کھی تجھتا بھی ہے کہ کہتا ہے کہ سپاہیوں کا مذہب ہے ۔ لیکن افسوس بمارے اپنے اس پہلو کو نہیں تحصیہ ۔

جناب فروق بن عمرو پہلے باب کے پیراگراف شمار ۱۲ میں جناب فروۃ اوران کے قاصد کا ذکر ہوگیا ہے۔قاصد کا نام مسعود بن سعد تھا۔ جس کو حضور پاک نے تعانف سے بھی نوازالین حضور پاک نے جناب فردۃ کو جو خط لکھاوہ مختفر اور بڑا عملی ہے کہ صرف اسلام لے آنا ضروری نہیں آگے عمل کی بھی ضرورت ہے۔ خط کے اقتباسات یہاں پیش کرکے یہ عاجز لین بامقصد مطالعہ والے اصول کو قائم رکھنے کی سعی کر رہا ہے۔ جو یہ ہیں "ہمارے پاس تمہارے قاصد آئے ، جو کچھ تم نے بھیجا تھا۔ انہوں نے پہنچا دیا حالات کی ہمیں خردی۔ تمہارے اسلام کا مژدہ سنایا۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالی نے تمہیں اپنی ہدایت سے سرفراز کیا۔ پس اگر بنیلی کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نازق نم کرو۔ زکوۃ دو تو تمہارے لیے بہتر ہے " یہ ہے عملی اسلام ۔ وہاں کوئی معلم نہ بھیجا جس طرح اللہ کی اطاعت بالغیب ہے۔ اس طرح حضور "پاک کی اطاعت بھی بالغیب ہے۔

9 صوفہ بن علی ۔ حضور پاک نے جناب سلیط بن عمرہ کو بنو صنیفہ کے هوزہ بن علی کے پاس بھیجا کہ اس کو اسلام کی دعوت دیں ۔ وہ بدقسمت تھا۔ اور سلطنت میں حصہ ما نگتا تھا۔ اور جلدی مرگیا۔ مسلیمہ کذاب بھی بنو صنیفہ سے تھا، جس نے

نبوت میں حصہ مانگا۔اس کاحشر بچھلے باب میں بیان ہو چکا ہے۔

- جنفرو عبد تبید ازدے ایک سردار الحلنبری کے دوبیئے جنفر اور عبد اپنے باپ کے بعد مشتر کہ طور پر اپنے ایک چوٹے قسید کی سرداری کرتے تھے۔ان کے پاس حضور کیاک نے جناب عمر ڈبن عاص کو بھیجا اور اسلام کی دعوت دی ۔یہ لوگ خوش قسمت تھے اور اسلام لے آئے۔

اا۔ منڈر سادی صفور پاک نے جناب علا بن الحفزی کو منذر بن سادی العبدی والئے بحرین کے پاس اسلام کی وعوت کیلئے بھیجا۔ان کی قسمت بھی کام کر گئی اور وہ اسلام لے آئے۔

ا۔ منتفرق پچھے باب میں عرب قبائل کے وفود کا ذکر ہو چکا ہے۔ لیکن اگر ابن سعد اور ابن اسحق کی تاریخوں کی مزید تحقیق کی جائے تو یہ پہلو سامنے کھل کر آجا تا ہے کہ حضور پاک کے قاصد ، سفیراور مسلِغ عرب سرز مین کے چپہ چپہ اور گوشہ گوشہ پرگئے۔ اور لوگوں کو اسلام میں آنے کی دعوت دی ۔ اور اس سلسلہ میں حضور پاک کی دعوت کے خطوط یا فرمان ، یا ہدایات کی اسخی تفصیل موجود ہے کہ ایک پوری کتاب لکھ کر اس سے عملی اسلام پیش کیا جاسکتا ہے۔

و گیر ممالک حضور پاک کی بعثت کے وقت دنیا کے باتی ممالک کی تاریخی جھلکیاں چوتھے باب میں پیش کر دی تھیں ۔ان کا دہرانا یہاں ضروری نہیں ۔یورپ اندھرا براعظم تھا۔اور صرف بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ موجودہ اٹلی اور فرانس کے علاقوں پر مغربی رومی حکومت کرتے تھے۔ان ممالک کی طرف کسی قاصد کے جانے کی کوئی روایت نہیں ملتی۔لین مسافروں اور تجارت کے ذریعہ سے وہاں بھی مصراور قسطنطنیہ سے خبریں ضرور پہنچی ہوں گی۔افریقہ بھی بالکل گھپ اندھیروں میں تھا۔ہاں مصر کے علاوہ کارتھیج یعنی موجودہ تیونس میں کچھ آبادی تھی اور بحیرہ روم سے تجار اور وہاں قافلوں نے خبر ضرور پہنچائی ہوگ

ہمندو پیاکستان اس برصغیری اس زمانے کی حالت بیان ہو چکی ہے کہ "بادشاہیئے شاہ عالم از دلی تا پالم" والی بات تھی۔ کہ بھارت اتنی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ چکاتھا۔ کہ ملک کو مندروں اور پروہتوں کے ذریعہ سے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ پھر بھی کچھ پرانی تاریخوں میں ایسی روایات ملتی ہیں کہ جتاب ابوموئی اشعری اور جتاب اسامہ بن زیڈ بمن کے ساحلی علاقوں سے جہازوں کے ذریعہ سے بھارت کے مغربی ساحل، یا مغربی گھاٹ یعنی موجو دہ بمبئی اور سورت وغیرہ کے علاقوں تک گئے اور کچھ جانے بہچانے لوگوں کو اور الکی راجہ کو اسلام میں داخل ہونے کی وعوت دی

روس اور سائمبر پریا یہی حالت روس اور موجودہ سائیبریا کی تھی، کہ مجمٰد علاقے تھے اور آبادی کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہ تھا۔ بلکہ امبر تیمور کے زمانے تک موجودہ ماسکو بھی ایک گاؤں تھا۔

سا۔ چہیں البتہ چین کے سلسلہ میں چوتھے باب میں جم پورشبرہ ہو چکا ہے کہ یہ اس زمانے میں بھی آباد علاقے تھے۔اس لئے دہاں کسریٰ ایران کے رویہ کی وجہ سے خشکی کے راستے کوئی قاصد بھیجنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اور سمندری راستہ اتنا لمباتھا۔ کہ چین پہنچنے میں عمر صرف ہو جاتی تھی۔ گو کہ چھوٹے جھاز سمندر کے کنارے کے نزدیک ہی چلتے تھے۔اور مسافریا تجارت پیشہ لوگ جگہ ان جہازوں یا کشتیوں کو تبدیل کرتے رہتے تھے۔بہر حال حضور پاک کی وفات کے چند سال بعد اور ایران کے فتح ہو جانے کے بعد تو چین کے حکم انوں کو اس وقت تو ضرور اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی گئے۔ لیکن سے بالکل ممکن ہے کہ حضور پاک کے زمانے میں بھی مسافروں کے ذریعہ سے پیغام بھیجا ہو ۔ یہی چیز جزائر شرق البند بینی موجودہ انڈونیشیا اور ملائیشیا وغمرہ کو لاگو ہے۔

خلاصہ ۔ اسلام وین حشیف اس باب کا خلاصہ تو ایک فقرے میں دیا جا سکتا ہے کہ سب جانے پہچائے ممالک کے سربراہوں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے دی گئ ۔ ساتھ تبھرہ بھی ہو چکا ہے ۔ نتائج بھی لکھ دیئے اور جائزے بھی کچھ پیش کر دیئے گئے ہیں ۔ لیکن ہمارے سامنے ایک مقصد ہے کہ یہ ثابت کریں کہ اسلام اہل حق کا دین ہے اور یہ قافلہ ازل سے آخر کی شرف صراط مستقیم پر رواں دواں ہے ۔ یہ پہلو پہلے باب میں اسلامی فلسفہ حیات کے تحت بیان کیا ۔ دوسرے باب میں صراط مستقیم اور رہمری بیان کی ۔ اور تعیرے میں باطل فلسفے اور گراہی جو حق کے ساتھ فکر لیتے رہتے ہیں ۔ اور پھر حضور پاک نے امت واحدہ کا تصور دے کر پوری دنیا کو اس صراط مستقیم پرچلنے یا حلانے کے عمل میں جو کارروائی کی وہی اس کتاب کا موضوع ہے کہ واحدہ کا تصور دے کر پوری دنیا کو اس صراط مستقیم پرچلنے یا حلانے کے عمل میں جو کارروائی کی وہی اس کتاب کا موضوع ہے کہ

اس عاجزنے وین حنیف کی نشاندہی کر دی ۔ لیکن دین حنیف کا بیان چند لفظوں میں حضور پاک کے الفاظ میں بیان کرنا ضروری ہے کہ حسبتہ کا شاہ نجائی جو اس زمانے کے دین حنیف (دین عیسیٰ) پر چل رہاتھا ۔ اس کے لئے حضور پاک نے دین حنیف کی نشاندہی کسیے فرمائی ۔ اور شاہ نجائی کس طرح اس صراط مستقیم پر چلا، اس سلسلہ میں حضور پاک کے خط مبارک اور شاہ نجائی کے جو اب کو پہلے بیان کرنے کی بہتر سجھا گیا: ۔

"من جانب (حضرت) محمد الرسول الله (صلی الله علیه وسلم) بنام نجاشی الا شمّ بادشاه اینه سینا - "سلام - سب تعریف الله تعالی کے لئے ہے جو بادشاه ، پاک ، سلام ، مو من اور نگہباں ہے - (عربی کے لفظ یہ ہیں - الحمد لله امالک القدوس الاسلام مو من الله تعالی کے لئے ہیں جو انہیں کی طرف الله نے بھیجا تاکہ کنواری مریم المہین ) میں گوا ہی دیتا ہوں کہ علیمی بن مریم الله کاروح ہیں اور الله کی کلام ہیں ، جو انہیں کی طرف الله نے بھیجا تاکہ کنواری مریم کو عطاکر ہے فرزند پاکمیزہ الله تعالی نے اس کو ( بیٹی حضرت علیمی ) کو بھی اپنی روح اور سانس یاجان سے اس طرح پیدا کیا یا بنایا بسی مرح اس نے (حضرت) آدم کو ہاتھ سے بنایا اور اپنی جان یا روح سے - میں تم کو الله تعالی وحدہ لا شریک له کی طرف بلاتا ہوں کہ اس کی اطاعت کرو اور اس پر یقین کروجو بھی پر اثرا ہے ...... میں آپ اور آپ کی افواج کو بھی الله تعالی کی طرف دعوت دیتا ہوں - میں نے اپناکام اور ذمہ داری پوری کر دی - اس لئے میری قصیحت یا مشورہ مانو - ان سب پر سلام ہوجو صراط مستقیم پر چلتے ہیں " -

شاہ نجائی نے جواب دیا۔ من جانب نجائی الا شم بن ابجار۔ "وعلیکم اسلام۔اے اللہ کے رسول اس اللہ کارتم اور رحمت ہو، جس نے میری اسلام کی طرف رہنمائی کی۔ تھے آپ کا خط مل گیا ہے جس میں آپ نے حضرت عیسی کے سلسلہ میں وضاحت فرمائی ہے۔ اور تھے زمینوں اور آسمان کے خداکی قسم کہ حضرت عیسی اس سے رتی بجر بھی بڑھ کر نہیں ،جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا ہے۔ ہمیں وہ سب معلوم ہو گیا جس کے ساتھ آپ ہماری طرف مبعوث ہوئے ، اور ہم نے مسلمان مہاجرین کو خوش آمدید کہا۔ میں شہماوت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں سے ہیں اور آپ سے پہلے جو پیٹیم آئے آپ نے ان کی تصدیق کی۔ میں نے آپ کے بنا تندہ۔ ( جناب جعفر ) کے ہاتھوں پر آپ کی بیعت کی۔اور اس طرح میں دو جہانوں کے رب کا مطبع ہو تا ہوں میں نے اپنے بیٹے عرصا کو آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔میرا کنٹرول میری ذات پر ہے۔اور آپ اگر چاہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو بیٹے عرصا کو آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔میرا کنٹرول میری ذات پر ہے۔اور آپ اگر چاہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو این اللہ کے رسول ایس خوش سے الیماکروں گا۔ میں صدق دل سے گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ بھی ہے۔

قارئین \_ حضور ً پاک نے اپنے خط میں قرآن پاک کی سورہ حشر، مریم اور بنی اسرائیل کے الفاظ استعمال کئے ۔ اور اس عاجز نے یہ ترجمہ ابن اسحق کی انگریزی کی کتاب سے لکھا۔ میری ترجمہ کی غلطی کی میں اللہ تعالی سے معافی ما نگتا ہوں ۔ اور او گوں سے بھی یہ ہے وین حنیف اور وین فطرت ۔ کہ اس ونیا میں ہم امتحان کیلئے وار دہوئے ہیں اور مسافر کی طرح سے گزر رہے ہیں ۔ اسلام ایک متحرک دین ہے اور اگر ہم چلتا بھر تا اسلام بن کر حضور پاک کی امامت میں اس جہان دنیا کی اس صراط مستقیم پر رواں دواں نہیں رہتے اور معمولی آدمیوں کو حضور پاک کی نبوت میں شرکت وے کر ان سے رہمنائی حاصل کرتے ہیں ۔ یا اسلام کو انقلاب کا نام دینتے ہیں تو ہمیں مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں۔قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں واضح احکام ہیں کہ اسلام میں پوری طرح واخل ہو جاؤ۔ اب ہم اگر بے دین سیاست غیروں کا کافرانہ عسکری نظام۔رومن قانون ، اور انگریزی طرز کے حکومتی اداروں کو اپنانے کے بعد بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کو صرف قرآن پاک اور جنازہ تک محدودر کھتے ہیں۔ تو ذرالینے کریباں میں منہ ڈال لیں۔

حضور پاک علی ہے۔ جناب نجاشی کی طرف خط کے آخر کے فقرہ ''ان سب پر سلام ہو جو صراط متنقیم پر چلتے ہیں''یہ د ھیان دیں کہ اسلام صراط متنقیم ہے نہ کہ انقلاب-اور یہ صراط متنقیم پر چلنے والے قر آن پاک کی سور ۃ واقعہ کی آخری آیت کے مطابق از ل ہے آخر کی طرف روال دوال ہیں اور حضور پاک پر سلام بھیجتے جاتے ہیں-



## چو بىيواں باب

دیدارعام کے آخری ایام

منہمید چھلے باب میں ہم نے دین حنیف اور صراط مستقیم کی نشاندہی حضور پاک کے الفاظ میں کی اور حضور پاک نے صراط مستقیم پر چلنے والوں پر سلام بھیجا۔شاہ نجاشی جو پہلے بھی دین حنیف اور صراط مستقیم پر چل رہا تھا۔اب سرکار دوعالم کی رہمنائی میں اس صراط مستقیم پر سفر جاری رکھنے کا وعدہ کرتا ہے۔وعدہ کے فلسفہ پر پہلے بھی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔اب دین کی تکمیل کا وقت بھی آگیا ہے۔ نبی کے مبعوث ہونے کا مقصد پورا ہونے والا ہے۔ زمانے کاجو تسلسل ٹوٹا تھا، حضور پاک نے امت واحدہ کا تصور دے کر زمانے کو دوبارہ تسلسل دینے کیلئے جو کچھ کیا،اس کو ہم نے مدنی زندگی سے شروع کرکے ان چھلے دوابواب میں حاصل شدہ نتائج کو بھی بیان کر دیا کہ حضور پاک اہل حق کے قافلہ کو مکمل طور پر تیار کرے دنیا کی جانی پہچانی جگہوں پر بھی خردے کچے تھے ، کہ حق کیا ہے اور حق کا قافلہ کیا ہے۔اور آؤتم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔اس قافلہ کاسب سے بڑا اجتماع تبوک کی مہم کے وقت ہوا تھا۔جہاں تیس ہزار سرفروشان اسلام نے اللہ تعالی کے راستے پر جہاد کیا ۔ لیکن اللہ تعالی کے گھر میں بھی الیے اجتماع کی ضرورت تھی ۔ جہاں فلسفہ ونظریہ کو دہرانا مقصود تھا یااس کے اعلان کی ضرورت تھی ۔اور کچے وعدہ بھی کرنے تھے ۔ تا کہ وحدت فکر کا اعلان بھی ہو۔ دنیا فانی ہے۔ دنیا کی سلتنطیں وقتی معاملات اور باتیں ہیں۔اگر حضور پاک کا مقصد دنیا میں ا یک د نیاوی سلطنت قائم کرنا ہو تا تو اپنی جانشینی کا مسئلہ بھی اعلان کے ذریعہ سے حل کر جاتے ۔ لیکن یہاں امتحان مقصو دتھا۔ آپ نے حق کی نشاندہی کرناتھا۔آگے عملوں کے سلسلہ میں آپ مواقع تقدیر کا ذکر فرما بچے تھے تو یہ بتانا مقصود تھا۔ کہ اہل حق کو اس صراط مستقیم پر کارواں کی شکل میں غیرت کے ساتھ ، اور بنیان المرصوص کی طرح دلوں کو جوڑ کر کس طرح چلنا چاہئیے ۔ اور بے شک مسلمانوں میں جوامت کیلئے حریص ہیں یاان کو احساس زیاں ہے۔وہ ساری عمراییے ہی قافلوں کی تلاش میں رہے کونسی وادی میں ہے کونسی مزل میں ہے عشق بلاخیر کا قافلہ سخت جان اقبال وبدارعام \_ اورجمال مصطفعٌ اس عاجزنے "ویدارعام" کالفظ بھی علامہ اقبال سے عاریثالیا ہے ۔ اوریہ ان کو ہی آگا ہی ہو گی کہ حضور پاک کا کوئی " دیدار خاص " بھی ہے جس کے چشے ہمیشہ سے جاری ہیں ۔اس عاجزنے بزرگوں سے اتنا سنا ہے کہ دیدار خاص بھی " حصہ بقدر صبثہ " ہو تا ہے ۔ کہ جس کے برتن میں جتنا کچھ سماسکے اس کو اتنا ہی ملتا ہے ۔اور ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے کوئی کہیں کھوا ہوتا ہے اور کوئی بلندیوں پر پہننے جاتا ہے ۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ یہ کہانی لکھی کہ وہ متاب اشرف علی تھانوی صاحبؒ کے پاس بیٹھے تھے تو کسی نے کہا کہ احمد رضابریلویؒ وفات پاگئے ہیں، تو تھانویؒ صاحب نے ان کی مغفرت کی دعائیں مانگناشروع کر دیں ۔ساتھ ہی بیٹھاا کی اور آدمی حیران ہوااور عرض کی کہ احمد رضاً آپکو کافر کہتے تھے اور آپ اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو اشرف علی تھانویؒ نے کہا کہ حضور پاک کے عشق کے جس مقام پر احمد رضا پہنچ چکے تھے اگر وہ مجھ

جسیوں کو ہکا فرنہ کہتے تو خود " کافر " ہو جاتے ۔اس ایک فقرے میں مولانا تھانویؒ نے حضور پاک کی شان ، عاشقوں کی اداؤں اور ان کے مقامات کے علاوہ اپنی خود آگاہی کے مضامین کے دریاؤں کو کوزے میں بند کر دیا ہے ۔ لیکن کوئی کسی کے مقامات کو مذسجھ سکے اور اس کی نیت صحح ہو تو بھی ہمیں اختلافات کی وجہ سے خود کو ہمارے اپنے بو دے مقامات پر ہی رکھنا چاہئیے۔مثال کے طور پر اسلام کے ایک بہت بڑے عالم امام ابن تیمہ نے ابن عربی شیخ اکٹر کے عشق رسول اور زماں و مکاں کے مضامین پر کافی اعتراضات کئے ۔ اب ابن عربیؓ کی بیہ باتیں لو گوں کو آج سمجھ آئی ہیں اور امریکہ ویورپ میں ان کے بیانات پر تحقیقیں ہورہی ہیں ۔ اور یہ عاجز ا بن عربی کی بلندیوں کا بچین سے آگاہ ہے جن میں دن بدن اضافہ ہو رہاہے ۔ لیکن ساتھ ہی ابن تیمٹہ کی مجاہدانہ خدمات اور بدعتیں ختم کرنے کی کو ششوں کیوجہ سے میں اپنے آپ کو ان کا بھی غلام کہتا ہوں ۔اگر ابن تیمہ مسی پہلو کو نہیں سمجھ سکے یاان کے خیال میں کوئی بیان غلو کے تحت آتا ہے، تو ہم الیے جھگڑوں میں کیوں پڑیں ۔ہم تو حضور پاک کی شان میں بیا نات سے عطر کشید کرکے كتاب كے صفحات كو اور معطر كرنا چاہتے ہيں جنانچہ اس تناظر ميں يہ عاجز" ديدارعام" ميں صرف چند بشرىٰ تقاضے بيان كرسكے گا، کہ نور مجسم کی تصویر کشی ہمارے قابو سے باہر ہے کہ علامہ قرطبیؒ کے مطابق سیرالانبیا۔ حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کو پورا ظاہر نہیں کیا گیا، کہ نسل انسانی میں حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھنے کی طاقت ہے یہ ہمت۔ یعنی صحابہ کرام بھی ظاہری جمال کو تو کچھ دیکھ یا سمجھ سکے ۔لیکن باطنی جمال سے کون کون سے صاحب کتنے مستنفی ہوئے وہاں تك ہم عاجز نہيں پہننے پاتے \_متقديں ميں سے امام عبدالرحمن جوزيؒ نے "الوفا" ميں متوسطين ميں سے بتاب عبدالرحمن جامیؒ نے " شواہد النبوت " میں اور متاخرین میں علامہ فضل حق خیرآ بادی نے "امتناع النظیر" جسی کتابوں میں جو کچھ تحقیق کر کے لکھا ہے ان باتوں کو پڑھنے یا سمجھنے کیلئے ایک زمانہ در کارہے ۔اور ان حوالوں سے یہاں جناب عائشہ صدیقۃ کے دوشعر ہی اہل علم کے پیش نظر ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ زلیخا کی سہیلیاں اگر جمال مصطفوی کامشاہدہ کرلیتیں تو ہاتھوں کی بجائے دلوں کو کاٹ دیتیں ۔ جليل القدر صحابي جناب عبدالله بن عمرٌ فرماتے ہيں -جب رسول الله بارش كيلئے دعا فرماتے تھے تو منبرے اترنے بھی مد پاتے تھے کہ مدینیہ منورہ کا ہر پرنالہ پوری روانی سے بہنے لگتا تھا۔اور میں اس وقت سرکار دوعالم کا پہرہ محکی باندھ کر دیکھتا رہتا۔ اور جناب ابوطال بنے جو آپ کی مدح میں نعتیں کہیں وہ بے ساختہ میری زبان پر آجاتیں ۔ایک اور صحابی جناب کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب سرکار دوعالم مسرور ہوتے تو آپ کاروئے مبارک چاند کی طرح چمکٹا تھا۔

امام یہ قی ، جناب عبداللہ بن عباس کی ایک روایت لکھتے ہیں کہ آپ کی مبارک آنکھیں بڑی اور اللہ تعالی کی قدرت سے سرمگیں تھیں ۔ اور آپ اندھیرے میں اسی طرح دیکھتے تھے جسے دن کی روشنی میں ۔ آپ نے ایک دفعہ اپنے منبر پرسے یہ فرمایا "کہ میں اس مقام سے لوح محفوظ دیکھ رہا ہوں " اور کزالعمال جلد ہفتے الکیر میں ہے کہ آقا نے فرمایا کہ ساری کا نتات میں جو کچھ ہو رہا ہیں اس مقام سے لوح محفوظ دیکھ رہا ہوں " اور کزالعمال جلد ہفتے الکیر میں ہے کہ آقا نے فرمایا کہ ساری کا نتات میں جو کچھ ہو رہا ہوں اپنے ہاتھ کی ہمتیلی کو ۔ یعنی ساتویں باب میں معراج کے ذکر میں آپ کے زماں و مکان پر حاوی ہونے یا علم الغیب کے سلسلہ میں جو گزارشات ہو چکی ہیں تو آپ کی چٹماں مبارک کی بصیرت کو ہم اپنے بیشری پیمانوں پر حاوی ہونے یا علم الغیب کے سلسلہ میں جو گزارشات ہو چکی ہیں تو آپ کی چٹماں مبارک کی بصیرت کو ہم اپنے بیشری پیمانوں

ے کیے سمجھ سکتے ہیں ہجتانچہ اس عاج نے سرکار دوعالم کے ظاہری جمال کو آٹھویں باب میں جتاب ام معبر کے سادہ اور معصومانہ الفاظ میں بیان کر دیا ہے ۔ اور دیدار عام والے ایک لحاظ سے بڑے خوش قسمت تھے۔ کہ انہوں نے آپ کے بیسنیہ مبارک کو خوشبو کے طور پر استعمال کیا اور آپ کے دست مبارک کو اپنے سینے اور اپنے چہروں پر ملتے تھے ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قارئین کو مصنف سے سوال کرنے کا حق ہے کہ اس زمانے میں ہم حضور پاک کے جمال کے چشموں سے کسے مستفیض ہوں ۔ تو جو اب بڑا آسان ہے ۔ کثرت سے ورود شریف پڑھا کریں ۔ پھر نتائج خود دیکھ لینا۔ کہ علامہ اقبال نے بھی ایک کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھ

کے پہالو واع پیا کی جہالا سلام (ذی قعد - ذی الجہ - دس ہجری) ہے اسلام کی فوجی کارروائی شمارچورانو ہے بھی ہے ۔ اکسیویں باب میں وفو دکی آمد کے وقت صرف تین مزید فوجی کارروائیوں کا ایس باب بیں وفو دکی آمد کے وقت صرف تین مزید فوجی کارروائیوں کا اضافہ کیا جو بہت واضح تھیں ورنہ ہر وفدکی آمد کی ایک باایک ہے زیادہ حربی کارروائیوں کی وجہ سے تھی اور اس طرح اسلام کی افوجی کارروائیوں کی تعداد فیرے سے بھی ہوھ جاتی ہے ۔ بہر حال شمار کی تعداد میں اضافہ کرنا مقصود نہیں ۔ ہم نے ہمام کارروائیوں کے روح کا بیان کر دیا ہے اور اب ہمارے آقا ، چراکی فوجی طریقہ سے تیار ہو کر اللہ تعالی کے گھرجانے کیلئے رواں دواں ہونے والے ہیں ۔اس سلسلہ میں بڑی تیاری گی گئے۔ کی دور کے قبائل سے بنا تندے مدینہ مؤرہ میں ہی آگر تھم ہے ہوئے تھا ور اس کا ذکر ہو ویکا ہے ۔ خبریں بھیج دی گئی تھیں ۔ اور کچہ قبائل سے بنا تندے مدینہ مؤراعہ اور بنو غفار وغیرہ نے راستے تھا ور اس کا ذکر ہو ویکا ہے ۔ خبریں بھیج دی گئی تھیں ۔ اور کچہ قبائل سے بنا تندے بدینہ ہوئوا تھا دور بنو غفار وغیرہ نے راستے تھا موسائی ہوئی تھیں ۔ اور اس کا ذکر ہو ویکا ہے ۔ خبریں بھیج دی گئی تھیں ۔ اور کچہ قبائل سے بنا تند ، بنو خزاعہ اور بنو غفار وغیرہ نے راستے علی ہوئی ہوئی بنو سلیم ، بنو کتانہ ، بنو خزاعہ اور بنو غفار وغیرہ نے راستے علی ہوئی ۔ یہ بنو کتانہ ، بنو خزاعہ اور بنو غفار وغیرہ نے مالی ہوئی ہوں ہوئی تھی دور دراز جگہوں پرجو حضرت علی یا بیا ہو جو بیس ہزار مسلمانوں نے شرکت کی ۔مورضین تقصیل میں نہیں گئے ، کہ وہلے خانہ کعبہ میں جا کہ عمرہ کرتے وقت آپ کے ساتھ کون کون تھے ۔ می میں اور خطبہ مؤرضین پر ایسا بھایا ۔ کہ ساتھ کون کون تھے ۔ می میں اور خطبہ مؤرضین پر ایسا بھایا ۔ کہ ساتھ کون کون تھے ۔ می میں اور خطبہ مؤرضین پر ایسا بھایا ۔ کہ ساتھ کون کون تھے ۔ می میں اور کی کا یوں میں نظر آتی ہیں ۔

ج کی رسوم نو بجری میں پہلے اسلامی ج کاذکر اکسیویں باب میں ہو چکا ہے۔ کہ جناب صدیق طرح ڈال آئے۔ اور جناب علی فے قرآنی احکام پڑھ کر سنا دیئے ۔ اور آج کل جو ج کے فرائض، واجب اور سنتیں ہیں ۔ یہ اسلام کے پہلے جج اور حضور یاک کے اس ج جس کو بحتہ الو داع یا بحتہ الاسلام کہا گیا ہے ہی سے لئے گئے ہیں۔ البتہ یہ عاج فلسفہ ضرور بیان کرے گا کہ ہماری تمام عبادات کا مقصو د جہاد کی تیاری ہے ۔ پچتانچ جج کی تمام رسوم، روحانی اور بدنی وحدت کے ذریعہ سے پورے اجتماع کے وحدت عمل کا مظاہرہ ہوتا ہے ۔ اور یہ وحدت، خانہ کحیہ اور مکہ مکر مہ کے باقی مقامات پر، ایک الله، ایک رسول ، ایک قرآن اور ایک امت ہونے کے مظاہرہ کے ذریعہ سے عمل پذیر ہوتی ہے یہ عاج اکسیویں باب میں یہ رونارو چکا ہے کہ ہمارے موجودہ جج روحانی طور پر تو فائدہ مند

ہوتے ہیں ۔ لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہو تا۔اگر اور نہیں تو حضور ً پاک کے الفاظ کو ہر زبان میں دہرا دیا جائے ۔ اور پھر نتام حجاج کھڑے ہو کر ایک اللہ اور ایک رسول کی امت ہونے کا اکٹھا اعلان ہی کردیں ، کہ ہم امت کی دحدت کیلئے کوشاں رہیں گے تو عمل کی بنیاد تو بندھ جائے گی۔ ولیے عملی طور پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔جو بہت بڑا مضمون ہے۔جس کو کسی اور کتاب ہی میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

حصنور گپاک کا خطب خطب مجتبہ الوداع کی حضور پاک کی تقریر سوالیہ انداز میں ہے۔ بعض احادیث مبار کہ کی کتابوں میں وسیع تربیان ہے۔ اور بعض نے اختصار سے کام لیا ہے۔ یہ الفاظ آج بھی اتنے ترو تازہ ہیں کہ ان کو اختصار کے ساتھ اس کتاب کا حصہ بنانے کی سعی کی جارہی ہے۔

و اس خیال کرتا ہوں کہ ہم اور تم اس مجلس میں آئندہ جمع نہیں ہو سکیں گے۔ویکھو، یاور کھنا کہ جاہلیت کے دور کی کل باتنیں مرے یاؤں کے نیچ دفن ہو چکیں ۔اور یادر کھنا کہ تم سب کارب ایک ہے، اور تم سب ایک باپ کی اولاد ہو ۔عربی کو مجی اور عجی کو عربی پر فوقیت نہیں ہے اور مذسرخ کو کالے اور کالے کو سرخ پر فوقیت ہے، فوقیت کی چیز صرف تقویٰ ہے، لهذا اگر کوئی فائق ہے تو بس متقی غیر متقی پرفائق ہے (کسی حسب نسب پر نہیں اتراناچاہئیے) ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور متام مسلمان بھائی ہیں ۔مسلمان کی جان اور مسلمان کا مال اور مسلمان کی عرت وآبرو تا قیام قیامت اس طرح قابل احترام ہے جس طرح یہ مہدینی ، یہ دن اور یہ شہر محترم ہیں ۔ میرے بعد گراہ نہ ہو جانا کہ مسلمان ، مسلمان کا گلاکا شخے لگے ۔ جمہیں اللہ ک سلصنے پیش ہونا ہے اور تم سب سے متہارے ایک ایک عمل کی بازپرس کی جائیگی ۔میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ تاہوں ۔اگر تم نے اسے مصبوطی سے میروے رکھا تو گراہ نہیں ہوگے ۔ اگر ناک چھدا عبثی بھی مہاراامرے اور وہ تم سے کتاب اللہ کی پیروی كرنے كو كہے تواس كى بات كو سننااوراس كى اطاعت كر نااور دين ميں غلوبہت براہو تا ہے۔ تم سے پہلى امتيں اس غلوكى وجد سے تباہ ہوتی تھیں ۔اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ۔بے شک عورتوں پر تہمارے حقوق ہیں لیکن عورتوں کے بھی تم پر حقوق ہیں ۔اپنے غلاموں کو وہ کھلاؤجوخود کھاؤاوروہ پہناؤجوخود پہنو جاہلیت کے تمام خون معاف ہیں ۔سب سے پہلے میں اپنے چچا زاد بھائی ربیعہ بن حارث کے ببیٹے کاخون معاف کر تاہوں ۔جاہلیت کے سارے سود باطل کر دئیے گئے ہیں ۔سب سے پہلے میں ا پنے بچیا عباس بن عبد المطلب کاسور چھوڑ تا ہوں ہو شخص اپنے نسب کے علاوہ کسی اور نسب سے اپنے آپ کو منسوب کر تا ہے ، اس پراللہ تعالی کی لعنت ہے ۔جو جرم کرے وہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہے۔باپ کے جرم کا بیٹیا ذمہ دار نہیں ہے اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں ہے ۔ قرض ادا کیا جائے ۔ ادھار لی ہوئی چیزیں واپس کی جائیں ۔ ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے ۔ خدانے وراشت کے طور پر ہر حق دار کو اس کاحق دیا ہے ۔اب وراشت کے حق میں وصیت جائز نہیں ۔اللہ تعالی نے مسلمانوں کے خون ، مسلمان کے مال اور مسلمان کی آبرو کو مسلمان پرای طرح حرام کیا ہے جس طرح اس دن ،اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے -میرے بعد گراہ مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کا گلاکا ٹینے لگو ۔ لو گو سنوا اس لئے کہ شاید اس سال کے بعد اس جگہ ، اس مہینے اور اس شہر کے

اندر میں تم میں نہ ہوں "-

آخر میں آپ نے فرمایا" زمانہ اپنی اصلی بئیت پر گردش کرتا ہے۔ اور اب بھر اصلی حالت پر آگیا ہے"۔ گو حضور پاک نے فرما دیا تھا، کہ ہم اس مجلس میں آئندہ جمع نہ ہو سکیں گے۔ لیکن یہ آخری فقرہ دین کی تکمیل کی طرف اشارہ تھا کہ زمانے کو اب تسلسل مل گیا ہے۔ یعنی صراط مستقیم کی نشاند ہی ہو گئی۔ اور حضور پاک نے اہل حق کے قافلہ کو اس صراط مستقیم پر رواں دواں کر دیا اس اجتماع نے چند سالوں میں حضور پاک کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ لیکن افسوس کہ ہمارے پیچ کئی لوگ سیاستدان اور خودساختہ دانشور غیروں کے باطل نظریات سے رہمنائی حاصل کرتے ہیں۔

حصنور پاک کی لیسند بیرہ چھین اس عاج کے سلمنے اس باب کو الگ کرنے میں مقصدیہ تھا کہ قارئین کو بحتہ الو داع اور اس کے چند ماہ بعد کی حضور پاک کی اس دنیا کی زندگی کی ایک جھلک دی جائے، تب ہی باب کا نام" دیدارعام کے آخری ایام" رکھا ۔ اب حضور پاک کی ساری سنتوں کو بیان کرنے کیلئے پتہ نہیں کتنی کتابوں کی ضرورت ہے ۔ لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہونا چاہئے کہ حضور پاک نے اس دنیا میں کیا لیند فرما یا اور کیا نالیند کیا۔ تو اس کی جھلکیاں پچھلے ابواب میں بھی دی جاتی رہیں۔

وسے کھانے میں حضور پاک کو شہد، زیتون کا تیل، کدواور دستی کا گوشت وغیرہ پندتھا۔لیکن حضور پاک کے دنیاوی حالات میں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ دنیا کے آسائشوں سے حضور پاک نے صرف عورت اور خوشبو کو پند فرمایا۔اور بناز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔اس لئے ان تین پیندوں کا ذکر ضروری ہے۔خوشبو ماحول کو معظر کرتی ہے۔اس کی پندیدگی وراصل طہارت، صفائی اور ماحول کی پاکمیزگی کی طرف لے جاتی ہے۔وضو سے طہارت اور عبادات میں وضو میں رہنا ماحول کو پاکمیزہ اور سخرار کھتا ہے۔غیر لاکھ کو شش کرتے ہیں تو ان لوگوں کے بدنوں سے بو آتی ہے۔لین افسوس مسلمانوں نے بھی ستھرے ماحول کو بھلا دیا ہے کہ وضو مو من کا اسلحہ بھی ہے۔کہ بدن میں مکمل طور پریکسانیت پیدا ہوجاتی ہے۔اور نفسیات کا یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔جس پر تفصیل سے بھر کہمی قلم اٹھا یا جائے گا۔

عورت کے بارے میں سرھویں باب میں بیان ہو چکا ہے۔ کہ عورت دنیا کی حسین ترین چیز ہے اور ہر عورت حسین ہے حضور پاک نے عورت کے ساتھ محبت کر کے اسکی شان کو بڑھا یا۔ لیکن عورت کی خوبصورتی عرت ، غیرت ، اور شرم و حیا میں ہے اور مرد کو اس کی حفاظت کرنا چاہئے ۔ لیکن افسوس نہ آزادی کے وقت نہ سمتم (۱۹ اور دسم برا > کی جنگوں میں ہم اپنی عور توں کی حفاظت کرسکے ۔ یہ ہمیں اسلام سے بغاوت کی سزاتھی ۔ اور بھارت خاص کر کشمیر میں ہماری عور توں کے ساتھ کیا ہورہا ہے یہ عاجز عور توں سے گزارش کر ہے گا کہ مردکی آنکھوں پر تو پردے پڑگئے ہیں ۔آپ مہر بانی کر کے اٹھیں اور قرون اولی کی عور تیں بن عور توں سے گزارش کر ہے گا کہ مردکی آنکھوں پر تو پردے پڑگئے ہیں ۔آپ مہر بانی کر کے اٹھیں اور قرون اولی کی عور تیں بن جو انہیں ۔اس مضمون کو یہ عاجز کسی اہل قام عورت کی مددسے ضرور اجا گر کرے گا کہ اسلامی ازدواجیت کے معاملہ پر پردے پڑے ب

مناز کیلئے حضور پاک نے فرمایا " کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے " ایک عورت جب مناز ادا کر رہی ہو تو عاجزی اور

شرم وحیا کی چادر سے وہ اتن حسین نظر آتی ہے کہ اس کے لئے الفاظ نہیں ملتے ۔ اور مرد جب جماعت کے طور پر بماز پڑھتے ہیں تو جلال وجمال کا مظہر بیان میں نہیں آسکتا۔ لیکن افسوس کہ آج اول تو ہم بے بماز ہیں ۔ اور جو غازی ہیں وہ بمازی نہیں ۔ اور نو بے ہزار فوجیوں نے ہتھیار ڈال کر ولیے بھی غازی کے لفظ کو ہماری لغت سے لکال باہر کر دیا ہے ۔ لیکن ادھر اپنے آقا کی شان ویکھو۔ ذوالجہ دس بجری میں مدینہ منورہ والی آگئے سنے سال میں مہمات کی تیاری کو اولین حیثیت دی ۔ جسیش اسمامہ سے اسلام کی فوجی کارروائی شمار پچانو ہے ۔

نے سال کے محرم کے آخری دنوں میں ہی آپ نے حکم دے دیا تھا کہ جناب اسامڈ بن زیڈ کی امارت میں ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا جائے جو بلاد فلسطین اور شام کی وادی بلقا لیعنی مونہ کے مقام کے اوپر تک جائے گا اور وہاں مشر کین کے خلاف جہاد کرے ، اور البیمات تک جاری رکھاجائے ، جب تک وہ اسلام نہ لے آئیں یا جزیہ دینا منظور نہ کریں ۔ ابھی یہ لشکر تیار ہی ہو رہا تھا کہ آپ بیمار ہوگئے ۔ بہر حال بیماری کی حالت میں بھی مدینہ منورہ سے باہر اس لشکر کا معائنہ فرما یا اور وفات سے ایک آوھ دن کہ آپ بیمار ہوگئے ۔ بہر حال بیماری کی حالت میں بھی مدینہ منورہ سے باہر اس لشکر کا معائنہ فرما یا اور وفات سے ایک آخری جہلے بھی صحابہ کرام کو یاد کرایا کہ جناب اسامڈ کالشکر بھیجنے میں کو تا ہی نہ کرنا ۔ یہ تھی ہمارے آقا کی سنت اور یہ تھی آپ کی آخری سے حصابہ کرام کو یاد کرایا کہ جناب اسامڈ کالشکر بھیجنے میں کو تا ہی نہ کرنا ۔ یہ تھی ہمارے آقا کی سنت اور یہ تھی آپ کی آخری سے حصابہ کرام کو اس طرح بیان فرماتے ہیں ۔

جنگ شاہان جہاں غارتگری است بیشک مومن سنت پینمبری است اسلامی فلسفہ دفاع پیش کر رہاہے جو میرے محن اور اس اسلامی فلسفہ دفاع پیش کر رہاہے جو میرے محن اور اس کتاب کے تعارف کھنے والے جزل احسان الحق ڈار مغفور و مرحوم کے مطابق بقیناً یہ پہلی مرتبہ پیش کیا جا رہا ہے ۔ اور ان کے مطابق اس میں بیان شدہ جنگی اصول، مغربی دنیا کے جنگ کے اصولوں سے کہیں بہتر اور جامع ہیں "۔

پچیسواں باب

منہمیں یہ پہلو کسی وضاحت کا محتاج نہیں کہ ہر قوم اور ملک کے لئے ضروری ہے، کہ وہ کسی سیاسی فلسفہ کے تحت ایک ملک یا قوم بن کر اپنے مقاصد پورے کریں اور ہر قوم کا فلسفہ دفاع اس فلسفہ کے تابع ہو تا ہے ۔اور نتام ملکی اور قومی مقاصد کا دفاع ہر ملک پر فرض ہو تا ہے۔سب قومیں آج اس پر سختی سے عمل کرتی ہیں۔لین دین فطرت نے آج سے چودہ سو سال پہلے ایک اجتماعی سیاسی نظام کو اپنایا، جس کو حضور پاک نے جہادا کرے نام سے موسوم کیا، کہ مومن ہروقت یا تو جہاد صغریعنی جنگ وغیرہ میں مصروف رہتا ہے یا جہادا کر بعنی جنگ کی تیاری میں معروف رہتا ہے۔اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ سوچتا رہتا ہے کہ وہ ان فرائض کو کسیے پوراکرے۔،اس وجہ سے ہم نے اپنے سیاسی فلسفہ کو نظام مصطفتے یا نظام جہاد کا نام دیا ہے ، اور اپنے وفاعی فلسفہ کو جہاد بالسف کے نام سے موسوم کیا۔جنگ جس کو اہل اسلام حرب کہتے ہیں، اسی دفاعی فلسفذ کو حکمت عملی کے تحت لڑی جاتی ہے ، اور اس کے تحت لڑائی کو اسلام میں قبال کا نام دیا گیا ہے۔ان الفاظ کی اس طرح کی الگ الگ وضاحت بہت ضروری ہے ، كرآج كل كى جنگيں يااس سلسلہ كے باقی شعب اتنى وسعت اختيار كر كھيے ہيں كہ الفاظ كامحدود استعمال ضروري ہے -اور اسى وجه سے اہل مغرب نے سڑیجی (حکمت عملی) اور ٹکٹیکس (تدبیرات) کو بڑی وضاحتوں کے ساتھ الگ الگ شعبوں میں بانٹ دیا ہے۔ لین ہم اردو زبان میں ، مغربی اصطلاحات کے اپنے مرضی کے معانی کر کے بعض دفعہ تمام معاملات کی ایک تھچڑی پکا دیتے ہیں ۔ چنانچہ اس کتاب میں اس پہلو کا بڑا خیال رکھا گیا ہے کہ ہراصطلاح ہرجگہ ایک ہی قسم کے معانی میں استعمال ہو ، اورچو نکہ یہ اس سلسله کااہم باب ہے، یہاں پر تمام تر فوجی اور جنگی اصطلاحات اپنے اصلی معانی کاخوب تراظہار کرتی ہیں۔ ا یک غلط مہمی جہاد کالفظ تو ہم سب نے بچپن میں سن رکھاتھا، لیکن ہم اس خیال کے حامی رہے اور کئی لوگ اب تک اس غلط فہمی کاشکار ہیں ، کہ جہاد صرف ایک حذبہ کااظہار ہے۔اور اسلام نے اپنا کوئی الگ فلسفہ دفاع نہیں ویا۔اس سلسلہ میں پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ہماری موجودہ کتا بیں یا دانشوروں کی تمام تر کو ششیں کسی الگ فلسفہ دفاع کی نشاندہی آج تک نہیں کر سکیں ، سوائے چند ایک اصولوں کے کہ اسلام کلی جنگ کا دعویدار ہے اور ہر مسلمان اللہ کاسپاہی ہے وغیرہ ۔اس طرح کے کچھ مضامین ، اخباروں میں آئے یا کسی ایک آدھ کتاب میں ، خاص کر بریگیڈیئر گاز اراحمد کی جہاد پر کتاب میں کچھ الیے اصولوں کا تفصیل سے ذکر

عسکری تاریخیں پیش لفظ میں گزارش ہو چی ہے کہ شروع زمانے میں جو تاریخیں اکھی گئیں ان کا نام ہی مغازی یا فلسفہ جنگ وغیرہ تھا۔لیکن اگلے تیرہ سو سالوں میں کوئی ایسی کوشش نظر نہیں آتی ۔عراقی فوج کے ایک برگیڈیئرنے حضور پاک کی عسکری زندگی پر چند سال پہلے ایک کتاب لکھی ، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے ۔ لیکن افسو سناک پہلویہ ہے کہ یہ پوری کتاب

تضاد کا جموعہ ہے۔ ہاں ہمارے ملک میں برگیڈیئر گزار احمد کی کتا ہیں عزوات نبوی اور برگیڈیئر سوندھا خان ملک کی کچھ انھی کو ششیں ضرور موجو دہیں۔

جھڑل آغااکرم لین بہترین کو شش جزل آغااکرم کی ہے، جس کاذکر اس عاجزنے اپنی کتاب میں اکثر جگہوں پر کیا ہے۔
کہ اس کاکام دودھ کی طرح شفاف تھا۔ لیکن بے چارے نے بعض جگہوں پر اس دودھ میں مکھیاں ڈال دی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ
پہلی کتاب حضور پاک پر لکھنے کی بجائے بعناب خالاً بن دلید کے نام "اللہ کی تلوار" سے متاثر ہو کر ان پر لکھ دی ۔ اور بعناب خالاً کا
ذکر کرتے اور موازنے کے طور پر ان کو بلند کرتے ہوئے عظیم صحابہ میں سے جناب صدیق اور جناب فاروق کی شان کو گھٹا دیا۔
اور حضور پاک کی شان کو بھی نہ بچھ سکا۔ باقی کتا ہیں "فارس کی فتوحات "مصر اور سپین کی فتوحات وغیرہ انھی کتا ہیں ہیں۔ لیکن
یہ کی ہر جگہ موجو دہے ۔ اور کتا ہیں انگریزی میں ہیں۔ اس لئے عام آدمی ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسلامی فلسفہ حیات کو سمجھنے
کی ہر جگہ موجو دہے ۔ اور کتا ہیں انگریزی میں ہیں ۔ اس لئے عام آدمی ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسلامی فلسفہ حیات کو سمجھنے
کی کو شش نہ کی۔ اور بعض جگہ پوری چھان بین بھی نہ کی اور جلد بازی کر گیا۔

بہرحال اس عاجزی یہ خواہش ہے کہ لوگ جنرل اکرم کی کتا ہیں پڑھیں اور اچھی باتوں سے فائدہ اٹھائیں۔لین ان کی غلط
بیانیوں کا قلع قبع بھی ضروری تھا اور اس عاجزنے اس سلسلہ میں جو لکھا وہ سینکڑوں صفحات میں ہے اور اس نے جب یہ کام شروع
کیا تو اس وقت بھی اس عاجزنے اس کو ٹوکا تھا۔اس لئے اس عاجزنے اپن خلفاء راشدین کی کتابوں میں جو کچھ کیا اس میں سے
بیناب صدیق کی خلافت اور جمیش اسامہ کے سلسلہ میں ایک اقتساب منونے کے طور پر پہیش کیا جاتا ہے کہ اس طرح جنرل اکرم کی
سب غلط بیانیوں کو رد کیا گیا ہے۔اقتساب یہ ہے:۔

دد خلیفہ اول کاپہلا خطبہ جناب صدیق اکر کاپہلا خطبہ بھی قوم کی وصدت کی محاس کرتا ہے۔آپٹ نے اللہ تعالی کی شاء اور
حضور پاک پر درود و سلام کے بعد مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دی اور اندرونی خلفشار کو دور کرنے پر زور دیا۔آپ نے فرمایا کہ
جب تک وہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول کے احکام کی پا بندی کرتے رہیں تو مسلمانوں پران کی اطاعت واجب ہے۔آگے آپٹ نے
فرمایا کہ حاکم وقت کے سلمنے تج بولنا بہت بڑی وفاداری ہے اور تج کو چھپانا غداری ہے۔ جناب صدیق اکر نے آگے فرمایا "آگاہ ہو
جاؤ کہ تم میں جو بڑا کم دورہ ، میرے نزدیک وہی بڑا زبردست ہے جب تک میں اس کاحق اس کو نہ دلا دوں اور تم میں جو زبردست
ہوئی میرے نزدیک بڑا کم دورہ ہے۔ مہاں تک کہ اس کے پاس اگر مستحق لوگوں کاحق موجود ہے تو ان کو واپس نہ دلا دوں "۔

آپٹ نے اس طرح امیراور اس کی بیعت کرنے والوں کے تعلقات پر بھرپور روشنی ڈالی ۔ جناب موسی بن عقبہ کے ناپید کاغذات
سے ابن اسحق کی تاریخ میں یہ الفاظ بھی ہیں۔" میں نے نہ کھی اہارت کی خواہش کی اور نہ کھی اللہ تعالی سے اس سلسلہ میں دعا
مانگی ۔ لیکن اب میں اللہ تعالی سے دعا مانگنا ہوں کہ اس مشکل کام میں وہ میری مدد کرے "

صدیق اکٹر کی شمان صحابہ کراٹ کی شان بیان کرنے کے لئے الفاظ ڈھونڈنے مشکل ہو جاتے ہیں۔حضور پاک کی سرت اور جناب ابو بکڑے کردار سے تو غیر مسلم بھی متاثر ہوئے۔مشہوریور پین مورخ کارلائل کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کتنے

عظیم ہوں گے جن کا جانشین جناب ابو بکڑ اتنے بلند پایہ کردار کا مالک ہے۔ صحابہ کرامؓ میں سے جناب عمرؓ ، جناب علیؓ ، حضرت ابو عبیدہؓ ، حضرت عمر ڈوبن العاص نے الیے الفاظ میں حضرت ابو بکڑ کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ پڑھ کر دفت طاری ہو جاتی ہاری بدقسمتی یہ ہے کہ اس زمانے میں غیروں کی نقالی میں ہم " بامقصد تجزیوں " کے تحت حضور پاک کے دفقاء کی جاتی ہیں اس سلسلہ میں جزل آغا اکرم کی کتاب کے چند الفاظ مہاں پیش کیے جاتے ہیں: (ترجمہ اس عاجز نے کیا۔ ان کی کتاب انگریزی میں ہے)

"حضور پاک کی وفات کے بعد مسلمانوں کی حالت اس طرح ہوگی تھی ، جس طرح سردیوں کے موسم میں ایک بھیر بارش سے مخصی جاتی ہے۔ جب ابو بکر خلیفہ بن گئے تو مسلمانوں کے غم گہرے ہوگئے ۔ کیونکہ ابو بکر کسی امارت کی صفات کے لئے کچھ زیادہ مشہور نہ تھے۔ اور مسلمانوں کے جہاز کو طوفان سے نگالنا تو بڑا کھٹن کام تھا۔ اس موقع پر کسی مصبوط دل اور سخت لیڈر کی ضرورت تھی ۔ اور ابو بکر کے بارے میں بے تاثر تھا کہ وہ ایک د بلے چلئے انسان تھے۔ ان کی بھنویں نازک تھیں ، جن کے نیچ آنکھیں دبی ہوئی تھیں ۔ وہ وسمہ اور مہندی لگاتے تھے لین بڑھا پا ان کی رگ رگ میں سرایت کئے ہوئے نظر آتا تھا۔ بڑے رحم دل تھے اور بات بات پر رو دیتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام کے لئے ابو بکر کی خدمات بہت زیادہ تھیں ۔ انہوں نے حضور پاک کو وفاداری دکھائی اور حضور پاک نے صدیق کا خطاب دیا۔ ذاتی حوصلے میں بڑے بلند تھے۔ اور ان کے اسلام پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا ۔ وہ تعیرے فرد تھے جو اسلام لے آئے اور عشرہ میں ان کو مقام حاصل تھا۔ لیکن کیا یہ خو بیاں مشکل اوقات میں لیڈری کے لئے کافی ہیں جبکہ حضرت اسامہ کے لشکر کا معاملہ بھی تشویش پیدا کئے ہوئے تھا"۔

اس عاجزنے اپنی کتابوں میں جزل اکرم کیلئے" مبصر" کالفظ استعمال کیا ہے اوریہ تبصرہ لکھا

تشہرہ قار مین! آپ جنرل اکرم کی لفاظی اور تضاد بیانی میں جائیں کہ مخالفت میں صرف لفاظی ہی لفاظی ہے۔ اور اسی بناء پر بید مبھر آپ کو خلافت کے لئے موزوں نہیں سجھا (نعوذ باللہ) اور یہی مبھر آگے جاکر اپنی کتاب میں تسلیم کرتا ہے کہ " چند مہینوں کے بعد باغی اور مرتدین ابو بکڑ کا نام سن کر کا نب کا نب جائے ہیں اور غلط باتوں کو صحح باتوں سے الگ رکھنا چاہتے ہیں ۔ ہمارے لحاظ سے جا ہم بامقصد تجزیہ سے سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں اور غلط باتوں کو صحح باتوں سے الگ رکھنا چاہتے ہیں ۔ ہمارے لحاظ سے جناب ابو بکڑ چہلے ہی روز سے امارت اور خلافت کے لئے موزوں ترین تھے۔ اپنی پہلی تقریروں اور کاروائیوں ہی میں انہوں نے اپنی حظمت کو ثابت کیا اور آگے جو کچے کیاس کی آج تک دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی ۔ بے شک حضور پاک کے وصال کے غم نے مسلمانوں کو چند کموں کے نڈھال ضرور کیا۔ لیکن ابو بکڑ کے پہلے الفاظ نے ان میں جان ڈال دی اور ان کو یاد آگیا کہ اسلام کا فلفہ حیات کیا ہے۔ ٹھٹوری ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میں انہوں کو اپنی اصلی مقام پروائیں لے آئے۔ فلفہ حیات کیا ہے۔ ٹھٹوری ہوئی ہوئی ان کو پورا نہ کرسکانوں کو این اصلی مقام پروائیں گئے سب لوگوں کو ان کے احسانات کا بدلہ دے دیا۔ لیکن ایک شخص کے محصور پاک خود فر ماچے تھے "کہ اے مسلمانوں میں بورانہ کرسکااوروہ ابو بکڑ ہیں "حضور پاک کے اس بیان کے اندر کئی راز پہناں ہیں جن کو جمہ کے براشیخ احسانات ہیں کہ میں ان کو پورانہ کرسکااوروہ ابو بکڑ ہیں "حضور پاک کے اس بیان کے اندر کئی راز پہناں ہیں جن کو جمہوں کا حسانات ہیں کہ میں ان کو پورانہ کرسکااوروہ ابو بکڑ ہیں "حضور پاک کے اس بیان کے اندر کئی راز پہناں ہیں جن کو جمہوں کو اپنے احسانات ہیں کہ میں ان کو پورانہ کر سکااوروہ ابو بکڑ ہیں "حضور پاک کے اس بیان کے اندر کئی راز پہناں ہیں جن کو کو کو ان کے اندر کئی راز پہناں ہیں جن کو کورانہ کی میں ان کو پورانہ کی کے ایس بیان کے اندر کئی راز پہناں ہیں جن کو کی موران کے اندر کئی کو کورانہ کو کورانہ کر کی اور کورانہ کی کورانہ کر کی کورانہ کورانہ کر کی اور کورانہ کی کورانہ کورانہ کر کی اور کورانے کورانہ کی کیا کورانہ کر کی کورانہ کر کی کورانہ کر کورانہ کر کی اندر کورانے کورانہ کر کیا کورانہ کر کیا کورانہ کر کورانہ کر کی کورانہ کر کیا کورانہ کر کورانہ کر کی کورانہ کر کی کورانہ کر کورانے کر کیا کورانہ کر کیا کورانہ کر کیا کورانہ کر

مجھنا ہم گنہ گاروں کے لئے ناممکن ہے ۔ ہاں علامہ اقبال کچھ نشاند ہی فرما گئے ہیں: ۔

پروانے کو چراغ ہے بلبل کو چول بی صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بی جسیش اسامیم جیش اسامہ کا معاملہ وہ مشکل کام تھاجس کے ساتھ جناب صدیق اکٹر کاسب سے پہلے واسطہ پڑا ۔آپ خوداس لشکر میں شامل تھے ۔ لیکن حضور پاک کی بیماری اور وفات کی وجہ سے اس تشکر کی روانگی میں دیر ہو گئی تھی ۔ حضور پاک وفات سے ایک آدھ دن پہلے صحابہؓ کو اس سلسلہ میں یاددہانی فرما حکے تھے اور ٹاکید فرمائی تھی کہ تا خیرینہ کرنا۔ جناب ابو بکڑنے سب سے پہلے اس معاملہ پر تو جہ دی اور حضرت اساملہ کو موند کی طرف کو چ کے لئے تیاری کا حکم دیا ۔موند وادی بلقا اور موجو دہ اردن میں ہے۔اس زمانے میں ان سب علاقوں کو بلادشام اور فلسطین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔جلال مصطفے کے پانچویں باب میں جنگ موند کا تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے۔ادھر ہی جناب اسامد کے والد حفرت زیڈ بن حارث شہید ہوئے تھے۔حضور پاک بعد میں خود انک کشکر کو لے کر اس علاقہ میں تشریف لے گئے جس کو مہم تبوک کہتے ہیں اور اس کا بھی مکمل ذکر جلال مصطفے کے آٹھویں باب میں موجود ہے ۔حضور پاک کا دشمن کے ساتھ ٹکراؤنہ ہوالیکن آپ کی خواہش تھی کہ اس علاقہ میں ایک اور سخت حربی مظاہرہ ہو، تاکہ دشمن کو اس طرف سے مسلمانوں پر پورش کرنے کی ہمت نہ پڑے ۔ حضوریاک کی وفات کے بعد کچھ صحابہ اس خیال کے حامی ہو گئے کہ اول تو اس طرف کوئی مہم بھیجی ہی نہ جائے ، لیکن اگر مہم بھیجی جائے تو حضرت اسامٹر کی بجائے کسی اور تجربہ کار صحابی کو سالار لشکر مقرر کیا جائے ۔اہل لشکر مدینہ منورہ سے باہر پڑاؤ کئے ہوئے تھے ۔حضرت عمر بھی بچ میں شامل تھے ۔ان کو کچھ صحابہ کرامؓ نے قائل کرلیا کہ وہ ان کی اس قسم کی تجویز کو خلیفہ الرسولؓ کو پیش کریں ۔ حضرت عمرؓ، جتاب صدیق اکٹر کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اور دونوں گزارشات پیش کردیں ، تو صدیق اکٹرنے فرمایا: ۔" اے ابن خطابً! سنو، پیر احکام اللہ کے حبیب کے ہیں اور ابو قحاقہ کے بینے کو ان میں تبدیلی کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ۔ کیا تم محجے ایسے سالار لشکر کو ہٹانے کے لئے کہہ رہے ہوجس کواللہ کے رسول نے مقرر فرمایا ؟۔" جناب فاروق اعظم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور واپس جاکر لینے ساتھیوں کے سامنے اپنی ندامت کا اظہار کیا۔

تبصرہ حضور پاک کی حدیث مبار کہ میں جن اختلافات کو باعث رحمت قرار دیا گیا ہے کہ بات پتیت سے معاملات کو طے کیاجائے ، اس طریق کار کی بید عملی مثال ہے۔ اس سیدھے سادے واقعہ کو اس زمانے کے ایک مبصر جنرل آغا اکرم کی کتاب میں پڑھیں تو آپ کو فرق نظر آجائے گا۔وہ رقمطراز ہیں:۔

" حصرت عمر ، حصرت ابو بكر كے پاس اس طرح آئے ، جس طرح وہ پہلے زمانے میں ایک مصبوط اور سخت آدمی کی طرح ایک کم مرح ایک کم گو اور فرمانبردار دوست کے پاس آیا کرتے تھے۔لین وہ النے پاؤں والیں ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو برا بھلا کہا۔ گو پرائے زمانے کے مورضین نے جتاب اسامہ کی مہم کو بڑی وانائی والی بات قرار دیا ہے۔لین یہ بڑی غلطی تھی۔حکمت عملی کے لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی ۔اورچونکہ بڑے بڑے بڑے کارصحابہ نے اس مہم کی مخالفت کی تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی وانائی والی بات نہ

ہوگی (نعوذ باللہ) جگہ جگہ بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔اور باغی خوش تھے کہ اسامٹہ کی فوج مدینیہ منورہ سے چلی گئی ہے۔اور اب ان کا مسلمانوں کے کمزور خلیفہ یاامیر کے ساتھ واسطہ ہے۔لین یہ سب کچھ ابو بکڑنے کسی حکمت عملی کے تحت نہ کیا تھا، بلکہ حضور پاک کے ساتھ اپنی عقیدت کی وجہ سے کیا "۔

یہ مبھر کوئی غیر مسلم نہیں ۔ بلکہ بڑی اتھی کتا ہیں لکھی ہیں، جن کی بعض باتیں دودھ کی طرح شفاف ہیں ۔ لیکن ادب ملحوظ نہیں رکھااور تفرقہ کو بڑھانے کی کو شش کی ہے۔ مورضین نے اگر نتائج کے طور پر بھی حضرت اسامہ بن زیڈ کی مہم کو دانائی والی کارروائی قرار دیا تو پھر کونسی حکمت عملی کے تحت یہ مبھراس کارروائی کو سیاسی غلطی قرار دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ الیے لوگوں کو اسلام کے فلسفہ حیات کا پتہ نہیں ہوتا ۔ اور اسلام کو انہوں نے مخرب کی عینک سے پڑھا ہوتا ہے اور مغربی پیمانوں سے نلپنے ہیں ۔ وراصل بات یہ ہے کہ حضور پاک کے نام مبارک پر سب حکمت عملیاں قربان کی جاسکتی ہیں اور جلال مصطفح میں اس پہلو کی کھل کر وضاحت کر دی گئے ہے بلکہ بیدویں صدی تک غیرت مند مسلمان اور خاص کر غازی انور پاشا جسے لوگ حضور پاک کی کھل کر وضاحت کر دی گئے ہے بلکہ بیدویں صدی تک غیرت مند مسلمان اور خاص کر غازی انور پاشا جسے لوگ حضور پاک کے نام مبارک پر لاکھوں سلطنت عثمانیہ قربان کرنے کو تیار تھے۔ کیا حضور پاک کو یہ معلوم نہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے باوجو د مہم بھیجنے پر سختی سے حکم دے رہے ہیں اور افسوس جنرل اگرم حضور پاک کی شان کو نہ سمجھ سکا۔

پھر ہرواقعہ کو بقول کلاسوٹز کے نتائج کے اثرات سے پر کھاجائے۔جب حضرت اسامی ہم کے نتائج اچھے لگھے۔ان کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ ہواتو حکمت عملی بھی صحح سجھی جائے ۔ویسے مدینہ منورہ کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ جلال مصطفہ میں یہ پہلو واضح کر دیا گیا ہے۔حصور پاک نے مدینہ منورہ کے گرد ختدتی کھدوا کر مدینہ شریف کو ایک السے مستقر میں تبدیل کر دیا تھا کہ چند سو آدمی ،عورتیں اور بچ بھی کسی بڑے سے بڑے لشکر کا ایک ماہ تک مقابلہ کر سکتے تھے۔مہ مکر مہ کے قریش اور طائف کے قبیلے وفاوار تھے۔مدینہ منورہ کے گردونواح سے کوئی قبیلہ چاریا پانچ ہزار سے زیادہ نفری کا لشکر حضرت اسامیٹ کے نشکر کو والیس بلایا جاسکتا تھا۔مدینہ منورہ کے گردونواح سے کوئی قبیلہ چاریا پانچ ہزار سے زیادہ نفری کا لشکر مدینہ منورہ کے خلاف یہ دیا ہوئی ہو اس کا محاصرہ کرنے کی ہمت نہ منورہ کے خلاف کہ کہائی سے واضح ہو تا ہے کہ مدینہ منورہ میں اتنی طاقت تھی کہ کسی کو اس کا محاصرہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی ۔یہ دو باتیں تفصیل سے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بامقصد تجزیہ سے تفرقہ کی بجائے وصدت پیدا کی جائے اور بزرگوں کے ادب ہوئی ۔یہ دو باتیں تفصیل سے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بامقصد تجزیہ سے تفرقہ کی بجائے وصدت پیدا کی جائے اور بزرگوں کے ادب ہوئی ۔یہ دو باتیں تفصیل سے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بامقصد تجزیہ سے تفرقہ کی بجائے وصدت پیدا کی جائے اور بزرگوں کے ادب کو ملوظ رکھ کر تجزیئے پیش کے جائیں۔یادرکھنے کہ بتاب صدیق اکٹر نے مسلمانوں میں جو کیک رنگی پیدا کی اسے قام بیان کرنے کو ملوظ رکھ کر تجزیئے پیش کے جائیں۔یادرکھنے کہ بتاب صدیق اکٹر نے مسلمانوں میں جو کیک رنگی پیدا کی اسے قام بیان کرنے

یوں ہاتھ نہیں آتا وہ گوہر کی وانہ کی رنگی و آزادی اے ہمت مردانہ (اقبال) فطفاء راشدین حصہ اول کا یہ اقتساب مہاں ختم ہوتا ہے اور جنرل اکرم کی کتابوں کے الیے پہلو افسوسناک ہیں ۔اور میری کتابیں الیے موازنوں سے بجری پڑی ہیں۔

جہاد بالسیف بہرحال ان سب مضامین اور کتابوں کے مطالعہ کے بعد اور اپن ان کتابوں کی کہانی کی عملی تحقیق کے بعد ہم اس نتیجہ پر سخچتے ہیں کہ اسلام کا اپنا ایک دفاع کا فلسفہ موجو دہے جبے ہم جہاد بالسیف کہہ رہے ہیں اور اس چیز کو اس باب میں مختصر طور پر بیان کریں گے۔اور اب ہم اپنے مضمون کی طرف والی آتے ہیں۔

محکقیق ایک فوجی ذہن قرآن علیم میں عوطہ زن ہونے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہے، کہ اسلام کا مقصد اللہ تعالی کی ایک ایسی فوج تیار کر نامے ، جو باطل قو توں کے خلاف اعلان جتگ کروے اور پھرا نہیں پاش پاش کروے ۔ اگر اہل اسلام اس فرض سے پہلو تھی کرتے ہیں اور اپنی ہے جملی پر مطمئن ہیں تو وہ اس بات میں بڑی خود فرجی میں مبطّ ہیں ۔ حضور پاک کی حیات طیب سے بھی یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے ، کہ مو من اللہ کاسپاہی ہے اور وہ اللہ کی عومت قائم کرنے کے لئے اس دنیا میں وار وہوا ہی ہو یہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے ، کہ مو من اللہ کاسپاہی ہے اور وہ اللہ کی عومت قائم کرنے کے لئے اس دنیا میں وار وہوا ہے ۔ می دور میں کچھ اس قسم کے الفاظ حضور پاک کی طرف منسوب کے گئے ہیں کہ یہ لوگ یعنی قریش میرے ایک ہا تھ پر چاند اور در مرے پر سورج لاکر رکھ دیں ، تب بھی میں لیخ مقصد ہے ہنے والا نہیں ہوں ۔ اللہ کی بات پوری ہوگی یا اس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے میں اپنی فوج میں ایک فوج سات میں ایک فوج ساتھ وہ کی مستقر قائم فرمایا ۔ اس میں اللہ کی فوج سیار فرمائی اور تقریباً ایک سو مہمات کا اہمام فرمایا ۔ بڑی جنگوں اور کچھ مہمات میں آپ نے بنفس نفوی مستقر قائم فرمایا ۔ مسلم کو خواب کے ساتھ شامل ہو کر عسکری زندگی ہیں عسکری پہلو سب سے غالب نظر آتا ہے ، مگر بد قسمتی سے آب میں ایک موج سے بھا وہ بالسف ایک می مجاور پاک کی مدنی زندگی میں عسکری پہلو سب سے غالب نظر آتا ہے ، مگر بد قسمتی سے آب موج کا ہے ۔ حضور پاک کی موبیل نزدگی میں عسکری پہلو سب سے غالب نظر آتا ہے ، مگر بد قسمتی سے ایک عفر اہم فریف سے محمور پاک کی مجاور بونے لگا ہے ۔ دور کیوں جاتے ہیں ، ہمارے ملک میں ہر سال عید میلاد الذی منائی جاتی ہے ۔ دریکوں جاتے ہیں ، ہمارے ملک میں ہر سال عید میلاد الذی منائی جاتی ہے ۔ دریکوں جاتے ہیں ، ہمارے ملک میں ہر سال عید میلاد الذی منائی جاتی ہے ۔ دریکوں یائے وہ کی وہ حضور پاک کی عسکری زندگی کا کبھی کوئی ذکر نہیں کیا جاتا ۔

بہرحال مسلمانوں کے حذبہ جہاد سے باطل پرست قوتیں ہمیشہ لرزہ براندام رہی ہیں اور اسی حذبہ کو سردیا مفلوج کرنے کے لئے ہمارے دشمنوں کو طویل مدت تک پاپڑ بیلنے پڑے ہیں۔ بالآخر انہیں کامیابی ہوئی اور ہم دیکھ رہ ہیں کہ اہل اسلام آج ہمیں کر یہ گئے ہیں۔ بناز، روزہ، ج ، زکوۃ اور قربانی وغیرہ اپن جگہ پر ایک اعتبار سے ابھی تک قائم ہیں۔ مگر جس مقصد بعنی جہاد کے لئے یہ تربیت شروع کی گئ تھی وہ نگاہوں سے سراسراو جھل ہو کر رہ گیا ہے۔ آج کے تن آسان مسلمان خریجہ مقصد بعنی جہاد کے لئے آسان راست ملاش کرلئے ہیں۔ ہتھیار جو مسلمان کا زیور بھی جاتا تھا، اس سے ہم یوں پیگانہ ہوئے ہیں، کہ اب ہم اس سے وحشت کھانے گئے ہیں اور ہماری قوم فن سپہ کری سے کلی طور پر نابلد ہو کر رہ گئی ہے۔ فن سپہ گری ہے واقف ہو۔ اور اس کے مردوزن سپہ گری کے ہر داؤیج ہیں پوری طرح تربیت یافتہ ہوں۔ قوم ہو سکتی ہے، جو فن سپہ گری سے واقف ہو۔ اور اس حقیقت ابدی سے لاپروا ہی

برستے ہیں ان کی قسمت میں ذات وخواری لکھ دی جاتی ہے۔ہماری قرون اولی کی تاریج سے بیر راز کھل کر سلصنے آجا تا ہے کہ غازیانہ جھپٹ پلنے ہی سے قومیں بنتی ہیں اور الله تعالی کا کلمہ بلند کرنے والی قوم کو تو لا محالہ یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مکہ مکرمہ سے کسمیری کی حالت میں بجرت کے بعد اہل اسلام نے جو تنظیم قائم کی ،اس میں عسکری رنگ غالب تھا۔اور اس پہلو کو نویں باب میں خوب ترواضح کیا گیا ہے۔علاوہ ازیں ہم دسویں باب سے تیرھویں باب تک واضح کر بچکے ہیں کہ جنگ خندق تک ایمان والوں پر آزمائشوں اور مصیبتوں کے پہاڑٹوٹے مگروہ ہر آزمائش میں اللہ تعالی کے فضل سے اور صحح فلسفہ دفاع اپنانے سے کامیاب ہوئے جنگ خندق کے بعد اسلام کی فوجیں چہار طرف بڑھیں ۔اور حضور پاک کی وفات کے وقت وہ ایک سیرنگ بورڈپر کھڑی پر تول

ری تھیں کہ حکم ملے تو وہ ساری دنیا پر چھاجائیں۔

اسلامی فتوحات خلفاء راشدین کے زمانے کے چند سالوں میں یہ اسلامی افواج وسط ایشیا سے بحیرہ اوقیانوس تک پہنچ گئیں۔ ادھر مشرق میں موجودہ پاکستان کے علاقہ وزیرستان اور مکران تک اللہ تعالی کا نام بلند ہو رہاتھا، تو شمال میں مسلمان قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچ بچکے تھے۔ بلکہ یورپ میں کریٹ اور سسلی کے جزیروں پر بھی پلغار کر رہے تھے۔اس کے انگے ساتھ سالوں میں وہ سندھ اور ملتان تک پہنچ بچکے تھے اور مغرب میں ملک سپین میں اللہ تعالی کا نام بلند ہو رہاتھا۔اس نتام عرصے میں اسلامی فوج کو کسی ایک مقام پر بھی پیائی کے لئے مجبور نہیں کیاجاسکا۔تو ظاہرہے کہ جنگ خندق سے پہلے مدینہ منورہ میں جو عسکری بنیادیں استوار ہوئیں ، انہوں نے کئی بیٹتوں تک اپنی تلوار کاسکہ موایا۔ بلاشبہ حضور پاک مسلمانوں کے لئے ایک البیا فوجی نظام چھوڑ گئے جس کی بدولت بے سروسامانی کے باوجود، مسلمانوں نے اس زمانے کی دوعظیم سلطنتوں کے ساتھ ٹکر لی اور یہی کچھ اس عاجز نے اپن خلفاء راشدین کی کتابوں میں بیان کیا، کہ دو محاذ کھول دئیے اور ایسی حکمت عملی اپنائی کہ بجرپور کارروائی ایک وقت میں ا کیے ہی محاذ پر ہوتی لیکن دونوں محاذ ایکٹو لینی باعمل ہوتے تھے ۔لطف کی بات یہ ہے کہ بڑی بڑی فوجی طاقتیں ہمیشہ سے دو محاذوں پر جنگ اڑنے کے نام سے گھراتی رہیں ۔ لیکن مسلمانوں نے دو محاذوں پر جنگ کرے دنیا کو حمرت میں ڈال دیا۔اوران کے حربی کارناموں کو آج بھی کسی فوجی پیمانے سے ناپنا مشکل نظرآتا ہے۔اور ہم صرف یہ کہیں گے کہ ان متام کارروائیوں میں الله تعالیٰ کا دست قدرت براہ راست کام کر رہاتھا۔اس جہیداور وضاحت کے بعد ہم اسلام کے حربی نظام کی طرف پیش رفت کرتے

اسلام کی حربی نظام (پہلی سطح )اسلامی فلسفہ حیات اور مومن کے مقاصد زندگی پہلے باب میں بیان کر دئیے گئے ہیں دراصل اسلام کاحربی ڈھانچہ تین سطحوں پر تیار ہوتا ہے۔ پہلی سطح میں ہرمومن مرد پرچونکہ جہاد فرض کر دیا گیا ہے تو یہ فرض اس صورت میں اداکیا جاسکتا ہے کہ سب مومن ساہیانہ زندگی کی تربیت حاصل کریں اور ہرسطح پر حملہ آور دشمن کے مقابلے میں اپنا دفاع کر سکیں سچنانچہ قوم کے ہر فرد کو فن سپہ گری سکھنا ہوگا۔اور پیدل فوج کے بنیادی ہتھیاروں میں مہارت حاصل کرنا موگ ۔ تاکہ اپنی سطح پر دفاع کیا جاسکے ۔اور ضرورت کے مطابق ان ہتھیاروں کو استعمال کیا جائے ، جن کو آج وہی حیثیت حاصل

ہے جو پرانے زمانے میں تلوار ، تیر کمان اور نیزے بھالے کو تھی ۔آج رائفل ، پستول ، سٹین گن یاخود کار ہلکی گن وغیرہ کو وہی حیثیت حاصل ہے ۔قرون اولی میں بچوں پر نماز بارہ سال کی عمر میں فرض ہوجاتی تھی اور مسجد کا محراب لفظ "حرب " سے ہے جہاں ہتھیار رکھے جاتے تھے ۔ سب مسلمان مسجدوں کے تحت ہتھیاروں کا استعمال سکھتے تھے اور کتاب میں جگہ بجگہ پوری قوم کو مسجدوں کی سطح پر ربط و ضبط میں باندھنے کی جو سفارش کی گئ ہے اس میں بیہ مقصد بھی تھا کہ یوری قوم کو حربی نظام میں باندھ دیا جائے ۔اور ہماری پہلی ضرورت آ کھ کروڑ بندوقیں اور بنیادی ہضیار ہیں ۔لیٹن گر نیڈ، بستول ، ہلکی خو د کار گنیں وغیرہ ۔ ووسری سطح کے دوسری سطح پر اسلام کے حربی نظام کی عمارت کی بنیادر کھی جاتی ہے۔غیروں کے فلسفوں میں عوام کو فوج کی امداد کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے ۔ لیکن اسلامی فلسفہ دفاع کے تحت پیشے ور فوج کی جڑیں اس عوامی " بنیان المرصوص " میں ہوتی ہیں جس کی مدو سے وفاعی ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے ۔ کہ حکمت عملی اور تدبیرات کے طور پر اس بنیان المرصوص کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی ۔اور پیشہ ور فوج کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوں گی ۔اس کی مزید وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ پہلی سطح پر مجاہدین تیار كرنے كے بعد انہيں نظم و ضبط ميں پرو ديا جاتا ہے ، تاكه اس نظام كے ذريعه ايك سيم بلائى ديوار پيداكر دى جائے -اس بنیان المرصوص کے عملی پہلو کو ہم اپنی خلفا۔ راشدین کی کتابوں میں اکثر جگہوں پرواضح کر چکے ہیں خاص کر پہلی کتاب میں جنگ سلاسل میں اور دوسری کتاب میں جنگ برموک کے بیان کے وقت قرون اولی میں یہ ڈھانچہ مسجد کی بنیاد پر کھڑا کیا جا تاتھا ، علاوہ ازیں ہم خلفاء راشدین کی پہلی کتاب میں یہ بھی واضح کر بچے ہیں کہ حضور پاک کے احکام کے تحت خلفائے راشدین کے دور میں کس طرح دس دس کی ٹولیاں بنائی جاتی تھیں ، اس سلسلہ کو پورے ملک میں مچھیلا دیا جاتا تھا اور ایسے مجاہدین پیشہ وریا باقاعدہ فوج میں شمولیت کے لئے ہروقت میار رہتے تھے ۔علاوہ ازیں پہلی سطح پرجو مجاہدین میار ہوتے ہیں ان کو دوسری سطح پر رابطوں

سی باندھنے کے بعد علاقائی دفاع کی ذمہ داری بھی سونی جاتی ہے۔

معلیمر کی سطح

معلیمر کی سطح

معلیمر کی سطح

معراج کو پہنچ کچے ہوتے ہیں ۔ یہ لوگ جد یہ ہمتیاروں سے لیس ہوتے ہیں اور ساتھ ہی تیزر فتار حرکت کے اہل ہوتے ہیں ۔ وشمن

معراج کو پہنچ کچے ہوتے ہیں ۔ یہ لوگ جد یہ ہمتیاروں سے لیس ہوتے ہیں اور ساتھ ہی تیزر فتار حرکت کے اہل ہوتے ہیں ۔ وشمن

کے علاقے میں میدان کارزار کو یہی لوگ گرم کرتے ہیں ۔ لیکن اس فوج کی ثابت قدمی کا انحصار پہلی اور دوسری سطحوں کی

مضبوطی پر ہوتا ہے ۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ خندق کے بعد اسلامی فوجوں کے آگے برصتے ہوئے قدم نہیں رکے ۔ خاص کر حضرت عمر اللہ کے زمانے میں حالات الیے ہوگئے کہ جب حضرت عمر اپنے چھوٹے عاملوں کو خط لکھتے تھے تو امدادی طور پر فن سپہ گری سے واقف

لوگ آگے پہنچ جاتے تھے ۔ اس کے علاوہ مسجدوں نے ایک ایسا نظم و ضبط پیدا کر دیا تھا، کہ محاذ جنگ کے عقب میں پو را علاقہ ایک سیسہ بلائی دیوار بن جا تا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ایران اور روم جسی مانی ہوئی طاقتوں کو یہ بمت نہ ہوئی کہ کس طرف سے نگل کر ہمارے نشکروں کے عقب پر حملہ کریں ۔ ظاہر ہے کہ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ اسلامی علاقوں پر حملہ کریا جوانیوں کے ساتھ کر ہمارے نشکروں کے عقب پر حملہ کریں ۔ ظاہر ہے کہ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ اسلامی علاقوں پر حملہ کریا جوانیوں کے ساتھ کر ہمارے نشکروں کے عقب پر حملہ کریں ۔ ظاہر ہے کہ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ اسلامی علاقوں پر حملہ کریں جو لینے ملک میں کرانے کے مترادف ہے ۔ پیشہ ورافواج کے سلسلہ میں البتہ یہ ضروری ہوگا کہ بم زیادہ مجروسہ ان چیزوں پر کریں جو لینے ملک میں کرانے کے مترادف ہے ۔ پیشہ ورافواج کے سلسلہ میں البتہ یہ ضروری ہوگا کہ نور اور وہ کیا جو کیا تھا دور کردست ان چیزوں پر کریں جو لینے ملک میں ا

آسانی کے ساتھ میسر ہو سکیں ۔ مجاہدین اور ان کے حذبہ کے علاوہ ، وہ سامان جو ہم خو دبناتے ہیں یا ملک میں موجو دہے ، وہی ہمارے دفاع کا محور ہو ۔ اور جو کچھ باہرے مل جائے اس کو انعام خداوندی سمجھ کر نہایت کفایت شعاری کے ساتھ استعمال کریں اس کے لئے اپنی حکمت عملیوں ، تدبیرات اور مختلف سطحوں پر دفاعی تنظیموں یا لڑا کا طور طریقوں میں بھی مناسب تبدیلی کی ضرورت ہوگی ۔ بہرحال جہلے اس سے کہ ہم اسلامی فلسفہ دفاع اور قرآن پاک کے حربی نظام کے اصولوں کو زیر بحث لائیں ، یہ ضروری ہوگا کہ اس وقت دنیا میں رائج باقی دفاعی فلسفوں پر بھی تھوڑا ساتبھرہ ہوجائے ، تاکہ کچھ موازنہ ہوسکے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ آیا اِن لوگوں سے ہم کچھ سیکھ سکتے بھی ہیں یا نہیں ؟

عنروں کے دفاعی فلسفے اس وقت دنیامیں دفاع کے دوبڑے فلسفے رائج ہیں ۔ایک مغربی دنیا کا فلسفذاور دوسرا سوشلسٹ ممالک کا۔مغربی دنیامیں پیشہ ور فوج رکھنا حکومت کا کام ہے اور دفاع کاسارا بندوبست سرکاریا تنخواہ دارلوگ کریں گے۔اور باقی لوگ صرف واہ واہ کریں گے۔ یا فوج کو سامان ضرورت وغیرہ مہیا کریں گے۔ یہ طریقہ بالکل ای طرح ہے جس کا ذکر ہم اس کتاب میں جنگ بدر کے تحت کر چکے ہیں کہ جناب مقداد نے حضرت موئی کی قوم کی مثال دی ، کہ انہوں نے حضرت موئی کو کہا کہ لڑائی آپ اور آپ کا اللہ کریں ۔اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ حاکم ہیں اور تنخواہ دار فوج تیار کریں اور اس کی مدو سے لڑائی لڑیں ، وغیرہ سیہ طریقہ غیراسلامی ہے۔ہرمسلمان پر جہاد فرض ہے اور اسلام کے لحاظ سے پوری قوم لڑتی ہے۔ بدقسمتی سے ہماراموجو دہ فلسفہ دفاع بھی کافی حد تک اہل مغرب کی نقالی ہے۔اور ہمارے علماء بھی اس سلسلہ میں قوم کو نشان راہ نہیں بتاسکے۔ووسری قسم کا فلسفہ دفاع سوشلسٹ ممالک میں رائج ہے، جو اسلام کی جمونڈی نقل بھی ہے۔اور کچھ لو گوں کی فوج میں شمولیت کو عوامی فوج کا نام دے دیا ہے۔ بعنی پورے عوام لڑ رہے ہیں۔خیران ممالک میں مقابلتاً کافی لوگ فوج میں شریک ہوتے ہیں لیکن اسلام کی بھونڈی نقل کا لفظ استعمال اس لئے کیا گیا ہے ، کہ جس طرحی اسلام کلی جنگ پریقین رکھتا ہے ، یہ لوگ بھی لفظی طور پر یا اصول کے طور پر کلی جنگ کا پرچار کرتے ہیں اور" اپناآج قوم کے کل پر قربان کرتے ہیں " یہ نعرہ غیر اسلامی ہے کہ اسلام میں لڑائی اللہ اور رسول کے لئے لڑی جاتی ہے -بہرحال طریق کارمیں بھی کافی فرق ہے کہ صرف چند لوگوں کو فوج میں رکھا جاتا ہے اور پوری قوم کی جنگ میں شرکت اس طرح نہیں جس طرح اسلام میں ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے، وہاں سب کچے سیاسی تمشنروں کے ہاتھوں میں ہو تا ہے ۔لین روس میں کمیونزم کے چاروں شانے چت گرنے کے بعد اب ان لو گوں نے بھی مغربی فلسفذ وفاع

مواڑئے تو ظاہر ہوا، کہ غیروں کے فلسفہ دفاع اور اسلامی فلسفہ دفاع کے طریق کار میں کافی فرق ہے۔ لیکن اصل فرق مقاصد کا ہے۔ غیروں میں جنگ، اقتصادی مقاصد، ملک فتح کرنے، خاندانی دشمنی اور نظریہ ضرورت کے تحت لڑی جاتی ہے۔ اسلام کے فلسفہ حیات کے لحاظ ہے جنگ اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لئے لڑی جاتی ہے۔ اپنی غیرت اور عقیدہ کی حفاظت کے لئے میدان میں نکلتے ہیں اور ملک فتح نہیں کئے جاتے، بلکہ لوگوں کے دلوں کو فتح کیا جاتا ہے۔

ہماری موجو وہ وفاعی پالیسی کا پوراجائزہ پیش کر جائے ہے۔ کہ اس سابی اور فوجی المیہ کے تحت ہم نے نوے ہزار فوجیوں سے ہتھیار ڈلوا سیاسی اور دفاعی پالیسی کا پوراجائزہ پیش کر جائے ہے۔ کہ اس سیاسی اور فوجی المیہ کے تحت ہم نے نوے ہزار فوجیوں سے ہتھیار ڈلوا کر اپنے ماتھے پر کلئک کا ٹیکہ لکوالیا۔ البتہ اس کتاب میں ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ، کہ دفاع کے سلسلہ میں آج تک ہمارے ملک میں کیا کیا محتیں ہوئیں ۔ بیشل ہر لحاظ سے شہری لوگوں کو دفاع میں شریک کرنے اور ملک میں فوجی سامان کے سلسلہ میں بجرپور کو ششیں جاری ہیں ۔ باہر کے ملکوں سے سامان بھی حاصل کیا جارہا ہے وغیرہ ۔ لیکن یہ ادھوری کو ششیں ہیں ۔ باہر کے ملکوں سے سامان بھی حاصل کیا جارہا ہے وغیرہ ۔ لیکن یہ ادھوری کو ششیں ہیں ۔ باہر کے ملکوں سے سامان بھی حاصل کیا جارہا ہے وغیرہ ۔ لیکن یہ ادھوری کو ششیں ہیں ۔ باہر کے ملکوں سے سامان بھی حاصل کیا جارہا ہے وغیرہ ۔ لیکن یہ ادھوری کو ششیں ہیں ۔ باہر کے ملکوں سے سامان بھی حاصل کیا جارہا ہے وغیرہ ۔ لیکن یہ ادھوری کو ششیں ہیں ۔ باہر کے ملکوں سے سامان بھی حاصل کیا جارہا ہے وغیرہ ۔ لیکن یہ ادھوری کو ششیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں جارہا ہی فلسفہ دفاع کا ڈھانچہ پیش کر رہا ہے۔

جنگ کے مقاصد اسلامی فلسفہ دفاع کے تحت سب سے پہلی چیز جنگی مقاصد ہیں۔ دفاع کے محاملات کو یہ مدافعانہ کہہ سکتے ہیں ، اور یہ مصلحانہ ۔آج کل کے زمانے میں دفاع کالفظ البتہ مصلحت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور غیروں کے ملک پر قبضہ بھی اپنے " دفاع " کے تحت کر لیا جاتا ہے۔قرآن پاک اور اسلام کے لحاظ سے جنگ کے مقاصد البتہ تمہید میں واضح کر دئیے گئے ہیں اور اصولوں کی وضاحت آگے آئے گی۔

پورا ملک ایک قلعہ اسلام کے کاظ سے پورے ملک کو ایک دفائ قلعہ کی طرح ہونا چاہیئے ، تاکہ اس کے عوام بنیان المرصوص کے طور پر اس قلعہ کا وفاع کریں ۔ حضور پاک نے مدینہ مخورہ ہیں یہی طریقہ رائج کیا ۔ جتگ بدر کے بعد ہزار کوشش کے باوجو دابوسفیان اس قلعہ کا اندر جھانک بھی نہ سکا۔ بعیویں صدی ہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے مشان یہ سے مغرہ سے نہ مغرہ کے بعد سلطنت عثمانیہ کے دوسال بعد تک شریف حسین اور اس کے انگریز حواری مدینہ مغورہ ہیں نہ بھانک سکے ۔ پوری کہانی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ایک ایک مجاہد نے اپنی ذمہ داری کسے نبھائی کہ تمام مجاہدین کے دل جڑے ہوئے تھے ۔ یہ اسلامی فلعہ دفاع کی بنیادی بات کہ پوری قوم کو حربی مسلملائی دے کر ربط و ضبط کے ساتھ اس طرح باندھ دیاجاتا ہے کہ دو اللہ کی فوج بن جاتی ہی بنیادی بات کہ پوری قوم کو وربی جاتے ہیں ۔ ہمیں پاکستان کو اس طرح سے اسلام کا ایک مشقر بناناہوگا، کہ کوئی دشمن اس کے اندر بھانک بھی مذکے ۔ تو ظاہم مکوں اور غلامانہ ذہنیت رکھنے والے ملکوں میں اپنی ہوتا ہے کہ اہل مخرب کا فوجی ڈھانچہ ایک فرصورہ نظام عسکریت ہے ، جو غلام ملکوں اور غلامانہ ذہنیت رکھنے والے ملکوں میں اپنی ہوتا ہے کہ اہل مخرب کا فوجی ڈھانچہ ایک فرصورہ بیں گوئی جو میں اس قسم کے فوجی ڈھانچوں میں اپنی خوش بین کوئی ہوس دیتی مغرب میں ہی کوئی جو میں زندہ رہیں گی جن میں ربط و ضبط کے موجوں میں اس قسم کے فوجی ڈھانچوں میں کوئی کشش باقی نہیں رہی ۔ یہ دولت کچھ کو میں دی تو میں زندہ رہیں گی جن میں ربط و ضبط ہوگا اور دہ سیسہ بلائی ہوئی دیوار بہوں گی ۔ راقم نے اپنی کتاب "کااسٹوزاور جتگ " تسیری جلد میں اس جہلو کی خوب تروضاحت کی ہوگا اور دہ سیسہ بلائی ہوئی دیوار بہوں گی ۔ راقم نے اپنی کتاب "کلاسٹوزاور جتگ " تعیری جلد میں اس جہلو کی خوب تروضاحت کی ہوگا اور دہ سیسہ بلائی ہوئی دیوار بہوں گی ۔ راقم نے اپنی کتاب "کلاسٹوزاور جتگ " تعیری جلد میں اس جہلو کی خوب تروضاحت کی ہوگا اور دہ سیسہ بلائی ہوئی دیوار بہوں گی ۔ راقم نے اپنی کتاب "کااسٹوزاور جتگ " تعیری جلد میں اس جہلو کی خوب تروضاحت کی دوساحت کی ہوگا اور دہ سیسہ بلائی ہوئی دیوار بھوں گی ۔ راقم نے اپنی کتاب "کااسٹوزاور جتگ " تعیری جلا کی کوفر تروضا کھوں کی کوب تروضا کی کتاب "کالی خوب کو کی میں کالی کو کو کو کو کو کی کوب تروضا کی کی کوب

اغجاز قرآن مسلمانوں نے یہ فلسفہ کہاں سے سکھا اس کی ہدایات قرآن پاک میں ہیں۔ اور حضور پاک نے اپن سنت سے ان ہدایات کی پیروی کی - پھر صحابہ کرام نے ، جو حضور پاک کے تربیت یافتہ تھے ، اس حکمت عملی کوآگے بڑھایا ۔ لیکن یادر کھیں

کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا۔ "کیا گمان کیا تم نے! یہ کہ داخل ہوگے بہشت میں ، حالانکہ ابھی نہ ظاہر کیا اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جو بہاد کرتے ہیں تم میں ہے ، اور ابھی نہ ظاہر کیا صبر کرانے والوں کو " اس آیت ہے تو یہ ظاہر ہو تا ہے کہ جنت تعاواروں کے سایہ میں ہے ۔ حضور پاک افر جنت تعاواروں کے سایہ میں ہے ۔ حضور پاک اور آپ کے صحابہ کباڑ اللہ کے سپاہی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے اور حضور پاک کی وفات کے بعد اگر کوئی کتاب کھی گئی یالوگوں کو پڑھائی گئی تو وہ "علم مغازی" لیعنی جنگ کے علم پر تھی اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ جب تک مسلمان "علم مغازی " کو اولیت اور فوقیت و پیتے رہے اور اس علم کے ماہر رہے تو وہ دنیا پر غالب رہے ۔ جب علم مغازی کو ثانوی یا ذیلی حیثیت دے دی گئی اور دیگر علوم کو آگے بڑھایا گیا تو مسلمانوں کو ذات وخواری دیکھتا پڑگئی ۔ اب کئی صدیوں سے علم مغازی ، اسلامی درس گاہوں سے مفقو دہو چکا ہے اور لوگ "مویلین" بن گئے ہیں کہ حکو مت کرنا" مویلین "کا حق ہے کہ حضور پاک اور صحابہ کرائ مو یعنین تھے ، نعوذ باللہ ۔ قرآن پاک تو واضح اعلان کر رہا ہے ۔ " بے شک اللہ تعالی نے خرید لی ہیں مو منوں سے جانیں ان کی ، اور مال ان کے جنت کے بدلے ، وہ لڑائی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں لیس مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں " ۔ بدقیمتی سے ایک سازش کے تحت جنگ کا نام سن کر کا نپ اٹھتے ہیں ۔ اور اہل یورپ سے خود ہر وقت جنگ کی تیاری میں مصرف ہیں ۔ تب یا یاجا رہا ہے کہ ہمارے لوگ جنگ کا نام سن کر کا نپ اٹھتے ہیں ۔ اور اہل یورپ خود ہر وقت جنگ کی تیاری میں مصرف ہیں ۔ تب یا عام اقبال چچ اٹھے۔

باطل کے فال و فرک حفاظت کے واسط یورپ زڑہ میں دوب کو مغرب میں بھی ہے شر ہم پوچھتے ہیں شیخ کلسیا نواز سے مشرق میں جتگ شرہے تو مغرب میں بھی ہے شر فرآن پاک کا حرقی نظام قرآن پاک ہمیں ایک عسکری یا حربی نظام عطاکر تا ہے ، جو موجودہ زمانے کے لئے بھی ہر لحاظ سے موزوں ہیں ۔اول تو ہم واضح کر بھے ہیں کہ مسلمان جنگیں کسی نظریہ ضرورت کے تحت یا ذاتی مفاوات کے لئے نہیں لڑتے ، بلکہ لین عقیدہ اور ایمان کی حفاظت اور اللہ تعالی کے احکام کے نفاذ بینی حق کے لئے لڑتے ہیں ۔ اور اسلام میں جنگ کا مقصد مخلوق خداوندی کو طاعوتی طاقتوں سے آزاد کر اناہوتا ہے اور دنیا سے قدنہ و فساد کو ختم کر ناہوتا ہے ۔لہذا مسلمانوں کی جنگ انسانوں پر رحمت خداوندی بن کر نازل ہوئی اور جہاں جہاں قرون اولی میں مسلمان گئے وہاں اسلام آج بھی قائم و دائم ہے ۔ہم خلفا۔ راشدین کی دوسری کتاب میں واضح کر بھی ہیں کہ حمص ایک وفعہ مسلمانوں کو وقتی طور پر چھوڑنا پڑا ۔ لیکن جب وہاں مسلمان دوسری دفعہ بہنچ تو لوگوں نے مسلمانوں کی آمد کور حمت خداوندی شجھا۔

دوم اسلام کچھ ٹھوس قسم کی حربی بنیادیں بھی قائم کرتا ہے جن کے مطابق تیار ہونے والی اللہ کی فوج ، ایک دو دھاری تلوار کی حیثیت اختیار کرلیتی ہے جس سے ٹکر لینے والی ہرچیز ٹکڑے ٹکڑے ہوجاتی ہے۔سلطنت روم اور سلطنت ایران کا یہی حشر ہوا۔مومن دنیاوی سازوسامان سے زیادہ اللہ پریقین کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور یہ ایمان اس میں خیبر شکن قوتیں پیدا کر دیتا ہے۔ بخشک سازوسامان کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے۔لیکن اسلام کے لحاظ سے فیصلہ کن حیثیت اس سپاہی کو دی گئی ہے جو ہتھیار کو

استعمال کرتا ہے۔ بہر حال کلاسٹوز اور ماؤز ہے شگ جسے آدمی بھی انسان کو اولین حیثیت دینے ہیں ۔ اور ہمارا تو ایمان ہے اللہ کو یورپ کی مشینوں کا سہارا (اقبال اللہ کو یورپ کی مشینوں کا سہارا (اقبال اللہ کو یورپ کی مشینوں کا سہارا (اقبال اللہ کو یا سے قرآن پاک نے مسلمانوں کو حزب اللہ کا پیارا نام دیا ہے جس کا ترجمہ ہم اللہ کی فوج یا اللہ کے سپاہی کر رہے ہیں ۔
کتاب اللہ کی چیدہ چیدہ آیات میں جتگ کی بنیادی قدریں بیان کی گئی ہیں، کہ مومن پر جہاد فرض ہے ۔ اب اس فرض کو تب ہی پورا کیا جا سکتا ہے کہ ہر مسلمان حرب و ضرب کے تقاضوں سے آگاہ ہو ۔ زبانی جہاد کرنے والوں، قلمی جہاد کرنے والوں، اور تالی بجانے والوں کا اللہ تعالی یہ عذر کبھی بھی قبول نہ کرے گا کہ وہ لڑ ائی کے طور طریقوں سے ناواقف تھے یا ہمتھیار و غیرہ حیانا نہ جانے تھے ۔ ارشاد خداوندی ہے ۔ کہا جاتا ہے ان کو کہ آؤ جتگ کرواللہ کی راہ میں یا دفاع کرو۔ کہا انہوں نے کہ آگر ہم جنگ کرنا جانے تو خہارے سابھ ضرور آتے ۔ وہ اس روز ایمان کی نسبت، کفر کے بہت قریب تھے۔ "

کوئی عذر قبول ہمیں الساعذر پیش کر نیوالوں کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں "منافقین " کے نام سے یاد کیا ہے اور انہیں دردناک عذاب سے ڈرایا ہے ۔ اب ہمارے ملک میں کئی صاحبان اسلام کے مایہ ناز فرزند سنے تھرتے ہیں ۔ اور جہاد یا جتاک میں شمولیت تو دور کی بات ہے وہ جنگ کے تقاضوں سے بھی داقف ہو نے کو شیار نہیں اور جنگ کی بات نہ کریں گے ۔ تو ایسے ہی واقف ہو نے کو شیار نہیں اور جنگ کی بات نہ کریں گے ۔ تو ایسے ہی واق کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنے جبیب کو یوں فرمایا ۔ " تو ان کے لئے بخشش مانگے یاان کے لئے بخشش نہ مانگے ۔ اور اگر تو ان کے لئے بخشش مانگے ساز مرتبے ۔ نہیں ہم ہمرکز اللہ انہیں محاف نہیں کرے گا " ۔ لہذا اسلام ایک ایسے نظام عسکریت کا دعو دو و دار ہے جس کے مطابق ہر مو من ، اللہ کا سپا ہم ہونے کا فرض بخیر وخو بی پورا کرسکے اور اسے یہ عذر نہ پیش کر نا پڑے کہ وہ بھی اللہ کا نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا ہم ہوتے ہیں دو اس فرض سے بھی آگاہ ہوتے ہیں انہیں فی سبیل اللہ لڑ نا پڑے گا ۔ اس لئے وہ لڑ ائی کے لئے ہروقت تیار رہتے ہیں ۔ لین جو لوگ حرب و ضرب کے فن سے بھی آگاہ ہوتے ہیں انہیں ناخوش رکھا اللہ تی تو اس کے وہ اگلے بیٹھ رہو، پیٹھنے دالوں کے ساتھ " ۔ ہماد سے کریز کرنے والوں یہ سامان ، سے مسلمان ہیں کہ جہاد کی دنیاوی فوج اس لئے کھوی کی جاق ہم کا البتہ تیار کرتے واسے اس کے دو لا یہ بیٹ کیا اور کہا گیا بیٹھ دہو، پیٹھنے دالوں کے ساتھ " ۔ ہماد سے کریز کرنے والوں یا ہماد نہیں ہو دو کی دنیاوی فوج اس لئے کھوی کی جاتی ہے کہ اس کے سابی مرورت پڑنے پر جنگ لڑیں ، اپنی یا جہانہ تران کریں ۔ کوئی سپائی اگر جنگ ہے گریز کرتا ہے تو اس کو گولی ہے اثراد اور یاجا تا ہے ۔ اب ہم اللہ کی فوج ہیں اور جنگ کو یہ ہیں اور جنگ کی جم مسلمان ہیں ؟

صف بندی اور بنیان المرصوص مرمومن پرلزائی کی تیاری فرض ہے لیکن کچھ اور اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ارشاد خداوندی ہے: "بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جولڑتے ہیں اس کی راہ میں صف باندھے جیسے وہ سیسہ پلائی دیوار ہوں اب اس حکم یا بیان پر دھیان دیں۔اینٹوں کے ڈھیر کو تو دیوار نہیں کہہ سکتے۔وہ دیوار کی صورت اس وقت اختیار کرے گی جب

اینٹوں کو کسی ترتیب کے ساتھ کسی مسالے کے ذریعے جوڑ دیں ، اور اس ترتیب اور رابطہ کے بعد ہی ان اینٹوں میں یگانگت و کے جہتی کا ظہور ہوتا ہے ۔ مگر جو کیفیت سبیہ پلائی ہوئی دیوار میں پیداہوتی ہے وہ اینٹوں کی عام دیوار میں نہیں ہوسکتی ۔ایرانی فوجیں اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ کر لڑتی تھیں ۔ جنگ کاظمہ کا دوسرا نام جنگ سلاسل بھی ہے ۔ جنگ پرموک میں رومیوں کے ایک دستہ کنے بھی اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، لیکن دونوں جگہوں پر مسلمانوں کی سبیہ پلائی دیوار کے سلمنے ان کی زنجیریں کٹ گئیں ۔ہماری قوم کو اس فلسفہ کے سمجھنے کی از حد ضرورت ہے کہ پوری قوم صرف فوجی رابطوں اور ضابطوں سے ی سیبہ پلائی ہوئی دیوار بن سکتی ہے۔ یہ ذکر پوری قوم کے لئے ہے کہ پوری قوم کو کم از کم یہ حالت اختیار کرنا ہوگی ۔ لیکن سیبہ۔ پلائی ہوئی دیوار بن جانے کے بعد مومنوں کو اس قابل ہو ناچا مینیے کہ وہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو للکار سکیں ۔ قوت کا استعمال اب قرآن پاک کی روشن میں ہم پیشہ ور فوج کی طرف مڑتے ہیں ۔وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ دوم حضرت عمرؓ نے جھاؤنیاں بنانے کاحکم دیااور خلفائے راشدین کے زمانے میں کو فیہ ،بصرہ ، جابیہ ، فسطاط اور قروان وغیرہ کی چھاؤنیاں بنانے کا حکم دیا گیا۔ یہ تو بڑی چھاؤنیاں تھیں۔ان کے علاوہ لاتعداد چھوٹی چھوٹی فوجی چھاؤنیاں اور سرحدی چو کیاں تھیں ۔ فوج کی تنخواہ کا بندوبست کیا گیا۔وظائف مقرر کئے گئے۔ پنشن کا بندوبست کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس سلسلہ میں واضح احکام موجو د تھے: ۔" تیاری کروان کے لئے جس طرح تم استطاعت رکھتے ہو قوت سے اور فوجی چھاؤنیوں سے ڈراؤان سے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو " بیعنی قرآن پاک سے مطابق فوجی تیاری حسب استطاعت اتنی مکمل ہو کہ اس کی وجہ سے دشمنوں پر اپنا رعب بیٹی جائے اور وہ خوف کھانے لگیں۔لین براہو دوسوسالوں کی غلامی کا کہ ہمارے دانشوران باتوں کو نہیں سمجھتے اور ہمیں امن پسندی کی مینھی لوری دے رہے ہیں۔ فوجی تیاری دنیا میں آج بھی جنگ کا ایک بنیادی اصول ما ناجا تا ہے اور اس سے گریز کرنے والے لڑائی سے بہت پہلے ہی شکست تسلیم کرلیتے ہیں ۔ہمارے سب فوجی جانتے ہیں کہ لڑائی کا مقصد صرف وشمن کی فوج کو تباہ کرنا یا شکست دینا ہی نہیں ہے بلکہ دشمن کے عزم اور قوت مدافعت کو بھی توڑا جاتا ہے اور حضوریاک سے یہ سبق سکھ کر حضور پاک کے تربیت یافتہ صحابہ کرام نے بھی یہی کچھ کیا، تو تب دنیا پر چھا گئے۔وہ قوم جو لڑائی کے لئے تیاری نہیں کرتی اس کا عزم مدافعت پہلے سے ہی مفقود ہو چکا ہو تا ہے۔ لہذا اسے زیر کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ تاریخ انسانی الیے واقعات سے بھری ردی ہے جن میں اس اصول پر کاربند قوموں نے صحح فوجی تیاریوں کے بل بوتے پراپنے حریفوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ۔ آئیے اس کی مثال ہم جرمنی سے لیں ۔ پہلی جنگ عظیم میں شکست کھانے کے بعد ، اتحادیوں کے کنٹرول کے باوجو دانہوں نے کس طرح جنگ کی تیاری کی ۔ پھران کے حملہ کرنے پر کسی نے ان کے سلمنے چوں بھی نہ کی ۔ جنگ عظیم دوم سے پہلے ہی انہوں نے فرانس ے مقبوضہ علاقہ سار پر قبضہ کیا۔ پھرآسٹریا پراور آخر میں چکوسلواکیہ پر قبضہ کیا۔ دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے فرانس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور سارے یورپ پر چھا گئے ۔ ہاں! روس کیسے نچ گیا اور آخر میں جرمنی شکست کیوں کھا گیا۔ ہم اس بحث میں مذیویں گے۔لیکن لڑنے والے کبھی نہیں مرتے۔جرمن قوم آج بھی زندہ ہے۔

لیکن ہم مسلمانوں نے کسی سے کچھ بھی نہیں سیکھنا۔ہمارے پاس اپنی مثالیں موجو دہیں سید دنیاوی مثال صرف موازند کے طور پر لکھ دی گئ ہے۔اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم آٹھ کروڑ عوام کو اللہ کی فوج بنا دیں اور موجو دہ پیشہ ور فوج بھی ہمارے پاس ہو تو کیا دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف دیکھنے کی بھی ہمت کرسکے گی ؟۔ بلکہ ہماری یہ قوت عالم اسلام میں ایسی قوت پیدا کردے گی جس کو کوئی قلم بیان نہیں کرسکتا۔

حربی نظام کا خلاصہ ہم نے قرآن پاک کے اس حربی نظام کاخلاصہ پیش کر دیا ہے۔ گویہ بڑاوسیع مضمون ہے اور اس نظام کو جاری کرنے کے لئے تین سطحوں کا ذکر پہلے کر دیا گیا ہے۔ اب اسلامی طرز جنگ کی حکمت عملی اور تدبیرات پر سرسری تبھرہ سے پہلے قرآن پاک اور سنت کی مدد سے جنگ کے کچھ اصولوں کی نشاندہی کرلی جائے تو پھر حکمت عملی اور تدبیرات کا بیان آسان ہوجائے گا۔ کہ ان اصولوں میں حکمت عملی اور تدبیرات کی طرف بھی سرسری اشارے موجو دہیں۔

قرآن پاک کے لحاظ سے جنگ کے اصول

ا۔ اصول استنقامت فی المقصد اسلام کے لحاظ سے جنگ کے مقاصد بیان کر دیئے گئے ہیں ۔ وہ بہت بڑے مقاصد ہیں جہنیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ کچھ فوری مقاصد بھی ہوتے ہیں جو ان بڑے مقاصد کے تابع ہوتے ہیں۔ فوجی تدبیرات یا حکمت عملی کے تحت فوری مقاصد بھی دے دیئے جاتے ہیں اور ترجیحات بھی مقرر کی جاتی ہیں۔ اس سلسلہ میں قرآن پاک کی کئ آیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں اور قرآن پاک میں اکثر جگہ احکام ہیں کہ جب تم وعدہ کر لو تو اس پرقائم رہو۔ بہر حال ہم صرف ایک آیت کا ترجمہ لکھیں گے:۔

" پس جب تونے پکاارادہ کرلیا تو بھراللہ پر بھروسہ کر ہے شک اللہ تو کل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے "۔

اس ایک آیت مبارکہ میں مقصد پرقائم رہنے کے مضمون کو بیان کرتے وقت گویا دریا کو کو زے میں بند کر دیا گیا ہے۔

ایک فوجی ذہن جس کو فوجی زندگی میں اکثراحکام ملتے رہتے ہیں کہ وہ مقصد حاصل کرو، یا بیہ کرو، وہ ان الفاظ کے جذبہ کو بہتر طور پر

بھی سکتا ہے ۔ دراصل انسان کا ارادہ ہی ہر معاملہ میں روح رواں کی حیثیت رکھتا ہے ۔ اور جب اللہ پر بجروسہ کرکے پکا ارادہ کر لیا

جائے تو سبحان اللہ کیا ہی کہنے ہیں، کہ مقصد حاصل ہونے میں دیر نہیں گئی ۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لئے مقصد

حاصل کرنے کے لئے بنیادی تربیت کا بندوبست بھی کر دیا ہے ۔ ہر مقصد حاصل کرنے سے پہلے نیت باندھی جاتی ہے ۔ ہناز شروع

ماصل کرنے کے لئے بنیادی تربیت کا بندوبست بھی کر دیا ہے ۔ ہر مقصد حاصل کرنے سے پہلے نیت باندھی جاتی ہے ۔ ہناز شروع

کرنے سے پہلے نیت باندھنا، روزہ سے پہلے نیت کرنا، قربانی، زکوۃ، ج حتی کہ سفر پر روانہ ہونے کی نیت کرنا، بلکہ گھوڑے یا کشتی

پر سوار ہونے کی نیت وغیرہ بھی ہے تو دین فطرت کی شان نرالی ہے کہ مقصد کے لئے نیت باندھو اور پھر تو کل کرو۔ حضور پاک

نے اس سلسلہ میں اپنے صحابۂ کرام کی عملی طور پر جو تربیت کی اس کا بیان ہوچکا ہے اور صحابہ کرام نے استقامت فی المقصد کو بحص طرح نبھایا اس کے نتائج دنیا کے سلمنے ہیں ۔

٢\_اصول ايمان ويقين اسلام كے لحاظ سے جنگ كادوسرابرااصول يہ ب كه بركارروائى ايمان ويقين سے كى جاتى ب اور انفرادی واجتماعی طور پراپنا فلسفہ حیات اور مومن کے مقاصد زندگی پیش نظر ہوتے ہیں ۔اسلامی تعلیم کامر کز ثقل قلب انسانی ہے جس کی تربیت پرخاص توجہ دی جاتی تھی ۔ اور اب بھی دی جانی چاہئیے ۔ یہ روحانی تربیت اللہ کے ذکر ، حضور پاک پر درودوسلام بھیجنے اور بزرگوں کے اوب کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔جب اس طرح صحے معنوں میں ایک مومن تیار کرلیا جائے تو وہ ایمان کی قوت سے مسلح ہو کر زندگی کی آزمائشوں سے گزر تا ہے۔ ہتھیاریا مشین ثانوی یا ذیلی حیثیت رکھتے ہیں۔اس زمانے میں بھی ایک آدمی اگر چاند ماری میں بڑا ماہر ہے لیکن کم دل ہے اور میدان جنگ میں اس کو ہمت نہیں ہوتی کہ شست لے کر فائر کرسکے تو محلا اس کے ماہر ہونے کا کیا فائدہ ؟اور یقین جانیں کہ ہم نے میدان جنگ میں ایسے آدمی دیکھے ہیں اور ایسے بھی دیکھے ہیں کہ امن کے زمانے میں اتنے اچھے سیابی نظرنہ آتے تھے لیکن میدان جنگ میں ان کی قوت ایمانی عود کر آئی اور انہوں نے کارہائے بنایاں انجام دیجے ۔اس سلسلہ میں ارشاور بانی ہے: ۔"مت ڈرو( یا بزولی و کھاؤ) اور مت غم کھاؤ( بیغی گھراؤ نہیں) ۔ تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو" ۔ تو بات ساری ایمان والی ہے اور ہم نے حضور پاک کی تربیت یافتہ فوج کے کارہائے نمایاں بیان کردئیے کہ ا پیان والوں نے ہمیشہ کس طرح سے اپنے سے تئین گنازیادہ دشمن کو پاش پاش کر دیا۔دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے پیر تجزید کیا کہ سب سے آگے والے مورچوں میں ایک پلٹن کی ایک کمپنی سے کتنے جوان وشمن پر شست باندھ کر فائر کرتے تھے تو آگے سے پتہ حلاکہ صرف وس فیصد جوان وشمن کو دیکھ کر فائر کرتے تھے، باقی صرف ٹریگر دبا دیتے تھے۔مشہور جرمن جنگی ماہر کلاسوٹز کہتا ہے کہ جنگ کے محاملات ان سے معلوم کئے جائیں جو جنگ میں شرکت کر بچکے ہوں۔اب راقم ذاتی رائے دے رہا ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رات کے وقت تو ایک فیصد فائر تو سوچ سمجھ سے ہو تا تھا اور دن کے وقت چند لوگ ذاتی بچاؤ کے لئے دشمن کو دیکھ کر فائر کرتے تھے۔وریذ اکثرٹریگر دباتے رہتے تھے۔لیکن ستمبر ١٩٦٥ء کی جنگ میں مرے عظیم ساتھیوں نے شاید ہی کوئی گولی ضائع کی ہو ۔اور پوری جنگ کے دوران رائفل اور لائٹ مشین گن کا فالتو بارود آگے نه منگوا یا گیا - صرف گرنیڈیا بکتر بند توڑ بارود زیادہ آگے منگوا یا گیا کہ ضرورت الیبی پڑی -اصول یہ تھا کہ ایک گولی ایک دشمن ، اور اس پر عمل اس طرح کیا گیا کہ فائر بندی کے وقت ڈوگر ٹی کامیدان جنگ دشمن کی لاشوں سے پٹاپڑا تھا۔اور اپنے تقریباً یک صد شہداء کے مقاطبے میں تقریباً سات سو بھارتی واصل جہنم ہوئے کہ دوسال بعد بھارتی لوک سبھااس سلسلہ میں چنخ و پکار کررہا تھا۔ لڑائی کی یہ مثال صرف دفاع سے دی گئ ہے لیکن جارحانہ کاروائی کے دوران اکٹرالیے ہوتا ہے کہ گشتی دستے وشمن کے علاقے میں جاتے بھی نہیں اور جھوٹی خریں دیتے ہیں۔ حملہ میں کئ آدمی راستے میں لیٹ جاتے ہیں اور مقصو دپر چند ہی جوان پہنچتے ہیں ۔ لیکن مسلمان کی پیشان نہیں ۔وہ سارے کے سارے لڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ارشادر بانی ہے کہ "اگر ہوں تم میں سو تو غالب آئیں گے ایک ہزار پر " ۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں بڑی حکمت پنماں ہوتی ہے ۔ وہ کئی باتوں کو ایک فقرہ میں بیان کر دیتا ہے ۔ اس آیت كريمه كا مطلب يد ہے كه كافروں ميں دس فيصدى لوگ لڑتے ہيں - يعنى سو ميں سے دس لڑيں گے تو ان پر دس مسلمان غالب

آئیں گے کہ وہ قوت ایمانی کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں ۔ جناب حضور پاک کی جنگوں میں ہر جگہ کم نفری نے زیادہ نفری کو شکست دی اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اس اصول کو قائم رکھا گیا۔ اسلام سے عظیم فرزند جناب شنی بن حارث فرما یا کرتے تھے کہ اسلام سے چہلے دس ایرانیوں پرحادی ہیں۔ اور بعد میں اسلام سے پہلے دس ایرانیوں پرحادی ہیں۔ اور بعد میں بہت قاد سیہ اور جنگ بہادند میں مسلمانوں نے اس کا عملی شوت دیا۔ اور شام سے مجاذبر بحتگ یرموک سے بہتر کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ چالیس ہزار مجاہدین نے ایک لاکھ بیس ہزار رومیوں کو مذصرف شکست دی بلکہ ان سے ستر ہزار جوان کھیت رہے۔ اور را تم بی اور مرتا وہی ہج جو لڑتا ہے۔ بے شک اہل روم بھی بڑی بہادری سے لڑے ۔ لیکن ارشادہ ربانی کے آگے سب بچ ہے اور را تم بی سب کچھ ستبم ۱۹۷۵ء میں اپنی آئکھوں سے دیکھ چکا ہے سہاں پرا کیک واقعہ کا بیان مزوری ہے قیصر روم ہرقل کا ذکر اس کتاب سب کچھ ستبم ۱۹۷۵ء میں اپنی آئکھوں سے دیکھ چکا ہے سہاں پرا کیک واقعہ کا بیان مزوری ہے قیصر روم ہرقل کا ذکر اس کتاب کے اکثر ابواب میں بہت جگہوں پر ہو چکا ہے کہ کافی مد ہراور جہاند میدہ آدمی تھا اور فوجی حکمت عملی کا ماہر تھا۔ جتگ یرموک میں رومیوں کی شکست نے اس کو حیران کر دیا تو اس نے بھوڑوں کو اکھا کیا اور ان رسیدہ آدمی نے جو اب دیا ۔ "مسلمانوں سے کو جھنے لگا کہ تم لوگ سازو سامان اور نفری کی ہماری نسبت بہت بلند ہیں۔ وہ لوگ رات بھر عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ وہ کسی شخص کے عذبات کو مجروں نہیں رکتے اور ایک دو برے کے ساتھ مساویا نہ سلوک کرتے ہیں۔ دو سری طرف ہم شراب کے عادی ہیں ، عہد شکنی کرتے ہیں ۔ اور کروروں کو دباتے رہتے ہیں "۔

قوت الميانى كے نمائى كے اس سلسلے میں ہم قوت ايمانى ك نمائح ہرباب میں بیان كر على ہیں ۔ لين يادرہ كہ اس كى تربيت ہمارے آقا نے مجاہدین كو قرآن پاك ك ذريعہ ہے دى تھى ۔ ارشادربانى ہے : ۔ "كتى بار چھوٹى فوج برگز كام نہيں آئے گى ۔ اگر چه تعداد میں بہت ہو اور اللہ ايمان والوں كے ساتھ ہے " بہتا ہم كر تا ہے : ۔ " اور تم كو تہبارى فوج ہرگز كام نہيں آئے گى ۔ اگر چه تعداد میں بہت ہو اور اللہ ايمان والوں كے ساتھ ہے " بہتا نے بیا ہی وسیح مضمون ہے ۔ كلاسوٹر مادى وسائل كے ساتھ اضلاقى وسائل يا اضلاقى قو توں كے فوائد كو تسليم كر تا ہے اور اس كى كمايوں كر ترجمہ كے وقت اس چرپر تبھرہ كر دیا گیا ہے ۔ كلاسوٹر اصلاقى قو توں كے فوائد كو تسليم كر تا ہے اور اس كى كمايوں كر ترجمہ كے وقت اس چرپر تبھرہ كر دیا گیا ہے ۔ كلاسوٹر كام نہوں نے مطابق جب طاقت یا وسائل میں كی ہو ، تو بہتر تد ہر اور اضلاقى تو توں كى مدو ہے وشمن كے ساتھ تو ازن پيدا كيا جاسكتا ہے ۔ لين ہمارے آقا اور آپ كے تربیت یا فت اس اصول ہے آگے لكل گئے ، كہ كو ہر جتگ میں وہ وشمن ہے كہ تعداد میں تھے ليكن انہوں نے جہا مرحلہ میں وشمن كے ساتھ اضلاقى قو توں ہے تو ازن پيدا كيا اور دو سرے مرحلہ میں وشمن كو پاش پاش كر دیا ۔ جنگ يا در ہو يا جنگ اجتاد بن ہر جگہ يہى کچھ كيا ۔ اول حكمت عملى كے ذريعہ تو ازن پيدا كيا اور كو يَ فرق رہ گيا تو تو سيہ ہو يا جنگ اجتاد بن ہر جگہ يہى كچھ كيا ۔ اول حكمت عملى كے ذريعہ تو ازن پيدا كيا اور كو يَ اين پيدا كيا ور اكيا ۔ پھر قوت ايمانى ہے دہ تھانت بي بولياں بولي قوت ايمانى پيدا كيا تو والے جہوريت نو از اور مادر پور تربیت كی خرورت ہوتى ہے جو ازخو دا كی پہچان ہے ہے كہ امن كے زمانے میں ان كی بخيلت اور تيز زبان پہچانى جا صلى تو اسكى ہے اور آزاد لوگ ايسا نہ كر سكيں گے ۔ ان كی پہچان ہے ہے كہ امن كے زمانے میں ان كی بخيلے اور برائل جو اسكى جو اور اسكى جو اسكى جو اور اسكى جو اور اسكى جو اور اسكى جو اسكى جو اور اسكى جو اسكى جو اور اسكى جو اس كی بخيلت اور تو زبان پرچانى جو اسكى جو اور اسكى جو اور اسكى جو اسكى جو اور اسكى جو اسكى جو اسكى جو اسكى جو اور اسكى جو اسكى جو اسكى جو اسكى جو اسكى جو اور اسكى جو اسكى جو اسكى جو اسكى جو اسكى اسكى دور اسكى اسكى اسكى دور اسكى دور اسكى اسكى دور اسكى دور

حضور پاک کے زمانے کوئی کام نہ کیا اور نہ بعد میں کوئی کام کیا ۔ انہی سے پہلے آزاد فکر پیدا ہوئے اور پھریہ معتزلہ بنے ۔ آن بھی اسے لوگ ہمارے در میان موجو دہیں اور عقلی گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ السے لوگوں کے بارے اس طرح کویا ہوتے ہیں ۔ "اگر نکلتے ساتھ تمہارے نہ زیادتی کرتے تم کو ، مگر فساد میں ۔ اور البتہ گھوڑے دوڑاتے در میان تمہارے ۔ چاہتے ہیں تہارے واسطے قدنہ ۔ اور تم میں بعض لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں یاان کو مانتے ہیں اور اللہ تعالی جانتا ہے ظالموں کو " - ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعداد میں دلچی نہیں کہ زیادہ تعداد ہو تو کیا فائدہ ۔ اس سے وہ تھوڑے بہتر ہیں جو قوت ایمانی سے سرشار ہوں ۔ دیکھ لیں آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد نوے کروڑ سے زیادہ ہے اور یہ تعداد ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے رہی ، کہ ہم میں قوت دیکھ لیں آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد نوے کروڑ سے زیادہ ہے اور یہ تعداد ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے رہی ، کہ ہم میں قوت ایمانی کی کمی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا فلسفہ دفاع (جہاد بالسیف) سیاسی فلسفہ (کلی جہاد) کے تابع ہے اور ہمارے نظام محومت کو اسلامی فلسفہ حیات کے تابع ہو ناچا ہینے کہ پوری قوم کی تربیت کی ضرورت ہے ۔ اور یہ تربیت کسے ہو ، اس کا ذکر

سے اصول مصابرت ایمان ویقین کے اصول کا ایک مددگار اصول بھی ہے، جو اخلاقی قوتوں کو بڑھا تا ہے۔ گویہ عنصر بھی ایمان و لقین کا حصہ ہے ، لیکن اس کو الگ اور تنبیر ااصول بنا کر پبیش کرنے میں ایک خاص مقصد ہے ، کہ اللہ تعالی نے اس پہلو پر کافی زور دیا ہے۔وجہ بیہ ہے کہ انسان فطری طور پرجلد بازہے۔وہ جلد نتائج حاصل کرنے کے لئے جلد بازی کرجا تا ہے۔اور جب جلدی نتائج نه نکلیں تو کہنا شروع کر دیتا ہے کہ "اللہ کے ہاں دیر ہے اند صر نہیں " \_ یعنی امید پر گزارہ کرتا ہے ۔ امید بے شک ا تھی چیز ہے ۔ کہ اللہ تعالی فرماتا ہے" لا تقنطوا من رحمتہ اللہ" ۔ لیکن اصل بات یہ ہے ، کہ اللہ تعالی کے ہاں نہ دیر ہے اور نہ اند ھیر۔ اور الله تعالی ہی جانتا ہے کہ کس کام کو کب ہوناچا بیئے۔اس لئے ہم اس اصول مصابرت کو الگ کر کے بیان کر رہے ہیں ۔کہ دیر ہو جانے کی صورت میں صربے کام لیاجائے کہ ہم لوگ" ورر" یا" زمان " کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتے ہو لوگ فوج سے وابستہ ہیں ان کو معلوم ہے کہ جنگ کی تیاری اور تربیت میں ہر سطح پر بڑے کتابی اور عملی امتحان آتے ہیں ۔اور ان کا اکثر بڑی صرآزما کھوریوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔علاوہ ازیں خو دہتگ کے دوران ہرسطح پر امتحان اور انتظار کے پرچے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جنگ میں براچو کنارہ ما پرتا ہے اور جلدی یا بروقت کارروائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے ۔ توجو لوگ فوجی ذمن نہیں رکھتے ان کو پہاں تضاد نظرآئے گا کہ ایک طرف جلدی ، دوسری طرف صرب تو گزارش ہے کہ جلدی اور صرمیں توازن پیدا كرنا پرتا ہے ۔ اللہ تعالى نے اس وجہ سے قرآن پاك ميں ارشاد فرما يا۔" اے ايمان دالو! صبر كرواور باہم مصابرہ كرو - اور فوجي رابطہ ر کھواور ڈروالٹد سے کہ تم فلاح پاؤ" سبحان اللہ! کیاشان ہے، کہ ایک فوجی ذہن ان الفاظ کی تہہ میں عوطہ پر عوطہ لگا تا رہے گا۔اور اس کو بید معلوم ہوگا، کہ اللہ تعالی نے میری ہی یونٹ یا ادارہ کے لئے بید احکام جاری کئے ہیں، کہ میں اس ادارہ یا یونٹ میں ہر کام ان اصولوں کے تحت کروں اور کراؤں ہے ہلے انفرادی صبر کی تلقین ۔ پھر اجتماعی صبر کی کہ ایک دوسرے کی صبر کے پہلو سے مدد کرو۔ یا صبر کی اجتماعیت پیدا کرو۔اوریہ ملاجلا صبراس فوجی رابطہ کی بنیاد ہے جو فوج یا بنیان المرصوص کی عمارت کا ڈھانچہ ہوتا

ہے۔ ساتھ اللہ تعالی نے اپنی موجودگی اور اپنے ڈر کا بھی ذکر کر دیا ، کہ الیسا کر کے سب کام بھے پر چھوڑ دو، تا کہ تم فلاح پاؤ ۔ لیجنی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ رہنے کی بات نہیں ۔ پہلے کارروائی کرواور پھر اللہ پر نتیجہ کو چھوڑو۔ یعنی تو کل والا پہلو بھی آگیا۔ صبر کا ذکر قرآن پاک میں اکثر مقامات پر ہے ۔ لیکن ہم صرف ایک جگہ کا ذکر کرتے ہیں ، جہاں ارشاور بانی ہے۔ "اے ہمارے رب! ڈال ہمارے اوپر صبر اور ثابت رکھ قدم ہمارے ( یعنی ہمیں ثابت قدمی عطافر ما) اور مدودے ہم کو اوپر کافروں کے "

یہ دین فطرت ہے ۔ صرکا اصول یا قوت ایمانی کا اصول ، جنگ کے اصول ( PRINCIPLES OF WAR ) کے طور پر مغربی دنیانے نہیں اپنایا - ہاں دوسری جنگ عظیم سے بعد (MORAL ) یا اخلاقتی قوت کو ایک اصول تسلیم کر لیا گیا، کہ نفسیاتی طور پر دشمن کے حملے بھی شروع ہو گئے ہیں ۔اس لئے اخلاقی قو توں کو ہڑھا یا جائے ۔بہرحال وہ لوگ اخلاقی قو توں کو د نیاوی جنگ کے مقاصد کے طور پر بڑھا سکتے ہیں اور دین فطرت کے اصولوں کی یہ بھونڈی نقل بھی نہیں، کہ دین فطرت نے آج سے چو دہ سو سال پہلے بیہ اصول پیش کئے ۔ گو صبر کے سلسلہ میں دوسری جنگ عظیم کا مشہور انگریز فیلڈ مارشل منگکمری اپنی ایک کتاب میں تسلیم کرتا ہے ، کہ ٹامی (انگریز سپاہی) جنگوں میں اس اس لئے کامیاب ہوتا ہے کہ وہ میدان جنگ میں سخت حالات میں دوسرے یورپین سپاہئیوں کے مقابلے میں چند کھے زیادہ ٹھہرجا تا ہے۔ بعنی وہ ذرازیادہ صابر ہے۔ بہرحال انگریز سپاہی کو بیہ مزاج یورپ کی سرد ہواؤں اور گلف سٹریم کی گرم روؤں کی ملاوٹ کے توازن نے دیا ، اور مسلمان سپاہی کو اللہ تعالی نے بیہ دس گناہ بہتر شرف اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے عطا کر دیا۔اللہ تعالی مسلمان سپاہی کو ثابت قدم رہنے کی بار بار تلقین کرتا ہے۔اور ثابت قدمی صبرے ہی حاصل ہوتی ہے۔ارشاد باری تعالی ہے۔"اے ایمان والواجب وشمن کے دستے کے ساتھ ٹکراؤہو تو ثابت قدم ں واور ذکر کرواللہ کا کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ" اب ذکر کے بارے میں اور جگہ بھی بیان ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر کرو کہ اللہ تعالی ے ذکر سے دل کو اطمینان نصیب ہو تا ہے۔ ہرقل کے سامنے ایک تجربہ کارروی بھگوڑے کا ذکر ہو چکا ہے جس نے ہرقل کو بتایا کہ مسلمان رات کا ذکر کرتے تھے۔اور اوپر والی آیت میں فلاح کا بھی ذکر ہے تو یہ بات ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ صبر، مصابرہ ، ذکر اطمینان ، ثابت قدمی ان سب چیزوں کاچولی دامن کاسائھ ہے اور یہ سب فلاح کا ذریعہ ہیں ۔سورہ انفال میں جہاں تعداد کاموازیہ كا ذكر ہے ، تو وہاں الفاظ يه بين " اگر ہوں تم ميں سے بيس صر كرنے والے ، غالب آئيں گے دو سو پر " - سيد سليمان ندوى اور ہمارے مطالعہ میں فرق یہ ہے ، کہ ہمارے لحاظ سے صبر ، مصابرہ ، ذکر ، اطمینان ، ثابت قدمی وغیرہ سب پہلو جہاد کی تیاری کا حصہ ہیں اور سید صاحب کے لحاظ سے یہ صرف اوصاف ہیں ۔اور انہوں نے سیرۃ کی کتابوں میں الیسا ہی لکھا ہے ۔اس عاجز کے مطابق صر مجاہدوں کا ایک خاص وصف ہے ، اور یہ ہے اسلامی طرز جنگ کا اصول مصابرہ ، جس کے تحت فوج کو تربیت دینے کی ضرورت ہے لیکن یہ کام بنیادی طور پر گھروں اور مسجدوں سے شروع ہو تا ہے۔الیے اصولوں کی لوری مسلمان بچوں کی مائیں ان کو اپن آغوش میں ویتی ہیں ۔اور مکتبوں میں ان پر عمل ہو تا ہے۔اسلام ایسی تعلیم سے حق میں نہیں ، جہاں کالجوں میں بیٹھ کر دینگیں ماری جائیں اور آزاد فکری کا یہ حال ہو کہ بچے مادر پدر آزاد ہو جائیں ۔اور ہر گزرنے والے کو ڈرنگ جاتا ہے کہ شایدیہ بچے کس وقت بچر کر

اس کی عرت کو خراب کردیں بے تنانچہ اس اصول مصابرہ میں جو ربطو ضبط کا ذکر ہے ، اس کو ہم ایک الگ اصول کے طور پر بیان کریں گے کہ ربط و ضبط کے معاملات اور زیادہ وسیع ہیں ۔

سم اصول ربط و صبط اسلام اور قرآن پاک کے لحاظ سے یہ جنگ کاچو تھا بڑااصول ہے ۔عام طور پراسے غیروں نے بھی ا کی جنگی اصول تسلیم کیا ہے، شاید اس اصول کی شکل وصورت کچھ مختلف ہو، اور وقت اس میں تبدیلی لا تا رہا ہو، کہ اٹھار ہویں صدی میں یورپ میں جنگ بھی ڈرل کے طور پراصول ربط وضبط کے تحت لڑی جاتی تھی ۔اٹھارہویں صدی سے پہلے کی یورپ کی عسکری تاریخ میں جنگ کا کوئی مفید سبق نہیں ملتا ۔ پس لکیرے فقیر والا معاملہ تھا۔ اور جنگ، بعض جگہ کھیل سے بھی مشابہ رہی اسی وجہ سے اہل یورپ ان جنگوں کو " جنٹلمین وارز " بھی کہتے ہیں ۔ بہر حال اٹھار ہویں صدی میں فریڈرک اعظم نے ڈرل کے طور پر جنگ لڑنے کی راہ نکالی اور ربط وضبط کو ایک اصول مانا گیا۔ دین فطرت کی شان البتہ نرالی ہے۔اس میں پہلے روزی سے ربط و۔ ضبط پر بہت زور دیا گیا۔ بلکہ یہ بھی خیال پایاجا تا ہے کہ ہمارالفظ " رابطہ " یا" ربط " سپین میں رجمنٹ بن گیا۔اور اب انگریزی لفظ ر جمشین (REGIMENTATION ) کے اندرجو بے پناہ را لطج ضا نطج سموئے ہوئے ہیں اور یورپ کے مادر پدر آزاد معاشرے ی فوجی زندگی میں یہ لفظ جو آج تک قائم ہے تو یہ لفظ اہل یورپ کا نہیں ہو سکتا، کہ اس لفظ کا یورپ کی زبان میں کوئی ماخذ بھی نہیں ملتا ۔ہم اس لفظ یااسلام کے را بطج کا ذکر اسلام کے قلعہ کے عنوان کے تحت اور حربی نظام کے تحت سسیہ پلائی دیوار کے طور پر بیان کر چکے ہیں ۔ ظاہر ہے کہ یہ سیبہ بلائی دیوار، ربط و ضبط کے اشتراک سے بنتی ہے۔ ارشادر بانی ہے۔ "محقیق الله تعالى دوست رکھتا ہے جو لزتے ہیں اس کی راہ میں گویا وہ سبیہ پلائی دیوار ہیں " - سبحان اللہ! اس آیت کی کیا فوجی شان ہے -حضور پاک اور خلفائے راشدین کے زمامے میں مومنین نے سبیہ پلائی دیوار بن کر جنگیں لزیں ۔ابیما صرف دفاع میں نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی "ساکن" دیوار بن جاتے تھے۔الیمی ساکن یا ٹھوس دیوار بننے کی کوشش تو ایرانی اور رومیوں نے کی جس کا ذکر ابھی ا بھی کیا گیا ہے ۔ لیکن مسلمانوں کی یہ سیم پلائی دیوار متحرک بھی ہو سکتی تھی ۔ جناب سعد بن ابی وقاص کی سرداری میں مسلمانوں نے مدائن پر قبضہ کرنے کے لئے دریائے وجلہ کو سبیہ بلائی دیوار بن کرپار کیا۔ پوری کہانی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے الين صرف ايك كهاوت كافي رم كى كه شهر مين مشهور بو كيا" ديوان آمدند "" ديوان آمدند" يعني ديوون كي فوج آگئ اوپجند لمح بعد یز دجرد، کسریٰ ،ایران شهر کو چھوڑ کر فرار ہو گیااور دارالحکومت پر مسلمانوں کاپر چم لہرارہاتھا۔ یہ سب ذکر راقم کی خلفاء راشدین کی پہلی کتاب میں موجو دہے۔ کہ مسلمان غازی سبیہ بلائی دیوار کسے بنتے تھے اس کی وضاحت خو درب العالمین اس طرح کر تا ہے۔ "ان کے دلوں کو باہم الفت سے جوڑ دیا،اگر تو خرچ کرے جو کچھ زمین میں ہے پورا۔ نہیں الفت پیدا کر سکتا ان کے ولوں میں ۔ لین اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیاالفت سے محقیق وہ غالب حکمت والا ہے "اب اس بیان کے فلسفہ میں جائیں ، کہ دولت یا مادی ذرائع سے دل نہیں جوڑے جاسکتے۔دل الفت اور محبت سے جوڑے جاسکتے ہیں اور الیبی محبت، وحدت فکر سے پیدا ہوتی ہے اور اسلام کے لحاظ سے بیہ " فکر " اللہ اور رسول کی غلامی ہے ۔ یہ غلامی کا ملاجلا حذبہ " کل مومن اخوۃ " کی بنیا دپر ہے اور یہ قلبی وحدت ،

الله تعالی کی نعمت ہے۔ میدان جنگ میں یہ میسر ہو جائے تو سرور سے دل بجرجاتے ہیں اور اس سلسلہ میں راقم نے جس محبت کو محسوس کیا اور مرے شہید رفقاء جو کچھ مرے پاس چھور گئے یہ اس کے نتائج ہیں کہ میرے جسیما کم علم اور بے مانچ عاجزآج اس قسم کے نظریوں پر قلم اٹھارہا ہے کہ یہ محبت اور قلبی وحدت پورے قافلہ اسلام کے ساتھ پیدا ہوجاتی ہے اور بیہ بنیان المرصوص ، زمان و مکان کو بھی اپنے محیط میں لئے ہوئے ہے۔اور الیی وحدت آپ کو ہمیشہ " زندہ " رکھے گی ۔قرآن پاک میں ذکر ہے کہ حضرت۔ ابراہیم نے حق تعالی سے ایک مرتب عرض کی ۔ " کہ اے میرے الله! تو مردوں کو کیونکر زندہ کرتا ہے " کچھ وضاحت کے بعد ، الله-تعالی نے یہ فرمایا " پس لوچار پرندوں میں سے اور ان کو " مانوس " کردوا بن طرف - پھر کردوان کے ٹکڑے ٹکڑے پہاڑ پر ( بعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرکے پہاڑ پر پھیلا دو) پھر بلاؤان کو حلیے آویں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے ۔اور جان لوبیہ کہ اللہ غالب ہے اور حكمت والا ہے " \_ عربی لفظ " فصرص " كے معنى " مانوس " كے لفظ طور پر كئے گئے ہيں \_ ليكن اس عربی لفظ كے صحيح معنى مانوس سے بہت زیادہ بڑھ کر ہیں ۔اس میں اٹکو گوندھنے کے علاوہ گہرے قلبی نگاؤوالا پہلو بھی آتا ہے اور دین فطرت کا رابطہ و ضابطہ قلب کی ا کی کیفیت ہے جس کی مثال نہیں ملتی اور جس کے بیان کرنے کے لئے ہمارے پاس الفاظ موجود نہیں ہیں ۔ ظاہر ہے کہ ربط و۔ ضبط کا اصول وسیع ترہے ۔اس کے لئے تربیت گھروں اور مسجدوں کے ذریعہ سے ہوتی ہے ۔حضور پاک نے اپنے رفقاء کی بید تربیت مدینیہ منورہ میں کی، گواس کی بنیاد مکہ مکر مہ میں باندھی گئی تھی۔اس اصول کو اپنانے کے لئے ہمیں اپنی پیشہ ور افواج اور توم میں ربط وضبط پیدا کرنے اور اندرونی وحدت کے لئے مفصل بدایات جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ اس کی تربیت گھروں ، مسجدوں اور سکولوں میں کس طرح ہو ۔اس کام کے لئے فلسفذ اطاعت امیراور اسلام کی امامت کے طریقوں کو پیج لانا پڑے گا کہ ہمیں ہر سطح پرانیے اماموں کی ضرورت ہو گی جو: ۔

دے کے احساس زیاں تراہو گرما دے فقر کی سان چراہا کر جھے تلوار کردے (اقبالؒ) اسلام کے لحاظ سے پانچواں اصول حفاظت سے تعلق رکھا ہے۔ یہ اصول دوسرے لوگوں کے جنگ کے فلسفہ میں بھی موجو دہ جس کو SECURITY کہ لیں یا PROTECTION وغیرہ ۔اس کو ہر سطح پر چاری کر نا پڑتا ہے ۔ غیروں نے مختلف سطحوں پر اس ضرورت کے مختلف نام رکھے ہیں ۔اللہ تعالی نے "خذو اخذراکیم" کے دوالفاظ میں بتام پہلوواضح کر دیئے ۔اورارشادر بانی ہے۔"اے ایمان والوالو بچاء اپنا پھر نکلو متفرق یااکشے "۔ یعنی اپنی حفاظت کے اصول کو ہر وقت مدنظر رکھ کر طریق کاروضع کرو خواہ گروہ ۔گروہ کے طور پر کام کر دہے ہو یااجتماعی طور پر کسی ایک جگہ پر کام کر دہ ہو ۔اس اصول کے تحت اول حکم حضور پاک آئے یہ دیا کہ جب دو ہو تو ایک کو اپنا امیر بنالو ۔ یعنی اسلام کے ہر فلسفہ کے لئے آمریت کی ضرورت ہے ۔یہی وجہ تھی کہ حضور پاک آگر مد نیہ منورہ سے باہر ایک دن یا چند میں کے فاصلے پر بھی جاتے تھے تو مدینہ منورہ کے ساتھ بنی بنو ترینظ کا محاصرہ کیا تو پھر بھی مدینہ منورہ کے ساتھ بنی بنو ترینظ کا محاصرہ کیا تو پھر بھی تو بھی جتاب ابن ام مکتوش کو اپنا نا تب بناگئے۔ بلکہ جنگ خندق کے بعد مدینہ منورہ کے ساتھ بنی بنو ترینظ کا محاصرہ کیا تو پھر بھی

جناب ابن ام مکتومٌ کو مدینیه منوره میں نائب بنایا -لیکن جب ذمه داری زیاده ہوتی تھی تو نائب کوئی چیده شخصیت ہوتی تھی -حصزت عثمّانٌ جناب سباعٌ بن عرفطه جناب عبدالله بن رواحه وغيره كو مجمى بعض حالتوں ميں مدينيه منوره ميں نائب چپوزا - بلكه مهم تبوک کے وقت جناب علیٰ کو نائب چھور گئے ۔ حفاظت کا یہ اصول ہوتا ہے کہ ہر سطح پر عملی طور پر امیر ہو ۔ اس کے علاوہ حضور پاک نے حفاظت کے طریقوں کو راز میں رکھنے کی ہدایات کیں اور عملی طور پر بھی الیما کیا۔ جنگ خندق کے وقت کفار خندق کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خندق چند دن پہلے کھودی گئی تھی۔ بلکہ مدینیہ منورہ کے گرد خندق حکمت عملی کے تحت ضروری بھی تھی ۔ کہ خندق کے کھودے جانے کے بعد مدینہ منورہ کا دفاع آسان ہو گیا تھا، اور مدینیہ منورہ میں چند مجاہدین کو چھوز کر حضور یاک دور دور تک مہمات پر جاسکتے تھے ۔ نزد کی قبائل کی بغاوت کے باوجو داس خندق کی وجہ سے حضور پاک کی وفات کے بعد خلیفہ اول جناب صدیق اکر جناب اسامٹر کی مہم کو اتنا دور بھیج سکے جس کا ذکر ابھی ابھی ہو چکا ہے۔ تو حفاظت کے اصول کی پابندی جتنی اسلام نے سکھلائی ہے اس کی مثال نہیں مل سکتی - صلح عدیدید کی شرط کے تحت اس سے اگلے سال جب حضور پاک مكه مكرمه عمره ك لئے كتو بتھيار سائھ ندلے جانے كامعابدہ تھا۔اس لئے حضور پاک نے مكه مكرمه سے آٹھ ميل كے فاصله پر اپنا اسلحہ ایک دستہ کی حفاظت کے تحت رکھا، کہ ضرورت پڑنے پراسلحہ کااستعمال کیا جاسکے ۔اور عمرہ کے دوران اس دستے کے ساتھ با قاعدہ رابطہ تھا۔ حضوریاک کے زمانے میں رات کا پہرہ ، یاسورڈ ، امراء کارات کو سنتریوں کا ملاحظہ کرنا ، غرضیکہ حفاظت کا ہر پہلو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ اور ہم ایسی باتوں کی تفصیل میں جانچے ہیں اور ارشاور بانی ہے " پیند کرتے ہیں کافر ، کاش کہ غافل ہو تم متھیاروں اپنے سے اور اسباب اپنے سے پس جھک آویں اوپر تمہارے جھک آنا یکبارگی۔" لیعنی اللہ تعالی نے تتیبہہ بھی کروی ہے۔ ٢- اصول حركت اور بحر يور كارروائي اسلام ك لحاظ سے چھٹا بھى اصول حركت اور بحربور كارروائى ہے -انگريز بھى دوسری جنگ عظیم تک حرکت ( Mobility ) کو ایک جنگی اصول مانتے رہے، لیکن جنگ کے بعد اس اصول کی بجائے لچکد اری ے اصول ( FLEXABILITY ) کو اپنالیا گیا۔ جس کے بیچ حرکت کا پہلو کچھ قائم ہی رہتا ہے ، اس لئے زیادہ اعتراض کی گنجائش نہیں ۔ لین اسلام کے لحاظ سے چونکہ اصول کے ہیں تو ہمارے لحاظ سے حرکت میں برکت ہے ۔ اور حرکتی چال یا MANEVOURE حالات جنگ میں فیصلہ کن کرداراداکرتی ہے۔ویے بھی حرکت ایسی ہو کہ دشمن کچھ نہ سمجھے کہ کیا ہونے والا ہے ۔ یہ سب اسلام کے طریق کار ہیں ۔ اللہ تعالی اس سلسلہ میں اپنی مثال دیتا ہے اور ارشاد ربانی ہے: - ہر روزوہ ایک ئی شان میں ہو تا ہے ۔" لینی اپنی ذات و صفات کے مقامات بھی حرکت بذیریا نئی شان میں ہوتے ہیں ۔اسی طرح حضور پاک کا فرمان بھی ہے کہ مومن کے مقامات میں بھی معراج ہوتی ہے۔اور بے شک جو کل والے مقام پر ہے وہ گھائے میں رہا۔ مچر قرآن پاک میں زمین ، چاند اور سورج سمیت سیاروں کا ذکر کیا، کہ وہ فضامیں تیرتے ہیں۔ بینی وہ بھی حرکت میں ہیں۔ زمین کا اپنے محور ے گرد گھوشنے کا ذکر کیا ، کہ ہرچیز کتنی تیزی سے حرکت کر رہی ہے یا بڑھ رہی ہے ۔ہم اس پہلو کی وضاحت تو پہلے کر عکے ہیں کہ دین اسلام ایک متحرک دین ہے بناز میں حرکت، زکوۃ اور قربانی میں مال یاصدقے والی چیزوں کی حرکت ۔ اور عج میں حرکت۔

حضور پاک نے متحرک طرز جنگ اختیار کیا۔ جنگ بدر میں اپن حنی ہوئی زمین پر متحرک دفاع یا وقتی دفاع اپنایا۔ جس کو جار حانہ حرکت دے کر دشمن کو پاش پاش کر دیا۔مدینہ منورہ کے مستقر کی حفاظت متحرک دفاع اور گشتی دستوں سے کی ۔جنگ ِ۔ احد میں وفاع کرنے کی بجائے آپ اچانک وشمن کے ایک بازوپر منودار ہو گئے ۔ بعنگ خندق بھی ایک مجہول دفاع نہ تھا۔ بلکہ وقتی دفاع تھا۔ کہ دفاعی لائن تھی ، اور حرکت کی گنجائش تھی۔مولانامودودی نے اپنی جہاد کی کتاب میں جو "مصلحانه دفاع "اور " مدافعانه دفاع " وغیرہ کی باتیں کیں ہیں ،ان کااسلام کے یا کسی فن جنگ کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ۔ہر دفاع مدافعانه بھی ہو تا ہے اور جارحانہ بھی ۔مصلحت کے طور پر نہ کنارہ کشی کی جاتی ہے ، نہ کوئی ساکن شکل وصورت اختیار کی جاتی ہے ۔مشہور جرمن بھنگی ماہر کلاسٹوزنے بھی الیبی ہے معنی باتوں کامذاق اڑا یا ہے اور علامہ اقبال نے بھی کئی جگہ الیے لوگوں پر پھنجی کسی ہے کہیں کر گسوں کا ذکر کیا ہے اور کہیں برے پر قاعدہ شیرے اظہاری بات کی ہے۔اگر کوئی صاحب لاعلمی یا کم مطالعہ کی وجہ سے یہ سب کچھ لکھتے رہے ہیں تو الگ بات ہے۔ورندیہ سازش بھی ہو سکتی ہے کہ اس ساری کتاب میں اس جہاد کے بارے تو کوئی بات نظر نہیں آتی جو حضور پاک اور آپ کے رفقاء نے کیا۔ یہ عاجر مولا نامودودی کی نیت پر ہر گزشک نہ کرے گا۔ لیکن انہوں نے جہاد کو بے جان کیا۔شاید کہیں سے غلط تاثرات لیے سیدان کی " فیلڈ " نه تھی۔انہیں اس فن پر ہر گز قلم نہ اٹھا نا چاہئیے تھا۔بہرحال متحرك طرز دين والوں كو الله تعالى نے "سروافي الارض "لعني دنيا كو چل كھركر د مكھنے كى تاكيد كى ہے ۔ اور يہاں مدافعانه اور مصلحانہ باتوں کی بجائے متحرک اور بجربور کارروائی کی باتیں زیادہ ہیں ۔اللہ تعالی جب قسم اٹھا تا ہے تو بھی ایسی چیزوں کا ذکر کر تا ہے جو متحرک اور بھر بور کارروائی والی ہیں ۔ارشادر بانی ہے۔" قسم ہے ان دوڑنے والوں کی شور کرتے ہوئے۔ پھر آگ اگلتے ہیں ، شگاف کرنے کو ۔ پھر تاخت و تاراج کرتے ہیں دشمن کو صح کے وقت پس غبار اڑاتے ہیں غبار اڑانا پس گھس جاتے ہیں دشمن کی جماعت میں "۔

صاف ظاہر ہو تا ہے کہ اللہ تعالی جواول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔اور اس کو سب زمانے، زمانہ حال کی طرح نظر آتے ہیں۔

اس نے اس زمانے کی جنگ کا ایک نظارہ پیش کیا ہے، کہ جسے غبار اڑاتے ہوئے شور کرتے ہوئے بکتر بند دستے پیش قدمی کرتے ہوئے، دشمنوں کی صفوں میں گس جاتے ہیں۔ توپ خانہ کی توپیں فائراگل رہی ہوتی ہیں اور پیدل دستے جب سویرے یا پو پھٹتے وشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں وغیرہ بپورا بیان زمانہ حاضرہ کی جنگ اور بجر پور ح کت والی جنگ کا نظارہ پیش کر تا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے حرکت اور بجر پور کارروائی کو اصول جنگ مانا ہے۔اب قرآن پاک کا ایک اور بیان سنیں "قسم ہے ان کی جو زور سے آگے بیس ۔ غوطہ لگاتے ہیں اور جھپٹنے والوں کا جھپٹنا۔اور ہوا میں تیرنے والوں کا تیرنا۔ پس آگے لگل جاتے ہیں، ایک دوسرے برصحتے ہیں۔ غوطہ لگاتے ہیں اور جھپٹنے والوں کا جو قاہم ہوا کہ دنیا کے سپ سالارا عظم اور ہمارے آقا اور دو جہانوں کے سردار آنے قرآن پاک کا اینا یا۔اور دشمن کو اپنی مرضی کے وقت اور اور آپس میں لڑائی (DOG FIGHT) کا نظارہ نظر آتا ہے۔تو ظاہم ہوا کہ دنیا کے سپ سالارا عظم اور ہمارے آقا اور دو جہانوں کے سردار آنے قرآن پاک کے ان اصولوں کے سخت متحرک اور بھرپور طرز جنگ کو اپنایا۔اور دشمن کو اپن مرضی کے وقت اور

مرضی کی زمین پر لڑائی کے لئے مجبور کیا۔ لیکن حکمت عملی اور تد ہیرات کے سخت متحرک طرز جنگ کو اپنانا کوئی آسان کام تہیں۔ وشمن کوئی کچی گولیاں تھیلے ہوئے نہیں ہوتا۔ اس لئے متحرک طرز جنگ کے لئے بہت زیادہ ہدایات کی ضرورت ہے ، اور ہر سطح پر ایات کارنگ شاید مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حکمت عملی کے سخت پوری قوم کو معجدوں کے ذریعہ سے اور ہر سطح پر امراء کے احکام کے سخت "متحرک "کرنا ہوگا۔ لیعنی ہائٹ پر ہائٹ دھرنے والی یا تالیاں بجانے والی قوم نہیں بلکہ ایک بجر پور کار روائی والی متحرک قوم جو صراط مستقیم پر رواں دواں ہے۔ پھر اس حکمت عملی کے سخت پیشہ ور افواج یا ان کے بڑے گروہوں کو لچکدار قسم کامتحرک طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ کہ خاص اور اہم مقامات پر کچہ " وقتی ساکن " وسٹے چھوڑنے ہوں گے یا اصول حفاظت یا اصول ضرورت کو بھی مدنظر رکھنا ہوگا۔ تد بیرات کے طور پر تو یہ بڑا و سیع مضمون ہے اور جنگ کے مرحلہ در مرحلہ حالتوں کے لئے بڑی تفصیلی بدایات جاری کرنا ہوں گے۔

> \_ اصول عنرت اسلام كے لحاظ سے زندگی اللہ تعالی كی امانت بے اور اللہ تعالی غیرت مند زندگی كافنے كے احكام ديتا ہے اس لئے اسلامی طرز جنگ کا ساتواں بڑا اصول غیرت ہے۔ کہ بے غیرت آدمی اپنے دین یا عقیدہ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ جنگ ِ احد کے وقت ابو سفیان نے بڑماری کہ وہ جنگ جیت کرجارہے ہیں ۔اور کافی باتوں کے بارے بڑمار تا رہا ۔ لیکن حضور پاک نے اپنے رفقا ؓ کو جواب سے منع فرمایا۔لیکن جب ابو سفیان نے الگے سال اس وقت بدر کے مقام پر فیصلہ کن جنگ کی وعوت دی۔ تو حضورً پاک نے حکم دیا کہ جواب دیاجائے ۔اورجواب یہ تھا؟" بے شک اگر ہمارے اللہ کو منظور ہوا" اب حضور پاک تو چوتھی بجری میں اپنے مجاہدین کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچ گئے ۔ اور ابو سفیان نے یہ آنا تھا اور یہ آیا ۔ قط سالی کا بہانہ بنا کر راستے سے واپس مڑ گیا ۔اس طرح صلح عدیبیہ کے دوران حضور پاک پرامن طور پر مکہ مکر مہ عمرہ کے لئے گئے تھے۔نہ آپ کا جتگ کا ارادہ تھا، اور به تیاری ونفری تھی کہ سولہ سو مجاہدین تھے۔لیکن جب حضرت عثمانٌ کی شہادت کی خبر ملی ، گو خبر غلط تھی۔تو خبر سنتے ہی سب صحابہ کرامؓ کو بیعت رضوان کا شرف حاصل ہوا۔جس کو قرآن پاک میں فتح مبین کا نام دیا گیا ہے۔ کہ یہ شہادت پر بیعت تھی۔ جنگ احد میں بھی شہادت پر بیعت ہوئی ۔اور جنگ پرموک میں جناب عکر مٹر بن ابو جہل اور آپ کے رفقاء کی شہادت پر بیعت ۔ جنگ جسر میں ابوعبید تقفی کے قبیلہ کی شہادت پر بیعت امام حسین کی راہ حق پر پورے کنبہ کے ساتھ باطل کے ساتھ ٹکر ۔ غرضیکہ اسلامی غیرت کی ایسی کئی مثالیں کتابوں کے اس سلسلہ میں موجو دہیں ۔ہم بھی ذراگر یبان میں منہ ڈالیں ۔کہ آج ہماری تعداد نوے کروڑے رائین ہم مخلوبہ قوم ہیں ۔ باقیوں کو تو چھوڑیں کہ ہنوداور یہود جن کو ہم غلامی کے زمانے میں خاطر میں عد لاتے تھے ، آج وہ ہمیں خاطر میں لاناتو در کنار ، مٹانے پر تلے ہوئے ہیں ۔اور اس مقصد میں ہمارے دشمنوں کو کافی کامیابی حاصل ہو بچی ہے ۔ کہ اتنی تعداد کا کیافائدہ جس میں جان نہ ہو ۔ بدقسمتی سے امن پسندی کی لوری دینے والوں نے ہمیں اس طرح بنا دیا ہے کہ ہماری غیرت ختم ہوتی جاتی ہے ۔ حالانکہ قرآن پاک میں واضح احکام ہیں اور ارشاد خداوندی ہے: ۔" اے ایمان والو! جب میدان جنگ میں کفارے مقابلہ ہو جائے تو پیٹھ نہ چھیرنا" بے شک اس آیت مبارکہ کاتد بیراتی پہلو بھی ہے۔لین حکمت عملی

کے تحت میدان جنگ یا محاذ جنگ سے پسپانی کی اجازت ضرور ہے ۔اور قرآن پاک کے مطابق ایسی پسپائی تب ہو سکتی ہے کہ محسی بہتر زمین یا بہتر تعداد کے ساتھ وشمن کو اپنی مرضی کے مطابق ، مرضی کے وقت شکست دی جائے نے ضلعۂ اول کے زمانے میں جنگ اجنادین کے وقت برموک کی وادی کو چھوڑ کر اور جنوب کی طرف کوچ کر کے ایک قسم کی پسپائی کے بعد رومیوں کی طاقت کو اجنادین کے میدان میں پاش میا گیا۔ جنگ برموک کے وقت بھی حمص ، اور قساریہ تک کے علاقوں سے پسپا ہو کر مسلمان لشکر وا دی پرموک میں اکٹھے ہوئے اور وہاں پراہل روم کو ایسی شکست دی کہ ہرقل ایشیا کو آخری سلام دے کر قسطنطنیہ ہی گیا۔ اسی طرح ایران کے محاذ پر بھی جنگ جسر کے بعد گو تد بیراتی طور پر پسپائی اختیار کی گئی کہ اس کے بغیر چارہ نہ تھالیکن اس کے جلدی بعد جنگ ہویب کے بعد حکمت عملی کے تحت پسیائی اختیار کرے شرف کے مقیام پراجتماع ہوا۔ پھر وہاں سے آگے مڑھ کر قادسیہ کے مقام پر ایرانی سلطنت پر پہلا بھرپوروار کیا۔جنگ نہاوندجس کے بعد ایرانی سلطنت ہمیشہ کے لئے مٹ گئ اور ایران ، اسلام کا ایک مستقر بن گیا،اس میں تدبیراتی طور پراہی پسپائی اختیار کی گئی، که دشمن کو اپنی طرف " کعینچا "اورجب دشمن " کھچاؤ" کی وجہ سے توازن کھو بیٹھا تو اس کو نہاوند کے مقام پر ہس ہس کر دیا گیا۔لین دشمن کو اپنی طرف " کھینچنا" بڑا مشکل تد بیراتی عمل ہے ۔ کہیں الیمانہ ہوجو ہم نے ۱۹۷۱ء میں سیالکوٹ کے محاذ پر کر دیا۔اب قرآن پاک کے الفاظ کی گہرائی میں جایا جائے تو وہ بیہ ہیں کہ میدان جنگ میں مقابلہ کے وقت پیٹھ نہ پھیری جائے ۔ان الفاظ میں راز ہے اور فلسفہ بھی ہے ۔ کہ اس طرح انسان میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کر تا ہے۔راقم نے بیہ طریقہ جنگ عظیم دوم کے دوران ، جاپانیوں کو اپناتے دیکھا۔جس کے اتنے زیادہ تدبیراتی فوائد حاصل ہوتے تھے کہ انسان حیران ہوجا تاتھا۔اوراتنے زیادہ " فوائد " کاحکمت عملی پر بھی اثر ہو تا ہے۔راقم کے ساتھیوں اور ماتحتوں نے کچھ الیسا ہی تمویہ ستمبر ۱۹۲۵ء کی جنگ میں لاہور محاذ پر ڈو گر ئی کے مقام پر دیا ۔ بے شک ان میں سے اکثر الله اور رسول کے نام پر قربان ہو گئے ۔ لیکن لاہور نچ گیااور وہ ایک بنیان المرصوص کا نظارہ ضرور د کھا گئے اور بہت کچھ وہ اس عاجز ے پاس بھی چھوڑ گئے ۔ان سے جسد ایک گنج شہیداں کے طور لاہور کے فوجی قبرستان کی شان کو دوبالہ کر رہے ہیں اصول غیرت ے سلسلہ میں قرآن پاک نے ایک اور بیان کا ذکر بھی ضروری ہے ۔ارشادر بانی ہے۔" تو تم ہمت نہ ہارو۔اور خود صلح کی طرف دعوت نه دو، اورتم تو غالب ہو، اور الله حمهارے ساتھ ہے۔وہ ہر گز حمهارے اعمال کو کم نه کرے گا"۔اس بیان میں الله تعالی ڈٹ جانے کی تاکید کرتا ہے۔ اور صلح کے سلسلہ میں بھی پہل کاری سے منع ہے کہ "صلح" میں کچھ کمزو، ی کے پہلو کا بھی اظہار ہو تا ہے۔ تب ہی اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے۔ کے الفاظ سے ہمیں ڈھارس بندھائی ۔ہم پہلے باب میں موت کا ذکر تفصیل سے کر آئے ہیں کہ زندگی ہمارے پاس اللہ تعالی کی امانت ہے اور مسلمان کو موت تحفہ کے طور پر پیش کی جاتی ۔ ہے۔ قرون اولی کے مسلمان جہاں گئے اور جب ان سے پو چھا گیا کہ تم کون لوگ ہو تو انہوں نے بڑا ہی پیاراجواب دیا" ہم لوگ ایسی قوم ہیں جو موت کے ساتھ اتنی ہی محبت کرتے ہیں ، جتنی تم لوگ زندگی سے ساتھ محبت کرتے ہو" ۔ بعنی کافراور مسلمان ، مسلمان کاغیروں سے فرق واضح کر دیا گیا ہے ۔ای طرح ایک مجاہد کا دس کافروں کے برابر ہونے کا ذکر بھی ہو چکا ہے ۔تویہ نتام باتیں غیرت، بعنی اسلامی

غیرت یا ملی غیرت سے پیدا ہو سکتی ہے۔ مضمون بے شک وسیع ہے کہ تکبر کو غیرت نہ سمجھ لیا جائے اور ہماری غیرت اللہ اور رسول کے لئے ہے اور جس میں یہ غیرت نہیں وہ مسلمان نہیں۔اور جانوروں میں بے غیرت خنزیر ہے۔اور یہی وجہ ہے کہ اس کا گوشت اور خون تک ہمارے اوپر حرام ہے کہ اس کا استعمال ہمیں بے غیرت بنادے گا۔لیکن آج ہم دنیا میں ان لوگوں سے بھی برتر ہیں جو سور کو کھاتے ہیں۔ تو اپنے گریبان میں منہ ڈالیں کہ الیبا کیوں ہے اور اللہ تعالی ہماری حالت کو ٹھیک کیوں نہیں کرتا۔ تو اپناول جواب دے گا۔ کہ کیاہم مسلمان ہیں ؟

وضح میں تم نصاری ، تو تمدن میں ہنود سے مسلماں ہیں! جہنیں دیکھ کے شرمائیں یہود (اقبالٌ)

الم اصول جستجو اور معتفر فی باقیس: قرآن پاک ایک سمندر ہے۔الیں کوئی بات نہیں جس کا قرآن پاک میں جواب نہ مل سکے ۔ شیخ اگر جتاب می الدین ابن عربیؓ نے اس سلسلہ میں ہمارے لئے راہ نکالی اور آپ ہر بات کا جواب قرآن پاک مین ہوں سال سلہ میں ہمارے لئے راہ نکالی اور آپ ہر بات کا جواب قرآن پاک مین میں سالٹ کرتے تھے ۔ ان کو جواب کی الدین ابن عربیؓ نے اس سلسلہ میں ہمارے لئے راہ نکالی اور آپ ہر بات کا جواب قرآن پاک مین سے پوری تفصیل مل جاتی تھی۔حضور پاک کی سنت کی ہزر گوں نے یہی وضاحت فرمائی ہے۔مودودی صاحب ایک لفظ اکثر تکھے تھے کہ فلاں مزاج شاس رسول تھا اور مودودی صاحب کے لئے بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ۔ اور غدا کر ایسا ہی ہو کہ ہم تو ہر مسلمان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ وہ مزاج شاس رسول ہو ۔ البتہ اس سلسلہ میں حضور پاک کی حدیث مبار کہ بھی ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ منسوب کیا جائے اس کے بارے میرا تصور کرے تجسس کیا جائے کہ واقعی الیسا ہوں سے بڑا مشکل عمل ہے ۔ الیسا کرنے کے لئے اول تو یا رفازگی طرح عاجری کی خرورت ہے کہ ان کو حضور پاک کی مزاج شاس بینے کی کوشش سے کرنے در لگا تھا کہ ب اوبی یا کو آ ہی نے برہ وجائے ۔ اور ہم عقلی گھورے دوڑا کر حضور پاک کی مزاج شاس بینے کی کوشش سے کے ساتھ مواز نہ شروع کر دیں تو بھر محاملہ اوھ ہی خم ہوجانا ہے۔ تو ظاہر ہوا کہ حضور پاک کی مزاج شاس بینے کی کوشش سے کہا موسل کو صحیح نا برہ سے مبارکہ تھا کہ میں حضور پاک کی حاضر و ناظر ہونے پر چیح بخاری کی صدیت مبارکہ لکھ دی کو سے تا ہے ایس کی عدیت مبارکہ لکھ دی

ستمبر ۱۹۹۵ء کی بھتگ میں راقم کو بیہ خیال وار دہوا کہ ہر مسئلہ کاحل حضور پاک اور بزرگوں کی وساطت سے ملاش کیا جائے جانی جائے جانی جنگ کے ہر مسئلے کا ایک ایساحل سامنے آجا تا تھا جو اس سے پہلے نہ کبھی سنا تھا اور نہ سیکھا تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ جنگ کے تین چار ماہ بعد کو ئٹہ سے واپس آکر میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جب شہداء کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لئے گیا تو وہ جگہ نہ بہچان سکا، جہاں پر ہم سولہ دن جنگ لڑتے رہے ۔صوبیدار میج پھتار گل نے روکا اور بنایا کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا میرے بڑے بھائی جو فوجی تھے، وہ یہ تھین نہ کرسکے کہ کوئی فوج اسنے دن ایسی " ننگی " یا غیرا ہم جگہ پر لڑائی لڑسکے گی ۔ مجھے ان کو بنا نا پڑا کہ یہ جگہ اس وقت مجھے " درہ دانیال " کی طرح نظر آتی تھی اور بھرا پن ساری باتیں اور کارروائیاں یا دائیں تو خود حیران ہوا۔

"کہ ہم دہاں سے یہ سب کچھ کسے کرسکے " جبہر حال عاجری کے ساتھ تجسس کے ذریعے قرآن پاک اور حدیث مبار کہ میں جواب مل جاتے ہیں ۔ اور یہ عاجر آج تک " اجتہاد" کے چکر میں نہیں پڑا۔ کہ اجتہادوہ کرائے جس کو ضرورت ہواور اس کا نفاذ بھی کرسکے ۔ اور پہلے ابواب میں واضح کر بھے ہیں کہ بحث برائے بحث تو تفرقہ کا باعث اپنی ہے ۔ بہر حال اگر اس اصول جستو کا صحح استعمال کریں تو قرآن پاک اور سنت مبار کہ میں متعدد الیے اصول اور احکام ملتے ہیں کہ جن کی مدد ہے ہم اپن حکمت عملی اور تدبیرات کے بتام تانے بائے اسلامی فلسفہ حیات کے تالیع کر سکتے ہیں۔ بہر قوم کا اپنا اپنا مزاج ہے ، اور مسلمانوں کو ان اصولوں کے تحت جتگ لڑنا ہوگا جو اللہ تعالی فلسفہ حیات کے تابع کر سکتے ہیں۔ بہر قوم کا اپنا اپنا مزاج ہے ، اور مسلمانوں کو ان اصولوں کے تحت جتگ لڑنا ہوگا جو اللہ تعالی فلسفہ حیات کے تابع کر سکتے ہیں۔ بہر قوم کا اپنا نہنا مزاج ہے ، اور مسلمانوں کو ان اصولوں کے تحت جتگ لڑنا ہوگا جو اللہ تعالی نے مقرر فرمائے ہیں یا ہمارے آقائے ان کی نشاند ہی کی ہے ۔ اور یہ اصول کصنے میں مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک اور کو حقی سے حملہ ، دشمن کا تعاقب ، جتگ ہے قبل حیاری ، دفاع تجاویز، سامان جتگ ، جنگی قبیدیوں سے سلوک ، عہد کی بابندی ، مشورہ متعدد فو ہی ضرور توں کے لئے واضح احکام ، قرآن پاک میں موجو د ہیں ۔ جن پر تفصیلی مضامین کھے جا سکتے ہیں ۔ لیکن ہم نے اختصار کے طور پر ان کے لئے واضح احکام ، قرآن پاک میں موجو د ہیں ۔ جن پر تفصیلی مضامین کھے جا سکتے ہیں ۔ لیکن ہم نے اختصار کے طور پر ان ضرور توں کی لئے داؤتے احداد اور لڑائی میں ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو فتح ہماری ہوگی۔

نے سالار نشکر کو جو ابی کارروائی کا مشورہ دیا ۔ لیکن سالار نشکر جناب نعمان بن مقرن نے کہا کہ "الیما نہیں ہوگا ۔ آقا کا حکم ہے کہ یہ کارروائی بعد دوہ ہر بی ہو "تفصیل راقم کی خلفاء راشدین کی پہلی کتاب میں موجو دے ۔ جنگ نہاوند کا مکمل مطالعہ اس سلسلہ میں آنکھیں کھول دیتا ہے اور بعد دو پر جو ابی کارروائی کا فائدہ یہ ہو تا ہے کہ دشمن کے پاس رد عمل کا وقت نہیں ہوتا ۔ اور یہی چیز بجر پورکارروائی کو لاگو ہے ۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے اور فلسفہ جنگ میں ہم نے غیروں سے کچھ بھی نہیں سیکھنا۔ اس عاجزی نوکی نو ک تو گئی ہیں ان اسباق سے بھری پڑی ہیں ۔ اور جو کام اپنوں کی نقل میں کیا جائے اس میں سرور ہے اور لطف ہے ۔ سکندر، چنگیز، نپولین مارلمرو، گذیرین ، رومیل ، منگری ، ویول اور براڈلے کی کارروائیوں میں ہمارے لیے کیا لطف ہے ۔ اور لیڈل ہارٹ یا فلرک کاروائیوں میں ہمارے لیے کیا لطف ہے ۔ اور لیڈل ہارث یا فلرک کاروائیوں میں کیا جائے اس میں کیا جاگا۔ "تعصب" یا ہم خوا مخواہ ہوں گ

وہ آنکھ کہ ہے سرمہ افرنگ ہے روش کی برگار و سخن ساز ہے ۔ نمناک نہیں ہے (اقبال) وفاعی شیکنالو جی بدقسمی ہے ہے کہ جوآدی اپنوں کی نقل کے بارے کہتا ہے، اس پر بیالزام لگایا جاتا ہے ۔ کہ بیآ آوگی چاہتا ہے کہ خروں اور بھالوں ہے وقت بھی شاید دوبارہ آجائے ۔ اور پاکستان میں آزادی کے وقت بید موقع آیا تھا۔ اس وقت آگر ہم نیزے اور بھالے بھی اٹھالیتے تو عوت رہ جاتی اور کشمیر بھی مل جاتا ۔ لیکن جب لڑنے کا جذبہ ہی مفقود تھا۔ اور سب بھروسہ غیروں کے دیتے ہوئے ہتھیاروں اور باردو پر تھا، تو جنگ کی تو بجویزی نہ بی ۔ لڑن کی تجویزی بنتی رہیں اور فائر بندی کا انتظار تھا۔ دور حقیقت سمتر ۱۹۹۵ء اور وسمرا ۱۹۹۵ء کے واقعات کو مکمل جنگ (سمت) نہیں کہہ سکتے ۔ کہ بیہ جورپیں تھیں ۔ بہر حال اب آگر جنگ کی شیاری کرنا ہے تو سابقہ وفاعی دینالوجی کی بھی ضرورت ہوگی، اور اس کا انتصار ملک کی عینالوجی پر میں مردورت ہوگی، اور اس کا انتصار ملک کی عینالوجی پر مین مردورت ہوگی، اور اس کا انتصار ملک کی عینالوجی پر مین وردورت ہوگی، اور اس کا انتصار ملک کی عینالوجی پر مین ورد قالوں کی ایند تعالی اس طرف مینوں کر اتا ہے ، کہ دھاتوں کے استعمال میں بڑے فائدے ہیں ۔ اور جن شرز فائر چیزوں کی اللہ تعالی نے قسم اٹھائی ہے اور ہم می اللہ تعالی میں منع فرمایا کہ غیروں سے نہ سیکھے جات میں اسے ہتھیاروں کا استعمال سیکھیں اور ایسے ہتی اور اسے بر سیکھے ہوں پر نے پیتھیاروں کا استعمال سیکھیں اور ایسے ہتی تھی کہ دہاں پر سے پہتھیاروں کا استعمال سیکھیں اور ایسے ہتی تو ضرور پاک نے یہ نہیں منع فرمایا کہ غیروں سے نہ سیکھے جائیں ۔ اسلیم غیراگر ہمیں دینالوجی یادفای میں عادورت میں ملک سیکھیا ہیں خور دکفیل کیا جائے تاکہ ان کی ضرورت سیکھی تو ضرور ان سے یہ سب کچھ سیکھاجائے ، اور اپنی افواج کو سامان حرب کے سلسلہ میں خود کفیل کیا جائے تاکہ ان کی ضرورت سیکھی تو ضرور ان سے یہ سب کچھ سیکھاجائے ، اور اپنی افواج کو سامان حرب کے سلسلہ میں خود کفیل کیا جائے تاکہ ان کی ضرورت سیکھی سیکھا تھیں کیا تو میکھا کیا کہ سیکھا تھیں۔

ہی ہے۔ اور غیریہ نے مضمون ہے اور اس کے لئے علم ، ہمزاور ذرائع کی ضرورت ہے اور غیریہ نہ چاہیں گے کہ ان سب علوم پر ہمیں دسترس حاصل ہوجائے ۔ نکولر یااٹامک طاقت کے سلسلہ میں قوم آگاہ ہے کہ غیر کس طرح ہماری مخالفت کر رہے ہیں ۔ تو اس سلسلہ میں ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو ناہوگا۔اور ایمان کی ایک ایسی سطح ہے کہ تمام علوم آپ کے سلمنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں اس لئے اگر قوم کا ایمان ویقین ورست ہو گیا تو ٹیکنالوجی بھی حاصل ہوجائے گی۔لیکن اس کی اہمیت سے افکار نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں میں تب دے گاجب اس سلسلہ میں محنت کریں گے۔بہرحال یہاں پر صرف اتنا کہاجا سکتا ہے کہ ہمیں فوجی تد بیرات اور حکمت عملی کی بنیاد بناتے وقت زیادہ انحصار اس سازوسامان پر کرنا ہو گاجو لینے ملک میں سے حاصل ہوسکے ۔
اور باتی جو کچھ باہر سے مل جائے اس کو بھی انعام خداوندی سمجھ کر قبول کیاجائے ۔اس سلسلہ میں ہم مزید وضاحت نہ کریں گے کہ مضمون بہت لمباہوجاتا ہے

حصور پاک گااسلام ہمیں یہ تسلیم کر لیناچا ہیئے۔ کہ حضور پاک کے اسلام پر باطل والوں نے پردے ڈال دیتے ہیں۔ اور سازش جاری ہے۔ کہ تام ترواقعات تاریخوں سے لئے ہیں۔ جائزوں ہیں قرآن پاک اور احادیث مبار کہ کے حوالوں کے علاوہ حضور پاک کے رفقاء کے عملوں سے مثالیں دی ہیں۔ لین قار ئین کو ان میں سے کئی باتیں نئ معلوم ہوں گی۔ لین اگر اسلام کی تاریخ کا بامقصد اور شخصیتی مطالعہ کیا جائے تو بچیب و غریب راز افشا ہوتے ہیں۔ مختلف مقالمی کی حدیث کو پرلطف بنانے کے لئے خوا مخواہ کوئی حدیث گھولیت تھے۔ تفرقہ پیدا کرنے والوں نے کیا کچے نہ عقالمی کی گروہ ، بحث برائے بحث کو پرلطف بنانے کے لئے خوا مخواہ کوئی حدیث گھولیت تھے۔ تفرقہ پیدا کرنے والوں نے کیا کچے نہ کیا۔ یہ بڑے وسیع مضامین ہیں۔ لیکن ،ہم نے چند ضروری باتوں سے پردے ، ہٹائے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کی بنیادی بات وحدت فکر اور وحدت عمل ہے۔ ایک خبر پڑھی تھی کہ مکہ مگر مہ میں ایک اجتماع ہونے والا ہے ، بہاں متام کروہی اختماع اسلام کا نفاد فقہ وحدت یا فقہ عسکریت کی مدو کے کیا جاسکتا ہے ۔ یہی نصیحت مرحوم آغانان نے بھیں ۱۹۵۰ء میں کی ۔ کہ ہم جہلے سو سال کے اسلام کا مطالعہ کریں ، جہاں ہمیں وحدت فکر ووحدت عمل والا اسلام کی باتوگ کے اسلام کا مطالعہ کریں ، جہاں ہمیں وحدت فکر ووحدت عمل والا اسلام کا کان کو کے کیا جاسکتا ہے ۔ یہی نصیحت مرحوم آغانان نے بھیں ۱۹۵۰ء میں کی ۔ کہ ہم جہلے سو سال کے اسلام کا مطالعہ کریں ، جہاں ہمیں وحدت فکر ووحدت عمل والا اسلام کا کان کی کان کو کھوں کو کھوں کیا ہیا ہو کہ کیا جاسکتا ہیں ہو مشکل ہیں ہے۔ مشکل ہیں ہیں۔ مشکل ہیں ہو مشکل ہیں ہو مشکل ہیں ہو مشکل ہیں ہو

آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہہ وصدت افکار کی بے وصدت کردار ہے خام
قوم کیا چیز ہے ، قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا بھیں یہ بے چارے دور کعت کے امام (اقبالٌ)
اسلام کا نفاذ تو ہمارے لحاظ سے اسلام وہ ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں دیے فقہ وحدت ہے یا فقہ عسکریت ہے ۔ نظام مصطف ہے ، اور نظام جہاد ہے ۔ پوری قوم اللہ کی فوج ہے ۔ ان کو بنیان المرصوص بنانا ہے تو ترجیحات کے طور پر ۔ اس کو مندرجہ ویل سات مرحلوں کے حجت نافذ کیا جا سکتا ہے ۔

ا۔ پہملا مرحلہ۔ منظمیمی تربست: ۔ پوری قوم کو منظم کرناہوگا۔البتہ اس کے لئے قومی تنظیم کی ضرورت ہے۔ جس کے لئے اصول میثاق مدستے سے لینے ہوں گے۔لین ان چند فقروں سے نہیں جو مولانا شلیؒ نے سرۃ النبی کی کتابوں میں لکھ دیجے ہیں۔ بلکہ ان چالنیس کے قریب اصولوں سے جو ابن اسحق اور ابن سعد کی کتابوں میں موجو دہیں اور اس کتاب کے نانویں باب میں بھی تفصیل موجو دہیں اور اس کتاب کے نانویں باب میں بھی تفصیل موجو دہے۔

۲۔ دو سرا مرحلہ: پوری قوم کو نظام میں باندھنے کے لئے کچھ اصول بنانے ہوں گے اور جس کا مختفر ذکر آگے آتا ہے۔

۳- تعسیرا مرحله فن سپیگری کی تربیت که پوری قوم کو عسکری تربیت کس طرح دی جائے۔
مهرچوتھا مرحله عسکری تنظیم قوم ی عسکری شظیم کرنا که وہ ملک نے دفاع میں شریک ہوسکے
۵- پانچواں مرحله - رابطه بین پیشه ورافواج اور قوم کی عسکری تنظیموں میں رابطہ پیدا کرن
۲- چھٹا مرحله - پیشیمه ورافواج کی تنظیم نو ان افواج کو اس طرح منظم کرنا کہ ان کازیادہ انحصار ملکی وسائل پر ہو
ساتواں مرحله - ملک کی وفاعی حکمت عملی اور تدبیرات ملک کی دفاعی حکمت عملی اور تدبیرات کو اسلای
خطوط اور اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنا

وضاحت کہد دینے میں تو یہ باتیں بری آسان معلوم ہوتی ہیں -لین ان باتوں پر عمل کرنے کے لئے وسائل کی ضرورت ہے اور حکومت سے باقی شعبوں کو بھی اس طرح حلانا ہوگا۔ کہ دوغلاین نہ ہو۔ یامعاملات آدھا میپڑ اور آدھا بٹیرینہ بن جائیں۔ ہم جو کچھ بیان کر کیے ہیں ، اس میں ذرائع ابلاغ ، تعلیم ، قانون اور انصاف کو تو پہلے ہی دفاع کے ساتھ برابری دینا ہوگی کہ یہ بھی بنیادی مدیں ہیں ۔اس لئے ان سب مدوں کے لئے کم سے کم اتنے اصول تو بنانے ہوں گے جتنے وفاعی فلسفہ کے لئے بنائے گئے ہیں یہ کام ماہرین کو کرنا ہوگا۔البتہ مادی ذرائع کے لئے وحدت والی پالسی بنانا ذرامشکل کام ہے اوراس سلسلہ میں ہم اگلے باب میں ایک خاکہ دے رہے ہیں وہاں چند اصول لکھ دینے گئے ہیں ، کہ ان ذرائع کو الیے اصولوں کے تحت حلانا ہو گاجو اسلامی فلسفہ حیات کے تا بع ہوں۔ پھر ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کے طریق کار اور مرحلے مقرر کرنا ہوں گے اور قومی وحدت یا دینی امور کے لئے ایک وزارت بنانا ہو گی جو قوم میں وحدت فکر اور وحدت عمل پیدا کرے سیحانچہ اس نئی دین وزارت کو" فقة وحدت " کے تحت بنانا ہوگا۔اس کے بعد اب ہم پوری قوم کو اللہ کی فوج بنانے کے سلسلہ میں بنیادی باتوں اور مرحلوں کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ ا- پہلا مرحلہ - تنظیم اول ضرورت یہ ہے کہ پوری قوم کو منظم کیاجائے ۔اسلام میں شرکت منظم ہو کر کی جاتی ہے اور ہر فرد کسی منظم ادارے کے تحت اور کسی امیرے تحت بڑی تنظیم یا فوجی تنظیم کا حصہ ہوتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح ، جس طرح ا کی سپاہی ، اپنی سیشن کے ذریعے سے اپنی پلٹون ، کمپنی ، بٹالین ، بریگیڈ ، ڈویژن ، کور اور آرمی کا ایک ممبریا حصہ بن جاتا ہے ۔ ہمارے خیال کے مطابق یہ کام صوبائی حکومتوں کے سردہونا چاہئیے اور ملک میں کتنے صوبے ہوں۔ یہ بات اتنی اہم نہیں ۔البتہ موجو دہ لسانی یا ثقافتی نام تبدیل کر کے اسلامی نام رکھے جائیں جو ان صوبوں میں پہلے مسلمان فاتحین یا فقراء کے نام ہو سکتے ہیں ۔ لیعنی صوبوں کا نام الیے ہوں جن سے گروہ بندی کی بونہ آئے ۔بہرعال ہر فرد کو کسی نہ کسی مسجد اور مسجد کے امر (امام) کے ذر تعے سے قوم کی اس تنظیم میں شامل ہونا پڑے گا۔لیکن ان منجدوں کو البیا بنانا پڑے گا، کہ ان کا امام واقعی امیر ہو اور بید مجاہدین پیدا کریں اوران مسجدوں میں مومن کی اذان شروع ہو۔

وہ سحر جس سے لرزما ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا اقبال ہر فرد کو اپنی مرضی کے مطابق مسجد کے پتناو کی اجازت ہو۔ لیکن ایک دفعہ ایک جگہ چن کی جائے تو ہر روز بلاوجہ تبدیلی

کی اجازت نہ ہوگی ۔ ہاں اگر کوئی آوئی پیشر کی وجہ سے یا نقل مکانی کے سبب رہائش گاہ میں تبدیلی کردے تو اس کو ٹئ مسجد کا رکن بنناہوگا۔ یہ ایک خاکہ ہے لین اس میں رنگ بھرناہوگا۔ اور تفصیلی ہدایات بعد میں جاری کرناہوں گی۔ وو مرا مرحلہ۔ تعظیمی تربیت حضور پاک کافرمان ہے ، اللہ کی قسم اگران کو بچوں اور عور توں کا خیال نہ ہو تا تو وہ ان تنام گھروں کو جلا دیتے جہاں سے مرد مسجدوں میں نہیں آتے ۔ اول تو اس حکم میں اسلام کی آمریت کا پہلو ہے کہ اسلام جمہوریت نہیں ۔ دوم اس سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ مسجدوں میں ہمیں شظیمی اور روحانی تربیت دی جاتی ہے۔ مسجد اور مسجد میں تربیت کا ذکر بڑی تفصیل چاہتا ہے اور اسلام میں بامقصد بناز کا حکم ہے کہ:۔

یہ ایک سجدہ حبے تو گراں سجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات (اقبالؒ) ہماری موجودہ نمازوں اور اذانوں کے بارے علامہ یوں فرماگئے: ۔

تری بناز میں باتی جلال ہے نہ جمال تری اذان میں نہیں ہے مری سحر کا پیام (اقبالؒ)
چنانچہ ان بنازوں کو بامقصد بنانے کے لئے ان کی ادائیگی اس طرح ہو ناچاہئیے کہ وہ ہمارے اندر قلبی اور جسمانی وحدت
پیدا کریں ۔اور ہم ربط و ضبط اور اطاعت امیر کے اصولوں کو سیکھیں ۔ کیونکہ ان مسجدوں میں قرون اولی کے مسلمان جب مل کر
سجدہ کرتے تھے تو یہ سماں بندھ جاتا تھا:۔

وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی اس کو آج ترستے ہیں منبر و محراب (اقبالؒ) تو ہمیں اپنی موجودہ نمازوں کی بجائے بہت کچے کرناہو گااور موجودہ حالت کو چھوڑناہو گا کہ:۔

تیرا امام بے حضور ، تری بناز بے سرور الین بناز سے گزر ، الیے امام سے گزر (اقبال)

وہلے بھی اورخاص کر پندرھویں باب میں گزارش ہو چک ہے کہ بناز کا پہلو بہت و سیح ہے کہ اسلام با بھاعت بناز کا دعوے۔ دار ہے ۔ دراصل لفظ صلوۃ کے وسیع تر معانی ہیں اور اس کے ترجمہ " بناز" میں وہ بات نہیں آتی ۔ صلوۃ کا مقصد یہ بھی ہو تا ہے کہ عالات سے آگاہی کے لئے اکھے ہوں اور الپینے لئے راہ عمل کو سوچیں اور امیر کے عکم کے مطابق ای ذمہ داری کو سنجالیں ۔ قرون اولی میں جب کوئی اجتماع مقصود ہوتا تھا تو "صلوۃ " تا تھا اور لوگ مسجد میں اکھے ہو جاتے تھے بہنانی ہم مسجد میں اس لئے بھی اکھے ہوں گئے ہوں گئے ہوں گئے ہوں کہ اپنی ذمہ داریاں سن لیں ۔ دہاں ہی محلے یاگاؤں کے معاملات کو حل کریں گے ۔ ہمسایوں کے حقوق پورے کریں گے ۔ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کی راہ نکالیں گے ۔ اطاعت امیر کے فلسفہ کو اپنائیں کے ۔ آپس میں تفرقے منائیں گے ۔ اسلامی ایمان و لیقین جس کا ذکر ہو چکا ہے ، وہ سیکھیں گے اور بناز کے سلسلہ میں فضول گئے گافات کہ ہا تھ کہاں باندھیں یا قرات کیسے پڑھیں وغیرہ ، ان سب کو مناناہوگا ، بلکہ بناز کے فلسفہ میں جا کر روحانی ، قلی اور جسمانی وصدت کے ذریعے اسلام کے وصدت فکر اور وحدت عمل کے نظریہ پر عمل کر ناہوگا۔ بناز سے بمارے اندر وحدت پیداہوتی جسمانی وحدت کے ذریعے اسلام کے وحدت فکر اور وحدت عمل کے نظریہ پر عمل کر ناہوگا۔ بناز سے بمارے اندر وحدت پیداہوتی ہے ۔ بہم صف بندی یا جنگ میں مورچہ بندی کے اصول سے آگاہ ہوتے ہیں ۔ حکم ماننے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ وہ ساوت سے اور الفت

پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو جوڑویا ہے کہ روحانی وجہمانی وحدت ہوتی ہے علاوہ ازیں صفائی کا خیال ہوتا ہے کہ
وضو بنازی بیاری ہے ۔ اور حضور پاک کے فرمان کے مطابق مو من کا سلحہ ہے ۔ اس کی وضاحت بحد الفاظ میں نہیں ہوسکتی ۔ ہس
اتنا تبھیں کہ وضو سے انسان کی بتام حسوں میں وحدت اور یک رنگی پیدا ہوجاتی ہے ۔ تو نماز جتگ یا جہاد کی بیاری ہے ۔ علاوہ
ازیں روزہ بھی جتگ کی بیاری کی تربیت ہوتی ہے ۔ وار صبر سکھلا تا ہے ۔ کہ ہم جو اصول مصابرہ کا ذکر کر کھے ہیں ، تو صبری سے اس
اصول پر عمل پیرا ہونے کی تربیت ہوتی ہے ۔ علاوہ ازیں روزہ ، ایمان ویقین کی ایک ارفزہ مثال ہے کہ فرد کا تعلق لیے اللہ سے
اصول پر عمل پیرا ہونے کی تربیت ہوتی ہے ۔ علاوہ ازیں روزہ ، ایمان ویقین کی ایک ارفزہ مثال ہے کہ فرد کا تعلق لیے اللہ سے
ہوتا ہے ، کہ روزہ میں سوائے فرد اور اللہ کے کسی کو محلوم نہیں ہوتا کہ فلال کا روزہ ہے یا نہیں ۔ روزہ ہو سکتا ہے ۔ ای طرح
ہوتا ہے ، کہ روزہ ، کان کا روزہ ، آنکھ کا روزہ وغیرہ ۔ یعنی نتمام شروالی باتوں سے دوری اختیار کی جائے تو تب روزہ ہو سکتا ہے ۔ ای طرح
قربانی اورز کوۃ میں خیرات بائنٹ سے بھی تعلقات بڑھتے ہیں ۔ اور امیر وغریب ایک ہوتے ہیں ۔ اسلم اسلام ہے کھائے سے امیر مسجد یا
تربیت کو بہتر طور پر منظم کر نے میں مدددیں گی ۔ البتہ ہماری مسجدوں میں درس نظامیہ سے زبانے کے جو خطبات موجو دہیں ، ان
سے ضرور مددی جائے گی ۔ لیکن تعلیم و تدریس اور محلہ کے کاموں کے لئے اس زبانے کی ضرورت کے مطابق تربیت کے لئے ہدایات
سے ضرور مددی جائے گی ۔ لیکن قولم کو اپنی ذمہ داری پوری کر انے کے لئے مرکزی حکومت خطبات کا بندوبت کرے گی ، جو مسجدوں میں
دیسے قطب ختم کرنے ہوں گی اور تقریر ہوا نے خطبے ختم کرنے ہوں گی اور تقریر ہوائے تھی۔ دئیے جائیں گی دیو سے اسکی خطبات الیے یہ ہوں :۔
دئیے جائیں گی ۔ بیش میں جائیں تعلیم مضمون ہے ۔ لین موجو دہ تفرقات والے خطبے ختم کرنے ہوں گی اور تقریر ہوائے تھی۔

اہمانا ہو والے والے کام خطیب کر لذت شوق ہے بے نصیب (اقبال)
اس سلسلہ میں محلہ کے لوگوں کو کئ حصوں میں بانٹناہوگا۔اول بچوں کی تربیت اوران کے لئے کم از کم دین تعلیم کا معیار اور نصاب مقرر کرناہوگا۔ جس میں لڑکوں کے لئالگ اور لڑکوں کے لئالگ اور لڑکوں کے لئالگ ورس بنانے ہوں گے۔ چر محلہ کی عور توں کی تربیت کے لئے طریق کار وضع کرناہوں گے۔اور مردوں کو بھی دو حصوں میں بانٹناہوگا۔ کہ جوان مرداور زیادہ عمر والے مردوں کے الگ الگ گروہ بنانے ہوں گے۔اب کچے خطبات عام قسم کے ہوں گے جو جمعہ والے دن یا کسی خاص دن دینے جائیں گے اور ان میں پوری قوم یعنی چوٹے بڑے کی تربیت پر پہند باتیں ہوں گی۔اور ہر جمعہ کا خطبہ الگ ہوگا۔ لیکن عام تربیت کے لئے نصاب اور اوقات مقرر کرنے ہوں گے، کہ جوانوں یا بوڑھوں کو معجدوں میں کس وقت گتی تربیت دی جائے ۔سب ضرور تیں اور خاص سلسلہ میں کمل ہدایات مرکزی حکومت کو جاری کرناہوں گی۔اور عمل صو بائی حکومتوں کی ذمہ واری ہوگی۔ سا۔ تعلیم را مر حلہ ۔ سب پر گری کی تربیت ہی دیناہو گی۔اور ہم مرحلہ کے طور پر اس کو اس کئے بیان کر رہے ہیں کہ سطم کی عام تربیت دی جا میں کہ ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے اور اس کو قائم رکھا تربیت کے بعد ہی سپ گری کی تربیت ہی دیناہو گی۔اور ہم مرحلہ کے طور پر اس کو اس کئے بیان کر رہے ہیں کہ سطم کی سب گری کی تربیت دی جاسم ہی مرحلہ کے طور پر اس کو اس کئے بیان کر رہے ہیں کہ جر مسلمان پر جہاد فرض ہے اور جہاد میں شرب سے کہ می سب گری کی تربیت بھی واضح کر بھے ہیں کہ ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے اور جہاد میں شرب سب کری سب کری کی تربیت بھی واضح کر بھے ہیں واضح کر بھی ہیں کہ ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے اور جس بھی واضح کر بھی ہیں کہ ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے اور جس بھی ہی ہی واضح کر بھی ہیں کہ ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے اور جس بھی ہی ہوں تو می تو میں جس کری سب کری گون سب گری کی شد بد ہو۔اس لئے پوری قوم کو فن سپ گری سیکھنا ہوگی ۔ بعر بسیت بھی

مسجدوں اور محلوں کے تحت ہوگی۔اور اس کی بھی کم از کم دو قسمیں ہوں گی۔ایک بنیادی سپر گری جس میں ایک آدھ ہمتھیار اور بچاوے طریقے پالینے علاقے اور محدود قسم کے دفاعی مسلط سکھلائے جائیں گے ، یہ سب لوگوں کے لئے لاز می ہوگی ۔اور عور توں کی فافی تعداد کو اس میں شریک ہو ناہوگا۔اس سے بڑھ کر کچھ عسکری ضروریات کی سپر گری ہوگی کہ قوم کے وہ افراد جو گھر کو چھوٹر سکتے ہوں ان کو اس عسکری شظیم کا حصہ بھی بنا ناہوگا جس کا ذکر ہم چوتھے مرطے میں کریں گے۔اس لئے ان لوگوں کو کچھ فالتو تربیت بھی دینا ہوگی کہ وہ اپنے گھروں سے دور ہوکر وہ قوم کی دوسری عسکری ضرور توں کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوں ۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ فن سپر گری سے نابلد قو میں صف جاتی ہیں یا ذلت کا شکار ہو جاتی ہیں اور دین فطرت نے تو پہلے ہی دن سے پوری قوم کو جہاد میں شرکت کا حکم دیا۔ورہ:۔

تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات (اقبالؒ) ام \_ چوتھا مرحلہ یا ضرورت \_ قوم کی عسکری تنظیم عام اور بنیادی سپر گری سے بڑھ کر کچے خاص قسم کی سپال گری میں بھی عام سویلین کام کر سکتے ہیں اور سرکاری ملازمین جن کی تعداد بارہ لا کھ کے قریب ہے۔ان کو اس قسم کی سیہ گری کی تربیت دینے کی سفارش پہلے بھی کی جا چکی ہے ۔ یہ کام آج کل جا نباز فوج کے ذریعہ سے محدود طریقوں پر کیا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ ذمہ داریاں وی گئی ہیں ۔ بینی وشمن کے ہوائی جہازوں کے خلاف کارروائی کرنا۔ یا ملک کے حفاظتی کاموں اور اندرونی دفاع میں حصہ لینا ۔ بینی وشمن کی چھاند برداریا فضائی نوج کے خلاف کارروائی کرنا۔ ذرائع آمد ورفت اور اہم مقامات کی حفاظت وغیرہ ۔ جا نباز افواج البتہ وزارت دفاع اور جنرل ہیڈ کوارٹر کے تحت مرکزی حکومت کا ایک حصہ ہیں ۔ لیکن یہ کام صوبائی حکومتوں کو کرنا چاہئیے ۔ اور اب ایسی سولین عسکری منتظیمیں بہت زیادہ ہو جائیں گی کہ ہر تھانہ میں کم از کم ایک یا دو بٹالین رضا کار عسکری نوج ہوگی۔ بعض جگہ یہ نفری زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر تھانہ میں ایسی عسکری تنظیمیں رکھنا ہوں گی۔جو گاؤں گاؤں اور محلہ میں لو گوں کو دونوں قسم کی سپر گری کی تربیت دیں اور خاص کر لوگوں کو عسکری تنظیموں میں جوڑ کر ایسی کئ بٹالین بنائیں جو اپنے علاقہ کا دفاع اور ضروریات بھی یوری کر سکیں اور کچھ بٹالینز دور دراز علاقوں یا محاذ جنگ پر جا کر وہاں کی عسکری تنظیموں یا پیشہ ورافواج کی مدد کر سکیں۔ان عسکری تنظیموں کی تربیت تو صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری میں ہو ناچاہئیے کہ لو گوں کا زیادہ واسطہ صوبائی حکومت کے ساتھ ہو تا ہے ۔ لیکن ان فوجوں کا استعمال وزارت دفاع اور پیشہ ور افواج کے دفاعی۔ فلسفہ کے تحت ضرورت کے مطابق اس طرح سے ہو ، جس طرح آجکل ملکی دفاع میں جا نباز فوج یا سکاؤٹس یا رینجرز وغیرہ کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ۔امید واثق ہے کہ یہ سطیمیں پیشہ ورافواج سے کافی ذمہ داریاں لے لیں گے اور ملکی دفاع اور زیادہ مصبوط ہو گا۔اور اس طرح جب ملک کے چیہ چیہ میں مر دان خدااللہ کے راستہ پر لڑنے کو تیار ہوں گے توبیہ سماں ہو گا۔

صف جنگاہ میں مردان خدا کی تلبیر جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز (اقبالؒ) ۵- پانچواں مرحلہ یا ضرورت - پیشہ ورافواج اور سولین عسکری تنظیموں کارابطہ یہ سولین عسکری تنظیموں کارابطہ یہ سولین عسکری تنظیمیں ملک کے دفاع میں ریوھ کی ہڈی کاکام دیں گی ۔اور پیشہ ورفوج کے لئے سکھے ہوئے جوان جلدی میں ہوجائیں گے جن کو

صرف پیشہ ور فوج کی ترتیب میں باند صنا ہوگا۔ یعنی وہ بنیادی سپر گری تو جانتے ہی ہوں گے اور خاص خاص پیشہ ور کاموں کی تربیت بھی جلد حاصل کرلیں گے ۔یہ عسکری تنظیمیں ویسے تو سارے ملک میں پھیلی ہوئی ہوں گی اور وزارت دفاع ان میں سے کچے متنظیموں کو فضائی و بحری افواج کے ساتھ بھی منسلک کردے گی ہجا نباز فوج کے استعمال کے سلسلہ میں کچے STANDING ORDERS FOR WAR کھے جانچے ہیں ۔اول تو وہ مل جائیں گے ۔ورنداسی قسم کے اصولوں پر قوم کی عسکری تنظیموں کو لڑا کا یا بندوبستی ہیڈ کوارٹروں کے ساتھ ضرورت کے تحت اس طرح وابستہ کیا جائے گا کہ وہ ملکی دفاع میں بجرپور حصہ لے سکیں ۔ بے شک بیا تفصیلی ہدایات ہونگی جس میں اول سوال نفری ، تنظیم اور معیار کا ہوگا ، اور پھر ضرورت کے مطابق پیشہ ور افواج کی متعد د ذمه داریاں ان لو گوں کو دیناہوں گی اور پیشہ ور فوج کو خاص ادر مشکل دفاعی کاموں کی ذمہ داری دی جائے گی۔ ٧- جھٹا مرحلہ۔ پیشہورا فواج کی تنظیم نو تینوں پیشہ در افواج کی تظیم نو کرناہوگ۔۱۹۳۷ء ۱۹۳۰ء سے پہلے کی تاریخ اور روایات کو دفن کرنا ہوگا۔ ہمارے رجمنثل جھنڈوں پرقط العمارہ ، سرنگا سٹم ، دہلی ، کابل اور قندھار کے نام ونشان ہیں۔ ان باتوں کو بھول جانا ہوگا۔ یہ فخر کی باتیں نہیں ۔ یہ غلامی کے زمانے کی یادگاریں ہیں۔ ہمیں تو حضور پاک اور خلفائے راشدین کے زمانے کے کارناموں پر فخر کرنا سکھنا ہوگا۔ بہرحال بری افواج کی تنظیم نو کے سلسلہ میں تو کچھ خاکہ یا اصول وضع کئے جاسکتے ہیں لیکن بحری اور فضائی فوج کے سلسلے میں ہماری سجھ محدود ہے ۔یہ کام ہم ان کے ذمن پر چھوڑ دیں گے کہ وہ صاحبان بنیادی باتوں کو یا در کھیں ۔البتہ بری فوج کی بنیاد،ان ہتھیاروں پر ہوناہو گی جو ملک میں موجو دہیں اور حاصل ہو سکیں ۔وہ بھاری ہتھیار اور گولہ بارود جو ہمارے پاس باہر کے ملکوں سے آیا ہوا ہے یا آیا ہے اس کو انعام خداوندی ضرور سجھا جائے کہ شاید اور بھی ملتا رے گا ۔ لیکن الیے سامان کو استعمال کرنے میں سخت کفایت شعاری کی ضرورت ہوگی ۔اس کے علاوہ سولین عسکری متظیموں سے ہمیں کافی پیدل فوج مل جائے گی ۔اس لئے موجودہ پیدل فوج میں سے کافی تعداد کو " کمانڈو" یا "شبخونی مجاہد " یا کفن پوش" مجاہدین میں تبدیل کرناہوگا۔خاص کاموں کو جاننے والے سولین کو ڈرائیور، گاڑیاں ٹھیک کرنے کے کام اور وائرلیس کے کاموں میں پہلے سے ہی ریزرو بنا دیا جائے گا تاکہ بوقت ضرورت فوج کے خاص محکموں بینی رسالہ ، تو پخانہ سگنل یا ایم ٹی وغیرہ کے لئے بھی ریزرولوگ موجو دہوں ۔اس طرح کچے "رجمنٹیں "" وقتی "ہوسکتی ہیں ۔ جن کامحدود سٹاف امن کے زمانے میں " قائم رہے گا۔ اور جتگ میں ریزرو کی مدد سے ان کی نفری پوری ہوجائے گی ۔علاوہ ازیں امن کے زمانے میں بہت زیادہ افسروں کو تربیت دی جائے تاکہ جنگ میں جب افواج میں وسعت یا پھیلاؤہو تو افسر موجو دہوں کہ چند دن یا چند ماہ کی تربیت سے افسر نہیں بن سکتے اورسب سے ضروری بات یہ ہے کہ افواج کو مکمل مذہبی تربیت دینا ہوگی کہ فی الحال یا چھلے کئی سالوں سے یہ حالت رہی ہے: ۔ میں نے اے میر سپہ تیری سپہ دیکھی ہے ۔ قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہیں نیام ۔ اقبال ساتواں مرحلہ یا ضرورت ۔ حکمت عملی اور حد بیرات میں تبدیلی افواج کی تنظیم نو، سامان جنگ کاجائزہ، دفاعی میکنالوجی کے معیار اور سولین عسکری تنظیموں کی پیشہ ور افواج سے را لطج کے بعد ہمیں اپنی حکمت عملی اور تدبیرات دونوں میں کافی تبدیلیاں لانی ہوں گی ہماری افواج کو صرف لڑائی (Battle) لڑنے کی تربیت دی جاتی ہے اور ہم فائر بندی تک جند

دن اڑائی جاری رکھ سکتے ہیں ۔ ہماری آنے والی جنگیں مربی بھیانک ہوں گی اور چند دن کی بات نہ ہوگی -اس لئے ہمیں این سرحدوں کے " دفاعی علاقے " ان ترجیحات پر بنانے ہوں گے کہ کہاں پر زیادہ پیشہ ور افواج کی ضرورت ہوگی ۔اور کن مقامات پر تھوڑی پیشہ ور فوج اور سولین عسکری منظیمیں دفاع کریں گی ۔جارحانہ اقدام کی بھی کئی سطحیں یا مرحلے بنانا پڑیں گے ۔ محدود جارحانہ اقدام اور ان کو کون کہاں تک کرے گا۔ بھرپور جارحانہ اقدام جو صرف پیشہ ورافواج ہی کرسکتی ہیں ۔اوریہ کام تب ہوگا کہ فتے نزدیک آچی ہے۔ شروع شروع میں جارحانہ اور متحرک دفاع سے دشمن کو روکا جائے گا۔اورجوابی طور پر محدود جارحانہ اقدام کئے جائیں گے ۔جارحانہ اقدام کے طریق کار میں بھی تیڈیلی لانا ہو گی کہ شروع کے مرحلوں میں شبخونی مجاہدوں کو دشمن کے اندر تھس جانے کی کاروائی ہوگی اور جو کامیا بیاں وہ حاصل کریں گے ان کے شمرات حاصل کرنے کے لیے پورے " دفاعی ادارے " کو آگے رینگنا ہوگا – (i.e the defence Posture will have toroll forward) بہرحال اس سلسلہ میں تفصیلی باتیں اس مودے میں نہیں لکھی جاسکتیں کہ فائر یاور یا متحرک طاقتوں کو کس طرح شیروشکر کرے ایک روار کی طرح آگے رینگنا ہوگا۔اسی طرح تد بیرات میں بہت تبدیلیاں لاناہوں گی اور اسنے زیادہ چھوٹے چھوٹے وستوں کو دشمن کے اندر تھس کر کاروائی کرنا ہو گی جس کا بیان وسیع ترہے ۔اصول یہ ہوگا کہ ان میں زیادہ تر " کفن پوش "ہوں گے ۔( بیغیٰ ذہنی طور پر) اور دور دور کے علاقوں میں چھوٹے دستے یہ کام کریں گے اور اپن نزدیک والی فوجوں سے رابطہ کے بغیر کام کریں گے۔لیکن نزدیکی وشمن کے لئے بڑے دستوں کو الیماکام اپنے نزدیک والے وفاعی دستوں کے ساتھ رابطہ باندھ کر الیماکرنا ہوگا تاکہ اپنے وفاعی وستے آگے "رینگ سکیں" ۔ ظاہر ہے کہ بکتر بند گاڑیوں ، تو پخانہ اور ہوائی جہازوں کا استعمال کم سے کم ہوگا۔اور شروع شروع میں وہ صرف محدود جوابی کاروائیوں میں کام کریں گے -بہرحال یہ اشارے ہیں اور حضور پاک ان کے رفقاء کی جنگوں کے مطالعہ سے اس عاجز پر بید طریق کار " وارد" ہوئے ہیں جن کے "عملی "ہونے کی بات زیر بحث آسکتی ہے کہ بید حرف آخر نہیں اور ان کی تفصیل بعد میں دی جائے گی ۔ لیکن اول ضرورت فلسفذ حیات پر عمل کی ہے ۔ جب تک ہم خو داپنے علاقہ میں اسلامی فلسفہ حیات کو نہیں اپناتے تو آ گے فتے کئے ہوئے علاقے کے لووں کو دینے کے لئے ہمارے پاس کون سی چیزہے ؟۔ مغربی جمہوریت اور آزادی! ( نعوذ بالله ) یہ تو پہلے ی ان لو گوں کے پاس موجود ہے۔مسلمان تو ملک فتح نہیں کرتے۔وہ تو لو گوں کے دل فتح کرتے ہیں اور ابیبا تب ہو سکتا ہے کہ وہ خو د مسلمان ہوں اور وہاں سے باطل کو مثانا ہوگا۔

شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو خوف باطل کیا ، کہ ہے غارت کر باطل بھی تو اقبال خطاصہ یہ نظام جہاد کی چدہ چدہ باتیں ہیں ۔اعلان کرنے سے یا فتوی دینے سے جہاد کی ضرور تیں اور تقاضے پورے نہیں ہوتے ۔یہ ایک طرز زندگی ہے اور اس کو ربط و ضبط سے جاری و ساری کرناہوگا۔یہ ایک کشن کام ہے ۔ سہاں ماویت سے مکمل طور پر تو بہ کرناہوگی اور چھلے چھیالیس سالوں میں ہم نے جو کچھ کیا ہے اس پر اپنے آپ کو ملامت کرناہوگی اور دین شاہبازی اختیار کرناہوگا۔

سبق شاہیں بچوں کو دے رہے ہیں خاکبازی کا کہ میں نے فاش کرڈالا طریقہ شاہبازی کا

اقبال"

شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے بہت مدت کے مخیروں کا انداز نگہ بدلا

## چهبیوان باب اختیامی وضاحت

اسلام کانظام حکومت اور حاکم وقت ولوگوں کی ذمہ داریاں اسلام کانظام حکومت اور حاکم وقت ولوگوں کی ذمہ داریاں

خلاصوں کا خلاصہ اے رب العالمين! تيرا لا کھ لا کھ شکر کہ تونے اس عاجز کو توفيق دی کہ تيرے حبيب کی شان پر يہ کچھ کھ سکاادراس عاجز کی کو شش کو منظور فرما۔

۱۔ کتاب کی حبید اسلامی فلسفہ حیات کے عملی پہلو سے باندھی گئی کہ یہ دنیا کیا ہے؟، ہم کہاں سے آئے؟، کہاں جارہے ہیں ؟اور زندگی کامقصود کیا ہے۔ساتھ ہی صراط مستقیم، رہمری، گراہی اور باطل فلسفوں کاذکر بھی کردیا ہے۔

ساس کے بعد تاریخ اور حبزافیہ کے کچے تانے بانے ملاکر حضور پاک کی اس دنیا میں آمد، امت واحدہ کے تصور، اور مومن کے مقصد حیات کو عملی طور پر حضور پاک کی سنت اور تبلیغ سے واضح کیا۔ ہاں البتہ اس عاجزنے سنت کو عملی طور پر لکھا۔

م ۔ بعن آپ نے ہمارے لئے کیا مثالیں قائم کیں ، اور آپ کے رفقاء نے آپ کے عکم کے سخت ان احکام پر کیسے عمل کیا اور یہ ثابت کیا کہ آپ کی سنت قرآنی احکام کے تابع تھی۔اور آپ کے رفقا ؓ کے عمل قرآن پاک اور سنت کے تابع تھے۔جو ایسا تہیں وہ

آپ سے عظیم رفقا اُکاعمل نہیں ہوسکتا۔ لوگوں نے خواہ مخواہ ایسی باتیں ان کو منسوب کردیں۔

۔ یہ سب کچے بیان کرتے وقت ہرباب کے آخر میں اس باب کے نتائج ،اسباق یاخلاصہ دیا گیا، جن کو پہاں دہرا نامناسب نہیں۔ پس یہ باب ان خلاصوں کاخلاصہ ہے۔

مقصد اس عاجزے سامنے یہ کتاب لکھنے میں کئ مقاصد تھے ، جن کا ذکر پیش لفظ میں بھی کر دیا تھا اور جگہ بجگہ وضاحتوں اور مبصروں کے تحت یہ مقاصد عملی طور پر بیان کر دیئے۔

۷۔ اور اس عاجزے یہ سوال بھی کیا جاسکتا ہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبار کہ یا تاریخن کی اتنی کتابوں کے ہوتے ہوئے آتو اس میدان میں کہاں نکل کھڑا ہوا۔ کہ ان میں سے اکثر علما۔ کے پاؤں کی خاک بھی جھے سے بہتر ہے۔ تو اس عاجز کے جوابات کچھ یہ ہیں

ا \_ سعادت ك ليخ ب ب جيباك ميں اسلام كو مجھا۔

ج ۔ بنوامیہ اور بنوعباس کے زمانے سے اسلام پر پردے پڑنے شروع ہوگئے۔دوسو سالوں کی غلامی نے حالات کو اور خراب کر دیا اور اس عاجزنے کچے پردے ہٹانے کی کوشش کی ہے۔د۔ باطل فلسفہ والے اور اسلام کے دشمنوں نے غلط نظریوں کو اسلام کا حصہ بنانے کی سازش کی ہے۔اس عاجزنے ایسی سازشوں کو بے نقاب کیا ہے۔ ر ہمارے کئ دانشور بھولے پن یا کم علمی کی وجہ سے غیروں کی سازش کو نہ سمجھ سکے ۔ س ۔تھوڑے علم کے بعد عاجزی ختم ہو گئ اور کئی دانشور" حجاب اکبر" کے حکر میں آگئے۔

ش ۔اسلام کی تاریخ خاص کر عسکری تاریخ پر تحقیق نہیں کی گئی۔ند تفرقوں کی تحقیق ہوئی کہ ہماری یہ حالت کیوں ہے۔توبیہ عاجزیہ تو نہیں کہ سکتا کہ میں نے سب تحقیق کر ڈالی ہے۔لین یہ اور میری باقی کتابیں محقیق کے بھم اللہ کے زمرے میں ضرور آتی ہیں ۔ان تحقیقات کے دوران مجھ پرایک عجیب وغریب راز فاش ہوا۔ کہ اسلام پر کچھ پردے تو ساز شوں کیوجہ سے پڑے ۔لیکن اکی المیہ اپنے آپ ظہور بذیر ہو گیا۔ کہ محدثین ہمارے سرے تاج بن گئے اور وہ سب ہمارے امام ہیں ۔ لیکن مورضین یا مغازی لکھنے والے پس منظر میں حلے گئے ۔ حالانکہ ان لو گوں نے عملی اسلام لکھا تھا۔ کہ اسلام کے پہلے سو سالوں میں جو چالیس کیا ہیں لکھی گئیں ان کا نام ہی مغازی تھا۔الیہا کیوں ہوا؟۔ تاریخ اور مغازی بڑے وسیع علوم ہیں۔ان کو سکھنے کیلئے ایک زمانہ در کار ہے ۔ اور یہ ہر ایک آدمی کے بس کی کی بات نہیں ۔ لیکن ہماری مسجدوں کے امام یا چھوٹے درسوں والے پحتد ایک معاشرتی ضرورت کی احادیث یا حدود یا حلال و حرام کے مسائل پڑھ کر اسلام کے عالم بن گئے ۔اور انہوں نے اپنے آپ کو حضور پاک کے جانشین کہنا شروع کر دیا۔اب بیہ لوگ زیادہ تر محدثین کی کتابیں پڑھتے تھے۔تو ان لوگوں نے تمام محدثین کی شخصیتوں کو بھی بہت بلند کر دیا۔مورخین کی اول تو تعداد کم تھی، لیکن ادھر کسی نے توجہ نہ کی۔اب ایک موازند کرلیں۔امام مالک اور ابن اسحق دونوں امام زہریؒ کے شاگر دتھے ۔امام مالک نے ایک ہزارہے بھی کم احادیث اکٹھی کیں ۔اور ابن اسحق نے حضور پاک کی سرت پر یا جنگوں پراتنی بڑی کتاب اکھ دی۔ جس کے حوالے آپ اس عاجزی کتاب میں پڑھ کھیے ہیں۔ اور میرے حساب سے ابن۔ اسحق نے عملی اسلام لکھا۔لیکن ابن اسحق کو کوئی جانتا بھی نہیں۔امام مالک جنہوں نے کوئی فقہ نہ لکھا وہ ایک فقہی گروہ کے بھی امام ہیں ۔اور ان کے شاگر دامام شعفی نے بھی تھوڑا سافقہ لکھا۔اور وہ بھی ایک فقبی گروہ کے امام بن گئے۔ان کے شاگر دامام۔ جنبلؒ ایک تبیرے فقبی گروہ کے امام بن گئے ۔اب سوچنے والی بات تو یہ تھی کہ امام مالک ؒ کا کام اتنا ادھورایا نامکمل تھا کہ ان کے شاگردوں میں سے دواور فقہی گروہوں کی ضرورت پڑ گئی ۔ لیکن براہو خطابت کا ہرامام کے پیروکار نے زیادہ وقت اپنے امام کی شخصیت کو بڑا کرنے پر نگایا ۔اور ان اماموں کا نام استعمال کیا۔حالانکہ ان اماموں نے خود مذکبھی ہیہ دعویٰ کیا کہ وہ امت کو کوئی الگ فقہ وے رہے ہیں ، یا کسی گروہ کے بانی ہیں ۔اس عاجزنے باقی محدثین لیعنی امام بخاری اور امام مسلم کی احادیث مبار کہ پر کھل کر بحث کی ہے۔اوران کی بیان شدہ جو احادیث مبار کہ قرآن پاک کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتیں ان کا ذکر بھی کر دیا۔اور میں نے مورخین کو محدثین پر عملی بیانات دے کر ترجے دی ہے کہ انہوں نے عملی اسلام لکھا ہے۔ اور ہمیں عملی اسلام ملاش کر نا ہوگا ۔اور احادیث مبارکہ کی نمام کتابوں سے عطر نچوڑنا ہوگا۔تو تب ہم ایک الله ۔ایک قرآن ۔ایک رسول اور ایک امت یا ا کی اسلام والی بات سمجھ سکیں گے ۔اور اس عاجزنے سیاسی یا فقہی گروہ بندی کو غیر اسلامی عمل ثابت کیا ہے کہ قرآن پاک اسلام میں کسی تفرقے والی گروہ بندی کی اجازت نہیں دیتا ۔اور مختلف القول اور بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے خراصوں کو

قتل کا حکم دیا ہے۔ اسلام میں اختلافات مسجدوں میں ہیٹھ کر طے کیے جاتے ہیں۔ اور ان کو بازاروں میں نہیں اچھالا جا ٹا اور
سیاست تو لفظ ہی غیرِ اسلامی ہے۔ تو اس عاجز نے رسول عربی کا اسلام مکاش کرنے کی ایک کو شش کی ہے۔
ماحصل اگلاسوال یہ پو چھا جاسکتا ہے ، کہ کیا مصنف کو اپنی کو ششوں میں کچھ کامیا بی ہوئی ہے ، تو یہ کو شش آپ لوگوں
کے سلصنے ہے۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے اور اس سلسلہ میں یہ عاجز کئی باتوں کے بیانات کے صرف خاکے چھوڑ کرکے ماہرین کو
دعوت دے رہا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ان مدوں میں قوم کی رہمنائی کریں جن پرصرف ماہرین ہی رائے دے سکتے ہیں۔ اس عاجز نے

۔
ا ا ماضی کو حال کی زبان میں بیان کر کے اپن ساری تحقیق میں قوم کو اپنے مستقبل کی نشان راہ تلاش کرنے کی وعوت دی ہے۔

ب ب یہ ثابت کیا ہے کہ ہم و نیا میں عرت تب حاصل کر سکتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو اسلامی فلسفہ حیات کے تحت منظم کریں ۔ اس

لئے کتاب کا پہلا باب اسلامی فلسفہ حیات اور پچسیواں باب اسلامی فلسفہ دفاع پر ہے یہ اس تحقیق کی روح ہیں ۔

ج سالیما کرنے کے لئے نظام حکومت کیا ہو ؟، حاکم وقت اور لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں ؟ ۔ پوری کتاب کا مضمون ہے ۔ جس

کے لئے اس عاجزی تحقیق جاری ہے ۔ لیکن اس کا ایک خاکہ بن گیا ہے جس کو مختصر طور پر اس باب میں بیان کیا جا رہا ہے ۔ جہاں

اسلامی نظام حکومت کا ڈھانچ نقشے کے طور پر اور اس کی مختصر وضاحت لفظوں میں دی جار ہی ہے ۔

اسلامی نظام حکومت کا ڈھانچ نقشے کے طور پر اور اس کی مختصر وضاحت لفظوں میں دی جار ہی ہے ۔

ا پینا متبصرہ میں دیں گے اور اس عاجز کو اس کے اپنے کام پر کچہ مبصرہ کرنے کی اجازت بھی دیں گے اور اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل گزارشات ہیں: -

ا ۔جو کچھ لکھاوہ حرف آخر ہر گزنہیں ۔جو صاحب میری غلطیوں اور کو تاہیوں کی نشاند ہی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں میں احر دیے گا۔

یں بروں ب سے کتاب کے مواخذات پر پیش لفظ میں بہت کچھ لکھ دیا تھا۔اس عاجز نے جو کچھ لکھا ساتھ حوالہ دے دیا۔لیکن اگر جگہ بجگہ حوالے دیثا تو کتاب کی ضخامت دو گنا بڑھ جاتی۔

ج - بہرحال جہاں کہیں کسی اختلاف کی وجہ سے میں نے ایک روایت کو دوسری پرترجے دی یا کسی روایت کو شکیہ قرار دیا تو ساتھ اپنے وجوہات اور جائزہ کو بھی پیش کر دیا ۔اور یہ بھی ہرگز ہرگز حرف آخر نہیں ۔یہ عاجز غلطی کرسکتا ہے ۔اور جو صاحب محجمے میری الیمی غلطی سے آگاہ کرے گاس کے لئے دعا کروں گا۔

د۔ ہتام جائزے اس عاجز کے اپنے ہیں ۔جہاں کسی اور صاحب کی رائے سے اثر لیا تو وہ بھی ساتھ ہی لکھ دیا ۔ علامہ اقبالؒ کے شعروں کا استعمال اپنے جائزوں کو تقویت دینے کے لئے کیا۔اور کئ شعرا کیسے زیادہ دفعہ بھی استعمال ہوئے۔ رہ تمام اسباق، نتائج، مفروضے، نتائج کے اثرات اس عاجزنے واقعات سے خو د تکالے ہیں ۔ان میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور دوآرا بھی ہو سکتی ہیں۔ س بے جنتا مواد قارئین کو اس کتاب کے تھوڑے صفحوں میں ملے گا اتنا شاید کسی اور کتاب کے زیادہ مضامین میں مذیل سکے الیسا دعویٰ ٹھسکی تو نہیں لیکن ایک تحقیق کے مطابق " نقوش کے رسول ہنمر " کی دس جلاوں کے تقریباً آٹھ ہزار صفحات کے مواد کا تقریباً ستر فی صد اس کتاب کے پانچ ۔ چہ سو کے قریب صفحات میں مل جائے گا ۔ کہ نقوش کے مضامین بھانت کی بولیاں ہیں ۔ قارئین کس صاحب کے مضمون کو صحح سبھیں ۔ اور یہ مشکل مسئلہ ہے کہ تضاد، دہرائی اور تاریخی غلطیوں کا شمار نہیں ۔ علاوہ ازیں جو کچھ مولانا شملی اور سیر سلمان ندوی نے آٹھ کتابوں میں لکھا۔ ان سب باتوں کو اس کتاب میں بامقصد مطالعہ کرکے اکٹھا کر دیا۔ فلسفہ حیات، قصص الانہیاء، فلسفہ دفاع اور تحقیقات وغیرہ اس کے علاوہ ہیں ۔

ش مرے سامنے ایک مقصد تھا کہ قوم میں وحدت فکر و وحدت عمل پیدا ہو ۔اس لئے انشاء اللہ کسی جگہ نظریہ یا فلسفہ، یا
اصولوں، یا جائزوں یا تبھروں میں تضاد نہ طے گا۔سب بیانات کو پہلے باب میں بیان شدہ فلسفہ حیات کے تا ہے کر دیا ہے۔
ص حضور پاک کی شان کے بیانات کے سلسلہ میں اور آپ کے رفقاً کی شان کے بیان میں ایک وفعہ پھر عاجزی کروں گا کہ حق ادا
مہر سکا۔

ض ۔ غیروں کے مادی فلسفوں ، نظریات ، مقصود حیات سب چیزوں کا اسلامی نظریات کے ساتھ موازنہ کرکے ، دین فطرت کو ان سے بہت بلند "منطق الطیر" والا فلسفہ ثابت کیا: البیاموازنہ قارئین کو کسی اور کتاب میں نہ ملے گا۔ "ساراحگ سوہنا۔ بھلاما ہی نالوں تلے تلے "وغیرہ

نظام حکومت یہ عاجز جس نتیجہ پر پہنچاہے وہ یہ ہے کہ صرف حکومت ہی ساری قوم کو منظم کر کے زندگی کے ہر شعبہ کو اسلامی فلسفہ حیات کے تابع کر سکتی ہے۔ تاکہ مومن کا مقصود حیات اس کو حاصل ہوسکے ۔ اس لئے اسلامی نظام حکومت کا ایک فلسفہ حیات کے تابع کر سکتی ہے۔ تاکہ مومن کا مقصود حیات اس کو حاصل ہوسکے ۔ اس لئے اسلامی نظام حکومت کا ایک ڈھانچہ یا اجمالی خاکہ ایک چارٹ کی شکل میں اس باب میں دیا جارہا ہے ۔ جس کی ہر مدکی وضاحت کے لئے کئی مضامین لکھنے کی ضرورت ہے ۔ اور پوری وضاحت ایک کتاب میں مشکل ہے۔ بہر حال اس کی کچھ وضاحتیں بہت ہی اختصار کے ساتھ آگے بیان کی

اسلامی فلسفہ حیات کو مت اور زندگی کے تمام شعبوں کو اس فلسفہ حیات کے تابع کرناہوگا۔اور پہلے باب میں یہ فلسفہ حیات کا بھی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں کیونکہ دوسرے باب میں صراط مستقیم کی نشاندہی بھی ہو گئ ہے۔اس نظریہ حیات کے آگے تین فلسفہ و کھائے گئے ہیں ۔اخلاقی فلسفہ یا معاشرتی فلسفہ فقہ کی صورت میں ہمارے پاس موجو دہے۔اور فرقہ۔۔ بندی سے ہٹ کر اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت پہلے اس کو چند الفاظ میں بیان کرناہوگا۔ پھر حکومت کے عدلیہ کو جسیسا کے چارٹ میں بتان کرناہوگا۔ پھر حکومت کے عدلیہ کو جسیسا کے چارٹ میں بتایا گیا ہے ، اس فقہ کے ماتحت کر کے قوم یا اللہ کی فوج کو انصاف مہیا کرناہوگا۔ دوسرا فلسفہ انہی اصولوں کے تحت نمام مادی ذرائع کے لئے بناناہوگا اور حکومت کو اس پر عمل کرناہوگا۔ یہ کام ہے اور ماہرین کو اس پر کام کرنا



تنسیراسیای فلسفہ ہے جس کو ہم نے نظریہ جہادیا نظام مصطفے ٌ وغیرہ کے نام بھی دیتے ہیں ۔ یہی چیزاہم ہے اور بنیادی چیز ہے ہم وہلے اس کی کچھ وضاحت کریں گے اور بھر نظام حکومت کی وضاحت آگے آئے گی۔

سیاسی فلسفہ ہر قوم یا ملک کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے نتام زندگی کے شعبوں کو اپنے سیاسی فلسفہ کے تابع کریں ۔ موجودہ سیاسی سائنس (Political Science) کے مضمون میں جو سیاسی فلسفے پڑھائے جاتے ہیں ان میں کمیونزم ، سوشلزم ، امیر میزم اور نازی ازم وغیرہ کئ فلسفے بڑھائے جاتے ہیں ۔ان مغربی دانشوروں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اسلام ازخو دایک سیاسی - فلسف ہے ، کہ یہ خالی مذہب نہیں بلکہ دین ہے -مذاہب میں سے صرف ہندوازم کچھ معاشرتی ضروریات پوری کرتا ہے اور شاید اس زمانے کے لئے وہ طریقہ موزوں تھا، کہ مختلف عقائد کے لوگوں کو اجتماعی طور پر گروہوں میں بانٹ کر منوسمرتی نے ایک طرززندگی کی نشاند ہی کی اور ہندوؤں کی کتاب گیتا میں اس کی تفصیل موجود ہے ۔ لیکن یہ باتیں آج کل سے زمانے کے لئے موزوں نہیں اور آئے دن ہندواین طرززندگی میں تبدیلی لارہے ہیں ۔اسلام البتہ نه قدیم ہے اور نه جدید۔ یه عقائد کی وحدت لیعنی الی اللہ اور ایک رسول پر ایمان کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ دلوں کو جوڑدینے کا حکم دیتا ہے۔ پھر اس دنیا میں اپنے عقیدے اور غیرت کی حفاظت کے لئے اجتماعی طریق کاروضع کرتا ہے۔ (خذو اخذر کیم) یعنی اپنی حفاظت آپ کرو ۔ اور آگے امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كے تحت حدود يا حلال وحرام كا تعين كرتا ہے ۔ ساتھ ہى واضح كر ديا جاتا ہے كہ يه دنيا الك قيدخانه ہے اور ہم بہاں امتحان کے لئے آئے ہیں ۔ یہ امتحان جلدی جلدی پاس کر کے جب موت کا دروازہ کھل جائے ، تو وہاں اس طرح داخل ہوں کہ ہم مومن بینی ایمان والے ہوں تاکہ ہماری طاقتیں ستر گنابڑھ جائیں اور آگے جنت نظرآر ہی ہو ہے تانچہ اس سلسلہ میں ضروری بات یہ ہے کہ چند لفظوں میں مومن کے مقصد حیات کی وضاحت ہوجائے تاکہ آگے ہم ساتھ ساتھ چلیں ۔ مومن کامقصد حیات ازروئے قرآن مومن الله تعالیٰ کی فوج کاایک سپای ہے اور یہ سپای کوئی برائے نام سپای نہیں بلك كسى فوج ك ايك بهترين سپائى سے بھى افضل ترسپائى ہے۔"سمعنا و اطعنا" يعنى ہم نے سنا اور ہم نے مانا اس كاطره-امتیاز ہے اور وہ اپنی فوج (بیعنی امت) کے احکامات بلاچون وچرا مانتا ہے۔وہ صحیح معنوں میں قلب سلیم رکھتا ہے اور مقام تسلیم پر جمیشہ کوا رہا ہے ۔وہ اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے تاکہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہے ۔مومن چونکہ ونیا میں قبال فی سبیل اللہ کے لئے آیا ہے اور جنگ میں ثابت قدمی ہی اس کاامتحان ہے، لہذا اس امتحان کے لئے وہ ہمہ وقت تیار رہتا ہے ۔ارشاد۔ خداوندی ہے: ۔" محقیق اللہ نے خرید لی ہیں مسلمانوں سے جانیں ان کی اور مال ان کے بدلے اس کے کہ واسطے ان کے ہے جنت جنگ کرتے ہیں چے راہ اللہ کے ۔پس قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں " ۔اب جو سیاسی نظام ہمیں جہاد میں شرکت کی بجائے آپس میں تفرقہ کی باتیں سکھلاتا ہے وہ غیراسلامی ہے کیونکہ تبوک کی مہم کے بعد و بجری میں سورہ توب کی آیت ۱۲۲ نازل ہوئی وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کردیتی ہے۔الفاظ یہ ہیں: "پس کیوں ند نکے (جہاد کے لئے) ہر فرقے سے ان میں ایک جماعت تو کہ دین کی مجھ بوجھ حاصل کریں تو کہ ڈرادیں اپن قوم کو جب پھرجاویں طرف ان کی، شاید کہ وہ بچیں " ۔اس آیت میں فن جہادیا

نظام جہاد کے لئے "تفقہ فی الدین" کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ یعنی اصلی فقہ یادین کی سوجھ بوجھ نظام جہاد کی سجھ ہے اور اسی وجہ سے ہم فقوں کے تفرقوں کو ختم کرنے کے لئے "فقہ عسکریت" کی اصطلاح کا ذکر کر بھی ہیں۔ اور جتاب سلیمان ندویؒ نے سرۃ النبی میں صبر، استقامت، ایشار، ہمت پرجو کئی ابواب لکھے ہیں وہ بھی دراصل نظریہ جہادیا جہاد کی تیاری کی بنیادی باتیں ہیں اور جتاب ندویؒ غلامی کی وجہ سے جہاد کا کھل کر پرچار نہ کرسکے ۔ السے فلسفے کو اپنانے کے لئے محومت، اولی الامر، سول انتظامیہ، مجلس شوری یا کسی مجلس اعلیٰ کی الگ الگ ذمہ داریاں متعین کرناہوں گی۔ لین اس کتاب میں ان کی تفصیل میں جانا ناممکن ہے اور ہم زندگ کے چند اور شعبوں کا سرسری ذکر کریں گے۔ لین اس سے پہلے وحدت فکر ووحدت عمل پر بھی کچھ کہنے کی اجازت

و حدت فکر و و حدت عمل ہم نے تبیرے باب میں واضح کر دیا ہے کہ غیروں کا نتام تر فلسعۃ آزادی فکر اور آزادی عمل سے شروع ہو تا ہے اور ہمارا فلسعۃ وحدت فکر وحدت عمل ہے ، لیکن افسوس کہ ہمارے اکثر علمائے دین اس پہلو کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔

آہ! اس رازے واقف ہے خہ ملا خہ فقیہہ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام اقبال سے کتاب لکھنے میں یہی ایک بڑا مقصد تھا کہ ہما پی فکری وحدت کو ایک کریں اور پھراس پر عمل کریں ۔ ترون اولی میں ایک عیمائی دانشور سپن کے مسلمانوں کی فکری وحدت ہے بہت متاثرہوا اور اسلامی و نیا کے سفر میں قیرواں ، فسطاط ہے بہو تا ہوا کہ مکر مہ اور مد سنہ منورہ بہنچا اور جو سوال کرتا تھا اس کے ایک جیسے جو اب پاتا تھا، تو خانہ کعبہ میں آگر مسلمان ہوگیا ۔ لیکن افسوس مکر مہ اور مد سنہ منورہ بہنچا اور جو سوال کرتا تھا اس کے ایک جیسے جو اب پاتا تھا، تو خانہ کعبہ میں آگر مسلمان ہوگیا ۔ لیکن افسوس ہماری حالت ہے ہے ، کسی ایک ون کی اخبار اٹھا کر دیکھ لیں وہاں پر بھانت بھانت کی بولیاں ہوں گی اور کی لوگ ہمارے نظریہ حیات کو بھی پاش پاش کررہے ہوں گے -ہر مجد ہا الگ آواز آرہی ہے اور تفرقہ ہمارا اور حیان تھا ہو ۔ قرآن ۔ جیلی کو وہ قائی ہا تھا ہو ہے ۔ قرآن ہیں کہ وہ قدار ہت میں ایسی بھانت بولیاں بولیے والوں اور خراصوں کے قتل کرنے کا حکم ہے ۔ چیانچہ اس عام ہونے کہ ہمیں اسلام پر " فقہ وحدت بیں میں حاکم وقت اور لوگوں کو بھاری ذمہ داریاں یا دولئی جارہی ہیں کہ وہ تفرقہ والی باتوں کو چھوڑ کر عملی اسلام پر " فقہ وحدت بین میں ماکم وقت اور لوگوں کو بھاری ذمہ داریاں یا دولئی جارہی ہیں ۔ ایسا کرنے کے لئے بمیں لیخ تمام ترزندگی کے شعبوں کو اسلامی فلسفہ حیات کے تابع کرنا ہوگا ۔ اور اس سلسلہ میں بمیں اپنی پرانی تاریخ پراکیہ نظر ڈالنا ہوگی کہ وہاں ہمارے لئے کیا مثالیں موجود ہیں ۔

تاریخی بہملو اس کتاب میں ہم نے حضور پاک کی جو سنت لکھی ہے اس میں جو کچے ہوا، وہ کسی نظام حکومت کے تحت ہوا۔ اور آگے حاکم وقت یا لوگوں کی کاروائیوں کے کیا اثرات ہوئے موٹے طور پر پہلے دو خلفاء راشدین کے زمانے میں اور حضرت عثمان کی خلافت کے پہلے آٹھ سالوں میں ہر طرح سے اور ہر پہلومیں کامیابی نصیب ہوئی سے اکم وقت جو "اولی الامر" تھے

انہوں نے حکومت صحیح اسلامی اصولوں کے تحت کی او گوں نے ہر ظرح سے ان کے ساتھ تعاون کیا، تو وہ اسلام کاسنبری دور قرار یا یا ۔ حصرت عثمانٌ کی خلافت کے آخری دوسالوں میں حاکم وقت نے تو اسی طرح اپنی ذمہ داری نبھائی ، لیکن لو گوں نے آزادی فکر اور آزادی عمل اختیار کر کے قتنہ فساد برپاکر دیا، تو تمام فتوحات رک گئیں اور اسلام کے مرکز پر بھی حضرت عثمان کی شہادت کی وجہ سے سخت چوٹ پڑی ۔ حضرت علی نے مجبوری کے تحت خلافت سنبھالی، کہ مرکز کو سہارا دینا ضروری ہو گیا تھا لیکن قتنہ و فساد والوں کی سازش گہری تھی، حب د نیا بھی آگئی، خو دعز ضی اور مطلب پرستی کا دور دورہ ہو گیا، تو اندرونی خلفشار اور خانہ جنگی شروع ہو گئ اور قوم میں کئ" افلاطون " پیدا ہوگئے ۔ نتیجہ خارجیوں کی گروہ بندی اور حضرت علیٰ کی شہادت کی صورت میں نکلا۔ لیکن جناب امام حسنؓ نے جب دنیا کو لات ماری اور خلافت سے دسترواری کا اعلان کردیا تو قوم میں پھر وحدت شروع ہو گئی اور مر کزیت بھی مل گئی ۔ آئندہ بیں سال اسلام کی تاریخ کا شاندار دور تھا کہ ہم وسط ایشیا سے لے کر بحراوقیانوں تک پہنچ گئے۔ قسطنطنیہ کے دروازے کھٹکھٹائے ، بحرہ روم کو اپنی جھیل بنالیا اور سسلی و کریٹ پر بھی حملہ آور ہوتے رہے ۔ لیکن مچرالک فاسق و فاجرآ گیاجو ہماری تاریخ میں یزید کے نام سے موسوم ہے۔ پھروہی حب ونیا، عیاشی، بے فکری اور باطل فلسفوں کی پیروی شروع ہو گئے ۔ لیکن نواسہ رسول نے حق کے راستے کی نشاندہی کرتے ہوئے اپنے سارے کنبے اور رفقاء کی قربانی دے دی جو قرآن پاک کے الفاظ میں ذبح عظیم کے طور پر بیان ہے اور عق کے راستے لیعنی صراط مستقیم کی نشاندی بھی ہے۔ہماری تاریخ ہر قسم کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اور بڑے بڑے اولی الامر پیدا ہوئے جنہوں نے غیرت کی زندگی گزارنے کے سلسلہ میں ہماری رہمنائی کی اور البیانظام حکومت جاری وساری کیا جس کو بلاشبہ ہم نظام جہادیانظام مصطفیٰ کہہ سکتے ہیں۔

نشان راہ تاریخ کے اس بامقصد مطالعہ کے بعد جہاں پر ہم نے صرف عمل لکھا اور عمل ملاش کیا تو اب ضرورت اس امرکی ہے کہ چو دہ سو سال میں ہو پہلی دفعہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پراکیہ ملک قائم ہوا ہے تو اس کے لئے کوئی الیما نظام حکومت للش کیا جائے جہاں حاکم وقت اور لوگوں کی ذمہ داری کی نشاند ہی بھی کر دی جائے ، مضمون بہت مشکل ہے اور پوری کتاب کا مضمون ہے ۔ اور ہم صرف جھلکیاں دے رہے ہیں ۔ اور ہماری موجو دہ حالت دراصل باطل فلیفے کے اصول اور تلمیحات کو اپنالینے مضمون ہے ۔ اور ہم صرف جھلکیاں دے رہے ہیں ۔ اور ہماری موجو دہ حالت دراصل باطل فلیفے کے اصول اور تلمیحات کو اپنالینے کی وجہ سے ہم ان باطل چیزوں کو اسلامی اصول سمجھنے لگ گئے ہیں کی وجہ سے ہم ان باطل چیزوں کو اسلامی اصول سمجھنے لگ گئے ہیں حضرت عمر ہمیں سنبیہ کرگئے تھے کہ "خبر دارجو باطل کو نہیں سمجھتا وہ اسلام کو پاش پاش کر دے گا "۔ اور تب ہی اس عاجز نے تعدیم حضرت عمر ہمیں سنبیہ کرگئے تھے کہ "خبر دارجو باطل کو نہیں سمجھتا وہ اسلام کو پاش پاش کر دے گا "۔ اور تب ہی اس عاجز نے تعدیم خورت عمر طور پر سمجھ سکیں گے۔ تعدیم ایک طور پر بیان کر دیا ۔ تو ان ہمام وضاحتوں اور مطالعوں کے بعد ہم اپنے نظام حکومت کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔

نظام حکومت کی وضاحت • اسلام دین فطرت ہے۔قرآن پاک عملی طور پر فوجی زبان میں ہے کہ زیادہ زور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہے ۔ سنت رسول میں بے شمار عملی مثالیں موجود ہیں اور اس عاجز کی خلفاء راشدین کی کتابوں میں حضور پاک کے عظیم رفقا کے عمل ہیں ۔ یعنی ہمارے پاس سب کچھ موجو دہے لیکن ان باتوں کاخلاصہ کہیں سے نہیں مل رہا کہ نظام حکومت کو چند لفظوں میں کسی عالم یا بزرگ کے الفاظ میں بیان کریں ۔ گیارہوں اور بارہویں صدی عیبوی میں امام عزائی نظام حکومت کو چند لفظوں میں کہی عالم اور پندرھویں صدی میں ابن خلاون نے اسلام کے سیای فلسفہ کی کچے نشاندہی کی ۔ لکین یہ چیزیں بھی اب " قدیم " کے زمرے میں آتی ہیں ۔ پرانے فقہوں کے بارے میں پہلے گزارش ہو چکی ہے کہ ہمارے علماء نے بڑے کام کے لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں سے فقہ وصدت یا " فقہ عسکریت " تلاش کریں کہ پہلے ہم پاکستان میں پوری قوم کو اللہ کی فوج بنا دیں اور پھر ساری امت کو ایک کردیں ۔ اس سلسلہ میں انہویں صدی میں ہمارے وانشوروں میں ہمارے دانشوروں میں جمال اللہ ین افغانی کے خیالات سے مدومل سکتی ہے اور اس صدی میں علامہ اقبال اور سید قطب شہید کی کتابوں سے یا ابوالحن ندوی کی چند کتابوں سے یہ مدومل سکتی ہے کہ ہمیں کیا کیا نقصان پہنچائے ہیں ۔ چنانچہ اس عاج کی تحقیق کا نتیجہ یہ ہمیں اسلامی نظام وغیرہ کی اصطلاحوں کو ختم سے کہ ہمیں اسلامی نظام مصطفیٰ کے لفظ کو استعمال کر ناہو گاجو ہمارا > 10 بادیمانی نظام ، صدارتی نظام وغیرہ کی اصطلاحوں کو ختم کر کے نظام مصطفیٰ کے لفظ کو استعمال کر ناہو گاجو ہمارا > 10 بیارہیمانی نظام ، صدارتی نظام وغیرہ کی استعمال کر ناہو گاجو ہمارا > 10 بادیمانی نظام مصطفیٰ کے لفظ کو استعمال کر ناہو گاجو ہمارا > 10 بادیمانی نظام مصطفیٰ کے لفظ کو استعمال کر ناہو گاجو ہمارا > 10 بیارہ کا نظام مصطفیٰ کے لفظ کو استعمال کر ناہو گاجو ہمارا > 10 بیارہ کا نظام

المام کیا ہے اور اس اسلام کو کہ اور اس اسلام کو کہ اور اس کے اور اس کی دائے مسلام کو ایساکام کرنے کیلئے ایک اول الامر اسلام کو از درگی کے ہر شعبہ میں نافذ کر ناہوگا۔ یہ شخص کہاں ہے آئے گا اس کاجواب مشکل نہیں ۔ جو سربراہ مملکت موجود ہو اس کو امر پاکستان اور " اولی الامر " بغنے کی دعوت دی جائے گی اور اگر وہ یہ نہ مانے یا " اصلیعو الله و اصلیعو الرسول " نہ ہو تو پر کو امر پاکستان اور " اولی الامر " بغنے کی دعوت دی جائے گی اور اگر وہ یہ نہ مانے یا " اصلیعو الله و اصلیعو الرسول " نہ ہو تو پر کسی اور کو تلاش کر ناہوگا اور آئندہ جائشین کسے ہواس میں ایک طریقہ بتناب صدیق اکر نے اختیار کیا ، جس کا ذکر خلفاء راشدین کی دوسری کتاب میں ہے کہ اپنا جائشین منتخب کر دیا۔ دوسراطریقہ بتناب فاروق اور جتناب علی نے کیا کہ معاملات مجلس مشاورت کی جوڑ دیتے ، اور بے شک بتناب عثمان کو کچھ کرنے کی مہلت نہ ملی ۔ ان مثالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم " اولی الامر " اور اس کی جائشین پہلے حاکم کا رشتہ دار نہ ہو اور اس کو مقرد کر کے کی جائشین پہلے حاکم کا رشتہ دار نہ ہو اور اس کو مقرد کر کے مجلس مشاورت یا قوم سے منظوری لی جائے و غیرہ سیہ معاملات استے مشکل نہیں ۔ اصلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم کر نا چاہئیے کہ اسلام کیا ہے اور اس اسلام کو کسے جاری و ساری کیا جائے ۔ فی الحال ہمیں باتی غلط اور باطل یا غیر اسلامی اصطلاحوں یا طور طریقوں سے چھٹکارا حاصل کر ناہوگا کہ ۔ ۔

میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اقبال اللہ بماری منزل نظام مصطفیٰ ہے ۔ ہم نے چو وہ سو سال میں پہلی وفعہ اللہ اور رسول کے نام پر ملک بنایا ہے ۔ اور اسی وجہ سے یہ عاجز اپنے نظام حکومت کو نظام مصطفیٰ کا نام دے چکا ہے کہ اگر کوئی شخص حضور پاک کی ذات کو زیر بحث لا کر ہمارے اندر سے حضور پاک کے جلال وجمال نگالنا چاہتا ہے وہ ہم میں سے نہیں کہ ہمارے ہی وطن سے حضور پاک کو ٹھنڈی ہوانے جانا ہے ، تو اب ہم وضاحت کریں گے کہ نظام مصطفیٰ کیا ہے جس کو یہاں جاری کرنا ہے ۔ ایک جنگ سے واپس آتے وقت حضور پاک نے امن کے زمانے میں ہروقت جہاد میں مصروف نے امن کے زمانے میں ہروقت جہاد میں مصروف

رہ آ ہے اور یہی نظام مصطفیٰ ہے اور یہی نظام جہاد ہے ۔ جنگ لڑنے کے فلسفہ کو جہاد اصغریا اسلامی فلسفہ دفاع کہر سکتے ہیں جس کا خلاصہ پچیدویں باب میں بیان ہو چکا ہے ۔ اب غیروں کو اگر لفظ جہاد سے چڑ ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں بلکہ ہمارے لئے یہ ایک طرز زندگی ہے کہ امن کے زمانے میں جہاد کا نظام اپنا کر ہم اپنے آپ کو غیروں کے ڈاکہ سے محفوظ رکھتے ہیں ۔ تو ثابت ہوا کہ ہمارا سیاسی فلسفہ یا نظام پیکومت، نظام مصطفیٰ ہے جس کو ہم نظریہ جہاد بھی کہر سکتے ہیں ۔

جہاو کے بارے وا کھی برق مسمی ہے ہمارے دانشور اور علماء بھی نظریہ جہاد ہے ناواقف ہیں ۔ سید سلیمان ندوی ماحب نے اسلام کی بڑی خدمت کی لین جسیا کہ پیش لفظ میں ہم کہہ بھی بیں کہ آپ کی چھ کتابوں میں نظریہ جہاد پر کل چار صفح ہیں ۔ شاید انگریزوں کا ڈر تھا کہ مولانا شکی بھی تو یہ کہہ جاتے ہیں کہ حضور پاک کے زمانے کی کہانی جنگ کی کہانی ہے کہ لڑائی عبادت بن گئی لین ساتھ دبی زبان میں جنگ ہے گریز کی لوری بھی دے جاتے ہیں کہ جہاد کو بظاہر ایک ظالمان عمل لکھ گئے ۔ کا موز کی جا کو بھیانک بنا کو قوم کو ڈرا تا ہے وہ قوم کا دشمن ہے ۔ ہماری نا بھی اس حد تک بہنی ہوئی ہے کہ جلاسو ٹر کہتا ہے ، کہ جو آدمی جنگ کو بھیانک بنا کو قوم کو ڈرا تا ہے وہ قوم کا دشمن ہے ۔ ہماری نا بھی اس حد تک بہنی ہوئی ہے کہ جب مسلمانوں پر کسی جگہ ظلم ہورہا ہوتا ہے تو ہمارے علما . فتویٰ دے دیتے ہیں کہ فلال جگہ جہاد واجب ہو گیا ہے ۔ جہاد نہ کسی فتویٰ کے تابع ہے نہ محال کو جگہ کے اللہ جا کہ ہوگیا ہے ۔ جہاد نہ کسی فتویٰ کے تابع ہے نہ محال کے اللہ ہے کہ کری کرجاتے ہیں ۔ فرض کفایہ ، جہاد بالسیف پر لا گو ہے کہ کسی حکمت عملی کے تحت صرف کچھ لوگوں کو بھگ یا لڑائی کے لئے بھیجا جا تا ہے ہیں جہاد کی تعلی میں جہاد کی تو تیوں کو بھیگ یا لڑائی کے لئے بھیجا جا تا ہے لیکن جہاد کی تیاری ہر مسلمان پر فرض ہے تا کہ ضرورت کے وقت وہ جہاد میں شرکت کرسے کہ مومن کے مقصد حیات میں جہاد کی جہاد کی وادلین حیثیت حاصل ہے اس میں کسی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ۔

جو آجکل ہمارے حکمران ہیں۔

مضاورت اسلام میں حرب اختلاف یا حرب اقتدار کا الگ الگ کوئی تصور نہیں اور نہ ہی سیای گروہ بندی یا کسی فرقہ بندی کا تصور ہے ۔ پوری قوم ایک بنیان المرصوص ہوتی ہے ، اور حکومت اسلامی فلسفہ حیات بینی قرآن پاک اور حضور پاک کی سنت کے تحت چلائی جاتی ہے۔ اسلام طبقاتی یا گروہی بنائندگی کا کوئی تصور نہیں دیتا۔ وہاں مشاورت کے لئے کئی قسم کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اول ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اسلام کے فلسفہ حیات اور اصولوں کو سیجھیں کہ وہ صحیح مشورے دے سکیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ دوم الیے ہمز مند لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو زراعت، مالیات، تجارت، بیرونی تعلقات، دفاع، تعلیم وغیرہ کے سلسلہ میں مشورہ دیں۔ لیکن یہ اصول بھی اسلامی فلسفہ حیات کے تابع ہوتے ہیں۔ سوم الیے ماہرین یا علاقے کے آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی خاص علاقے سے وابستہ خاص اور الگ قسم کے ماحول کے بارے واقف ہوں اور علاقے کے آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی خاص علاقے سے وابستہ خاص اور الگ قسم کے ماحول کے بارے واقف ہوں اور علاق کی اثرات کا مطالعہ کرے وہاں کی بہتری کے لئے مشورہ دے سکیں۔ قوم نے الیے لوگوں کو بھی تلاش کرنا ہوگا کہ اسلام میں خود آگے بڑھ کر اپنے آپ کو بنا تندگی یا حکومت کے لئے پیش نہیں کیاجا تا۔ مشیروں کو تلاش کیاجا تا ہے

مزید و صناحت اس اسلامی حکومت کے ڈھانچہ کی وضاحت کے سلسلہ میں ہمیں تعییرے باب میں بیان شدہ غلط راستوں،
باطل فلسفوں وغیرہ کے اثرات میں بھی جانا ہو گاجو ہمارے نظام تعلیم، ادب، فلسفہ پرہوئے یا ذرائع ابلاغ جو قوم کے اذہانوں پر غلط
قسم کی یلغار کررہے ہیں وغیرہ ۔اسی وجہ ہے ہم نے ان مدوں یعنی تعلیم، ذرائع ابلاغ اور اندرونی استحکام کو قومی معاملات اور فلسفہ
جوفاع کے برابرا ہمیت دی ہے اور اختصار کے ساتھ ان مدوں کے سلسلہ میں چند سفارشات پیش کی جاتی ہیں ۔

کو کس قسم کی تعلیم کی ضرورت ہے اور اس کام کو صوبائی حکومتیں البتہ حلائیں ۔بہرحال بیہ کام آسان نہیں اور اس سلسلہ میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ماہرین کو سفارشات پیش کرناہوں گی ۔اس کے علاوہ ہمارے سکول اور کالجوں کے موجودہ طریقوں کو تبدیل کرناہوگا کہ بقول علامہ اقبال کالج میں بیٹھ کر ڈینگ مارے جاتے ہیں۔یہ ہٹر تالیں اور بیدا بنی موٹروں اور بسوں کو آگ لگانا، ایسی تعلیم فتنه و فساد والی ہے ۔ ہمارے تعلیمی اداروں اور طالب علموں کو قوم کے سامنے مثالی کر دار کا مظاہرہ کر نا ہو گا اور البیا تب ہوسکتا ہے کہ سکولوں میں منظم طور پراسلامی عسکری ربط وضبط کی عملی تعلیم دی جائے ۔ لیکن سب سے بڑھ کر ضرورت اس چیز کی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو عام کیاجائے۔غیر ہمیں اپنی ایجادات سے آگاہ نہ کریں گے اور یہ کام ہم نے خود کر ناہوگا۔اول اپنے ملک کے تعلیم اداروں میں سائنس و دیکنالوجی یا ہر ہمز اور فن کی عملی تربیت دی جائے اور بنیادی یا ضروری تعلیم کے بعد ، ہرلڑ کے کی ذمنی قابلیت یا رویہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو الیبی چیز کی تربیت دی جائے جس کو وہ آسانی ہے ا پنا سكتا ہے ۔ ہرآدى نه داكثر بن سكتا ہے نه المجيئتيريا ماليات كاماہروغيرہ ۔ اكي منظم قوم كے ليے ضرورى ہے كہ جس طرح فوج میں ہر آدمی کا معیار دیکھ کراس کو مزید تربیت دی جاتی ہے اس طرح پوری قوم کے پچوں کو ان کے معیار کے مطابق تعلیم دے کر اسلام کے لحاظ سے ہر فرد کو زندگی میں اس کی قابلیت کے مطابق مواقع فراہم کئے جاتے ہیں ۔دوسرے الفاظ میں اسلام میں کمیونزم ے مقابلہ سے زیادہ رجمنٹیشن مینی ربط میں باندھ کرایک کر ناہو تاہے ۔اور حکومت پر ہر فرد کے Career Planning کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ تو تب بی پوری قوم اللہ کی فوج بن سکتی ہے اور وفاق کی جگہ لفظ مرکز استعمال کرنا ہوگا۔ لسافی و حدت ہماری بری بدقسمتی ہے ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے ہمیں پہلے دو زبانوں لیمنی اردواور انگریزی میں

مہارت حاصل کرنا پڑتی ہے کہ اپنے گھروں میں ہم پنجابی، پشتو، سندھی یا بلوچی زبانیں بولتے ہیں۔اس کے علاوہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لئے یا روحانی اور عقائدی ضرورت کے تحت عربی زبان کی واقفیت بھی ضروری ہے۔ تنسیسویں باب میں ہم اہل مصر کا ذكر كريكي بيں كہ انہوں نے عربی كو اپنا كر بحيرہ او قبانوس تك پہنچا ديا۔اگر مشرق ميں بھی ايسا ہو تا تو آج دنيا بجرے مسلمانوں میں کم از کم لسانی وحدت تو ہوتی ۔ بہر حال ابھی بھی وقت ہے اور بہتر ہوگا کہ قومی زبان کے طور پر ہم عربی زبان کو اپنالیں اور پھر نتیجہ دیکھیں کہ ساری امت میں کیے وحدت پیدا ہوتی ہے۔حضور پاک کافرمان ہے: "پیند کروعربی کو کہ اہل جنت کی زبان ہے قرآن پاک کی زبان ہے اور میری زبان ہے " ۔اس آخری فقرہ پر قربان ، یہ ہم بخیوں کے لئے ہے اور موجو دہ ذرائع ابلاغ کی مدد سے عربی زبان اپنانے میں زیادہ دیریہ لگے گی۔بہرحال اگر قوم البیانہ کرسکے تو انگریزی سے جلد چھٹکاراحاصل کیاجائے کہ اس زبان کو اپنانے کی وجہ سے ہم اہل مغرب سے اتنے مرعوب ہو بھی ہیں کہ مجبوراً ہمیں ہر کام میں ان کی نقالی کرنا پڑتی ہے بینی ان کے پیچھے چلتے ہیں ۔ عربی زبان اپنانے کے بعد اہل پاکستان بارش کا پہلا قطرہ بن جائیں گے اور اس کے بعد متام اسلامی ممالک ہماری پیروی كريں م جس سے الله كى رحمتوں كے اس امت پروہ اثرات ہوں كے كہ ہميں صرف جھولى پھيلانا ہوگى - يہ كام ہمارے ذرائع ابلاغ کی مدد سے انجام دینا ہوگا کہ دراصل یہ ذرائع بھی قوم کو ایک قسم کی " تعلیم" ہی دے رہے ہیں ۔ ذرائع ابلاع فرائع ابلاغ كے سلسله ميں تنيرے باب ميں ذكر موجكا بك انہوں نے ملے حلے ادب، فلسف، اور ثقافت سے تو می معاملات کو گذمذ کرکے رکھ دیا ہے۔ بہرحال جب قوم کا سیاسی فلسفہ واضح مذہو، قومی مقاصد آنکھوں سے اوجھل ہوں تو پھر مقاصد حاصل کرنے کے لئے حکمت عملی بھی نہیں بنائی جاتی یا ہوتی ۔اس عاجزنے قوم کے سیاسی فلسف اور اسلامی نظریہ حیات کا خلاصہ جو پیش کیا، تو ہمارے ذرائع ابلاغ کو بھی ان اصولوں کے تابع کر ناہوگا۔ تاکہ اسلامی ادب، اور اسلامی ثقافت کا پرچارہو اور اس سلسله کی وسیع تربدایات ایک الگ کتاب کامضمون ہیں اور بیہ سب کچھ قومی معاملات کی وزارت یا مد کو کرنا ہوگا۔البتہ ہماری ثقافت کو سورۃ فتح کے آخری رکوع میں خوب ترواضح کیا گیاہے۔اوراس ضرورت کوان اصولوں کے تابع کرناہو گا۔ قومی معاملات چارك میں قومی معاملات كى مدكواكي طرف حكومت كاشعبه دكھايا كيادوسرى طرف اسے عدليہ كے ذريع سے اخلاقی فلسفہ (Morality) سے انصاف کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے ۔وزارت مذہبی امور کے الفاظ صحیح نہیں ۔اسلام صرف مذہب نہیں دین بھی ہے۔ اور ہم ایک قوم ہیں۔ اس لئے ہمیں ایک الیے ادارے کی ضرورت ہے جو قوم کی قومی معاملات میں رہمائی کرے ۔ اور یہ قومی معاملات وی ہیں جن کا ذکر کتاب میں ہو چکا ہے کہ میثاق مدینہ قسم کے احکام سے قوم میں جو ساہی اتحاد کے لئے ہدایات لکھیں اور جلد انصاف کی طرح ڈالی جائے۔ بہرحال بید لمباچو ڑا کام ہے جو ماہرین کو کرنا ہو گا۔اور مجلس شوریٰ سے مدولینا ہو گی ۔ ہم اس سلسلہ میں تفصیل میں نہ جائیں گے سوائے اس کے کہ اس وزارت یا مدکی ہدایت کے تحت صوبائی

حکومتوں کو، پوری قوم کو اللہ کی فوج بناناہوگا۔ اللہ کی فوج ( حزب اللہ) قرآن پاک نے ہمیں حزب اللہ کے پیارے نام سے موسوم کیا ہے۔ خدا کرے کہ ہم اللہ کی فوج بن جائیں۔ چارٹ میں محلہ یا گاؤں کی مسجدسے لے کر اوپر قومی معاملات تک یہ سیوھی بنادی گئی ہے۔ سفارشات پچھلے یعن پھیویں باب میں تفصیل کے ساتھ دے دی گئ ہیں۔ ہرآدمی کا ہرسطے پرامیر ہوگا اور ہر فرد کے بارے اس کے امیرے بھی الیسی پرسش ہوگی جسے فوج میں ہوتی ہے۔ اسلام کے لحاظ سے اگر کسی قتل یا جرم کا سراغ نه مل سکے تو اس محلہ یا گاؤں پر ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے کہ امیر جواب دہ ہوتے ہیں۔ اور اسلام میں بنیادی محقوق اور ذمہ داریوں کا فلسفہ غیروں سے بالکل مختلف

بنیاوی حفوق مغربی طریقوں میں فرد کو آزاد مان لینے کے بعد جن بنیادی حقوق کا لوگوں کے سلسلہ میں بہت چرچا کیا جاتا ہے وہ زبانی جمع تفریق ہے۔ خیر کئی روایات کو اپنا کر اہل مخرب نے اس سلسلہ میں کافی کام کیا ہے لیکن اب نتیجہ مادر پدر آزادی کی صورت میں نکل رہاہے ۔ لوگ ہی اور بے لگام ہورہے ہیں۔ معاشرے کے بندھن ٹوٹ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسلام نے فرائف پرزیادہ زور دیا۔ لیکن جہاں فرائف نہ ہوں تو یہ حالت ہوتی ہے:۔

صد فرنگ ہے آیا ہے سوریا کے لئے و خمار و ہجم زنان بازاری اقبال دمہ واریال اسلام میں حقق اس طرح پورے کئے جاتے ہیں کہ حاکم وقت ہے لے کر ایک ادنی آدمی کو ہر سطح پر امارت کے ذریعے ہے اوپر" اولی الامر "تک گا نٹھ دیاجا تا ہے ۔ یعنی حضوریاک کا فرمان ہے کہ اگر تم دوہو تو پھر بھی ایک کو اپنا امیر مقرر کر دواور ہر آدمی کی ذاتی یا عہدہ کے لحاظ ہے ذمہ داریاں یا فرائض مقرر ہوتی ہیں ۔ وہ جب ان ذمہ داریوں کو پوراکرتے ہیں تو سب کو بنیادی حقق اپنے آپ حاصل ہوجاتے ہیں کہ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالے اور اسلام برابر کے مواقع اور معاشی انصاف کا علمبردار ہے ۔ لیکن برابر مواقع کو غلط نہ بھی لیاجائے ۔ تعیرے باب میں واضح کر دیا گیا تھا کہ برابری ناممکن ہے ۔ کہ ہرآدمی کو اللہ تعالیٰ نے اسے اوصاف عطا نہیں گئے کہ وہ بڑا سائنسدان یا مدبر، یا کسی ایک چیز کا مدبر بن سکے ۔ بہرطال اسلام کے لحاظ ہے یہ حکومت میں شرکت ہوتی ہے نہ کہ اہل مغرب کی طرح تو جب ہی وہ اللہ تعالیٰ کی فوج بن سکیں گے۔ اور اس کی قابلیت کے مطابق تربیت کرے ، تعلیم دے اور کام کے مواقع قراہم کرے تو جب ہی وہ اللہ تعالیٰ کی فوج بن سکیں گے۔ اور اس طرح عوام کی حکومت میں شرکت ہوتی ہے نہ کہ اہل مغرب کی طرح کو اس کی قائی کہ دور کا اسکر کے دور کا اسکر کے دور کا اسکر کے دور کا اسکر کے دور کا کہ کہ اہل مغرب کی طرح کے دور کا اسکر کے دور کا کہ کہ دور کا کہ کہ دور کی کہ کہ دور کی کومت میں شرکت ہوتی ہے نہ کہ اہل مغرب کی طرح کو دی دور کا کہ کہ کہ دور کی کو دی دور کی کی دور کی کو دی دور کی کو دی دور کی کو دی دور کی کو دی دور کی کو دیت میں شرکت ہوتی ہے نہ کہ اہل مغرب کی طرح کہ دور کی کو دی دور کی کو دیت میں شرکت ہوتی ہے نہ کہ اہل مغرب کی طرح کی دور کی کو دیت میں شرکت ہوتی ہے نہ کہ اہل مغرب کی طرح کی کو دی دور کی کی دور کی کو دی دور کی کو دیت میں شرکت ہوتی ہے نہ کہ اہل مغرب کی طرح کی کو دی دور کی کو دی دور کی کو دی کو دی کو دی کو دور کیا گیا کو دی کو دیت کو دی کو دی

پیشیہ ورافواج پیشہ درافواج کو بھی ساتھ چارٹ میں دکھلادیا گیا ہے کہ اسلامی فلسفہ دفاع کے سخت ان کو بھی ضرورت ہے اور اس پہلو کو پچھلے یا پچیدویں باب میں خوب ترواضح کر دیا گیا ہے۔اسی دجہ سے چارٹ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ان پیشہ در افواج کی بنیاد ۔ قوم یا اللہ کی فوج میں باندھی جاتی ہے۔ساتھ ہی چارٹ میں پیشہ در افواج کے ساز و سامان کو مادی ذرائع کے ساتھ ترجیحاتی طور پروابستہ کر دیا گیا ہے کہ دفاع کو سب پہلوؤں پراولین حیثیت حاصل ہے۔

ماوی فرائع مادی ذرائع کی موثی موثی مدوں کی نشاند ہی کر دی گئ ہے۔ان سب کے سلسلہ میں اور ضرور توں کے بارے میںا کہ چارٹ میں دکھایا گیا ہے اسلامی نظریہ حیات کے تحت ایک فلسفہ وضع کرنے کی ضرورت ہے جو کام ماہرین کریں گے ۔ تو اس طرح پورے ملک کو اندرونی استخام حاصل ہوگا۔

الدروني معاملات برحال اندروني معاملات ك اكب وزارت كى ترجيى طور پر ضرورت بوگى جو ملك مين امن وامان اور

استخام کی ذمہ دارہوگی، جس کے پاس مخبری اور امن نافذ کرنے والے محکے ہوں گے۔ لیکن اس طرح نہ جو ہم انگریزوں کی نقالی کر رہے ہیں ۔ نہ ہمیں اتنی پولیس کی ضرورت ہے اور نہ اتنی مخبری کی۔ ربط و ضبط سے باندھی ہوئی قوم کا زیادہ کام ہر سطح پر امیر کرتے ہیں ۔ اور اس سلسلہ میں بھی ماہرین کو تفصیلی سفارشات میں جاناہوگا۔ پولیس کے ذریعہ سے امن وامان برقرار رکھنا۔ یا فوج کو بلاکر اس کے حوالے علاقے کر دینا۔ یہ اسلامی فلسفہ حیات کی نفی ہے۔ جس طرح امن وامان ، پولیس ، اور کسٹم یا چو تگیوں پر کروڑوں روپے خرج کئے جارہے ہیں۔ اسلام میں یہ کام چند آدمی کرتے ہیں۔

خارجہ پاللیسی خارجہ پاللیسی پرجان بوجھ کر کچھ نہیں کہا گیا ہے اور چارٹ پر اکھ دیا گیا ہے کہ خارجہ پاللیسی اس کی ہوتی ہے جس کا گھر ٹھیک ہو۔اور صحح قسم کے مسلمان باہر جا کر ہماری منائندگی کریں نہ کہ " بھنگریز"۔

عنروں کے وصافح ہوں گے کہ ہم جو غیروں کو بڑھ کر قارئین میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ ہم جو غیروں کے باطل فلسفہ والے وصافحوں پر اسلام کی عمارت کھوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ۔ یہ غلط طریقہ ہے ۔ کہ سؤر پر تکبیر پڑھیں تو وہ حلال نہیں ہوجا تا۔

اجہ ہناو تو کیا اسلام کی عمارت کی بنیاد باندھنے کیلئے اجہناد کی ضرورت ہے ، سید عاجز اس چگر میں نہیں پڑنا چاہتا کہ اجہناد کے دروازے کھلے ہیں یا بند ہو گئے ہیں ساسلام ہذتہ جدید " ہے اور ند" قدیم "اس میں سب کچے موجود ہے ۔ جہاں اسلامی فلسفہ حیات کی نفی ند ہو تو الیے ہی معاملات میں اجہناد کی اجازت ہے ۔ اس عاجز کے مطابق الله تعالی نے اسلام کو الیمی ضروریات کے شخت ہر زمانے کے موزوں بنایا ہے اور الیما اجہناد اسلام کے اصولوں یا اوامرونوا ہی کی مدد سے کیا جاتا ہے لیکن اجہناد کی شرط یہ ہے کہ اجہناد وہ کرائے یا اس چیز کے سلسلے میں کرایا جائے جس کی جہاں ضرورت ہے اور پھر اس اجہناد سے حاصل شدہ اصولوں کو بھی نافذ کیا جاسکے ۔ ورید بحث برائے بحث ہے صرف تفرقہ ہی پیدا ہوتا ہے ۔ اور مجھے آج تک کوئی ایک مسئلہ نظرند آیا جس کا حل قرآن ۔ پاک اور سنت نبوی میں موجود نہ ہو۔

صراط مستنقیم اس عاجزنے صراط مستقیم کی نشاند ہی کر دی ہے کہ پیچھے مڑنے یا انقلاب والی کوئی بات نہیں۔ قرآن پاک میں سوسے زیادہ جگہوں پر اسلام کو صراط مستقیم کہا گیا۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ فتح میں اس لفظ پرخاص کر زور دیا گیا۔ تو آئے ہم اللہ تعالی سے دعا مانگیں اور انقلاب کے حکروں سے ثال جائیں۔ یعنی باطل فلسفوں اور گراہی سے نج جائیں۔

منظم قوم یہ سب بڑے وسیع مضامین ہیں اور کئ متعلقہ یا متفرق باتیں رہ بھی گئ ہیں ۔ لیکن ان تمام تر سفارشات کے تحت اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے سب سے اولین ضرورت منظم قوم کی ہے ۔ پہلے پوری قوم کو منظم طریقے کے ساتھ ربط و ضبط میں باندھنا ہوگا کہ وحدت فکر پیدا کر عمل میں وحدت پیدا کر ناہوگا ۔ ہر سطح بین محلہ، گاؤں، تھانہ، تحصیل وضلع کی سطحوں پر امیر مقرد کر ناہوگا تو تب "اولی الامر" مجلس مشاورت یا مجلس اعلی کی مددسے نظام اسلام نافذ کرسکے گا تا کہ لوگ اور حکومت کے کارندے اپن ذمہ داریاں پوری کریں ۔ اس کا کچھ ذاکر چھلے باب میں بھی ہے کہ ساری قوم کو احکام البی کا پا بند کر ناہوگا

تقدیر کے پابند نباتات و جمادات مومن فقط احکام الهی کا ہے پابند (اقبال)

#### سأنسيوان باب

#### ممنونيت

کتاب کی ہیم اللہ حرب العالمین کے شکر اور حضور پاک پرورودوسلام بیج کری گئی۔ اب اس سائ کناب کو ختم کرنے سے پہلے میں ضروری سیحقا ہوں کہ میں ان کرم فرماؤں یا ہزرگوں ، اور رفیقوں کا ذکر ضرور کروں ، جن لو گوں نے میری زندگی پر اثرات ڈالے اور جن کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہونے سے میں اس قسم کی زندگی گزار سکا اور میرے اس قسم کے فیالات میری زندگی میں عود کر آئے جو آپ کو اس کتاب میں ملیں گے۔ سب سے اول میں اپنے والد مرحوم و مغفور صوبیدار ملک فیتوجی نیان کا ذکر کروں گا۔ میں اپنے والد مرحوم و مغفور صوبیدار ملک فیتوجی نیان کا ذکر کروں گا۔ میں اپنے عظیم والد ہزرگوار کو فید دیکھ سکا، کہ میں چالیس دن کا تھا کہ وہ وفات پاگئے ۔ اپنی ہزرگ ماں ، فیتوجی نیان کہ وہ اسلام کے عظیم فرزند تھے۔ میرے والد ہزرگوار برٹش آرمی میں فیتوجی ہوئے ۔ اور موجوہ سات پنجاب رجمنٹ میں نائب صوبیدار تھے۔ اور اس زمانے نیاں بہی ہزے عہدے ہوئے تھے اور ان کو شام ضرور ہوئے ، اور موجوہ سات پنجاب رجمنٹ میں نائب صوبیدار تھے۔ اور اس زمانے نامی ہوئے کہ جہدے ہوئے تھے اور ان کو ساتھ میں خالی ہوئے کے ساتھ کی خوالوں کو کہ کے خوالوں کو کہ کے کر فل نور الدین سے ملئے کا انتھا تی ہوا۔ وہاں ہی صراط مستقیم نظرآنے گئی کہ ان نور الدین کے مقام پر برائے نام بھگی قبیدی رہے اور گو سلطنت عثمانے نے زوال بزیر تھی ، لیکن مجر بھی اسلامی حکومت کی عظمت و کو کہ کر ان نور الدین بیر بھی اسلامی حکومت کی عظمت و کو کہ کر ان نور الدین بیر بھی اسلامی حکومت کی عظمت و کو کہ کر ان نور الدین بیر بھی اسلامی حکومت کی عظمت و کو کہ است المحاد کی بی نامی مورے یاس موجود ہے۔ حالت بین بیر بھی میرے پاس موجود ہے۔ حالت کی تعلید المومنین غازی سلطان محمد ادار ان خاص کی طرف سے ان کو ملیم اگست ۱۹۱۹، کو ایک خوان پاک عطابواجواب بھی میرے پاس موجود ہے۔

بہرحال قبیہ سے واپس آکر والد بزرگوار نے انگریزی فوج چھوڑ دی ۔ گوان کے افسروں نے ان کو فوج میں رکھنے اور ترقی
دینے کی امید دلائی کہ ان سے جو نیر بھی کہاں پہنچ تھے ۔ لیکن والد بزرگوارا پی انہا یا زندگی تو بہ میں گزار ناچاہتے تھے اور زندگی کے
آخری سالوں میں امت واحدہ کی باتیں ان کا اوڑھنا پھونا تھیں ۔ ندامت کی یہ عالت تھی کہ وہ صرف ڈیڑھ سال زندہ رہے اور ۸از۔
فروری ۱۹۲۱ کو فوت ہوگئے ۔ یہی حالات ان کے ایک اور رفیق اور ہمارے نزدیکی کے گاؤں انگہ کے صوبیدار حافظ محمد قاسم مرحوم
و مخفور کے تھے ۔ کہ سنتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار کی قبر پر انہوں نے بھی بڑے : دامت کے آنسو بہائے اور ایک سال بحد وہ بھی
فوت ہوگئے ۔ میرے لئے والد صاحب کی تین نشانیاں میرے حصہ میں آئیں ۔ ایک بیر کا ذکر کیا گیا ہے ۔ دوسری
ان کی تلوار اور تنمیری ان کی ہائھ لے کرچلنے والی کھونٹی ۔ ان تین چیزوں میں میرے لئے اسباق ہیں ۔ قرآن پاک میں اللہ کا علم اور
احکام ہیں ۔ کھونٹی پکو کر صراط مستقیم پرچلنا حضور پاک کی سنت ہے اور تلوار ہماری غیرت کی نشانی ہے کہ عسکریت کے بغیر

اسلام ہے جان فلسفہ ہے ۔ میری پرورش میری بزرگ ماں اور بزرگ بہن نے کی ۔ اور مجھے پنگورے میں اسلام کی لوری دی ۔ والد بزرگوار نے میری بڑی بہن کو اسلامی تعلیم دی ، جو سلسلہ ان کی دفات کے بعد بھی جاری رہا۔ ہاں کسی مہتب کی بجائے گاؤں کے با باحافظ ہی ہمارے گھر میں آکر ہمشیرہ صاحبہ کو اسلامی تعلیم دیتے تھے۔ اور ساتھ ہی گھر میں ایک اسلامی مہتب کھل گیا۔ اور اس با جافظ ہی ہمارے گھر میں ایک اسلامی مہتب کھل گیا۔ اور اس با جافظ ہی ہمارے گھر میں اور اسلامی تعلیم بھی ساتھ جاری ہوگئ ۔ با باحافظ ایک کتاب کا مضمون ہیں ، کہ ان کی شخصیت نے لوگوں عاجز نے ہوش سنجالا تو اسلامی تعلیم بھی ساتھ جاری ہوگؤں کے با باحافظ ہی بن گئے ۔ اس زمانے میں ان کی عمراسی یا نوے کو ان کے اصلی نام میاں مولیا کو بھلا ہی دیا۔ اور آپ سب گاؤں کے با باحافظ ہی بن گئے ۔ اس زمانے میں ان کی عمراسی یا نوے برس کی تھی اور انہوں نے چل پھر کر گاؤں سے باہر ڈھو کوں پر رہنے والے بچوں اور عور توں کو بنیادی اسلام کی تعلیم دی اور برس کی تھی اور انہوں نے جل پھر کر گاؤں سے باہر ڈھو کوں پر رہنے والے بچوں اور عور توں کو بنیادی اسلام کی تعلیم دی اور میری بزرگ بہن کی نگاہ رہی ۔ اور اسی بزرگ بہن نے تھے اسلامی تعلیم دی اور جسلامی تعلیم کی بنیاد باندھ دی ، آگر تعلیم علی طور پر ہوگا۔

کر چکی تھیں ، گو ان کے سلسلہ میں ، میں کمی غیر مرتی چیزیں دیکھ جکا تھا لیکن ان کی موت کا بھین نہ آرہا تھا ، لیکن وہ کہہ چکی تھیں کہ انہوں نے میری اسلامی تعلیم کی بنیاد باندھ دی ، آگر تعلیم علی طور پر ہوگا۔

بے شک میں نے اسلامی تعلیم کسی ادارہ میں حاصل نہیں کی ۔ البتہ حوصلہ افزائی کرنے والے لاتعداد صاحبان تھے ۔ میرے ساتھی طالب علموں میں میاں نزیرعالم مرحوم کاذکر ضروری ہے جن کے ساتھ بعد میں بہم نے مل کر تحریک پاکستان میں کام کیا اور وہ خو د ۱۹۲۷ء میں چند دن سرگو د باضلع کی مسلم لیگ کے صدر بھی رہے ۔ ہم دونوں جب ساتویں جماعت میں تھے تو ہم نے لیے نہم جماعت مسلمان لا کوں کی ایک شظیم بنائی کہ ایک دوسرے ہ مل کر اسلام کسے سیکھیں ۔ اور مولوی میاں محمد مرحوم اور قاضی منظور الحق مرحوم کاذکر ضروری ہے کہ وہ ہمارے اردو اور عربی کے اساد تھے ۔ انہوں نے تھے اسلام کا مایہ ناز فرزند کہنا شروع کر دیا ، کہ محمیح خو داس قدر حوصلہ افزائی ہے شرم آتی تھی۔ بلکہ قاضی منظور الحق فرمایا کرتے تھے "کہ یہ غلطی بھی کرے تو اس پرغصہ نہیں آنا کہ اس کے دل میں اسلام کیلئے تڑپ ہے "۔قاضی منظور الحق اسلامی علوم کے سمندر تھے ۔ لین شرمیلے تھے اور تقریریں نہ کرتے تھے ۔ ان ہے استفادہ کیا جاسکتا تھا۔ اور بھی منظور الحق اسلامی علوم کے سمندر تھے ۔ لین شرمیلے تھا۔ اور بھی کیا ہے ۔ ان ہے استفادہ کیا جاسکتا تھا۔ اور بھی پران کی لگاہ تھی ۔ مولوی میاں محمد ، حساب ، الحبرا اس نے ان ان ہے ساتویں ۔ آٹھویں بھی عامت میں پڑھا۔ وہ اب بھی یا دہے ۔ اور ساری عمر کام آیا ۔ ان کو شخوی ہے السے شعریا دیھے کہ ان کی مجلس میں لطف آ جا تا تھا ۔ میری نماز میں باق میں جا اسے شعریا دی کھی کہ ان کی مجلس میں لطف آ جا تا تھا ۔ میری نماز میں باق میں بھی معاف کروادی ۔

اس کے علاوہ میرے والد کے دوست میاں محمد اولیا مرحوم اور ایکے تمام گھر والوں بینی ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے بڑے بیٹے محمد لطیف جو میرے ہم جماعت تھے ، کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ان کے گھر میں راقم نے دو سال گزارے - وہاں بھی اسلام ہی اسلام تھا اور اس نے میری آئندہ زندگی پر بہت اثر کیا - میری یہ خوش قسمتی رہی ، کہ محجے اسلام کے شیرا ساتھی ملتے رہے - ان میں اسلام تھا اور اس نے میری آئندہ زندگی پر بہت اثر کیا - میری یہ خوش قسمتی رہی ، کہ محجے اسلام کے شیرا ساتھی اسلام کے پیچھے بھاگتے رہتے ایک ملک غلام علی ، مولانا مودودی کے ساتھ وابستہ رہے اور شریعت پنج میں کام کیا ۔ اور ہم سب ساتھی اسلام کے پیچھے بھاگتے رہتے

تھے۔ میاں نذیرعالم کے والد میاں رکن الدین مرحوم خلافت کی تحریک میں قید ہوئے تھے۔ ہم ان کے شیدا تھے اور ان کی وساطت سے جس نے اسلام کا نام لیا، خواہ وہ احرار تھے یا کوئی مسلمان علماء ہم ان کے ساتھ وابستہ ہوجاتے تھے۔ میاں رکن الدین ، البت مسلم لیگ میں نہ آتے تھے کہ یہ ٹوڈیوں کی جماعت ہے۔ لیکن جب خصر حیات ٹوانہ کو مسلم لیگ سے نکالا گیا ، تو پچر ہماری کوشش سے ۱۹۴۴ء میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوگئے۔ اس کے بعد ان کی رہمنائی میں تحریک پاکستان میں اپنے علاقہ میں خصر حیات ٹوانہ کے خلاف جو کام ہم نے کیا کہ میں یو نے سے چھٹیاں لے کر علاقے میں ہمنچا رہا۔ یہ ایک کتاب کا مضمون ہے۔

اپنی نانی نانے کو میں نے دیکھا ضرور لیکن وہ بھی میرے بچپن ہی میں فوت ہوگئے۔ نانا جب میں تعییری جماعت میں پڑھا تھا۔ اور نانی جب میں پانچویں جماعت میں تھا۔ ان کے لئے ہرجگہ سے اتھے الفاظ سنے کہ وہ کر داروالے لوگ تھے۔ کہ چھپر تلے بدیٹھ کر لوگوں کی دعائیں لیں۔ بات یہ تھی کہ جب بار شیں بہت زیادہ ہوجاتی تھیں، تو وہ اپنے خاندان کے مال مویشی جنگل میں لے جاتے تھے اور ایک چھپر ڈال کر وہاں گزارہ کرتے تھے۔ وہاں نہ صرف لوگوں کی میزبانی کرتے تھے۔ بلکہ سخت دیا سراری سے ان کچھ فقیر کے مال ومویشی اور سامان کی حفاظت کرتے تھے۔ لوگ لینے مال مویشی ان کے پاس چھوڑ کر واپس طی جاتے تھے۔ نانا کچھ فقیر کے مال ومویشی اور سامان کی حفاظت کرتے تھے۔ لوگ لینے مال مویشی ان کے پاس چھوڑ کر واپس طی جاتے تھے۔ نانا کچھ فقیر آدی گئے میں اور کے نیانا کو سب کچھ نبھانا پڑتا تھا۔ کئ اجنبیوں کو جب معلوم ہو تا تھا کہ میں ملک سہراب خان کا نواسہ ہوں تو مجھ پیار کرتے کرتے نہ نانا کو سب کچھ نبھانا پڑتا تھا۔ کئ اجنبیوں کو جب معلوم ہو تا تھا کہ میں ملک سہراب خان کا نواسہ ہوں تو مجھ پیار کرتے کرتے نہ

تھکتے تھے ۔ویسے میرے رشتہ داروں ، بزرگوں اور رفیقوں کا ایک انبوہ ہے جن کے سینوں سے میں نے اسلام کے نکتے سکھے ۔ یا ان کی مثالیں میرے لئے نشان راہ ثابت ہوئیں ۔سب کچے لکھوں تو ایک الگ کتاب بن جائے گی ۔ویسے میرے والد بزر گوار کی اپنے خاندان کیلئے یہ دوسری وفات تھی۔ کہ جب ترک میں جنگی قبیری تھے تو غلطی سے وفات کی خبرآ گئے۔اب جب وفات نزد کی آئی تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ایک بھائی ملک زماں خان کوجو فقیر قسم کے آدمی تھے کہنے لگے "میرے بچوں کا خیال رکھنا" زمان خان نے کہا " میں بھی ممہارے ساتھ آؤں گا کہ جوان بھائی کی موت کو دو دفعہ برداشت کرنابہت مشکل ہے" ۔ والد صاحب کو یقین نہ آیا۔ کہا " اچھا میں سب کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں " والد صاحب مرحوم ومغفور کی زبان کے ان الفاظ کا بڑا اثر ہوا اور مشیت ایزدی سے ہم پر ہمدیثہ اللہ کی رحمت رہی ۔ جھا زماں خان کی بات بھی پوری ہو گئ ۔ کہ والد صاحب کے بعد تعییرے دن فوت ہو گئے ۔ باتی دو چیاؤں ملک میاں محمد اور ملک گل جہان اور انکی بیٹوں اور چیا کی بیٹیوں نے جس طرح ہمیں کندھوں پر بٹھا یا اور جس وفاداری سے ہماری پرورش یا دیکھ بھال کی ، اس پر کئ کہتا ہیں لکھی جاسکتی ہیں ۔اور والد صاحب کے دوستوں میں سے ملک محمد اعظم اور ملک عالم خان آف ناڑی کا نام آج بھی ہمارے خاندان میں ہزارعت سے لیاجا تا ہے اوران کی اولاد کے ساتھ بھی تعلقات قائم ہیں ایسی رستی صوبدارسیدا حمرتحصیل فتح جنگ والے سے تھی جس کے بیٹے بہج عبدالکریم مرحوم کے خاندان کے ساتھ اب بھی ہیں۔ اب والد صاحب کے رفیقوں میں سے کس کا ذکر کروں اور کس کا مذکروں البتہ اپنے بزرگ چچافتے نور خان مرحوم کا ذکر ضروری ہے جو ۱۸۸۰ء میں برما حلے گئے تھے اور وہیں آباد ہو گئے ۔ آج بھی ان کی اولاد وہاں آباد ہے۔ ۱۹۳۷ء میں گاؤں آئے اور پورا ا کی سال میری ذہنی پرورش کر کے برما والیں گئے ۔وہ عالم دین تھے اور مولانا ظفر علی حان مرحوم مالک اخبار زمیندار لاہور ان کے دوست تھے ، اور جب مولانا صاحب برما گئے تو ان کے پاس مانڈلے میں قیام کیا۔ بجنوریویی کے مشہور اخبار مدینہ کی ایڈیٹر مولانانصراللہ خان عزیز، جنہوں نے بعد میں لاہور سے اخبار کوثریا نسنیم وغیرہ نکالے وہ بھی ان کے گہرے دوست تھے۔رنگون کی ا کی اخبار " شیر " کے مالک شیر محمد اور برہما کے ایک عالم دین کشفی شاہ کے ساتھ بھی ان کی دوستی تھی۔ جن دنوں میں چھا صاحب گاؤں آئے ہمارے گھر میں اخباروں اور خطوط کے ذھر لگ جاتے تھے ۔اور گاؤں میں یہ اچنجے کی بات تھی ۔علاقے کے شرفا بھی ہمارے گھرآتے تھے اور ہمارا گھر اسلام کا گہوارہ بناہواتھا۔اوران چچاصاحب نے بھی امت واحدہ کاسبق دہرایا۔

والد صاحب کی وفات کیوجہ ہے و نیاوی زندگی یا "سرکارے ساتھ وابستی " میں خلاپیداہو گیا۔ یہ خلااللہ تعالی نے اس طرح پوری کی کہ ہمارے گاؤں میں زیادہ قتل ہو جانے کیوجہ سے ایک پولیس چوکی آگر بیٹھے گئے ۔اس میں دوسیای ملک محمد بخش اور ملک عمر حیات ، محصیل پنڈ داد نخان کے علاقہ ونہار ، موضع مکھیال کے تھے ۔ وہاں ہماری نانی کی رشتہ داری تھی اور وہ سارے گاؤں کو جانتی تھی ۔ان دونوں ساہیوں کی بیویاں میری نانی کی وجہ سے ہمشیرہ صاحبہ کوجو ملیں تو الیے تعلقات بڑھے کہ ہم سگے بہن مجائی بن گئے ہو تعلقات ان کی اولاد کے ساتھ اب تک قائم ہیں ۔بہرحال ان دوصاحبان کے ہماری دنیاوی زندگی کے سلسلہ میں اتنے احسان ہیں جن کو کوئی قلم نہیں لکھ سکتی۔

میرے بڑے بھائی رسالدار طاجی ملک محمد فیروز خان مجھ سے چھ سال بڑے ہیں ۔انہوں نے بھی ان بزرگوں کے سابیہ تلے

زندگی کاٹی ۔لیکن آپ خاندان کے بڑے شہزادے تھے۔اس لئے کچھ لاپرواہ تھے اور پڑھنے کی طرف زیادہ دھیان نہ دیا۔ولیے اللہ کی رحمت رہی ہے۔ جنرل ضیاء الحق جب کپتان ، میجر تھے تو دونوں میں بڑی گاڑھی چھنتی تھی ۔ا کمی یو نٹ کے تھے۔ضیاء الحق صاحب اوپر گئے تو بھائی صاحب نے ان کو ملنا چھوڑ دیا کہ کہیں لا کچ نہ آجائے ۔ولیے اللہ کی رحمت ہے ان کے دونوں جیلے فاروق اور یوسف سعودی عرب میں ہیں اور کئ حج کر کھے ہیں۔

اس سب کے باوجو دراقم خو د ۱۹۳۸ء میں انگریزی فوج میں شامل ہو گیا ۔ اگر والد صاحب زندہ ہوتے تو الیما کرنے کی اجازت ند دیتے ۔ "کرایے کاسپاہی " بیننے میں کوئی شان ند تھی۔ اور ندامت کر چکاہوں ۔ لیکن مشیت ایزدی تھی ۔ ہمت کچے دیکھا اور بہت کچے سکھا۔ زباند ہی عجیب و غریب تھا۔ انگریزوں کی سلطنت پر سورج غروب ند ہو تا تھا۔ تجارت اور کارخانے جو تھے ان پر ہمندووں کا قبضہ تھا۔ اچھے خاندان والے اور میح قدرت والے مسلمان کو فوج میں سپاہی کی نوکری مل جاتی تھی ۔ ورند گزارہ مشکل ہمندووں کا قبضہ تھا۔ اچھے خاندان والے اور میح قدرت والے مسلمان کو فوج میں سپاہی کی نوکری مل جاتی تھی ۔ ورند گزارہ مشکل تھا۔ کہ راقم فوج کی جنریوں ہے واقف ہے کہ بڑی سفارشوں ہے وہ فوج میں سپاہی کی نوکری مل جاتی تو ہو گچر کو ریا پائیز یوالوں سرخروخان مرحوم ، اور اشرف خان مرحوم نے الگ الگ موقعوں پر میری خدمت کی یا رفاقت بہائڈ یوالوں سرخروخان مرحوم ، اور اشرف خان مرحوم نے الگ الگ موقعوں پر میری خدمت کی یا رفاقت نہائی ، اس کے لئے میں اور میراخالہ زاد بھائی عملاء کہ حمیرے ساتھ فوج میں موجود تھیں ، ان کو کوئی قلم نہ بیان کرسکے گی ۔ وہ بہمارے دور کے رشتہ وار تھے اور اس وقت حوالدار تھے ۔ وہ "گرائیں بازی" کا زمانہ تھا۔ جس کا کوئی سردار گرائیں یا رشتہ وار میران از کرائی یا رشتہ وار میرا مذہ جو روالا نہیں ۔ ہوں ہوں اور میرا مذہ چو روالا نہیں ۔ وری کہ میں اور میرا مذہ چو روالا نہیں ۔ وری کری قل اور میرا مذہ چو روالا نہیں ۔ وری میں برے بروں " کی بھی تھے۔ جو بھاری طرح سیا بی اور کھی تھے۔ جو بھاری طرح سیا بی اور کور کی فات تھا۔ جس کا اور کی تھا اور میچر عجائی کی قدم سے غیر قار کیل کی فار کی بی اور اند تعلقات ہیں ۔ میر میں میں ایک میں ۱۹ میں ۱۹ میر میں اور اند تعلقات ہیں ۔ میر میں میں ان اگر میں ور تھا بھی تو اس کے بعدچور نہیں ہو سکتا تھا۔ بھی پائٹ کا نام بھی ۱۹۳ میری تھا اور میچر عجائی کی قدم سے غیر میں میں ایک میں ور کور کی فات ہیں ور میر ادار اند تعلقات ہیں ۔ میر میر میں ایک میں ایک میں ور ادار انداز تعلقات ہیں ۔ میر میں میں میں میں میں ایک میں ور ادار ادراند تعلقات ہیں۔

گواس وقت الیما کہنا مشکل تھا۔ لیکن انگریزی حکومت زوال پزیر تھی۔ سپاہیوں نے انگریزافسروں کے بجیب و غریب نام رکھے ہوئے تھے "مٹی کا مادھو" "لکیر کا فقیر" پھکو" وغیرہ ۔ اور پھر دوسری بھٹک عظیم شروع ہو گئ ۔ ہاں زوال پزیر حکومت میں بھی الکی آدھ آدمی "حکومت کے بانیوں "Empire Builders کی طرح ہو تا ہے ۔ الیما ہمارا ایک کرنل مورہڈ تھا ، جس نے اواقم کو ملایا سے ۱۹۲۱ء میں والیس برصغیر میں بھیج دیا۔ کہ میں کنگ کمیشن کیلئے موزوں ہوں ۔ آگے لمبی کہانی ہے ۔ کنگ کمیشن کیلئے موزوں ہوں ۔ آگے لمبی کہانی ہے ۔ کنگ کمیشن کے بائے کچھ واکسرائے کمیشن ملاکہ میں بڑا" متعصب "ہوں ۔ غیروں کی کمانڈ کے وقت تعصب دکھاؤں گا۔ اور بہتر ہے کوئی انفرادی یا لکھنے پڑھنے کا کام کروں ۔ تو راقم محکمہ تعلقات عامہ کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ بڑے سفر کئے ۔ سینکروں یو نٹوں میں گیا ۔ اسلاما کے بعد ، کانگر ہی ہندو فوج میں داخل ہو کر متحدہ ہندوستان کے پرچار میں لگے ہوئے تھے۔ راقم کو اللہ تعالی نے آگہ۔ ایک طرف

یونٹ یونٹ جاکر پاکستان کی تجریک سے مسلمانوں کو باخبر کرنے کی سعادت نصیب کی تو دوسری طرف لینے ہم جماعت میاں نذر برعالم اور ان کے والد بزر گوار کے سابھ اپنے علاقہ کے گاؤں گاؤں جاکر لوگوں کو مسلم لیگ اور پاکستان کے سلسلہ میں ہم۔
خیال بنایا ۔ بلکہ انتخاب میں خضر حیات ٹوانہ کی مخالفت میں سرکاری نوکروں کے والدین کو ڈرایا گیا تھا کہ ان کے لڑکوں کو نوکری دالا مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا۔
نوکری سے نکال دیاجائے گا۔ تو میاں رکن الدین مرحوم تھے سابھ رکھتے تھے کہ میں حاضر نوکری والا مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا۔
بہرحال یہ لمبی کہا تیاں ہیں ۔ پاکستان بن گیا۔ تھے آج تک کوئی غیر مسلم ماٹر نہ کرسکا اور نہ میں نے ان میں سے کسی کو اپنا دوست یار فیق کہوں گا۔ یا یہ ہوں گا کہ فلاں اتھی بات میں نے فلاں غیر مسلم سیکھی ۔جو اللہ اور رسول کو صح طور پر نہیں اپنا دوست یار فیق کہوں گا۔ یا یہ ہوں گا کہ فلاں اتھی بات میں نے فلاں غیر مسلم سے سیکھی ۔جو اللہ اور رسول کو صح طور پر نہیں ۔ بہات میں کہا ہوئی اس سی کیا ۔ اللہ تعالی میں جبی نا ہوں کی ہوں گا۔ اللہ تعالی ہوں کہ ہوں گا۔ اللہ تعالی ہوں کو سے کھی جو اللہ اور رسول کو حج ہوں تھی بھی شرکت نصیب کی ۔ اور افسری بھی بل گئی ۔ کبھی پیدل وستوں کی کمانڈ ۔ اور کبھی پھر شکم تعلی حتایات میں ہوں کو تھی ہوں کو تھی ہوں گا کہوں نے بھی جیسے آوئی کے سابھ گرارہ کیا۔

نے مہر بانی کی اور " سے " بی چھوٹ گیا۔ البتہ فوج کے میرے رفیقوں کا ایک انبوہ ہے جن کی کہانی ایک کتاب میں بھی ختم نہیں ہوستی۔ نے مہر بانی کی اور " سے" " بی چھوٹ گیا۔ البتہ فوج کے میرے رفیقوں کا ایک انبوہ ہے جن کی کہانی ایک کتاب میں بھی ختم نہیں ہوستی۔ آبوہ ہے جن کی کہانی ایک کتاب میں بھی ختم نہیں ہوستی۔

فوج کے ساتھ اکتالیس سالوں کی وابستگی کی لمبی کہانی ہے۔اور اس کے بعد دو سال " حلال احمر " کے ساتھ رہ کر اب بیہ کتابوں والا شغل جاری ہے سبہاں فوج کے دو صاحبان کا ذکر ضروری ہے جو ان کتابوں کے سلسلہ میں ، ہر لفظ میں میرے ساتھ رہے۔اول میجر جنرل احسان الحق ڈار مرحوم و مغفور ہیں ، جنہوں نے اس کتاب کا تعارف لکھا ہے۔اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں ان کابوں کے لکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا۔ وہ پیچے پڑگئے اور کہتے تھے کہ "خدارالینے مشاہدات اور جائزوں کو لینے ساتھ قبر
میں نہ لے جاد" اور پحر سرکاری طور پر پھے کتا ہیں لکھنے کا ٹھیکہ دے دیا۔ تو میں مجبورہ ہو گیا، کہ ان کی عرت کا پاس رکھنا ضروری ہو گیا
دورے لفظوں میں یہ ساراکام انہی نے کر وایا اور جلال مصطفے میں ان کا نام لئے بنیراں سلسلہ میں اشارہ بھی کیا جا چکا ہے۔ اب
دہ اس دنیا ہے رخصت ہو چکے ہیں ۔ اور ان کی خدمات پر ایک الگ کتاب لکھنے کا ارادہ بھی ہے ۔ دو سرے کر نل شیر محمد
دہ اس دنیا ہے رخصت ہو چکے ہیں ۔ اور ان کی خدمات پر ایک الگ کتاب لکھنے کا ارادہ بھی ہے ۔ دو سرے کر نل شیر محمد
مارہ جرات ہیں جو ۱۹۲۸ء میں تشمیر میں مخوال محاذے آگر کر نل خالد کے نام ہے جہاد کرتے رہے ۔ چند محابدین کے ساتھ
انہوں نے بحاد گی ڈویژن کمانڈر جزل تھمایا جو ان کے مدمقابل تھا اور راقم اس کو ذاتی طور پر دیکھے چکاتھا، کہ بڑا قابل افسر تھا۔ اس
کو چکر چرما دیتے ۔ یہی جزل تھمایا بعد میں بھارتی بری فوج کا چیف آف شاف بھی بنا لیکن شیر محمد ۱۹۸۸ء میں کرنل بنے اور اس
عہرہ اس اس عاجر کا اسلامی موضوعات پر کرنل شیر محمد کے ساتھ جنتا شبادلہ خیالات ہوا۔ وہ ایک ہزار کتابوں کی مطالعہ کی نسبت
خبرہ حال اس عاجر کا اسلامی موضوعات پر کرنل شیر محمد کے ساتھ جنتا شبادلہ خیالات ہوا۔ وہ ایک ہزار کتابوں کی مطالعہ کی نسبت
زیادہ فائدہ مند رہا۔ گو ان کتابوں کے کھنے ابواب میں میں نے ان کے کتابیوں یا خیالات سے استفادہ کیا ہے بلکہ بعض جگہ الفاظ
ساتھ ساتھ چلتے رہے اور اس کتاب کے کچ ابواب میں میں نے ان کے کتابیوں یا خیالات سے استفادہ کیا ہے بلکہ بعض جگہ انفاظ
ساتھ ساتھ چلتے رہے اور اس کتاب کے کچ ابواب میں میں نے ان کے کتابیوں یا خیالات سے استفادہ کیا ہے بلکہ بعض جگہ انفاظ
علی بن گیا۔ تو صلال کے بہیں۔ اللہ تعالی نے بچر پر ایک اور رحمت کی کہ فوج کے ہفتہ وار اخبار حلال کا سے عاجر ۱۹۹۵ء میں سربراہ
اعلی بن گیا۔ تو صلال کے بہلے سرت غیر کا اجراء اور اس کو موجودہ اسلامی رنگ دیئے کی ہفتہ وار اخبار حلال کا بے عاجر ۱۹۹۵ء میں سربراہ

اذانیں دیتے ہیں۔ چوٹے کا بیٹا۔ سلمان ۔ گرکی شان ہے۔ اور جب میں یہ کتا ہیں لکھ رہا ہوتا ہوں یا مطالعہ میں مصروف ہوتا ہوں ، تو وہ میرے پاس بیٹھ کر راحت محسوس کرتا ہے۔ بیٹی اور سب سے چھوٹی نزمت فاطمہ بھی اب اللہ کے فضل سے گر بار والی ہو چی ہو تو وہ میرے باس بیٹھ کر راحت محسوس کرتا ہے۔ بیٹی اور اور گاؤں کے ہیں ۔ اور ان کی بیٹی حفصہ جو معصوم ہے ، وہ بھی میری مطالعہ والی جگہ پر بیٹھ کر سلمان کی طرح راحت محسوس کرتی ہے۔ کہ اب سلمان کی ایک بہن حرا بھی گر میں چند ماہ سے آئی ہوئی ہے ۔ اور کھر میں بیٹیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ میری بہورانیاں بھی میری بیٹیاں ہیں ۔ اور حقیقت میں مجھے اپنا باپ میری بیٹیاں ہیں ۔ اور حقیقت میں مجھے اپنا باپ میری جیں ایسا ماحول قائم دکھا کہ اس نے ان کتابوں کے سلسلہ میں میری حوصلہ افزائی کی اور آخر میں اللہ تعالی سے گزارش ہے کہ ہمیں دل سے پکا مسلمان بنا دے۔ ۱۹۸۰ کتو بر ۱۹۸۶۔

خرد نے کہ بھی دیا لا الھا تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچے بھی نہیں موجہ کے الزارش ہو گئی ہے کہ کتاب کو موجودہ شکل صورت ۱۹۸۸ء میں دی ۔اس لئے یہ اضافہ اگے جے سالوں پر جمعرہ ہے ۔کہ مشیت ایزدی کے تحت کتاب کی اشاعت رکی رہی ۔۱۹۸۸ء میں بم دونوں میاں بیوی کچے عرصہ کے لئے امریکہ چلئے ۔اور جاتے ہوئے عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی ۔والی آئے تو چند دن بعد ضیاء الحق کے "پرنچے "اڑگئے ۔اب کون پبلشر اتنی ضخیم کتاب کی اشاعت پر راضی ہوتا ۔ کہ ضیاء الحق جو ریفر نڈم میں "اسلام" بن گیا۔یاویے اسلام کا نام تو بہت استعمال کیا لیکن اسلام نافر ہر گز کے اور اب اسلام ہو وابستگی ایک "معیوب عمل" بن گیا ہے ۔اور کافرانہ جمہوری نظام میں ہمارے "اسلام پندے" بری طرح مار کھا بچے ہیں ۔اس سلسلہ میں بہتر ہے ، کہ قار مین اس عاجز کی تازہ کتاب "پنڈورہ باکس" پڑھ لیں جو جون ۱۹۹۳ء میں شائع ہوئی اور اس وقت تک اس عاجز کو اس کتاب کی اشاعت کی اپن زندگی میں ہم کز کوئی امید نہ تھی ۔اور یہ کچھ اس کتاب کے صفحہ سمار کو اور یہ کیا اور یہ کچھ اور کھا ہوا ہوا ہا گئی ۔کہ یہ عاجز حمیان ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت کوش میں آگی ۔ اور یہ کیا مین بات ہی کچھ اور کھا ہوں بیات ہی کچھ اور کوش میں آگی ۔ کہ یہ عاجز حمیان بات ہی کچھ اور کھی اس کی جوٹن میں آگی ۔ اور یہ کی جو ان بات ہی کھی اور کھی اس کی جوٹ میں آگی ۔ اور یہ کھی معنف کو بیانا چاہتا تھا۔نائی بہتر کم از کم ۲۵ مور کو جو صدید مقرر کرتے تھے ۔ لیکن بات ہی کچھ اور تھی اس کی مرضی ۔

ان چھ سالوں میں میرے گھر والوں پر ہر طرح کی رحمت رہی ہے۔ بڑا بدیا خالد اور اس کے بیوی یچے ہر سال امریکہ سے پاکستان آتے ہیں ۔ یہاں خالد نے ڈاکٹروں کے سابھ مل کر کچھ خیراتی طبی کام بھی شروع کئے ہوئے ہیں۔ اور ان کو دو ہم جماعت پاکستان کے ایک عظیم ہسپتال الشفاء انٹر نیشنل کے کر تا دھر تاہیں ۔ خالد بھی اس ہسپتال کے " بڑوں " میں شمار ہوتا ہے اور اس سال میں امریکہ میں دو ہزار سے اوپر پاکستانی ڈاکٹروں کے ادارہ کے وہ صدر بھی ہیں ۔ ان کے دونوں بینے امریکہ میں ہوتے ہوئے قرآن پاک ختم کر کھے ہیں اور گھر کا ماحول اسلامی ہے ۔ فیصل اب اپنی کار بھی خود چلالیتا ہے۔ چھوٹے بینے میجر شہر نے فوج سے وقت سے چہلے پنشن لے لی ہے ۔ اور کاروبار کرتا ہے ۔ گھے یہ بات پند تو یہ تھی ۔ لیکن اس کی مرضی ۔ وہ دو جج بھی کر حکا ہے اور بیوی بچوں کو بھی جج کراآیا ہے ۔ کہ سلمان اور حرااب سکول جانے کے علاوہ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں ۔ بیٹی نزہت فاطمہ کو اللہ بیوی بچوں کو بھی جج کراآیا ہے ۔ کہ سلمان اور حرااب سکول جانے کے علاوہ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں ۔ بیٹی نزہت فاطمہ کو اللہ

تعالی نے بیٹاعطاکیا ہے۔ اور حفصہ کو بھائی سعد مل گیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کہ یہ لوگ دوسال ایران مھبرآئے ہیں۔ کتاب میں ان چھ سالوں کے تاثرات کی وجہ ہے اور بھی کافی اضافے ہیں کہ ہمارے آقاکا فرمان ہے جو کل والے مقام پر رہا وہ گھاٹے میں رہا۔ ہمارے تتام کافرانہ سیاسی، فوجی، دفتری، معاشی اور عدلیہ کے نظام بری طرح ناکام ہو بھے ہیں۔ اور اب یہ ملک نچ تب ہی سکتا ہے کہ ہم اس رسول عربی کے اسلام کا نفاذ کریں جو اس کتاب میں پیش ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے کتاب میں اکثر مقامات پر گزارش ہو جکی ہے کہ آؤ حضوریاک محمد مصطفی کی غلامی اختیار کریں۔

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ہے جہاں چیز ہے کیا لوح و قام تیرے ہیں ہمارے مسائل کا حل نظام مصطفے کے نفاذ میں ہے۔جس کو سورۃ صف میں اللہ تعالی نے نظام جہاد کا پیارا نام ویا ہے۔ کہ یہ مومنوں کیلئے طرز زندگی ہے۔ کہ اول ضرورت یہ ہے کہ ہم اس خطہ کی فضاؤں کو جمال مصطفے سے معطر کریں ۔اور دوسری ضرورت یہ ہے کہ ہم جال مصطفے والی سنت کو اپنائیں۔

شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کا تمود فقر جنیہ و بایزید تیرا جمال بے نقاب از حضور پاک کاسپایی امیرافضل نو مبر ۱۹۹۳ء متحت بالخیر

#### ووسرے ایریشن کی وضاحت

کتاب کادوسرا ایڈیشن تقریباً چوسال بعد شائع ہورہاہے جس عرصہ میں بیاعاجزچھ مزید کتابول "شان صبیب" "جماد کشیر "" حیات بعد الموت " اسلامی نظام حکومت " البیان فی تقییم القرآن "اور "قرآن پاک کے مجرات "کامصنف بننے کی سعاد ت حاصل کر چکاہے میر کی پہلی کتاب " طبلل مصطفے" ۱۹۸۱ء میں ایک مجدود ضرورت کے تحت شائع ہوئی۔ اوراس کے دوسر کا ایڈیشن کے بعد موجودہ کتاب بی موجود ہیں۔ اب چھ مزید کتابوں کی اشاعت اوراس کتاب کی دوسر کے ایڈیشن پر بھی چھ سال نظر خانی ہوئی ربی تواس کتاب میں قار کین کچھ اضافے اور پچھ ترمیس بھی ویکھیں گلیوں کی اشاعت اوراس کتاب کے دوسر کے ایڈیشن پر بھی چھ سال نظر خانی ہوئی ربی تواس کتاب میں قار کین کچھ اضافے اور پچھ ترمیس بھی ویکھیں کیا۔ اور آقا ید دعا سکھلا گئے کہ ایک عمر میں اللہ تعلی سے دعا مائی جائے کہ اللہ اگر میر کی اس زندگی میں میر ہے لئے کوئی بہتر کی ہے۔ یعنی میر ہے لئے یا میر کی اولادیا میر کی قوم کیلئے تو بچھے زندہ رکھ ورنہ تو تو یہ عاجز بھی پچھلے چند سالوں سے یہ دعامائگ رہا ہے کہ اے اللہ اگر میر کی اس زندگی میں کوئی بہتر کی ہے۔ یعنی میر ہے لئے یا میر کی اولادیا میر کی قوم کیلئے تو بچھے زندہ رکھ ورنہ اور چواگیا ہے بینائی بھی بہت کمز ور ہو گئی ہے اور اگر میر ہے گناہ میں کیوجہ ہے بینائی بھی بہت کمز ور ہو گئی ہے اور اگر میر ہو گئی اس ویہ خانہ میں کیا خور پر آپ نے زرگہ کی اور ہو گئی ہے اور اگر میر ہی اللہ اگر میر کیا ہو خور پر آپ نے زرگہ کی ایک کوئی بہت کی دورہ وگئی ہے اور اگر میر سے گئی وطا فرما۔

ا الم المعلوم یہ ہوتا ہے اللہ تعالی کو یہ اواانثاء اللہ پند ہے کہ مجھے یہ سعادت مل رہی ہے۔ اور فوت شدہ صاحبان میں ہے جو صاحبان زمان و مکان پر زیادہ عاوی ہیں۔ وہ شاید اس ہے آگاہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ چاتار ہے۔ واللہ اعلم یہ میری سوچ اور خیال ہے اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ بہر حال میرے زندہ رفقاء میں ہے دوصاحبان تو کھل کر سامنے آگئے ہیں۔ جو سلطان بشیر محمود ملک کے مابیہ ناز سیکولر سائندران ہیں۔ اور دوسرے کرنل شخ عبدالرؤف ہیں۔ کتاب "حضوریا ک کا جلال و جمال "عرصہ دو سال ہے بہ چلی تضی دوسرے ایڈیشن کیلئے ہوی فرما تشیں آر ہی تھیں۔ اول تو میرے مالی حالات مجھے اسے خرج کی اجازت نہیں مال ہے بہ چلی تضی دوسرے ایڈیشن میرے بس کی بات نہیں۔ اور پیاشروں اور بک سیلروں کے چکر میں بھی نہیں پڑا۔ تو سلطان ویشی اور کرنل عبدالرؤف نے ساری ذمہ داری جواٹھائی تو میر اسر اللہ تعالی کے آگے جھک گیا کہ اللہ تعالی مجھے اس کتاب پر نظر نانی معادت دے رہا ہے اور ایسے ہی کا مول کی وجہ ہے اس نے جھے زندہ رکھا ہوا ہے۔ خاص کر سلطان بھیر محمود کی مدد کیلئے۔ لیکن قصبہ مرید کے ہے جاجی عبدالمجید انجینئر اور کرنل انور مدنی کے عشق رسولؓ اور ور حانی ورد کاذکر بھی ضروری ہے کہ بید دونوں صاحبان ایک مرید کے عاجی عبدالمجید انجینئر اور کرنل انور مدنی کے عشق رسولؓ اور ور حانی ورد کاذکر بھی ضروری ہے کہ بید دونوں صاحبان ایک کا معمون ہیں۔ اللہ تعالی ان کوان کی خدمات کی جزادے ہ

۵۔ تودراصل بی کتاب میری تمام تحریروں کام کزی نقط ہے یا محور ہے اور میری باقی ساری بائیس کتابوں کے بیانات اس محور کے گرد گھومتے ہیں۔ کتاب میں بھی نہیں ساسکتے۔ ان تبھروں گرد گھومتے ہیں۔ کتاب پر جزل رفافت 'سید شہیر حسین جزل امیر جزہ اور بر یکیڈیئر صدیق سی مرحوم کے تبھروں کو کتاب ''اسلای فظام حکومت ''میں شائع کر دیا تھا۔ اور سب مبھرین کتے ہیں کہ یہ کتاب عشق رسول میں ڈوب کراس طرح لکھی گئی کہ جماد کتاب کا مرکزی کتھ ہے اور اتنا مواد' اسے تھوڑے صفحات میں جس طرح را لطے باندھ کریاد یگر کتابوں کے حوالے دے کر اکٹھا کیا گیا۔ ایس مثال مانا مشکل ہے کہ یہ نشان راہ والی بامقصد کتاب دراصل قرآن پاک کی عملی تقسیر ہے میری طرف خطوط کا تا نتا بندھا ہوا ہے اور ملک کے بروے شہروں کو چھوڑ کر دور دراز سندھ سے کندکوٹ 'بلوچتان کے ضلع تربت سے آبیا آباد اور سرحد میں ضلع

بنیر کے گاؤں برگوکند (ڈگر) تک ہے حوصلہ افزائی کے خطوط آچکے ہیں۔ پیس سالوں ہیں میری کتابوں کی مخالفت ہیں صرف تین خطوط ملے۔ایک نے کتاب " تاشقند کے راز" میں غلام احمد پرویز کے سلسلہ میں اس کا وفاع کیا۔ لیکن خط پر اپنانام و پنة لکھنے کی اس کو ہمت نہ ہوئی۔ایک نے غلط نام اپناکر" پنڈور اباکس" میں ضیاء الحق کے بارے کی باتوں ہے اختلاف کیا۔ لیکن جو نام و پنة دیا۔ اس جگہ ایباآدی نہ رہتا تھا۔ تیسرے نے لکھا کہ کتاب "شان حبیب" کے سلسلہ میں جو پچھ اس نے سوچا تھا کتاب ایسی نہیں۔ اس آدی کے ساتھ بہت را لبط باندھنے کی کوشش کی لیکن پھر وہ" غائب" ہو گیا۔

۲۔ میں اللہ تعالی کالاکھ لاکھ شکر اواکر تا ہوں کہ مجھ جیسے کم علم اور کم مایہ کووہ یہ توفیق دے رہا ہے اوران چھ سالوں میں خاندان میں بھی اضافہ ہوا بیٹی نزہت کواللہ تعالی نے دوبیٹیاں ویں۔ایک کانام خدیجہ رکھا کہ اس کتاب میں جناب خدیجہ کی شخصیت سے وہ متاثر ہوئی۔اور یہ حضوریا ک کے جمال کی جھلک ہے۔دوسری کانام خولہ رکھا کہ میری کتابوں خلفاء راشدین میں تفصیل سے اوراس کتاب میں انتقار سے جناب خولہ بنت ازور کے کر دار سے وہ متاثر ہوئی کہ اس میں حضوریا گ کے جلال کی جھلک ہے۔البتہ اس میں خاندانی تاثر بھی ہے۔ کہ ہم حضر سے علی کے بیخ جناب محمد بنن حفیفہ کی اولاد سے ہیں۔اوران کی والدہ کانام بھی خولہ تھا۔ کے ایک خاط سے حضوریا ک کی شان میں یہ کتاب چو تھا ایڈ یشن ہے کہ "جلال مصطفے" کے بھی دوایڈ یشن شائع ہو چکے ہیں۔اورانشاء اللہ اس ایڈ یشن میں اور بہتری ہوگی کہ یہ کو ششیش سیکلوں کی شخصی ساٹھ سال کا مطابعہ اور بیس سال کی نظر خانی کا متیجہ ہیں۔ لاک کے چے چے سے میری جو حوصلہ افزائی ہور ہی ہے۔ یعنی خطوط کا تا تا بندھا ہوا ہے۔لوگ مجھے ملئے کے لئے میرے گھر تشریف لاتے ہیں۔یا جس بیاک سے میری جو حوصلہ افزائی ہور ہی ہے۔ یعنی خطوط کا تا تا بندھا ہوا ہے۔لوگ مجھے ملئے کے لئے میرے گھر تشریف طفر سے جم میرے آ قا حضوریا گئے کے خوال کے مشید نے مجھے "خصوریا گ کے بیای "کانام دے دیا۔

## ریٹائر ڈمیجرامیر افضل خان کی دیگر تصانف

1- جلال مصطفیٰ : - دوایڈیشن شائع ہو کر بک چکے ہیں-اب یہ کتاب اضافوں کے ساتھ کتاب "حضور پاک کے جلال وجمال"کا حصہ ہے-

2 سے 9- کلاسوٹز کا فلسفہ جنگ: -مشہور جرمن جنگی ماہر کی آٹھ کتابوں کا ترجمہ کرکے تین جلدوں میں شائع کیا-ساتھ قرآن پاک اعادیث مبارکہ ، تاریخ اسلام اور علامہ اقبال کے شعروں سے ثابت کیا کہ ہمارے پاس بہتر فلسفہ جنگ موجود ہے-تمام کتابیں فوج نے خریدلیں-

10 سے 13- خلفائے راشد مین کی جنگی حکمت عملی اور تذبیر ات کے جائزے: -جن میں تقریباً تین سو سے اوپر جنگیں اور معمات ہیں- یہ چار جلدول میں ہیں- اول فقوات عراق داریان ، دوم- فقوات فلسطین وشام ، سوم فقوات مصر ، افریقہ اور متفرق ، چہارم وسطالشیاہے حیر ہاو قیانوس تک ، اور ہری فوج کی ہر بڑی یونٹ اور سٹیشن لا بھر یہ یوں میں موجود ہیں- تمام کتابیں فوج نے لیں ہیں-دوسر الیڈیشن شائع کرنے کی ہمت نہیں- یہ سب کتابیں موزوں نقشوں سے مزین ہیں-

14- تاشقند کے اصلی راز: - اس کتاب میں 1985ء تک ہمارے سب عسری اور ساسی المیوں کے علاوہ قادیا نیوں کی ساز شوں کو بھی بے نقاب کیا گیاہے -اور مصنف نے صاف گوئی سے ملک کے سربر اہوں بادوسرے لوگوں کو جو پچھ بر ملا کہاوہ بھی كتاب مين موجود ہے- قيمت -/35 روپ-ماركيٹ ريٹ -/150 روپ- پهلااليديش ختم ہو گياہے دوسرے كى ہمت نهيں-15 - پیٹرورا باکس: - 1993ء تک ہاری 46 سالوں کی ذلت کی زندگی اور اللہ اور رسول سے غداری کا مخضر بیان ہے۔ قیمت-/20 رویے-مارکیٹ ریٹ -/60 روپے-دوسرا ایڈیش ختم ہونے والاہے- تیسرے کی تیاری ہے-16 جماد تشمير 48-1947: - مجلد كتاب بديه -180/ روي ساده جلد -150/ روي ماركيث ريث -400/ روپے-اس کتاب پر جنرل رفاقت اور سید شبیر حسین اور متعدد صاحبان کے تبھرے بھی ہیں-اور تمام غدار یوں اور کو تاہوں سے پر دے اتار دیئے۔ کہ کئی دفعہ خاص کر پانچ او قات پر ہم کشمیر میں بھارتی فوجی مشینری کواپیا نہس نہس کر سکتے تھے کہ وہ لوگ حیدر آباد کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکتے لیکن ہمارے انگریز جزلوں نے کیاغداریاں کرائیں-کتاب میں جماد کو جمود دینے کی سب ساز شوں کا تفصیلی ذکرہے۔ 17 - شان حبیب : - نگاہ رب العالمین - ترتیب سے حضور پاک کی شان میں نازل شدہ تقریباً اڑھائی سو آیات مبارکہ کا ترجمه اور تبقره مدیه -/15 رویے-18- اسلامی نظام حکومت: - یعنی رسول عربی کے اسلام کا نفاذ-بدید -/75 روپے-مارکیٹ ریٹ -/200 روپے-دوسر اليُّه يشن شائع ہو چکا ہے۔ 19- حيات بعد الموت: - سلطان بشير محمود كى انكريزى كتاب كاترجمه - تفصيلى اشتمار ساته ہے-20 - البیان فی تفهیم القر آن : - مودودی صاحب کی تفهیم القر آن پر مخضر تبصره - قیمت -/50 روپ- مارکیث

ریٹ -/150 روپے

21- قرآن پاک کے نئے نئے سائنسی معجزات: - سلطان بشیر محود کے ساتھ مل کر لکھی-اشتہار آگے آتا ہے-

کتابیں ملنے کا اور مصنف کا پینہ: -19-ذی شان کالونی، قاب لا ئنز، راولپنڈی - فون 583778

#### سلطان بشير محمودكي تصانيف ومقاله جات

مصنف ستر (70) سے زیادہ تکنیکی، سائنسی اور انجلیئر نگ کے شعبہ میں کتابیں اور مقالہ جات کو یکے ہیں۔ان کے علاوہ کئی ایک ایجادات کے مؤجد ہیں۔مندرجہ ذیل صرف اسلام کے متعلق کچھ کتابوں اور مقالہ جات کی فہرست ہے:۔
1 Dooms Day and Life After Death

(قرآنی نظام تعلیم) The Quranic Education System -2 (اول وآخ عليه) The First and the Last (PBUH) -3 Quranic Theory of Creation in Pair and Dirac's Law (قر آن حکیم کی جوڑوں میں تخلیق کی حقیقت اور سائنسد ان ڈیراک کی تھیوری) Mathematical Relationship between the Parts and Chapters of the Quran -5 (قرآن علیم کے بارول اور سور تول میں حسابی تعلق) Creation and development of Man in the light of Quran (Manuscript) -6 (قرآن علیم کے مطابق انبان کی تخلیق اور ار نقاء) Creation and Development of Universe in the light of the Quran (Manuscript) -7 (قرآن علیم کے مطابق انسان کی تخلیق اور ترقی کا نظریہ) (اسلام اکیسوس صدی میں) Islam in the 21st Century -8 قر آن یاک کے نئے نئے سائنسی معجزات-(میجرامیرافضل کے ساتھ مل کر لکھی گئی کتاب) -9 صحت مند غذا (حضور عليه كي تغليمات كي روشني مين) -9 Cormology and Human during the Impact of Sunspots on Earth events. This -10 work gives the History of such effects on our past and future and the book is of its own kind. داڑھی (حضور کی سنت اور سائنسی نظریات کی روشنی میں ) -11 قر آن اور سائنس (انڈیکس روح کی خوشبو(ایک صراط متنقیم کے مسافر کی موت کے بعد کے حالات) -13 كتاب قيامت اور حيات بعد الموت به واضح كرتى ہے: -انسان كياہے؟ مومن كا فلف حيات كياہے؟ پيدائش سے پہلے ہم کہاں تھے ؟ بر زخ کی دنیا کیسی ہے ؟ قیامت کب اور کیسے آئے گی ؟ کا ئنات کی دوبارہ تخلیق کیسے ہو گی ؟ روز محشر اور یوم الدین کیے بریا ہوں گے ؟ جنت اعراف اور جہنم کی ونیائیں کیسی ہیں؟ جنات اور ملائکہ کی حقیقت کیاہے؟ - یہ کتاب اس طرح کے انتخائی اہم سوالات کا قرآن پاک، حدیث مبار کہ اور سائنس کی روشنی میں حقیقت پیندانہ جواب ہے اور زمان و مکان میں انسان کے سفر کی تفصیلی داستان ہے - کا ئنات اور اس میں انسان کے مقام ، زندگی ، موت ، حیات بعد الموت کا ئنات ، قیامت ، روز محشر ، یوم الدین ، جنت اور دوزخ اس کے خاص موضوع ہیں۔ قر آن حکیم اور سرتاج الانبیاء علیہ کے فر مودات اور سائنس کی جدید ترین دریافتوں کی رو شنی میں یہ عالم الغیب و عالم الشہاد ت کے حقائق کا ایک مدلل ، مفصل سائنلیفک جائزہ ہے-

کتاب "قر آن باک کے نئے نئے سائنسی معجوات "ایک تحقیقی کتاب ہے جو قر آن پاک کے لبدی (ذکر العالمین) ہونے اور حضور پاک ازخود کے زمانے میں جمع ہونے کے سلسلہ میں شبوت پیش کرتی ہے -علاوہ اذیں ثابت کیا گیاہے کہ نہ صرف قر آن پاک کے الفاظ بلحہ قر آن پاک کا ایک ایک ترف گرن کر اللہ تعالی نے مختلف سور تول میں کی حساب کتاب ہے رکھے جن کا سورہ کے شروع میں مقطعات کے الفاظ کے ساتھ گرا تعلق ہے ۔ یہ کتاب قر آن پاک کے متعلق اکثر ساز شوں اور ناتخ و منسوخ کے فتنوں کی بھی مقطعات کے الفاظ کے ساتھ گرا تعلق ہے ۔ یہ کتاب قر آن پاک کے متعلق اکثر ساز شوں اور ناتخ و منسوخ کے فتنوں کی بھی نشاند ہی کرتی ہے ۔ اور چند الفاظ میں اتنا بھے کہ انسان پڑھ کر حیر ان ہوجا تا ہے کہ دونوں مصفین نے اپنی الگ الگ کئی سالوں کی شخصیتات کو ایک کتاب میں شیر و شکر کر دیا ۔ کہ لوگ رب العالمین کو "ربوبیت" رحمۃ للعالمین کی "رحمۃ "اور ذکر للعالمین کی "رمحت" اور ذکر للعالمین کی شرحیس کا کہ لوگ حضور پاک کی شان میں عاجزی کر کے آئی سے تمام عالموں کے لئے ہر وقت ، ہر جگہ اور ہر شے کے لئے رحمۃ ہونے کے فلف کو بھی شمجھیں اور یہ بھی شمجھیں کہ اللہ تعالی کی "ربوبیت "میں کی کو شرکے نہیں کی جو قر آن پاک اور موجودہ سائنس کی دریافتوں کا مواز نہ بھی کیا گیا ہے ۔

# HQRF's Programme For The International Propagation of Islam

To desseminate knowledge about Islam through correspondance, free distribution of litrature and media campaigns.

To set up worldwide information distribution network on Islam.

To engage scholars to prepare relevant litrature of excellent quality on Islam.

To establish foreign language bureau to translate Islami litrature in different languages

To promote academic activities and setup model educational institutions in the true Islamic environment.

To participate and assist in this great cause; please contact-

## Holy Quran Research Foundation

60-B, Nazim-ud-Din Road, F-8/4, Islamabad

## تبليغ اسلام بذريعه خطوكتابت

محرم / محرمه-السلام عليكم ورحمة الله وبركانة،

قر آن الحکیم ریسر چ فاؤنڈیشن اسلام آباد ستبر ۱۹۸۱ء سے عالمی سطح پر دین کی اشاعت اور تعارف بذریعہ خط و کتابت پیش کررہی ہے۔اس دوران ہزاروں کی تعداد میں انگریزی میں قر آن مجید کے ترجے، حدیث کے ترجے، اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت پر کتابیں اور بے شاریج فلٹ دنیا کے ہیسیوں ممالک میں جمجے جاچکے ہیں۔

تبلیغ کے اس طریقہ کا آغاز جناب خاتم العبین رسول اللہ علیہ ہے نے اپنے دست مبارک سے چھ ہجری میں کیااور اپنی حیات طیبہ میں ۲۵۰ سے زیادہ خطوط اور و ثیقہ جات اس وقت کی اہم شخصیات کو اسلام کی طرف بلانے کے لئے لکھے۔

افسوس کہ آج مسلمان مبلغ تبلیغ کے اس طریقہ پر زیادہ توجہ نہیں دیے۔ لیکن عیسائی مشنریاں ہمارے نبی پاک علیفے کے اس طریقہ پر زیادہ توجہ نہیں دیے۔ لیکن عیسائی مشنریاں ہمارے نبی پاک علیفے کے اس طریقہ سے بھر پور فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا ہیں عیسائیت پھیلانے میں مصروف ہیں۔ ہر ملک میں بائبل سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں جو لوگوں کے گھروں میں عیسائیت پر لسڑ پچر پہنچارہی ہیں۔ ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعہ اپنے نہ ہب کی اشاعت کررہے ہیں۔ آپ سے استدعاہے کہ اللہ کے دین کو آگے بوصانے کے لئے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں سب سے براانسانی حق اور سب سے بروی نیکی ہے ہوگا کے ایک آدمی دوسرے آدمی کو جہنم کی آگ میں جلنے سے چالے۔ تبلیخ بذریعہ خطو کتابت وہ آسان طریقہ ہے جس میں شامل ہو کرا یک مصروف نے مصروف آدمی بھی پایہ انسانی حق اداکر سکتاہے۔ یہ مسلمان مر داور عورت پر حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے ایک اہم فرض سے خطو کتابت کے ذریعہ دین پھیلا کر سرخ روہ ہو سکتے ہیں۔

یادر کھئے! جمال آپ خود نہیں پہنچ سکتے وہاں آپ کا خط پہنچ سکتا ہے۔ لہذا آیے مل جل کر لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف بلا کیں اور انسان کو جنم سے جا کیں۔

تعاون کے منتظر انتظامیہ سمیٹی قرآن الحکیم ریسرچ فاؤنڈیشن 60 می ناظم الدین روڈ F-8/4 ، اسلام آباد